#### يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

www.ziaraat.com



۵۸۲ ۱۰-۱۱۲ پاصاحب الوّمال اورکني"



Bring & Kirl

نذرعباس خصوصی تغاون: رضوان رضوی اسملا می گتب (اردو)DVD ؤ یجیٹل اسلامی لائبریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

Presented by www.ziaraat.com



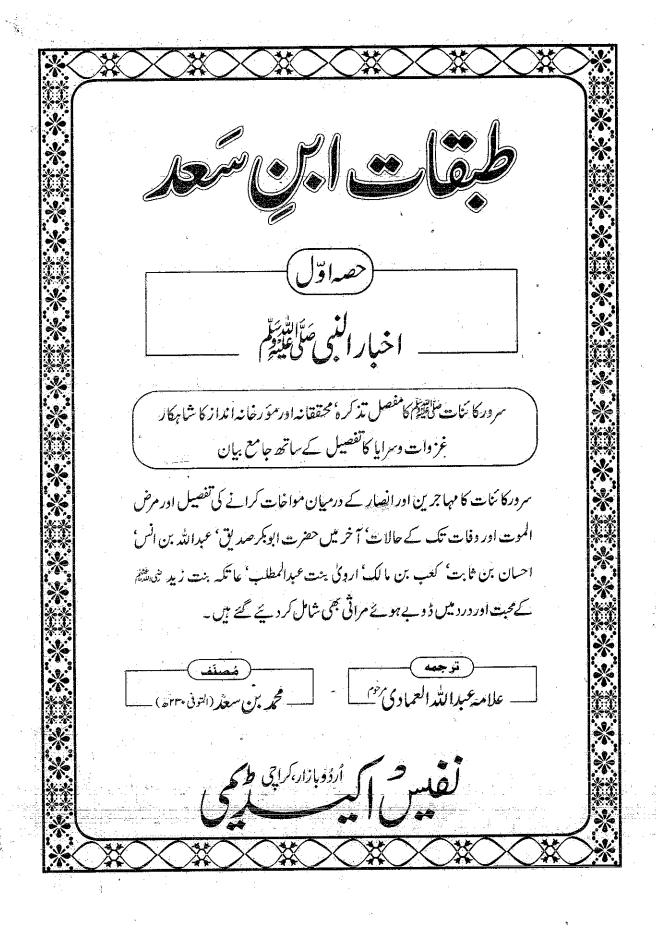

#### طبقات ابن سعد

ے اردوتر جمہ کے دائی حقوق طباعت واشاعت -

چوهدری طارق اقبال گاهندری

مالك "نفليش اكيت ليمين محفوظ بين

| طبقات ابن معد (حصداوّل)       | نام تناب               |
|-------------------------------|------------------------|
| علامه محمد بن معد التوفي وسلم | مصنف                   |
| علامه عبدالتدالعما دي مرحوم   | مترجم                  |
| مولاناعبدالنان صاحب           | اضًا فه عنوانات وحواشي |
|                               | ناشر ا                 |
| _ روپے                        | / قيت                  |

# طبقات ابن سعد حساؤل > اخبارالنبي تَخَاتَّيْنَا مُ حصول ميں حساؤل > اخبارالنبي تَخَاتِیْنَا مُ حصول میں حساؤم > اخبارالنبی تَخَاتِیْنَا مُ حصول میں حساوم > اخبارالنبی تَخَاتِیْنَا مُ حصوب میں حساوم > سیرت خلفاء داشدین مصرفی > دورآخر کے صحابہ تا بعین وفقہاء حساوم > مہاجرین وانصار حسیفیم کے صافحات وصحابیات مرحصدالگ الگ بھی دستیاب ہے۔ مرحصدالگ الگ بھی دستیاب ہے۔

#### السلاح الما

## سر كارد وعالم مُنَّا عَلَيْهِم كى سيرت بي طبيم الشان كتاب كا تعارف ازچو مدرى محدا قبال سيم گاهندري

ابوعبدالله محربن سعدالبصری المتونی و ۲۲س کی شبره آفاق کتاب "طبقات الکبید" یا "الطبقات الکبرلی" جس کا اردوتر جمه
اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے۔ تذکرہ رجال کی قدیم ترین چند کتابوں میں ہے ایک ستم بالثان کتاب ہے۔ نہ سرف اس کے کہ بیا یک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات پر بھی اس کا احاظ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔
بلکداس کے بھی اس کتاب کا بہت ہی عظیم الثان مرتبہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف دور ہارون الرشید و مامون الرشید کا عالم ہے اور اس نے تذکرہ نولیں کے قدیم اُصولی کے مطابق اپ ہر بیان کے لئے چتم دید شاہدوں کے بیانات اساد کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ ایک تو مصنف کے ذمانے کی عہد رسالت م آپ می اُلگی اُلگی ہے قربت اور دوسرے بیان میں ذکر اسنادگی شرط نے اس کتاب کو زمانہ مابعد کے اہل علم و تحقیق کے لئے ایک خزانہ علم بنا دیا۔ اور ہرزمانے کے علماء نے اس کتاب کو آس کھوں سے لگایا۔

یہ کتاب <u>بے ۲۰ مطراور ۲۳۷ھ</u> کے درمیان تقریباً میں سال *کے عرصہ میں لکھی گئی۔* قیاس ہے کدیہ کتاب مصنف نے اپنے استاذ الواقندی کی وفات کے بعدکھنی شروع کی ہوگی اور اس وقت ابن سعد کی عمر جالیس سال ہے متجاوز ہوگئی ہوگی ۔

سیر کتاب بغداد میں کھی گئی اور طاہر ہے کہ عربی زبان میں کھی گئی تھی۔اور یہی کتاب کیاسب ہی کتابیں عربی زبان میں کھی جاتی تھیں۔ وُنیا میں یہی وہ زبان تھی جو قرآن حکیم کی زبان ہونے کا شرف رکھنے کے ساتھ ساتھ وُنیا کی سب سے بردی علمی وادبی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔قدیم زبانوں کا دورا قبال مندی ختم ہو چکا تھا اور زمانہ ما بعد میں علمی زبان کا مرجبہ حاصل کرنے والی زبانیں ابھی بیدائیں ہوئی تھیں۔

مصنف کے زمانے بی میں اہل ذوق نے اس کی تقلیں حاصل کر لی تھیں اور مصنف کے بعد تو اس کشرت ہے اس کی تقلیں علماء اور محققین نے تیار کیس کہ حروب صلیبیہ اور اس کے بعد ہلا کو خال کے ہاتھوں سینکٹر وں نہیں بلکہ ہزاروں ہی ہوئے ہوئے کتب خانوں کی بتابی کے باوجود اس کتاب کی محمل ونامکمل نسخے ڈنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ رہ گے اور آج تک موجود و محفوظ ہیں۔ طباعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دیا غوں میں پیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی ہوئی کتاب کی طباعت و اشاعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دیا غوں میں پیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی ہوئی کتاب کی طباعت و اشاعت کو بی آسان کا م بدق ۔ آگر چہ ہے ہے اور اس کے بعد عربی قائم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد عربی باری اب کا ایک مطابع سب بی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس میں اس کتاب کا ایک اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ گو حاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک حصہ ہوں۔ اس کے بعد عربی اس کے بعد عربی اس کے بعد عربی اس کے میں جرمنی کے دو

مستشر قین مسٹر بروکلمان اور مسٹر سخاؤنے ایک لا کھروپے کی سرکاری امداد سے اس کتاب کی طباعت اور پروف خوانی کا کام شروع کیا جو برسوں تک ہوتا رہا۔ اور اس کتاب کے آٹھ جھے جھیپ کرتیار ہوئے۔ اس کے بعد اور بہت دِنوں بعد مکتبہ صادر ہیروٹ نے طبقات ابن سعد بہت خوبصور تی سے شائع کیا۔

اس عظیم الثان ما خذتار ی و تذکره کوارد و زبان میں ترجمہ کرنے کا خیال بھی انیسویں صدی کے اواخر میں پیدا ہو چکا تھا۔
لیکن کتا ہی کی خفا مت اوراس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اس کی طباعت واشاعت کی ہمت کوئی نہ کرسکا۔ بالآخر دارالتر جمہ جامعہ عثانہ چیدر آباد دکن نے اس کے پانچ عربی حصوں کا اُر دوتر جمہ مولانا عبداللہ العمادی ہے کرا کرشائع کیا (۱۹۹۳ء) اور آخری تین حصوں کا اُردوتر جمہ ہم نے مولانا نذیر الحق صاحب میر شمی ہے کرایا ہے۔ اب بیالمی شاہکار پہلی دفعہ کم ل شائع ہور ہاہے۔ بھے اُمید ہے کہ جس طرح ہماری دوسری کتا ہیں ملک پر بحر میں مقبول ہو تیں اور شائعین علم وادب نے جس فراغ ولی ہے ہماری کتابوں کی اشاعت میں ہمارا ہاتھ بٹایا ہے اس طرح طبقات این سعد کی توسیح اشاعت میں بھی میر ہے معاون ثابت ہوں گے۔ آئی تو سے ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے ہی مجھے آئی برای برای خیم کم کا بول کی اشاعت کی ہمت ولائی ہے میں اپنے ان سر پرستوں کا تہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے ہی مجھے آئی برای برای خیم کم ایول کی اشاعت کی ہمت ولائی ہے میں اپنے ان سر پرستوں کا تہ ول ہے شکر گزار نہوں۔ میرے کرم فرماؤں کے اشتراگ کمل سے ہی بیانمول علی خزانے زیورا شاعت سے آراستہ ہو سکے۔ ول سے شکر گزار نہوں۔ میرے کرم فرماؤں کے اشتراگ کمل سے ہی بیانمول علی خزانے زیورا شاعت سے آراستہ ہو سکے۔

ہم نے نفیس اکیڈی سے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری جیسی ضخیم کتابوں کے ترجے شائع کرنے کی جوہمت کی تو پہ نقاضا ہوا کہ طبقات ابن سعد کے کممل اُردو ترجے کی اشاعت کا شرف بھی ہمیں ہی حاصل ہونا چاہئے۔ کتاب بڑی ضخیم اور کام بہت مشکل تھا۔ ترجمہ پرنظر ثانی اور اس کے بعد اچھی کتابت وطباعت سے مزین کر کے کتاب کا شائع کرنا اس دور گرانی میں کس قدر مشکل کام تھا۔ لیکن کوئی مشکل الیی نہیں جو خدائے بزرگ و برتزکی توفیق وامداد سے سرند کرلی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس ہتم بالثان کتاب کواردوزبان میں اہل علم و تحقیق کی خدمت میں حسب ذیل آٹھ حصول میں شائع کرنے کا فخر حاصل کر دہے ہیں۔

طبقات ابن سعد (ممل أته صور من)

ترجمنه عبداللدالعمادي

حضراوّل کی اخبار النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی النبی علی النبی ال

(<u>۲۲۱ھ</u>تک کی خواتین اسلام کے حالات زندگی)

النياليج العالم

بزرفوفلا

مولا ناسيدعبدالقدوس ماشمي

مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام کی صحیح تعمیل کے لئے خود قرآن ہی کے تم کے بموجب رسول الله مالی ہے ہو وہری قول ہر خول اور ہرشان کو یا در کھنے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایساعظیم الثان اہتمام کیا گہاس کی کوئی و وسری مثال دُنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اس طرح انھوں نے ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو اور معمولی سے معمولی بات کو محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھے جبکہ محتوں میں مکمل اور ہر پہلوسے مکمل شخصیت اس کر ہم ارض پرصرف محدرسول الله مالی پیلوسے میں میں معمل شخصیت اس کر ہم ارض پرصرف محدرسول الله مالی پیلوسے کا محتوں میں مکمل اور ہر پہلوسے یا ایک یا دوا عتبار سے ہی بڑا اور عظیم المرتبت آدی کی زندگی کے محتول کی یا دو پہلوسے یا ایک یا دوا عتبار سے ہی بڑا اور عظیم المرتبت آدی کی زندگی کے محتول کی دورائی المحتول کو کھے تو تقص اور ایسانقص نظر آئے گا کہ جرت ہوگی۔ آئیک بہت بڑا روحانی پیشواعد الت کے لئے اچھا اور ایسانکر کہاں ماتا ہے۔

اس کے برخلاف خداوند تعالی نے اپنے آخری نبی کو ہرا عتبار سے ایک مکمل انسان بنایا تھا اور دُنیا کو حکم دیا تھا کہ ان کی اتباع کرو۔ ان ہی کی ذات میں اسو ہ کا ملد ملے گاگویا یوں سمجھے کہ اسو ہ کاملہ ایک اور صرف ایک ہے باتی صاحب کمال سب کے سب ایک پہلو سے کامل اور دوسرے پہلو سے ناقص ہیں۔

یہ تھاوہ حقیقی سبب جس کی وجہ سے ساری اُمت اسلامیہ رسول اللّٰدِ کَا اَلْتُوَا کُلِی سنت کو مُفوظ رکھنے پر ماکل تھی اور آپ کی ایک ایک بات کو یا در کھتی تھی۔استا داپنے شاگر دوں کو اور پاپ اپنے بیٹوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے تھی کہ دو ڈھائی سوسال تک مسلمانو ن میں لفظ علم صرف حدیث کے لئے مخصوص تھا اور دوسرے علوم کوعلم نہیں بلکے فن کہا جاتا تھا۔

علم العرجال من ہر صدیث حقیقاً رسول الله طالیۃ المسلم میں انہاں اجازت وتقریر کی ایک عینی شہادت ہے۔ اور ہر شہادت کی جانج پڑتال ضروری ہے۔ اس لئے صحابہ کرام میں الله تائی لیعنی ان بزرگوں کے بعد جنہوں نے مشکوۃ نبوت سے بلاواسط براہ راست کسب نور کیا تھا یہ سوال پیدا ہوا کہ شاہدوں کواچھی طرح و کھ لیا جائے ان کے ذاتی حالات کا خافظ سنجیدگی اور صدافت و تقامت کی تحقیق کی جائے۔ اس کوشش نے ایک جدید علم کوجنم دیا جسطم الرجال کہا جاتا ہے۔ علم الرجال میں تقریبا ۲۵ ہزار اشخاص کے ذاتی خصائل وعادات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ شخاص میں جنہوں نے مجمع کوئی حدیث بیان کی ہے۔

جبراویان حدیث کی جانج پر نال شروع ہوئی توان کے عہداوران کی معاصرت کی تلاش ہوئی تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس راوی کی ملاقات کن کن شیوخ ہے ہوئی اس طرح علم طبقات الرجال وجود میں آیاا ور راویوں کو جانچنے کے لئے یہ تقسیم نہایت ہی اہم تھی ور نہ اس کے بغیر بیہ معلوم کر ناممکن نہ ہوتا کہ حقیقتا کس راوی کی ملاقات کس شخ ہے ممکن ہا اور اگر ممکن ہوئی ۔ اور اگر راوی کی عمر اتن کم ہو کہ حدیث کو پوری طرح سمجھ ہی نہ سکے یا گ شخ کی عمر اتن کم ہو کہ حدیث کو پوری طرح سمجھ ہی نہ سکے یا گ شخ کی عمر اتنی زیادہ ہو کہ برحا ہے ہے جواس مختل ہو چکے ہوں تو ایسی روایت قابل قبول ہی کہاں ہو سکتی ہے۔

اس طرح علم طبقات الرجال پر اہل علم نے توجہ کی اور کتابیں کھی گئیں۔ ایمہ جرح و تعدیل نے اس پر اپنی عمریں صرف

کر طبقات ابن سعد (سناول) کی صدافت و ثقابت پرشها و تین مہیا کیں اور کتابیں لکھیں۔ بعضوں نے جرج و تعدیل کی میں اور کتابیں لکھیں۔ بعضوں نے جرج و تعدیل کی شہا دتوں کو ٹانوی درجہ ویا اور صرف تذکرہ ہی جمع کردیئے کو کافی شمجھا اوراس قتم کے تذکروں کی افا دیت بھی بچھ کم نہ تھی۔اس لئے ایسے تذکرہ نویس اوروقا کئے نگار حضرات کے کارنا ہے وئیا کے بہترین علمی سرنائے سمجھے گئے۔

طبقات الرجال پر دوقد یم ترین کتابیل ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ ایک محمد بن عمر واقدی متوفی ہے۔ اصلی کتاب طبقات جو طبقات واقدی متوفی ہے۔ اس کے نام سے مشہور ہے اور مختصری کتاب ہے اور دوسری محمد بن منج البصری الزہری المتوفی ہے۔ اس کے نام سے مشہور ومعروف ہے این سعد واقدی کے شاگر داور ان کے سیم کتاب جوطبقات الکبیریں اکثر و بیشتر روایتیں واقدی کی بیان کردوملتی ہیں۔ اس کئے طبقات الکبیریں اکثر و بیشتر روایتیں واقدی کی بیان کردوملتی ہیں۔

ا بن معدی ابن سعد ۱۱۸ جیس بمقام بصره مین پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بغدوہ بغداد آگئے۔ بید مانہ ہارون الرشید کی خلافت کا تھا اور بغداد میں علم وہنر گا ایک مجمع تھا۔ یہاں اور تجاز میں جا کر ابن سعد نے بڑے بڑے علماء ومحدثین سے استفادہ کیا اس کے بعدوا پس آ کرمحہ بن تمروافقہ ی کے شاگر دہوئے اور بالآخر وافقہ می کے سیکرٹری ہو گئے اور واقد می کی آخری عمر تک ان سے وابستہ رہے۔اسی لئے بیابن سعد کا تب الواقد ی کہلاتے ہیں۔ ۲۳۰ ہے میں بمقام بغداد و فات ہوئی۔

والدی ایک اخباری تھااوراہل علم کے نزدیک قابل اعتبار وثقہ رادی نہیں تمجھا جاتا ہے اور حق یہ ہے کہ واقدی کسی طرح ثفہ اور قابل اعتبار سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ مغازی واقدی آورواقدی کی دوسری کتاب دیکھنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قصہ گوا خباری ہے اس سے بلندمقام اسے نہیں و یا جاسکتا۔ لیکن واقدی کا نہیا می گرامی شاگر دیعنی ابن سعدا پے استاد کے برخلاف ثفہ اور قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ واقدی کی طرح محض قصہ گونہیں ہے۔

ابن سعد نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفیان بن عیبینہ شیم ، ابن علیہ اوران کے معاصرین کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کئے ہیں۔ وہ صرف واقدی کا بی شاگر دنہیں ہے لیکن یہ فرق ہمیشہ یا ورکھنا چاہئے کہ نیکوکار سنجیدہ اور صادق اللجہ راوی صدیث میں اور ایک اخباری وقائع میں فرق ہوتا ہے۔ اخباری اپنے بیان میں اس قدر تحاطنہیں ہوتا جتنا گدایک محدث اور راوی حدیث کو ہونا چاہئے۔ یورپ کے مقتل مسترقین ہے چارے اس فرق کونہیں سمجھتے۔ یا سلمان ہے دُشنی کی وجہ ہے بھھتانہیں چا ہے۔ ان کا مبلغ علم غربی کتابوں کی فقطی تھے اور فہرست سازی ہے آئے نہیں بڑھتا ۔ انہوں نے یقیقاً قابل قدر کام اس سلط میں انجام ویکے میں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاضل میں۔ مقعصت نے علامہ بروکھان اور علامہ سخاؤ جنہوں نے ہم فوکریں کھائی ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاضل معتصد نے علامہ بروکھان اور علامہ سخاؤ جنہوں نے ہم فوکریں کھائی ہیں۔ اور ابن کی تھے کی ہے اور مقدمہ لکھا ہے۔ ایک بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نہ تھے اور کی کرسکے اور ندائی گتاب کا مقام متعین کرنے میں وہ یوری طرح کا میاب ہو سکے۔

ابن معدی تین کتابوں کا ذکر متاخرین کی کتابوں میں ملتا ہے۔الطبقات الکبری یا طبقات الکبیر دو مری طبقات الصغیر اور تعسری اخبار النبی لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ پیسب تا م طبقات الکبیر ایک ہی کتاب کے مختلف نام میں ۔ کتاب حقیقتا ایک ہی ہے اس کے ابتدائی حصہ کوا خبار النبی کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس حصہ میں نبی کریم مُلَّالِثِیْم کی سیرت کا بیان ہے آخری کوطبقات الصغیر کے نام ہے موسوم کیا گیا اور سب کو ملا کر طبقات الکبیریا طبقات الکبری کے نام سے یاد کیا گیا۔

طبقات پر مشتمل اسلوب ترتیب و طبقات ابن سعد کی ترتیب جیسا کداس کے نام سے ظاہر ہے طبقات پر ہے۔ وہ سب سے پہلے حضرت محدرسول الله تا گاؤ کی سیرت طیبہ بردی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے متعلق متعد در دائیتیں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً رسول الله تا گاؤی سواری کے جانوروں کی تفصیل مضور تا گاؤی کی سواک موزے اور دیگر اخبار الني والله الله والله الله والله الله والله وال

ضروريات زندگی کی تفصیلات یا غز وات ہے متعلق جزئی و تفصیلی واقعات جس قد رطبقات ابن سعد میں ل جاتے ہیں اُستے کئی دیگر کتابوں میں نہیں ملتے۔ تاریخ بیقو بی مغازی واقدی وغیرہ جومعاصرانہ تالیفیں ہیں اتنی تفصیلات مہیا کرنے سے قاصر ہیں ۔

عہد رسالت کے بعدوہ ایک ایک مقام کی تعین کے ساتھ وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام شی اللہ فی اور تابعین کے حالات طبقه ببطبقه بیان کرتے ہیں اور ہر بیان کے لئے سلسلہ ستہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیسندیں اس مرتبہ کی ہیں جس مرتبه کی سنداحادیث احکام کے لئے مطلوب ہوتی ہیں لیکن الیی بھی نہیں کہ انہیں محض افسانہ قرار دیا جائے۔

ابن سعدسب سے پہلے بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد سابقون الا ڈلون کا پھر مدینہ منورہ کے دیگر صحابہ کا اس کے بعد مدیند منورہ کے تابعین کا بیسارا تذکرہ زمانی طبقات پر مرتب ہوتا ہے اس کے بعد اس ترتیب کے بھوجب بھر بین ' کومین اور دیگر مقامات میں رہنے والے صحاب و تابعین کا طبقات پر مرتب تذکرہ اس کتاب میں ماتا ہے اور آخری حصہ خواتین کے تذکر ہے یر مشمل ہے اور مابعد میں لکھی جانے والی کتابوں مثلاً استیعاب اسدالغا بداورالا صابہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے۔

تذكرون كاطبقات پرمرتب ہونااس زمانے میں بلکہاس کے بعد بھی مقبول ومعقول طریقہ رہاہے۔ حتی كه شعراء وصوفیاء کے تذکرے بھی نہ صرف اس زمانے میں بلکداس کے بعد بھی کئی سوسال تک طبقات پر ہی مرتب ہوئے رہے ہیں۔ ریاطریقہ حقیقاً زیادہ مناسب ومفید طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ ہے کتاب کے مسلسل پڑھنے والوں کے سامنے ایک ایک زمانہ پوری تفصیلات كساتها جاتا به جودوس عطريقة ترتيب سينيس أسكتار

طبقات ابن سعد کی حیثیت مب ے پہلے یہ جم لینا ضروری ہے کہ طبقات الکیرایک تاریخی تذکرہ ہے۔ یقینا بیسب سے متازا ورا پی عہد تالیف کے اعتبار سے چنداو لین تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے لیکن بہر حال اسے حدیث کا کوئی مجموعه نہیں قرار دیا جا سکتا اس ہے کئی گوا نکارٹین کہ ابن سعد نے حدیث کاعلم حاصل کیا تھااوروہ ثقہ رواۃ حدیث میں ہے ہیں گر میر کتاب انہوں نے بطور مجموعہ حدیث کے نہیں لکھی ہے بلکداس زمانے کے اُصول تذکر ہو لیے کے بھوجب ایک تذکرہ لکھا ہے۔

تاریخی روایات کے پر کھنے کا عام عقل قائدہ میہ ہے کہ ہرروایت کو چارتنقیجات کر رنے کے بعد ہی قبول کیا جا سکتا ہے : جووا قعہ بیان کیا جائے اس کے لئے امکان عقلی اورام کان عادی موجود ہو۔اگر جدام کان واقعہ دلیل واقعہ نہیں گر دونوں 41 محتم کے امکان کا ہونا ضروری ہے۔

> 梦 ظرف زیان وظرف مکان کے نقاضے واقعہ کے خلاف نہ ہوں ۔

بيدُ نياعالم اسباب ہے اس کئے کوئی سابقہ مسلمہ واقعہ ایباضرور ال جانا جائے جواس واقعہ کا سبب قرار یا سکے۔ 益 谷

ہرواقعه ابناایک اثر رکھتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ واقعہ کے بعد اس کے اثر ات پیدا ہوں یہ

جب ان حیار تنقیحات برکوئی واقعه ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بید دیکھا جاتا ہے کہ اس واقعہ تاریخی کاراوی کس درجہ کا آ دمی ہے۔ صادق سنجیدہ اور قابل اعتبار راوی ہے پانہیں اور اس راوی کواس واقعہ کاعلم کس طرح حاصل ہوا ہے۔خو دراوی اور اس کے اساتذہ میں دین داری اور دیا نت میان نس فقد ریایا جاتا ہے۔

ان مراحل ہے گزرنے ہی کے بعد سی واقعہ کوواقعہ تاریخی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ورندرام لیلا اور راس لیلا کی کہانیوں سے زیادہ او نجامقام اس روایت کوئییں مل سکتاب

یمی وہ عقلی تنقیح ہے جس ہے بے پرواہی کا متیجہ آپ کوعلامہ بروکلمان کی تاریخ اسلام سروکیم میور کی سیرۃ النبی علی تیکا ور مسرمنگمری واٹ کی کتابوں میں دکھائی ویتا ہے۔ حدثویہ ہے کہ پورپ کے بیستشرقین کتاب الاغانی اور الف لیلہ ولیلہ جیسی المرائع المرائ

کا بوں سے تاریخی واقعات کی جمیل کرتے ہیں۔ حالانکہ خو دابوالفرج الاصفہانی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی ور سے میں بورے کے دول اور زمانے میں بورے کے دول اور اور کی کتاب کو محققات تاریخی کتاب قرار دیں گے وہ اتوا ہے زمانے تک سے شاعروں اور گورے کا تذکر وہ کھے محض یا داشت کے لئے نہ اس نے بھی کسی روایت کی تنقیح کی ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی شخص پر بم بیتی اور لوک پر ان سے ہندوستان کی تاریخ مرتب کروے تواسے کیا کہا جائے گا۔

علامہ ابن سعد کی بیختیم اور کی اعتبارات سے بے مثال کتاب طبقات الکبیرتاریخی روایات کا ایک مجموعہ ہے اسے اس بنا پر رونہیں کیا جاسکا کہ ان کے استاد الواقدی ضعیف اور غیر ثقہ راوی تھے اور نہ صرف اس بنیاد پر اس کتاب کی ہر روایت واجب القبول قرار پاسکتی ہے کہ خودعلا مہ ابن سعد ایک ثقہ اور معتبر راوی کا درجہ رکھتے ہیں ۔ اس کتاب میں علامہ نے جوردا بیتیں پیش کی ہیں ان کی حسب قاعدہ نقیج کے بعد انہیں قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رقبھی کیا جاسکتا ہے لیکن میہ بات کتاب کی اس قدرہ قبت کو گھٹا نہیں سکتی کہ بیقد یم ترین تذکرہ اور بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے اور اس قدر قبیتی تذکرہ روایات ہے کہ اس زمانے کا کوئی دوسرا مجموعہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

یر سیجے ہے کہ امام شافعی سینٹھیڈ کی کتاب الام یا امام مالک رہیٹھیڈ کی کتاب الموطا کا درجہ اسے حاصل نہیں الیکن بالکلیہ نا قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن سعد کے بعد تاریخ و تذکرہ لکھنے والوں نے ایک بڑا ہی مہتم بالشان ماخذ قرار دیا

ادر پوری طرح اب ہےاستفادہ کیا۔ ان بزرگ مؤرخین میں جنھوں نے طبقات ابن سعد ہے آپی کتابوں کی تالیف میں فائدہ اُٹھایا ہے حسب ذیل مصنفین کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں

ا بن ابی الدنیا ُ علامه بلا ذری اُ ابن عسا کرالدمشقی' امام ذہبی امام ابن حجرالعسقلانی' خطیب یغدادی' امام جزری' ابن العماد انحکری' ابن خلکان اور خلیل بن ایپک الصفدی - "

طبقات الکبیر کے ایک عظیم ماخذ ہونے کے لئے صرف یمی کافی ہے کہ مندرجہ بالاعلائے تاریخ وتذکرہ نے اپنی کتابوں میں ابن سعد سے روایتیں نقل کی ہیں اور بعد تنقیح و تائیران میں ہے اکثر روایتوں کوقا بل قبول قرار دیاہے۔

الغرض علامہ ابن سعد کی طبقات الکبیر کو قدیم ترین ماخذوں میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے اور ہمیشہ بیہ مقام حاصل رہے گا۔ اگر چدا ہے صحاح یاسنن کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔ مگر ایک معتبر مجموعہ روایات اور ایک قدیم ووسیع تذکرہ کا مرتبہ تو اسے بہر حال حاصل ہے۔

عزیز خالدا قیاس اور چوہدری محمدا قیال سیم گا ہندری مالک نفیس اکیڈی کی نے اس عظیم المرتبت تاریخی تذکرہ کے اردوتر جمہ کو چھاپ کر جو خدمتِ علم تاریخ اور زبان کی اوا کی ہے وہ ہر طرح سے قابل ستائش ہے۔ وہ نفیس اکیڈی جس نے تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون زاوالمعاواور بلازری کی فتوح البلدان جیسی اہم کتا بول کے اُردوتر جے شائع کے بیل سے کارنامہ اس کی محمد سے اشجام پاسکتا تھا اور انجام پایا۔ یقینا کارکنان نفیس اکیڈیمی اس کارنامہ پر ہماری طرف ہے اس کارنامہ پر ہماری طرف ہے اس

آ فرین با دبری همت مردانه تو

عبدالقدوس باشمی کراچ-کیررجب ۱۳۸۹ه

| فهرست مضایین مض | 1.  | X        | اخبار النبي منافعتا                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن سعد (حسّداوّل)                                                 | كر طبقات ابر                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| مضامین صفی این از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÷.  | Ken Ken  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | SEN !                           |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | S        | &                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | -3/2                            |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | صفحه     |                                         | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | صفحه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضاحين                                                           | <u>-</u>                        |
| من الفظ المجال المنتائية  | - 4 | i<br>V   |                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 11   | ن كتاب كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بي مَنْ عَلَيْهِم بِرِعظيم الشا                                  | المن المناسبة المناسبة المناسبة |
| این معر است کا در است کار در است کا |     | ٤,       | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 115  | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 .                                                              |                                 |
| ان استعداد اس |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 11 ' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************                          | علم الرجال                      |
| الموبردوايت كالبيت المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد الموبردوايت كالولاد الموبردوايت كالبيت الموبر |     | •        | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 11   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر<br>میپروند<br>از را از این | ا بن سعد<br>مشر:                |
| اسلوبروایت کی ابیت الله کافی الله الله علی الله الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ۵۰       | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.7                                                              | 3.                              |
| اسلوب دوایت کی ایمیت اسلوب در اسلوب در اسلوب کی ایمیت کی اولاد و اسلوب کی ایمیت کی ایمی |     | ۵۱       | ***********************                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ii:  | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                | - 1 f                           |
| النب اورصاحب كتاب السنت مَابِ تَلَاقِينَ الله عَلَيْ الله عَلِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلِينَ الله عَلَيْنَ اللهَ ع | *   | 7,       | *******************                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | *********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | - 1                             |
| انبیائے کرام ہے رسول اللہ کالیٹی کا بین اللہ کے کا بین اللہ کے کہ الانساب نسب رسالت ما بین کا گئی ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کی تخلیق ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کی تخلیق ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم اور اللہ کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم اور اللہ کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم اور اللہ کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کے اتھوں بہت اللہ کی قبیر کے اور حضرت اللہ کی اولاد ہے۔  ابوالبشر حضرت آدم علیک کے اتھوں بہت اللہ کی قبیر کے اتھوں بہت اللہ کی بہت کی میں بہت کی بہت کے انہ کی بہت کے انہ کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے انہ کی بہت | Ш   | J        | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                | 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                 |
| انبيائے کرام ہے رسول الشمانی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الل |     | ۵r<br>پر |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' 1              |      | A William or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماحب كتاب                                                        | كتاب اوره                       |
| ابوالبشر حضرت آدم عليك كي تخليق المرابع المرابع عليك الله عليك ال |     | //       | i e                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                 |
| عبدالت كاواقعه عبدالت كاواقعه عبدالت كاواقعه عبدالت كاواقعه عبدالت كاواقعه عبدالت كاواقعه عبدالت كاولاد عبدالله عبدال |     | sr       | ***********************                 | ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                 |
| ا در علیک کی اولاد۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11       |                                         | فيستدأ وويان ووود وووائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · .                                                          |                                 |
| الم المناس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (   |          |                                         | energy of the state of the stat | , i II           | pr.  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | -7.                             |
| قصة بابتل وقائبل قائن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | *************************               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11:              | rr   | يري کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حالات                                                            |                                 |
| قصدَ با بمل وقائيل (قائن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | - 1      | -A                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ——— it.          | 84 J |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يف آوري                                                          | ۇنيامىن تشر                     |
| عبد الحارث علي علي الله علي الله الله الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ų.  |          | يے درميان کار ماند                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | - ,                             |
| ا آدم علائل کے ماتھوں بیت اللہ کی تغییر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | رسول الله مُثَالِثِينًا مَا الوالبشر    | . * 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | البياءيم         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the second of                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | ~        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سه سه<br>حضرت او |      | راله كالقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                                              |                                 |
| حضرت وم عليظ ك وفات الله أنتهات سيدنا نبي كريم النظ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲   | <u> </u> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 74   | and the second s |                                                                  |                                 |

| X            | اخبار الني سالنية                       | WESTER !                           | _)} |                                                           | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (سنه ول) مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷           | *****                                   | اولادعبدمناف                       | ٧٨  | لملالب                                                    | والهدة كي طرف في حصور ما لليوم كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| λ <b>λ</b> . |                                         | ا باتم                             | ∠•  | 9 (2) (1 ) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | فواهم وغواتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11           |                                         | باشم کی وجه تسمیه                  | 11  |                                                           | رسول الله قالية في كماسلة ما درى كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۹           |                                         | بی ہاشم و بی امیدیں خاصت کی ابتا   | - 1 |                                                           | أَمْهِاتَ أَبَاءَالنَّهِ كَالْتُلِّمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النّلِيمُ النَّالِمُ النَّلِيمُ النَّلْمُ اللَّلْمُ النَّالِمُ النَّا |
| 9+           | *************************************** | طلب ِحكومت                         |     |                                                           | آنخضرت فالتيوكي باذاجدادكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91           |                                         | مطيين                              | 40  | ***************************************                   | قصی بن کلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11           |                                         | ا حل فیت                           | ۲٦. |                                                           | والبن مكة كرمه مين لوث كرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "            | and the space of the second section     | مصالحت                             | 44  |                                                           | توليت بية الله كالثرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97           | •                                       | دارالندوه دارالا ماره کی حیثیت میں |     | •                                                         | اخراج بی بگروخزایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11           |                                         | باشم کی تولیت                      |     |                                                           | قریش کی وجه تسمیه اور پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 91           | =0,000000000000000000000000000000000000 | قيصرونجاشى سے تجارتی معامدات       | 11  |                                                           | بت پرتی کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           | •••••••                                 | المشم كاعقد نكاح                   | ۸۰  |                                                           | اولا وقصى بن كلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م ہو         |                                         | وَ فَاتِ اور وصيت                  | 11  | ***************************************                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           |                                         | أولاد بإشم                         | 11  | ***************************************                   | لڙکيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90           |                                         | باشم کے عم میں اشعار               | 11  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | دارالندوه( مکس غوری فریش).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 94           |                                         | شفاء بنت ماشم مهتی میں             | Δ1  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                     | قصی بن کلاب کے اختیارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //           |                                         | مطلب بن عبد مناف                   | ł . |                                                           | دارالندوه کی وجهشمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.0          |                                         | شيب عبدالمطلب كي بن ؟              | 11  |                                                           | آبادی مگیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99           |                                         | عبدالمطلب بحثيت متولى كعبة الله    | ۸۲  |                                                           | مُعمّع (قصى كاخطاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11           |                                         | چشمه زمزم                          | ۸۳  |                                                           | قصی کے لئے لقب قریش<br>تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ]••          |                                         | محکیم                              | 11  |                                                           | محمس (شریعت ابراهیمی میں تبدیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 161          |                                         | سواری کے قدموں تلے پانی کا چشہ     | ۸۳  |                                                           | مزدلفہ میں آگ روش کرنے کی رسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11           |                                         | بینے کی قربانی کی تذر              | 11  | *******************************                           | حاجيول کی خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4          |                                         | فن شده خزانے کی دریافت             | ۸۵  |                                                           | عبدالدّ أر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| // .         |                                         | باجى اتفاق واتحاد كامعابده         | 11  |                                                           | قصى كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.0          |                                         | نبوت اور حکومت کی بشارت            | ΑЧ  |                                                           | عبرمنافي سيديد بيريدسيدس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100          |                                         | نضاب                               | 11  |                                                           | اقرباء كوتو خيدكي وعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+0          |                                         | عبدالمطنب كحق مين فيل كافيصله      | ۸۷  |                                                           | ابولهب كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - L 2.       |                                         |                                    | Ц   | 1                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| X     | انبداني ساييا                                                    | <u>" 5</u> | ﴿ طِقَاتُ ابن سعد (صداؤل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ır.   | يبودكا اراد كمل                                                  | 1+0        | طائف میں کامیابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IMI   | رضاعی بھائی کے لئے بثارت                                         | 1+4        | عبدالمطلب كي مثلت" بيني كي قرباني"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11    | نگاه نبوي شاييز من حليمه معديد كااحرام                           | 1•∠        | نى صادق مَنْ كَالْيَا عُلِيكُم بشارت اور قحط سالى كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| irr   | قبيلهٔ بنوهوازن                                                  | 1+A        | آنخضرت عَلَيْظِ اجتماع استسقاء مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IPF   | وفات آمندامٌ النبي طَالِقَيْرُ السيبين الم                       | 11         | بارانِ رحمت کے لئے دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11-11 | والده كي وفات كے بعد آن مخضرت مَلَّ الْمُثَمِّ كَحَالات          | 13:        | ايرېدكاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11    | رسول الله مثلاثين عبد المطلب كي آغوش شفقت من                     | # 11 €     | نقلی کعبه ( کعبه مین )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150   | عبدالمطلب كي وصيت ووفات مستنسسين                                 | 11         | نقتی کعبه کاحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ir y  | رسول الله من الله المنظمة البوط الب كر مين السيبين               | 11         | ابر مه کارم پر مله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 172   | نى انورغَاقَيْدُ كا يبلاسفرشام                                   | 111        | ابر مهدي عبدالمطلب كي ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA   | بحيرارابب علاقات                                                 | 77         | عبدالمطلب كي دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11    | أَلَّا مِينُ كَالْقَبِالله الله الله الله الله الله الله         | nr         | اصحاب فيل كاعبرتناك انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11    | الوطالب كي اولاد                                                 | 17         | اولا وعبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1149  | ابوطالب كودعوث اسلام اورخاتمه                                    | 110        | عبدالله كان آمنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ואון  | فوت شدہ شرکین کے لئے استغفار کی ممانعت                           | 11         | أَمْ النَّيْ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| irr   | جبه خرو تکفین                                                    | 11         | قتیلہ بنت نوفل کی طرف ہے پیشکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71    | ابوطالب کی موت کے بعد حضور شائیڈ کا ظہار خیال                    | 11         | فاطمه بنت مَرَ كي تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| irr   | ام المومنين سيده خد يجة الكنماي رئارين كالمومنين                 | HA.        | أ تخضرت تأليبياتكم ماور ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | عَلَم مِن الشخصرت مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ مَنْ البَّدَالُ مصروفيات | 13:9       | عبداللدي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17    | ي اكرم فالفير كالمريال جرانا                                     | 171        | رسول الله ما يعيم كي ولا دت 💸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (44   | حربَ الفجار كاواقعه                                              |            | تاريخ پيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFS.  | احامل المستعدد                                                   | . 11       | ولاوت کے وقت منفر دواقعات کا ظہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107   | مرداران قريش                                                     | ידיו       | اسم گرامی کاانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , × , | سرداران قيس                                                      | iro        | رسول الله مناطيخ أي كنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102   | مقابلهٔ فریقین                                                   | iry:       | جنهين رُسول الله مَنْ لِيَدَا كَل رضاعت كاشر ف حاصل موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | حرب الفجار مين أتخضرت القينَّامُ كَيْ شركت                       |            | الم تخضرت القافي كثر كات رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | آ مخضرت مَا لَيْنَيْمُ أُور حلف الفضول                           | } .        | حليمة عديد فالمناه المناه المن |
| trΛ   | چيا ڪر کيني پرسفرشام ڪ لئے روا گلي                               | irq.       | شق صدر کاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| X    | اخبارالتي فالله                                                         | <u>r</u>  | الم طبقات ائن سعد (مقداول) معلام المعلق الم |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | الم مخضرت من الفياكو بهود سے بچانا                                      | المارا    | منطوردا بہت ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120  |                                                                         | 11        | بتوں ہے فطری بیزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | شام كے تجارتی سفر کی مزید تفصیل                                         | 11.       | شجارتی قافلے کی واپس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140  | چندآ ثارنبوت                                                            | 11        | فديجه توسيعات أتخضرت مالفيفاكا نكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 127  | حضور عليظ كومشركانه ميلي ميل كيرجاني كي كوشش                            | 101       | دومن گھڑت روایتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144  | " (تع "شاويمن كي مدينه آمر                                              | ior       | آ تخضرت فالتيام كالولاداوران كنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | كتب سابقه مين آپ سَلَا لَيْزُا كا ذكر مبارك اور يهود كي                 | 100       | ابراتيم بن الني طُلِينَةِ مِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | زبانی اس کا تذکره                                                       | 100       | مارية قبطيد فهادينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184  | نبوت محمدي مُنافِيرًا                                                   | 11.       | حفرت ماريك بال بيشي كى پيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| // . | رسول الله عَنْ النَّهِ السَّيْ السَّيْ اللَّهِ عَلَى نَامُ "مَحْرُ"     | ۱۵۵       | شيرخوارگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11   | نزول وی کے بعد چنداہم واقعات و معجزات                                   | 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ĪΔÂ  | نوراعظم کی زیارت                                                        | 104       | آ تخضرت مَا لَهُ الْأَمْرِ الْمُسْتِحِكُمُ الرَّالِيمِ فِي اللَّهِ عَلَى وَفَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.9 | تاجدار نبوت کوز ہر دینے کی یہودی کوشش                                   | 1         | البرايم بر واحد كرونت بورج كريمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19+  | معجزات رسول تأليكم المحج                                                | 11:       | عقید کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //   | بانی ہے دودھ بن جانا                                                    | 144       | بيت الله کي تغيير نو 💸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . // | رسول الله مَنَّالَيْنِيُّ أَكِي صدافت ير بهير ميرِّ مي كان              | 11        | تقيير كعبه من المخضرت مَالْطَيْزُ كَلَ مُركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191- | عثمان بن مظعون کے قبول اسلام کا واقعہ                                   | 171       | هجرانعود کی تصیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191  | يبودكي سوالات اور حضور علائلًا كے جوابات                                |           | قرعهٔ فال بنام جسیب ذوالجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 192  | ست رفتار گدھے کی رفتار میں تیزی                                         | Ü         | المُتَحَفِّرِتُ ثَالِمُتُوَّا كَارِثُكَ ٱفْرِينَ فِصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹۳  | منافقین کی نشاند ہی                                                     | 190       | ولي رُووكا ظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | وُعائے نبوی سے باران رحت کانزول                                         | , ,       | رسول الله مثالثة إلى نبوت 🐉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190  | کھائے میں برکت کا معجز ہ                                                | 1 1       | نزول وي مي مي كروا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.  | الكليون سے پانی كاچشمه الله                                             |           | سعادت مندلی کی علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194  | لعابِ وان کی بر کت ہے وض کے پانی میں اضافہ                              | 9.6 (1.4) | بْرِيْنَ مَا يَى كَا بَنَ كُودَ بْعَالِينَ كَاوَا قَعْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11   | بھیڑ کے دودھ میں برکت کا داقعہ                                          | for the   | آنار عظت بدور بدور المستناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 194  | الوشية غرمين بركت                                                       | 5         | ا بارنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11   | الوقع ده څي هندو کے لئے رسول الله مَالْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَاءِ | A         | عبين مين علامات جوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JAV  | نماز فجر قضا بونے كاواقعه                                               | 127       | متر ن كاواسطادينة والساكوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| X              | انبار لني تاليم                                                                                                                                                                                                                 | - Kanda                               | r 5)   |                                         | ل طبقات ابن سعد (حدادل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | یے خاتدان کے ہمراہ شعب الی طالب                                                                                                                                                                                                 | رسول الله صَالِيْتِهِمُ إِلَيْهِ      | 199    |                                         | the state of the s |
| rr.            |                                                                                                                                                                                                                                 | میں پر است                            | 1      |                                         | حضرت مقداد ہی اللہ کے لئے دود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PFI            |                                                                                                                                                                                                                                 | طائف كااذيت نا                        |        | 1                                       | عبدالله بن مسعود شي الدور كا قبول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrr            |                                                                                                                                                                                                                                 | معراج نبوی مالینیکر                   | H      | 1                                       | حضرت سلمان فاری شی الدینه کی آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .//            | اقات<br>تلف                                                                                                                                                                                                                     | شب معراج کے د<br>جموعہ ع              | 101    |                                         | يبودي مريض كاقبول اسلام<br>د د د دورون مريض كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rra            |                                                                                                                                                                                                                                 | ز ماندس بیل دسور<br>ار رسنی بیل دسوره | 11.    | I .                                     | رسول الشُّصَالِقَيْمُ أُمُّ معبد كَ خِيمه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rry<br>rr2     | ل اسلام<br>م                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 10.0   | <b>[</b> :                              | بارگاورسالت میں اونٹ کی شکایر<br>دور میں میں میں دور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774            | کے شرکا بے گرای                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     |        |                                         | سیدہ فاطمہ شیاشنفاکے کھانے میں<br>مناشم کا سامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrq            | عراق عراق المستقال ا                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | i .    |                                         | بنوباشم كودعوت اسلام<br>آنكه كانتذرست هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711            | ول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع<br>ول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَ | · • •                                 | 4      |                                         | ۱ محدهٔ مندرست جوبا<br>حیرتری کانگوار بنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr            | رق مدينه کي اجازت                                                                                                                                                                                                               |                                       |        |                                         | پررن و ربسا کیست<br>فراق رسول میں لکڑی کارونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr            | آغاز بجرت                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        |                                         | قرعه اندازی کاغلط ہوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |                                         | یائیکاٹ کامعاہدہ دیمک نے جا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700            | اضره                                                                                                                                                                                                                            |                                       |        | •                                       | ايك جن كاخبر ذينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11             | يۋرمين قيام                                                                                                                                                                                                                     | نبی وصد ایق کا غا                     | //     |                                         | زمانهٔ بعث ومقصداً مرمصطفیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rry            | S <sup>4</sup> ,                                                                                                                                                                                                                | ابن ار يقط كي جمر                     | 701    | ********************                    | لوم بعث ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11             | معبد كے ضمير سي                                                                                                                                                                                                                 | نبوت کے قدم أ                         | 11     | ######################################  | وی سے قبل سیج خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rta            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |                                         | میلی وی کانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr.            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |                                         | کیفیت وحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77             | وآ وري                                                                                                                                                                                                                          | مقام قبابرتشريف                       | rir    | *************************************** | آغاز تبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ro.            | ، نی رحت منگانیو کی تشریف آوری                                                                                                                                                                                                  | وارئ ينزب مير                         | //     | *************************************** | کوه صفایر پهلاخطید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>الإ</i> داد | ئے خوشی کا دِن<br>سے ملاقات                                                                                                                                                                                                     | ا انال مدینہ کے۔                      | ۳۱۳    |                                         | وممن اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b> //    | )                                                                                                                                                                                                                               | المتحليه بمي عمرويين                  | 711    |                                         | المجرت جبشداوی<br>شریر بروی حدید را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | ل الصادن حاسري<br>من الدين في الدينة المنظمة الم                                                                                                | بالركاوليمات.                         | //<br> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ا مر6 ہے بہرت مجتداوی<br>احدہ میں اصراب کی زمالیتی کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11             | ں انصادی حاضری<br>وی انصادی حاضری بین انسان میز یافی                                                                                                                                                                            | مسرت ابوایوب<br>کیل زیاز جه           | i      |                                         | مبسد سے افات اور ہیں جار<br>ایک یہ حدہ عانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | میں مراز بعد                          |        | *************************************** | مبرع عبسه تان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| $\mathcal{X}$ | اخدانی الله الله الله الله الله الله الله الل   | ir )         | كر طبقات ابن سعد (مقداق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rom           |                                                 |              | الل مدينة كالظهار عقيدت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | لفاركى تعداد جانيخ كانبوى أنداز                 | THAT.        | رسول التو التواقية من عمل يبلامديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77            | نباب بن المنذ ركامشوره اورتائيدا ساني           | > //         | الل بيت كي مدينة تشريف آوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ror           | رزيس بارش                                       | - 11         | رسول الله ظليفائك عزوات وسرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //            | يمه شوى                                         | , 11         | غرزوات النبي في النبيري المنظير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/            | نگراسلام کی صف بندی                             |              | مدينة تشريف آوري كي صحيح تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11            | رشتول کی آمد                                    | י אין        | مفيد جندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11            | نمیر بن وبهب اور حکیم بن حزام کا قریش کومشوره   |              | حفرت عزه تفاسف كي قافلية قريش عد بهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| raa           | يوجهل کا جوش                                    | - 11         | مرية عبيده بن الحارث وي العد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ü             | بېلالل ئىسىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدى |              | سرية سعد بن الي وقاص شخاله غور بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -11           | ئيبه وعتبه ووليد كي مبارزت طلى                  | 13           | غزوة الابواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ray           | نهدائے بدر کے اس کے گرامین                      | - 11         | المرافع المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>70</b> 4   | تقولين قريش كينام                               | * <b>I</b> I | گرزین جابرالفہر ی کی ملاش کے لئے غزوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | سيران آبدر                                      | ]}           | غُرُوهُ ذِي العشيرِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | سيران بدرگاز رفد بيه                            |              | مرير عبرالله بن جحش الاسرى فناه عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| roa           | الغنيمت كاتقسيم بيستندين                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //            | ىل مەيدۇنويدىخ                                  | li i         | تجارتی قافله کاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11            | تضرت رقيه خيارينا كي تدفين                      | 11           | اسلامی کشکر گی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            |                                                 |              | امجاب بدر الرفق عن المعالب الم |
| r04           |                                                 | Mr I         | ۇغمن كى جاسوى كانتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | دِم بدرگی تاریخ<br>دو کمد می در ن               |              | مشر کین کے تجارتی قافلہ کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>17</b> +   | شرکین کی تعداد                                  | 11           | الوسقيان كالظهارافسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | غزیب قیدیوں کا زرفد ہے<br>اورون                 |              | مقام بدر البين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.<br>Tuene  | لدريه لينه كافيفيا.<br>الجنه بربر من المناسبة   |              | فرات بن حیان العجلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PYI           | بوالبخر ی کافل<br>در روزی که از                 |              | نی زمره کی مقام جھے ہے واپسی<br>مزیر مراہ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H.            | سات افراد کے لیے بدعاء ً                        |              | ی مدی کا جنگ ہے گنارہ کئی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71            |                                                 | 11 / 11      | انسار کے قابل رشک جذبات میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77            | گور ون کی تعداد مین میسید                       | rom          | ي چهاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| X                                      | The state of the s       |                                  | كر طبقات ابن سعد (مداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121                                    | نيابت حظرت عثمان فنياه في الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | רייר                             | مسلمان مخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                     | وعثور بن الحارث كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                               | حفرت معد بن معافه رضائيه كى وفاشعارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rzr                                    | غزوة بن سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77                               | عمير بن الحمام وفاه فه كن شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ************************************** | مرية زيدبن حادثه شاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4414                             | غروهٔ بدراورارشادات ِربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                      | غروه احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                               | ا پوجهل کی خلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127                                    | يېودىدىيىنى افواىل سىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יאורי                            | حالت تجده من حضور عليظ كي دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                                     | كفار كح حالات كي خمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.                              | حضور عالظ كي تلوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                     | رسول الله منافقة كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                               | ا شہدائے بدر کی نماز جنازہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1                                    | مشاورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                               | مرید غیربن عدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1000                                   | يرچم اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140                              | ا کتاخ عورت کاهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                               | التركية سألم بن عمير فكالفائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120                                    | لشكر كي حفاظت كاابتهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                               | ا ابوعفک يېودي کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1//                                    | این انی کی پدعبدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                               | عزوهٔ بی فینقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                                     | صف آرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ۲77.                           | ي فينقال فالحاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                                     | علمبرداراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                               | ا بی قلیتقاع کے حق میں ابن الی کی سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.1                                   | آغاز جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                               | ا مال عليمت في نظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777                                    | شجاعت على المرتضى مني المرتضى مني المرتضى مني المرتضى مني المرتضى مني المرتضى مني المرتضى المر       | 11                               | عُرُوهُ سولِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                                     | حضرت حزه الفاهد كي وليري مسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>۲</b> 42                      | ابوسفيان اورسلام بن مشكم كي ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TLL                                    | مشرک علمبر دارول کاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                               | الوسفيان كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | مشركين كي پيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                                     | تيراندازون كي لغزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TYA                              | مربيل گعب بن الاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 122                                    | مصعب بن عمير وفادو كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                               | كعب بن الاشرف كِتَل كاتَكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141                                    | رسول الله منافية محمد اوثابت قدم سحاب تناشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                               | محمد بن مسلمه عن الدونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71                                     | ابن قمية كارسول الله منافية الرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //                               | منصوبة فتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                                     | اسائے شیداء ومقولین أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 749                              | کعب بن الاشرف يمودي کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>r</b> ∠9                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7/                               | کعب کے قبل کے متعلق دوسری روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77                                     | شدائ احدى نماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | يبوديون پرخوف كاغلبيند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , .v. c                                | سيدالشهد اء خفزت حمزه تناه وزكي التيازي خصوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>  </b>   <b>  </b>   <b> </b> | غرده غطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | <u> 18 November - Alle State Company of the Company o</u> |                                  | The state of the s |

| X    | افيار الني تأليمًا                                             | IN S       | كر طبقات ابن معد (حداة ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191  | ضير كي جلاوطني كا فيصله                                        | بنی ایم    | حفرت جزه بن الدور كاسوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //   |                                                                |            | رسول الله مَا يَشِيَّمُ كُرِخُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar  | ده بدرالموعد                                                   | je 11.     | حضرت نعمان شياه فو كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | ې بن مسعود کې مهم پرروانگي                                     | Si         | نوجوان صحابه عن اليهم كاجوش وخروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //   | یے سے روائی                                                    | 81.        | صحابه کرام شاشفه کی جال شاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11   |                                                                | ۲۸۲ بد     | تراندازدت كومدايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ram  | ر کین کافرار                                                   |            | الوسفيان كے جواب میں حضرت عمر شاهند كالعراة حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | وه بدرالصغرای                                                  | - 11       | سيده فاطمه بين المعراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ž)   |                                                                | 14         | مشركين كي مرولينے سے انكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.0 | ل بارغماز خوف<br>پیندوالپسی میشد.                              |            | غرده مراءالاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | يدون ومد الحدل                                                 |            | مرریای ممدی مبدالاستدام و وی ری اندور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | ينه ميل حضور عليك كي نيابت                                     |            | سريدالمنذ ربن عمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190  | يية بن صن سے معامدہ                                            | - 11       | بر معونه یره صحابه می الله نما که مظلومانه شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | زوه المريسيع                                                   | 11         | وعروبن الميالضمراي كاربائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11   | نارث بن الي ضرار                                               |            | الرسول الله والله الله المنظمة المراس المعون ألما الله الله المنظمة المنظمة المنطقة ال |
| //   | ينه مين قائم مقام                                              | 6 PAZ      | قاتلین کے لیے بروعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                |            | شهدائي بيرمعونه كي عظمت ونضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 794  | وريع بنت الحارث كے ساتھ حضور علائظ كا نكاح                     | 11         | مرية مرشد بن الي مرشد شي الفينوند التي المرشد التي المرشد التي المرشد التي المرشد التي المرشد التي التي التي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                |            | حضرت عاصم وعالده کے سرکی قدرتی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Æ.   | ىيدە عائشە ئۇھۇغا كاماراورىيىم كاھىم                           | 11         | は、スペンと、これを行っている。 でんしき ひとしき しゅくしょ 乗り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | روهٔ خندن یاغزوهٔ احزاب                                        | 11.        | حطرت خبیب اور حضرت زید من ونتاً کی مظلومان شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | زلیش اور بی تضیر کامعامده<br>* منابع ما در مینام عام           | 11         | رسول التشكل تيني مين ازيد بني بيده كى محبث كامظا هره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *4A  | شنان اسلام کا اجتماع أيسيسيسيسيد<br>الفاركي مجموعي تغداد       | ) Y9•      | غزوهٔ بن النفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //   | تھاری بیمون تھاراد<br>شاورت سے خندق کھووٹے کا فصلہ             | //<br>//   | ی نضیر کودل دِن کی مهلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.  | صاورت سے سمرل خودہے ہیں۔<br>فورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام | <b>191</b> | این نشیر کا اعلان جنگ<br>بخوتر بظه گی علیحد گی<br>محاصری بی نیشیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | ورون اور پیون عست که ها هستند.<br>نوقر بطه کی غداری            | 11 2       | الوريطان علاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                |            | محاصر هٔ بَی نضیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 7     | اخارالني كالقا                                      | <u> </u>  | كر طبقات ابن سعد (صداة ل)                      |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| P+A   | رئيس دومة الجندل كأبديه                             | 199       | غزوهٔ خندق میں جمر پیں                         |
| 11    | سربي محد بن مسلمه وكالشرة بجانب قبيله قرطاء         | 11        | عروبن عبدود كاقتل                              |
| 11    | غروهٔ بنی کحیان                                     | P++       | جْلُـكَاآغاز                                   |
| p-9   | بى كى روبوشى                                        | 11        | طفیل بن نعمان کی شہادت                         |
| //    | مديينه واليسل                                       | II .      | نمازعصر کی قضاء                                |
| 11    | غزوهٔ بن لحیان کا اجمالی خاکه                       | II .      | حضرت نعيم بن مسعود من الدعن كي حكمت عملي       |
| //.   | غزوه الغابه                                         | <b>!!</b> | آئدهی کی صورت میں غیبی امداد                   |
| mı.   | ابن البوذر وتركالفيطة كى شهادت                      |           | ابوسفيان كافرار                                |
| 11    | مریخ سے روائلی                                      | lt .      | لشكر كفار كى والبينى                           |
| "     | معركهٔ رانی                                         | 1         | شېدائغزوهٔ خندق                                |
| PII.  | اميرسربيسعدبن زبدالاشبلي تفاهفنه                    | P+, P     | مہاجرین وانصار کے لیے دعائے نبوی طَالْتَیْوُمُ |
| 11    | سلمه بن الأكوع بني الذعور كي شائدار كار كردگي       | 11        | المان نبوت رياشعار                             |
| PIF   | اخرم مى الدعد اورابن عيبيذے مقابله                  | بم مس     | آئيات قرآني كانزول                             |
| 11.   | معر كه ذوقر د                                       | //        | مراجعت مديند                                   |
| mim:  | ابن الأكوع اورا بوقياده تفايين كي تعريف وتحسين      | . //      | نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوس                    |
| 71    | روژ مین سبقت                                        |           | صحابه كود طيفه كي تعليم                        |
| ما سو | سربيه عكاشه بن محصن الاسدى تؤلانه بجانب الغمر مرزوق |           | انفرت اللي كي طلب كار                          |
| 11    | سربيرهمدين مسلمه مئاه نوبجانب ذي القصه              |           | نعيم بن مسعودالاسجعي کي کاميابي                |
| 11    | سريدا بوعبيده بن الجراح مئي مدئة بجانب ذي القصه     |           | مشر کین کے لیےرسول الله مالاتی کا بددعا        |
| MIQ.  | سربيز يذبن حارثه محاشة بجانب بني سليم بمقام الجموم  |           | غزوهٔ بن قريظه                                 |
| 11    | مريةزيد بن حارثه محاشه بجانب العيص                  |           | ابولبابه بن عبدالمنذ ركى ندامت                 |
| 11    | سربيزيد بن حارثه مى الدعر بجانب الطرف               |           | مال غنيمت                                      |
| ۲۱۳   | سربيز بدين حارثه نتاية وبجاب هسمل                   |           | سعد بن معاذ بن الفرز كافيصله                   |
|       | 1 - 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -            |           | بی قریظه کاعبرتاک انجام                        |
| L.A.  | حاضري                                               | 11        | مال غنيمت كي تقتيم                             |
| 11    | سرية يدبن حارثه مى المؤرّب بانب وادى القرى          | U,        | قلعيَ بي قريظه بريش قدى                        |
| 11    | سريعبدالرحل بن عوف مي الأو بحانب دومة الجندل        | mo2       | حفرت جبرتیل کی آمہ                             |
|       | سرييلي بن ابي طالب ني الده بجانب سعد بن بكر بمقام   | 11        | حضرت سعد بن معاذ سي دروه كي وفات               |

| $\mathcal{X}$ | ا اخبار البي سَالَةِ اللهِ | <u>`</u> )  | الم طبقات ابن سعد (متداة ل)                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| سالم          | صلى المتحديدية                                                                                                 | ٣12         | فدک                                                                         |
| 11            | حضرت ابوجندل کی دانسی کاواقعه                                                                                  | 11          | سربيذيد بن حارثه بجانب امقر فه بمقام وادى القرى                             |
| 11            | فتح مبين کی خوشخری                                                                                             | 11.         | مسلمانوں كے تجارتی قافله پرجمله                                             |
| rto           | شرکائے بیعت رضوان کی تعداد                                                                                     | 77          | بی فزاره کاعبر تناک انجام                                                   |
| //            | شجرة الرضوان                                                                                                   |             | سرية عبدالله بن عتيك بمقام خيبر                                             |
| rry           | صلح حديب يى شرائط                                                                                              |             | ابورافع كاقتل                                                               |
| <b>T7</b> ∠   | حفرت عمر شفاه فو کی غیرت ایمانی                                                                                |             | سربيه عبدالله بن رواحه وتفاهؤه بحبانب اسيربن زارم                           |
| 11            | ہتھیارلائے پر پابندی                                                                                           | 1919        | يېودى                                                                       |
| 11            | وى كانزول                                                                                                      | 11          | اسپر بن ذارم کافل                                                           |
| ۲۲۸           | اونٹوں کی قربانی                                                                                               |             | مربیرکرزین جابرالفهر ی بجانب العزمین                                        |
| 11            | علق کروانے والول کے لیے دعاء<br>وزیر                                                                           |             | عرفیین کی بدعهدی                                                            |
| PP9           |                                                                                                                | ****        | عرنبین کاانجام                                                              |
| 770           | غزوة خير                                                                                                       | 11.         | وی کانزولاف بر                                                              |
|               | تياري كأهم                                                                                                     |             | سربيعمروبن اميالضمري                                                        |
| "             | مدینهٔ میں قائم مقام                                                                                           | 11          | حضور علاظ کوشہید کرنے گی سازش<br>قتل کے لئے آنے والے کی گرفتاری وقبول اسلام |
| 11            | اسلامی علم پردار                                                                                               |             | ابوسفیان تحقل کے لئے مہم                                                    |
| <i>     </i>  | معرکهآ رائی کا آغاز                                                                                            | 3°9°1 .     | 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| 122           | تشهدائے خیبر<br>زینب بنت الحارث یمودید کافل                                                                    | i           | غزوهٔ حدیبیه<br>مسلمانون کی تعداد                                           |
| 1 .           | ريب من الحارث يبود ريده ل<br>مال غنيمت كي تقتيم                                                                |             | حضور علائل كوروكية كاكوشش                                                   |
| <b>***</b>    |                                                                                                                | 71          | حدیبیدین شریف آوری                                                          |
| 11            | ا دو و                                                                                                         | 11          | بدیل بن ورقا کی حضور علائل سے الما قات                                      |
| "             | ام المؤمنين صفيه بنت جي نيالة خاسة نكاح                                                                        | m<br>F<br>F | عروه بن مسعود الثقفي كي حضور علائظا يسي ملاقات                              |
| 11            | فتح خيبر يرحفرت عباس عادين كاظهار مرت                                                                          | 11          | قركيش كوكتليس بن علقمه كالغباه                                              |
| 11            | خيركے يبود كى بدحاي                                                                                            | 11          | حضرت خراش بن اميه فالداء بحيثيت سفيرنبوي مَالْتَيْمْ                        |
| rrr           |                                                                                                                |             | قریش سے ندا کرات کے لئے حضرت عثمان میں دو کی                                |
| 77            |                                                                                                                | 11          | روا کی                                                                      |
| 77            | حضرت على تفاهدُو كى علم بروارى                                                                                 | 11          | بيعت رضوان                                                                  |
| Jones Commen  |                                                                                                                |             |                                                                             |

| $\overline{\mathcal{A}}$ | اخبار الني ظَالِيَةُ                              | <u> </u>     | ﴿ طِبْقاتُ ابن سعد (صداة ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444                      | سرىيغالب بن عبدالله الليش                         | mmh          | عامراورمرحب كے مابین معركما رائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 476                      | سرية شجاع بن وبهب الاسدى                          | 11           | عامر کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                       | مربيكغب بن عمير الغفاري                           | rro          | عامر کے لئے حضور علائل کی دعائے مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                       | سرييهٔ موته                                       | 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                       | قاصد نبوی حارث میر کی شهادت                       | H            | دربارِرسالت مين كنانهاورالربيع كى غلط بيانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rra                      | امرائيشركاتقرر                                    | <b>31</b>    | كنانداورالربيع كافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                       | اسلامی لشکر کی روانگی                             | 11           | گدھے کے گوشت کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                       | آغازجگ                                            | <b>i</b> l . | خيبركِ مال غنيمت كي تقسيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                       | امير اقال حفرت زيد بن حارثه فئاللغه كي شبادت      | !!           | ز ہر یلا گوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فماسا                    | امير ثاني حضرت جعفر بن ابي طالب ري الذور كي شهادت | !            | حضرت صفيه بنت حيى رئالة نفات عقد نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                       | أمير ثالث حضرت عبدالله بن رواحه فكالفود كاشهادت   | 11           | سرية عمر بن الخطاب فكالدعد بجانب تربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                       | حضرت خالد بن وليد من الشرة كاكارنام               | 1            | مريها بوبكر صديق فئالاه بجانب بن كلاب بمقام نجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                       | الل مدينه كااظهارافسوس                            |              | سريه بشير بن سعدالا نصاري بمقام فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rò.                      | رسول الله مَنْ اللَّيْرِ عَلَيْ كَاسْكُوتَ        |              | سرىيغالب بن عبدالله الليثي بجانب الميقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                       | شهدائهموندگااعزاز                                 | 1            | مريه بشير بن سعدالا نصاري بجانب يمن وجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                       | مربية مروبن العاص عنى الشفند                      | i            | عمرهٔ قضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| roi                      | سرية الخيط (برگ درخت) بامارت ابومبيدة بن الجراح   | .//          | نيابت نبوي كااعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                       | سربيالوقاده بن ربعي الانصاري                      | <u> </u>     | مسلمانون كي مرافظير ان مين آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                       | سربيالوقادة بن ربعي الانصاري                      | i i          | مكدين حضور عليظ كاواخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror                      | غزوة فتح مكمر                                     | mah          | طواف بيت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                       | بونزام پر بنوبکر کے افراد کاشب خون                | - 11         | حضرت عبدالله بن رواحه ويئالانوركاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                       | بدعهدى پرائل مكه كوتشويش                          | 11           | حضرت میمونه فلایشنانت الحارث کے ساتھ نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ror                      | تجريد معامره كي درخواست                           | ساماسا       | حضور عَالِطُكُ كَي والبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                       | حاطب می اداد کے قاصد کی گرفتاری                   | 11           | حضرت مماره بنت حضرت مخره تفاشفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                       | حليف قبائل كي طلى                                 | 77           | عمرهٔ قضاء میں رِل کاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "                        | عبداللدين امكتوم تفاهرك لئے نيابت كاعز از         | 11           | مربيابن الى العوجاء أسلمي بجانب بن سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                       | اسلامی کشکرگی روانگی                              |              | سرية غالب بن عبدالله الكيثي بجانب بني الملوح بمقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //                       | ابوسفيان كافبول اسلام                             | 200          | الكويل المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناع المناه ال |

| $\mathcal{X}_{-}$ | اخدالی الله                                                      | <u> </u>       | ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صداول)                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 771               | مزیل کے بت خانہ کی بربادی                                        | ror            | اسلامی نشکر کا مکه میں فاتحانه داخلیہ                              |
| PYF               | سرية معيد بن زيدالاشهلي                                          | 11             | حضور عَالِسُكُ كَنا مزدكرده افرادكانن                              |
| 11                | بت خاند مناة كالهدام                                             | 11             | عكرمه بن ابوجهل اورخالدين وليد رشي الأرز كامقابليه                 |
| 11                | سرىيەخالدىن الولىيد ۋى شقىنىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسى | 17             | شهدائے فتح مکہ                                                     |
| 11                | ئن جذيمه كامعامله                                                | raa            | خيمه نبوی مالايتار                                                 |
| 777               | مقولین کے خون بہائی ادائیگی                                      | . // -         | بيت الله بيت بتون كونكالنا بيست                                    |
| 11                | يوم الغميصاء                                                     | 11             | غانه كعبه مين پهلی او ان                                           |
| ryń               | غزود ورختين                                                      | "              |                                                                    |
| //                | هوازن اور تقيف كا اتحاد                                          | ron            | رسول اكرم مَا كَافِيْزَا كَا مُطبِهُ فَتَعَ مِارِحمت كَى رِم جَهِم |
| 11                | مكرے روانگینسب بندر انگی                                         | "              | يوم فتح كمه                                                        |
| rya               | ي جم املام                                                       | 11             | روزه رکھنے کے بعد افطار کردیئے کاواقعہ                             |
| 11                | مسلمانون پراجانگ ممله أنسست                                      | <b>70</b> 2    | کشکراسلام کی تعداد                                                 |
| ۳۷۲               | ثابت قدم صحابه کرام فن آغر کے اسائے گرامی                        | "              | رسول الورمُكَالِيَّةُ كَامْ مُفْرِدُ فَا تَحَانُهُ الْمُدَارُ      |
| //                | مسلمانون كاشديد جواني حمله                                       | roa            | ليوم الفتح مين حضرت عبدالله بن ام مكتوم فئالد عبي اشعار            |
| 11                | فقل عام                                                          | 11,            | گنتاخ رسول ابن خطل کا انجام                                        |
| 111               | گفارک پسپائی                                                     | 111            | ائن ابی مرح کے لئے معانی                                           |
| 11                | الوعامر خواه عنه كي شهادت                                        | <b>709</b>     | عام معانی کااعلان                                                  |
| T14               | الوموی الاشعری می الله کے لئے نیاب کا عزاز                       | 11.            | بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم                                |
| 11                | شهدائغ ووحنین که اسائے گرامی                                     | 11             | لسان نبوت سے سورہ کنتج کی تلاوت                                    |
| 11                | مالك بن عوف كافرار                                               | 11             | ورس مباوات                                                         |
| 11                | اسيران جنگ و مال غنيمت                                           | :1 1           | قيام مكيريس نماز كے متعلق مختلف روايات                             |
| 11                |                                                                  |                | ام ہانی کی سفارش پرامان دینے کاواقعہ                               |
| ۳۲۸               | حضور ملاسك كرضاعي چاابوزرقان كي سفارش                            |                | غامل سعيد بن سعيد العاص                                            |
| 11                | مال غنيمت کي دانسي                                               | ्रम्पा .       | عتاب بن اسيد كي بطور عامل مكه تقرري                                |
| 11                | انصارى تشويش واظهار اطمينان                                      |                | سربي خالد بن الوليد وي الدنو                                       |
|                   |                                                                  |                | عزی کی جابی                                                        |
| <b>749</b>        | حضور عَلَيْظُكُ كَي استقامت أورثابت قدمي                         |                | ایک پراسرارغورت کاقل                                               |
| "                 | حضرت عباس فن الدور كوبلان كالحكم                                 | . : // . :<br> | سرية عمر وبن العاص في الدائد                                       |

| $\mathcal{X}_{-}$   | اخاراني تلفا                                                                                                      |             | كر طبقات ابن سعد (مقداة ل)                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 21         | سورهٔ توبه کانزول                                                                                                 |             |                                                      |
| 11                  | چی <i>ش عسر</i> ه کی حالت                                                                                         |             | ميدان جنگ كى حالت                                    |
| -//                 | حضور عَلَاطُكُ كَا ٱخْرَى غزوه                                                                                    | H           | بارش كانزول                                          |
| <b>7</b> 29         | مراجعت مدينه                                                                                                      | l           | كفاركوشكست                                           |
| 11                  | حج بامارت ابوبكر الصديق فخالط                                                                                     | i           | سريه فيل بن عمر والدوى خيَاهٰ عَهُ:                  |
| 11                  | حضرت علی خوالدعه کی شمولیت                                                                                        |             | ذى الكفين كاانهدام                                   |
| 11                  | سورهٔ توبه (براءت) كااعلان                                                                                        | 1           | غزوهٔ طائف                                           |
| 11                  | يوم المخر                                                                                                         | 4           | بنوڭقىف كى قلعه بندى                                 |
| 7"A •               | مربه خالد بن الوليد خي الفرند                                                                                     | 11          | طائف کامحاصره                                        |
| 11                  | مربيعلى بن ابي طالب مى الله عند                                                                                   | <b>1721</b> | غلامان طا كف كي آ زادي كاعلان                        |
| 11                  | كىنى قبائل كاقبول اسلام                                                                                           | 11:         | رسول الله مَثَاثِيْتُومُ كَانُوفُل بن معاويه سيمشوره |
| 7/                  | مال غنيمت كي تقسيم                                                                                                | 11          | طائف ہے واپسی کاحکم                                  |
| 71                  | حضور علائل نے چارعمرے کیے                                                                                         |             | محاصل کی وصولی                                       |
| ۳۸۱                 | مجة الوداع                                                                                                        | 11.         | سرية عيينه بن حصن الفر ارى                           |
| 11                  | جية الاسلام<br>ع                                                                                                  | 12M         | بن المصطلق مے محصولات کی وصولی                       |
| MAT                 | مدینے سے روائلی                                                                                                   | !           | سربية قطبه بن عامر بن حديده                          |
|                     | رسول اللهُ مَنَا لِيُنْفِرُ كُے عمرہ واقح كى نبيت كے بارے ميں                                                     | i .         | سرية شحاك بن سفيان الكلافي                           |
| 11                  | روایات مصطفرا مناشظ کا مصطفرا مناشظ                                                                               |             |                                                      |
| 11                  | میت الله کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ متالظیم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                               |             | سريع في بن ابي طالب تئ الأوربجانب قبيلة مطير         |
| . // :<br>          | مناسک هج کی ادائیگی                                                                                               | 1           | سرية عكاشه بن تحصن الاسدى شي الدند                   |
| <b>7</b> ^ <b>7</b> | يوم الترويية                                                                                                      | 11          | غزوهٔ تبوک<br>منافقین کاجهاد ہے گریز                 |
| //                  | جرهٔ عقبه کی رمی                                                                                                  |             | نيابت محمد بن مسلمه و ناه غور                        |
| <i>!!</i>           | بره طبیل رق<br>وادی محسر سے گزر                                                                                   | 11          | ع بن مدن من المده<br>جيش عسره کي تبوک مين آيد        |
|                     | فطبير حج كاون                                                                                                     |             | اکیدرین عبدالملک کی گرفتاری                          |
| 11                  | يوم الصدرالآخر                                                                                                    |             | مال غنيمت كي تقسيم                                   |
| 11                  | چې دغره کا تلبيه                                                                                                  | i .         | اكيدت مفالحت                                         |
| ۳۸۴                 | ن و مروه ملينه<br>رسول الله مَنْ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي | MZ.A        | عباداین بشر کاحضور علائظا پر پهره                    |
| T ZŅI'              | ر حول اللاق يج اله برياق برقاب                                                                                    | , 2/        | الماران ورسيد پرچاره                                 |

| $\mathcal{X}$ | اخاراني الله                                             | rr <u>)</u> | الطبقات ابن سعد (مقداة ل)                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J</b> ~91  | غلامول کے متعلق ارشاد نبوی                               | rar         | يوم انخر                                                                                                       |
| 11            | يوم الحج يرخطبه شوى سالينيا                              | <b>170</b>  | نت ج کے لیے ہدایت                                                                                              |
| r-ar          | ذى الحجه كي امتيازي عظمت                                 | PAY.        | ركن يمانى پررسول مَنْ لِيَنْظِم كى دعاء                                                                        |
| 11 .          | ايام تشريق                                               | 11          | بيت الله مين نماز                                                                                              |
| maji          | ﴿ ٱلْيُومُ ٱلْكُمْلُتُ لَكُمْ ﴾ كانزول                   | 11          | مناسك في كابيان                                                                                                |
| 11            | رسول الله سَالَيْظِ مِنْ صرف ايك مرتبه في كيا            | <b>FA</b> 2 | سوارى پر رسول الله مَنْ يَعْتِمْ كَي بَهُمْ يَنْ كَاشر ف                                                       |
| ۳۹۳           | مريياسامد بن زيد حارثه في الشفي                          | li l        | ری کے بارے میں ہدایات                                                                                          |
| 11            | اسامه بن زید شاشفا گونهیمت                               | 11          | دين مين غلو کې ممانعت                                                                                          |
| 11            | رسول الله مَنَا عَلَيْمُ كَي علالت                       | II: 1       | مناسك فج سيضن كى ترغيب                                                                                         |
| 11:           | امارت اسامه شی اهند پر اعتراض                            | lt l        | از داج مطهرات کی روانگی                                                                                        |
| 21            | رسول الله مَنْ يَقِيمُ كَا أَطْهَا رَعْفَى               |             | سقاية لنبيذ                                                                                                    |
| m90           | رسول الله مَلَّ الْفِيَّمُ شدت مرض كي كيفيت مين          | II ' 1      | منی میں خطبہ نبوی مُلَاثِیْتُمُ                                                                                |
| - 11          | وُعائے نبوی کے ساتھ کشکر اسامہ کی روائلی                 | ]] - ]      | يوم النحر مين مطبه نبوي مُثالثيناً                                                                             |
| • //          | آ تخضرت مَلَّالْقِيْمُ كاوصال                            | II :        | يوم العقبه مين نطبه نبوي تَأَلَّتُهُ أَمِن                                                                     |
| 11            | جیش اسامه مخاهد کی واپسی                                 |             | شب عرفه میں خطبہ نبوی منافظیر آ                                                                                |
| P94           | اسامه بن زیده خواه نیزی کی دوباره روانگی                 | 18 4        | يوم عرفه مين خطبه نبوى مَلْقَلْتِمْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ مُ |
| 11            | جيش اسامه م <sub>خالف</sub> ؤ کي مدينة مين فاشحانه واکبس | 11          | مناسک فیج کی تعلیم                                                                                             |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             | ·                                                                                                              |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             | \$ Sec. 20                                                                                                     |
| , s v         |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |
|               |                                                          |             |                                                                                                                |

#### . ملميحاث

اس ترجے میں قدرے حسب ذیل امور کا التزام ہے جن کی جانب اشارہ ضروری ہے۔

پرایک قوم ہرایک زمانے اور ہرایک زبان کی بعض بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جودوسری قوم دوسرے زمانے اور دوسری زبان میں بشکل نظر آسکتی ہیں۔

عرب جاہلیت اوران کی عربیت اپنی نمایاں خصوصیات کے لئے آج تک متاز ہے۔

عام ترجموں میں تمام خصوصیتیں 'نظرانداز کردی جاتی ہیں اور وہی مترجم کا میاب مانا جاتا ہے جواپنی قوم'اپنی زبان اور اپنے زمانے کے مخصوص محاورات میں اُس کتاب کا ترجمہ کرے جوا یک اجنبی قوم نے اپنی خاص زبان میں صدیوں پیشتر تصنیف یا تالیف کی تھی۔ تالیف کی تھی۔

ترجمۂ طبقات کو آپ اس حیثیت سے نہایت ناکام پائیں گے۔ کیونکہ اس پردازیہ ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں کی جو خصوصیتیں تھیں اورادائے مطالب کے لئے اُن دنوں ان کی زبان خاص خاص حالتوں میں جیسے جیسے محاورات رکھتی تھی اردو ترجمہ میں وہ سب آ جائیں اور پھرطر زبیان غریب و ناموں بھی نہ ہواور جہاں ناگزیر ہوغرابت پیش آئے اس کی علیمدہ تشریح کردی جائے۔

اردویس خطاب کے لئے کئی لفظ ہیں: آپ ہم 'تو۔ جو بداختلاف مدارج استعال کئے جاتے ہیں۔ عربوں میں بہتفریق نہ مسی لہذا بجزرسول الله مُنظِینیا کے بقیہ سب کے لئے ترجمہ میں وہی طرز خطاب اختیار کیا گیا 'جوان دنوں مستعمل تھا۔
اسی طرح کے اور بھی بہت سے مراتب ہیں جوار دو میں ہیں اور عربی میں نہیں 'یا ہیں تو کسی دوسرے انداز میں لیکن عربیت کا اسی طرح کے اور بھی کہ انداز ہوگسکیں کے جم لی زبان اور عربوں کی قوم کیا کیا خاص اطوار رکھتی تھی اور اردو میں سبرحال مدنظر رکھا گیا کہ اہل بھیرت یہ بھی اندازہ کرسکیں کے جم لی زبان اور عربوں کی قوم کیا کیا خاص اطوار رکھتی تھی اور اردو میں سب کہاں تک اس سے ایتلاف کی صلاحیت تھی۔

🗱 زبانیں بیرونی تفریق کےعلاوہ ایک اندرونی تفریق بھی رکھتی ہیں۔مثلاً عربی زبان ہی کو لیجے مراسلت کی زبان جدا ہے۔

### اخبارالني عليه المساول المساو

خطابت کی زبان جداہے ادب وانشاء کی زبان جداہے فلیفہ وحکمت کی زبان جداہے تفسیر وحدیث کی زبان جداہے فقدو اصول کی زبان جداہے تاریخ وجغرانیہ کی زبان جداہے۔

کتاب الروضتین فی احبار الدولتین یا الفتح القسی فی الفتح القدسی یا قلائد العقیان یا یتیمة الدهر یا عجائب المقدور تاریخ کی کتابین تھیں۔ گران میں زبان جواختیار کی گئی وہ تاریخ کی زبان نتھی البذا آئیس وہ من قبول حاصل نہ ہوا۔ جوائیس کی زبان اختیار کرنے سے ہمدانی وحریری کی کتابوں کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ہمدانی وحریری نے جس فن میں کتابیں کھیں۔ اسی فن کی زبان اختیار کی اور اُن حضرات نے تاریخ تو لکھی مگر زبان ادب وانشاء کی رکھی۔

اس ترجیے میں اُسی زبان کا اتباع کیا گیاہے جوعلم رجال کی خاص زبان ہے ساتھ ہی بیدالتزام بیں کہ عبارت شستہ شکفتہ اور سلیس ہوکسی قتم کا اخلاق وتعقید وتصنع واضطراب ندآنے پائے اور بیرتر جمداصل کتاب کے روثن ترین او بی امتیاز کا آئند دار ہو سکے۔

ہت ہے محاورات ایے ہیں جواس کتاب میں غریب نظر آئیں گے مثلاً کانوا یعددون کے عام معنی یہی سمجھ جائیں گے کدوہ لوگ عذر کرتے تھے یا بہاند کرتے تھے حالانکہ مفہوم ختند کرنے کا ہے۔

من شرما مر علی الجبال جبال کے منی پہاڑوں کے منبادرہوں گے۔ حالانکہ اصل میں جائیں اور طبیعتیں مرادیں۔

کانت تشرب انوفھم قبل شفاھم میں لب سے پہلے ناک کے تر ہونے کا گمان ہوگا۔ حالانکہ خصائص جا ہیت کے جانئے والے جانئے ہیں کہ ایسے محاورات سے قوم انفت ابائے ضہیم عرب نفس اور خودداری کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔

الی غیر ذلک ممّا یحذ و حذوہ اصل سے طبیق دیے وقت اگر ترجہ میں کوئی ایسا اشتباہ محسوں ہوتوائی تکت کو کوظار کھتے ہوئے اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و مما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسّوء، الله مَا رحم دبی ان ربی لغفور درجہ۔

اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسّوء، الله مَا رحم دبی ان ربی لغفور درجہ۔

مضاجین و مطالب کے عنوانات متر جم نے خودقائم کے ہیں اور شارہ تربی کا مسئول بھی وہی ہے جس سے مُن او ضبح مطلوب تھی۔

ہرتو م اپنی فعالیت کے سادہ و بے تکلف عصر عمل بہت سے تعظیمی الفاظ کی خوگر نہیں ہوا کرتی ، ول سے تو اپنے بررگوں کی انبخائی تعظیم کرتی ہے مگر ظاہری ایقاب عظمت سے ان کے نام کوگر ان بارٹہیں بنایا کرتی ، عرب اس ادائے خاص کے لئے آئ تک شہرہ آئی تھی مکرتی ہے میں اور اس خصوصیت سے دوشنا س کرنے کے لئے تربی میں بھی بھی دی رعایت رکھی گئی ہے۔

تک شہرہ آئی ہیں اور اس خصوصیت سے دوشنا س کرنے کے لئے تربی میں بھی بھی دوم الدین، واجعل لی لسان صدی فی تک رہنا تقبل منا انگ انت العزیز الحکیم، رب اعفرلی حطینتی یوم الدین، واجعل لی لسان صدی فی

و آخر دعوانا عن الحمدلله ربّ العالمين

الآخرين، ولا تخذني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.



## اسلوب روایت کی اہمیت

اسلام کے ابتدائی عہد مدنیت میں کی واقع کے موثق مانے کے جوطریقے تھان میں ایک بیل خاص یہ بھی تھی کہ سلسلہ روایت آخر تک مسلسل ہو فرض کیجئے آج آپ ایک واقع کا تذکرہ کررہ ہیں جو آج سے ایک سو برس قبل گزرا تھا۔ اس کی واقعیت کی واوی تحقیق میں آپ کا پہلا قدم راویوں کی جانب برجے گا جس سے آپ نے یہ داستان بن ہے۔ اس نے فلال سے نقل سے آپ نے فلال سے نقل سے تا آئد آخری راوی وہ شخص تھا جو واقع میں بذات خودشریک تھا اور اس کے سامنے یہ باتیں پیش آئیں۔

یدایک ممتازخصوصیت تھی جس کاعلم بر دار دُنیا بھر میں اکیلا ایک اسلامی تدن ہی گزرا ہے اور وہی اپنے سلسلۂ روا ہ سے
اہل نظر کے لئے ایک وسیع ذخیرہ انقاد فراہم کرتا ہے کہ جس واقعہ کی خواہ وہ کسی زمانے کا ہو جب آپ چاہیں تعدیل یا تجریح کر
سکتے ہیں۔ اس کے راوی ثقة صحیح العقول سلیم العقل تو ہیں الحفظ مند الوقت وغیرہ وغیرہ وغیرہ تھے یا نہیں اور روایت کانشلسل قابل
اطمینان صورت میں آخرتک پہنچتا ہے یا بچے میں کہیں منقطع تو نہیں ہوجا تا۔

علم حدیث وفن تاریخ ہی اس طغرائے امتیاز سے مزین نہ تھے بلکہ ہر جگہ یہی تعمیم تھی جتی کہ موسیق کے متعلق جن لوگوں نے کتابیں لکھیں پیخصوصیت ان کے بھی پیش نظر رہی۔

دائرہ جتنا وسیع ہوتا گیا اس تناسب سے پہنا ئیاں بھی بڑھتی گئیں اس زمانے میں توایک بڑی حد تک چھاپے خانوں نے تصنیف و تالیف اور ترجے کی اشاعت اپنے ذمہ لے رکھی ہے جس نے ہرقلم کش کوصلائے عام دے دی ہے کہ مصنف ہے 'مؤلف ہے۔مترجم ہے جو چاہے ہے

کہ بچ کس شنا سد ہائے رااز خاد

قلم کئی یا ورّاقی ہے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا گران دنوں دستوریہ تھا کہ اہل علم جو کتاب مدقہ ن کرتے ایک عام طلقے میں اس کا درس بھی دیتے جہاں اس کے معیار کا اندازہ ہو جاتا کہ ناقص ہے یا کامل ہے یا کیا ہے۔ اس نقذ واختیار میں اگر کتاب کامل المعیار اُرّ تی تو صاحب کتاب سے اور ہاہ کمال اس کی روایت کرتے اور انہیں کی روایت سے وہ مشہور ہوتی۔ ابن سعد کی طبقات کیر بھی اس سلسلۂ روایت سے شہرہ آقات ہوئی جس کا تشکسل یوں ہے:

ابن سعد کا پورا نام ابوعبدالله محمد بن منج تھا۔ طبقات کی روایت ان سے ابومحمد الحارث بن محمد ابی اسامہ التمیمی نے روایت کی ابومحمہ سے ابوالحس احمد بن معروف بن پشر بن موی الخشاب نے ابوالحس سے ابومحمہ بن العباس بن محمہ بن ذکر یا بن یجی بن معافہ بن جو نیہ الخز از نے ابومحہ سے قاضی ابومکہ الحسین بن عبدالله الجو بری نے ابومحہ سے قاضی ابومکہ بن محمہ بن عبدالله بن وہیل بن علی بن کارہ نے ابومحہ سے شمس الدین ابومکہ سے شمس الدین ابومکہ سے شمس الدین ابوالحجاج سے شمس الدین ابومکہ سے المومکن بن خلف بن ابی الفسس الدمیاطی نے جو ملک شام کے مسئد الوقت محدث بی شمس الدین ابوالحجاج سے شیل جو محدث بھی سے عبدالمومن بن خلف بن ابی الفسس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دُنیا بحر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی سے عالم بھی سے حافظ بھی سے حافظ بھی سے دونون میں دستگاہ رکھتے سے اور علم انساب و تاریخ کے قومر دمیدان سے۔

مختلف عنوانات کے ذیل میں مصنف نے جن جن راویوں سے روایتیں کی بین ان سب کے سلاس اساد بہا مثال اور ہوا مثال اور کا نام کہ واقعہ کا راوی اور کا نام کہ واقعہ کا راوی اور کی ہوتا ہے ہروقت میں آپ کونظر آئے گا اور اگر فن رجال پرآپ کو عبور ہے تو صرف اس ایک راوی کی منزلت شناس بھی روایت کی حقیقت واضح کردے گی۔

والله المستعان و به الاعتصام



## كتاب اورصاحب كتاب

اس کتاب کے مصنف حافظ علامہ ابوعبداللہ محمد بن سعد البر بوعی ہیں جن کوقبیلہ بی پر بوع سے خاندانی انتساب تھا۔ بصرہ میں یہ خاندان مقیم تھااور و ہیں ابن سعد پیدا ہوئے۔

ان کی ابتدائی زندگی ساوات بنی ہاشم کی غلامی میں گزری' بہت دِنوں تک مجمد بن عمرالواقد ی کی کتابت بھی کرتے رہے حتی کہ'' کا تب واقدی'' بی کے نام ہے مشہور بھی ہوئے۔

ای زمانے علی مشاہیرائمہ سے استفادہ کرتے رہاور جب آزادہوئے تو تمام زندگی نشرعلم کے لئے وقف کردی۔
بغداد میں آئے مقیم ہوئے جوعلم وحکمت کا مرکز تفا۔ بڑے بڑے نامور محدثین مثلاً ہشیم' سفیان بن عیدیڈا بن علیہ ولید بن مسلم سے حدیثیں روایت کیس اور اس طرح اسلام نے اپنے غلام کی وہ تربیت کی کہ آزادگان روزگاراس کے حلقہ بگوش ہوگئے۔
اس باب میں اتنا شغف تھا کہ جو بزرگ نیچ طبقے کے تقے گرجلالت شان میں وہ سابقین پرفوق لے گئے تھے ابن سعد

ان سے بھی روایت کرتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ شخ الاسلام فی الحدیث کی بن معین سے انہوں نے اکثر روایت کی ہے۔

قریب قریب جتنے اساطین علم حدیث گر رہے ہیں 'سب کے سب انہیں ثقہ وخبت وصد وق وجبت مانے ہیں۔ چنانچ علم

الرجال کے بزرگ ترین نقاد ابوحاتم نے بھی ان کی توثیق کی ہے نہایت اعلیٰ یہ کہ مشاک محدثین کو ان کی شاگر دی کا فخر ہے ابن اب

الدنیا جیسے بکتا ہے روز گاران کے حلقہ درس میں بیٹھے ہیں اور ان کی سند سے حدیثیں روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل والشید کہ علومنزلت کے شیر ہی آفاق ہیں ان کے مجموعہ احادیث کے اجزاء منگا منگا کے استفاد و کیا کرتے ہیں۔

ابن سعد مختلف علوم اسلام کے جامع تھے جن کی جامع و مختفر تقسیم یوں ہوسکتی ہے:

- **4** حديث بجميع الاصناف.
- عریب القرآن و غریب الحدیث. یکی شم اوّل بی کا ایک شعبہ ہے مگر ابن سعد کے بحر وَقَفَن نے اس میں ایک ستقل حیثیت پیدا کر فی شی ۔

entropy that the control was to be a first the control of the cont

- 😘 نقه
  - きった 🗱
- - 🕻 سيرة الني مُلَاثِينًا اخبار صحابه وتناهَينم

قدمائ مصنفین ان تمام علوم میں ان کوسرآ مدزمان شلیم کرتے آئے ہیں۔

تین میسوط ومستقل کتابین انہوں نے یا د کارچھوڑیں:

- 🛈 طبقات کبیر
- (٢) طبقات صغير
- اريخ اسلام 🕝

ان میں دوآخری کتابیں وُنیاسے ناپید ہو چکی ہیں۔اوّل الذکر بھی ناپید تھی' گرمستشرقین المانی کی کوششوں نے اس گشدہ گو ہرشب جراغ کوڈھونڈ نکالا'اوراعلی حضرت بادشاہ اسلام' ظل الله فی الارضین' محی الملقہ والحکمۃ والحق والدین'عمدہ ملوک والسلاطین' نظام الملک آصف جاہ سالح تا جدار دکن ایدہ اللہ وابد دولتہ ورفع شاوہ وشیدشوکیۃ کی بدلیج المثال معارف توازی ومعالم افزازی کے طفیل میں آج اس کا اردوتر جمہ ہدیۃ اہل نظر ہے۔

اس فن میں جس قدر معروف مصنفات ہیں یہ کتاب تقریباً ان سب کی ماخذہ اور سب ہی نے اسے متندمانا ہے۔ اس میں ایسے ایس میں ایسے ایسے بی آموز واقعات ملتے ہیں جو کسی دوسری تاریخ بیں طب ہی ٹیس سکتے بایں ہمدو خاص با تیں نظرانداز ٹیس ہو سکتیں۔ اس انبیائے سابقین بیلائسلام کے حالات میں کتاب اللہ واحادیث رسول اللہ تالیق سے جو با تیں زائد مذکور ہیں وہ عموماً عہد جابلیت یا اس کے قریبی زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ماخذ ہیں۔ جنہیں اہل کتاب کہتے تھے اور جن کے پاس تورات وتلمو دوشروح وحواثی اور ایک سوکے قریب متناقص المطالب و متحالف المعانی المجلوں کا ایک برواطو مارتھا۔

جودا قعات الل كتاب روايت كرتے تھے علائے عرب انبى كى ذمه دارى پران كوفقل كردية تھے اوران كى تحقيق كے متعلق بياصل الاصول قرار دے ركھا تھا كہ لا نصد قها و لا نكذبها (ہم ان كہا نيوں كى نہ تصديق كرتے ہيں نہ تكذيب)۔

الل عرب كے شان تحقيق اصل ميں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تاریخ اسلام كا آغاز ہے اوراس كى تقديل و تحقيم ان كى منشائے حقیق بھى ہے۔

اس کتاب میں معجزات کی اکثر روایتیں موجود ہیں اور یہی وہ خارہے جو ہمارے زمانے کی مادی آتھوں میں کھٹکتا ہے۔ بیر بزرگ بیجے ہیں کر انے میں کمئل خارق عادت کا ہے۔ بیر بزرگ بیجے ہیں اوران کی رائے میں کسی خارق عادت کا صدور گویا ناموس فطرت کے مناقص ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس کتاب سے بھی وہ بد گمان ہورہے ہیں لیکن اس کوکیا کریں گے کہ اسلام ہی نہیں وُنیا کے ہرایک فد بہ کابڑا سرمایہ مجزات سے معمور ہے اورخود علم و حکمت بھی اصلاً اس کے منافی نہیں۔

عقل دا نیست سر عربده این جا بالقل

پنبه را آشی این جابه شرار افاد است

یہ مقام اس بحث کی توسیع کانہیں ہے۔ اہل نظر کو خاص ای مسئلے کی علمی تحقیقی کے لئے ایک مستقل کتاب کا انتظار کرنا چاہئے جوسر میر دید کا اولی الابصار ہوگی۔ ان شاءاللہ

وماتوفيقي الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب

ایک مبسوط ناقد اندمقد ہے کو بھی اس ترجے کے ساتھ ضرورت تھی اور خاص خاص روایتوں پراز روئے اصول تخریج و تعدیل مخصوص تعلق بھی کرنی تھی ۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا۔ تاہم اس ناصو العلوم الدینیه والد صنارة العربیه والمدینة الاسلامیه شہریا رعلم پرورمعید حکمت وہنر معتا اللہ بدوام حیاتۂ وقوام آیۃ ، بالحظ الاوفی والقسط الاوضر بھی کا یمن اقبال ہے کہ جامعہ عثانیہ میں اتنا بڑاوسیع کام ہوا اور ہور ہاہے۔

> ہر کرا باسٹرش سر سودا باشد پائے ازیں دائرہ بیروں نہ نہد تاباشد

ابن سعد کا سنہ ولا دت ۱۲۸ ہے اور سال وفات ۱۲۰ ہے ۱۲۰ سال کی عمر تقی۔ جب واصل بحق ہوئے اور دارالسلام بغداد میں دفن کئے گئے۔ امام ذہبی کہ سرگروہ محدثین ہیں طبقات ابن سعد کو بڑے فخر سے روایت کرتے ہیں۔ اس تفاخر کی جوسند انہیں حاصل تھی۔ تقریباً اصل کتاب کی سندروایت بھی وہی ہے اور انہی صفحات میں علیحدہ ثبت ہوچکی ہے۔

الله اکبرایک ده زمانه تھا کہ اسلام کے غلام استے بوے ام ہوتے تھے ایسے سرکرده انام ہوتے تھے اور اب ایک بیرونت ہے کہ جونام نہاد آزاد ہیں جہالت کے ہاتھوں وہ بھی اسپر اضطہاد ہیں فہل من مُدّ کو ؟

چوں ازو گشتی ہمہ چیز از توگشت



·然后,她们可以有一个人们就要自然的"好"。 一个是有多种的"说。"

#### المالية المالية

# 

O

ٱلْحَمَّدُلِلَّهِ الَّذِي بَعُكَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيُهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُّ الْكِتَابَ وَالْجِكُمَةَ ﴿ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِى ظَلَالٍ مَّبِيْنٍ، وَّ اخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُ

C

رَبَّنَا إِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطَّنَالِيْنَ هُ آمين.

## خيرالانساب نسب رسالت مآب مَالَيْدُمُ

ابو ہرمرہ می افزونے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیۃ آنے فرمایا: ''میں سردار فرزندان آدم ہوں''۔
وافلہ بن اسقع می افزونے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیۃ آنے فرمایا: ''اللہ تقالی نے فرزندان ابراہیم میں اساعیل علاک کو اولا داساعیل میں بنی ہاشم میں سے جھ کو برگزیدہ فرمایا ہے''۔
کو اولا داساعیل میں بنی کنانہ کو بنی کنانہ میں قرلیش کو قرلیا نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے زمین کے دو برابر ھے کے جو بہترین حصہ تھا بھے اس میں رکھا۔ اس مصے کی بھی تین تہا کیاں کیں''۔
بہترین حصہ تھا بھے اس میں رکھا۔ اس مصے کی بھی تین تہا کیاں کیں''۔
جو بہترین تہائی تھی مجھے اس میں رکھا۔ تی رکھا تو اقوام انسانی میں سے قوم عرب کو پیند فرمایا' عرب میں قریش کو قریش

Presented by www.ziaraat.com

مين بن باشم كؤين باشم مين اولا وعبد المطلب كواوران مين مي مي وكو

محمد بن علی سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِقَائِم نے فر مایا: ''الله تعالی نے عربوں کو پیند تظہر ایا' ان میں سے کنا نہ بن نضر بن کنا نہ کو ان بیں قریش کو قریشیوں میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھکو اپنی پیندیدگی کا شرف بخشا (راوی کوشک ہے کہ نبی کریم مُنالِقَیْم نے کنا نہ کا نام لیا تھا یا نصر بن کنا نہ ارشاد ہوا تھا)۔

عبدالله بن عبید بن عمیر می الاضائے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله تعالی کی پندید کی عربوں کی جانب معطوف ہوئی عربوں میں سے بنی کنانہ کنانیوں میں قریش قریشیوں میں بنی ہاشم اور ہاشمیوں میں سے میر نے ساتھ یہ پہندیدگی مخصوص ہوگئی''۔

حسن شي الله تعدد وايت ب كرسول الله مَكَاتِيزُ أفي فرمايا: "مين سابق العرب بول".

عبدالله بن عباس می الفناسے آیت ﴿ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ''ایک پیٹیر جوتم ہی میں ہے ہے' كی تفسیر میں روایت ہے كدوہ كہتے تھے ''اہل عرب!وہ پیٹیر تہاری ہی اولا دتو ہے۔ لیعنی جونبتی سلسلہ تہارا ہے وہی اس كا بھی ہے'۔

طاوّس مطیقیا ہے دوایت ہے کہ رسول الله طاقیا کیا ہے۔ سفر میں تھے کہ ایک حدی سراکی آ واز سنائی دی۔ آپ ای آ واز ک سمت ہو گئے اوران لوگوں کے پاس آ گئے قریب پہنچ کرفر مایا :ہمارا حدی سراست ہوگیا تھا۔ہم نے تمہارے حدی سراکی آ واز

<sup>🗨</sup> عربی محاورے میں چھوارے اور پانی کو الاسو دان کہتے ہیں۔ یعنی دونوں اسودے معنی او کے بین بلک عظیم وجلیل کے بین کہ حیات انسانی کے لئے الی عرب آب وخرما کواعظم اشیاء سجھتے تھے۔لطیف پانی کوائی بناء پر (سُویند) بھی کہتے ہیں۔

سیٰ بہی سننے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر پھروقفے کے بعد پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ جواب ملا معنری فرمایا: میں بھی معنری ہوں۔ان لوگوں نے کہا: یارسول الله منافظ الله بہل جس نے حدی سرائی کی اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مردمسافر نے حالت سفر میں اپنے غلام کے ہاتھ پراس زور سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔غلام اسی حالت میں اونٹ کو چلا رہاتھا اور کہتا جاتا تھا۔ وایداہ، وایداہ، ھیبا، ھیبا، ھیبا، میبا، میں اونٹ کو چلا رہاتھا ورکہتا جاتا تھا۔

یجیٰ بن جابر ولٹیمیا جنہیں بعض صحابیرسول اللّہ مَا لَیْمَا اللّہ مَا اللّہ اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّہ اللّٰہ ال

حذیقہ مِنی الدُعَة نے باتوں باتوں میں قبیلہ مصر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: سردار فرزندان آ دم ہوتے ہی میں سے ہیں (یعنی رسول اللهُ مَالِيْنَةِم)۔

زہری رکھنے گئے کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا ایک وفدرسول الله منظافی کے حضور میں حاضر ہوا جس کے ارکان واعضا یمن ک منقش جا دروں کے بینے ہوئے جیے بینے تھے اوران کی جیبول اور آسٹیوں کے حاشیے دیبا کے تتھے۔

آ مخضرت مَنَّالَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

این شہاب رکھی کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا وفد جب مدینے میں حاضر ہوا تو اعضائے وفداس زعم میں متھے کہ بنی ہاشم انہیں کے سلسلہ نسب میں منسلک ہیں۔رسول الله مظافی نے فرمایا نہیں! بلکہ ہم فرزندانِ نضر بن کناندا پنی مان کو ہرگز چھوڑتے نہیں اور کسی غیر کو اپنا باپ بناتے نہیں۔

ابوذیب ولینی الین سے کہ رمول الله مکالینی کی جناب میں عرض کیا گیا کہ یہاں قبیلہ کندہ کے پچھلوگ ہیں جن کو گمان ہے کہ حضرت مَنالینی آنہیں کے سلسلہ میں ہیں۔ رسول الله مَنالینی نے فرمایا: واقعہ بیہ ہے کہ عباس بن عبدالمطلب شی الله مَنالینی اور ابوسفیان منی الله میں بیاس لئے کہتے تھے کہ وہاں شرہے محفوظ رہیں ورند پناہ بخدا ہم اپنی ماں کوزائیہ قرارویں یا اپنے باپ کو چھوڑ دیں۔ ہم فرزیمان نضر بن کنانہ ہیں۔ جس نے اس کے خلاف کہاوہ جھوٹ بولا۔

<sup>•</sup> وا يداه، وا يداه كم عنى بين باع باع باتحدادر هيبا اون طلاف ك لئ كية بين يعن جل جل -

<sup>😉</sup> لفظى ترجمه جيبول اورآستيول برديباجوا بك فتم كارليثى كيراب ليظيموت تصد

افعف بن قیس منی الدیمند سے روایت ہے کہ قبیلہ کندہ کے وفد میں میں بھی جناب نبوی میں عاضر ہوا تھا۔ وفد کی بیرائے تھی کہ میں ان سب میں افضل ہوں (تا ہم) رسول الله منافظ ہے میں نے عرض کیا یا حضرت اُ ہم سب کو گمان ہے گہ آ بہم میں سے ہیں۔ آنخضرت منافظ ہے نے فر مایا: ہم لوگ نضر بن کنا نہ کی اولا دہیں۔ ہم نہ اپنی ماں کوچھوڑ سکتے ہیں نہ اپنی ماں سے بتعلق ہو سکتے ہیں۔ اشعث منی الدیمن کرعض کی اگر کسی کو میں نے سنا کہ قریش بن کنا نہ کے سلسلہ سے الگ کرتا ہے تو میں اس کوتا زیانے لگاؤں گا (حد ماروں گا)۔

عمرو بن عاصی شی الدیخہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگا لیے اپنے فر مایا: میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ بیہ کہ کرنضر بن کنا نہ تک اینے سلسلۂ نسب کی تشریح فر مائی اور پھرارشاد ہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہاوہ جھوٹ بولا۔

قيس بن ابي حازم فن الشرن اليت من الي حازم فن الشرن اليت التين اليت التين التي

ابومالک الشین سے روایت ہے کہ قریش کھریش رسول الله مُلَاقِین واسط النسب سے (دورونز دیک) سب کے ساتھ سکجاری ہونے کارشتہ تھا اللہ تعالی نے بطور اتمام جمت فرمایا:

﴿ قل لا اسألكم عليه اجرًا الاالمودة في القربي ﴾

یعنی اے پیٹمبر ان ہے کہہ کہ جو پیغام الٰہی میں تمہیں سنا تا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں اس پر کسی اجر ومنت کا خواستگار نہیں میں تو صرف اثنا جا ہتا ہوں کہ میرے ساتھ (بھی ) یاس قرابت ملحوظ رکھواور مجھے محفوظ رہنے دو۔

شعنی ولیشی کیتے ہیں۔ آیت ﴿ قل لا اسالکھ علیہ اجراً الا المودۃ نی القربی ﴾ کی تفسیر میں ہم لوگوں سے بہتیرے سوالات واعتر اضات کے گئے آخرتم ریاً حضرت عبداللہ بن عباس شی الان سے رجوع کیا گیا جنہوں نے جواب میں لکھا کہ قریش بھر میں رسول الله منافی میں ہوا تھ میں الله منافی ومودت سے پیش آؤاوراس بات میں میرا خیال رکھو۔

عمروبن ابی زائدہ خی الشرند کہتے ہیں کہ میں نے ﴿ قبل لا اسالکھ علیہ اجزاً الا المودۃ فی القدیلی ﴾ کی تفسیر میں عکر مہ خی الدیجہ کو سے کہتے ہوئے سٹا کہ قریش میں کم کوئی خاندان ہوگا جورسول اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ واجدادی رشتہ نہ رکھتا ہو۔ اس لئے فرمایا کہ جودین حنیف لے کے میں آیا ہوں اس کا خیال نہیں کرتے تو میری قرابت ہی کا خیال کرو۔

لعنی بداعتبارسلسانسبی برایک قبیله کے ساتھ پھونہ پھی پاکا قرائی تعلق تھا۔

عرب میں باوصف اس کے کردشتہ داروں کا نہایت یاس اور لحاظ مرکی تھارسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایران ایران سے۔

#### 

سعید بن جبیر میشینی فی قل لا اسأل کو علیه اجراً الا المودة فی القدیلی ﴾ کابیمطلب بیان کیا که بلحاظ اس قرابت کے جومیرے اور تمہارے درمیان ہے صلد حمی کابرتا و کرو۔

ابواسحاق میشی براء بن عازب میں الدین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غزو و کشین کے دِن رسول اللّه مَا لَیْدُم کو بید ارشاد فر ماتے ہوئے سنا:

انا النبي لا كذِب

''میں پیغیبر ہون'اس میں پھی جھوٹ نہیں''۔

انا ابن عبدالمطلب

"مين عبدالمطلب كأبيثا كوتا مون" ـ

ابن عباس مین النظاسی آیت ﴿ و تقلبك فی الساجدین ﴾ ''اے پیغیمر! تجھے سجدہ گزاروں میں بلٹتے رہے'' کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک پیغیبر سے دوسر سے پیغیمراور دوسر سے سینسر سے پیغیمر کی پشت میں خدا بچھ کونتقل کرتا رہا۔ تا آ نکہ خود تجھے پیغیبری عطافر ماکرمبعوث کیا۔

ابو ہریرہ فٹیالفؤنے سے روایت ہے کہ رسول الله مُظَافِّرِ نے فرمایا: بنی آ دم پر قرناً بعد قرنِ جوزمانے گزرے ہیں میری بعثت ان سب میں بہترین قرن میں ہوتی رہی تا آئکہ اس قرن میں مبعوث ہوا جس میں ہوں۔

قادہ میں اللہ علیہ ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیَّا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی پیٹیبر مبعوث کرنا چاہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے امتحاب کرتا ہے جو بہترین اہل زمین ہو پھر اس میں جوسب سے اچھاشخص ہوتا ہے اس کو پیٹیبر بنا ک بھیجتا ہے۔



# انبيائے كرام مے رسول الله مَثَّالَّةُ مِثْمُ كَانْسِي تَعْلَقُ

# ابوالبشر حضرت آدم عَلَاللَّكُ كَيْ تَخْلِيق

ابوہریرہ شین نو سے دوایت ہے کہ رسول الله مثالی الله مثالی اللہ اللہ اللہ اللہ مثال ہے اللہ اللہ مثال ہے بیدا ویے''۔

سعيد بن جير والشيئ كت بين "" دم ايك ايى زين سے بيدا ہوئے جے ذخناء كتے بين"

ابو حمین سے سعید بن جبیر ولیٹھیل نے استفسار کیا ' دخم جانتے ہو کہ آ دم علاقط کانام آ دم کیوں پڑا؟'' آ دم کانام یوں آ دم پڑا کہ وہ ادیم اُرض (روئے زمین' سطح زمین ) سے پیدا ہوئے لتھے۔

ابوموی اشعری شاطن کہتے ہیں کہ رسول الله طَالِيَّةُ کُلِے فرمایا ''الله تعالیٰ نے آدم کوایک مشت خاک ہے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے کی تھی۔ یہی باعث ہے کہ فرزندان آدم عَلِيْظُا مِيں ای خاک کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں' سفید بھی ہیں' سیاہ بھی ہیں' ورمیانی رنگ کے بھی ہیں' سل بھی ہیں' سزن بھی ہیں' خبیث بھی اورطیب بھی''۔

ابوقلا بہ ولٹھیڈ کہتے ہیں:''آ دم طلط ہوتتم کے ادیم زمین سے پیدا ہوئے 'سیاہ ٹی ہے بھی' سرخ سے بھی' سفید ہے بھی' حزن سے بھی اور سہل نے بھی''۔

حسن بصری ولیسی کا بھی یہی قول ہے: ''آ دم علاق کا بالائی بُقد ایک ایسی خاک سے بیدا ہوا تھا جس کی سطح مستوی تھی''۔

سعید بن جبیر طلیمین کہتے ہیں: ''آ دم علی کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زین سے پیدا ہوئے تھے اور انسان اس لئے نامز دہوئے کہ ان پرنسیان عارض ہوا''۔

عبدالله بن مسعود می دور کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے اللیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہر جز وشیریں وشور سے مٹی لی' الله تعالیٰ نے اس مٹی سے آ دم طلط کو پیدا کیا' جس کو زمین شیریں (عمدہ مٹی) سے بیدا کیا ہے' وہ بہشت میں جانے والا ہے

<sup>🛈</sup> وحنا' فراز'مر تفع او یکی زمین \_

<sup>🗨</sup> حزن وه زمین جوغلیظ مؤاور سهل جوالیی نه موراورانسان میں حزن غلیظ انطبی کواور مهل نطیف المزاج کوکهیں گے۔

چاہے کا فرکی اولا و کیوں نہ ہواور جسے زمین شور ( کھاری 'ریٹیلی )مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ پارسا زادہ ہی کیوں نہ ہو۔اس باعث اہلیئس نے کہا تھا' کیا میں اس کا سجدہ کرو جسے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ اہلیس ہی تو بیر شی لا یا تھا۔ آخر آ دم علائلا کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ ادمیم زمین سے بیدا ہوئے تھے۔

انس بن ما لک می انتشار وایت ہے کہ رسول الله می الله علی انتظامی نے جب آ دم علیظ کی صورت گری کی تو جب تک چاہا اس کالبدکو پڑا رہنے دیا۔ اہلیس اس کے ار دگر دیھرا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ بیہ مخلوق منتقیم ندر ہے گی۔

سلمان فاری یا این مسعود جی دین کہتے ہیں:''اللہ تعالی چالیس رات یا چالیس دِن تک آ دم علیظ کی مٹی کاخمیر اٹھا تا رہا۔ پھراس پرا پناہا تھا مارا تو پاک وطیب مٹی داہنے ہاتھ میں آگی اور تا پاک وخبیث دوسرے ہاتھ میں۔ پھر دونوں کوخلط ملط کر دیا۔ یہی بات ہے زندہ کومر دے سے نکالتا ہے اور مردے کوزندہ ہے'۔

وہب بن مدہ ولیتھیا کہتے ہیں: اللہ تعالی نے جیسا چاہا اور جس سے چاہائی آ دم کو بیدا کیا۔ اس کی تخلیق کے مطابق بی آ دم علائل کی تکوین ہوئی' وہ کتنا اچھا بابر کت بہترین خالق ہے اس نے مٹی اور پائی سے آ دم علائل کو بنایا۔ اس سے گوشت' خون' بال' ہڈیاں اور جسم سب پھھ بنا۔ یہی فرزند آ دم کی ابتدائی آ فرینش ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ بعدہ اس میں سانس پھو تکی جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے' بیٹھتا ہے' سنتا ہے' و کھتا ہے۔ چار پائے جو پھھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ بھی سب پھھ جانتا ہے۔ اور ان سب سے بچتا ہے۔ پھر اس میں جان ڈالی کہ اس کے باعث جن و باطل وہدایت و گراہی میں امتیاز کر سکا۔ اس کے طفیل میں بچتا ہے' آ گے بوحتا ہے' ترقی کرتا ہے' چھپتا ہے' سیکھتا ہے' تعلیم حاصل کرتا ہے اور جتے اُمور ہیں سب کی تذہیر و تظیم میں منتم کی ہوتا ہے۔

ابوہریرہ ٹناہؤں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکالیُّیُّا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیظ کو بیدا کیا' توان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام بنفس کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرتا رہے گا' کر لے اور نکلے۔ ان میں جوانسان تھ ہرا یک ک دونوں آ تھوں کے درمیان نورکی ایک چک پیدا کردی' اور پھران کوآ دم علیظ پر پیش کیا۔

آ دم علائل نے بوچھا: ' ایارب! بیکون لوگ ہیں؟''

جواب ملا: 'نية تيري اولا دو ذريات بين'

ان میں سے ایک شخص کی دونوں آئھوں کے درمیان جونورتھا آ دم علائظا کو بھلامعلوم ہوا۔ پوچھا'' یارت بیگون ہیں؟'' جواب ملا'' یہ بھی تیری اولا دہے۔ آخر میں جونو میں ہوں گی انہیں میں یہ ہوگا اوراس کوداؤ د (علائظا) کہیں گے''۔ آ دم علائظانے پھر یو جھا:''یارت!اس کی عمر کتنی ہے؟''

فرمایا." ساٹھ برل"۔

آدم عَلِائلًا فَ كَهَا " ميرى عمر بين سے جاليس برس لے كاس كى عمر برد هاد يـ" ـ

فرمایا : ''اس صورت میں بید بات کھودی جائے گی۔مہر ہو جائے گی اور پھراس میں تغیر نہ ہوگا''۔

جب آ دم عَلَاظِل کی عمر پوری ہوگئ تو فرشتہ موت روح قبض کرنے آیا۔ آ دم عَلِاظِل نے تعجب کیا کہ ہائیں! ابھی تو میری زندگی میں جالیس پرس باقی ہیں۔

فرشته موت نے کہا '' کیا بیمرا ب نے فرزند داؤر علائل کوئیس دے دی تھی''۔

رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْظِ مِل تَن مِن اللَّهُ عَلَيْكَ فِي اللَّهِ عَلَيْكَ مِن اللَّهُ عَلَيْكَ بَعِو فِي النَّالَ كَلَ اولا و بھى بھولى أوم عَلَيْكَ فِي غَلْطَى كَى توان كى اولا دبھى غلط كار بھوئى''۔

ابن عباس خارش کہتے ہیں: ''جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول الله عَلَیْمُوْمِ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے پہلے اور آدم علائل ہی مکرے تصد الله تعالی نے جب آدم علائل کو بیدا کیا توان کی پشت پر ہاتھ پھیر کے نسل آدم طاہر فرمائی۔ اور آدم علائل پران سب کو پیش کیا۔ انہیں میں آدم علائل کو ایک وضی الخلقة وروش آدم نظر پڑا۔ پوچھا: ''یار تب میری اولاد میں یہ کون ہے؟''

فرمایا: 'نیه تیرابیتا داود ( مُلاسک ) ہے'۔

پھر پوچھا ''اس کی عمر کتنی ہے؟''

فرمایا: و ساٹھ برس''۔

عرض کی: ''یارت!اس کی عمرزیاده کر''۔

فرمایا: ''نہیں' البنۃ اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں ہے دیے کے اس کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آ دم طابط کی زندگی ایک ہزار سال مقدرتھی''۔

عرض کی: ''یارت امیری بی مت حیات مین سے لے کراس کی زندگی بوصادے''۔

الله تعالی نے داور علیط کی عمر جالیس سال بڑھادی۔ آ دم علیط پراتمام جہت کے لئے ایک وثیقہ بھی موثق کرلیا۔ جس پرفرشتوں سے گواہیاں کرائیں۔ جب آ دم علیط کا آخری وقت آیا۔ نزع روح کے لئے فرشتے پہنچاتو آ دم علیط نے کہا: ''ابھی تومیری زندگی کے جالیس برس باقی ہیں'۔

فرشتون نے بتایا کرتونے بیدت اپ فرزندداؤد علائل کودی تھی۔

آ دم علائلے نے جنا ب الہی میں عرض کی '' یارت! میں نے ایسا تو نہیں کیا تھا''۔

اس مکرنے پرخدانے وہ وثیقد آ دم علائل کے پاس بھیج کر ججت قائم کی مُرخود ہی پھر آ دم علائل کے ہزار برس پورے کر دیے اور داؤد علائل کوبھی پورے سوبرس دیے''۔ سعيد بن جبير وليتمايد بحواله عبدالله بن عباس محارض آيت:

﴿ وَ إِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ ادْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا يَلَىٰ شَهْدُنَا ﴾ [الاعراف: ٧٧٢]

' وہ واقعہ یا دکروجب تیرے پروردگارنے بن آ دم کی پشتوں سے ان کی نسلیں نکالیں اورخودان پر انہیں کوشاہ کھم رایا کہ آیا میں تنہارا پروردگارنہیں؟ سب نے کہا بے شباق ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں'۔

کامیں مطلب بٹاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم علیظ کی پشت چھوئی تھی۔جس سے دہ تمام متنفس برآ مدہوئے تھے کہ تاروز قیامت خداانہیں پیدا کرتار ہے گا۔ یہ واقعہ اس مقام نعمان میں پیش آیا تھا جوکوہ عرفات کے اُدھر ہے۔خدانے ﴿ اَلَّهْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ کہد کے سب سے عہدو بیان لئے سب نے جواب میں ﴿ بَلِّي شَهِدُ نَا ﴾ کہا۔

ابن عباس دوسری روایت میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ای مقام نعمان میں آوم علائظ کی بیٹت پر ہاتھ پھیر کے وہ تمام منتفس ٹکالے تھے جنہیں روز قیامت تک پیدا کرتارہے گا۔ پھران سب سے عہد لیا تھا۔ اتنا کہ کے ابن عباس شاہرے نی آیت برھی

ابن عباس می دن پیدا کر کے ان کی پیٹے جہ کہ اللہ تعالی نے آدم علیک کو ایک او نچے پشتے پر پیدا کر کے ان کی پیٹے چھوئی تو وہ تمام متنفس نکال لئے جنہیں قیامت تک پیدا کر تار ہے گا۔ سب سے خطاب کیا' آیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے عرض کی بے شبہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ای کے متعلق فرما تا ہے: ''ہم نے بیبیات مشاہرہ کرلی کہ ایسانہ ہوتم قیامت کے دن بیہ کو کہ ہم تو اس سے عافل تھ'۔ سعید بن جبیر میں دو کہتے ہیں: ''اہل علم کی رائے بیہ ہے کہ بی آدم سے اس ون میثاق لے لیا گا تھا''۔

ابولبابہ بن عبدالمنذر و فلا فی سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ کو پیدا کیا۔ اس برنا اور ای دِن آ دم کووفات دی''۔ سب سے برنا دِن ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس دِن آ دم علائظ کو پیدا کیا۔ اُس دِن ربین پرائنا رااور اس من پیدا کیا''۔ عبداللہ بن سلام فنافظ کہتے ہیں:''اللہ تعالیٰ نے آ دم علائظ کو جمعے کے آخری وقتوں میں پیدا کیا''۔

## اخبار الني مُؤلِقات ابن سعد (صداق ل) المسلم المسلم

سلمان فاری می الله کہتے ہیں:'' پہلے پہل آ وم کا سر پیدا ہوا' پھر بجٹہ پیدا ہونے لگا' جے پیدا ہوتے آ دم علیظ خود دیکھ رہے تھے۔عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہے تھے۔ بید مکھ کرآ دم علیظ نے کہا: اے رات کے پروردگار جلدی کر کیونکہ رات آئی جاتی ہے۔اس بنا پراللہ تعالی نے فرمایا:

> ﴿ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عُجُوْ لًا ﴾ ''انسان جلد باز بيدا ہواہے''۔

قادہ نی اللہ آیت ﴿ مِن طِیْن ﴾ کی تغییر میں کہتے ہیں کہ آ دم علائل مٹی سے نکالے گئے۔

آیت ﴿ انشاناہ خلقا اُحد ﴾ ''ہم نے اس کی دوسری خلقت کر کے نشونمادی'' کی تفییر میں قادہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم تو اس کا مطلب بال اگنا بتاتے ہیں (یعنی سبز ہ خط) اور بعض اس سے نفخ روح مراد لیلتے ہیں۔

عبدالرحن بن قادہ السلمی کہ صحابہ رسول مالی النظامی کہ صحابہ رسول مالی النظامی کہ جس نے رسول اللہ مظالمی کہ صحابہ رسول مالی ہوئے سا سے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیا کے پیدا کر کے مخلوق کوان کی پشت سے نکالا ۔ پھر کہا نہ پہشت میں جا کیں گے اور مجھے بچھے پرواہ نہیں۔ حاضرین میں ایک شخص نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ مظالمیٰ کا بہی بات ہے تو پھر ہم ممل کس بنا پر کریں؟' فرمایا: ''مواقع تقدیر کی بنا پر کرؤ'۔

ابوہریہ ہی اندور کہتے ہیں: پہلے پہل آ دم علائل کی آ نکھاورناک کے نضوں میں جان پڑی۔ جب سارے جہم میں روح پھیل گئ تو آ دم علائل کو چھینک آ کی۔ ای موقع پر اللہ تعالی نے اپنی حرک نے کہ تلقین کی تو آ دم علائل نے خداکی حمد کی اور جواب میں خدانے کہار حمک ربک (ارواح) جوسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک میں خدانے کہار حمک ربک (برواح) جوسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک کہد "سلام علیکم" دیکھی تو با جواب دیتے ہیں۔ آ دم علائل سلام کر کے جناب باری ہیں واپس آ کے تو با وصف اس کے کہ خدا خوب واقف تھا۔ گراس نے بوچھا: "انہوں نے بچھے سے جواب دیا و خوب واقف تھا۔ گراس نے بوچھا: "انہوں نے بچھے سے جواب دیا و علیکم السلام و درحمة الله "رارشادہ وا:" میں تیرااور تیری فرایات کا سلام ہے "۔

عبدالله بن عباس خوالت مين : آدم علائل كجسم مين روح پيونكي كئ توانبين چينك آئى ـ اى حالت مين انهون نه كها: اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الله تعالى في جواب ويا يَوْحَمَكَ رَبَّكَ ( بَحْمَ پر خداكى رحمت نازل بوئى ) ـ بيريان كر كه ابن عباس خوالت خواكم ا " خداكى رحمت اس كے خضب سے برو ھائى " \_

عبدالله بن عباس می دومری روایت میں کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے جب آدم علیظ کو پیدا کیا تو ان کا سرآ سان سے چھور ہا تھا۔ آخر الله تعالیٰ نے بالاستقلال ان کوزمین پر ثبات عنایت فرمائی۔ تا آ نکدان کا قد گھٹ کے ساٹھ ہاتھ رہ گیا اور عرض میں سات ہاتھ''۔ میں سات ہاتھ''۔

اُ بی بن کعب میں ہوایت ہے کہ رسول اللہ میں گئے گئے اُنے فرمایا: آ دم علائظ استے بلند وبالا انسان سے کہ گویا ایک طویل درخت خرما ہو۔ سرمیں بال بہت تھے۔ جب خطا کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی۔ پہلے بیرآ دم علائظ کونظر ندآتی

## اخبدالني العدالي المنظمة المن العدالي العدالي

تھی۔ بیواقعہ بہشت کا ہے جہاں اسے دیکھتے ہی آ دم علائل بھاگ چلے تھے کہ ایک درخت نے الجھالیا۔ آ دم علائلانے کہا جھے چھوڑ دے۔ درخت نے جواب دیا میں تو چھوڑنے کانہیں۔ پروردگارنے ندادی آ دم علائلا کیا تو مجھ سے بھا گیا ہے؟ عرض کی یا ربّ! تجھ سے مجھے شرم آئی۔

ا بی بن کعب میں اللہ و سے ایک دوسری غیر مرفوع روایت بھی انہیں معنوں میں ہے۔

اُبی بن کعب میں اللہ سے ایک تیسری روایت میہ ہے کہ آ دم علائظ دراز قد' گندم گوں' جھنڈ و لے بالوں کے تھے۔ جیسے ایک بردا درخت خرما ہو۔

سعیدین المسیّب ولینی سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیْتُوائے فرمایا:''بہشت میں اہل جنت اس حالت میں ہوں گے کہ بر ہند' امر د بے ریش و بروت ) گھونگر یا لے بالوں والے' سرمکین چینم' ۱۳۳ برس کی عمر کے ہوں گے جیسے آدم عَلینظا تھے' جسم ساٹھ ہاتھ لا نیا اور سات ہاتھ چوڑ اہوگا''۔

حسن بھری ولٹھیا کہتے ہیں '' آ وم عَلائِك تين سوبرس تک بہشت کے لئے روتے رہے''۔

ابوذرغفاری دی مدود کہتے ہیں: ''میں نے رسول الله مُنَّالِیَّا کے استفسار کیا سب پہلے نی کون میں؟ ''فر مایا: ''آ دم علاظ ''۔ میں نے کہا: '' کیاوہ نبی میں؟ ''فر مایا: ''ہاں!وہ نبی میں خداان سے کلام کرتا تھا''۔ میں نے بوچھا: '' تورسول کتھ تھے؟''فر مایا: '' تین سوپندرہ'ایک بڑی جماعت ہے''۔

#### آدم عَلَيْنَكُ كَي اولاد:

ببرحال کاشت کارنے اپنے بھائی کولل کرڈ الا۔ آ دم علیظ کی تمام کا فراولا داس کا فرے ہے۔

#### اخبرالني المنافل المستحد (منداذل) المستحد المنافل المستحد المالني المنافل المستحد المنافل الم

ابن عباس میں ہیں تھے تھے آ وم علیا گا۔ اپنی اولا دمیں اس بطن کے لڑکے کوائس بطن کی لڑگی ہے اورائس بطن کے لڑکے کو اِس بطن کی لڑکی ہے منسوب کرتے تھے (بیا ہتے تھے )۔

آدم عَلَيْكُ كَى وَفَاتُ:

اُبی بن کعب جی اور کے اسی حالت بیاری میں بہتی میوہ تلاش کے احتفاد کا وقت آیا تو لڑکوں ہے کہا: میرے لئے بہتی میوہ تلاش کرو میرا ہی چاہتا ہے لڑکے اسی حالت بیاری میں بہتی میوہ تلاش کرنے نظے۔ ناگاہ فرشتگان جناب اللی سے آمنا سامنا ہوا۔ جضوں نے دریافت کیا: '' فرزندانِ آدم! کس جبتو میں ہو؟ 'جواب دیا: '' بہتی میوے کو والد کا جی چاہتا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا! '' واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچوتو آدم طلاک کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا! '' واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچوتو آدم طلاک کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں لیے کر عسل دیا 'خوشبولگائی' کفن پہنایا' قبر کھودی' لحد بنائی' ایک فرضتے نے بردھ کے امامت کی نماز جنازہ پڑھائی' باتی فرضتے مقدی ہے' بنی آدم کی صف ان سب کے پیچھے تھی قبر میں لاش فن کردی' مٹی برابر کی' اور کہا اے فرزندانِ آدم! یہی تہا رئی راہ ہے اور بہی تمہا راطر یقہ ہے۔ اور بہی تمہا راطر یقہ ہے۔

اُبی بن کعب نی الله ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں! آ دم علائے کے سکرات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں سے کہا: ''جاؤ میرے لئے بہتی میوے چن لاؤ' ۔ لڑکے نکلے تھے کہ فرشتے ملئے پوچھا: ''کہاں چلے؟ ''لڑکوں نے کہا: ''والد نے بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے بہتی میوے تو ڈلائیں' ۔ فرشتوں نے سمجھایا کہ واپس جاؤ کام پورا ہو گیا ہے۔ لڑک فرشتوں کے ساتھ واپس چلے تا آ نکد آ دم علائل کے پاس پہنچے ہوائے جوفرشتوں کو دیکھا تو ڈرگئیں ۔ کھسک کے آدم علائل سے جالگیں ۔ آدم علائل نے کہا ہث جا تیری ہی جانب سے مجھ پر بدا بتلاء پیش آئی ۔ مجھ میں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کردے۔ آ جرفرشتوں نے آدم علائل کے کہا ہون جا تیری ہی جانب سے مجھ پر بدا بتلاء پیش آئی ۔ مجھ میں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کردے۔ آ جرفرشتوں نے آدم علائلا کی روح قبض کر کے انہیں عسل دیا ' تکفین کی خوشبولگائی نماز جنازہ پڑھی' قبر کھودی' فن کیا اور پھر کہا: ''فرزندان آدم! مردوں کے متعلق بہی تہا راطریقہ ہے (یا ہونا چاہے)''۔

ابوذر می الفظ کہتے ہیں' میں نے رسول الله مظالیم کو بیار شادفر ماتے سنا ہے کہ آ دم علیط تین قتم کی مٹی سے بیدا ہوئے۔ ایک قتم کی مٹی تو سیاہ تھی' ایک سفید رنگ اور ایک وہ جسے حضرا کہتے تعنی (الیسی زمین جوزرع روئیدگی ونشو ونمو و قبول مدنیت کی صلاحیت رکھتی ہو)۔

خالدالخذاء جن کی کنیت ابو منازل بھی کہتے ہیں کہ بین ایک مرتبہ نکل کے طقیرا الل علم میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آ دم علیظے کے متعلق حسن ولیٹھائیہ کہتے ہیں۔ میں حسن ولیٹھائے سے ملااور ل کے کہا: ''ابوسعید! یہ تو کہئے آدم علیظ آسان کے لئے پیدا ہوئے تھے ایا زبین کے لئے؟'' جواب دیا: ''ابو منازل! یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آدم علیظ زمین کے لئے پیدا ہوئے شخ' میں نے کہا ''آپ کی رائے میں اگروہ صبط کرتے اور ورخت کا کھل نہ کھائے تو؟''جواب دیا: ''تو بھی پیدا تو زمین کے

كنيت ابوسعيداورنام حن بن الي الحن البصرى . .

جعدہ بن ہمیرہ نکافئر کہتے ہیں:''وہ درخت جس نے آ دم علائے کو مبتلائے فتنہ کیا' آ زمائش میں ڈالا'انگور کا درخت تھا جو بی آ دم کے لئے بھی موجب فتنہ ہے''۔

زیادے جومصعب نی افغام تے اورجعفر بن ربیعہ نی افغام ہے اورجعفر بن ربیعہ نی افغانہ ہے کہ رسول الله مَا اللهُ مَا ال

عقبہ بن عامر شائند سے روایت ہے کہ رسول الله طالی الله طالی د' انسان جتنے ہیں آ دم وحوا عبد الله کی اولادہیں (جیے تو لئے میں ڈنڈی مارنے سے اتنا بچالینا ممکن نہیں کہ پورے وزن کی تو قیر کرسکیں ویسے ہی بہاں بھی نہیں اضافات ہے اس مساوات میں فرق نہیں آ سکتا جوا یک مال باپ کی اولا دہونے کے باعث تمام نوع انسان پرشام ہے۔ محطف الصاع لن مساوات میں فرق نہیں آ سکتا جوا یک مال باپ کی اولا دہونے کے باعث تمام نوع انسان پرشام ہے۔ محطف الصاع لن مسلوہ قیامت کے دِن الله تعالی تمہارے حسب ونسب کونہ بوجھے گا۔ خدا کے زدیک تو سب میں شریف و بزرگ وہی ہے جوتم سب میں زیادہ متقی ویار ساہو'۔

## حالات زندگی

#### دُنيامين تشريف آوري:

ابن عباس بھار میں گہتے ہیں آ دم علائل نماز ظہر وعصر کے ما بین بہشت سے زمین پراُ تارے گئے۔ بہشت میں اُن کا زمانۂ قیام نصف دِن تھا۔اس دِن کا حباب آخرت کے دِنوں میں ہے۔نصف دِن کے پانچ سوبرس ہوئے۔ ہر دِن بارہ گھنے کا۔اہل ڈ تیا کے صاب سے ایک دِن کے ایک ہزار برس ہوتے ہیں''۔

آ دم علائل ہندوستان کے ایک پہاڑ پراُتارے کے جس کو نؤ ذکتے ہیں اور حواطبطا جدّہ میں اُتریں۔ آ دم علائل اُتر ہے تو ان کے ساتھ بہتی ہوا بھی تھی۔ جس کے ورختوں اور واد یوں میں لگنے سے تمام خوشبو ہی خوشبو بھر گئی۔ بیآ وم علائل ہی کی ہواتھی جس سے خوشبو پھیلی اور جس کے باعث ہندوستان خوشبو کا متعقر ہے کہ وہیں سے خوشبولاتے ہیں۔

کہتے ہیں بہشت سے آ دم علائل کے ساتھ درخت آ س بھی اترا۔ تجراسود بھی اُترا جو برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے موٹ بھی اُترا جو بہتی درخت آ س کی کلڑی کا تھا۔ بیدس ہاتھ لمباتھا۔ جتنے خود حضرت موٹ علائل کے بتے۔ مردلوہان (لبان) بھی بہشت ہی سے حضرت آ دم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) 'متھوڑا (مطرقہ )سنسی (کلبتان) بیسب بھی اِن کی باس بھیج گئے۔ کوہ نؤ ذیر جب آ دم علائل کا مہوط ہواتو پہاڑ پرلو ہے کی ایک شاخ دیکھی۔ دیکھتے ہی کہتے گئے بیآ س کا ورخت ہے۔ جو درخت پرانے ہو کرسوکھ گئے سے اُن کی کلڑیاں ہتھوڑے مار مارکرتو ٹرتے تھے۔ کلڑیاں جلاک لو ہے کی سلاخ پھلائی جے۔ جو درخت پرانے ہوکرسوکھ گئے تھے اُن کی کلڑیاں ہتھوڑے مار مارکرتو ٹرتے تھے۔ کلڑیاں جلاک لو ہے کی سلاخ پھلائی جو درخت پرانے ہوکرسوکھ گئے تھے اُن کی کلڑیاں ہتھوڑے میں لاتے۔ پھر تنور بنایا جو تو ح علائل کو وراشت میں جسے چھری بنائی اور بیر پہلی چیز تھی جو لو ہے کی بن ۔ آ دم علائلہ اسے کا م میں لاتے۔ پھر تنور بنایا جو تو ح علائلہ کو وراشت میں جس

ملا۔ بیو ہی تورتھا جس سے ہندوستان میں عذابِ الَّہی نے جوش ماراتھا (یعنی طوفان آ گیا تھا)۔

آ دم علاظ نے جج کیا تو جمراسود کوکوہ الوقتیس پرنصب کردیا۔ بیا ندھیری را توں میں روشن رہتا جیسے چاندروش رہتا ہے ہے۔ اہل مکداس کی روشی سے فائدہ اُٹھاتے تھے۔ (جاہلیت پھیلی توبیہ و تیرہ ہو گیا کہ) حائض عورتیں اور نجس زن و مرد بہاڑ پر چڑھ کراسے چھوتے تھے (چومتے تھے) جس کے باعث بیسیاہ پڑگیا۔ اسلام سے چار برس بیشتر کا واقعہ ہے کہ قریش نے اس کو ابوقتیس کی چوٹی سے اُتارلیا اور خانہ کعبہ میں نصب کردیا۔ جہاں اب بھی منصوب ہے۔ آ وم علاظ نے ہندوستان سے مکے تک چالیس جج کئے تھے۔

جب آ دم ملائظ کا مبوط مواہ تو وہ استے دراز قامت سے کدان کا سرآ سان کولگنا تھا۔ یہی باعث ہے کہ ان کی پیشانی کے بال گر گئے۔ اور بیمرض ان کی اولا دہیں بھی بطور وراشت نتقل ہوا۔ روئے زیین کے جارپائے ان کی دراز قامتی ہے بھاگ ہماگ گئے۔ اور ای دِن سے انسانوں سے وحشت کرنے گئے۔ آ دم علائل اس پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آ وازین سنا کرتے سے اور بہشت کی ہوا کھایا کرتے آ خران کا قد گھٹ کرساٹھ گزرہ گیا اور تا پمرگ بھی قدر ہا۔ آ دم علائل جیسا حسین وخوش روان کی اولا دیس نوسف علائل کے علاوہ اور کوئی شہوا۔

انحطاط قامت کے بعد آ دم علائلانے جناب الی میں عرض کی: ''یارت! میں تیرے جوار میں تھا' تیرے دیار میں تھا' بچو تیرے نہ کوئی دوسرا میرا پر وردگارتھا' نہ رقیب وگران تھا۔ میں بہشت میں مزے سے کھا تا پیتا تھا۔ اور جہاں جی چاہتا تھار ہتا تھا۔ آخر تونے اس مقدس پہاڑ پر مجھے اُتارا تو یہاں بھی میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا فرشتے عرش کے اردگر دجو گھرے ہوئے ہیں ان کی کیفیت و بکھنا تھا۔ مجھے بہشت کی ہوا ملتی تھی اور میں خوشبوسو گھتا تھا۔ بعد کو تونے مجھے پہاڑ سے زمین پراُتار دیا اور میرے قد و قامت کو گھٹا کرساٹھ ہاتھ کر دیا۔ اب دہ آواز بھی مجھ سے منقطع ہوگئ وہ نظر (خوش گزر) بھی نہ رہی وہ منظر بھی رخصت ہوگئے وہ ہوائے بہشت بھی جاتی رہے'۔

اللہ تعالی نے جواب دیا: ''آ دم (علائلہ) میں نے تیرے ساتھ جو پچھ کیاوہ تیزی ہی معصیت ونا فرمانی کے باعث کیا''۔

اللہ تعالی نے آ دم علائلہ کے ساتھ بہشت سے بھیڑ بکریوں کے آٹھ جوڑ ہے بھی زمین پراُ تارے تھے۔ جب آ دم و حوا عبداللہ کی برجکی دیکھی تو ان میں سے ایک کو ذرح کرنے کا حکم دیا۔ آ دم علائلہ نے اس کو ذرح کرکے اون کی جوا عبدالہ نے اسے کا تا اور دونوں مل کے اسے بننے لگے۔ اپنے لئے تو آ دم علائلہ نے ایک جبہ تیار کیا اور حوا عبداللہ کا اجتماع ہوم جمیع میں ہوا تھا ۔ اس کے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں کیٹرے تھے جودونوں نے پہنے۔ آدم وحوا عبداللہ کا اجتماع ہوم جمیع میں ہوا تھا ۔ اس کے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں تعارف ہوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ پہاڑی عرفات کے نام سے موسوم ہوئی۔

<sup>•</sup> يوم جمع: ايام عج كاده خاص دن به جس دن كمر دلفه مين اجماع بهوتات به جمع مز دلفيا در كلواس معني مين اس لفظ برالف ولامزمين أتاب

#### قصهُ ما بيل وقا بيل ( قائن )

آ دم وحوا طبطالہ تلافی مافات میں دوسوبرس تک روتے رہے جالیس دن تک کھانا نہ کھایا 'نہ پیا۔ کھانے پینے گی نوبت ایک چلے کے بعد آئی۔ اب تک کوہ تو ذہی پر تھے جس پر آ دم علیا گلا کا بہوط ہوا تھا۔ سوبرس تک آ دم علیا گلا ہے الگ تھلگ رہے۔ سوبرس کے بعد قریب گئے تو استقر ارحمل ہونے پر قابیل اوراس کی بہن لبود کہ اس کی توام (جڑوال) تھی۔ پہلے بطن سے پیدا ہوئی۔ بالغ ہوئے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن پیدا ہوئی۔ بالغ ہوئے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن اقل کی تروی بطن سے بابیل اوراس کی بہن اقل ما توام تھی بربطن کے بھائی بہنوں کا آئیس میں نگاح نہ ہو۔ اول کی تروی بطن کے بھائی بہنوں کا آئیس میں نگاح نہ ہو۔ دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہوقا بیل کی بہن میرشکل تھی۔ آدم علیا تھا کو جو تھم ملا تھا حواسے بیان کردیا ' دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہوقا بیل کی بہن حسین اور ہا بیل کی بہن بدشکل تھی۔ آدم علیا تھا کہ وجو تھم ملا تھا حواسے بیان کردیا ' دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا ' ہائیل تو راضی ہو گئے گر قابیل نے ناخش ہوکر کہا ' دخیم اورائی بات نہیں۔ خدانے بی تھم بھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا ' ہائیل تو راضی ہو گئے گر قابیل نے ناخش ہوکر کہا ' دخیم اورائی یا سات نہیں۔ خدانے بی تھم بھی خبیں ویا۔ بیتواہ تو وم (علیات) خود تیراتھم ہو گئے گر تھیں۔ ناخش ہوکر کہا ' دخیم اورائی خود تیراتھم ہوگے۔ '

آ دم علائلے نے کہا '' یمی بات ہے'تم دونوں قربانی کرواللہ تعالی آسان سے آگ نازل کرے گا۔اس لڑکی کا جوستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کھالے گی'۔

اس فیصلے پر دونوں رضا مند ہوگئے۔ ہائیل کے پاس مولیثی تھے وہ اپنی بھیٹر بکریوں میں سے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین راس کو لئے آئے اور کھین اور دو دھ بھی ساتھ تھے۔ قابیل زراعت پیشہ تھا تاس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک بو جھ لیا۔ دونوں کوہ نوز پر چڑھ گئے ساتھ ساتھ آ دم علائلہ بھی تھے۔ وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آ دم علائلہ نے جناب الجی کے لئے دُعاکی قابیل نے اپنے بی میں کہا: قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے پر واہ نہیں 'بہر حال میری بہن کے ساتھ ہائیل بھی نکاح نہیں کرسکتا۔ آگ اُتری اور اس نے ہائیل کی قربانی کھائی۔ قابیل کی قربانی سے صاف نے کو کو گئی۔ کیونکہ اس کا دِل صاف نہ تھا۔

ہا بیل اپنی بھیٹر بکر یوں میں چلے گئے تو قابیل نے گلے میں آ کریدوعید سنائی کہ میں جھے کو مارڈ الوں گا۔ ہابیل نے پوچھا: ''کس لئے؟''

جواب دیا:''اس لئے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔میری قربانی قبول نہ ہوئی۔مستر دہوگئی۔میری حسین وجمیل بہن تیرے تصرف میں آئی اور مجھے تیری بدرو بہن ملی۔آج کے بعدلوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر تھا۔ ہابیل نے کہا:

﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَلَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِهِ يَّدِي النَّكَ لِأَقْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ النَّلِمِ لِنَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [المائده: ٢٩] النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَوُ الظّلِمِينَ ﴿ ﴾ [المائده: ٢٩] " " تُوخَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ رَبِّهَا فَ وَالنَّابِيلَ يُولَدُ عِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَ

خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی چھے ہی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر ہو کہ تو دوز خیوں میں شار ہونے گے اور ظالموں کا یہی کیفر کر دار (یا داش) ہے''۔

ہائیل کے اس قول کا کہ' میں توبی چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تھھ ہی پر پڑے' ﴿ إِنِّیْ ٱُدِیْدُ اَنْ تَبُوْ آ مِا اَفِیمی ﴾ کہ میرا گناہ کے میر قبل گناہ کے میر فقل سے کہ بید ہو جھ بھی کے میر سے کہ بید ہو جھ بھی تیرے ہی سر پڑے۔ تیرے ہی سر پڑے۔

قابیل نے ہابیل کوتل تو کرڈ الامگر پھرنا دم بھی ہوا'لاش وہیں چھوڑ دی' دنن نہی ۔خدانے ایک کوا بھیجا جوز بین پرمٹی
کرید نے لگا۔ کیونکہ قابیل کو دکھا ناتھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کوکیا کرے کسے توپ دے ہابیل کواس نے عشاء کے وقت قتل
کیا تھا۔ دوسرے دِن دیکھنے آیا تو ایک کوے کو دیکھا جو دوسرے مردے کوتو پنے کے لئے مٹی کرید رہاتھا۔ یہ دیکھ کے اس نے
کہا: افسوس کیا جس استنے سے بھی عاجز ہوں کہ اس کو بے جیسا ہوسکوں کہ جس طرح یہ کوے کا مردہ چھپا رہا ہے ہیں بھی اپنے
بھائی کی لاش چھپا سکوں ۔ آخر ہائے دائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی بھائی کا باتھ پگڑ ااور کوہ نو ذہے
نئے اُتر آیا۔

آدم علاظ نے قابیل سے کہا: جاتو ہمیشہ مرعوب رہے گا۔ جے دیکھے گائی سے خوف کھائے گا۔ اس وُعائے بدکے بعد
قابیل کی بیرحالت ہوگئی کہ خود اس کی اولادیس سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو پچھ نہ پچھائ پر پھینک مارتا۔ ایک مرتبہ قابیل کا
ایک اندھا بیٹا اپنے لڑکے کے ساتھ قابیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے (کہ قابیل کا پوتا تھا) اپنے اندھے باپ سے کہا یہ ساسے تیرا
باپ قابیل ہے۔ اندھے نے قابیل کو پھر پھینک مار ااور وہ قبل ہوگیا۔ اندھے کے لڑک نے باپ سے کہا: ''ہائیں! تو نے اپنی باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھرخود ہی افسوس کرنے لگا کہ جھی پر حیف ہے کہ
باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھرخود ہی افسوس کرنے لگا کہ جھی پر حیف ہے کہ
آب ہی اسے باپ کو پھر سے اور بیٹے کی تھیٹر سے جان لی۔

#### حضرت شيث عَلَاكِلًا

#### عبدالحارث

آ دم علائل نے چرمقاربت کی حواظیما پھر حاملہ ہو کیں حمل کچھ گراں نہ تھا۔ شیطان بھیس بدل کے آیا اور کہنے لگا: ''حواظیما اُا! بہ تیرے شکم میں کیا ہے؟''

جواب دیا ''مین نہیں جانتی''۔

اس نے کہا: ' عجب نہیں! انہیں جانوروں میں سے کوئی جانور ہوگا''۔

جواب دیا: ''میں نہیں جانتی''۔

شیطان مند پھیر کے چلا گیا تا آ نکہ جب گرانی پیدا ہوئی تو پھرآ یا اور دریافت کیا:''حواا تواپنے آپ کو کیا پاتی ہے؟'' جواب دیا کہ''میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہی نہ ہوجس کا تونے مجھے خوف دلایا تھا۔ میں اُٹھنا چاہتی ہوں تو اُٹھنیں سکتی''۔ شیطان نے کہا:''میری کیارائے ہے کہ میں اگر خدا ہے دُعاکروں کہوہ اس جنین کو تھے سااؤرآ دم جیساانیا ن بنا دیے تو کیا تو میرے نام پراس کا نام رکھے گی؟''

حواعظائت كها" إن

" شیطان تویین کرچلا گیا۔ گراب حواطبطا نے آ دم علیط کواطلاع دی کدایک شخص نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے شکم کا جنین انہیں جار پایوں میں سے کوئی چار پاید ہے۔ یس بھی اس کی گرانی محسوس کررہی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ جواس نے کہا ہے کہیں وہی نہ ہو۔ اب آ دم وحوا عبد طلاع کو بجز اس کے اور کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اس فکر میں مبتلار ہے تھے تا آ کدار کا بیدا ہوا' اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فریایا:

﴿ دعوا الله ربهمالنن اتيتنا صالحًا لنكوننَّ من الشاكين ﴾

'' دونوں نے خدا سے کہ ان کا پڑوردگار ہے وُعا کی کہ اگر ہمیں فرزندصالح عنایت کرے قوجم اس کے شکر گزار ہوں گئے''۔ آ دم وحوا عبرائے ہے نیے دُعالز کا پیڈا ہونے سے پہلے کی تھی۔

جب اچھا خاصا' بھلا چنگالز کا پیدا ہو گیا تو شیطان نے حواکے پاس آئے پھر کہا: ''وعدہ کے مطابق تونے اس پچے کا نام

كيون شدركها"

والمالية في إلى المام كياب؟"

شیطان کانام توعز از بل تھا' گریہ نام لیٹا تووہ پہچان لیتیں۔اس لئے کہا:"میرانام حارث ہے''۔

حواف اس نيكا نام عبدالحارث ركها مر كروه مركيا الله تعالى كبتا ب:

﴿ فلمَّا أَتَاهِما صَالِحًا جِعَلاله شركاء فيما أَتَاهِما فتعالى الله عمَّا يشركون ﴾

'' جب الله نے ان دونوں کوفرزند معالج عطا فر مایا تو اللہ کی اس دین میں انہوں نے دوسروں کواللہ کا شریک بنایا' بیہ

## آ دم عَلَائِكُ كے ہاتھوں بیت اللہ كی تغمير

اللہ تعالیٰ نے آ دم علی اللہ تعالیٰ ہے وی نازل کی کہ میرے وش کے بالقابل (روئے زمین پر) ایک حرم ہے۔ جا بید وہاں میرے لئے تو ایک گھر بنا کے اس میں عبادت کر جس طرح تر دکھے چکا کہ میرے فرشتے عرش سے گھر ہتے ہیں تیری اور تیری اولا دمیں سے جوفر ما نبر دار موں گئے وہاں ان سب کی دُعا کیں قبول کروں گا۔ آ دم علی اللہ نے عرض کی یا رہ ! یہ جھ سے کوگر موگا۔ میں اس پر کہاں قادر موں ؟ اور اس کا پہ کسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیا جس کے ساتھ وہ کے چلے۔ دوران سفر میں جب آ دم علی اس میں جگھ میں گزرتے جوانہیں خوش آتی تو فرشتے سے کہتے یہاں تھم ہوا وہ کہتا منزل مقصود کو پہنچنا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے کے پہنچے۔ راستہ میں جن مقامات پر تھم سے وہ آباد ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آباد ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آباد صحرا اور دشت و بیابان دے۔

آ دم علائل نے پانچ بہاڑوں کے مصالحوں سے خانہ کعبہ کی تغییر کی ① طور بینا ﴿ طور زینون ﴿ لبنان ﴿ جودی الله علی مصالحوں سے خانہ کعبہ کی تغییر کے قارغ ہو لئے تو فرشتہ انہیں کوہ عرفات پر لے چلا اور وہاں وہ تمام مناسک دکھائے (بتائے) جن پرلوگ آج بھی عمل کرتے ہیں۔ اس سے بھی فراغت ہوگی تو فرشتہ انہیں ساتھ لے کے محم آیا جہاں وہ آیک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

## حضرت آدم عَلَيْكُ كَي وفات

خانہ کعبر کی تغیر ہو چکی تو آ دم علائلہ ہندوستان میں واپس آئے اور یہاں آئے کوہ نو ذیرا نقال کر گئے۔ شیٹ علائلہ نے جرئیل سے آ دم علائلہ کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا۔ مگر جبر تیل نے جواب دیا: تو ہی آ گے بڑھ اپ باپ کی نماز جنازہ پڑھا وراس نماز کو تمیں تکبیروں سے اداکر۔ پانچ تکبیریں تو نماز پڑگانہ کی اور پچیں تکبیریں بربنائے فضیلت آ دم علائلہ۔

## بني آدم

آ دم علیطال اس وقت تک زندہ رہے کہ ان کی اولا داور اولا دکی اولا دکوہ نو ذیر جالیس ہزار تک پہنچ گئے۔ آ دم علیطان دیکھا کہ ان میں زنا کاری شراب خوری اور فتندوفساد چیل گیا ہے۔ وصیت کی کہ اولا دشیث کی منا کحت اولا دقابیل کے سلسلے میں نہ ہونے پائے۔ اولا دشیث نے آ دم علیطا کو ایک فار میں دفن کیا اور ایک پاسبان مقرر کر دیا کہ اولا دقابیل میں ہے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ آنے پائے۔ وہاں جو آتے تھے فرزندان شیٹ ہی آتے تھے۔ اور وہی آ دم علیطا کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آ دم علیطا کی عمر نوسوچھتیں (۹۳۹) برس تھی۔ اخبراني العداد (صداول) المستحد (صداول) المستحد (صداول) المستحد (صداول) المستحد المستح

ایک سوفرزندان شیف نے کہ خوش روہی تھا نقال آ دم علیا کے بعد صلاح کی کہ دیکھیں تو ہمارے عمر اد بھائی لیعنی اولا وقائیل کیا کرتے ہیں۔اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوآ دمی پہاڑ سے نیچے اُٹر کراولا دقائیل کی عورتوں کے پاس پہنچے جو بدشکل تھیں یعورتوں نے ان سب کوروک لیا۔ آخر خدانے جب تک چاہا وہیں رہے۔ جب ایک مت گزرگئ تو دوسرے سو آ دمیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا۔ وہ بھی پہاڑ سے نیچے اُٹر گئے۔انہیں بھی عورتوں نے روک لیا۔ یہ واقعہ پیش آچکا تو پھر فرزندان شیث پہاڑ سے نیچے اُٹر کے ان میں معصبت بھیلی۔ باہمی منا کوت ہونے گئی۔ میں معصبت بھیلی۔ باہمی منا کوت ہونے گئی۔ بہی وہ لوگ ہیں جونوح علیا کے زمانے میں غرق ہوئے ہے۔

#### حضرت حوا عليماا

آیت ﴿ وَ عُلِقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (ای سے اس کا جوڑا پیدا کیا) کی تغییر میں مجاہد ویشید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حواظیماً ا کو حضرت آدم علائل کے تصیریٰ سے بیدا کیا۔ قصیریٰ سب سے چھوٹی کیلی کو کہتے ہیں۔ آدم علائل اس وقت سور ہے تھے بیدار ہوئے تودیکھ کے کہا: افار پہلی زبان کالفظ ہے اس کے معن عورت کے ہیں۔

عبداللہ بن عباس پی دون کہتے ہیں: حواظیماً کا نام حوّااس لئے بڑا کہ وہ ہرایک ذی حیات (انسان کی ماں ہیں )۔ ابن عباس پی دومری روایت میں کہتے ہیں: آ دم ظیافی کا ہبوط (بہشت ہے) ہندوستان میں ہوا۔اورحواظیماً ا کا جد ّے ہیں۔ آ دم ظیافیا ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جمع تک پنچے۔ یہاں حواظیماً ان سے مز دلف ہو کیں۔اس لئے اس کا نام مزدلفہ بڑا اور جمع میں دونوں مجتمع ہوئے اس لئے وہ جمجع کے نام سے موسوم ہوا۔

#### حضرت ا درليس عَلَالسَّكُ

ابن عباس بن النظر كتي بين: آوم علائلا كے بعدروئ زمين پر پہلے بيٹمبر جومبعوث ہوئے وہ اور ليس علائلا سے كہ وہ بى خوخ بن بر پہلے بيٹمبر جومبعوث ہوئے وہ اور ليس علائلا سے كہ وہ بى خوخ بن بر اور برذ ہيں اور برذ وہ كانام الباذ ہے۔ ايک ایک دن شب ان كاستے اعمال حسنہ (جناب البي عيس) صعود كرتے سے كہ ایک ایک مہينے عیس اسنے اعمال بني آوم كے صعود نہيں كرتے۔ ابليس نے ان پر حسد كيا اور قوم نے بھى ان كى تا فرمانى كى تو خدا نے جيسا كہ فرمانا بھى ہے انہيں اپنے ہاں ایک برتر جگہ میں اُٹھا ليا: ﴿ وَ رَفَعْنَاهُ مُكَاذًا عَلِيمًا ﴾ اور ليس علائلا كو خدا نے بہشت شير داخل كيا اور فرمانا كر بياں سے ذكا كنے والا بن نہيں: بيا در ليس علائلا كے ایک بوے قصد كا اختصار ہے۔

<sup>•</sup> إزولاف : اقتراب زويك مونا . جع : محل اجماع في مقام في -

#### حضرت نوح عَدَالِنَكُ

ابن عباس خی ہے ہیں کمک کے صلب ہے جب نوح علائے پیدا ہوئے ہیں تواس وقت کیک کی عمر بیای (۸۲)

برس تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انسانوں کواس وقت برائیوں ہے روکے والا کوئی نہ تھا۔ آخراللہ تعالی نے نوح علائے کو مبعوث کیا اوران

لوگوں کے پاس پیغیر بنا کے بھیجانوح علائے کا عمراس وقت چارسواتی (۴۸۰) برس تھی۔ وہ ایک سوہیں برس تک قوم کو نبوت کی

دعوت دیتے رہے (جب اس دعوت الی اللہ پرکسی نے کان نہ دھرااور راہ راست پر نہ آئے تو) اللہ تعالی نے انہیں سی بنانے کا تھم

دیا جو انہوں نے بنالی اور اس پر سوار ہوگئے۔ اس وقت وہ چھسو (۲۰۰) برس کے تھے۔ جنس (اس طوفان میں ) غرق ہونا تھا وہ

سب خرق ہوگئے۔ واقع کھنٹی (طوفان) کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال (۴۵۰) تک زندہ رہے ان بے فرزند سام پیدا ہوئے

من کی اولا دیے رنگ میں سفیدی وگندم گوئی ہے عام پیدا ہوئے جن کی اولا دمیں سیابی اور پھسفیدی ہے یافث پیدا ہوئے جن

کی اولا دمیں سرخی ماکل نیا بی ہے کنفان بیدا ہواجو (طوفان میں ) غرق ہوگیا۔ عرب اس کو یام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عربوں کا قول ہے: اتما ھام عمنا یام. ان سب کی مال ایک بی تھیں۔

#### طوفان نوح

نوح علیسکا نے کوہ نو ذریک میں اور ہویں ایری بیٹول کی ہویاں بھی شروع ہوا۔ نوح علیسکا خود کشی میں سوار ہوئے۔
ساتھ میں ان کے وہی نہ کورالا ہم بیٹے اور ہویں ایری بیٹول کی ہویاں تھیں اور تہتر (سانے) متنفس اولا دشیث علیسکا میں سے تھے۔
جوان پر ایمان لا چکے تھے ۔ کشی میں ان سب کی مجموی تعداد (۸۰) تھی ۔ نوح علیسکا نے (جیوانات کے بھی) دو دوجو ڈرے گشی پر
لے لئے تھے۔ یہ کشی تین سو ہاتھ کمی بچاس ہاتھ چوڑی اور تمیں ہاتھ او ٹجی تھی ۔ ہاتھ کا پیانہ نوح علیسکا کے پر دادا کے ہاتھ کے
مطابق تھا۔ پانی سے یہ چھ ہاتھ با ہرنگی ہوئی تھی بندتی ۔ نوح علیسکا نے اس میں تین درواز ہے بھی نکالے تھے جن میں بعض اوپ
اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالی چالیس شیاندروز تک بینہ برسا تا رہا۔ وحثی جانور پائے گڑیاں یہ سب بینہ سے اثر پذیر ہو کے تو ح
علیسک پاس آگے اور سب کے سب ان کے مطبع ہو گئے۔ انہوں نے حسب تھم جنا ہاری تنام حیوانات کے دودو جوڑے کشی
پر لے آئے۔ آدم علیسک کا جشر بھی ساتھ لے لیا اور اسے اس طرح رکھا کے تورق اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے ۔
پر لے آئے۔ آدم علیسک کا جشر بھی ساتھ لے لیا اور اسے اس طرح رکھا کے تورق اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے ۔
پر بے آئے۔ آدم علیسک کی بھی کہ شی پر سوار ہوئے (اا ررجب) اور عاشورہ (۱۰ رمح م) کو پھر خشکی پر اُترے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ رکھے والوں نے عاشورہ کاروزہ رکھا۔

#### اخبراني تافيل المنافقة التن معد (صداول) المنافقة المن معد (صداول) المنافقة المن معد المنافقة المنافقة

، پانی نکانو نصف نصف کرکے نکلا۔ یہی طوفان کا نصف باعث تو زمین کا سیلا ب تقااور نصف موجب میندگی طغیا نی۔ اللہ تعالی نے یہی فر مایا ہے:

﴿ فَقَتَحَنَّا ابوابِ السماء بِمَاءٍ مِنْهِمِرِ وَ فَجِرِنَا الارض عيونًا فالتقى الماء على امرقد، قدر ﴾ " ہم نے لگا تارپانی کی جھڑی ہے آ سان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے جشمے جاری کر دیئے۔ تو پانی ایک حکم پر جس کا ندازہ ہو چکا تھا پہنچ کے مل گیا"۔

آیت میں ﴿ ماءِ منهمر ﴾ سمراد ﴿ ماءِ منصب ﴾ بہتا ہوا پانی ہوا در ﴿ فجرنا الارض ﴾ کا مطلب ہے ﴿ شققنا الارض ﴾ ہم نے زمین کوچاک جاک کرڈالا اوراس میں شکاف کردیے۔ ﴿ فالتقی الماءِ علی امر قد قدر ﴾ پانی ایک علم برجس کا اندازہ ہو چکا تھا' بین کے کل گیا کے معنی سے ہیں کہ پانی کے دوجھے ہوگئے۔ نصف پانی آ سان سے اور نصف زمین کا۔ زمین کے بلندترین بہاڑ بر بھی پندرہ ہاتھ یانی پڑھ گیا۔

کشتی نے مع اپنے راکبوں کے چھ مہینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کرلیا اور کہیں نہ ظہری تا آئد جرم (کے) تک پنجی گر اس کے اندرنہ گی۔اورایک ہفتے تک جرم کے گر د پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ گھر (خانہ خدا) جوآ دم علائلانے بنایا تھا۔ا ٹھا لیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا۔ یکی گھریت العمور ہے ججرا سود بھی اُٹھالیا گیا، غرق نہ ہونے پایا اوروہ کو ہوا یوقیس پر رہا۔

کشتی جب حرکے گرد پھر پھی تقرا کیوں کو لئے ہوئے جُودِی پر پیٹی جوعلاقہ موصل کی ایک پہاڑی ہے کہ د وقلعوں کے پاس واقع ہے۔ چھاہ کا سفرختم کرکے سال پورا کرنے کے لئے جو دی پر آ کر تھبر گئی تو اس ششما ہی کے بعد ارشاد ہوا: ﴿ بعدًا للقوم الطالمین ﴾ '' ظالموں کے لئے دور ہاش''۔

کوہ جودی پر جب کشی تھم چکی تو تھم ہوا: ﴿ یا ارض ابلعی ماءَ كِ و یا سماء اقلعی ﴾ "اے زمین اپنے پائی کونگل کے اوراے آسان رُک جا"۔ آسان كر كئے كا يہ مطلب ہے كہ اے آسان اپنے پائی كونگی بارش كوروك لے۔ ﴿ و غيض الماء ﴾ " پائی خشك ہوگیا"۔ زمین نے اسے جذب كرليا۔ آسان سے جو بارش ہوئی تھی ای كی یادگار بہ سمندراور دریا ہیں جو زمین برنظر آتے ہیں طوفان كا آخرى بقیہ وہ پائی تھا جوز مین شلمی میں جالیس برس تک رہ كے جاتا رہا۔

#### طوفان کے بعد کے حالات

طوفان سے نجات ملی تو نوح علائلہ (مع اہل کشتی کے ) نیچے اُڑے اور وہاں ہر محص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اسی لئے سوق الٹمانین پڑا (یعنی اسّی [ ۸۰] آ دمیوں کابازار ) نوح علائلہ کے جنتے آباؤاجداد گزرے تھا تا ہہ آوم علائلہ، سب کا دین اسلام تھا۔نوح علائلہ نے شیر کوبدؤ عادی کہ اس پر بخار چڑھارہے کوٹر کے جن میں مانوس ہونے کی ڈعادی اور کوے کو

<sup>•</sup> حسى بادية رب كايك علاقے كانام تھاجس ميں او فجي او فجي بها الياں واقع تھيں نا بغد ذبياتي كے كلام ميں اس كا تذكر وملا ب

عكرمه وليسي كبتي بين أوم ونوح عنططاك درميان دس سليس كزري جن كادين اسلام تها\_

یہ ایک استطرادی روایت تھی' اب آ گے پھر وہی روایت چلتی ہے جوعبداللہ بن عباس میں شن سے مردی ہے اور جس کے جزئیات ابتدائے تذکرۂ نوح مُلاطلا سے لے کے حضرت عکر مد میں شاہد کی روایت سے قبل تک مذکور ہو چکے ہیں۔

ابن عباس شارین کہتے ہیں نوح علائل نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بوناطن رکھا۔ بیلڑ کا دیارِ شرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا معلنو شمسن تھا۔

سوق ثما نین کی وسعت آبادی کے لئے جب کافی نہ ہوئی تو لوگ وہاں سے نکل کے اس مقام پر پہنچ جہاں شہر بابل آباد موا۔ بابل کی تغیر انہیں لوگوں نے کی جو دریا ہے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع سے طول عرض میں یہ شہر دوازدہ (۱۲) فرسنگ در دوازدہ (۱۲) فرسنگ تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے میں) وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں سے گزروتو بائیں جانب کونے کے بل کے او پر بھی عمارتیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت بوطی ۔ لوگ بہت ہوگے ۔ تا آئکہ ایک الکے متک شارہ وگیا۔ یہ سب لوگ وین اسلام پر قائم سے ۔ نوح علی جب سنتی سے فکل آج وم علی کھی انتقال کر گئے۔ صلی الله علی نیستا و علیہ و بار ک و سکم.

#### اولا دِنُوحِ عَلَيْتُكُ

سمرہ ہی ہونا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی گئے انے فرمایا: ''فرزندان نوح علائظ میں عربوں کے ابوا لآباء سآم ہیں۔ حبشیو ل کے حاتم ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافٹ ہیں''۔

سعید بن المسیب می افتاد کہتے ہیں ''نوح طلطہ کے تین لڑکے تھے سام وعام ویافٹ۔سام سے تو اقوام عرب فارس و روم پیدا ہوئے کہان سب میں خیروفلاح ہے۔ حام سے اقوام سودان وہر بروقبط پیدا ہوئے اور یافٹ سے ترک وصقالیہ ویا جوج و ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں''۔

ابن عباس جھائی کہتے ہیں ''اللہ تعالیٰ نے موی علائل کے پاس دی بھیجی کدا موی ! تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال ( یعنی بالائی عراق کے باشند ہے) سام بن نوح علائل کی اولاد ہیں''۔

ا بن عباس جن دین کہتے ہیں کہ عرب ایرانی مبطی ہندوستانی 'سندھی اور بندی مجھی سام بن نوح علیق کی اولا دہیں۔ محمد بن السائب کہتے ہیں '' ہندوستان وسندی (سندھی) و بندی کوفر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحد بن سام بن نوح علیق کی اولا دہیں۔ بند کے بیٹے کا نام مکران تھا''۔

بند بھی اہل سند ہے ملق جلتی ایک قدیم قوم تھی۔

#### سلسلة انساب

قوم جرہم جرہم بن عامر بن سبان یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلَائِظَا۔ جرہم کا نام ہذرَم تھا۔ حضرموت حضرت موت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلِئِظَا۔ بیان راویوں کا قول ہے جوقوم حضرموت کو بنی اساعیل عَلِئِظَا، میں منسوب نہیں کرتے 'یقطن ہی کا نام فحطان بھی تھا۔

ا بن عابر بن شانخ بن ارفحقد بن سام بن نوح عَلِيْظَاء بيقول ان كاتب جوّاً ل قطان كوحضرت اساعيل عَلِيْظَا كي اولا و نهيں مانتے۔

فارى (پارى-ايراني) فارس بن بيرس بن يا سور بن سام بن نوح عليسك-

نبطى : نبيط بن ماش ارم بن سام بن نوح مَلائلًا \_

ابل جزیره وابل العال: اولا د ماش بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك \_

عمالقہ عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علیظ عملیق ہی کا نام عریب تھا، قوم بن عمالقہ کا ابوالآباء بہی ہے۔ بربری بھی ا عمالقہ ہی کی شاخ ہیں۔ جن کاسلسلہ یوں ہے: بربر بن تمثیلا بن مازرب بن فاران بن عمر و بن عملیق بن لوذ بن سام بن نوح علیظ ۔ باستنائے قبائل ضہاحہ و کتامہ کہ رہی جسی اگر چہ بربر ہیں۔ گرعمالقہ کی اولا دنہیں ہیں بلکہ افریقیس بن قیس بن قبی بن سبابن قحطان بن عابر بن شائخ بن ارفحقد بن سام بن نوح علیظ کی اولا و ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل سے نکلتے ہوئے عملیق ہی نے پہلے پہل عربی زبان میں با تیں کیں۔ عرب العارب انہیں عمالقہ وجر ہم کو کہتے ہیں۔

طلسم وأميم اولا ولوذبن سام بن نوح عليسك

شود وجديس: اولا دجار بن ارم بن معام بن نوح علي الكار

عا وعبيل: اولا دعوض بن ارم بن سام بن نوح علائلك \_

روم: اولا فطى بن يونان بن يافث بن نوح عَلاسَك -

نمرودُ (نمرود) ابن کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیظ فیمرود بی فرمان روائے بابل تھا اوراس کے ساتھ ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ و علی نبینا الصلاۃ و السلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔

## ا جانگ زبانوں کی تبدیلی

قوم عادکوان کے زمانے میں حادارم کہتے تھے۔ جب بیقوم تباہ ہوگئ تو قوم کوثمو دارم کہنے لگے۔ جب بیقوم بھی برباد ہو گئ تو اولا دارم • کوار مان کہنے لگے کہ وہی نبطی ہیں۔ اِن سب کا دین اسلام تھا۔اور بابل ان سب کا مقام تھا۔ تا آ ککہ نمرود بن

ارم بن سام بن نوح علاقطار -

#### ا طبقات ابن سعد (صداق ل) المسلك المسلك من المسلك الفير الني عليقا

کوش بن کنعان بن حام بن نوح فرمان رواموا۔انہیں بت پرتن کی دعوت دی اورسب نے مان کی (بت پرسٹ ہوگئے )۔ آخریہ واقعہ پیش آیا کہ شام اداس حالت میں بسر کی تھی کہ سریانی زبان میں باتیں کرتے تھے۔اورضج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بدل دیں اورانیں بدل دیں کہایک کی ایک نہ مجھتا تھا۔

> اولا دِسام کی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِحام کی بھی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِیافٹ کی چھٹیں (۳۲) زبانیں ہوگئیں۔

الله تعالی نے ① قوم عاد ﴿ عبل ﴿ شمود ﴿ جدلیں ﴿ عملیق ﴿ طسم ﴿ امیم ﴿ اوراولا دِیقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علاظ کوعر بی زبان کی تعلیم دی ( بعنی ان قوموں کی زبان عربی ہوگئ)۔ یوناطن بن نوح علاظ نے بابل میں انہیں اقوام کے لئے جھنڈے قائم کئے۔

#### بنى سيام

بابل سے نگل کراولا دِسام نے زمین مجدل میں قیام کیا کہ ناف زمین یہی ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جوا کی طرف تو علاقہ سائید ماسے سمندر تک اور دوسری جانب یمن سے شام تک پیچوں چھوا قع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جھےاللہ تعالیٰ نے پیغیبر' نبوت کتاب شریعت 'حسن و جمال گندم گونی اور گورار تگ عنایت فرمایا۔

#### بنيحام

بنی حام اس خلاقے میں فروکش ہوئے جہاں باد چنوب اور مغربی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس گوشہ زمین کو داروم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں چھ گندم گونی اور بفذر قلیل گورار نگ رکھا ہے۔ ان کے ملاقے آباد' موسم شاداب' طاعون مرفوع و مدفوع' اوران کی زمین میں اشجار اثل واراک وعشروغاف وفل پیدا کئے۔ ان کے علاقوں کی فضاء میں آسانی کتاب آفتاب و ماہتاب ووٹوں رواں ہیں (یعنی روش) ہیں۔

#### بني يإفث

اولا دِیافٹ نے دیار صفوان میں اقامت کی جہاں ٹالی ومشرقی ہوائیں چلتی جیں ان میں سرخی مائل سیابی کا رنگ عالب ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کےعلاقے الگ کر دیتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ دہاں بخت سردی پڑتی ہے ان کی فضائے آسانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کے باعث کوا کب سبعہ میں سے کسی کے بیرز پر حرکت نہیں۔اور ہوں تو کیسے ہوں جمید لوگ تو نبات العش'

• اثل: درخت طرفا۔ اراک: پیلو عِفْر : چنار جیسا کہ ایک عربی درخت جس کی کٹریاں زیادہ تر چھماق کا کام دیتی ہیں۔ غاف عربوں کے نداق کا ایک خاص درخت جس کے میوے بہت ہی شیریں ہوتے ہیں فیل مجبود درخت خریا۔ کر طبقات ابن سعد (مصاول) کی می کی می کی می افغانی اخبار النی تاقیق کی می می کارون کے بالمقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا جدی فرقدین کے پنچے واقع ہیں ( یعنی ان اقوام کے مما لک انہیں کروں یا ستاروں کے بالمقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

#### اللغرب

کچھز مانے کے بعد تو م عادمقام شریس آ کے مقیم ہوگئ اور اس مقام پر ایک وادی میں ہلاک و تباہ بھی ہوئی جس کو وادی مغیث کہتے ہیں۔ قوم عاد جب فنا ہوگئ تو شحر میں اس کی جانشین قوم مہر ہ ہوئی۔

قوم عبل وبان جارى جهال يثرب (مديندرسول الله تَالَيْظُمُ) آباد موار

عمالقہ صنعاء جا پنچے لیکن بیاس وقت کی ہات ہے جب صنعا کا نام بھی صنعانہیں پڑاتھا۔ مُرورز مانے کے بعدان میں سے کھلوگوں نے بیڑب جاکے وہاں سے قوم عبیل کو ڈکال دیا اورخو دمقام بھھ میں اقامت اختیار کی بعد کوایک سیلاب آیا جوان سب کو بہا کر لے گیا۔ جب بی اس کا نام بھھ پڑا۔ ●

قوم ثمود ومقام جراوراس كمضافات مين آباد بوكي اوروبين برباد موكي \_

اقوام طسم وجدیس نے بمامہ میں رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے۔ بمامی انہیں میں سے ایک عورت کا نام تھا۔ جس کے نام پر بیمقام بھی بمامہ شہور ہوا۔

قوم امیم سرزمین ابار میں جابسی اور وہیں منفرض بھی ہوئی۔ بیدمقام علاقۂ بیامہ وشحر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زمانے میں وہاں تک کسی کی رسائی نہیں کیونکہ اس پرجن غالب آھیے ہیں اس علاقہ کا نام اُبار بن امیم کے نام پراُبار پڑاتھا۔

یقطن بن عابر کی اولا دریاد یمن میں آباد ہوئی۔ اور اس وجہ ہے اس کا نام یمن پڑا۔ کیونکہ اس قوم نے بہیں تیامن کیا

تقالین قبلدر نے سے چل کر بجانب یمن (وست راست کے رُخ) آئے تھے۔اور یہاں آباد ہوئے۔

#### شام کی وجه تسمیه:

کنعان بن حام (بن نوح علاظل) کی اولا دکے پیچدلوگ شام میں آباد ہوئے اور اسی بنا پر اس کا نام شام پڑا کیونکہ ان لوگوں نے تشاؤم کیا تھا۔ یعنی قبلہ رُخ سے بائیں جانب مڑ گئے تھے۔ شام کو اولا دکنعان کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ آخر بنی اسرائیلیوں نے آکے کنعانیوں کو آل کرڈالا اور جو بچے انہیں جلاوطن کردیا۔ اب شام بن اسرائیل کا ہوگیا۔ گران پر بھی رومیوں نے

- محت نے جانا کہا لے جانا۔ محمد نکال لینے کے بعد بحویاتی حض میں فی رہا ہو۔ مقام محمد بیلاب آنے سے بیشتر اس مقام کانام مہید تھا۔
- 🗨 پیوئی عورت ہے جس کی دور بنی ای قدر مبالغ ہے بیان کی جاتی ہے کہ تین ون کی مسافت کے طویل وعریض فاصلے ہے وہ اپنی آبادی میں آنے والے سواروں کود کیرانیا کرتی تھی۔
  - € يمن ناحيةُ اليمن: وه طلاقه جوقبلدُرُخ كردائي جانب واقع ب
    - شام وہ علاقہ جو قبیلے کے ہائیں طرف پڑے۔

Barta Ali Ali Asserti da Albari

حملہ کیا'ان کو قبل کرڈ الا اور جو بیچے انہیں عراق میں جا وطن کر دیا۔ شام میں بہت تھوڑ ۔ ۔۔ اُس ایکی رہ گئے۔ اس کے بعد عرب آئے اور شام بھی عربوں ہی کے تحت تصرف میں آگیا۔ اولا دِنوح کے درمیان زمین کی تقسیم فالغ ● نے کی جن کو فالخ بھی کہتے ہیں۔ بیس سام بن نوح علیظ جیسا کہ ہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

## قوم سبا

فروہ بن مسیک غطیفی مختلف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنافِینِ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کی یارسول اللہ مُنافِینِ اِ میری قوم کے جولوگ سامنے آچکے ہیں 'مینی ایمان لا چکے ہیں کیا میں انہیں لے کرقوم کے ان لوگوں سے ندلڑوں جو پیچھے جاپڑے ہیں بعنی ہنوز ایمان نہیں لائے ہیں۔

ٱتخضرت مَالْقَيْزُ مِنْ فرمايا "كيون بين" .

بعد کو مجھے دوسراخیال آیا' میں نے پھر گزارش کی یا رسول الله مَنَائِیْوُ انہیں! وہ بات نہیں بلکہ اہل سبا سے لڑنا چاہئے کہ بیہ لوگ بڑے غلبے والے اور نہایت طاقتو رہیں۔

۔ آنخضرت مُلَّ النَّيْزِ نَ مِحمة ، ي كواس مهم كا أمير بنايا اور الل سباسے لڑنے كى اجازت عطافر مائى \_ ميں حضور مُلَّ النَّرِ الله ، ي اجر لكلا ، ي تھا'الله تعالىٰ نے قوم سبائے متعلق جو و كى بھيجى تھى جيجى \_ نزول و كى كے بعدر سول الله مُلَّالَيْزِ ان استفسار فرمايا ، «غطيقى نے كيا كيا؟" مقا'الله تعالىٰ نے قوم سبائے متعلق جو و كى بھيجى نے كيا كيا؟"

ميرند فرودگاه پرآ دي بهيجا 'مين چل چا تفا' قاصد نے مجھے وہاں نہ پايا' راستے ميں آليا اور واپس لايا۔ رسول الله ملاقظة

" وقوم سبا کواسلام کی دعوت و سے ان میں سے جواس دعوت کو مان لے اور مسلمان ہوجائے اس کو قبول کر اور جوا تکار

كرے اس پر جلدى نذكر معنى في الفور منكرين اسلام كے خلاف كارروائي شروع نذكر دے تا آئكداس كا تذكرہ مجھ

ے کر لے بینی افکار کرنے والوں کے متعلق مجھے اطلاع دے کے پچھ کرنا تو کرنا "۔

حاضرین میں آیک شخص نے سوال کیا کیا رسول الله مُنافِین اسبا کیا ہے؟ بیکوئی زمین ہے پاکسی عورت کا نام ہے؟

آنخضرت مُلَاثِنَا نے فرمایا ندبیز مین ہے نہ تورت میں ایک مخص تھا جس ہے عرب کے قبائل پیدا ہوئے۔ چھوتو یمن میں م معربی کامور جارت کا میں شام میں تدریخ کے ہے۔ نام کا ایک ایک میں ایک میں میں ایک ہوری ہے۔ ایک میں ایک ہوری کے م

آباد ہوئے اور چارشام میں۔شام میں تو ① تحم ﴿ جذام ﴿ دفان ﴿ دعالمه آباد ہوئے اور یمن والے ﴿ آزو ﴿ وَكَدُه ﴿ وَمُمِيرُ ﴾ واشعر ﴿ وانمار ﴿ وَمُدْجَجُ مِن \_

ا يك محض في جرسوال كيا" " يارسول الله كالتيم النمار كيا؟"

ٱنخضرت عليظ لتلا نغرمايا: 'انمارو بي بين جن سے قبائل شعم (بجيله ) نكك' ـ

قلع خلق تقسيم جداجدا كرنا بإنثار فانع يافالق: قاسم تقسيم كننده.

## حضرت ابراہیم خلیل الله عَلَيْكِ اللهُ

ابن السائب العلمی کہتے ہیں: ابراہیم علیظ کاباب شہر حران (عراق) کاباشندہ تھا۔ ایک سال قط پڑا تو تنگی معاش میں مبتلا ہو کے ہر مزگر دچلا آیا (بیشہرایران میں واقع تھا)۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی لیننی ابراہیم علیظ کی ماں بھی تھیں جن کا نام نونا تھا۔ تھا' بنت کرینا بن کونا' جوار فحشد بن سام بن نوح علیظ کی اولا دمیں تھے۔

محد بن عمرالاسلمی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے کہ آبراہیم علائط کی ماں کا نام ابیونا تھا۔اوروہ افرایم بن ارغو بن فالغ بن عابر بن ارفحقد بن سام بن نوح علائط کے سلسلہ نسب میں تھیں۔

محرین البائب کہتے ہیں نہرکوٹی کوکرینا نے کھودا تھا جوابراہیم علائل کا جدمادری تھا۔ ابراہیم علائل کا باپ بادشاہ نمرود کے بتوں پر مامورہ تعیین تھا۔ ابراہیم علائل ہر مزگر دہیں بیدا ہوئے اور یہی ان کا نام تھا۔ بعد کوفل مکان کر کے کوٹی آگئے۔ جو بابل کے علاقے میں ہے۔ جب ابراہیم علائل بالغ ہوئے توم کی مخالفت کی عبادت اللی کی جانب دعوت دی بادشاہ نمرود تک خبر پہنی تو اس نے ابراہیم علائل کوقید کردیا۔ سات برس تک قید خانے میں رہے۔ آخر کا رنمرود نے ایک خطیرہ نما باغ (یا اصاطمہ) بنوایا۔ بڑی بڑی بھاری خشک ککڑیاں اس میں بھروا کے ان میں آگ گلوادی اور ابراہیم علائل کو اس میں ڈلوادیا۔ اس وقت انہوں نے کہا

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

'' مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسہ کے قابل وہی ہے''۔

وه آ گ ہے تھے وسلامت باہرنکل آئے ان پرآنے تک ندآئی۔

ابن عباس میں بین کہتے ہیں: آگ سے مجھے وسالم باہر نکلنے کے بعدابراہیم علائظ کوٹی سے چلے گئے۔ان کی زبان اس وقت تک سریانی تھی۔ جب حران سے دریائے فرات عبور کر گئے تو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کی حیثیت سے عبران کے گئے نمرود نے ان کے پیچھے لوگ جمیجے اور تھم دے دیا کہ جوکوئی سریانی زبان میں باتیں کرتا ہوا ہے جانے نہ دینا میرے پاس لا نا۔ سراغ لگانے والے مامورین کی ابراہیم علائل سے نہ جھیڑ ہوئی تو انہوں نے عبرانی میں باتیں کیس ۔ مامورین انہیں چھوڑ کے بیلے گئے اور نہ جانا کہ یہ کیازبان بول رہے ہیں۔

محرین البائب کہتے ہیں: واقعات ندکورہ کے بعد ابراجیم علیظ ارض بابل سے شام میں ہجرت کر گئے۔ وہاں سارہ آئیں اور انہوں نے اپنے شین ابراہیم کو بخش دیا۔ ابراہیم علیظ نے ان سے نکاح کرلیا اور وہ انہیں کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں۔ ان دِنوں ابراہیم علیظ کی عرسنتیں (۳۷) برس تھی۔ حران پہنچ کے کچھروز تو وہاں رہے پھر پچھ زمانے تک اردن میں اقامت کی۔ پھر مصر جاکے بچھ مدت تک وہاں رہے پھر شام واپس آئے۔ اور یہاں سرز مین سبح میں تھر سے جوابلیا (بیت المقدی یا بروشلم) اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں (بیرسمع) کھودا اورا یک مسجد بنائی۔ بعد کو بحض اہل شہر نے جب اُن کواؤیت دی تو اس مقام کو بھی چھوڑ کے ایک دوسری جگہ فروکش ہوئے جورملہ اور ایلیا کے ما بین واقع تھی۔ وہاں بھی ایک کنواں کھودا اور

رہنے لگے۔ مال ومتاع وخدام وحثم میں ان کو وسعت اور فراخی حاصل تھی۔ وہ پہلے مہمان نواز' پہلے ٹرید (ایک قتم کا کھانا جس میں روٹیاں شور بے میں تو ڈکے اچھی طرح بھگو کے کھاتے ہیں ) کھلانے والے اور پہلے شخص ہیں جنھوں نے پیرانہ سری دیکھی۔

عاصم کہتے ہیں ابوعثان نے غالبًا سلمان فارس تفاشہ سے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیط نے اپنے پروردگار سے خیر طلب کی صبح ہوئی تو سر کے دوثلث بال سفید تھے۔عرض کی ریکیا ہے؟ کہا گیا سدو نیا میں عبرت اور آخرت میں تورہے۔ عکرمہ ولیٹھیڈ کہتے ہیں خلیل الرحمٰن ابراہیم علیط کی کنیت ابوالا ضیافتی (لیمنی مہمانوں کے باپ)۔

ابوہریرہ ٹی ایشٹر کہتے ہیں:ابراہیم علائظ نے مقام قدوم میں اپنا ختنہ کیا'اں وقت ان کی عمرایک سومیں (۱۲۰)برس تھی۔ اس کے بعدوہ استی برس اور زندہ رہے۔

ابن عباس می این عباس می الله تعالی نے ابراہیم علیظ کو جب اپناظیل (دوست) بنایا اور نبوت عطافر مائی تو اس وقت ان کے تین سو (۳۰۰) غلام تھے۔ اِن سب کوآزاد کردیا۔ اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ ان کے پاس عصا اور ڈیڈ ب موتے تھے۔ یہ وُشمنان اسلام سے ابراہیم علیظ کی معصیت میں انہیں ڈیڈ ون سے لڑتے تھے۔ (لٹھ چلاتے ڈیڈ بے مارتے) پہلے آزاد غلام وہی ہیں جوایے آتا تا کے شریک ہو کے لڑے ہیں۔

محرین البائب کہتے ہیں: ابراہیم علیفظ کے اساعیل علیفظ پیدا ہوئے کہ وہی خلف اکبر تھے۔ ان کی مال ہاجرہ قبطی نسل کی تقیس ۔ دوسر بے لا کے اساق علیفظ سارہ سے بیدا ہوئے ۔ یہ بصارت سے معذور تھے۔ سارہ کا سلسلۂ نسب ہیہ ہمارہ بن شہویل بن ناحور بن سارہ غ بن ارغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیفظ بقیہ لا کے (۳) مکدن (۳) و شویل بن ناحور بن سارہ فی مان قبطورا بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے میں (۵) ویفشان (۲) وزمران (۷) واشیق (۸) وشوخ تھے۔ اِن سب کی مان قبطورا بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے تھیں ۔ یفشان کی اولا د کے عین جارہی مکدین نے سرز مین مدین عیں اقامت کی توانہیں کے نام سے بیعلا قد موسوم ہوا بقیدلا کے دوسرے شہروں میں جلے گئے۔ (ایک مرتبہ) سب لاکوں نے ابراہیم علیفظ سے عرض کی ''اے ہمارے باپ! تونے اساعیل و اساق عبداللے کا توانین کو تا این میں ہوں ''۔

ابراہیم علائل نے جواب دیا بھے ایسا ہی تھم ملا ہے۔ پھرانہیں اللہ تعالی کا ایک اسم سکھا دیا جس کی برکت ہے وہ بیٹ کے لئے دُعا ما تکتے اور نصرت طلب کرتے تو جناب اللہ میں بید ُ عاقبول ہوجاتی بعض اولا دابراہیم علائلے نے خراسان میں نزول کیا۔ قوم خزراُن کے پاس آئی اور کہنے گئی جس نے تہیں ایسے اسم کی تعلیم دی وہ بہترین باوشندگان روئے زمین ہونے کے شایات ہے بازمین کا سب سے اچھا باوشاہ وہی ہوسکتا ہے اس بنابرانہوں نے باوشاہ کا نام (لقب) خاقان رکھا۔

محرین عمرالاسلمی کہتے ہیں: ابراہیم علائل نوے (۹۰) برس کے تھے کدان کے صلب سے اساعیل علائل پیدا ہوئے۔ پھر تمیں (۳۰) برس کے بعدا سحاق علائل پیدا ہوئے۔ جب کدابرا ہیم علائل ایک موٹیس (۱۲۰) برس کے تھے۔ سارہ انتقال کر گئیں تو ابراہیم علائل نے ایک کنعانی خاتون سے نکاح کولیا جنھیں قعطورا کہتے ہیں۔ ان سے چادلڑکے پیدا ہوئے ماذی ومران سرخ م سبق رایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے نافس کدین کیشان شروخ امیم محمد بن السائب كہتے ہيں: ابراہيم طلط تين مرتبہ كے گئے۔ آخرى مرتبہ لوگوں كو تج كى دعوت دى۔ يدعوت جس في اللہ على اللہ على

## حضرت اساعيل ذبيح الله علالتك

ابن عون کہتے ہیں: محمد بن السائب النکسی کہتے ہیں کہ اساعیل علیظ کی ماں کا نام آجر (بدالف مرودہ) ہے۔ ہاجر (بہ ہائے مہملہ) نہیں ہے۔

ابوہریرہ ٹی مند کہتے ہیں: ابراہیم طلطالہ اور سارہ ایک جبار کے پاس سے گزرین اسے اطلاع ملی تو ابراہیم علیطالہ کو بلا کے بوچھا:'' بیرتیرے ساتھ کون ہے؟''

جواب دیا: ''میمیری جمن ہے'۔

ابو ہریرہ ٹی منظ نے (یہ قصہ کہتے وقت) بیان کیا کہ ابراہیم علاظ بڑو تین مرتبہ کے اور بھی جھوٹ نہ بولے۔ دومر تبہ تو اللہ تعالی کے متعلق اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق جھوٹ بولے تھے۔ اللہ تعالی کے متعلق یہ جھوٹ بولے تھے کہ ایک واقع میں کہا: ﴿ اِلّٰى صَعْلَقَ مِی سَعْدِیدٌ ﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے کہا: ﴿ اِلّٰى صَعْلَقَ مِی سَعْدِیدٌ ﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے برے نے یہ کام کیا ہے)۔ اور بیوی کے متعلق یہ جھوٹ تھا کہ اس جہارے کہا: 'دیتو میری بہن ہے''۔

#### اخبرالني المالي المالي

جبار کے ہاں سے نکل کرابراہیم ملائظ جب سارہ کے پاس آئے توان سے کہا ''اس جبار نے مجھ سے تیری نسبت سوال کیا تھا' میں نے اسے بتایا کہ تومیری بہن ہے۔اور حقیقت میں اللہ تعالی کے رشتے سے تومیری بہن ہے۔ تھھ سے بھی اگروہ پو چھے تواہے آپ کومیری بہن بتانا''۔

جبار کے طلب کرنے پر سارہ جب اس کے پاس لائی گئیں تو اللہ تعالی ہے وعا کی کراس کے شرے انہیں محفوظ درکھے۔
ایوب (کہاس روایت کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ سارہ کی وُعا کا بیاثر ہوا کہ جبار کا ہاتھ (قدرت کا ملہ کی دیکیری ہے) پکڑلیا
گیا اور بردی سخت گرفت ہوئی۔ ناچار اس نے سارہ سے عہد کیا کہ بیگرفت جاتی رہ تو پھراس کے قریب نہ آئے گا (ہاتھ نہ بڑھائے گا)۔ سارہ نے وُعا کی وہ گرفت جاتی رہی اب پھراس نے قصد کیا تو دوبارہ ایس گرفت میں آیا ہو پہلے ہے جسی شدید
تی مردع ہدکیا گہاس بلا سے رہائی ملی تو قریب تک نہ آئے گا۔ سارہ نے پھروُعا کی اور پھراسے جات لگئی نو تیسری مرتب بھی
اس نے قصد کیا جس کی پاداش میں پہلی دوبارے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اب کے پھرع ہد کیا کہ چھوٹ جائے تو

اے (یعنی سارہ کو) یہاں ہے باہر نکال توبیمیرے یاس انسان کونمیس لایا۔ شیطان کولے کے آیا۔

(واپس بیجے ہوئے) سارہ کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو بھی ساتھ کردیا ، جب وہ ابراہیم علائلا کے پاس لوٹیس تو وہ اس وفت نماز پڑھر ہے تھے۔اوراللہ تعالی نے اس کا فر فاجر کو تا ہر اس میں بھی ہوئے ہوئے اس کا فر فاجر کا ہم تھے رہاں ہے کہ ان اللہ تعالی نے اس کا فر فاجر کا ہم تھے رہاں ہے میری خدمت کے لئے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہاجرہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ہوگئیں۔اوران کے بطن سے اساعیل علائلہ پیرا ہوئے۔ صلوات اللہ و مسلامہ علیہ.

ابوہریرہ نی اور نیا نے بیسب بیان کر کے کہا:''اے آسانی میندی اولا دا بیقیس تمہاری مال کداسجات کی مال کی ایک لونڈی تھیں'' و ابنائی ایک ایک ایک لونڈی تھیں'' و ابنائی تھیں اور دو تمہارے محکوم ہو ابنائی تھیں تہا ہے۔ تا تعلی اللہ تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلیق کی مرادا ساعیل تعلیق کی میں ۔

ابن عباس میں ہیں کہتے ہیں عورتوں نے پہلے بڑے بڑے لانے چوڑے دو پٹے جواوڑ سے شروع کئے تو وواس بناء پر تھے کے حضرت اساعیل علائظ کی ماں نے بیلباس اختیار کیا تھا۔ (ینچے دو پٹہ سے جو چلتے وقت زمین کوجھاڑتا چلے گا)۔سارہ کوان کا نشان

<sup>•</sup> اصل میں یا بنی ماء السّماء لینی اے آسانی میندگی اولا دیکونکہ ماء السّماء آسانی میندکو کہتے ہیں لین واقعہ بیہ کہ ماء السماء ایک عربیہ خاتون کا لقب تھا جوعرات کے ایک عرب اوشاہ منذر لخی کی مان تھی۔ اس کا رنگ بہت ہی صاف تھرا ہوا تھا۔ اس لئے آسانی مینہ سے تشمید و سے تھے۔ جو بالکل ہی خالص ہوتا ہے۔ یہ عبد جاہلیت کی بات ہے۔ گراسلام عیں بھی یہ خاندان بہت ہی شریف اور نہایت ہی نامور مانا جاتا تھا۔ حصرت ابوہر یہ جی مینون ای خاندان کے لوگوں کو مید قصہ مناز ہے تھے اور انہیں کا فخر شرافت نبی کم کرنے کے لئے کہا تھا کہ تم جن کی نسل میں ہووہ تو فودا کی لونڈی تھیں۔ بات سے کہ جس خاندان میں تقوی ہووہ و نبر حال شریف ہے ور نہ کھی جمی نہیں۔

#### 

اور کھوج نیل سکے گا۔ بیاس وفت کی بات ہے جب انہیں اور ان کے فرزند (اساعیل عَلَالله) کو لے کے ابراہیم عَلائل کے چلے تھے۔ ابوجم بن حذیفه بن عانم کہتے ہیں: الله تعالی نے ابراجیم علائل پروی نالول کر کے علم دیا کہ بلد الحرام ( مکذمبار که ) بیلے جا کیں۔انتثال امر میں ابراہیم علیظ براق پرسوار ہوئے۔اساعیل علیظ دوبرس کے تھے اپنے آگے بٹھا لیا اور ہاجرہ کو پیچھے۔ ساتھ میں جبرئیل علائلاتھ ہے۔جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے چل رہے تھے۔اسی کیفیت سے مکہ پہنچاتو وہاں اساعیل علائلا اوران کی مان كوبيت الله كاليك كوشے ميں أتارا اور خودشام والي آ كے۔

> عقبه بن بشر فحد بن على وليفيؤ سے يو جما: "عربي زبان بين پہلے پهل س نے کلام کيا تھا؟" جواب دیان اساعیل بن ابراہیم عباللہ نے جب کدوہ تیرہ برس کے تھے "۔

(محد بن علی کی کنیت ابوجعفرتھی عقبہ کہتے ہیں) میں نے یوچھا: ''ابوجعفر!اس سے پہلے لوگوں کی زبان کیاتھی؟''

میں نے مکررسوال کیا ''اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اپنے پیغیروں اور بندوں پر کس زبان میں اپنا کلام نازل کرتا تھا''۔ جواب دیا:''عبرانی میں''۔

محدین عمرالاسلمی کئی اہل علم سے روایت کرتے ہیں: اساعیل علائظہ جب پیدا ہوئے اسی زمانے میں عربی زبان اِن کو الہام ہوئی۔ بخلاف اِن کے تمام دوسر مے فرزندان ابراہیم کی وہی زبان تھی جوان کے باپ کی تھی (عبرانی یاسریانی)۔

محد بن السائب كہتے ہيں: اساعيل عليظ نے عربي مين كلام نہيں كيا تھا اورائے باپ كى مخالفت جائز نہيں ركھي تھي رغربي میں توان کی اولا دمیں سے پہلے پہل اِن لوگول نے کلام کیا ہے جو مال کی جانب سے رعلہ بنت یعجب بن يعرب بن لوذان بن جرہم بن عامر بن سبابن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحفد بن سام بن نوح علاظ کی اولا د<u>تھ</u>۔

چی بن عبدالله کہتے ہیں بیروایت جھ تک پینی ہے کہ اساعیل پیغیرعلی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا ختنہ اس وقت کیا جب وہ تیرہ برس کے تھے۔

على بن رباح فني سے روايت ہے كەرسول الله ماليات فرمايا: " تمام عرب اساعيل بن ابراہيم علائل كي اولا و ہيں "\_ محمد بن اسحاق بن بیار اور محمد بن السائب المكلمی دونول صاحبون كابیان ہے۔ اساعیل بن ابراہیم عیرانظیم کے بار واڑ کے ہوئے۔

- 🗱 نیاوذ ، که بنت اور نابت بھی انہیں کو کہتے ہیں اور خلف اکبر بھی وہی تھے۔
  - 🗱 قيدر
  - ازبل 😝
- 🗱 شنی کرائیس کانا مزشی بخی ہے۔
- 🗗 مسمع ۽ كيستماعه نجمي انبين کو کتے ٻيل ۔
- وماء، كددومات بھى وىى موسوم بين اورائييں كے نام سے دومة الجندل منسوب ہے۔

افبار انبي تاليا المحال المحا

ان سب کی مال رِعلہ تھیں جو برواہت محمد بن اسحاق بن بیبار مُصاض بن عمر و جربھی کی اور بروایت محمد بن السائب النکھی ' ینجب بن یعرب کی بیٹی تھیں۔ ینجب کا سلسلۂ نسب محمد بن السائب کی پہلی روایت میں آچکا ہے۔ محمد بن السائب یہ بھی کہتے ہیں کہ رعلہ جربمیہ سے پہلے اساعیل علائل نے عمالقہ میں بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کا نام صدی تھا۔ یہ وہی عورت ہے کہ ابراہیم علائل جب اس کے پاس آئے شے تو وہ بخت کلامی سے پیش آئی تھی۔ اساعیل علائل نے اس کوچھوڑ و با اور اس سے کوئی اولا و پیدانہ ہوئی۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: اساعیل علائط جب بین (۲۰) برس کے ہوئے تو ان کی مان ہاجرہ نوے (۹۰) برس کی عمر میں انقال کر گئیں۔اساعیل علائط نے انہیں مقام حجر میں وفن کیا۔

ابوجہم کہتے ہیں: اللہ تعالی نے اہراہیم علائلہ پروتی نازل کی کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی تعمیر کریں۔ ابراہیم علائلہ اس وقت سو(۱۰۰) برس کے نتے۔ اور اساعیل علائلہ تعمیں (۳۰) برس کے۔ دونوں پیغیروں نے مل کریں تمارت بنائی۔ ابراہیم علائلہ کے بعد اساعیل علائلہ نے انقال کیا تو اپنی مال کے ساتھ کعبے کے مصل حجر کے اندرونن ہوئے۔ ان کی وفات پر نابت بن اساعیل علائلہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے قوم جرہم کے لوگ جوان کے مامول تھے وہ بھی اس تولیت میں شریک تھے۔

اسحاق بن عبدالله بن افي فروه كہتے ہيں : بجر تين پنجبروں كے اور سى پينمبر كى قبر معلوم نہيں۔

- 🗱 اساعیل علائلہ کی قبر جومیزاب کے تلے زکن اور خانہ کعیہ کے درمیان ہے۔
- عود علائل کی قبر جوریت کے ایک بہت ہوئے ترجی وضع کے ایک ٹیلے کے اندر ہے جو یمن کے ایک پہاڑ کے پیچے واقع ہے۔ ہے۔اس قبر پرتندی کا درخت بھی ہے اور پر بہت ہی گرم مقام ہے۔
  - رسول الله مَا لَيْدُمُ كَالْمُ مِلْ مَركَهُ وَرَحْقيقت تَيْنُول قبري المبيل بِيغِبرول كي قبري مِينَ له الله عليهم اجمعين صلوات الله عليهم اجمعين



1. [27] [18] 《新歌歌》

# مَابِينَ آدَمَ عَلَيْ النَّكِرَ وَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ النَّكَا وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ عَلَيْكَا وَمُحَمَّدٌ عَلَيْكَا اللَّمَ النَّكَ الرسول الدَّمَا عَلَيْكِمُ مَعَلِكَ اوررسول الدَّمَا عَلَيْكِمُ مَعَلِكَ اوررسول الدَّمَا عَلَيْكِمُ مَعَلِكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَمْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُولُكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَل

عکرمہ میں اور تین آ دم علائل اور نوح علائل کے درمیان دی قرن کا زمانہ حاکل ہے۔ بیرتمام سلیں دین اسلام پر قائم تھیں ۔

محمد بن عمر و بن واقد الاسلمي كئي اہل علم سے روایت كرتے ہیں جن كا قول بیہ ہے: آ دم دنوح مینطلا کے درمیان دس قرن گڑرے۔ ہرقرن ایک سور (۱۰۰) برس نوح وابراہیم مینطلا کے درمیان دس قرن مرقرن سوبرس ۔ ابراہیم ومویٰ بن عمران مینطلا کے درمیان دس قرن ہرقرن سوبرس ۔

ابن عباس تھ الن کہتے ہیں: موئی بن عمران وعیٹی بن مریم علائظام کے درمیان ایک بڑارنوسو (۱۹۰۰) برس گذر ہے۔ یہ درمیانی زبان عبد فتر علی نہ نہ موئی بن عمران وعیٹی بن مریم علائظام کے درمیانی ایک پنجبر مبعوث ہوئے اور دوسری قوموں درمیانی عبد علی نہ اسرائیل میں ایک پنجبر مبعوث ہوئے اور دوسری قوموں عیں جو پنجبر بھیجے گئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ عیسی علائلا کی ولا دہ اور رسول اللّٰدُ کا اللّٰہ کا اللّٰہ میں ایک کے ابتدائی زبانے میں تین پنجبر مبعوث ہوئے۔ کلام اللّٰہ میں ای کے متعلق ہے:

﴿ اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ﴾

''وہ واقعہ یاد کروجب ہم نے ان کے پاس دو مخص بھیج تو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلبہ دہا''۔

> وہ تیسرے پیغیبرشمعون علائلا تھے۔ جن کی بدوات غلبہ حاصل ہوا۔ بیردار یوں میں سے تھے۔ عہد فترت جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہ جیجا 'چارسو چؤتیس برس رہا۔

عهد فقرت وه زمانه جس مل ایک پغیر کے بعددوسرا پغیرمبعوث ندموامو۔

<sup>🗨</sup> حوارِی: حضرت عیسی علاظ کانسار شاشنم

## ا المِقاتُ ابن سعد (مداوّل) المساول ۱۳ المستوال ۱۳ المستوال المباراتي تأليم الم

عیسیٰ بن مریم عبراللہ کے بارہ حواری تھے۔ان کی پیروی تو بہتوں نے کی گران سب میں حواری بارہ ہی تھے۔حوار یوں میں دھوبی اور شکاری (صیاد) بھی تھے۔ بیرسب لوگ پیشہ ور دستگار تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری اصفیاء (برگزیدہ) نکلے۔

عیسیٰ علائط جب اٹھائے گئے ہیں تو بتیں (۳۲) برس چھ (۲) مہینے کے تھے۔ان کی نبوت (۳۰) مہینے رہی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں مع جسم کے اُٹھایا۔وہ اس وفت زندہ ہیں عظریب وُنیا میں واپس آئیں گئے وُنیا کے بادشاہ ہوجا میں گ پھر اس طرح وفات پائیں گے جس طرح سب لوگوں کو وفات ہوا کرتی ہے۔

عیسیٰ علیظی کی بہتی کا نام ناصرہ تھا۔ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے۔اورخودحضرت عیسیٰ علیظی ناصری کہے جائے تھے۔نصارٰی کا نام اس لئے نصارٰی پڑا۔

#### أنبياء غيلنظم كانام ونسب

فرمایا: ''آوم عَلَاتِظُو''۔

میں نے گزارش کی '' کیاوہ نبی تھے؟''

فرمایا " نهال اوه ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالی ان سے کلام کرتا تھا"۔

عرض كى:"اچھاتورسول كتنے تھے؟"

فرمایا " تین سویندره (۱۵۵) کی ایک بوی تعداد "

جعفر بن ربعه مى المعاد والتي المعلية (مصعب مى المؤدكة زاد غلام) كبتر بين المراسول الله مَا الله على الله على الم

متعلق سوال کیا گیا که آیاوه نبی تھے؟ "فرمایا" کیون نہیں!وہ نبی تھے۔اللہ تعالیٰ ان ہے کلام کرتا تھا"۔

محمد بن السائب الكلمى كہتے ہيں: '' پہلے پہل جو نبی (پیغمبر) مبعوث ہوئے وہ اوریس علائل تھے۔ خوخ بن یار ذین مہلا كل بن قینان بن انوش بن شیث بن آ وم علائلا وہی ہیں''۔

🗱 نوح عَالِطُك بن لمك بن متوصَّلَ بن خنوحٌ عَالِطُكُ ، كدادر ليس عَالِطُكَ و بي تقير

🗱 ابراجيم عليظ بن تارح بن نا حور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عليظ 🗈

🗱 اساعيل اوراسحاق عنط فرزندان ايراجيم عليك.

🥸 يعقوب بن اسحاق بن ابراجيم للملطلم.

🗱 يوسف بن يعقوب بن اسحاق عياسطيم

🕻 لوط عَلِيْكِ بن باران بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، كه ليل الرحن ابراجيم عَلِيْكِ كَ بَعِيْجِ تَقِير

## المراني المرا

- 🗱 حود عَالِسُكُ بن عبدالله بن الخلو دبن عاوبن عوص بن ارم بن سام بن نوح عَالِسُكُ -
- 🗱 صالح عَلَيْك بن آصف بن كماشح بن أروم بن شمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك -
  - 🗱 شعيب عليظ بن يوبب بن عيفا بن مدين بن ابرا بيم خليل الرحل عليظ -
- 🐠 موسیٰ و ہارون ﷺ فرزندان عمران بن قامت بن لا دی بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم غیلطلہ
- 🗱 الياس عَالِطُكَا بن شبين بن العارز بن بارون عَلِطُكَا بن عمران بن قابث بن لا دى بن ليقوب عَلَطُكَا -
  - سيع عَلَيْكَ بن عزى بن نشوتلخ بن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق عَلَيْكَمُ ب
  - پنس علائلہ بن متی کے فرزندان میتوب بن اسحاق بن ابراہیم علائلہ کے سلسلہ نسب میں تھے۔
    - ابوب علين بن زارح بن اموص بن ليفرن بن العيص بن اسحاق بن ابرا بيم عليك -
- واؤ د طالطاله بن ایشا بن عوبید بن با عربن سلمون بن خشون عمینا ذب بن ارم بن حضرون بن فارض بن یهوذ ابن لیقوب بن اسحاق بن ابرامیم عینطلله \_
  - 🥦 سليمان بن داؤ د عَيْفَائِظام ــ
  - 🕻 زکریابن بشوی که یموذاین یعقوب کی نسل میں تھے۔
    - 🦚 يحيى بن زكر يا علائظا\_
  - 🗱 عیسیٰ بن مریم ﷺ بنت عمران بن ما ثان که یمبود ابن یعقوب کی اولا دمیں تھے۔
    - 🖚 محدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله من عبد الله من عبد المطلب بن باشم

## سلسلة نسب سيدالبشر سيدنا محدرسول التُعَلَّى اللهُ البشر حضرت آدم عَلَاسِكُ

ہشام بن محمد بن السائب بن بشیر الگلمی کہتے ہیں : میں ہنوزلژ کا بی تھا کہ میرے والدینے رسول الله مُکَالَّمَا اُ کی یوں تعلیم دی۔

محمد الطیب المبارک (سَلَاتِیْمَ ابن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله المحلاب جن کا نام هیینة المحد تقارا بن ہاشم جن کا نام عمر و تھا۔ ابن عبد مناف 'جن کا نام مغیرہ تھا' ابن قصی جن کا نام زید تھا۔ ابن کلاب بن مرہ بن گعب بن غالب بن فہر جامعہ قرشیت فہر بی تک پہنچتا ہے جو فہر سے مافوق گزرے ہیں۔ انہیں قرشی یا قریثی نہیں کہتے ۔ کنافی کہتے ہی فہر کے والد مالک بن النصر شخصے نصر کا نام قیس تھا۔ ابن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکۂ جن کا نام عمر وتھا' ابن المیاس بن مصر بن مزار بن معد بن عدنان ۔

کریمیہ مخاشط بنت مقداد مخاشط بن الاسودالبرانی ہے روایت ہے کہ رسول الله سکا لیکھ کے فرمایا معد کے والدعد نان متھ۔ این اُود بن بری بن اعراق الثری ۔

ابن عباس میں میں سے روایت ہے کہ رسول الله مالا فیا جب نسب کا تذکرہ فر ماتے تو اپنے سلسلہ نسب کومعد بن عدنان بن

اُ وَرے آگے نہ بڑھاتے بلکہ یہاں تک پہنچ کرزک جاتے اور ارشاد فرماتے کسلیہ نب ملانے والے جھوٹے ہیں۔اللہ تعالی تو فرما تاہے:

> ﴿ و قرونا بین ذالک کثیرا ﴾ ''اس چ میں بہت تی شلیں گزریں''۔

ابن عباس میں من کہتے ہیں کہ رسول الله مَاليَّةُ اگر اس کو ( یعنی عدنان بن اُود ہے آ گے کے سلسلۂ نسب کو ) چاننا جا ہتے تو جان لئے ہوئے۔

عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ آیت و عاداً و ثموداً پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جولوگ اِن کے ( یعنی عاد و شمود ) کے بعد گزرے انہیں بجز خدا کے اور کوئی نہیں جانیا تھا۔ سلسلۂ نب ملانے والے ( نساب ) جمولے ہیں۔

ہشام بن محمداپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ معید واسا عیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تمیں (۳۰) ہے کھا و پر پشتن گزری ہیں۔ وہ یعن محمد بن السائب ان پشتوں کے نام نہیں لیتے تھے۔ اور ندان کے سلسلے ملاتے تھے۔ عجب نہیں بیان چھوڑ دیا ہو کہ ابوصالح کی حدیث بروایت ابن عباس میں میں ان کے گوش گزار ہوئی ہو کہ رسول الڈ عَلَیْمَ اِنْ جب سلسلہ نسب بیان کرنے میں معد بن عدنان تک پہنچے تھے تو زک جاتے تھے۔

ہشام کہتے ہیں آلیک شخص نے میرے والدسے مجھے بیروایت سنائی مگرخود میں نے ان سے بیروایت نہیں سنی تھی۔ وہ روایت بیت سے کہ میرے والد معد بن عدنان بن اُود بن ہمیسے بن سلامان بن موایت بیا کرتے تھے: معد بن عدنان بن اُود بن ہمیسے بن سلامان بن عوص بن یوز بن قبوال بن اُلی بن العوام بن ناشد بن حزبی بلداس بن قدلاف بن طائح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عنی بن عبیر بن عبید بن الوعا بن حمدان بن سنر بن بیر بی بن گخزن بن بلٹن بن ارعوی بن عنی بن ویشان بن عبیر بن اقاد بن ایہام بن مقصی بن ناحث بن زار ح بن تی بن مزی بن عرام بن قید ربن اساعیل علائل بن ابرا ہیم غلاظ ۔

ہشام بن محمد کہتے ہیں تد مُر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یہ قوب تھی اور جو بی اسرائیل کے سلمین میں سے تھا۔
اسرائیلیوں (یبودیوں) کی کتابیں بھی پڑھی تھیں ان کے علوم سے بھی یا خبر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بینا م عبر انی زبان سے ترجہ ہوئے ہیں بورخ ابن ناریہ نے ارمیا کے کا تب تھے۔ معد بن عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثبت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اخبار اہل کتاب و علائے یبود میں یہ مشہور ہے اور ان کی کتابوں میں مذکور ہے جونام انہوں نے لکھے ہیں۔ انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں جو با جی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونکہ ہشام بن محمد کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو ہے کہتے ہوں جونا کے مید میں خص کو ہے کہتے ہیں جی ایک اسلسلہ نسب یوں ہے:

معد بن عدنان بن اود بن زید بن یقدُر بن یقدم بن امین بن مخر بن صابوح ابن جمیع بن یتجب بن یعرب بن العوام بن سلیمان بن حمل بن قیدُر بن اساعیل علائظ بن ابرا ہیم علائظ ۔

ہشام کہتے ہیں کہ بعض علاء نے سلسلہ انساب میں عوام کو ہمیع پر مقدم رکھا ہے ( لیٹنی پہلے ہمیع کا زمانہ گزرا ہے پھرعوام

## اخبرالبي المنظمة المن سعد (منداؤل) المنظمة المن المنظمة المنظمة المن المنظمة المنطقة المن المنظمة المنطقة المن المنظمة المنطقة المنطق

ہوئے ہیں)ان راویوں نے عوام کوہمیسے کی اولا دمیں قرار دیا ہے۔

ہارون بن ابوعینی شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی بعض روایتوں میں معد بن عدنان کا سلسلۂ نسب دوسر سے طریق پر بیان کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے:

معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یا بن بن نابت بن اساعیل علینظی۔ انہیں کی ایک دوسری روایت ہے: معد بن عدنان بن اُود بن ایجب بن ابوب بن قیدر بن اساعیل بن ابراہیم عَمُلِظا۔ محد بن اسحاق کہتے ہیں قضی بن کلاب نے بعض اشعار میں اپنے آپ کوقید رکے سلسلۂ نسب میں ظاہر کیا ہے۔ محد بن سعد (مصنف کتاب): مجھے بشام محمد بن السائب العکمی نے اپنے والدکی روایت سے قصی کا وہ شعر یوں پڑھ کے

سناياتها:

فلست لحاضن ان لوتاثل بها اولاد قیدر والنبیت در النبیت در این او الدی تیدر و النبیت در است نمین رکھی ہے تو پھر میں اس سے بری ہوں ''۔ اس سے بری ہوں ''۔ اس سے بری ہوں ''۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد معد کے قیذ ربن اساعیل علیظ کی اولا دمیں ہونے کی نسبت مجھے علائے انساب میں کوئی اختلاف نظر نہ آیا نے چونستی اختلاف ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کوان کا سلسلہ نسب یا دخہ رہا تھا۔ بلکہ بیا ہال کتاب سے ماخوذ ہے کہ انہیں ہے عربی میں بینا م نقل ہوئے اور اس بنا پر اختلاف بھی پیدا ہوا۔ بیطریق اگر درست وصحیح ہوتا اور اس سلسلہ میں کوئی خلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول الله منگا الله کا الله منگا الله کا الله منگا الله کا کہ کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کے الله کا کا الله کا کہ کا کہ کا الله کا کا کہ کا ساتھ کا کہ کا الله کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کو کا کہ کی کے اسامی کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کی کا کہ کا ک

عروہ بن الزہیر میں مقدد کہتے ہیں ہم نے کسی کواپیانہ پایا جومعد بن عدنان سے اوپر کے سلسلۃ النسب سے آگاہ ہوتا۔ ابوالاسود کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی هیمہ کو بیہ کہتے ہوئے سنا کے معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلۂ نسب کے متعلق ہم کونہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ٹابت وستحق بات ملی اور نہ کسی شاعر کے شعر میں۔

عبدالله بن خالد سے روایت ہے کہ رسول الله منگائی آغیر مایا :معنر کو برا نہ کہو (گالیاں نہ دو) وہ تو اسلام لا چکے تھے (مسلمان ہو گئے تھے)۔

محد بن السائب کتے ہیں: بخت نفر نے (بنو کدنفر ) جب یمن کے قلعوں پر حملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نفر ہی کے ساتھ تھے۔

محمر بن السائب كہتے ہیں معدین عدمان كى اولا دحسب ذیل ہے۔

🕥 نزار، كەنبوت و ژوت وخلافت انبيل كى اولا دييل ہے۔ 🕁 قص 🗭 قناصه 🍘 اسنام 🚳 العرف 🕈 عوف

٤ شك ﴿ حيدان ﴿ حيده ﴿ عبيد الرناح ﴿ جنيد ﴿ جناده ﴿ المَّاحِم ﴿ المادِ

اِن سب کی ماں مفانہ تھیں 'بنت جوشم بن جاہمہ بن عمرو بن وَ دّہ بن جرہم اور قضاعان کی ماں کے بھائی (ماموں) تھے۔گر بعض بن قضاعہ اور بعض علائے انساب کہتے ہیں کہ قضاعہ معد کے بیٹے تھے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پرتھی (یعنی ابوعمرو)۔واللہ اعلم۔ قضاعہ کا نام عمرو تھا۔وہ قضاعہ اس لئے کہے گئے کہ اپنی قوم سے منقضع ومنقطع ہو کے دوسر بے لوگوں سے جا ملے۔انقضاع کی جگہ انقضاع کہنا یہان لوگوں کی زبان ہے۔

نزار کے علاوہ معد بن عدنان کی اور جس قدراولا دھی سب کی سب دوسرے دوسرے قبائل میں پھیل گئی۔ جن میں بعض معد بی سے منسوب رہے۔ نزار بن معد کے صلب سے معزوایا و پیدا ہوئے جن کی مال سودَہ بنت عکت تھیں ۔ نزار کی کئیت ایاوہ بی کے مام پڑھی۔ (یعنی ابوایا و) تیسر سے فرز ندر بیعہ تھے کہ دبیعۃ الفرس وہی ہیں اور انہیں کو القشعم کہتے ہیں چو تھے انمار تھے۔ ربیعہ وانمار کی مال خدالہ بنت وعلان بن جو شم بن جُلہمہ بن عمر و بن جر ہم تھیں۔ مُضر کو معز الحمراء ایا دالشمطاء وایا دالبلتا ربیعہ کوربیعۃ الفرس اور انمار الحمار کہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیلہ وہم کے والدانمار تھے۔ واللہ اعلم۔

ہشام بن محمد اپنے والدمحمد بن السائب وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیک کا باپ آذرتھا۔ قرآن میں تو ای طرح ہے مگر تورات میں ابراہیم علیک کوتارح کا کہاہے اور بعض یوں کہتے ہیں۔

آ ذرین تارح بن ناحور بن ساروغ که انہیں شروغ بھی کہتے ہیں ابن ارغوا کہ انہیں ارعوا بھی کہتے ہیں ابن فالغ کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن اور بین بین سام بن نوح بینیبر علیظی ابن امک بن انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفحظد بن سام بن نوح بینیبر علیظی ابن امک بن متو اللہ بھی کہتے ہیں۔ ابن موسلے بھی کہتے ہیں۔ ابن خوح کہ وہ بی ادریس علیظی پینمبر سے۔ ابن برذ کہ الیار ذبھی وہ بی ہیں اور انہیں کوالیا ذر بھی کہتے ہیں۔ ابن عبلا کیل بن قیبان بن انوس بن شیث علیظی کہ انہیں کوشٹ بھی کہتے ہیں اور وہ بی ہبتہ اللہ بھی ہیں۔ ابن آ دم صلی اللہ نہینا وعلیہ وسلم تسلیماً کثیرا۔



#### أمّهات سيدنا نبى كريم طِّيَّانَاعَيَّاناً

## والده كى طرف عصصور مَنَّا اللَّيْمَ السلسلة نسب

محمد بن السائب كيتے ہيں: رسول الله مُثَالِّيَّةُ كى والدہ آ منه خيس بنت و بہب بن عبد مناف بن زہرہ بن كلاب بن مُرہ۔ آ منه كى والدہ برہ خيس بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب برّہ كى والدہ اُمّ حبيب خيس بنت اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ۔

أمّ صبیب كى والد دير و تقيس بنت عوف بن عبيد بن عوت جبن عدى بن كعب بن لوى .

برّه کی والده قلابتھیں' بنت حارث بن مالک بن حباشہ بن غنم بن لحیان بن عادبیبن صفصعہ بن کھیب بن ہند بن طابع بن لحیان بن مذمل بن مدر کہ بن الیاس بن مُصر ۔

قلابه كى والده أميم تحين بنت ما لك بن غنم بن لحيات بن عاديه بن صعصعه .

اميمه كي والده وُ بتحيل بنت تغلبه بن الحارث بن تيم بن معد بن مذيل بن مدركه .

وُ بّ کی والده عا تنگرخیس' بنت غاضره بن خطیط بن جثم بن ثقیف که انہیں کا نام قسی بھی تھا' بن مُنبّه بن بکر بن ہواز ن بن ۔

منصور بن عكرمد بن خصفه بن قيس بن عيلان كدان كانام الياس تفاين مُضرب

عا تکه کی والدہ لیلی تھیں' بنت عوف بن قسی' کہ آنہیں کو تقیف بھی کہتے ہیں۔

وہب بن عبدمنافک بن زہرہ کہ رسول اللہ منافی ہے دادا تھے ان کی والدہ قبلہ تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند بنت الی قبلہ ان کی والدہ تھیں ۔ابوقیلہ کا نام وجز تھا' بن غالب بن الحارث بن عمر و بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کہ قبیلہ تزاعہ کے تھے۔

قيله يا بهند بنت الى قيله كى والده ملمي تقين بنت أوّى بن غالب بن فهر بن ما لك بن النضر بن كنانه .

سلمیٰ کی والدہ ماویرتھیں' بنت کعب بن القین' جوفٹیلہ قضاعہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ ) ابن غالب کی والدہ سُلا فہتھیں' بنت وہب بن البکیز بن مجدعہ بن عمر و کہ ازروئے خاندان بن عمر و بن عوف اوراز مروئے قبیلہ اوس کے سلسلے میں نتھے۔

سُلُّا فیدکی والدہ قیس کی بیٹی تھیں اور قیس ربیعہ کے بیٹے اور بنی مازن میں تھے۔ لیٹی مازن بن لوی بن مکان اقصٰی جواسلم بن اقصٰی کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ بخعہ تھیں۔ بنت عبید بن الحارث کہ حارث بن الخزرج کے خاندان میں تھے۔

## اخبار الني سايل المنافق المن سعد (صداقل) بالمنافق المنافق الم

عبد مناف بن زہرہ کی والدہ جُمل تھیں' بنت مالک بن قُضَیّہ بن سعد بن ملیح بن عمر و کہ قبیلہ ُنز اعد کے تھے۔ زہرہ بن کلاب کی والدہ اُم قصّی تھیں جُن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن بیل 'کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے' بن جمالہ بن عوف بن عامرالجادر' کہ قبیلہ از دکے تھے۔

جعفر ولینی بن محمد اپنے والدمحمد بن علی ولینی بن انحسین تخاہدہ زبن علی مخاہدہ بن ابی طالب) سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول الله متا الله متا الله علی واقعہ بیہ ہے کہ میں فقط نکاح سے لکلا ہوں سفاح میں نیکا ہوں۔ آ دم سے لے کر اب تک (یہی
عفاف وطہارت نسل میں چلی آئی) اہل جا ہلیت کے سفاح کا مجھ پر پچھ بھی شائبہ نہ پڑا۔ میں نکلا ہوں تو صرف طہارت سے
نکلا ہوں۔

عبدالله من عباس من المنظائية على عبد الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الله عبد الله على الل



<sup>•</sup> سفاح زنا 'ناجاز تعلق\_

#### فواطم و عواتک

# رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْمُ كَ سلسلة ما درى كى بإكيزه فطرت بيبيال

عائکہ کلام عرب میں الی بی بی کو کہتے ہیں جو پاک وطاہر ہو (از روئے لغت عائک وعائکہ شریف و کریم وخالص اللسون وصافی مزاج کو کہتے ہیں خصوصاً وہ پیبیاں جواس فندرخوشبو میں بسی ہوں کہ اس کی کثرت سے جسم سرخ ہور ہا ہو۔ فاطمہ وہ لڑکی جس کا دود دھ چھڑا یا گیا ہویا اپنی ماں سے جدا کروگ گئی ہو۔ عرب میں ان خوا تین کی شرافت ضرب المثل تھی۔ اور اسی بنا پرغزوہ حنین میں آنخضرت مُکافید کے فرمایا تھا: ''میں فواظم وعوا تک کی اولا د ہول''۔

محد بن السائب الكلمي كہتے ہيں عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن تصى كى مال جن كے سلسله يس رسول الله تاليون بيدا

ہوئے۔ مصیبہ تھیں۔ بنت عمر و بن عتورا ہ بن عائش بن ظِر ب بن الحادث بن فہر۔

مصيبه كي مال كيلي تحين بنت ملال بن ومهيب بن ضبّه بن الحارث بن فهر-

لیلی کی ماں سلمی تھیں' بنت محارب بن فہر۔

سلمٰی کی ماں (۱) عا تک تھیں بنت پخلد بن النضر بن کنانہ۔

عمر و بن عتو راه بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر کی مال (۲) عا تکه تقیل بنت عمر و بن سعد بن عوف بن قتی - ``

عا تکد کی ماں (الف) فاطمہ تھیں' بنت ہلال بن عمرو بن شالہ کہ قبیلیراز دے تھے۔

سعد بن نتيم بن مُرّه-

اسد بن سعد بن تیم کی مان نعم تخص بنت تغلبه بن وائله بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فبرنعم کی مال نامهیت شیب بنت الحارث بن منعقد بن عمر و بن معیص بن عامر بن لؤی -

نابهيكى مان سلمي هين أبنت ربيعه بن وبهيب بن ضباب بن جهير بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي -

سلمي كي مال خديج تفيل بنت سعد بن سهم -

خدیجه کی مال (۳) عا تکرختین بن عبده بن ذکوان بن غاضره بن صعصعه -

# 

ضاب بن جیر بن عبد بن معیص کی مال (ب) فاطم تھیں۔ بنت عوف بن الحارث بن عبد منا ۃ بن کنانہ۔

عبید بن عوج بن عدی بن کعب کی مال جن کے سلسلے میں رسول الله مَا اَللّٰهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن عَدِي بِن سلول بن کعب ذیل خزاد سر سته

بن عمرو كەقبىلەر خزاعە كے تھے۔

فَشِيّه كَيْ مَالِ ( ٣ )عا تَكَتَّقِيل بنت مُد لِج بن مُر ه بن عبدمنا ة بن كنا نه \_

بيتمام بيبيان رسول التُعْنَافِينَا كَي والده كےسلسله ميں ہيں۔

عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم (لیعنی رسول الله ﷺ کے والد) کی ماں (ج) فاطمہ تھیں۔ بنت عمرو بن عائد بن عمران

بن مخزوم مسلسلة فواطم مين رسول الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله من ال

فاطمه کی ماں صحر اتھیں بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صغرا کی مان تخمر تھیں' بنت عبد بن قصّی ۔

تخمر کی مال سلمی تھیں' بنت عامر بن عمیرہ بن ودیقیہ بن الحارث بن فہر۔

سللیٰ کی مال (ھ) عا تکہ تھیں بنت عبداللہ وا کلہ بن ظرب بن عیا ڈہ بن عمر و بن بگو بن پیشکر بن الحارث کہ عدوان بن عمر و

قیس وہی ہیں اور عبداللہ بن حرب بن وا کلہ بھی انہیں کو کہا جا تا ہے۔

عبدالله بن وا مُله بن ظرب كي مال (۵) فاطمة تعين بنت عامر بن ظرب بن عياذه ـ

عمران بن مخزوم كي مال سُعدًا ي تقيل بنت وبهب بن تيم بن غالب \_

سُعدًى كى مان (٢) عا تكر تحين بنت بلال بن ويب بن ضبه يه

باشم بن عبدالمناف بن قصى كي مال (٤) عا تكريس بنت مره بن بلال بن فالح بن ذكوان بن تغليه بن بيشه بن سليم بن

منصور بن عکرمه بن حصفه بن قیس بن عبلان سلسله عواتک میں رسول الله مُلَاقِيْنِ سے قریب ترین عاتکه یہی ہوتی ہیں۔

ہلال بن فالح بن ذکوان کی ماں (ھ) فاطم تھیں بنت عبید بن رواس بن کلاب بن رہیعہ۔

كلاب بن رسيعه كي مال مجدعة تعين بن تيم الا درم بن غالب.

مجدعه کی ماں (و) فاطمہ تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہواڑن ۔

مرہ بن ہلال بن فالح کی ماں (٨) عا تكتفيل بنت عدى بن مهم كماسلم كےسلسله ميں منتے جونز اعركے بھائى ہوتے ہيں۔

وہب بن ضبہ بن الحارث بن فہر کی ماں (۹) عا تکہ تھیں' بنت غالب بن فہر۔

عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی مال (ز) فاطمه تقیل بنت رسیعه بن عبدالعزیٰ بن زرام بن جوش بن معاویه بن بکر

بن ہواز ن

معاویدین بکرین موازن کی مال (۱۰) عا تگرخین بنت سعدین بذیل بن بدر که

قصی بن کلاب کی ماں (ح) فاطم تھیں' بنت سعد بن بیل کی طن جدرہ کے تھے جوفتبیایہ اڑ دیے تھے۔

عبدمناف بن قصى كى مال حي تقين بنت حليل بن حبشيه الخزاعي -

تھی کی ماں ( ط ) فاطمہ تھیں بت نصر بن عوف بن عمر و بن الحی کہ قبیلہ بخز اعد کے تھے۔

کعب بن لوی کی مال ما دیتے میں 'بنت کعب بن القین کہ وہی نعمان تھے۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ ما دید کی مال (۱۱) عا تکہ تھیں بنت کا ہل بن عذرہ لوی بن غالب کی مال (۱۴) عا تکمہ تھیں بنت پیخلد بن نضر بن کنانہ۔

غالب بن فبربن ما لک کی تال لیلی تھیں۔ بنت سعد بن مذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضرب

لیالی کی ماں سلمی تھیں' بنت طابحہ بن الیاس بن مضرب

سلمي كي مان (١٩٣) عا تكر خفين بنت الاسدين الغوث -

ہشام بن محر بن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے راوی کی اس روایت ہے ہمیں خبر دی کہ عا تکہ بنت عامر بن الظرب رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَالَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

برہ بنت عوف بن عبید' بن عوج بن عدی بن کعب کی مال امیمة تھیں ' بنت مالک بن عنم بن سوید بن حبثی بن عادیہ بن صحیحہ بن کعب بن طابحہ بن لحیان۔ قلابہ کی مال و بن تھیں ' بنت الحارث بن صحیحہ بن کعب بن طابحہ بن لحیان۔ قلابہ کی مال و بن تھیں بنت الحارث بن میر بن اسید بن عمر و بن تمیم لبنی کی مال فاظمہ تھیں ۔ بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم لبنی کی مال فاظمہ تھیں ۔ بنت مالک بن ناضرہ بن عاضرہ بن حطیط بن بختم بن ثقیف تھیں ۔ بنت مالک بن ناضرہ بن عاضرہ بن حطیط بن بختم بن ثقیف زینب کی مال مودہ تھیں بنت کو بن مالک کہ قبیلہ کے تھے شقیقہ کی مال سودہ تھیں بنت کو بن مالک کہ قبیلہ کے تھے شقیقہ کی مال سودہ تھیں بنت اسید بن عمر و بن تمیم و

يه بين عوا تك جوتعداد مين (١٣) تفين اور فواطم جودي (١٠) تفين \_



### أمَّهات آباء النبي ظِيَّاعَاتِيًّا

# آ تخضرت مَثَّالِثُيْنِيِّ كِي آبا وَاجداد كاسلسلة ما درى

محد بن السائب الكلبي كيت بين عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم كي مال فاطمة تفيل بنت عمرو بن عائد بن عمران بن

مخزوم په

فاطمه كى مال صحر وتھيں بنت عبد بن عمران بن مخزوم -

صخر ہ کی مان تخر تھیں بنت عبد بن تصی ۔

عبدالمطلب بن بإشم کی مال سلمی تھیں 'بنت عمرو بن زید بن لیزید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن العجار - نجار کا نام تیم الله تھا' بن تشابہ بن عمرو بن الخزرج -

سللی کی مان عمیر و تقییں ۔ بعث صحر بن حبیب بن الحارث بن تعلید بن مازن بن التجارب

عميره كي مان للمي تقييل \_ بنت عبدالاشهل بن حارثة بن دينار بن النجار \_

سلمی کی ماں اھیلہ تھیں' بنت زعور بن حرام بن بحد ب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

باشم بن عبدمناف کی مال عا تکتھیں' بنت مُرّ ہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن تغلبہ بن بیشہ بن سکیم بن منصور۔

ہ ہم ہی سبرت کسی اور پیجی کہا جاتا ہے کہ صفیہ ان کا نام تھا' بنت حوزہ بن عمرو بن صفصعہ بن معاویہ بن مجر بن ہواز ن۔ عا حکہ کی ماں ماوتیہ تھیں' اور پیجی کہا جاتا ہے کہ صفیہ ان کا نام تھا' بنت حوزہ بن عمرو بن صفصعہ بن معاویہ بن مجر بن ہواز ن۔

ماوتيه يا بقول بعض صفتيه كي مال رقاش تفيل بنت الأحم بن مُنتبه بن اسد بن عبد مناة بن عائذ الله بن سعد العشيره ، كه قبيلية

مذجج کے تھے۔

رقاش کی ماں کدشتھیں' بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن رسید بن کعب بن الحارث بن کعب۔

عبد مناف بن قصّی کی مال کمی تنفیل بنت خُلیل بن حجیه بن سلول بن کعب بن عمر و بن رسید بن حارثه بن عمر و بن عامر که

قبیلۂ خزاعہ کے تھے۔

ہند کی ماں کیلی تھیں' بنت ماز ٹی بن کعب بن عمر و بن عامر ، کے قبیلہ نز اعدے تھے۔

قصّی بن کلاب کی ماں فاطمة خيس ُ بنت سعد بن بيل كه انہيں كوخير كہتے ہيں بن حمالہ بن عوف بن عامرالجاور ، جوقبيله آ ذرَ

• جدار ويوار الجاور جود يوار بنائے -

# اخبراني والمقات ابن سعد (منداول) المن المنافق المن سعد (منداول) المنافق المنا

کے تھے۔خانہ کعبہ کی جدار یعنی دیوار پہلے پہل انہیں نے تغییر کی اسی لئے ان کالقب جادر پڑ گیا۔

فاطمه کی مان ظریفه تخییں' بعت قبیل بن فرق الراسین' جن کا نام اُمیّه تھا' بن جشم بن کنانه بن عمرو بن القین بن فہم بن عمرو بن قبیل بن عیلان ۔

ظریفه کی مال صحر ه تھیں' بنت عامر بن کعب بن افرک بن بُدیل بن قیس بن عَبَرٌ و بن انمار۔

کلاب بن مرّ ه کی مال منده تھیں 'بنت سُر رین تقلیہ بن الحارث بن ما لک بن گنانہ بن تزیمہ۔ ،

مندكي مال أمامتهي بنت عبدمناة بن كنانه

امامه کی مال منتقیس بنت دودان بن اسد بن خزیمه ی

مر ه بن کعب کی مال فشیر تھیں 'بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن نضر بن کنانیہ

فخِيد كى مال وهية تقيل 'بنت واكل بن قاسط بن منب بن اقصى بن ومَّى بن جَدُيلَّه \_

وهنيه كي مان ماوية تقين بنت صُبيعه بن ربيعه بن نزار .

کعب بن لوی کی مال ماوتی تھیں' بن کعب بن القین جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه۔

ماوییرکی مال عا تکرتھیں' بہت کا بل بن عذرہ۔

کوی بن غالب کی ماں عا تکہ تھیں 'بنت یخلد بن انظر بن کنانہ'اس قول (روایت) پرسب کا اجماع ہے۔ گریہ بھی کہا جا تا ہے کہ کو می بن غالب کی مال سلمی تھیں بنت کعب بن عمر و بن رسید بن حارثۂ بن عمر و بن عامر کہ قبیل پر نز اعد کے تھے۔

عا تکدکی ماں اُفلیہ تھیں' بنت شعبان بن تعلقہ بن کے بن صعب بن علی بن بکر بن وائل۔

ا من من من المن من الحارث بن الحارث بن العلمية بن دودان بن اسد بن خزيمه. أنيسه كي مال تُماغِر تقيل بنت الحارث بن لعلمية بن دودان بن اسد بن خزيمه.

تماضر كى مال رہم تھيں بنت كابل بن اسد بن فزيمه

غالب کے فہر کی ماں کیلی تھیں بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کداور بیر بھی کہاجا تاہے کہ غالب بن فہر کی ماں کیلی بنت الحارث نتھیں' کیلی بنت سعدتھیں' بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مُصر ۔

ليلى كى مال عا تكتر تقيل بنت الاسعد بن الغوث\_

عا تکه کی مال زینب تھیں۔ بنت رہیجہ بن وائل بن قاسط بن ہوب ۔

فہر بن ما لک کی مال جندلہ تھیں بنت عامر بن الخارث بن مقاض بن زید بن ما لک کے قبیلہ برہم کے تھے یہ بھی کہا جا تا ہے کہ فہر بن ما لک کی مال جندلہ بنت عامر مذھیں بلکہ جندلہ بنت الخارث تھیں بن جندلہ بن مضاض بن الحارث کین پیرحارث حارث اکبرند تھے بلکہ عوانہ کے بیٹے تھے یعنی عوانہ بن عاق بن یقطن کے قبیلہ جرہم کے تھے۔

جندله كى مال منتقيل بنت الظليم بن الحارث كر تبياء برم مرك تقد

#### اخبراني مايي المراني المر

ما لک بن النضر کی ماں عکر شعبہ تھیں۔ بنت عدوان کہ انہیں کوحارث کہتے ہیں 'بن عمرو بن قیس بن عیلا ن بن مضر۔ نضر بن کنانہ کی ماں تیمرہ تھیں' بنت مُرّ و بن اُو بن طابخہ' برہ کے بھائی تیم بن مُرّ ہ متھے۔ کنانہ بن مُحویمہ کی ماں عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے' بنت سعد بن قیس بن عیلا ن۔ عوانہ کی ماں وَ عدتھیں' بنت الیاس بن مضر۔

خزىيە بن مُدركدكى مال سلمى تقين بنت اسلم بن الحاف بن تضاعه ـ

مدركه بن الياس كي مال كيلي تفيين مجتدف أنبيس كانام بيئ بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعت

لیلی کی مال طَرِ میتھیں۔ بنت ربیعہ بن نزار مگنے اور بناخ کے درمیان مارطَرِید کے نام سے جو تالاب مشہور ہے (بعہد مصنف) وہ انہیں کے نام پرموسوم ہے۔

الياس بن مصركي مان رُباب (الرّباب) تقين بنت عيده بن مُصَدّ بن عدنان -

مضر بن نزار کی ماں سَو دہ تھیں بنت مکت بن الرّبث بن عدنان بن اُوّدُ اس خاندان کے جوافراد اپنے آپ کو قبائل یمن منسوب کرتے ہیں وہ اپنا سلسلۂ نسب یوں بیان کرتے ہیں' عک بن عدثان بن عبداللہ بن نضر بن زہران ، کہ قبیلۂ اسد کے تھ

> نزار بن مُعَدّ کی مال مُعاندُ تھیں' بنت جوشم بن علہمہ بن عمرو بن بڑہ بن جرہم۔ معاند کی ماں ملکی تھیں' بنت الحارث بن مالک بن غنم ، کہ قبیلہ کنم کے تھے۔ مُعَدُ بن عدنان کی مال مَهُدُ وتھیں' بنت کنم بن جَلْحُب بن جدلیں بن جاثر بن اَرَم۔

#### قصى بن كلاب

محرین عمر والاسلمی نے بحوالہ متعدد علائے اہل مدینہ اور ہشام بن محد نے بحوالہ محرین السائب الکلمی ہم کو یوں خبر دی ا کلاب بن مُرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک نے فاطمہ کو اپنے حبالہ از واقع میں لے لیا ، فاطمہ سعد کی بیٹی تھیں ابن سیل سیل کا اصل نام خیر تھا ، بن حمالہ بن توف بن عامر عام ، بی کو جاور کہتے ہیں کہ انہیں نے پہلے پہل جدار (دیوار) کعبہ کی تھیر کی بن عمر و بن جعصہ بن مُیشر بن صعب بن وُ ہمان بن نصر بن الازد - مارب یعنی ( یمن ) سے جن دِنوں قبائل از د با ہر تکل کے آباد ہوئے انہیں ایام میں جعثمہ بھی نکل آئے - اور بن الدیل میں فروکش ہوئے ۔ یعنی دیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن گنانہ ان سے پیان رفاقت (محالفہ ) باندھ لیا 'باہم رشتہ داریاں ہوئیں ان لوگوں نے جعثمہ کے ہاں تزوج کی اور جعثمہ کو این لڑکی بیاہ دی۔

کلاب بن مرہ کے صلب سے فاطمہ بن سعد کے زہرہ بن کلاب بیدا ہوئے پھر پچھ زمانے بعد تصنی کی ولادت ہوئی جن کا نام زیدرکھا گیا۔کلاب بن مرّ ہ کی وفات پر ربیعہ بن حرام بن ضمنہ بن عبد بن کبیر بن عذرہ بن سعد بن زید، کہ قضاعہ کے تھے۔ وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعدکوا پی قوم بنی عذرہ کے علاقے میں لے آئے۔ جوملک شام کے سُر فاشتھا ور تا بہ دیار سَرغ و مادون کر طبقات ابن سعد (منداول) کی من کاب تو بڑے تھے۔ اپنی قوم ہی میں رہ گئے۔ گرفضی چھوٹے تھے۔ اور ہنوزان کا دودھ چھڑا یا گیا مرغ انہیں کاعلاقہ تھا۔ زہرہ بن کلاب تو بڑے تھے۔ اپنی قوم ہی میں رہ گئے۔ گرفضی چھوٹے تھے۔ اور ہنوزان کا دودھ چھڑا یا گیا تھا۔ فاطمہ ان کواپنے ساتھ لے گئیں ای بنا پر نام بھی قضی مشہور ہوا کہ وہ انہیں لے کے اقصائے بٹائم کو چلی گئے تھیں' وہاں ربیعہ کے صلب سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رزاخ بڑا۔

#### واپس مکه مکرمه میں لوٹ کر آنا

قصی المپنے آپ کور بیعہ بن حرام سے منسوب کرتے تھے (یعنی ربیعہ کواپنا والد کہتے تھے) قبیلہ قضاعہ کے ایک شخص ہے جس کا نام رقیع تھا ان کا منا صلہ جوا۔ ہشام بن النکھی کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فرد تھا قصّی اس پر غالب آئے منصول کو غصہ آیا' دونوں میں شر بڑھا' تا آ نکہ ناگفتی با تیں شروع ہوئیں' منازعت ہونے گئی' رقیع نے کہا' تو بچھ ہم میں سے تو ہے نہیں پھر اپنے شہر میں کیوں نہیں جا ماتا؟ وہاں سے لوٹ کے قصی اپنی ماں کے پائی آئے اور بوچھا میر سے والد کون ہیں؟

جواب طلار بيغير!

قصى نے كها: ربيعه أكرمير بوالد موتے تؤمين فكالا نه جاتا ..

قضی کی والدہ بولیں: تو کیا کہہ دیا؟ واللہ حسن جوار کا بھی پاس نہ کیا۔حفظ حق کے مراتب بھی مرعی نہ رکھے۔میرے بیٹے خدا کی تنم! تو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے والد کی حیثیت سے اپنے خاندان کی حیثیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گھر گھرانا اس سے بہت اشرف ہے۔کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی تیرے باپ میں تیری قوم مجے میں بیت الحرام کے پاس اور اس کے اردگر دمقیم ہے۔

قصّی نے کہا یہ بات ہے تو خدا کی شم میں یہاں بھی نہ شہروں گا۔

ماں بولی: اچھا تو ابھی ظہر وٴ تا آ نکہ جج کاموسم آ جائے۔اس وقت نکل کے بجاج عرب کے ساتھ ہولینا کیونکہ میں ڈرتی ہوں تجھے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔

قصی طُہر گئے۔ جب وہ وفت آیا تو مال نے قبیلہ تضاعہ کے پچھلوگوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ مُعے پینچے تو زہرہ (ابن کلاب) اِن دنوں زندہ تھے۔اس وقت زہرہ اورقصی دونوں کے دونوں فج کے شعار میں تھے قصّی نے ان کے پاس آگے کہا: میں تیرا بھائی ہوں۔

ز ہرہ کی بصارت جاتی رہی تھی' بوڑھے ہو بچکے تھے۔ جواب دیا: اچھامیرے قریب آؤ۔ قریب پنچے تو زہرہ نے ان کے

<sup>🛈</sup> قصى دورى جو كھدورجا پارا

ع مناصله تيراندازي سابقه منفول جواس ميس مغلوب رب\_

جمم پر ہاتھ پھیر کر کہا خدا کی متم امیں اس آ واز کوجا نتا ہوں۔اس شاہت کو پہچا نتا ہوں۔

جب جج سے فراغت ہو چکی تو بنی تضاعہ نے جوتصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ہمراہ لے چلنے کی تدبیر کی کد دیار تضاعہ میں واپس لے چلیں' مگر قصی نے کہ ایک طاقتور تخت مزاج ' ثابت قدم' پر جوش' اور شباب کی اُمنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انکار کر دیا اور مکتے ہی بیں رہ پڑے ۔ تھوڑ ہے ہی ون گزرے تھے کہ ملیل بن حیث یہ بن شکول بن کعب بن عمر و بن ربعہ کی وخر خی انکار کر دیا اور مکتے ہی بیں رہ پڑے ۔ تھوڑ ہے ہی ون گزرے تھے کہ ملیل بن حیث میں مکہ کی حکومت اور خانہ کو جابت (پردہ داری) کے لئے پیام دیا ۔ کے متولی تقصی کے خاندان سے واقف ہوکران کی جانب مائل ہو گئے اور لڑکی بیاہ دی ۔

#### توليت بيت اللد كاشرف

حلیل کی وفات پران کے بیٹے المحترش ٔ جانتین ہوئے کہ ابوعیشان انہیں کی کنیت تھیں۔ ہرسال منوسم جج میں اہل عرب ان کو پچھ محصول (مرسوم) دیا کرتے تھے۔ ایک سال اس میں کی کر دی اور جو دیتے تھے اس میں سے پچھے نہ دیا۔ محترش کوغف آیا تو قصّی نے ان کی دعوت کی اور خوب بلائی ﺅ اس حالت میں پچھاونٹ دے کر خانہ کعبہ کی تولیت ان سے فرید لی۔ یہ بھی کہا جا تا ہے ایک مشک بھرشراب دے کریہ تولیت فریدی تھی محترش راضی ہو گئے اور تھے کرکے ملکے کی جانب مقابل جارہے۔

خداش بن اُمیۃ الصی اور فاطمہ خزاعیہ کہ صحابہ رسول الله طَالِیَّا کُی فیض یا فتہ تھیں۔ان دونوں کا بیان ہے کہ قصی نے جب صلیل بن حبشیہ کی بیٹی خی کو سے عقد ازواج میں لیا اور ان سے لڑکے بیدا ہوئے تو صلیل نے کہا قصی کے لڑکے میرے ہی لڑکے ہیں۔ ہیں۔ میری ہی لڑکی کے لڑک میں۔ ہیں۔ میری ہی لڑکی کے لڑک میں۔

خانہ کعبہ کی تولیت اور کے کی حکومت کا کا م سنجالنے کی قصی کووصیت کرے کہا کہ اس کے لئے تو ہی سز اوار ہے۔ بید درمیانی حدیث تو ایک همنی روایت تھی اب چروہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جومحمہ بن عمرو بن واقد الاسلمی اور بشام بن محم الکھی سے مروی ہے بیر حضرات کہتے ہیں کہ۔

### اخراج بني بكر وخزاعه

کہاجا تا ہے کہ جب صلیل بن حبیدانقال کر چکے قصی کی اولا دیوھی مال ودولت میں فراوانی ہوئی'ان کی شرافت معظم و مسلم مانی جا چگی' توقصی کی رائے میہ ہوئی کہ قبائل خزاعہ و بنی بحر کے مقابلہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اور کئے گی حکومت کے لیے وہ خود بی احق واولی ہیں۔ کیونکہ اساعیل بن ابراہیم (عبراتھ) کی شاخ ہے تو قریش ہے اور یجی لوگ ان کی خالص اولا دمیں ہیں' قریش و

<sup>•</sup> صل میں لفظ اُ دواد ہے جس کے معنی اونٹوں کے بیں کہ تعداد میں تین ہے دس تک یا تین ہے پیدرہ تک یا تین ہے تیں تک یا دو سے نوتک ہوں نے

#### اخبرالني مَا لَيْهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ مَا لَيْهُمُ اللهُ مَا لَيْهُمُ اللهُ اللهُ مَا لَيْهُمُ اللهُ مَا لَيْهُمُ اللهُ مَا لَيْهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِلّمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ

بنی کنانہ کے پچھلوگوں سے قصی نے اس باب میں گفتگو کی اور مکہ سے قبائل خزاعہ اور بنی بکر کے اخراج کی انہیں دعونت دے کر کہا۔ اس منصب کے لئے ان سے زیادہ شایان وسز اوار ہم لوگ ہیں۔

ان کی بات لوگوں نے مان لی اور اس تجویز میں انہیں کے تبع ہو گئے۔

قصّی نے اپنے مال جائے بھائی رزاح بن ربیعہ بن حرام العذری کوبھی خطالکھ کے استمداد کے لئے دعوت دی ٔ رزاح خود بھی مدد کو نکلے اور ان کے بھائی (باپ کی سلبی اولا و ) مُن وجمود و جُلہمہ بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے۔ا تباع میں قضاعہ کے اور لوگ بھی ہمراہ جلے۔اور مکٹے پہنچے گئے۔

قبیلۂ صرفتہ کے لوگ کہ توٹ بن مُر کی اولا دمیں تھے۔ عرفات سے لوگوں کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب تک ان میں سے کوئی فرد پہلے رمی جارنہ کر لیتا لوگ ریفنک اوا نہ کر سکتے ۔ پہلے سال تو بھی قاعدہ رہا ۔ لیکن جب دوسرے سال قبیلۂ صرفہ نے (ایام عج میں) اسی ضابط مشرہ رغمل کیا توقعی اپنی قوم قریش و کنا نہ وقضاعہ کی جمعیت ساتھ لے کے عقبہ کے پاس پہنچا اور قبیلہ صرفہ ہے کہا گئم سے زیاوہ ہم اس کے مشخق ہیں ۔ صرفہ نے انکار کیا تو باہم اس فقد رجنگ ہوئی کہ کو اور ہو گئے اور ٹر ہیت انکار کیا تو باہم اس فقد رجنگ ہوئی کہ کو اور ہو گئے کا دور ٹوٹ گیا ہے) قصی سے فرمائش کی کہ لوگوں کور می جمار کر کے گزرجانے کی اجازت و روسے دی اور جو بچھ مخالفین کے ہاتھ میں تھا 'سب پرغالب آگئے (متصرف ہو گئے)۔ اسی زمانہ میں افاضہ آئے کے (بنجد مؤلف)۔ اسی زمانہ میں افاضہ آئے کے (بنجد مؤلف) اس کی ہی اولا دمیں ہے۔

اس بزیمت نے تراعہ اور بنی بکر کوندامت و خجالت دامن گیر ہوئی قصی ہے وہ الگ ہوگئے۔ یدد کی کھرتصی نے پھران کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ ابطح میں بوے معرکہ کا رَن پڑا فریقین میں بہتیر نے آل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اور یعمر بن عید بن کعب بن لیٹ بن بکر بن عید منا ہ بن کنانہ کو تھم تھر ایا۔ یعمر نے یہ فیصلہ کیا کہ تولیت خانہ کعبہ و حکومت کمہ کے لئے خزاعہ ہے تصی بن کلاے اولی ہیں۔

(٣) تصى كے ملئے توليت خاند كعبه و حكومت ملّد خالى كردى جائے۔

ای دِن سے بعمر کانام بعمر الشد اٹ پڑا کہ اپنے فیصلے سے تمام خون شدخ کردیے 🗨

افاضه عطواف افاضه مرادیت .

<sup>●</sup> شدخ اصل بین توژنے کو کہتے ہیں۔مراد معنی خون کا کوئی معاوضہ ودیت قرار نہ دینا ہر کر دینا شداخ اسم مبالغہ جس میں پیصفت نہایت مبالغہ کے ساتھ یائی جاتی ہو۔

# قریش کی وجه تنمیه اور پس منظر

مقداد شی الاسود) کہتے ہیں: جبقصی کوفراغت حاصل ہوئی اور فراعداور بی بکر کے سے نکالے جا چکے تو قریش ان کے پاس مجتبع ہوئے اور اس ون سے اس اجتماعی حالت کی بناء پر بیلوگ قریش کے نام سے موسوم کئے گئے۔ تَقَوّش (جس سے لفظ قریش نکلا ہے اس) کے معنی بھی تجمع (اجتماع) ہی کے ہیں۔

قصی کے معاملات متعقر متعقیم ہو گئے توان کے ماں جائے بھائی رزاج بن ربیعہ العذری اپنی برادری والوں کے ساتھ کہ تین سوکی تعداد میں تتھا پنے علاقہ میں واپس گئے رزاح اور محق تھے ملاکرتے تھے۔ جج کے موسم میں مکے آپا کرتے تھے۔ انہیں کے ساتھ انہیں کے گھر تھر تے تھا ورد یکھتے تھے کہ قریش وعرب ان کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ تصی بھی رزاح اور حق کی بزرگداشت مرکی رکھتے تھے اور انہیں صلیدیا کرتے تھے۔ قریش کے پیش نہادیھی ان کا جلال واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ خزاعہ ویکر میں قریش کے پیش نہادیھی ان کا جلال واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ خزاعہ ویکر میں قریش کے تھا ور تی استقامت ادا کیا تھا۔

ہشام بن محمداپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ قریش کی وجینسمیہ فقط بیرے کرفہر کے تینوں بیٹوں میں دوتو ایک مال سے تصاورایک بیٹا دوسری مال سے تفا۔ بیسب جُداجُد اہو کے تہامہ کمد میں الگ الگ فروکش ہوئے ' کچھز مانے تک تو بھی حال رہا۔ مگر پھر کچھا ہے واقعات پیش آئے کہ باہم مجتمع ہوگئے۔ ل جل گئے۔ بنی بکرنے اس پرکہا:

لقد تقرش بنو جندلة. •

''جندله کی اولا دنے تو پھرتقرش لینی اجتاع کرلیا''۔

#### بت يرسى كا آغاز

قبیلہ مصر کا پہلافتص جو کے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدر کہ تھا ایکی وہ فتص ہے جس نے پہلے پہل ہمل (بت)اس کی جگہ منصوب کیا تھا۔اوراس بنا پراس بت کوصنم خویمہ ( یعنی خزیمہ کابت ) کہتے تھے۔

خزیمہ کی اولا دمکہ بی میں رہ پڑی اور اس وفت تک تھیم رہی کے فہر بن مالک اس کے وارث ہوئے۔ اس زمانے میں بنی اسدو بنی کنا نہ کے جولوگ مکہ میں تصسب کے سب نکل گئے اور وہاں جائے آباد ہوئے جہاں آج تک (بعبد مصنف) ان کے منازل ومساکن موجود ہیں۔

<sup>🗨</sup> جندله کی اولا دے فہر بن مالک ہی کی اولا دمراد ہے کیونکہ انہیں کی بیوی کا نام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تقارا ہل حرب بین طریق خطاب میر بھی تھا کم کی استقباب میں بجائے نبیت اُکاؤٹ کے نبیت اُمؤمٹ ورمیان میں لاتے تھے۔

الرطبقات الن سعد (سداول) المسلك المس

# اولا قصى بن كلاب

محمہ بن السائب کہتے ہیں کہ قصی کی تمام اولادان کی بیوی تھی بن مُلیل سے ہے۔

لڑ کے

🗱 عبدالدار بن قصی جوان 🕰 پہلے بیٹے تھے۔

🥵 عبدمناف بن قصى جن كانام مغيره تقار

🗱 عبدالعزى بن قصى \_

🗱 عبد بن تصلی ۔

لڑ کیاں:

👣 تخرینت قضی د

🥵 بره بنت تصی

عبداللہ بن عباس بی بین کہتے ہیں قصی کہا کرتے تھے کہ میرے چارلائے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپنے معبود کے نام پر کھے ہیں ایک کواپنے گھر کی نسبت سے اور ایک کو خاص اپنے سے موسوم کیا ہے۔ اسی بنا پر عبد بن تصیٰ کو عبدتضی کہتے تھے۔ جن دولڑکوں کواپنے معبود سے نامز دکیا تھاوہ عبد مناف وعبدالعزیٰ تھے۔اور عبدالدار اللہ کا سبب تشمید دار کیفیٰ گھر تھا۔

# دادالندوه (مجلس شورای قریش)

🛈 جباڑی بالغ ہوتی اور قیص پہننے کے من کو پہنچی تو اس کا قیص وہیں جاک کیا جا تا اور پھر وہیں ہے اپنے گھر والوں میں

<sup>🗨</sup> حربي ميل كفركودار كيتم بين بشرطيكه وسيع جواورائ رعمارت كااطلاق بوسيك ورندمعولى مكان كويت كيتم بين-

- 🕜 علم جنگ خواہ اپنے لئے ہویائسی دوسری جماعت کے لئے دارالندوہ ہی میں گاڑا جاتا جوتصی کا خاص کا م تھا۔
  - الرك كاختنه بوتا تو دارالندوه بى مين بوتا۔
  - قریش کاکوئی قافلہ نکاتا تو وہیں ہے ہو کے نکاتا۔

جس طرح کسی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ ای طرح قصی کے عظم کی پیروی کرنے۔زندگی تو زندگی قصی کے مر جانے کے بعد انہیں کے عظم پڑکل ہوتا۔

# قصی بن کلاب کے اختیارات

- آ جابت (خانه کعبه کی پرده براری یادر بانی که جے چاہیں اندرجائے دیں اور جے چاہیں نہ جانے دیں)۔
  - اسقاریه(حاجیون کویانی پلانا)۔
  - 🕜 رفاده (حاجیوں کو کھانا کھلانے کا انظام)۔
    - 🕜 لواء(عكم جنگ بلندكرنا)\_
    - ندوه (مجلس شوری یا ایوان حکومت)۔
  - 🕤 حکومت مکه رید مارے اختیارات قصی کے ہاتھ میں تھے۔
  - اہل مکہ کے علاوہ جولوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے عشر (محصول دہ مک) لیا کرتے۔

# دارالندوه کی وجیشمیه

دارالندوہ کا سبب تسمید فقط میہ ہے کہ بیقریش کامنتلای لیعن محل اجتماع تھا۔ نیک وبد خیر ونٹر' کوئی معاملہ ہوسب کے لیے وہیں جمع ہوتے (ندوہ کا ماخذ مذکری ہے) اور مذکل مجمع قوم کو کہتے ہیں' جب وہ مجتمع ہوں تو اس مناسبت سے ان کے دارالا جماع کو ندوہ یا دارالندوہ کہیں گے۔

#### آ با دی مکه

قصی نے مکہ کے مختلف حصہ کر کے اپنی قوم میں تقلیم کردیئے اور ان منازل ومقامات ہیں قریش کی جماعتیں آباد کیں جہال وہ اب (بعہدمصنف) ہیں۔ کے میں عضاہ اور سلم کے درخت بکثرت تھے' حرم کے اندران کے کاشنے سے قریش پر ہیب

طاری ہوئی توقصی نے خودان کے کاشنے کا تھم دیا۔اور کہا کہ بیتو محض اپنے مکانات ومحلات اور راستوں کے لئے تم کاشتے ہوجو خرابی چاہے اس برخدا کی لعنت۔

یہ کہہ کراپنے ہاتھ سے درخت کائے اوران کے اعوان وانصار نے بھی کاشنے شروع کیے تو قریش نے بھی ہاتھ لگایا اور سب کاٹ ڈالے۔

# مُجمّع (قصى كاخطاب)

قریش نے قصی گومجمع (جمع کرنے والے) کے لقب سے ملقب کیا' کیونکہ انہیں کی بدولت قریش کو جمعیت نصیب ہوئی تھی۔ (اس بناء پر) ان سے اور ان کے علم سے برکت حاصل کرتے تھے ان کا اعز از واکرام کرتے تھے اور انہیں اپنا مالک و حکمران بنار کھا تھا۔

قصی نے قریش کی جماعتیں ابطے ● میں لابسائیں۔اس لئے بیسب قریش البطاح کے نام سے موسم ہوئے۔

قبائل بن معیص بن عامر بن لوی و بن تیم الاورم بن عالب بن فهر و بن محارب بن فهر و بن حارث بن فهر ظهر مكه یعن اس ك بالا كی حصے میں مقیم رہے۔ یبی لوگ ظوا ہر ہیں۔ کیونکہ قصی کے ساتھ یہ ابطح میں نہیں اُتر سے تصد البتہ ابوعبیدہ میں شوء بن الجراح كاگروہ كه بن حارث بن فهر سے تھا ابطح میں فروکش ہوا۔ لہذا یہ لوگ مطیبین اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے تھے۔

ا یک شاعر جس سے مراد ذکوان ہے کہ عمر بن الخطاب میں ایغ کا آزاد غلام تھا اور ضحاک بن قیس الفہری نے اس کو مار ا تھا۔ کہتا ہے:

فلو شہدتنی من قریش عصابة قریش ابطاح لا قریش الظواهر
"اے کاش قریش کی ایک جماعت میر کے سامنے ہوتی گریہ جماعت قریش ابطاح کی ہوتی قریش فلواہر کی نہ ہوتی "د

ابو کم قصبی کان یک طبی مجمع به جُمع الله القبائل من فہر
"تہارے ہی باپ تصی بن کلاب کے جاتے سے انہیں کی وجہ سے اللہ تعالی نے قبائل فہر مجتع و یکجا کردیے "۔
غرض کہ قریش کے جمع کردیے کے باعث تصی مجمع کے اور قریش کا نام بھی تصی ہی کی بدولت قریش پڑا۔ورندائی سے پہلے ان کو بنی العضر یا اولا دنھر کہتے ہے۔

انظی ابطاء بطاح : وه فراخ وسیع وادی جس میں ریت اور کنگریاں جو ا۔

قریش الطواہر: جو کے کے بالائی حصول میں قیم سے قریش البطاح: جو کے کے اندر فروکش ہوئے۔

<sup>●</sup> فرزندان عبدمناف و بنی عبدالدار میں کنریرسب قصی کی اولاد نتے تجاب ورفادہ لواء سقایہ کے متعلق منازعہ تھا۔ جے طے کرنے کے لئے ایک جماعت آ مادہ ہوئی تھی اوراسی جماعت کا نام مطبیین پڑا تھا۔ حصرت ابوعبیدہ میں ہوئے خاندان والے آئیس لوگوں کے پڑوس میں آباد ہوئے تھے۔

#### 

# قصی کے لئے لقب قریشی

سعید بن جمر بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان نے محد بن جبیر سے دریافت کیا کہ'' قریش کا نام قریش کب بڑا''۔

محمد نے جواب دیا قریش کانام قریش اس وقت پڑا جب بیلوگ تفریق و پراگندگی کے بعد مجتمع ہوئے۔اسی اجتماع کانام تقرش ( یعنی قرشیت یا قریشیت ) ہے۔عبدالمطلب نے کہا میں نے یہ بات تونہیں سی البتہ بیسی ہے کہ قصی کوقریش کہتے تھاور اس سے پہلے قریش کانام نہیں پڑا تھا۔

ابوسلمی بن عبدالرحمٰن بن عوف می الدور تھے ہیں قصی جب حرم میں فروکش ہو کے عالب آ چکے تو اچھے اکام کئے۔للمڈ ا انہیں قریشی کہا گیا۔اس نام سے پہلے پہل وہی موسوم ہوئے۔

ابوبكر بن عبدالله بن ابوجم كہتے ہيں " وقريش كے نام سے نظر بن كنانه موسوم ہوئے تھے"۔

#### تحمس (شرایت ابراجیمی میں تبدیلیال)

یعقوب بن عتب الاخنسی کہتے ہیں: قریش و کنانہ وخزاہ اور بقیہ اہل عرب کے وہ تمام لوگ جوقزیش کے سلسلۂ اولا دہیں داخل تھے۔ یہ سب کے سب کے سب کی سب کی سب کی سب کی سب کے سلسلہ اولا دوالے یا یہی روایت محمد بن عمر نے بھی کی ہے۔ مگر سند دوسری ہے۔ جس میں اتنا اضافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولا دوالے یا قریش کے حلیف بھی (یعنی وہ قبائل جوقریشیوں کے ساتھ پیان رفاقت باندھتے تھے) محمس تھے۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں تجمس وہ چیزیں تھیں جوان کو گوں نے دین میں ایجا دکی تھیں۔ان محد ثات بردہ تحمس لیعنی تشد دکرتے تھے۔ کہتی سے اپنے آپ کوان کا یابند بنار کھا تھا۔

- آج کر لیتے تو حرم ہے باہر نہ نگلتے۔اس بنا پرحق تک چنچنے ہے قاصر رہتے۔ یونکہ اللہ تعالی نے ابراہیم (علی مینا وعلیہ الصلوة والسلام) کے لئے جوشر بعت قرار دی تھی وہ عرفات پروتو ف کی شرط تھی کہ وہ من جملہ ط ہے۔
  - گیکو(موسم فی میں) یکا کے صاف نہیں کرتے تھے (اوراپیا کرنا حرام جانتے تھے)۔
  - الوں کے چر (چھتریا چھوٹے شامیانے یا مخضرسا تبان) نہیں بنتے تھے (یانہیں بناتے تھے)۔
- ﴿ خود بدلوگ اویم ( کیمخت ) کے سرخ رنگ کے بینے ( لیمنی چھوٹے چھوٹے شامیانے ) نصب کر کے (ایام جج میں ) رہتے اور ند ہباً ایسا کرنا ضروری سیمجھتے تھے۔

<sup>📭</sup> حل مقام بيرون حرم\_

#### الم طبقات ابن سعد (منداول) ملا المحافظ ١٨٨ المحافظ الماراني والله المحافظ الم

- جوجاتی باہرے آتا تا تو اس پر لازم تھا کہ کیڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے کیکن بیہ پابندی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ہنوز عرفات میں نہ گیا ہو۔
  - 🕜 ، عرفات ہے واپس آتے تو ہر ہند ہو کے خاند کعبہ کا طواف افاضہ کرئے یا پہنتے بھی تو دواحسی کیڑے پہنتے۔
    - اگر کوئی اینے دوکیڑے پہنے ہوئے طواف کرتا تو پھران کپڑوں کا پہنٹا اس کے لئے حلال نہ ہوتا۔

# مز دلفه میں آگ روش کرنے کی رسم

محمد بن عمر کہتے ہیں قضی جس وقت مزدلفہ میں کھہرے تو وہاں آگ جلانے کی رسم نکالی کہ عرفات سے جوآر ہا ہووہ اس روشنی کو دیکھے۔ اس رسم کے مطابق ہمیشہ بیآگ اسی شب میں لینی شب اجماع عرفات (جج کی رات) میں روشن رہا کرتی ' جاہلیت میں یہی دستور (آخرتک) تھا۔

#### حاجيول كى خدمت

قصی نے قریش پرسقایہ ورفادہ (لیمنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلا نالازم قرار دے کے ان سے خطاب کیا): اے جماعت قریش! تم اللہ تعالی کے زیر پناہ ہوئیڑوی ہو خانہ خداوالے ہو اہل ترم ہو حاجی اللہ تعالی کے مہمان ہیں اس کے گھر کے زائز ہیں اور تمام مہمانوں سے زیادہ مستق کرامت ہیں۔ للبذاتم بھی ان کے لئے جج کے ونوں ہیں گھانے پینے کا انظام کروڈ اور یہ انتظام اس وقت تک کے لئے ہو کہ وہ تمہارے ہاں سے زخصت ہوجا گیں۔

حاجیوں کی آسائش کے لئے قریش ہرسال اپنے مال دولت میں سے پچھ مقدار نکال کے قصّی کے سپر دکر دیا کرتے تھے ۔ جوشیٰ کے دنوں میں اور مح میں لوگوں کوائ آمدنی سے کھانا کھلواتے اور پانی کے لئے حوض تیار کرواتے جن سے مگے منی وعرفات میں لوگ سیراب ہوتے ۔ جاہلیت میں ہمیشہ بید ستور جاری رہااور قصی کی توم اس پرعامل رہی۔ تا آ نکہ اسلام آیا اور اسلام میں بھی آئے تک (لیتنی تا بعبد مصنف) یہی طریقہ جاری ہے۔

ہمس انہیں لوگوں کو کہتے ہیں۔ بضر ورت دو کیڑے یہن کے طواف کرنے کی رسم بھی انہیں نے نکالی تھی۔ للبذاان کیڑوں کو بھی انہیں ہے سندو ہر کر کے احمدی کی شہادت دینے کے لئے عربی احمدی کی شہادت دینے کے لئے عربی میں فائد کھیا کا دب واحر ام تھا۔ انہیں رسوم تعظیمی کی شہادت دینے کے لئے عربی زبان میں لفظ مست کو زن و معنی حرمت یعنی اگرام واحر ام آج تک چلاآ تا ہے۔

#### عيدالدار

قصی جب بوڑھے ضعیف ہوئے تو عبدالدّ ارہے کہ ان کے پہلے لڑکے اورا کبرا دلا دیتھے۔ مگرضعیف واقع ہوئے بیھے تی کہ ان کے چھوٹے بھائی ان پر بالا رہے تھے' یہ کہا کہ بیٹا! خدا کی تتم یہ لوگ اگر چہتھ پر بالا ہیں مگر میں مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں (برابر کئے دیتا ہوں):

ان میں سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوسکے گا تو درواز ہ کھو لے اور اسے اندر جانے دے۔

🕝 قریش کوئی علم جنگ بلندنه کرسکیل گے جب تک کرتوایے ہاتھ سے بلندنہ کرے۔

@ كى بىل جب كوئى يانى يا گاتىر كى ياك يا كار

@ موسم في مين جوكوئي كهانا كهائ كا تير عكهان مين سي كهائ كار

قریش این جس کام کا فیصلہ کرنا چاہیں گئے تیرے بی گھر میں کریں گے۔

یہ کہہ کے تفقی نے عبدالدارکو ﷺ دارالندوہ ﷺ خانہ کعبہ کی حجابت ﷺ لواء ﷺ سقایت ﷺ رفادت دے دی اور پی تخصیص اس کئے کی کہ دوسرے جھائیوں کے برابر ہوجائے۔

# قصی کی وفات

قصی نے انتقال کیا تو مقام جون میں وفن ہوئے۔اس حادثے میں ان کی بیٹی تخم واپنے باپ کے مرضے میں کہتی ہیں۔ طوق النبَّعیُّ بُعَید لوم الهجد فنعی قصنیا ذا النبای والسُّودہ "سونے والے نے درواز و کھکھایا اور تصی کی خبر دیئے والے نے درواز و کھکھایا اور تصی کی خبر مرگ سنائی جوکر یم بیخ بخی تصاور سردار اور رہبر توم سنے"۔

فنعی المهذب من لُوی کلها فانهلَّ دمعی کالَجمان العفرد "اس نے ایسے فض کی خرمرگ سائی جوتمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھا یہ ن کے میرے آنسو چلنے لگے جیسے موتی یا موتی کی ایک لڑی بھم جائے"۔

<sup>•</sup> سليم اورمسلوم الشخف كوكت بين جي مانب في مايا بيحون ويك مارا مو

#### عيرمناف

محد بن السائب كہتے ہيں : قصى كے انتقال كرنے پرعبد مناف بن قصى ان كے قائم مقام ہوئے قريش كے تمام أمور انہيں كے ہاتھ ميں شھے قصى نے اپنی قوم كے لئے جن محلات كى داغ بيل ڈالی تھى عبد مناف نے ان كے علاوہ دوسر ہے محلات كى داغ بيل ڈالی تھى عبد مناف نے ان كے علاوہ دوسر ہے محلات كى داغ بيل بھى ڈالى بيعبد مناف ہى كى خصوصيت تھى ۔ كہ اللہ تعالى نے جب آيت ﴿ وَ ٱ ذُذِدْ عَشِيْدِ تَكُ الْاَقْدَ بِينَ ﴾ "اپنے فاندان كے قریب ترین لوگوں كو خداك خوف سے ڈراؤ" نازل فرمائى تو آ تخضرت كَانَّةُ اللهِ مَنْ اللهُ عَدِد مناف ہى كواندار فرمايا يعنى سطوت خداوندى سے ڈرایا۔

ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالی نے جب رسول الله مَكَافِّتُا پریہ آیت ﴿ وَ ٱ ثَنِورُ عَشِیْرَتُكَ ٱلْاَقْرَبِیْنَ ﴾ نازل فرمائی تو آنخضرت عَلِیُّالْوَیِّا مروہ پر چڑھ گئے اور وہاں ہے آواز دی یا آل فھو (اے خاندان فہر کے لوگو! کہاں ہو)۔ آواز دیتے ہی تمام قریش حاضر ہو گئے۔

ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا: اولا دفہر پہتیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کہد آ تخضرت (سلام الله علیه وبر کاند) نے فرمایا: یا آل غالب۔اس آ واز پر حارث ومحارب فرزندان فہر کی اولا دواپس گئی۔

آنخضرت (علیه التحیات) نے فرمایا: یا آل لوی بن خالب اس آواز پرتیم الاورم بن غالب کی اولا دواپس گئی۔ آنخضرت (صلوات الله علیه) نے فرمایا: یا آل کعب بن لوی۔اس آواز پرعامر بن لوی کی اولا دواپس گئی۔ آنخضرت (علیه السلام) نے فرمایا: یا آل موۃ بن محعب۔اس آواز پرعدی بن کعب کی اولا داور سہم ورکم ابنائے عمرو بن مصیص بن کعب کی اولا دواپس گئی۔

آ تخضرت (مَثَلَقَيْمًا) نے فرمایا: یا آل محلاب بن مُوّة ۔اس آواز پرنخزوم بن یقظ بن مرّه اور تیم بن مرّه کی اولا دوالیس گئی۔

آ تخضرت (بارک الله علیه وسلم) نے فرمایا: یا آل قصّی ۔اس آ واز پرعبدالدار بن قصّی کی اولا داسد بن عبدالعزیٰ بن قصّی کی اولا داورعبد بن قصّی کی اولا دوا پس گئی۔

ان سب کے چلے جانے پر ابولہب نے (آنخضرت الليول) سے كها بيفرزندان عبد مناف تيرے سامنے ہيں اب جو كهنا بوكهد

# اقرباءكو توحيدكي دعوت

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَرِ ما يا:

انّ الله قد امرنى ان انذر عشيرتى الاقربين، و انتم الاقربون من قريش، و انى لا املك لكم من الله حظا و لا من الاخرة نصيبًا الا ان تقولوا لا اله الا الله فاشهد بها لكم عند ربّكم و تدين لكم بها

# اخبراليي ماليات المعد (صداة ل) المعدد (صداق ل

العرب و تذلّ لكم بها العجم.

### ابولهب كاانجام

- 🛈 میں تہارے بروردگار کے روبروتمہارے فق میں شہادت دوں گا۔
- 🕜 تمام عرب تبهارانی دین اختیار کرے گا اور تبہارے ہی طریقہ کی پیروی کرے گا۔
  - 🗨 اس کے کہنے پرتمام عجم تمہارا تابع ومطبع ہوجائے گا۔

ابولہب نے بیان کر کہا:

تبالك فلهذا دعوتنا؟

" توخمارے میں رہے کیا اس لئے تونے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟"

ای بنا پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ تَبَّتْ یَکُ اَ اَبِیْ لَهُمِ ﴾ نازل فرمایا۔ کہتا ہے ﴿ تَبَّتْ یَکَ اَ اَبِیْ لَهَ ﴾ یعن حسوت یدا ابی لهب (ابولهب کے دونوں ہاتھ خسارے میں نہیں رہا۔ وہ خود ہی خائب و خاسر ہوا۔ کیونکہ انکار تو حید کا آخری نتیجہ خسر ان ہی ہوا کرتا ہے۔

#### اولا وعيدمناف

ہشام بن محمد بن السائب الكلمي ئے اپنے والدے روایت كى: عبد مناف كے چھاڑ كے اور چھاڑ كياں ہوئيں۔

- ک مطلب بن عبد مناف بیسب سے بوے لڑے تھے۔ انہیں نے قریش کے لئے نجاشی (حکمران حبشہ) سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کرسکیں۔
- 🕜 ہاشم بن عبدمناف۔ان کا نام عمروتھا'انہوں نے ہرقل (فرمانروائے قلمروشام دروم) سے پیان وعہد لیاتھا کہ قریش امن و حفاظت کے ساتھ شام میں سفرتجارت کرسکیں۔

- عبرتش بن عبد مناف ..
- 🕜 الف: تماضر بنت عبد مناف.
  - ۵ بنت عبد مناف \_

#### ا طبقات ابن سعد (صداوّل) المساوّل ۸۸ المساوي اخبار النبي ما يقال

- 🛈 ج قلابه بنت عبد مناف
  - ۵ و بره بنت عبد مناف \_
  - الدينت عبدمناف -

ان پانچوں بہنوں اوران کے نتنوں بھائیوں یعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عائلہ کبری تھیں' بنت مرّہ بن ہلال بن فالج بن تعلیہ بن ذکوان بن تعلیہ بن بیشہ بن منصور بن عکر مدین تصفیہ بن قیس بن صعیلان بن مصر۔

- نوفل بن عبد مناف \_ کسرای (بادشاه ایران) سے آئییں نے اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ قریش عراق میں سفرتجارٹ کو سکیا ہے۔
  - ابوعمروبن عبدمناف -
- ا بوعبیده بن عبد مناف بینخود بھی انتقال کر گئے۔اورنسل بھی نہ چلی۔ان نتیوں بھائیوں کی ماں واقدہ تھیں بنت ابوعدی کہ ان کا نام عامرتھا' بن عبدلہم بن زید۔
- 👚 و زیطہ بنت عبد مناف بلال بن مُعَیط کہ بنی کنانہ بن خزیمہ ہے ان کی اولا دانہیں کے بطن سے تھی ( یعنی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحہ تھیں ) زیطہ کی مال ثقفیہ تھیں یعنی ان کا نام بھی یہی تھا۔

# بانثم

ابن عباس میں من کہتے ہیں: ہاشم کا نام عمر وتھا ایلاف قریش یعنی قریش کا ادب وطریقہ انہیں ہے منسوب ہے (اس ایلاف یا داب قریش کی تشریح ملاحظہ ہو)۔

و و پہلے شخص ہیں کہ سال میں دومر جبقر کیش کے لئے (بغرض تجارے) سفر کے طریقے نکا لے۔

ا کیسفرتو جاڑوں میں کرتے تھے (لیعنی رحلۃ اللہ ء) جس میں یمن وحبشہ تک جاتے 'حبشہ میں اس کے فرمانروا نجاثی کے پاس پہنچتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اور انہیں عطیات دیتا۔

دوسراسفرگرمیوں کا تھا (رحلۃ الصیف) جس میں شام تک جاتے 'غزہ تک پہنچتے' کبھی بھی انقرہ تک (واقع اناطول-روم-جےعوام آج تک انگورہ کہتے ہیں) پہنچی جاتے۔قیصرروم کی پیش گاہ درآتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اورانہیں عطیات دیتا۔

# بإشم كى وجدتشميه

ایک مرتبہ قریش پر چندالی خنگ سالیاں گزریں ایسے ایسے قط پڑے کہ مال ودولت سب بچھ جاتارہا۔ انہیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر بہت می روٹیاں بکوائیں جب تیار ہو گئیں تو بور یوں اور تھیلیوں میں بھر کے اونٹوں پر بار کرالیں واپنی میں جب کے پنچے تو ان روٹیوں کو ہشم میں یعنی تو ژ تو ڑے گرید بنالی (وہ اونٹ جن پر روٹیاں بار تھیں) فرج کر ڈ الے

<sup>📭</sup> مشم لعنی تو ژنا رو ٹی تو ژنا۔ ہاشم ، تو ڑنے والا۔

المراني سال المراني المراني المراني المراني سالها المراني

باور چیوں کو تھم دیاانہوں نے گوشت نگایا۔ جب تیار ہو گیا تو دیکیں صحنگوں میں اُلٹ دیں مکے دالوں کوسیر شکم کھانا کھلایا۔ قبط کے بعد جس کی مصیبت میں لوگ مبتلا تھے' یہ پہلی بارش (ارزانی وفراخی تھی )'اسی باعث ان کا نام ہاشم پڑا۔ عبد اللّٰہ بن الوِّلَحرَى اس بار میں کہتے ہیں:

عَمْرُ و العُلَىٰ هَشَمَ النَّرِيد لَقُومِهِ وَ دِجَالُ مَكَّةَ مسنتون عِلَافَ ''بلندمرتبرعرون اپی قوم کے لئے روٹیاں توڑ کے ٹریرتیار کی بیاس وقت کا واقعہ ہے کہ کے کے لوگ قِطان دہ لاغر ہور ہے ہتے''۔

معروف بن تر بوذ ملی سے خاندان عدی بن الخیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی کہ دوہ و مب بن عبد قصّی نے بھی اس باب میں اشعار کہے تھے۔

تحمل هاشم ما ضاق عنه واعیلی ان یقوم به ابن بیض " باشم نے وہ بوٹھ اُٹھا لیا جس کے برداشت کرنے اوراے اُٹھا کے کھڑے ہونے سے شریف اُنسان شک آگئے گئے۔ تھک گئے "۔ تھک گئے"۔

اتاهم بالغرائر مُتَّافاتِ من ارض الشام بالبُرِّ النصيض ''لوگوں کے لئے وہ ملک ثنام سے عمدہ صاف گیہوں کی بوریاں بجر بھر کے لائے جن کے سب ہی مشاق ہوتے ہیں''۔

فادمع اهل مَکّه من هَشِیْمَ و شاب النجبز باللحم الغریض ''انہوں نے بڑی وسعت وفراخی کے ساتھ روٹیاں تو ڑتو ڑے مکہ والوں کو پیش کیں اور فر بہ گوشت سے تر و تا زہ کردیا''۔

فظل القوم بین مکللاهت من الشیزاء حائرها یقیض دو سب لوگوں نے کنٹری کے کنارے چھک دوران کے کنارے چھک رہے تھے '۔ رہے تھے''۔

# بني ہاشم و بني اميه ميں مخاصمت کی ابتداء

اُمیہ بن عبد میں بن عبد مناف بن قصی کو (بر بنائے واقعہ ندکورہ ہاشم پر حسد ہوا' وہ بالدار بیٹے لہٰذا جو ہاشم نے کیا تھا بن کلف وہی خود بھی کرنا جا ہا مگرنہ کر سکے اور عاجز آ گئے ۔قریش کے بچھلوگوں نے اس پر شانت کی تو اُمیہ کو غصہ آگیا' ہاشم کو برا بھلا ہاشم نے اپنی عمر وقد رومنزلت کا خیال کر کے مناظرہ نا پسند کیا مگر قریش نے نہ چھوڑا۔ اور ان کو محفوظ کر لیا۔ (ناچار) ہاشم نے اُمیہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر تو مغلوب ہوتو سیاہ آئھوں کی بچیاس اونٹیاں بطن مکہ میں مختلے ذرائے کرنے کے لئے دینی ہوں گی اور دس برس کے لئے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اُمیہ نے بیشر طمنظور کرلی۔ مناظرہ ہونا بی خزاعہ کے کا ہن کو دونوں نے تکم بنایا۔ جس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے اُمیہ سے وہ مشروط اون لے لئے۔ ذرائ کے اور حاضرین کی ضیافت کی۔ اُمیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس برس تک مقیم رہے۔

یہ بہلی عداوت تھی جو ہاشم واُمیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

#### طلب حكومت

علی بن بزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعا پے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تصی نے عبدالدار کو ہو پھی دیا تھا، یعنی تجابہ ولواء و رفادہ وسقایہ و ندوہ ٔ فرزندان عبد مناف یعنی ہاشم وعبد شمس و مطلب و نوفل نے اتفاق کر کے اولا دعبدالدارکے ہاتھوں سے نکال لینا چاہا۔ کیونکہ ان مناصب کے لئے فرزندان عبدالدار سے کہیں زیادہ وہ آپ آپ کومستی تھے کہ فرزندان عبدالدار پر ان کو شرف بھی حاصل تھا اور تو میں بھی ان کی عظمت و ہزرگی مسلم تھی۔

ال معاملہ کے مدبر و کارپر داز ہاشم بن عبد مناف تھے۔

بنی عبدالدار نے تفویض اختیار سے افکار کیا اور عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار اس معاملہ میں ان کی کارسازی کو اُٹھے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بنی زیره بن کلاب و بنی تیم بن مرّه و بن حارث بن فهر نے بن عبد مناف بن قصی کا ساتھ دیا۔اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخروم وسہم و جمح و بنی عدی بن گعب ہوئے ۔ بنی عامر بن لوی و محارب بن فہر علیحد ہ رہے اور فریقین میں سے کی کے ساتھ مذہوئے۔

<sup>•</sup> منافرہ: مفاخرت اوران کا نجا کمد یحر بوں میں دستورتھا کہ جب دوفریقین اپنی عظمت پرزور دیتے تو اعیان قوم کے جمع عام میں ٹالثوں کو تھم بنایا جاتا اوروہ کی ایک کے حق میں فیصلہ کرتے ۔ اس کا نام منافرہ تھا۔ ابتداء میں اس دستور کی حدیں تصفیہ توت وطاقت سے متجاوز نہتیں فریقین جب مقابل ہوئے تو پہلاسوال بیہ ہوتا کہ ایکنا اعز فقو الیمن تنقیح طلب امر بیتھا کہ ہم میں از روئے تعداد و کثرت یا قلت انفار غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ منافرہ اس میال کا جواب دینے کے لئے ہوتا بھی اس کی وجیرتشمیہ ہے۔

# مطتبن

دونوں جماعتوں میں سے ہرایک نے بجائے خود سخت سے حت تسمیں کھائیں کہ اپنی جماعت کو مخذول نہ ہونے دیں گے اور اپنے میں سے کسی کوفریق مقابل کے سرونہ کریں گے۔ ماء بل بحو صوفة لینی عہدو پیان اس وقت تک برقر ادر ہے گا جب تک کہ آب دریا بھیر اور دُنے کی اون کو تر کرسکے اس زمانے میں قول وقر ارکومو کد کرنے کے لئے بہی مجاورہ مستعمل تھا۔ مطلب بیتھا کہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے یائے گی۔

بنی عبد مناف اوران کے طرفداروں نے ایک شاہ کاسہ نگالا جسے خوشبوؤں سے بھر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام لوگوں نے اس پراپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور حلف اُٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کامسے کیا کہ بیپیان پوری طرح موثق ہوجائے۔ یہی کارروائی تھی جس کے بعدان لوگوں کا نام مطبین پڑا ( لعنی خوشبو میں ہاتھ بھرنے والے )۔

#### أحلاف

بن عبدالداراوران کے ساتھوں نے خون سے بھرا ہوا شاہ کاسہ لے کے اس میں ہاتھ ڈالا اور سب نے عہد کیا کہ اپنی جماعت کو خذول ورسوانہ ہونے دیں گے۔ ماء بل بحر صوفة (جب تک آب دریا اون کوتر کرسکے) ان لوگوں کے (دو مختلف) نام پڑے:

- ( احلاف (ليني حلف أعمان والح)\_
- لَعَقَةُ اللّهِ (لِعِنْ خُون حِالِيْ والـ )\_

#### مصالحت

جنگ کی تیاریاں ہوئیں۔ دونوں جاعثیں آ مادہ ہوگئیں۔ جنگ آ وروں کا تعبیہ ہونے لگا۔ ہرا یک قبیلہ دوسرے قبیلہ میں پیوست ہو گیا بیسامان ہوہی رہاتھا لوگ اس آ ماد گی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی اوراس قرار داو پر سلے۔ وآثنی کی تھمری کی:

- ن سقار ورفاده بن عبد مناف بن ص كود رويا جائے -
- جابہ ولواء دارالندوہ حسب دستورسابق بن عبدالدار کے پاس دہاس قرار داد کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔اورلوگ (جو در پ حرب وقبال تھے) آ ویزش سے زک گئے۔

### دارالندوه دارالا ماره كي حيثيت ميس

فرزندان عبدالدار (ازروئے معاہدہ فدکورہ جابہ ولواء کے ساتھ) دارالندوہ پر بھی متصرف رہے اور رہتے چلے آئے۔ تا آ نکه عکر مدبن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے (که منصب تولیت انہیں کو حاصل تھا تا آئکہ دارالندوہ کو معاویہ شیافی بن عبدمناف بن عبد مناف بن عامر بن ہاشم بن عبد مصنف کی حکومت دارالندوہ کو معاویہ شیافی کی معاویہ شیافی کی حکومت وسلطنت مسلم ہو چکی تھی) دارالندوہ کو لے کے معاویہ شیافی نے دارالا مارہ بنالیا اور بیآج تک رایعنی بعہدمصنف ) خلفاء ہی کے ہاتھ میں ہے۔

# ماشم كي توليت

یزید بن عبد الملک بن المغیر ۃ التوظی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مصالحت کے بعد پی شہری کہ ہائم بن عبد مناف بن قصی سقایہ ورفادہ کے متولی قرار پائے ہائم فراخ دست آدی ہے جج کا موسم آتا تو قریش کے جمع میں کھڑے ہو کقر رکتے !

اب جماعت قریش ! تم لوگ اللہ کے زیر جوار ہو بیت اللہ والے ہواس موسم میں تمہار سے پاس اللہ تعالی کے زائر آتے ہیں ، جوان کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایان تکریم وہی ہیں جوان کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایان تکریم وہی ہیں جواللہ تعالیٰ کا مہمان ہواللہ تعالیٰ نے تنہیں اس تعمد سے مخصوص قرمایا ہے۔خاص یہ کرامت تمہیں کوعطا کی ہے۔ایک ہما یہ اپنے وائر وں کی جوانلہ تعالیٰ کا مہمان ہواللہ تعالیٰ نے تہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس ولحاظ کرتا ہے۔ البذائم بھی اس کے ذائر وں کی دوسرے ہمسائے کا جنتا لحاظ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس ولحاظ کرتا ہے۔ البذائم بھی اس کے ذائر وں کی دوسرے ہمسائے کا جنتا لحاظ کرتا ہے اس نے تہیں تو ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہوئے ہیں گئی ہیں ہوئے ہیں گئی ہیں۔ جس سے بوآئے گئی ہے کہڑوں کی شرو جو کئی ہیں تو شدوز ادختم ہوچکا ہے۔ تم ان کی ضیافت کرو کھانا کھلا و اور یانی پلاؤ۔

قریش ای بنا پر حاجیوں کی آسائش وراحت رسانی کا اس قدرسامان کرتے کہ گھر والے حب مقد ورمعولی چھوٹی چیزی بھی فراہم کر دیتے 'ہاشم بن عبد مناف خود بھی ہرسال بہت سامان ای غرض سے نکالتے اور قریش کے جولوگ وولت مند تھے وہ بھی اعانت کرتے۔ ہم قل (بادشاہ روم) کے سکتے کے سوسو مثقال ہر شخص بھیجنا' ہاشم حضوں کی تیاری کا انظام کرتے بن کا گل وقوع مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں مکتے کے کئوؤں سے پانی لاتے اور بھر دیتے' حاجی یہاں سے پانی پیتے تھے۔ یوم الروپ کے مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں مگتے کے کئوؤں سے پانی لاتے اور بھر دیتے' حاجی اور بھر فات پر ان گو کھانا کھلایا الروپ ( الرق کی الحجہ ) سے حاجیوں کی ضیافت کا سامان ہوتا۔ اور کے ومٹی ومقام اجتماع تجابی ( جمع ) وعرفات پر ان گو کھانا کھلایا جاتا' گوشت روٹی' کھی اور چھوارے اور ستو کی ٹریدینا بنا کے دی جاتی ' سب کے لئے پانی کا اہتمام ہوتا اور باوصف اس کے کہ حوضوں میں پانی کی کی ہوتی پھر بھی مٹی میں سب کو پانی بلوایا جاتا' مناسک تج سے فارغ ہوکرمئی سے جب لوگ واپس آتے تو حضوں میں پانی کی کی ہوتی اور لوگ اینے اپنے مقام پر یظے جاتے۔

اس وقت ضیافت فتم ہوتی اور لوگ اینے اپنے مقام پر یظے جاتے۔

# قيصرونجاش سي تنجارتي معامدات

عبداللہ بن نوفل بن الحارث کہتے ہیں: ہاشم ایک شریف آ دمی سے قیصر سے قریش کے لئے انہیں نے بیع ہدلیا تھا کہ امن وامان وتھا ظت کے ساتھ سفر کرسکیں ۔ سرمکوں اور راستوں پر اپنا مال واسباب لے کے گزریں تو کرایہ ومحصول نہ دینا پڑے۔ قیصر نے بیا جازت نامہ لکھ دیا۔ اور نجاشی (فرمانروائے عبشہ) کو بھی لکھا کہ قریش کواپنے ملک میں واخل ہونے ویں بیلوگ تجارت پیشہ سے (اور اس لئے ان ممالک بیس سفر کرنے کی انہیں ضرورت لاحق تھی)۔

# بإشم كاعقدنكاح

قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ کہ تجارتی مال واسباب ہے مملوتھا۔ ہاشم بھی ہو لئے راستہ مدینہ پر سے گز رتا تھا' قافلہ مقام سوق النبط فروکش ہوا ( سوق النبط ) نبطی قوم کا بازار یہاں ایسے بازار میں پہنچے جو سال میں ایک ہی مرتبہ لگتاا ورسب لوگ اس میں مجتمع ہوئے قافلے والوں نے خرید وفروخت کی اور دا درستد ہوئی۔

ایک مقام پر کہمر بازار داقع تھا۔اہل قافلہ کوایک عورت نظر پڑی۔ ہاشم نے دیکھا کہ اس عورت کو جو چیز خرید نی ہے ان کے متعلق احکام دے رہی ہے۔ بیعورت دوراندیش ستقل مزاج صاحب جمال نظر آئی۔

ہاشم نے دریافت کیا ہے ہوہ ہے یاشو ہردار؟

معلوم ہوا ہوہ ہے اُمجے بن الجلال کے عقد نکاح میں تھی عمر دومعید کولڑ کے بھی اس کے صلب سے بیدا ہوئے۔ پھراس نے جدا کر دیا۔ اپنی قوم میں عزیز وشریف ہونے کے باعث میڈورٹ اس دفت تک کئی کے نکاح میں ندا تی جب تک بیشرط ند ہو جاتی کہ اس کی عنان اختیار اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ کسی شوہر سے نفرت و کراہت آتی تو اُس سے جدا ہو جاتی (یعنی خوداس کو طلاق دے دیتی اُس کا نام سلمی تھابٹ عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ہاشم نے اس کو پیغام دیا۔ان کی شرافت ونسب کا جب حال معلوم ہواتو وہ راضی ہوگی اوران کے نکاح میں آگئی۔ہاشم اس کے پاس آئے اور دعوت ولیمد کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو وہاں تصسب کو بلایا تعداد میں سے چالیس قرلیثی تھے بی عبر مناف و بی مخزوم و بنی سہم کے کچھلوگ بھی ان میں تھے۔قبیلہ مخزری (اہل مدینہ) کے بعض افراد کو بھی دعوت دی اور سب کے ساتھ چندروز وہاں مقیم رہے۔

سلمہ حاملہ ہو تین عبدالمطلب بیدا ہوئے۔ جن سے سر پرشیبہ تھا (بینی سر میں کچھ بال سفید نتھے) ای مناسبت ہے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔

#### وفات اور وصيت

ہاشم مع اپنے ہمراہیوں کے وہاں سے شام گوروانہ ہوئے عز وہیں پنچے تھے کہ بیاری کی شکایت پیدا ہوئی کو گھر گئے اوراس وفت تک تھہر سے دوفات پائی ۔غزہ ہی میں ان کو فن کیا گیا۔اوران کا تر کہ لے کران کے لڑکوں کے پاس وفت تک تھہر ے رہا ہا تا ہے کہ ہاشم نے وفات پائی ۔غزہ ہی میں ان کو فن کیا گیا۔اوران کا تر کہ لے کران کے لڑکوں کے پاس والیس آئے ۔کہا جاتا ہے کہ ابورہم بن عبدالعزی العامری کہ عامر بن لوی کے خاندان سے تھے۔اور اِن دنوں خود ہیں برس کے لڑکے تھے۔فرزندان ہاشم کے باس میر کہ لے کرآئے تھے۔

محدین السائب النکلی کہتے ہیں: ہاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف کو اپناوسی بنایا تھا۔ یہی باعث ہے کہ بنی ہاشم و بنی عبد المطلب آج تک ایک ہیں اور بنی عبد شمس و بنی نوفل فرزندان عبد مناف (بھی اسی طرح) اب تک (لیعن تابع دمصنف) کی دست ہیں۔

# اولاد ماشم

مِثَام بن محمدان والديد وايت كرت بين الثم بن عبد مناف كي والزك اوريا في الزكيال بيداموكيل -

- 🛈 شیبرالحد انہیں کوعبدالمطلب کہتے ہیں۔ بیاسے مرتے دم تک قریش کے سردارہے۔
- الف: أوقيه بنت ماشم \_ بنوزلز كى بى تقيل \_ الخلال بهى شهوا تقا كه انقال كرسكيل \_ ال دونول بهن بها فى كى مال سلمى تقيل \_ بنت عمر و بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار ان كى دونول مال جائے بھا فى عمر و ومعيد تقيابات كه أهيمة بن عوف بن الدوس \_ أهيمة بن الجلال بن الحريش بن جيبا بن كلفه بن عوف بن عربن عوف بن الدوس \_
  - الوصنى بن باشم ان كانام عمر وتفائيرسب ميل برات تے۔
- صیفی بن ہاشم۔ان دونوں بھائیوں کی ماں ہند تھیں' بنت عمر و بن ثقلبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف بن الخزر بی ۔ان کے ماں جائے بھائی مخر مدتھے۔ابن الملطب بن عبد مناف بن قصی۔
- اسد بن ہاشم ان کی ماں قیلہ تھیں ۔ ملقب بہ جزور بنت عامر بن مالک بن جذیرہ کہ انہیں کو المُمُضطلق بھی کہتے ہیں ، وہ قبیلہ خزاعہ کے بیے۔
  - ا نصله بن باشم ـ
  - چُ شفاینت ہاشم ۔
- 🚳 🐉 رقیه بنت باشم ران تیون کی مال اُمیتھیں 'بنت عدی بن عبداللہ بن دینار بن ما لک بن سلامان بن سعد کہ قبیلہ قضاعہ
  - المصطلق فوش آوازا جمالفد مراجد بيد بن سعد بن عمر وخزاعي كويلقب ان يحسن صورت كى بناير ملاتها فلبيلير خزاعه يم يبلم عني وبي بيل -

#### 

کے تھے۔ان دونوں کے ماں جائے بھائی نضیل وعمرو تھے نُصَیل بن عبدالعزی العدوی وعمرو بن ربیعة بن الحارث بن پُخیب بن خزیمہ بن مالک بن جبل بن عامر بن لوی۔

- و. ضعیفہ بنت ہاشم۔
- 🛈 ھ خالدہ بنت ہاشم ۔ان کی ماں اُم عبداللہ تھیں جن کا نام واقدہ بنت ابی عدی ۔
- 🕦 و: حند بن باشم أن كي مال عدى تقيل بنت مُعَمِيب بن الحارث بن ما لك بن هليط بن جشم بن قصى كه انهيس كوثقيف كهتم بين \_

# ہاشم کے غم میں اشعار

ہاشم کی گنیت ابویزیدتھی۔اوربعض لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے اسدین ہاشم کے نام پر گنیت کرتے تھے (یعنی ابواسد)۔ ہاشم کی وفات پران کی اولا دنے بہت سے مرشے کے جن میں ایک مرشد خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمرونے اس کی روایت اپنے راویوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں کمزوریاں ہیں:

بکر النعی بخیر من وطی الحصی ذی المکرمات و ذی الفعال الفاضل "پیام گوئی مرگ نے سورے بی الیفاضل کی موت کی خبر سائی جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے اچھاؤی مکرمت صاحب افعال بزرگ تھا"۔

بالسَّيدِ العَمرِ السَّيدَ ذي النَّهلي مَاضِي العزيمَةِ غير نَكسِ داخِلِ أَنْ النَّهلي مَاضِي العزيمَةِ غير نَكسِ داخِلِ أَنْ العزم تَهَا وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِمُ الللللِّهُ الللِّهُ

زین العَشِیرَةِ کُلِّهَا وَ رَبیعِهَا فِی الطبقات و فی الزّمانِ الملحل "مُوارِّخْتُك مالی وقط كے زمانے میں وہ تمام خاندان كی زینت ورونق و بہار كا باعث تما"۔

إِنَّ المهذب من لُوكَ كَلِّهَا بالشام بين سفائح و جَنَادل " "مَام خَاندان لوى كَام بَرْ بن ملك شام بين ال وقت آ شيءُ سنگ وخاك ہے " \_

فابکی علیه ما بقیتِ بِعَوْنَةٍ فلقد رذئتِ احاندی و فواضل "توجب تک زنده ہے اس پرزارزارروتی رہ اس لئے کہ تجھے ایسے بزرگ کی مصیبت اُٹھانی پڑی ہے جو صاحب فیض وبزرگی تھا''۔

وَ لقد دذَئتِ قريع فِهُو كُلِّهَا وَ رئيسها في كُلِّ اَمُو شَامِلُ "كَتِهِ السِيْخُصُ كَى مصيبت أَثْمَانَى بِرِي بِ جوتمام قبيلة فهركا مر دار تقاد اور برامرعام وشامل بين سبكاركين ماناجا تاتھا"۔

# اخبرالبي على العالم ا

شفاء بنت بإشم كهتي بين

عَيْنِ جُودِ بَعَبْرَة و مُنجُوم وَاسْفِحِ اللَّهِ للجواد الكريم "دات آنوبها".

وَ رَبِيعِ للمحتدِينِ و حِرْزٍ ولزازٍ لِكُلِ أَمِ عظيم "جوحاجت مندول كحق من بهارتها 'اور برايك بڑے سے بڑے كام كے لئے تعویذیا سب حفظ وامن تھااور درواز ہ مفاسدگو بندر كھنے والا دستہ تھا"۔

شمَّرِي نَمَاهُ لِلْعَقِّ صقر شَافِحِ البَيْتِ مِنْ سُرَاقِ الْآدَيْمِ '' تَجْرِبِهَارِناقَدَالْعَزَمِ شَهِبازِكِهِ عَنْ كَالْحَاسَ كَانْتُووْنَمَا هُواتَهَا اوْرَاشْرافْروَ عَنْ سَ اسْ كَالْھُرسب سے برانا اورشریف تھا''۔

شَيْظَيِّمِ مُهَدَّب ذی فُضُولٍ آريحَيِّ مِثْلَ القَنَاة وَسِيْم "تومند بلند بالاضح و بليغ شرمر دَمهذب صاحب نضائل سردار قوم جوثوش رووثوش مُل وخوش منظر بهی تقا"۔

خالبی سَمَیْدُع احْوَذِیِّ بَاسِق الْمَجْدِ مضرَحی سَعِلِیْم "سردارغالب الاطوار حاذق و قهار جس کا شجر ه محدوکرم تناور تقا اور جوخودایک فیاض و برد بارسر گروه سالارتقا"۔

صادِق الناس فی المواطن شَهْم مَاجَدَد البَحِدِ غیرنکس ذیمیم خمیم مناجد میں داتھا اور خول میں داست باز بها در و برزگرا وی جوسفلہ وضعیف و لیت بمت بھی دیتا اور نہ تصلتوں کا برا تھا"۔

#### مطلب بنعيدمناف

محد بن عرو بن واقد الاسلمي کتے ہيں: مطلب بن عبومناف بن قصى بن کلاب ہاشم اور عبدش دوتوں سے بوے تھے۔ قریش کے لئے نجاثی ہے انہیں نے تجارتی عہد نامہ حاصل کیا تھا۔وہ اپنی قوم میں شریف تھے سردار تھے اوران کی اطاعت کی جاتی تھی جو دوکرم کے باعث قریش انہیں الفیض کہتے تھے (یعنی فیاض) ہاشم کے بعد سقایہ ورفادہ کے وہی متولی ہوئے وہ اس باب و آبلع لدیك بنی هاشِم بِمَا قَدُ فَعَلْنَا وَ لَمْ نومَرُ " "مَا غَدُ فَعَلْنَا وَ لَمْ نومَرُ " " مَا غَدُ فَعَلْنَا وَ لَمْ نومَرُ " " مَا غَدُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

ثابت بن المنذر بن حرام كد حمان بن ثابت مى الدور جناب نبوى ) كے والد تھے۔ عمرہ كے لئے (مديند مباركه سے) مكم ميں آئے بہاں مطلب سے ملے جوان كے دوست تھے (باتوں باتوں ميں) ان سے كہا: اگرتوا پنے بھیج شیبر كو ہمارے قبیلہ ميں و كھتا تو اس كے شكل و شاكل ميں مجھے خوبی و خوبرو كی و بیب و شرافت نظر آتی 'ميں نے د يكھا كہ وہ اپنے ماموں زاد بھا كيوں ميں تيرا ندازى كرد ہاہے كہ نشان آموزى كے دونوں تيرميرے كف دست جيے مقدار كے ہدف ميں داخل ہوجاتے ہيں جب تيرنشان مرتب عمرو العلى (ميں بلندم تب عمروكافرزند بدوں)۔

مطلب نے کہا میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتی بھی تا خیر نہیں کرسکتا کہ شام ہو جائے ( یعنی اتنی عجلت ہے کہ آج کے دِن تمام ہونے کا انتظار کرنا بھی ممکن نہیں )۔

ٹابت نے کہا میری رائے میں اسے نہ توسلی تیرے سپر دکر دے گی اور نہائ کے ماموں تھے لے جانے دیں گے۔ اگر تواسے وہیں رہنے دے کہا پنے نھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخو د (تیرے پاس برضا ورغبت آ جائے تو اس میں تیراکیا حرج ہے؟)

مطلب نے کہا وابوا و س! میں تو اسے وہاں نہ چھوڑ وں گا کہا پی قوم کے ماثر وفضائل سے بیگانہ بنار ہے گجھے بہتو معلوم ہی ہے کہاس کا حسب ونسب ومجد وشرف سب پچھاس کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔

مطلب کے سے نکل کے چلے اور مدینے میں پہنے کے ایک گوشے میں فروش ہوئے۔شیبہ کو دریافت کرتے رہے تی کہ ا اپنے نخیالی الرکوں میں تیراندازی کرتے ہوئے وہ مل گئے۔مطلب نے دیکھا توباپ کی شاہت ان میں نظر آئی بہچان لیا۔

<sup>•</sup> نشانہ آموزی کے تیرامل میں اس کے لئے لفظ مرما ہے جس سے مرادوہ کزور تیر ہے کدائے اس سے تیراندازی سیکھتے تھے ہرایک الا کے کے پاس ایسے ایسے دو تیر ہواکرتے ای لئے اصلی میں بھی لفظ تثنیہ وارد ہے۔

آئکصیں اشکبار ہوئیں گلے ہے لگایا ٔ حلّہ یمانی پہنایا اور کہنے لگے

عَرَفْتُ شَيْهَ وَالنَّجارِ قد حفلتُ ابناؤها حَوْلَهُ بالنَّبلِ تنتصِل دُمْن فَي اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّجارِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

عَرَفْت اَجُلَادُهُ منا و شیمَنَهُ فَفَاضَ مِنِّی عَلَیْهِ وَابِلٌ سَبَلُ " "میں نے پیچان کرمیری آئیس اس پرآنوں " میں سے ہاور سے پیچان کرمیری آئیس اس پرآنوں کے ڈوگرے برسانے لگیں '۔

سلنی نے پیغام بھیج کرمطلب کواپنے ہاں فروکش ہونے کی دعوت دی جس کے جواب میں مطلب نے کہا: میری حالت اس (تکلّف ) سے بہت ہی سبک واقع ہوئی ہے' میں جب تک اپنے جھٹیج کونہ پاؤں گا' اوراسے اس کے شہروتوم میں نہ لے جاؤں گااس وقت تک گر ہ بھی نہیں کھولنا جا ہتا۔

سلمٰی نے کہا میں تواس کو تیرے ساتھ جیجنے کی نہیں۔

سلمی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ درشتی وخشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہا ایسانہ کرمیں تو بغیراس کے ساتھ لئے واپس جانے والنہیں نے میرا بھتیجا سن شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے۔ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں کہ ہماری تو خم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت ہے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال تیرا ہی لڑکا قونم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت ہے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال تیرا ہی لڑکا

ابلغ بنی النجّار ان جِئتَهُم انی مِنهُمْ و ابنهُم وانحمیسن "نی نجارکے پاس آنا توان سے کہددینا کہ میں بھی اوران کا لڑکا بھی یہ جماعت کی جماعت سب آئیس میں سے ہے ''۔

رُأیتهُمْ قوما اذا جنتَهُمْ هووا لقائی و اَحبّوا حَسِیْسِیُ '' میں نے دیکھا کہ بیالیسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو وہ میری ملاقات کے خواہشند ہوتے ہیں اور میری آ ہٹ سے بھی الفت رکھتے ہیں''۔

ان دونوں شعروں کی روایت تو ہشام بن محمد نے اپنے والد سے کی ہے۔ اب آ گے پھر وہی محمد بن عمر و والی روایت شروع ہوتی ہے۔

> شیبہ سے عبد المطلب کیسے بنے ؟ محد بن عمر و کہتے ہیں، مطلب شیبہ کولئے ہوئے ظہر کے وقت کے پہنچے۔

قريش نيد كيركه كها: هذا عبدالمطلب (يرمطلب كاغلام ب)-

مطلب نے کہا: ہا ئیں!افسوس! بیتو حقیقت میں میرا جھتیجاشیہ بن عمرو ہے۔

لوگول نے (بنظر غائر) شیبہ کو جب دیکھ لیاتو (بیچان کے)سب نے کہا ابنه لعمری (میری جان کی متم بیعرو کالوکا

ہے)۔

اس وقت سے عبدالمطلب برابر کے ہی میں مقیم رہے تا آئکہ بن بلوغ کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

### عبدالمطلب بحثيت متولئ كعبة الله

مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا۔ وہاں مقام او مان میں انقال کر گئے۔ان کے بعد رفادہ وسقا پر کے عبد المطلب بن ہاشم متولی ہوئے اور بیر مناصب بمیشہ انہیں کے ہاتھ میں رہے۔ حاجیوں کو کھانا کھلاتے 'پائی پلانے 'کے میں کئی حوض بنوائے تھے کہ انہیں سے حاجیوں کو سیراب کراتے۔ جب زمزم سے پائی بلانے کا آغاز ہوا تو سکے میں حوضوں کے ذریعہ پائی بلانے کا دستور بند ہو گیا اور عبد المطلب نے جاج کو زمزم ہی سے پائی بلوانا شروع کیا' اس کا سر آغاز اس وقت سے ہوا جب زمزم کو از سر نو کھود کے جاری کیا ہے۔ یہی پائی عرفات تک پہنچاتے شے اور وہاں بھی سب کو سب کو سب کو سے تھے۔

#### چشمه زمزم

زمزم اللہ تعالیٰ کی جانب سے پانی پینے کے لئے تھا۔خواب میں کئی مرتبہ عبدالمطلب کو بشارت ہوئی کھود نے کا تھم ملا اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی (ایک رات بحالت روکیا) کہا گیا: طیبہ کو کھود ڈالو۔

انہوں نے پوچھا: طیبہ کیا ہے؟

دوس بے دِن پھرآ کے کہا بر ہ کو کھود۔

انہوں نے بوجھا بر ہ کیاہے؟

تيسرے دِن وہ اپنی خوابگاہ میں استراحت کررہے تھے کہ خواب میں ایک شخص آ کے کہتا ہے مَضْنُو نہ کو کھود۔

انبوں نے یو چھا مضونہ کیا ہے؟ بیان کرتو کیا کہتا ہے؟

چوتھی شب میں پھرآ کے کہا: احفو زم زم (زمزم کو کھود)۔

انہوں نے پوچھا: و ما زم زم؟ (زم زم کیا ہے؟)

جواب دیا الا تنزح و لا تذم، تسقی الحجیج الاعظم وهی بین الفرث والدّم عند نقرة الغواب الاعصم (زمزم وه به كه نداس كا یانی ختم موكانداس كی ندمت كی جائے گئ حاجیوں كو خاطر خواه وه سيراب كرے گائير گندگي اور خون

اخبار الني طَاقِ ابن سعد (مصاول على المناول ا

کے درمیان اس جگہ واقع ہے جہاں غراب اعصم منقارے کرید تار ہتا ہے)۔

محربن عمرو کہتے ہیں کہ ذنیج کی جگہ سے جہاں گندگی اورخون جمع رہتا ہے غراب اعظم وہاں سے ہتا ہی نہ تھا۔ و ھی شورٹ لك ولولدك من بعدك (ای خواب میں عبدالمطلب كويہ بھی بشارت ہوئی كہ يہ تيرے پينے كے لئے اور تيرے بعد تيری اولاد کے پينے کے لئے ہے )۔

عبدالمطلب نے زمین کھود نے مٹی سیکے پانی نکا لئے کے سامان وآلات لئے اور اپنے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کوساتھ لیا کہ اس وقت تک بجزان کے اور کوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔ کدال اور بھاوڑ ہے نے مین کھود تے تھے۔ مٹی کو برتن میں بھردیتے تھے۔ جے حارث اُٹھا اُٹھا کے باہر ڈال دیتے تھے۔ تین دِن تک کھود تے رہے جس کے بعدزم زم کا نشان ملاء عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کہا: ھذا طوی اسماعیل (بیدہی زمزم ہے بوحضرت اساعیل علائل کے لئے جاری ہوا تھا اور بعد کو بیٹ گیا)۔

# بنحكيم

اب قریش نے بھی جان لیا تھا کہ عبدالمطلب نے پانی تک دستری حاصل کر کی للنداسب نے آ کرکہا: "جمیں اس میں شرک کرؤ' د

عبدالمطلب نے کہا: ''میں تو شریک کرنے والانہیں' بیامر میرے ہی ساتھ مخصوص ہے' تمہارا اس میں لگا و نہیں' اس معاملہ میں جے جا ہو ثالث مقرر کرلوکہ اس سے محاکمہ کریں اور وہ فیصلہ دئے'۔

قریش نے کہا نہریم کہ قبیلہ بنی سعد کی کا ہندہ سے میا ہند مقام مُعان میں قیم تھی جوشام کے نواح میں واقع ہے۔ آخر سب لوگ اس کے ہاں چلے عبدالمطلب کی معیت میں اولا دعبد مناف سے بیں آ دمی تھے اور قریش نے بھی اپنے قبائل میں سے بیں آ دمی لئے تھے۔شام کے راستہ میں جب پہلوگ فقیریا اس کے قریب تک پہنچے تو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ ختم

ہو چکا تھا ( فقیرا یک سو کھے نالے کے مخز ن کا نام تھا جس میں تبھی پانی رہا ہوگا' مگران دنوں مدتوں سے خشک پڑا تھا )۔

تشکی کا غلبہ واتو سب نے عبدالمطلب ہے کہا: کیارائے ہے؟ جواب دیا: بیرموت ہے۔ بہتر بیہ کہتم میں ہے ہرایک شخص اپنے لئے ایک ایک گڑھا (قبر) کھودر کھے؛ جب کوئی مربے تو ساتھ والے اسے دفن کر دیا کریں جی گہ آ خرمیں صرف ایک شخص رہ جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے (یعنی مرنے کے بعد چھچے کوئی اس کوقیر میں دفن کرنے والا نہ ہو)۔ یہ صورت اس ہے آ سان ہے کہتم سب کے سب مرجاؤ (اورکوئی کسی کو وفن نہ کرسکے) سب لوگ (اسی رائے کے مطابق) وہیں تھم رائے اور بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے گئے۔

<sup>•</sup> غراب اعظم وہ کو اجس کے دونوں پاؤں اور چو کی سرخ رنگ کے ہوں اور اس کے پرون میں پھے سفیدی ہواس زمانہ میں ای رنگ کا ایک کو امقام زمزم پرآ کر بیٹھتا تھا' زمزم توباتی ندر ہاتھا البنداس کی جگر قربانی کیا کرتے تھا درای باعث سے وہ کو اوباں سے بٹنانہ تھا۔

# مواری کے قدموں تلے یانی کا چشمہ

عبدالمطلب نے یہ دکھ کے کہ سب کے سب موت کے منتظر بیٹے ہیں اوگوں سے خطاب کیا: خدا کی قتم! خود کوا پنے ہاتھوں سے اس طرح تبلکہ میں ڈالنا تو ہوی عاجزی و بے ہی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہ چلیں پھریں قدم ہو ھا کیں (بیٹے کیوں رہیں؟) شایداس علاقے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطافر مائے۔ بین کر سب لوگ اُٹھ کھڑے ہو ہے۔ عبدالمطلب ہمی اپنی سامان کے پاس آئے اور سوار ہوکر چلے۔ سواری چلی ہی کہ اس کے شم کے نیچ سے ایک چشمہ آب شیرین نمودار ہوا۔ عبدالمطلب اور ان کے ہمراہیوں نے جمہیر کہی اور سب نے پانی بیا۔ قریش کے بھی افراد نے قبائل کو بلا کے کہا: هلموا الی المعاء الرواع فقد سقانا اللہ (بیلوآ ب زلال وصافی کہ خوداللہ تعالی نے ہمیں سر اب فرمایا ہے)۔ سب نے پانی بیا اور پلایا اور کہا: قد قضی لگ علینا، الذی سقائ ھلذا المعاء بھانہ الفلاۃ ہو الذی سقائ ذم ذم، فوالدر لا نخاصمک فیھا ابدا (حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف تیرے تی میں فیصلہ ہو چکا جس نے اس دشت میں مجھے یہ پانی عطافر ما کے سیراب کیا ہے اس نے آب زم زم بھی تجھے سے کا صت نہ کریں گے)۔

یین کرعبدالمطلب نے مراجعت کی'ساتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے ۔ کا ہند تک کوئی ند گیااورزم زم کوعبدالمطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

# بیٹے کی قربانی کی نذر

معتم بن سلیمان التیمی کہتے ہیں: میں نے اپنے والدکوالوجلو سے روایت کرتے ساکہ خواب میں کسی نے عبد المطلب سے آ کے کہا کھود عبد المطلب نے بوچھا: کہاں؟ جواب ملا: وہاں عبد المطلب نے اس پڑمل نہ کیا تو پھر خواب میں آ کران سے کہا گود۔اس جگہ کھود جہاں گذگی ہے جہاں دیمک ہے جہاں قبیلہ خزاعہ کی نشست گاہ ہے۔

عبدالمطلب نے کھودا تو ایک ہرن ملائہ تھیا رملا اور بوسیدہ کیڑے ملے۔

قوم نے جب مال غنیمت دیکھا توابیا معلوم ہوا کہ گویا عبدالمطلب سے لڑنا چاہتے ہیں۔اس حالت میں عبدالمطلب نے منت مانی کہا گران کے دس لڑ کے ہوئے توایک کوقربان کریں گے۔

جب دسوں پیدا ہو چکے اور عبدالمطلب نے عبداللہ کو قربان کرنا چاہا تو قبیلہ بنی زہرہ نے روک دیا اور کہا: عبداللہ کے اور استے اونٹول کے درمیان قرعہ ڈالؤ قرعہ ڈالاتو سات مرتبہ عبداللہ برقرعہ پڑااورا میک مرتبہ اونٹوں پڑ۔

سلیمان کہتے ہیں۔ میں نہیں جانٹا کہ سات کی تعداد ابونجلز نے کہی تھی یانہیں آخر کو بیے ہوا کہ عبدالمطلب نے عبداللہ گونؤ رہنے دیااوراوٹوں کی قربانی کی۔

یبال تک توابو مجلو کی روایت تھی اب آ کے پھر محر بن عمر د کی روایت شروع ہوتی ہے۔

### دفن شدہ خزانے کی دریافت

محد بن عمر کہتے ہیں جس وقت قبیلہ جرہم نے محسوس کیا کہ مگنے سے اب ان کو چلا جانا چاہئے تو ہرن سات قلعی تلواری اور یا نچ مکمل ذر ہیں وفن کر دیں تھیں جن کوعبد المطلب نے برآ مد کیا۔

عبدالمطلب کاشیوہ خدا پرسی تھا۔ ظلم وستم ونسق و فجور کواعظم المئکر ات سیجھتے تھے۔ انہوں نے دونوں غزال کہ سونے ک تھے کعبے کے سامنے چڑھا دیئے۔ تلواریں خانۂ کعبہ کے دونوں درواز ہس پراٹکا دیں کہ خزانۂ کعبہ محفوظ رہے اور کنجی قفل سونے کا بنا کرلگا دیا۔

ا بن عباس نفاشنا کہتے ہیں: بیغز ال قبیلۂ جرہم کا تھا' عبدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غز ال (ہرن) اور قلعی تلوار ہیں بھی ( کھود کے ) نکالیں۔ان پر قداح ® ڈالے تو سب کعبے کے لئے نکلیں' بیسونے کی چیزیں تھیں جو کعبے کے دروازے پرچڑھادیں مگرقریش کے تین شخصول نے ایکا کر کے انہیں جرالیا۔

#### بالهمى اتفاق واتحاد كامعابده

ہشام بن محد نے اپنے والد سے عبدالمجید بن الی عبس سے اور ابوالمقوم وغیر ہم سے روایت کی ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش روسب سے زیادہ بلند و بالا سب سے زیادہ برد بار (متحمل مزاج) سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ ان مہلکات سے دور رہنے والے خض سے جولوگوں کی حالت و حیثیت بگاڑ دیا کرتے ہیں بھی ایسا اتفاق نہیں چیش آیا کسی بادشاہ نے انہیں دیکھے کے ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہواور ان کی سفارش نہ مانی ہوؤہ جب تک زندہ رہے قریش کے سردار بنے رہے قبیلہ نزام کے کھلوگوں نے آگان سے کہا: نعن قوم متبادرون فی الدار مَلمَم فلھا نعك (ہم سب لوگ گر کے اعتبار سے آپس میں ہمسارہ وہم جواری ان کے کافہ یعنی با ہمی الداد ونصرت کا عہد و بیان کرلیں )۔

عبدالمطلب نے بید درخواست قبول کرلی اور سات شخصوں کو لے کے چلے جواولا دمطلب (ابن عبد مناف) وارقم بن نصلہ بن ہاشم وضحاک وعمر وفرزندانِ ابو شفی بن ہاشم تھے اس میں سے نہ تو فرزاندانِ عبد شس میں سے کوئی شریک ہوااور نہ نوفل کی اولا ومیں ہے کئی نے شرکت کی۔

عبدالمطلب اپنی جماعت کو لئے ہوئے دارالندوہ میں آئے۔ جہاں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی مددمواسات کے لئے عہد و بیان کئے اورا یک عہد نامہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔

🗨 قلعی تلوارین شیوف قلعیه مبادر پیرب میں ایک مقام مرج القلعة تفاجهال کی تلواری نهایت عمد چین ششیر قلعی اس مقام ہے منسوب ہے۔

🗨 قداح، جمع قدح قال دیکھنے اور شکون لینے کے لئے تیز جا ہلیت عرب بین اس کا عام دستور تھا۔ اور اس طریقہ کوقد احد کہتے تھے۔ بیسر جس کی تحریم کلام اللہ نے کی پیرسم بھی اس کی ایک تشم تھی۔

عبدالمطلب أس باب مين كمتم بين:

ساُدهِی زبیرا ان توافت منیّتی بامساك ما بینی و بین بنی عمرو ''اگرمیری موت آئی تومین زبیر کووصیت کر جاؤل گا که میرے اور فرزندانِ عمرو وفز اعی کے درمیان جومعا مدہ تھا وہ اس پر قائم رہے اور ٹوٹنے ندرے''۔

و ان یحفظ الحلف الذی مسین شخه ولا یلحدن فیه بظلم ولا عذر "میں وصیت کر جاؤل گا کہ اس کے بزرگ نے جوعہد کیا ہے اس کی ففاظت کرے اور ایبانہ ہو کہ کسی طرح کے ظلم وعذر کے باعث اس کی خلاف ورزی ہو'۔

هَم حفظوا لآل القديم و حالفوا اباك فكانوا دون قومك من فهر "الله فكانوا دون قومك من فهر "الله فكانوا دون قومك من فهر "الله في الله في

اس بنا پر عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبدالمطلب کواس عہد و پیان کی وصیت کی۔ زبیر نے ابوطالب سے اور آبوطالب نے یہی وصیت عیاس بن عبدالمطلب سے کی تھی۔

### نبوت اور حکومت کی بشارت

مِسُورِ بِن مُحُرِّم الزہری کہتے ہیں :عبدالمطلب جب بھی یمن جاتے تو قوم حمیر کے ایک سرگردہ کے ہال فروکش ہوتے ایک مرجبہ کے نزول میں ایک یمنی ہے وہیں ملاقات ہوئی ،جو بہت ہی طویل العرتھا اور اس نے (قدیم) کتابیں پڑھی تھیں۔اس نے عبدالمطلب سے کہا: تافن لی ان افتش مکاناً منك؟ (کیاتو مجھ کواجازت دیتا ہے کہ تیرے جسم میں سے کوئی جگہ ٹولوں)۔ عبدالمطلب نے جواب دیا: لیس کل مکان متی اذن لك فی تفتشه (میں مجھے ہرجگہ ٹولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا)۔

يمنى نے پر كہا: اللم اهو منحريك (وه جگہ جو سُولني بے صرف تير ، دونوں نتھنے ہيں)\_

عبدالمطلب نے اجازت دی: فَدُومك ( يهي بات ہے تو بسم الله ) ديمنى نے عبدالمطلب كے يار مين خوں كے بال ديكھے اور كها وارى ملكا و تھى احدھما فى بنى زھرة ( ميں نبوت و كيور باہوں ، ملك اور حكومت و كيور باہوں ، مكران دونوں ميں سے ایك چيز جھے قبيليرين زہرہ ميں نظر آتى ہے ) ۔

عبدالمطلب نے اس سفر سے واپس آ کے خودتو ہالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے نکاح کیااور اپنے بیٹے عبد اللہ کا نکاح آ مند بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے کر دیا جن سے محمد رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ مَنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### خضاب

ہشام بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہان سے مدینہ کے ایک شخص نے جعفر بن عبدالرحلٰ بن المسور بن مخر مدسے روایت کی جواپنے والد (عبدالرحلٰ بن المسور) سے راوی تھے۔ان دونوں راویوں کا بیان بیہ ہے کہ جس قریش نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم ہے جسے خطائے مطبعی سجھنا جا ہے ۔

واقعہ بیہ ہے کہ عبدالمطلب جب بین جاتے تو ایک حمیری سردار کے گھر اُٹر تے عبدالمطلب سے اس نے کہا: اگر تو ان سفید بالوں کا رنگ بدل و سے تو پھر جو ان نظر آئے۔

عبدالمطلب نے اجازت دی تو اس حکم ہے پہلے مہندی کا خضاب لگایا گیا۔ پھراس پروسمہ چڑھایا گیا۔عبدالمطلب نے کہا: ہمیں اس میں بطورزادسفر کے تھوڑا خضاب و بے دینا۔

میر بان نے بہت ساخضاب ان کے ساتھ کر دیا۔ شب میں وہ کم پہنچاور دِن میں باہر نظے تو ان کے بال ایسے نظر آئے جیسے کوے کے سیاہ پرہوں ۔ نتیلہ بنت خباب بن کلیب نے کہ عباس بن عبدالمطلب کی مال تھیں ۔ بیدد کیھ کے کہا : هیپهٔ الحمد! بیا گر ہمیشہ رہ جائے تو خوبصورتی ہے۔عبدالمطلب نے جواب دیا:

ولو دام لی هذا السواد حَمِدته فکان بدیلا من شبابٍ قد انصوم "ریسیای اگر میرے لیے بمیشر بھی تو میں اس کی تعریف کرتا اور اس صورت میں بیاس جوائی کا بدلہ بوئی جو ختم بوچکی ہے''۔

تمقعت منه والحياة قصيرة ولا بدمن موت نتبلة اوهوم "ميس نياس سے فائده تو اُنهايا مرزندگي تھوڙي ہے اورا سے نتيلة آخر کارمرنا يابوڙ ها بونا ضروري ہے "وما ذا الذي يجد على المر حفظة و نعمة يومًا اذا عرشه انهدم "انسان کواس کی فراخی و فعت بھلا کيا نفع پہنچا سکتی ہے جبکہ ایک ون اس کے تخت کو منہدم ہونا ہی ہے "فموت جهيز عاجل لاشوى لة احب التي من مقالهم حکم "ان حالات ميں لوگوں کي دائش آرائي سے زياده مجبوب مير سے نزويک وه موت ہے جو آراست ہو جلد آئے اوراس ميں سی سی سی سی من مقالهم نے ہو اُن ہوئے۔
اوراس ميں سی سی سی تعدال مکر سیاہ خضاب کرنے گئے۔

# عبدالمطلب كيحق مين نفيل كافيصله

محدین البائب الکلی کہتے ہیں کہ مجھ ہے دو مخصول نے روایت کی ہے جن میں ایک تو قبیلہ بی کنانہ کے ایک صاحب سے جنہیں ابن ابی صالح کہتے سے اور دوسرے ایک ذی علم سے جو مقام رقد کے باشندے اور قبیلہ بی اسدے آزاد غلام سے ۔ ان دونوں صاحبوں کا بیان ہیں ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم وحرب بن أمیہ کے درمیان (سفر عبشہ کے دوران میں) منافرے کی تھم کی اور دونوں نے بیانی عبثی (بادشاہ عبشہ ) کو حکم قرار دیا ۔ لیکن اس نے بی میں پڑنے اور فیصلہ کرنے سے انگار کر دیا ۔ ناچار نقیل بن عبد العزی بن دیا جی بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب کی جانب رجوع کرنا پڑااورو ہی حکم بنائے گئے لیکن انہوں نے حب سے یہ کہا: اتنافو رجلا ھو اطول منك قامة و اعظم منك ھامة و اوسم منك وسامة، و اقل منك لامة، و اکشر منك و لدا و اجزل منك صفدًا، و اطول منك مذودًا. (كيا توالي شخص ہمنا فرہ كرتا ہے جو تجھ ہے زیادہ بلندو بالا ہے تھے سے زیادہ بر میں العطاء و كر يم وجوات ملامت و ہول و خوف میں تجھ سے بہت کم ہے تجھ سے زیادہ کشر الله والا و کہ تجھ سے زیادہ کر بیا توالے کا دونو سیس تجھ سے بہت کم ہے تجھ سے زیادہ کشر سے دیادہ کی زبان لا نی کھے؟

نفیل نے بمقابلۂ حرب کے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر حرب نے کہا: انَّ من افتہات الزمانِ آن جعلناك حكماً (بیزمانے کا تقص واجرام ہے کیئی خراب وفساد و نیزگی روزگار کی بینجی ایک دلیل ہے کہ ہم نے تھے کو تھم بنایا)۔
محمد بن السائب کہتے ہیں: جب تک منافرہ نہیں ہوا تھا نفیل بن عبدالعزیٰ کو کہ عمر بن الحظاب می حرب بن امیہ کے ہم نشین وہدم تھے۔ جب نفیل نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا تو حرب و عبدالملب دونوں جدا ہوگئے اور حرب عبداللہ بن جدعیان کے ندیم وہم از ہوگئے۔

### طائف میں کامیابی

ابوسکین کہتے ہیں: طائف میں ایک کنواں (یا چشمہ) عبدالمطلب کی ملکیت میں تھا۔ جسے ذوالہم کہتے تھے بیا لیک زمانہ سے قبیلہ تھیا۔ کے قبیلہ تھیا۔ کہ مائیہ سے قبیلہ تھیا۔ کہ قبیلہ تھیا۔ کہ مطالبہ کیا توانہوں نے انکار کر دیا۔ بحند ب بن الحارث بن کہ بن الحارث بن کا کہ بن حلیط بن بخشم بن ثقیف (ان دنوں) قبیلہ ثقیف کے سروار تھے جو مشکر ہو گئے اور عبدالمطلب سے لڑنے گئے۔ دونوں کو منافر سے کی ضرورت پڑی جس کے لئے کا بن بنی عذرہ منتخب ہوا کہ اس کو عزی سلمہ کہتے تھے اور وہ شام میں رہتا تھا 'منافرہ چند اونوں پر قراریایا جونا عزو کر لئے گئے (یعنی شرط ہوئی کہ جیتنے والے کواشنے اونٹ دیئے جا کمیں گئے)۔

عبدالمطلب چند قریشیوں کو لے کر نکلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب تھے کدان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان دنول

<sup>•</sup> اردومیں توزبان درازی برے معنوں میں مستعمل ہے مرعر بول کے ماورے میں زبان درازا س مخص کو کہتے ہیں جونہایت نصیح اللنان ہو۔

اخبات این معد (حداد ل) معلان المعلان المعلون المعلون

جندب چلے توان کے ہمراہ ثقیف کے چھلوگ تھے۔

عبدالمطلب اوران کے ساتھوں کے پاس (راستہ میں) پانی ختم ہو گیا تقفیوں سے پانی ما نگا تو انہوں نے نہ دیا۔اللہ تعالی نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اللہ نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اور جان لیا کہ میاسی کا احسان ومنت ہے۔سب نے سیر ہو کے پانی بیا اور بقدر ضرورت لے لیا۔ تقفیوں کا بھی پانی ختم ہوگیا۔ عبدالمطلب سے التجاکی تو انہوں نے سب کو یانی پلوایا۔

کابن کے پاس آئے تو انہوں نے عبدالمطلب کے فق میں فیصلہ کیا۔ عبدالمطلب نے شرط کے اونٹ لے کرون کر الے ڈوالبرم کواپنے قبضے میں لے لیا اور واپس آئے۔ خلاانے عبدالمطلب کو جندب پر اور عبدالمطلب کی قوم کو جندب کی قوم پر فضیلت بخش۔

### عبدالمطلب كي منت وسيني كي قرباني ''

ابن عبال جوہ المطلب نے جب اپنے مار اور عمد بن ربیعہ الحارث وغیر ہما ہے روایت ہے کہ زمزم کھوونے میں عبدالمطلب نے جب اپنے مددگاروں کی قلت دیکھی توشن تنہا کھودتے تھے اور صرف اپنے بیٹے حارث کو کہ وہی خلف اکبر تھے ان کے شریک حال ہے تو متت مانی کدا گر اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے دس بیٹے دیلے حق کہ اپنی آئھوں سے دیکھے لیس تو ایک کو قربانی چڑھا کمیں گے۔ جب دس کی تعداد پوری ہوئی تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع دی اور جا ہا کہ اس نذر کو اللہ تعالیٰ کے لئے وفا کریں۔ ان بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں:

sa satisfect car i gradición es a trada es de

الحارث بن عبدالمطلب

الزبيربن عبدالمطلب

🗱 ابوطالب

عبدالله

, 7 0

ابولهر 🗱

الخداق

🗱 المقوم

🗱 ضرار

العباس 🗱

### ا طبقات ابن سعد (صاول) كالمن المنافق المنافق

ان میں ہے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے وفائے نذراوران کے حسب خواہش عمل کرنے کی صلاح دی۔ عبدالمطلب نے کہا: اچھاتو تم میں سے ہرا یک اپنے اپنے نام قدح میں لکھاکھ کرڈال دے۔

اس پر عمل ہو چکا تو عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندرآ کے سادن (پجاری) ہے کہا: ان سب کو لے کے نام نکال۔ سادن نے نام نکال ہو نے اندرآ کے سادن نے پہلے عبد اللہ ہی کا نام نکالہ جن سے عبد المطلب کو خاص محبت تقیں۔ (بایں ہمہ) ذرج کرنے کی چیمری کئے ہوئے عبد المطلب ان کا ہاتھ بکڑے قربان گاہ کو چلے لڑکیاں (یعنی عبد اللہ کی بہنیں) کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لگیں اورا کیا نے کہ ہوئے بدل کی تدبیر کراوروہ یہ ہے کہ جرم میں جو تیری ساٹھ اور تنیاں ہیں ان پرسے پانسے ڈال۔

عبدالمطلب نے ساون سے کہا: عبداللہ پر اور دس اونٹوں پر پانسے ڈال۔ سادن نے نام نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب وس دس اُونٹ بوھاتے رہے تا آ نکہ سوکی تعداد پوری ہوگئ اور اب نام نکالا تو قربانی کے لئے اونٹ کا نام لکلا۔ عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ عبدالمطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی عبداللہ کو لے گئیں اور اونٹوں کو لے بحبدالمطلب نے صفاوم وہ کے درمیان قربانی کی۔

ا بن عباس چھن کہتے ہیں: عبدالمطلب نے جب ان اونوں کی قربانی کی تو ہراکی کے لئے ان کو چھوڑ دیا ( لیعنی جو چاہے گوشت کھائے روک ندر کھی )۔ انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی ہو کسی کی ممانعت نہ کی البتہ نہ خود کھایا نہ ان کی اولا دمیں سے کسی نے قائدہ اٹھایا۔

عکر مدعبداللہ بن عباس ہی ہیں سے روایت کرتے ہیں:ان دنوں دیں اونٹوں کی دیت (خوں بہا) ہوتی تھی ( لیعنی دستور تھا کہ ایک جانور کے بدیے ویں اونٹ دیئے جائیں ) عبدالمطلب پہلے تخص ہیں جنھوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا۔ جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی بید ستور ہوگیا اور رسول اللہ مَا اللّٰہِ عَلَیْظِ اَنْ بِیمی اس کو بحال خود برقر ارزکھا۔

### نبی صا دق مَنْکَاتِیْمِ کی بشارت اور قحط سالی کا خاتمہ

عبدالرحمٰن بن موہب بن رباح الاشعرى قبيلة بنى زہرہ كے حليف تنظے ان كاڑ كے سے وليد بن عبدالله بن جميع الزہرى روايت كرتے ہيں بياڑكا اپنے والدعبدالرحمٰن كے حوالے سے راوى ہے كہ مخر مد بن نوفل الزہرى كہتے تنظے ميں نے اپنى مال رقيد بنت الى ميں بن ہاشم بن عبد مناف سے كہ عبد المطلب كى لدہ (يعنى ہجولى) تھيں۔ بيد وايت (مندرجہ ذیل) سنى ہے۔ رقيقہ المركورہ بيان كرتى تھيں۔

قریش برایک مرتبه ایسی خنگ سالیاں گزریں جو مال ومنال سب (اپنے ساتھ) کے گئیں اور جان پڑتا بنی میں نے

<sup>🗨</sup> لتہ ہبجو بی از کا یالز کی جوکسی کے ہم عمر وہم من ہو کیعنی دونوں ایک ہی دِن یا قریب قریب ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں۔اور دونوں کی تربیت و پرورش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہواس لفظ کا صیغۂ مشنیہ الدان اور مجع لدات ولدون ہےای کے مرادف لفظ ترب بھی ہے کہ دوانہیں معنی میں مستعمل ہے۔

يا معشر قريش، أنّ هذا النبيّ المبعوث منكم و هذا إيّان حروجه و به ياتيكم الحياء و الخصب، فانظر وارجلا من اوسطكم نسباً طوالاء عظاما ابيض، مقرون الحاجبين، اهدب الاشفار، جعدا سهل الحدّين، رفيق العرنين، فليخرج هو و حميع ولده و ليخرج منكم من كل بطن رجل، فتطهروا وتطيبوا، ثم استلموا الركن ثم ارقوا راس ابى قبيس، ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى و تؤمنون، فانكم ستسقون.

رقيقة كوخواب مين جوبشارت موكى اس كامفهوم بيقا:

سے پیغیر جومبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے ظہور کا بھی زمانہ ہے اس کے طفیل تہمیں فراخی و کشایش نصیب ہوگا۔ و بیھو! ایساشخص تلاش کرو جوتم سب میں اوسط النسب یعنی نہایت شریف خاندان کا ہو بلند بالا ہو بڑا ہو بھاری بحرکم ہو سفید رنگ گورا چٹا ہو اس کی بھویں جٹی ہول ، پلیس دراز ہول ، گھونگھریا لے بال ہول رخسار بہت بھرے ہوئے ناک بتلی ہو (یا ٹاک کا بانسا پتلا ہو) وہ لگے اس کی اولا دیکھا اور تم میں سے ہرایک گھرائے کا ایک ایک شخص تکلے سب سے سب کا سب کے سب طہارت کرو خوشبو کی لگاؤ ، رکن جرم کو بوسہ دو کوہ قبیس کی چوٹی پر چڑجاؤ ، وہ خض آگے برجے استبقاء کے لئے دُعا کرے اور تم سب آمین کہوا ایسا کرو گے تو سیراب کتے جاؤ گے (یعنی دُعاء قبول ہوگی اور بارانِ رحمت نازل ہوگی)۔

### وتخضرت مثالثا إجماع استسقاء مين

ر فیقنہ نے اس خواب کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا سب نے ویکھا تو یہ صفت اور یہ حلیہ جوخواب میں بتایا گیا تھا کہ عبدالمطلب کا حلیہ تھا۔ سب لوگ انہیں کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر گھرانے سے ایک ایک شخص اکلا 'جو تھم ملاتھا بجالائے۔ پھر جبل ابوقتیس پر چڑھ گئے۔ ساتھ میں رسول اللہ مُناکیاتی تھے کہ اس وقت لڑے ہی تھے۔ عبدالمطلب آ کے بڑھے اور دُعاء کی :

اللهم هؤلاء عبيدك و بنو عبيدك و اماء ك و بنات امائك و قد نزل بنا ما ترى و تتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخفّ واشفت على الانفس فاذهب عنا الجدب وائتنا بالحيا والخِصب.

### بارانِ رحت کے لئے دُعا

یااللہ! بیہ تیرے بندے ہیں' بیہ تیرے بندہ زادے ہیں' بیہ تیری لونڈیاں ہیں' بیہ تیری کنیز زادیاں ہیں' تو دیکھ رہا پر کیا مصیبت نا زل ہے' بیزشک سالیاں ایسی پڑیں کداُن تمام جانوروں کو ہلاک کرڈ الاجو پنچ ادر تیم رکھتے تھے اوراب تو جانوں پر آ بنی ہے۔ یا اللہ ہم سے اس قحط کو دفع کرا ہر رحمت برسااور فراخی عطافر ہا۔

۔ لوگ ہنوز والی بھی نہ چلے تھے کہ اس قدر مینہ برسا' اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہوگئیں' نالے بہنے لگے' سیلاب

بشيبة الحمد اسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياء و اجلود المطو المطو "عبدالمطلب كي فيل من الله تعالى في مارك مراب كيا حالاتك كيفيت بيرى ابربارال كومم كو يك تقد اور مينه ابرعت روانه مو جكاتها".

فجاد بالماء جوتى له سَبَلٌ دانٍ فعاشت به الانعام والشجر "آخراك الراس بارش ك باعث حيوانات وعاتات كى أخراك إعرام كالمعناء وعاتات كى أخراك المعناء المعن

مناً من الله بالميون طائرهٔ دُخير من بُشرّت يوما به مضر ''يالله تعالى كا احمال تقا اور اس بايركت اور نيك طالع كى باعث بيا حمان ظهور پذير بهوا جوان سب لوگوں هے بہتر ہے جن كى بھى قوم مفركو بشارت بهو كى تقى''۔

مبارك الامر يُستَسقَى انعام به مافى الانام له عِدلٌ ولا خطر "وه كمخودمبارك بهاس كابدولت باران رحت نازل بوتا بوه بنظير باور خلائق مين كوئى اس كاعد بل وسهم بين "

#### ابربه كاقصه

عثان بن الی سلمان عبدالرحمٰن بن لبلیمانی عطار بن بیار ابورزین العقیلی عجابد اور ابن عباس و این جن کے بیانات آپس میں مخلوط ہو گئے کروایت کرتے ہیں کہ نجاشی (فرمال روائے حبشہ) نے ابوضحم اریا کو عیار ہزار فوج دے کے پیمن بھیجا تھا۔ اریاط نے ملک تسخیر کرلیا 'اہل ملک کوڈلیل کرڈالا'ان پر غالب آگیا' نتیجہ یہ ہوا کہ بادشا ہوں کو مختاج بنادیا اوراور فقیروں کی خوب تذلیل کی۔

جوحالات اس نتیج سے مرتب ہوئے ان کی بناپر جبشہ کا ایک شخص کہا سے ابویکہ وم ابر ہنۃ الاشرم کہتے ہے اٹھ کھڑا ہوااور اہل یمن کوا پنی اطاعت کی دعوت دی لوگوں نے بید عوت قبول کر لی تواس نے اربیاط کو مارڈ الا اور یمن پر متصرف ہوگیا۔ موسم کج کے دنوں میں ابر ہدنے و یکھا کہ لوگ کج بیت اللہ کا سامان کررہے ہیں ۔ پوچھا: یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملا: کج بیت اللہ کے لئے مکے جاتے ہیں۔ دریافت کیا: وہ (یعنی بیت اللہ ) کس چیڑ سے بنایا گیاہے؟ جواب ملا: پتھر ہے۔

پر بوچھا: اس کی بوشش کیاہے؟

کہا: یہاں ہے جودھاری دار کیڑے جاتے ہیں وہی اس کی پوشش کے کام آتے ہیں۔ ابر ہدنے کہامسے کی متم تبہارے لئے اس سے اچھا گھر تغیر کروں گا۔ آخر پیٹمارت اس نے تغیر کرلی۔

### نفلی کعبہ( کعبہ بمن)

ابر ہدنے اہل بیمن کے گئے سفید وسرخ وزرد وسیاہ پھڑوں کا ایک گھر بنایا جوسونے چاندی سے کھی اور جواہر ہے مرضع تقا۔ اس میں گئی درواڑے تھے جن میں سونے کے پتر اور زریں گل میخیں جڑئی تھیں اور بھے بھی جواہر تھے اس مکان میں ایک بڑا سایا تو نے احمر لگا ہوا تھا۔ پر دے پڑے تھے عود مندلی ( یعنی مقام مندل ) کا جوخوشبویات کے لئے مشہور تھا' وہاں لوہان' اگر عود سلگاتے رہتے تھے دیواروں پراس قدر مقک ملاجا تا تھا کہ سیاہ ہوجا تیں حتی کہ جواہر بھی نظر ندآتے۔

لوگوں کواس مکان کے مج کرنے کا اہر بدنے تھم دیا۔ اکثر قبائل عرب کی سال تک اس کا مج کرتے رہے۔ عبادت وخدا پرتی وزید پارسائی کے لئے متعددا شخاص اس میں معتلف بھی تتھا در مناسک بہیں ادا کرنتے تھے۔

### نفتى كعبه كاحشر

نفیل اجشمعی نے نیت کر رکھی تھی کہ اس عباوت خانے سے متعلق کوئی مکر وہ حرکت کرے گا۔اس میں ایک زمانہ گزر گیا' آخر ایک شب میں جب اس نے کسی کو جنبش کرتے نہ دیکھا تو اُٹھ کے نجاست وغلاظت اُٹھالا یا صومعہ کے قبیلے کواس سے آلودہ کر دیا اور بہت ہی گندگی جنع کر کے اس میں ڈال دی۔

ابر ہہ کواس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہواا ور کہنے لگا: عرب نے فقط اپنے گھر ( کعبۃ اللہ ) کے لئے غضب میں آ کریہ کارروائی کی ہے۔ میں اس کوڈ صادوں گا۔اورایک ایک چھرتو ڑ ڈالوں گا۔

#### ابربه كاحرم برحمله

نجاشی کوابر ہدنے لکھے کے اس واقعہ کی اطلاع دی اور اس سے درخواست کی کہ اپناہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج وے۔ یہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت و جسامت وقوت کے کحاظ ہے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر نددیکھی تھی' نجاشی نے اسے ابر ہہ کے پاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آگیا تو اہر ہدلوگوں کو لے کے نکلا (یعنی فوج لے کر مکہ شرفد پر پڑھائی کر دی)۔ ساتھ میں خمیر کے بادشاہ اور نفیل بن حبیب اختمی بھی تھے۔ حرم کے قریب پنچے تو اہر ہدنے فوجوں کو تھم دیا کہلوگوں کے بھیڑ بکریاں (وغیرہ) لوٹ لیں اس علم کے مطابق سیا ہیوں نے چھائیہ مارا اور عبدالمطلب کے چھاونٹ بکڑ لئے۔

### ابربهه يدعبدالمطلب كي ملاقات

نفیل عبدالمطلب کا دوست تھا' اونٹوں کی نسبت عبدالمطلب نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ابر ہمہ سے عرض کیا۔ اب بادشاہ! تیرے حضور میں ایسا شخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار' فضل وعظمت وشرف میں سب پر فاکن ہے۔ لوگوں کوا چھے اچھ گھوڑوں پر سوار کراتا ہے۔ عطیات دیتا ہے' کھانے کھلاتا ہے' اور جب تک ہوا چلتی ہے (بعنی علی الدوام) یہی اس کا وتیرہ و شیوہ ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کواہر ہد کے حضور میں پیش کیا اس نے عرض دریافت کی تو کہا: تو د علی اہلی (غرض سے کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں)۔

ابر بہ نے کہا: مادری ما بلغنی عنك الا الغرور و قد ظننتُ انك تلكمنى فى بينكم هذا الذى صوشرفكم (ميرى رائے ميں تيرے متعلق جواطلاع مجھ ملى وہ تحض دھوكے پر بنى تھى ميں تو اس كمان ميں تھا كہ تو مجھ سے اپنے اس كام رقت كى متعلق گفتگو كرے گا ، جس كے ساتھ تم سب كى عزت و شرف وابست ہے )۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: اردد علی اہلی، و دونك والبیت، فان له رہا سیمنعه (تو مجھے بر اونٹ واپس دے بیت اللہ کے ساتھ جو جا ہے کہ کہ ان گھر كاایک پروردگار ہے وہ خودہی عقریب اس كی حفاظت كرے گا)۔
ابر ہمدنے تھم دیا كہ عبدالمطلب كے اونٹ واپس دے دیئے جائیں۔ جب اونٹ ل گئے تو عبدالمطلب نے ان كے سمول پر چڑے چڑھا دیئے ان پرنشان كر دیئے۔ ان كو قربانی كے لئے مخصوص كر كے حرم میں چھوڑ دیا كہ انہیں پكڑیں گئو ہے كروردگار حرم غضب ناك ہوگا۔

### عبدالمطلب كي دُعا

عبدالمطلب حراء پرچڑھ گئے 'ساتھ میں عمر و بن عائذ بن عمران بن مخز وم مطعم بن عدی اورا بوسعود ثقفی نتے عبدالمطلب نے اس موقع پر جناب الٰہی میں عرض کی :

اللهم ان المرء يمنعُ رَخُلُه ف امنع حسلالك "ياالله ان المرء يمنعُ رَخُلُه في امنع حسلالك "ياالله ان البي مان كي كافاظت كرتائ توايث مناع وسامان كي كافاظت كرتائه من الله يعلبن صليبهم و محالهم غسدوا محسلك "اوران كي صليبين اوران كي فريب وحيلة ترى قوت يرقدرت برعالب نبين آسكة "-

<sup>●</sup> اونٹ کے سموں پر چیزے چڑھانا'علامت بنادینا بیاریان کی تقدیس کی نشانیاں تھیں کدلوگ سجھ جا نمیں بیقر بانی کے اونٹ بین اور خدائے عزو وجل سے تعلق رکھتے ہیں۔

اِن كُنتَ تاركهَمْ و قبلتنا فسامرٌ مسابدالك "اگرتوانيس چيوڙدين والا ہے كہ ہمارے قبلے كے ساتھ جوچا ہيں كريں تو جھكوا ختيارہے"۔

## اصحاب فيل كأعبرتناك انجام

سندر سے چڑیوں کے غول آگے بڑھے ہرایک چڑیا تین تین شکر بڑے لئے ہوئے تھی دوتو دونوں پاؤں میں اورایک چونچ میں 'یہ پھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کئے جس چیز تک میہ پھر پہنچتان کوتوڑ پھوڑ کے گلڑے ککڑے کرڈالتے اوراس جگہ دانے نکل آتے 'یہ پہلی بیاری چیک تھی جوظہور پڈیر ہوئی' جینے تلخ درخت تھے (یا جن کے پھل کڑوے تھے) ان پھروں نے سب کی بیخ کنی کرڈالی' اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک سیلاب آیا جوان سب کو بہا کرلے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔

ایر ہدادر جتنے لوگ اس کے ساتھ باقی رہ گئے تھے سب کے سب بھاگ نظے ایر ہدکا ایک عضوجیم سے کٹ کٹ کرگرتا تقال

نجاشی کا ہاتھی فیل محمود زک گیا تھا' اس نے بیددلیری وجراکت نہ کی کہ حرم پرجملہ کرتا۔ اس لئے نیج گیا۔ کیکن دوسرے ہاتھی نے یہ گنتا خی کی تھی' نگلار ہوگیا' نہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دونہیں ہلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔

اب حراء ہے عبد المطلب یہ اُتر آئے عبشہ کے دو فخصول نے حاضر ہو کے ان کے سرکو بوسد دیا اور عرض کی: انت کنت اعلم (تو خوب جانیا تھا)۔

#### اولا دعيدالمطلب

محد بن السائب كہتے ہيں عبد المطلب كے بارہ لاك اور چولاكياں بيدا موكين:

- ارث بیعبدالمطلب کے سب سے بولے لڑکے تھے آئیں کے نام سے وہ اپنی کنیت کرتے تھے لینی ابوالحارث میا پنے باپ (عبدالمطلب) کی زندگی ہی میں انقال کر گئے تھے۔ان کی والدہ صفیہ تھیں بنت جنید بنت بن جمیر بن زباب بن جلیب بن سواۃ بن عام بن صصعہ۔
  - عبدالله جورسول اللهُ فَالْفِيْمُ كَ وَالدَّ مِنْ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْمُ مِنْ اللهُ مُعْلَ
  - 🕻 زبیر جوایک شریف شاعر نتط عبدالمطلب نے انہیں کو دصیت کی تھی ( یعنی ا بناوسی انہیں کو بنایا تھا )۔
    - 🕻 ابوطاك جن كانا م عبد مناف اورعبدا لكعبه تعا 'لا ولدانقال كرگئے۔
      - 🕸 الف: ام كيم جن كانام البيعاء تقار

<sup>•</sup> ابوطالب لاولدنه تضان كي اولاد آج تك باقى ب چنانچاس فصل ك آخريل خود مصنف نے بھى بمي لكھا ہے عالباب بوخلى موكا

اخبارالني عليه (صداقل) كالمستحد (صداقل) اخبار الني عليه المستحد المستحد (صداقل) المستحدد الم

🗱 ب عاتكه

5 to 25

🗱 و: اميمه

🕻 ه: اروى ان سب كى والده فاطمة هين بنت عمر وبن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب بن أوى ـ

🕸 حزه می الدو که شیر خداد شیر رسول خدامی الفرات هے غزو د کبدر میں شریک تھے اور اُحد میں شہید ہوئے۔

المُقوِّم.

🥵 مخل جن کا نام مغیره تقایه

عبد مناف بن قصى مال بالدخيس بنت وجيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب اور بالذكى مال عيله خيس بنت المطلب بن عبد مناف بن قصى مناف ب

🗱 عباس تفاه عزایک شریف و دانشمندا و ربیت والے ورعب والے بزرگ تھے۔

پ ضرار که از روئے جمال وسخاوت نو جوانان قریش میں متاز تھے۔اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں رسول اللہ مَاللَّا عَلَيْ اردی نازل م فرمائی ہے انہیں دنوں وہ لا ولد انقال کر گئے۔

تهم بن عبدالمطلب مينهمي لا ولد سط ان سب كي مان نتيله تقيل بنت جناب بن كليب بن ما لك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر كه و بى ضحيان تقيا بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن المضر بن قاسط بن بهنب بن اقصىًى بن وعمي بن جديله بن اسد بن ربيعه بن زار بن معد بن عدنان \_

ابولہب بن عبد المطلب جن کا نام عبد العزی تفااور ابوعتبان کی کنیت تھی 'حسن و جمال کے باعث عبد المطلب نے ابولہب ان کی کنیت تھی 'حسن و جمال کے باعث عبد المطلب نے ابولہب ان کی کنیت رکھی تھی 'فیاض آ دی تھے ان کی مال لی تھیں 'بنت عاجر بن عبد منا ف بن ضاطر بن حبث بن سلول بن کعب بن عمر و کمی کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے لی کی مال مند تھیں بنت عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں 'بنت عامر ہند کی مال ہند تھیں بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں اسلام بند تھیں بنت عمر ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّ ہ اور ہند کی مال سودا تھیں ۔

الغیداق بن عبدالمطلب جن کا نام مصعب تھا'ان کی ماں مُعنقہ تھیں۔ بنت عمرو بن مالک بن مُؤمل بن سُؤید بن اسعد بن مشوء بن مشوء بن عبد بن عبری بن سلول بن کعب بن عمرو کہ قبیلیہ خزاعہ کے تصاور انہیں کے مال جائے بھائی عوف تھے ابن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد المول الله مثالی الله مثالی عبد المول الله مثالی عبد المول الله مثالی الله عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد المول الله عبد المول بن عبد المول بن من ایک باپ کی اولا دبھی نہ تھی اور نہ کوئی ایسا تھا جوان سے زیادہ شریف وجسیم و بلند بنی روش بیشانی ہونے رہ بن مجل بن عبد المولاب انہیں کے متعلق کہتے ہیں۔

اعدد صوارًا عدددت فتى ندًا واللّيث حمزة و اعدد العباسا " " واللّيث حمزة و اعدد العباسا " " واللّيث حمزة و اعدد العباسا " " و الرّسي في الله المرادم و المردم و المردم و المردم و المرادم و المرادم

وعد زبیرًا والمقوم بعدة والصتم حجلا و الفتى الرّاسا "
وغد زبیرکواوراس کے بعد مقوم کوجل کوشار کر جونو جوان سردار ہے '۔

والقرمَ عيدنًا نعد حجا حجا سادوا على رغم العدوِّ الناسا "بهادرغيراق و الركم على على على رغم العدوِّ الناسا "بهادرغيراق و الركم على المعلى الموجى ب- والحارث الفياض وللى ماجدا ايّام نازعه الهُمَام الكاسا "فياض حارث و الماركواي ابهادر المارك المركب بينے كونول بيل اس نے و نيا سے مجدو شرف كساتھ منه موراً "-

مافی الانام عُمومة كعمومتی حيراً و لا كاناسِنا اناسا
"جيسے چاميرے بين تمام محلوق بين ويے اچھے چاكس كنبين اور نہ جيسے لوگ بم ميں بين ويے كى خاندان بين بين "-

فرزندان عبدالمطلب میں عباس' ابوطالب' حارث' ابولہب کی اولا دتو چلی اورا گرچہ حزو' مقوم' زبیراور حجل کی صلی اولا مجمی تقی گرسب کا خاتمہ ہو گیا اور باقی جتنے تھے سب لاولدر ہے۔

ی را برطالب کی اولا دمین منتقل ہوگئی۔ کی اولا دمیں رہی پھرابوطالب کی اولا دمین منتقل ہوگئی۔ کیکن آخر بنی عباس میں بیرکثرت آگئی۔



### عبدالله کا نکاح آمنہ ہے م س النبی صُلَّاللہ ہِمِّ اُ م النبی صُلَّاللہ ہِمِّ

مسور بن محرِّمَه اور الوجعفر محمد بن علی بن الحسین کہتے ہیں ، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کا ب آپ بچا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ کی تربیت میں تھیں ۔عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصلی اپنے بیٹے عبد اللہ (ابوالنی مَالَّا عَیْمَ ) کو لے کے ان کے ہاں گے اور عبد اللہ کے لئے آمنہ بنت وہب کی خواستگاری کی ۔ چنانچہ نکاح ہوگیا۔

ای مجلس میں خودا پنے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بٹی ہالہ کی خواستگاری کی اور یہ نکاح بھی ہوگیا' یہ دونوں عقد یعنی عبداللہ بن عبدالمطلب اور عبدالمطلب بن ہاشم کے از دواج ایک ہی مجلس اور ایک ہی نشست میں ہوئے۔ ہالہ بنت وہیب کے بطن سے حمزہ بیدا ہوئے جونسب میں تو رسول الله مَا اللهُ عَالَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهِ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَ

محمہ بن السائب اور ابوالغیاض احتمعی کہتے ہیں :عبداللہ بن عبداللہ نے جب آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تین دِن بسر کئے ان لوگول میں بیرقاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو تین دِن تک اسی گھر میں رہتے۔

#### قتيله بنت نوفل كي طرف سے پيشكش:

اس باب میں جوروایتی اورخبریں ہم کولی ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ تھیں' بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' اور کوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مُر الخشعمیہ تھی۔

عروہ ولینمیڈ بن زبیر محمد بن صفوان ولینمیڈ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں : بیعورت (جس نے اپنے آپ کورسول الدُمُولَا لَيْمُولَا کِی اللہ عَلَيْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

<sup>●</sup> اصل میں ہے کا نت بینلر و تعنا ف اعدیا ف کے نفوی معنی اپنی پسند سے زادوتو شدهاصل کرنے کے ہیں کیکن مجاور سے میں اس کا وہی مفہوم ہے جو ند کوز ہوا ہے۔

يو جُها الوفي المحمدي جو پيش كيا ها آياس پر راضي بيد؟

اس نے کہا جمیں! تو یہاں سے گزرا تھا تو تیرے چہرے میں ایک نور چک رہا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو وہ نورندار دہے۔ بعض لوگ بجائے اس کے بیروایت کرتے ہیں کہ تھیلہ نے (عبداللہ ہے) کہا: جس طرح گھوڑے کی پیٹانی چکتی ہے اس طرح جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آتھوں کے درمیان چک تھی۔ ایک تابندگی درخشان تھی اب جو واپس آیا ہے تو چہرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس شارین کہتے ہیں: جسعورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات پیش کی تھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور غاندان اسد بن عبدالعزیٰ کی ایک عورت تھی۔

#### فاطمه بنت مُرّ کی تمنا:

ابوالغیاض الخعمی کہتے ہیں : عبداللہ بن عبدالمطلب قبیلۂ شعم کی ایک عورت کے پاس سے گزیرے جسے فاطنہ بنت مُر کہتے تھے۔ یہ بہت ہی نو خیز ونو جوان و باعصمت وعفیف و پا کدامن عورت تھی اوراس نے کتابیں بھی پڑھی تھیں ۔ نو جوانانِ قریش میں اس کے چرہے تھے۔عبداللہ کے چرے میں اس گونور نبوت نظر آیا تو بوچھا: تو کون ہے؟

عبداللہ نے حقیقت بیان کی تو کہا: کیا تو مجھ ہے متنع ہونے پر راضی ہے؟ میں تجھے سواونٹ دوں گی۔عبداللہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا:

اما الحرام فالموت دونَـة والحِلُّ لاحِلَّ فاستبينه "فعل حرام توممكن نبيل بجائے اس كے مرجانا قبول ہے اور طلال كى كوئى صورت نبيل كما تركى نبيل لكے '۔ فكيف بالامر الذي تنوينه

#### - " چروه امر کو کر موجو تیری نیت ہے '

عبداللہ اس کے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جا کے رہے۔ پھر جو (فاطمہ) مشعمیہ اوراس کے حسن و جمال کا خیال آیا کہ اس نے ان پر کیابات پیش کی تقی تو اس کے پاس آئے مگر اب کے مرتبداس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی یارو بھی تھی۔ پوچھا: تو نے جو مجھ سے کہا تھا کیا اس براب بھی راضی ہے؟

فاطمہ نے جواب دیا؛ قلد کان ذاک مرقاً فالیوم لار وہ ایک مرتبہ کی بات تھی اب نہیں ۔ یہ مقولہ اس وقت سے ضرب المثل مشہور ہو گیا۔ المثل مشہور ہو گیا۔

اس نے بیر تھی پوچھا: میرے بعد تونے کیا کیا؟

- عبدالله في كها: مين اين يبوي أمنه بنت وبب ساملا

ای نے کہانے خدا کی فتم میں الی عورت نہیں جس کے جال جلن میں شک وشبہ کی گنجائش ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے تیرے چہرے میں دیکھا کہ نورنبوت جبک رہا ہے جا ہاتھا کہ یہ نور جھ میں آ جائے گر خدائے نہ چاہااوراس نے وہیں مقل کر دیا جہاں ہونا تھا۔

۔ قاطمہ نے عبداللہ پر جو پیش کیا تھا اور عبداللہ نے اس سے انکار کیا تھا۔ نو جوانانِ قریش کوبھی اس کی خبر ملی انہوں نے اس ہتذ کرہ کیا تواس نے کہا:

البی رایت مخیلة عرضت فتلالات بحناتم القطر

''میں آنے دیکھا کہ ایک گھٹا سامنے ہے جو تیرہ و دتار ( یعنی بابر کت ابر باراں ) سے روش ہوگئ ہے''۔

فیل مسائے اللہ نسور یضی کے ماحولة کاضاءۃ الفجر
''اس کے پانی میں ایک ایسا تور ہے جس سے اس کے اردگر داس طرح روشنی ہورہی ہے جس طرح صح صادق کی
روشنی ہوتی ہے'۔

و دایتهٔ شرفًا، ابوع به ماکل قادح زنده یئوری ''میں نے دیکھا کہ پہائیک الییعزت ہے جو مجھے حاصل کرنی چاہیے لیکن برفض جو چقماق جھاڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہی ہو''۔

لله مارهریه سلبت ثوبیک ما استلبت وما تدری " دولت عاصل کرلی اور تخفی خرر" کما استلبت و ما تدری دولت عاصل کرلی اور تخفی خبر تک نه به دولت عاصل کرلی اور تخفی خبر تک نه به دولی " ... تک نه به دولی " ... منابع کمانه به دولی از منابع کمانه به دولی از منابع کمانه کمانه

اسى سلسله مين أس في بيجي كها:

بنی هاشی قد غادرت من آخیکُم آمینیهٔ اذللباه یعتلجان

"ای بی باشم مهیں خبر بھی ہمیارے بھائی کانوروضوء چیوٹی می آمندنے اس سے لےلیا"۔

کما غادر المصباح بعد حبوم فعائل قد میدت له بدهان

"اس کی مثال الی ہے جس طرح چراغ کے بچھ جانے کے بعد بتیاں اس کے رغن پس تر رہتی ہیں"
وما کل ما یعوی الفتی من تلادم بخص مودوراندیثی کا بتیج نیس مجھنا چاہے اور جو
"انسان جوسی متاع کہن پر حاوی ہو جائے تو یہ بیشاس کے حزم ودوراندیثی کا بتیج نیس مجھنا چاہے اور جو
بات اس سے رہ گی اس کواس کی ستی و خفلت ہی پر مجمول نہ کرنا چاہے"۔
بات اس سے رہ گی اس کواس کی ستی و خفلت ہی پر مجمول نہ کرنا چاہے"۔

فاحبل اذا طالبت امرا فائله سیکھیکہ جدن ایصطرعان فاحبل اذا طالبت امرا فائله سیکھیکہ جدن ایصطرعان کے کتیے "جب تو کی امر کا طاب گار ہوتو اس میں خوبی اور خوش اسلوبی کو طوظ رکھ کہ دوبا ہم آویز نصیبوں کے نتائج کیے "

سیکفیکهٔ امّا ید مقضعِلهٔ و امّا ید مبسوطهٔ ببنان "جوشی بند ہے یا جو ہاتھ کھے ہوئے ہیں ان میں ہے گوئی نہ کوئی تیرے لئے کافی ہوگا اور عنقریب کافی ہوگا'۔

ولمّا قضت منه اُمُیْنَةً ما قضت نبا بصرِی عنه و کُل لسانی "جھوٹی می آمنہ نے جب فراغت حاصل کرلی تو پھر اس نو جوان کی جانب سے میری بصارت کنداور زبان گوئی ہوگئی' یعنی اس واقعہ کے بعد اس کی طرف مجھ کورغبت نہیں رہی''۔

ابویزید مدنی کہتے ہیں: مجھے خروی گئی ہے کہ رسول الله علی الله علی الله قبیلة ختم کی ایک مورت کے پاس سے گزرے جس نے کہ ان کی دونوں آئی عموں کے درمیان ایک ایسا نور تاباں ہے کہ اس کی چک آسان تک پینی ہوئی ہے۔ بید کی کے اس نے عبداللہ سے کہا: نعم حتی ادمی المجمورة (بال گرین پہلے رمی جرات کرلوں)۔

المجمورة (بال گرین پہلے رمی جرات کرلوں)۔

عبراللہ نے بیگہ کری جمرات کے مناسک ادا کئے پھراپی بیوی آ منہ بنت وہب کے پاس گئے۔ پھروہ شعمیہ عورت یا تو وہاں پنچے۔ اس نے پوچھا: هل اتیت اموأة بعدی (کیامیرے بعدتو کی عورت کے پاس گیا ہے؟) عبداللہ نے کہا: نعم امر آتی امنة بنت و هب (ہاں اپنی بیوی آ منہ بنت و ہب کے پاس) خشمیہ نے کہا: فلاحاجة لی فیك انك مردت و بین عینك نور ساطع الی لسماء فلما و قعت علیها و هب، فا حبرها انها حملت حیر اهل الارض. (اب جھے تیری ضرورت نہیں جب تو یہاں سے گزراتھا تو تیری دونوں آ محمول کے درمیان ایک نورتا بفلک تابال تھا۔ جب اس سے طاتو نورجا تا رہا۔ اس کواطلاع دیدے کوہ بہترین اہل زین کی عاملہ ہے)۔

ت مخضرت مَا الله المعلم ما در مين:

یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعه اپنی چھوپھی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی تھیں۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول الله مَاللَّيْظِ کی حاملہ ہوئیں تو وہ کہتی تھیں : مجھے پیمسوس ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں نہ ویک گرانی کا احساس ہوا' جیسی عور توں کوہوا کرتی ہے۔ البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی وہ بھی گاہے بند ہوجاتے گاہے عود کر آئے۔

ا کی مرتبہ میں سوتے جا گئے کی درمیانی حالت میں تھی کہ ایک آئے والے نے آئے مجھ سے کہا: تو نے محسوں بھی کیا کہ تو حالمہ ہے؟ میں نے گویا اس کا جواب دیا: میں کیا جانوں۔اس نے کہا: تو اس اُمت کے سر دارا در پیغیبر کی حالمہ ہے اور بیروا قعہ یعنی استقر ارحمل دوشنبہ کو ہوا ہے۔

آ منہ کہتی ہیں کہ یہی بات تھی جس نے مجھ کوحمل کا یقین ولایا۔ پھر ایک زمانہ تک سکوت رہا۔ تا آ نکہ ولا دت کا وقت قریب آیا تو وہی پھر آیا اور اس نے کہا کہہ: اُعیدہ بالصمد والواحد من شر کل حاسد (میں ہرایک حاسد کے شرے اس بچے کے لئے خدائے واحد وصد سے بناہ مانگتی ہوں )۔ آ منہ کہتی ہیں، میں (اس تعلیم کے مطابق) یمی کہا کرتی تھی' عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: اپنے دونوں بازوؤں اور کلے میں لوہالٹکا لے لوہالٹکا تولیا مگر چند ہی روز لٹکار ہا چرمیں نے اس کو کٹا ہوایایا تو پھر شدائکایا۔

ز ہری کہتے ہیں: آ مند کہتی تھیں کہ میں حاملہ ہوئی تو وضع حمل تک کسی تنم کی مشقت نہ یائی۔

محمہ بن عمروالا ملمی کہتے ہیں: بیقول (یعنی اسحاق بن عبداللہ کا بیان مذکورالصدر) من جملہ ان باتوں کے ہے جو ہمارے نزدیک مجبول بین اور اہل علم اس سے واقف نہیں۔ آمنہ بنت وہب اور عبداللہ بن عبدالمطلب کے بجر رسول اللہ منافق کے دوسرالڑ کا بی نہیں ہوا۔

ابوجعفر محمر بن على كبت بين آمندرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى حامله بي تقيس كه انبين حكم ملا احمد نام دكهنا\_

#### عبداللد کی وفات:

محد بن کعب اور ایوب بن عبد الرحمان بن ابی صحصعہ کہتے ہیں: قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ کہ ملک شام میں تنجارت کے لئے جارہا تفاع بداللہ بن عبد المملاب بھی نظے اور غزہ تک گئے۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تو مدینے سے گزرے معبد اللہ اس وقت بھار تھے۔ کہا کہ میں اپنے نضیال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں وہاں وہ ایک مدینے تک تفہرے اور لوگ چیلے گئے اور مکہ پہنچے۔ عبد اللہ کی نسبت دریا فت کیا تو کہا: وہ بھار تنظ ہم انہیں ان کے نضیال یعنی خاندان عدی بن النجار میں چھوڑ آئے۔

عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اور نابغہ کے گھر میں دُن ہوئے تھے۔ نابغہ عدی بن النجار کے ایک فرد تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللہ دفن ہوئے) وہ ہے کہ جب تم اس محلّہ میں داخل ہو گئے تو تہارے ہائیں جانب ایک چھوٹی س عمارت بڑے گی •

ننھیال والوں نے حارث سے عبداللہ کی بیاری'ان کی تمریض و تیار داری کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم انہیں وفن کر چکے۔ حارث بیس کروالیس آئے عبدالمطلب کواس واقعہ کی اطلاع دی تو خودان کی اور عبداللہ کے بھائی بہن سب کو سخت صدمہ ہوا۔ رسول الله تکافینے اس وقت بطن ماور میں تھے۔عبداللہ نے پہیس برس کی عمر میں وفات یا کی۔

مجمہ بن عمروالواقدی کہتے ہیں:عبداللہ بن عبداللہ کی وفات اوران کی عمر کے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان سب میں صحیح ترین قول ہمار ہے نزدیک یمی ہے۔

زہری کہتے ہیں :عبدالمطلب نے عبداللہ کو مدینے میں سو کھے چھوارے کینے بھیجا تھا'مدینہ ہی ہیں وہ انتقال کر گئے۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں: ثابت ترین روایت پہلی روایت ہے۔

<sup>•</sup> بينتان جومصنف نے ديا ہے اى زمانے كا براب تو ملّدى عدى تك باق ندد با-

اخداني معد (حدادل) المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

ابوعبداللہ مجر بن سعد کہتے ہیں عبداللہ کی وفات کی نسبت ہم سے ایک روایت اور بھی کی گئے ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔
ہشام نے اپنے والد مجر بن السائب اور عنوانہ بن الحکم دونوں صاحبوں سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عبدالمطلب نے
اس وقت وفات پائی جب رسول اللہ مُنْ اللَّهِ عَلَيْ ہِلَا ہِلَا اللّٰہِ عَلَيْ ہِلِ ہِلَا ہِلَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

آمنه بنت وبب الي شو برعبدالله بن عبد المطلب كمريج ميل كهتي بين:

حفا جانب البطحاء من ابن هاشم ''قرزند ہاشم کی وفات کے باعث بطحاکا نام ونشان تک مٹ گیا' نو حدوبکا وگر بیروغو غاکے غیرمتمیز شور میں با ہرنگل کے وہ ایک لحد کا مجاور ہوگیا''۔

دعته المنایا دعوة فاجابها وما ترکت فی النّاس مثل ابن هاشم "
"مُوت نے اسے دعوت دی اور اس نے وہ دعوت قبول کرلی انسانوں میں کسی ایک کوبھی موت نے ایسانہ چھوڑ ا
جوفر زند ہاشم جیسا ہوتا''۔

عَشِيَّةَ راحوا يحملون سريرهٔ تعاورهٔ اصحابهٔ في التراحم "شب ش اس كا تابوت ألها كي لي تواس كر ساتهول نے انبوه بين تابوت كودست برست ليا" فين يك غالته المنا ياورببها فقد كان عطاء كثير التزاحم "الروه مركياتو كيابوا اس كرا فارببها فقد كان عطاء كثير التزاحم "الروه مركياتو كيابوا اس كرا فارببها مرخ كوتكهوه نهايت ورجه فياض اورببت بى رحم ول تحال قد استراح اليراع من ترجمة القسم الاول من الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبيحة ليلة اسرى بالنبي عَلِينَ الى المسجد الاقصى الذي بورك حولة من شهور سنة ١٣٣٧ للهجرة، و بذلك قد تمت الانباء الحصيصة بما قبل مولده بنعمة الله و بنعمته تتم الصالحات و له الحمد من قبل و من بعد و عليه الاتكال و بيده التوفيق ربّنا تقبّل منا انك انت العفور الرحيم



# المنافقة المنافقة المنافقة

﴿ اَلْحَمْدُالِلهِ الَّذِيْنَ ٱرْسِلَ اِلَيْنَا شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ﴾

﴿ رَبُّنَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ۗ وَلَا الضَّا لِّينَ ۞ ﴾

### رسول الدُّمثَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ كَى ولا دت

#### تارخ پيدائش:

ابوجعفر حمد بن علی میں ہیں تا ہور تھے الا قال کی دس شہیں گزریں تھیں کہ دوشنبہ کے دِن رسول اللّه مُنَّا لَّيْمَ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے۔لہذار سول اللّه مَنَّا لِیُمْ آئِیْرِ کی ولا دے اور واقعہ فیل کے درمیان تجیبی شہیں گزر چکی تھیں۔

محر بن عمر و کہتے ہیں کدا بومعشر نجی المدنی کہا کرتے تھے: ماہ رہے الاقرال کی دوشیں گزری تھیں کے دوشنبہ کے دِن رسول اللّٰهُ مَا لِلْقِیْظِ بِیدا ہوئے۔

عبدالله بن عباس محاوض كہتے ہيں جمہارے پيغير علية الإلتاء وشنبے ون بيدا ہوئے تھے۔

عبدالله بن عقله بن الفَغوا'عبدالله بن عباس محمد بن كعب'عمران بن مناح سعيد بن جبير بنت الى تجراه ٔ اورقيس بن مخر مه سُهتِ بين : رسول اللهُ مَنَّالِيَّيْنِهَام الفَيل ميں بَيدا ہوئے (ليعنی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا) که ابر ہدنے کعب شریفه زاد باالله شرفًا وَتعظیمًا برچرُ هائی کی ہے اسی سال آنخضرت صلوٰ قالله علیہ کی ولا دت ہوئی۔

> م ابن عماس خارش کہتے ہیں ارسول اللہ علی فیل میں پیدا ہوئے۔ یوم افیل سے عام الفیل مراہ ہے۔ ولا دت کے وفت منفر دوا قعات کا ظہور:

ز ہری محر بن کعب القرظی المحمور ابو و جزہ مجاہد ابن عباس میں ہن کی روایتیں باہم مخلوط ہوگئ ہیں کہتے ہیں کہ آسمنہ بنت و ہب (رسول اللّدَمُنَّا ﷺ کی والدہ ماجدہ) نے کہا: کوئی مشقت محسوس نہ کی ۔ مجھ سے جدا ہونے پرایک ایسانو رآن کے ساتھ ہی نکلا کہ شرق سے لے کرمغرب تک اس کی روشن چیل گئی۔ بعد کواپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے زمین پرآئے تو ایک مشت خاک لے کے آسان کی جانب سراُٹھایا۔

بعض کہتے ہیں زمین پرآ ئے توانے دونوں زانووں پر جھے ہوئے تھے۔سرآسان کی جانب بلند تھاان کے ساتھ ایک ایسانور برآ مدہوا کہ شام کے کل وہازار روش ہوگئے حتیٰ کہ میں نے بھر کی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھے لیں۔

اسحاق بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی والدہ نے کہا: ان کے بیدا ہوتے ہی جھے سے ایک ایبا نور برآ مد ہوا کہ ملک شام کے قصر والا ان اس سے روش ہوگئے۔ بیدا ہوئے تو پاک وصاف وطاہم ومطہر پیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بحریوں کے بچے بیدا ہوتے ہیں کہ ان کے بچھ بھی آلائش نہیں ہوتی۔ زمین پرآئے تو فرش خاک پر اپنے ہاتھ کے سہارے بیٹھے ہوئے ہتھے۔

رسول الله من الله من الله على ولا دت معلق ابن القبطيه في روايت كى كه آنخضرت من الله على والده كهتى بين : مين في ديما كويا ايك شباب مجمد سے نكلا ہے كه زمين اس سے روش ہوگئى ہے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُکالِیُّ اِلْمِیْ الله والدہ سے پیدا ہوئے تو پھڑ کے ایک کونڈے کے بیچے انہیں النالنا دیا گیا۔مگر کونڈ ایھوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ آئکھ پھاڑئے آسان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ابوالعجنا کہتے ہیں کدرسول اللہ کا لیے فرمایا: میرے بیدا ہوتے وقت میری والدہ نے ویکھا کہ ان سے نورتا ہاں ہے کہ بھرہ کے تیصر دیوان اس سے روش ہوگئے ہیں۔

ابویسالبا بلی کہتے ہیں کررسول الشر اللہ اللہ اللہ اللہ میری والدونے ویکھا کہ گویاان سے ایسا نور برآ مد ہوا ہے جس سے شام کے قیصروا یوان روش ہوگئے۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنالِقَعْ پیدا ہوئے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں اور دونوں زانو وُں پر ٹیک لگائے آسان کی طرف تکنگی یا ندھے ہوئے تھے۔

عبداللہ بن عباس شاہ اللہ عباس شاہ بن عبدالمطلب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن ا ختند شدہ ناف بریدہ تھے۔عبدالمطلب کواس پرمسرت آ میر تعجب ہوا ان کے زو یک رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ کہا: میرے اس اڑے کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ فی الواقع آنخضرت مَنَّ اللَّهُ عَلَى خاص شان ہوئی۔

یزید بن عبداللہ بن زمعہ کی ببن کہتی ہیں: آمنہ بنت وہب کے بطن سے رسول الله طَالِيَّ پيدا ہوئے تو آمنہ نے عبدالمطلب کو خبر کرائی خوش خبری لانے والا ایسے وقت میں ان کے پاس پہنچا کہ وہ حجر ہم میں اپنے بیٹوں اور قوم کے مجے لوگوں کے

چركاكوندا: اصل ميں برمكالفظ ہے جس كالفوى معنى بين قلىد من الحجارة (چركى ديك)\_

جروه مقام جس پرحطیم شان ہے جوشالی جانب سے کعب کومچھ ہے۔

کر طبقات این سعد (صداقل) کی کدا مند کے لڑکا پیدا ہوا۔ عبدالمطلب خوش ہوئے اوران کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اُ شے۔
ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ اطلاع دی کدا مند کے لڑکا پیدا ہوا۔ عبدالمطلب خوش ہوئے اوران کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اُ شے۔
اُ مند کے پاس آئے تو جو کچھ آئیس نظر آیا تھا'جوان ہے کہا گیا تھا اور جس کا حکم ملاتھا' عبدالمطلب کوسب بچھ سنا دیا۔ عبدالمطلب اُنے خضرت سَلَّا لِیُوْلِ کے ہوئے کعبہ میں آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر خدا ہے دُعا کی اور خدا نے جو نعت بخشی اس کا شکر کرتے رہے۔ مجمد بن عمر والاسلمی کہتے ہیں کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ اس دِن عبدالمطلب نے بیکہا تھا:

الحمدالله الذى اعطائى هذا الغلام الطيّب الاردان

"برطرح اور برشم كى حمدوثنا ال خداك لئے ہے جس نے مجھے يہ پاكدامن لؤكا عنايت فر مايا"
قد ساد فى المهد على الغِلمان أعيدة بالله ذى الاركاب
"يدوه لؤكا ہے كہ گہوارہ بى ميں تمام لؤكوں پر سردار ہوگيا اس كواللد تعالى كى پناه ميں ديتا ہوں اور اس كے لئے خدا
ہے بناه ما تكتابوں "ك

حق اراہ بالغ البنیان اُعیدُّهٔ من شر ذی شنان 'میری خواہش ہے کہ اس کوتا پہ بنیا درسیدہ دیجھوں میں اس کی نسبت بنفس رکھنے والے کے شراسے بناہ مانگنا ہوں''۔

من حاسلا مضطرب العنان '' میں اس حاسد سے پناہ مانگیا ہوں جو مضطرب العنان ہویعنی ایک روش پراسے قرار ندر ہے'۔

اسم گرامی کاانتخاب:

ابوجعفر محربن علی جی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله علی میں مصے کہ آمنہ کو حکم ہوا: ان کانام احمد رکھنا۔ محمد بن علی بیعنی ابن المحقید سے روایت ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب شیاد نو کہتے سنا کہ رسول الله متالیق کے فرمایا: میرانام احمد رکھا گیا ہے۔

جبیر بن مطعم میں اللہ علی ہوں کے رسول اللہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں میں میں میں احمد ہوں کا حاص کا می ہوں خاتم ہوں کا قب ہوں۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْ الله مَالْ الله مَالله عَلَيْ الله مَالله عَلَى عَلَى عِن سيكتم موت منا بين محمد مول الله مَالله عامر مول ما شرمول

<sup>•</sup> حاشر: وہ پنیمرجو قرب قیامت کے زمانے میں مبعوث ہو۔ ماحی جس کی بدولت گناہ مٹ جائیں۔ خاتم انٹیین ۔ عاقب جس کی پیشتہ تمام پنیمبروں کے بعد ہوئی ہو۔

الطبقات ابن سعد (مداؤل) المستحدين ١٢٢ ما مستحدين المستحدين المستحد مقفی جول نبی رحمت ہوں۔

الوموى اشعرى مئاسط كہتے ہيں رسول الله مالين اليے الله ميں اپنے نام بتائے جن ميں سے بعض نام ہم نے ياد كر لئے۔ آپ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهُ اللَّهِ اللّ

مجامدروايت كرتے بين كدرسول الله من الله على فرمايا: ميں محم منافية في مون احمد مون رسول رحمت مون رسول ملحمد مون مقفی ہوں ٔ حاشر ہوں ٔ جہاد کے لئے مبعوث ہوا ہوں زراعت کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔

جبير بن مطعم بروايت ب كدر ول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِن ا

- الم يس مُرسَّلِينَا مول \_
  - (F) احد ہوں۔
- احی ہوں کہ اللہ تعالی میرے باعث تفرکومٹا تاہے۔
- 🕜 جائرہوں کہ لوگ میرے قدموں برمحشور ہوں گے۔
  - اور میں عاقب ہول \_

جبیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی ای طرح ہے مگراس میں پیلفظ زائد ہے۔ میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبینیں۔ نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ عبدالمطلب بن مروان کے پاس گئے تو عبدالملک نے ان سے پوچھا: مجھے رسول اللہ 

٠ مُحَدِثَكُهُمُ ﴿ احمد ﴿ خَاتُمْ ﴿ حَاشُر ﴿ عَا تُبِ ﴿ مَا قَبِ ﴿ مَا تُعِيدُ

عاشراس لئے كم التحضرت كالفيام سبكو (خداك خوف سے) درائے كے لئے عنداب شديد كے روبرو قيامت كے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے۔

۔ عاقب اس کئے کہ پنجبروں کے بعدا ہے۔

ما تی اس لئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا 'اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آئخضرت مَا لَیْنِیْمُ کے طفیل میں محوکر دیئے۔ تہاری طرف سے کیونگریلٹ ویتاہے۔

ان لوگوں سے آنخضرت مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ اللّه عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله (يا رسول السَّمُ النَّيْظُ اوه يُوكر؟) فرمايا: يشتمون مُذَمَّمًا و يلعنون مُذَمَّمًا و انا محمّد (وه ذم كوكاليال ويت بين مُرم ير

<sup>•</sup> مقلی جس کازمانه تمام پنجبروں کے بعد آئے۔

<sup>🗨</sup> تېلىممە دەپىغىم جوقرب قيامت كايام فتندونساد كے چھابى دنوں پيشترمبعوث ہوں۔

الطبقات الن سعد (صداول) المستحد المستح

لعنت کرتے ہیں حالا نکہ میں مذم نہیں ہوں میں تو حجہ ہوں ) 🍨

#### رسول اللهُ مَثَالِثَيْنِهُمْ كَي كنيت:

ابو ہریرہ میں شخصے کے رسول الله میانی الله میں اللہ میں ہے۔ ابوالقاسم ہوں۔

ابوہریرہ میں فرنسے بیاتا دوسری روایت ہے کہ رسول اللّمُ کا اللّمِی اللّهِ میرے نام اور کنیت دونوں کو جمع نہ کرو ایسا نہ کرو کہ کسی کا نام رکھوتو میرا ہی نام رکھواور کنیت رکھوتو وہ بھی میری ہی کنیت ہو) ایک تک مضا کھ تہیں گر دونوں کا اجتاع نامناسب ہے۔ میں ابوالقاسم ہوں اللہ ذیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

ابو ہریرہ تفاد کی ایک اور روایت میں طوف آئی قاسم کے الفاظ میں کہ اس ہے آ مخضرت علی ای مراد میں یہ

انس بن ما لک می اور سے روایت ہے رسول الله می الله علی میں مصلی الله می الله می الله می الله می الله می الله می رسول الله می ا تکننوا بکنینی (میرے نام برنام رکھو کرمیری کنیت برکنیت نه رکھو)۔

جابر ٹھائٹ کتے ہیں: ایک انصاری کے لڑکا پیدا ہوا بھس کا نام اس نے محد رکھا انصاراس پر غضبنا ک ہوئے اور کہا: بیہ نام اس وقت رکھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ مخاطبے کے ہم اجازت حاصل کرلیں۔ آنخضرت مخاطبے کے نڈکڑ ہو کیا تو آپ سالی کیائے۔ فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ پھرازشا دہوا: ممبرانام رکھومیری کئیت نہ رکھو۔ کیونکہ فقط میں ہی ابوالقاسم ہوں کہ تمہارے درمیان خدا کی نعمیں گفتیم کرتا ہوں۔

جابز بن عبداللہ ہے دوایت ہے ایک انصاری نے اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی انصار نے اس پر کہا: جب تک رسول اللہ منافیز اے اس باب بین ہم دریافت نہ گر لیں 'عجبے اس کنیت سے خاطب نہ کریں گے۔ رسول اللہ منافیز اسے تذکرہ کیا تو آپ منافیز ا نے فرمایا: میرانا تم رکھو میرتی کنیت نہ رکھو۔

> سعید کتے ہیں: قادہ اس امرکو کمروہ سیجھتے تھے کہ کو کی شخص اپنی کنیٹ ابوالقاسم رکھے خواہ اس کا نام محد مذہور عبدالرحمٰنِ بن ابی عمرہ الانصاری کہتے ہیں کہ رسول الله ظالیج آنے فر مایا: میرانا م اور میری کثیت جمع نہ کرو۔

ابق ہریرہ میں دوایت ہے کہ رسول اللہ مالی گئی گئے نے فرمایا: میرا نام ندر کھؤ میری کئیت رکھؤ مطلب یہ ہے کہ آنخضرت منافی کے اس بات کی مما نعت فرمائی کہ نام اور کئیت دوتوں جمع ہوں نے

ا بو ہریرہ مُن اللہ عندے روایت کی کہ رسول اللہ کا گاؤ کے فرمایا : میرے نام اور میری کنیت کو بھٹے زکروت مجاہد کہتے ہیں رسول اللہ کا گاؤ کے فرمایا : میرانام رکھو میری کذیت نہ دکھوں

<sup>🛈</sup> ندئم ندموم د گومهیده بیرت می ستوده خصال 🚅

<sup>🛭</sup> ملوف: حلف گردهٔ خدا کی قسم 🚅

### جنهيس رسول التُمثَّاليَّيْةِ كَى رضاعت كاشرف حاصل موا

#### ٱنخضرت مَلَاثَيْمُ كَ شركائے رضاعت:

بڑ ہ بنت تجراہ کہتی ہیں: رسول الله من الله من الله علی کہل تو بید نے اپنے ایک لاک کے ساتھ دودھ پلایا جے مسرول کہتے تھے۔ بیدوا قعہ حلیمہ کی آ مد سے قبل کا ہے۔ تو بید نے اس سے پہلے حزہ بن عبدالمطلب کو دودھ پلایا تھا' اور اس کے بعد الوسلمہ بن عبدالاسد المحزومی کو دودھ پلایا۔

ا بن عباس شاشن کہتے ہیں: تو ہیدنے کہ ابولہب کی لونڈی تھیں طیمہ کی آ مدسے پیشتر رسول اللّهُ طَالِیَّةِ اُکو چندروز دودھ پلایا تھا۔ اور آ ب بی کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلاتی تھیں۔ لبذا ابوسلمہ آ پ کے دودھ شریک بھائی تھے۔

غروہ بن الزبیر میں ہوئیہ سے روایت ہے کہ تو بیہ کو ابولہب نے آزاد کر دیا تھا اور ای وجہ سے اس نے رسول الله مَالَيَّتِیْمَا کو دود مدیلایا تھا۔ ابولہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے اس کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو پوچھا: کہوکیا گزری؟

ابولہب نے کہا: تمہارے بعد ہمیں کوئی آ سائش نہ ملی۔البتہ میں تو بیہ کوآ زاد کرنے کے باعث اس میں سیراب ہوا۔ ابولہب نے اس میں کہا توانگو مٹھےاوراس کے بعدانگلیوں کے بوروں کے درمیان اشارہ کیا تھا۔

محر بن عروئ الماعلم بروایت کرتے ہیں جو کہتے تھے: رسول الله مَا الله عَلَيْقِهُم کم میں ثوبیہ کی خبر گیری فرماتے تھے خد بجہ بھی ثوبیہ کی بزرگ واشت کرتیں۔ ثوبیہ ان ونوں آزاد نہ تھیں ان کی آزادی کی غرض سے خد بچہ تفاید نانے ابولہب سے درخواست کی کہان کے ہاتھ فروخت کردیں کہ آزاد کردی جائیں۔ مگر ابولہب نے انکار کردیا۔ رسول الله مُنَّا اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ

رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي فِي جِها: تُوبِي كَ بِيغُ مَسرُ وح نے كيا كيا؟ كہا گيا: وہ تو توبيہ سے پہلے ہی مر چکے تھے ان كی قرابت میں بھی كوئی ہاتی نہیں۔

قاسم بن عباس الاسلمی کہتے ہیں: ہجرت کے بعدرسول الله مظافر آثو بید کا حال دریافت فر مایا کرتے اور ان کے لئے ہدیے اور کپڑے بھیجا کرتے تنے حتی کہ ان کی وفات کی خبر آئی تو استفسار فر مایا: ان کی قرابت میں کون باقی ہے۔ لوگوں نے کہا: کوئی نہیں ۔

عبدالله بن عباس می پین کہتے ہیں رسول الله منگافیتی نے فرمایا : حزہ بن عبدالمطلب میں پینو میرے رضاعی بھا گی ہیں۔ این الی ملیکہ کہتے ہیں : حمزہ بن عبدالمطلب میں پینو رسول الله منگافیتی کے دود ہشریک بھائی ہے۔ آنخضرت منگافیتی کوسمی اور انہیں بھی ایک عربیے نے دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ بنی بکر کے لوگوں میں حمزہ کے دودھ پلانے کا انتظام تھا۔ رسول الله منگافیتی کا ایک ون اپنی

### ا المقاف ابن سعد (صداقل) المسلك المس

دودھ بلانے والی ماں حلیمہ کے پاس متھے کہ حمزہ ٹی افغہ کی والدہ نے آئخضرت مُکاتِفَیْم کواپنا دودھ بلایا تھا۔

ام سلمہ میں وقت اللّٰی مَثَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَثَلِیْ اللّٰہِ مِثَالِیْ اللّٰہِ مِثَالِیْ اللّٰہِ مِثَلِیْ اللّٰہِ مِثَالِیْ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمُ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِثَالِمَ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

آ تخضرت مَا لَيْكُمُ نِهِ فرمايا: رضاعت كي حيثيت على مير ع بعالى بين -

ا بن عباس میں من سے روایت ہے کہ حمزہ دی دیں گی بیٹی کے لئے رسول اللہ کا کا کھیے خواہش کی گئی تو فر مایا وہ جھ پر حلال نہیں وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے جونسیت ہے جزام وہ رضاعت کے بھی حرام ہے ۔

علی بن اپی طالب می مدند کہتے ہیں کہ حمزہ میں تیونو کی لڑئی کی نسبت میں نے دسول اللہ مکا تیونا سے حرض کی اوران کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا۔رسول اللہ مکا تا تیون نے فرمایا: ازروئے رضاعت وہ میرے بھائی کی لڑکی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جونسبت سے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔

محمہ بن عبیداللہ کہتے کہ بین نے ابوصالح کوعلی جی ہوں (ابن ابی طالب) سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے بیس نے رسول اللہ مطالطی اللہ ہے مزہ جی ہونو کی لڑکی کے لئے تذکرہ کیاتو فرمایا: وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔

عراك بن ما بك سروايت بك زين بنت الي سلم في ان ك خردى كدام حبيب في وال المونين في رسول الله مَالَيْظِمُ اللهُ مَالَيْظِمُ اللهُ مَاللَّهُ اللهُ مَاللَّهُ اللهُ مَاللَّهُ اللهُ مَاللَّهُ اللهُ مَاللَّهُ اللهُ مَاللَهُ اللهُ مَاللَهُ اللهُ مَاللَهُ اللهُ اللهُ مَاللَهُ اللهُ مَاللَهُ اللهُ اللهُ

#### حليمه سعديد مني لاعفا:

یجیٰ بَن بِرِیدالسعدی کہتے ہیں: مے میں بچوں کو دووھ پلانے کی غرض نے قبیلہ بنی سعد بن بکر کی دی عور تی آئے میں ت سب کونو پیچل کئین ایک باقی رہیں تو حلیہ باقی رہیں ہے

حلیمه بنت عبدالله بن الحارث بن هجه بن جابر بن ازارم بن ناصره بن فصیه بن نصر بن سعد بن بگرین بوازن بُن منصور بن عکر مه بن خصَّه بن قیس بن عیلان بن مُضر -

علیمہ کے ساتھان کے شوہر حارث بھی تھے ابن عبدالعز کی بن رفاعہ بن ملائ بن ناصرہ بن قصیہ بن سعد بن بکر بن ہوازن۔ خارث کی کنیت ابوذ ویب تھی حلیمہ کے لڑ کے عبداللہ انہیں کے صلب سے تھے اور ہنوز شیر خوار تھے۔ حارث کی دولڑ کیاں بھی تھیں ۔اجیسہ بنت الحادث اور جُدّ امہ بنت الحارث عبدامہ کا لقب شیماء تھا۔ رسول اللّٰہ کا اقتیار کو وہی گود میں لئے رہتیں اوراپنی ماں سے ساتھ آنخضرت مُالٹینی کو کھلایا کرتیں ۔

O شيماه دو گورت جمل کے هم پردھے ہون د

### اخبراني تاليا المستحد (عنداول) المستحد المستح

حلیمہ پرآ مخضرت مُنالیّنی رضاعت پیش کی گئی تو کہنے لکیں: بتیم ولا مال له وما عست امّله ان تفعل ( پیٹیم بے مال ومنال ان کی ماں کیا کرلیس گی)۔ قبیلہ کی تمام عورتیں حلیمہ کوچھوڑ کے چلی گئیں تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا: تیری کیا رائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ بلانے کے لئے بجو اس بیٹیم بچے کے کوئی نہیں اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کوئکہ مجھے کی ٹرامعلوم ہوتا ہے کہ لیے گھروا پس جا کیں۔

شوہرنے جواب دیا: اس کو لے مطال شایداللہ تعالی اس میں ہارے لیے بہتری کرے۔

حلیمہ رسول الله مُنَّالِیُّمُ کی والدہ کے پاس آئیں۔ اِن سے لے کے آنخضرت مُنَّالِیُّمُ کو اپنی آغوش میں لے لیا تو دونوں جھا تیاں اس قدر بھر آئیں کہ اب ان سے دودھ ٹپکا کہ تب پٹکا۔ رسول الله مَنَّالِیُّمُ نے آسودہ ہو کے بیا اور آپ مُنْ لِیُلُمُّمُ کے دودھ شریک نے بھی بیاجس کی بیلے بیرحالت تھی کہ بھوک کے مارے موتانہ تھا۔

آ تخضرت مُنَالِقَيْقُ کی والدہ نے علیمہ سے کہا: مہر بان اور شریف دائی۔ اپنے بچے (بعنی رسول الله مُنَالِقَيْقُ کی عبانب سے خبردار در منا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

آ منہ نے آنخضرت مُلَّا لِیُمُ کی ولادت کے وقت جو پھودیکھا تھا اور اس مولودی نسبت جوان ہے کہا گیا تھا' حلیمہ گو سب پچھ بتا دیا اور ریبھی کہا بچھ سے (متواتر) تین شب کہا گیا کہ اپنے بچے کواقر لا قبیلہ بنی سعد بن بکر بین مچرآل ابوذویب میں دودھ بلوانا۔

طیمدے کہا ہے بچہ جومیری گودیس ہے اس کاباپ ابودویب میراثو ہرہے۔

غرض کہ حلیمہ کی طبیعت خوش ہوگئ اور ان سب کوئن کے خوشی خوشی آئے تخضرت مُلَّا اِلِّیَا کُولئے ہوئے اپنی فرودگاہ پر پیٹی ۔ گدھی پر اسباب و کجاوہ رکھا اور حلیمہ رسول الله مَلَّالِیُّلِیَّا کواپٹے آگے لئے ہوئے بیٹے گئیں ۔ ان کے آگے حارث بیٹے۔ چلتے جاتے وادی السِّر ر میں پنچے ساتھ والیوں سے ملاقات ہوئی جوشا وال ومسر ورتھیں اور حلیمہ وحارث کوشش کررہے تھے کہ ان کے برابر آجا کیں۔

طیمدستان عوراول نے پوچھا: کیا کیا؟ جواب دیا: احدث والله خیر مولود رائیة قط و اعظمهم بو که (خدا کی فتم! جتنے نچ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولودو برزگ ترین برکت والے کو میں نے لیا ہے) عورتوں نے کہا کیاوہ عبرالمطلب کالڑکا؟ حلیمہ نے کہا: ہاں حیار ہم نے اس مزل ہے کہ جمی نہ کیا تھا کہ دیکھا بعض عورتوں میں صدتمایاں ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَاللهُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ الله اُعِيدُهُ أَعِيدُهُ أَعِيدُهُ أَعِيدُهُ اللهِ ذَى المجلال من شو ما مرّ على المجبال • د جسم يرجوشر گزرت ہيں جو بدى وخرا في وخسكى لائت ہوتى ہے جوآ فات وامراض پیش آتے ہیں ان سب ہے ۔

<sup>•</sup> النظم كودسر مصرعه مين لفظ جبال بوزن خيال آيا ہے۔ جبال كمعنى جم كے بين محاورة عرب مين كتبت بين: هو عظيم المجبال يعني وه فض بزے جم و مُحِيّة كلّے تُصلّے كا تناوروتومندا وى ہے۔ آخرى معرعه مين فرق وداروہ جس كمعنى اراذل كے بين يعنى كم ياريانفار

### اخبرالبي تاليخ

میں اس بچے کوخدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں'۔ حقی اراۂ حامل اکتحلال و یفعل العُوْنِف الی المعوال '' میں اس وقت تک کے لئے اس کوخدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہا سے امر طلال کا حامل اور غلاموں کے ساتھ ٹیکی کرتے دکھ لوں''۔

و غیرهم من حثوة الرّجال " "اور صرف غلاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ بھی و کیھوں کہ ان کے علاوہ دوسرے اوٹی ڈرج کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کررہا ہے '۔ ساتھ بھی وہ نیکیاں کررہا ہے'۔

#### شق صدر کاواقعه:

محر بن عمروا پنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں رسول الله مَالِیُّظِیَّا و برس تک قبیلہ بنی سعد میں رہے وو دھ چھڑایا گیا ہے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے آپ چار برس کے ہیں۔ آنخضرت مُلِّلِیُّا کی والدہ سے ملنے کے لئے آپ کو لے چلے۔ علیمہ نے ان سے آنخضرت مُالِیُّنِیِّا کے حالات بیان کئے اور آپ مُلِّلِیُّا کی ہرکت سے جو دیکھا تھا اس کی کیفیت بنائی۔ آمند نے کہا میرے بچکو واپس لے عامیں اس کی نسبت مکہ کی وبائے ڈرتی ہوں خدا کی شم اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

چنانچ آنخضرت سلام اللهٔ علیه کودایس کے کئیں۔

آ مخضرت النظام بب جاربرس كے ہوئے تواہد جائى بہنوں كے ساتھ نكل جائے ہے۔ يجكہ محلے كے قريب بى تھى اور يہاں جا رہ بات ہوں كے ساتھ نكل جائے ہے۔ يجكہ محلے كے قريب بى تھى اور يہاں جا رہتے تھے۔ اس مقام پر دوفر شتوں نے آئے آئے خضرت كائل النظام كيركرا يك سياه نقط نكال كاس كو پھينك ديا۔ اور سونے كے ايك طشت ميں ركھ كے برفاب سے شكم كودھويا۔ اُمت كايك ہزار آدميوں كے ہم سنگ كركے آپ كوتو لا ۔ تو آپ بى بھارى تھرے دوار ہما مامت كے ساتھ بى بارى تھر سے دوار تمام اُمت كے ساتھ وزن بامنه كلها لوزنهم (جانے دواگر تمام اُمت كے ساتھ وزن كرو كے تب بھى آپ بى كايلہ كرال ہوگا)۔

آ مخضرت مَا لَيُنْ اللهُ عِينَ عِلاتِ ابنى مال كے پاس بِنبچ كه آدرِ كى احى القُرَّشى (مير فريش بھائى گی جُرلے)۔ حليمه مع اپنچ شو ہر كے دوڑتى ہوئى تكليس تو رسول الله طَالِيُّ اللهُ الله على حالت ميں پايا كه آپ طَالَيْنَ كَارنگ اُرْ ابوا تھا۔ آ منه كے پاس آ مخضرت طَالِيْنَ اور كي بينچيس اور كيفيت سناكے كہا۔ انّا لا نو دّہ الا على جلع آنفِنا (ہم اس بچكويوں واپس نہيں كرتے اپنی ناك كٹا كے واپس كرنے پر مجبور ہيں )۔

مگرمراجعت کے وقت آنخصرت مُکالِّیُّا کو پھر لیتی آئیں اور ایک سال یا ای کے قریب آنخصرت (واقعیشق صدر کے بعد ) حلیمہ بی کے یاس رہے کداب آپ کووہ کہیں دور نہ جانے دیتی تھیں۔

کی ون گزرے منے کہ علیمہ نے ویکھا ایک ایر آنخضرت مُلَّالِیَّا پر سایہ گستر ہے جب آپ مُلَّالِیُّا کُھر جاتے ہیں تو وہ بھی تھہر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے۔ حلیمہ اس بات سے بھی ڈریں اور آنخضرت مُلَّالِیُّا کو لے کے چلیں کہ آپ کو آپ ک

اللهم اقد را کبی محمّدا عُلِيْنَ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عندی یدا "دُوّهُ اِلیّ و اصطنع عندی یدا "" الله! میرے شهوار مُد (مَنَا اللهُ عَلَيْمَ) کو مجھے دے دے اسے مجھ کودے دے میرے پاس بھے دے اور عنایت کی بدولت مجھ پراپنافضل وکرم کر'۔

انت الذي جعلته لى عُضُدًا لا يُبعد الدّهر به فليعدا ''ياالله! توى نے اس لڑك كوميرا بازو بنايا ہے'يا الله ايسا نه ہوكه زمانه اس كودور كردے تو پھريد دور ہى ہو حائے گا''۔

انت الذي سَمِّيتَهُ محمّدا طَالْفُكُمَّيِّنَا

" تو بی نے تو اس کا نا م محر مُلِ النظام کھا ہے اور اس ستودگی اور ستائش ہے موسوم کیا ہے '۔

كندىر بن سعيدائ والدسے روايت كرتے ہيں كدوہ كہتے تھے : وہ خانه كعبركا طواف كر رہاتھا كدا يك شخص نظر آيا جو كهد رہاتھا دربِّ (اے ميرے پروردگار)!

لوگوں نے جواب دیا عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔اپنے اوٹول کی تلاش میں اپنے ایک فرزندزاد ہے کو بھیجا تھا اور اس کڑکے کی میہ برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجاوہ ضرور کامیاب ہوئے واپس آیا۔

سعید کہتے ہیں ہم لوگ کچھ دیرتھ ہرے تھے کہ رسول اللّٰہ قالیّۃ آگئے۔عبد المطلب نے آئخضرت قالیّۃ او گلے سے نگالیااور کہا: اب میں تجھے کسی ضرورت کے لئے نہ جیجوں گا۔

ابن القبطيه كهتے ہيں: رسول اللّه مَلْظَيْمُ كَلَى رضاعت قبيلهُ بنى سعد بن بكر ميں ہو كى \_ يہود كا اراد دُقَل :

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنالِقَیْم کو جب آنخضرت مُنالِقِیم کی والدہ نے دودھ پلانے کے لئے (حلیمہ) سعدیہ کے سپردکیا تو یہ بھی کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرتی رہنا۔اسی کے ساتھ وہ تمام با تیں بھی حلیمہ کو بتا دیں (جو آنخضرت مُنالِقِیم کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں)۔

كچھروز گزرے تھے كەھلىمە كے پاس يبوديون كاگزر ہوا جس سے عليمہ نے كها: ميرے اس بلچ كي نسبت تم مجھے كچھ

بانین نیل بتاتے۔ بیشکم میں رہا اس طرح رہا پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا' اور میں نے بید یہ کھواس کی نسبت دیکھا ہے۔ غرض کہ آنخضرت مَثَّلَ اللّٰهِ کَی والدہ نے جو بانیں بتائی تھیں سب کہدویں۔ ایک یہودی نے ان میں سے کہا: اقلوہ (اسے قل کر ڈالو)۔ دوسرے نے کہا: ایسیم ھو (کیا بید بچینیم ہے؟) حلیمہ نے کہا: نہیں بیر (اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرکے) اس کا باپ ہواور میں اس کی ماں ہوں۔ سب نے کہا لو کان یہیما لقتلناہ (اگریہ بچینیم ہوتا تو ہم اس کوقل کر ڈالنے)۔

جب بیرواقعہ پیش آیا تو حلیمہ آنخضرت مُنَالِیُّا کو لے کے چلی گئیں اور کہنے گئیں قریب تھا کہ میں اپنی امانت ہی کوخراب اور ضائع کر چکی تھی۔

#### رضاعی بھائی کے لئے بشارت:

اسحاق کہتے ہیں رسول الله مُنَّالَّيْنِمُ کے ایک دودھ شریک بھائی تھے جو آنخضرت مُنَّالِیُّمُ ہے کہنے گے اتری اندیکون بعث (کیا آپ کی رائے میں پینمبری و بعثت ہونے والی ہے)۔رسول الله مُنَّالِیُّمُ نے فرمایا الله عَالَیْکُمُ ایک الله عَلَیْکُمُ ایک الله عَلَیْکُمُ ایک الله عَلَیْکُمُ ایک الله عَلَیْکُمُ ایک میں بیدک یوم القیامة و لا عرفنك (فتم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے ون میں تیرا ہاتھ بکر لوں گا ور تجھے بیچان لوں گا)۔

#### نگاه نبوی مُلَّالِيَّةُ مِیں حلیمہ سعدید کا احترام:

یجیٰ بن بزیدالسعدی کہتے ہیں ٔ رسول الله مُلَا لَیْنِیِ نے فرمایا : تم سب میں زیادہ ضیح میں ہوں اس لئے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بن سعد بن بکر کی زبان ہے جونصحائے عرب مشہور تھے۔

اُسامہ بن زیداللیشی قبیلہ بنی سعد کے ایک بزرگ ہے روایت کرتے ہیں ٔ حلیمہ بنت عبداللہ (ایک مرتبہ رسول الله مُظَافِیْتُمُ کے پاس) کے پہنچیں 'یدوہ زمانہ تھا کہ رسول الله مُظَافِیْتُمُ فلہ کے پاس) کے پاس) کے پہنچیں 'یدوہ زمانہ تھا کہ رسول الله مُظَافِیْتُمُ فلہ کے باس) کے پاس) کے پاس کے بلاک ہوجانے کی شکایت کی ۔ آن مخضرت مُظَافِیْتُمُ نے خدیجہ شی اُٹا ہے اس باب میں گفتگو کی تو انہوں نے حلیمہ کو اور مواری کے لئے ایک اونٹ عنایت کیا جوسامان ومتاع سے لدا ہوا تھا۔ حلیمہ بیرسب لے کے اپنے اہال و عیال میں واپس آگئیں۔

محمد بن المنكدر كہتے ہيں: رسول الله مُؤَلِّيْ اللهِ مُؤلِّيْ اللهِ مُؤلِّيْنَ اللهِ مَؤلِّيْنَ اللهِ مَؤلِّينِ اللهِ مَؤلِّينِ اللهِ مَؤلِّينِ اللهِ مَؤلِّينِ اللهِ اللهِ مُؤلِّينِ اللهِ اللهُ مُؤلِّينِ اللهِ اللهِ مَؤلِّينِ اللهِ اللهِ مُؤلِّينِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

عمر بن سعد کہتے ہیں: رسول الله مُنْ الله عَنْ الله عَنْ

اخبراني معالق العالم المستحد (عدائل) المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ال

دی ان کے کیٹروں کے اندرا پناہاتھ ڈال کے ان کے سینے پر رکھااور جوضرورت ان کی تھی پوری کر دی۔

ابوبگر انگاؤ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی اپنی جاور بچھا دی اور کہا: مجھے اجازت دیجے کہ باہر سے اپنا ہاتھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد ان کی ضرورت بوری کر دی۔ بعد کو حضرت عمر مخالف کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی یہی کیا۔

قبيلير بنوهوازن:

جکے تھے۔

دوسرى روايت ميه ہے كماس دِن ابوصرہ نے حسب دُيل تقرير كي -

یارسول الله تالیقوا کی خطیرے ہیں جن میں آپ کی بہنیں ہیں' پھو پھیاں ہیں' خالا کیں ہیں' چھیری اورخالہ زاد بہنیں ہیں اوران میں جودور نظے رشتے کے بھی ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہیں' میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں' انہیں نے اپ کناروآ غوش میں آپ کولیا ہے۔ اپنی چھاتیوں کا دودھ آپ کو بلایا ہے' اوراپ زانوؤں پر آپ کوکھلایا ہے اوراب آپ ہی بہترین کفیل ہیں۔

#### الطبقات ابن معد (مداؤل) المحال المحا

رسول الله علی جو مراحی بات وہی ہے جوراتی میں سب سے اچھی ہو۔ مسلمانوں میں جومیرے پاین ہیں انہیں تم دیکھ رہے۔ اب بناؤ تمہیں اپنے زن وفرز ندزیا وہ مجوب ہیں یا مال ومنال وفد نے عرض کی نیار سول الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی ہے ۔ آپ و مال دونوں میں سے کی ایک کو اختیار کر لینے کی آپ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ہم تو حسب کے برابر کی چیز کو تہیں تھے ۔ آپ ہمارے بال بچوں کو واپس کر دہتی کے رسول الله منافی ہے ارشاد فرمایا جومیرے لئے اور اولا دعبد المطلب کے لئے ہو وہ تہارے لئے ہے۔ مسلمانوں سے میں ہمی تمہارے لئے مسالت کروں گا۔ لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز جب میں پڑھ چکوں تم کہنا نسست فع برسول الله الی المسلمین و بالمسلمین الی دسول الله (مسلمانوں سے رسول الله الی المسلمین کے حصے رسول الله الی المسلمین کے حصے رسول الله الی مسلمین کے دوران کی بدولت ہم طاب گا رشفاعت ہیں)۔ اس پر میں تم سے کہوں گا کہ میر سے اور بنی عبد المطلب کے حصے میں جو ہیں وہ تمہارے ہیں ثم بذا میں تمہارے لئے لوگوں سے جمی طاب گاری کروں گا۔

زہری' عاصم بن عمرو بن قادہ' عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹبن تحد بن عمرو بن حزم اور ابن عباس وی ہون ہے دوایت ہے جن کے

بیان خلط ملط ہو گئے ہیں: رسول الله طُلُقِیْمُ اپنی والدہ آئے منہ بنت وہب کے پاس سے 'چھ برس کے ہوئے قوآ نخصرت سُلُقِیْمُ کو مدینہ
آپ کے نخصیال بنی عدی بن النجار میں لے کے چلیں کہ ان سے الیس ساتھ میں امّ ایمن تھیں جو آپ کی کھلائی تھیں۔ دواونٹ
سواری میں سے ۔ نابغہ کے گھر آنخضرت مُلُقِیْمُ کو لے کے اُئریں اور ایک مہینے تک انہیں لوگوں میں رہیں' وہاں کی اقامت میں جو

با تیں پیش آئی تھیں رسول الله طُلُقِیمُ اُن کو یاد کر کے بیان کیا کرتے ہے۔ بنی عدی بن النجار کا اُطم و یکھا تو بہجان لیا اور فر مایا: میں

اس اُطم پر انصار کی ایک لڑکی اُنسیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور ایٹ نضیا لیاڑ کوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کو اُڑ ایا کرتے تھے جو اس اُطم

برآ کے بیشا کرتی تھی۔

گھر کو و کیوکر فرمایا: میری ماں مجھے لے کر بہبن اُتری تھیں اور اس گھر میں میرے والدعبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر ہے بنی عدی بن النجار کے حوض میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سکھ لی تھی۔

کیچھ بہودی بھی وہاں آ آ عُرآ مخضرت علیہ اللہ آ کود کیما کرتے تھے۔اُمّ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک ک کہتے سنا کہ یہ (بعنی آ مخضرت مُلِّ لِیُکُو ) اس اُمت کے پیغیبر ہیں اور یہی ان کا دارالجرہ ہے۔ میں نے (بعنی اُمّ ایمن نے ) اس کی

🛈 اظم، قيمز، وه گھر جوم لع وسطح ہو۔

# اخبار الني ماليا المسلم المس

آ مخضرت مُنْ اللَّيْمُ کی والدہ آپ کو لے کے مکے واپس چلیں مقام اَبواء میں پینچ کے انتقال کر گئیں وہیں ان کی قبر ہے۔ اُمْ ایمن نے آنخضرت مَنَّاللِیُمُ کو لے کے مکے مراجعت کی سواری میں وہی دونوں اونٹ منتے جنہیں مدینے جاتے وقت لائے شے۔آنخضرت مَنَّاللِیُمُ کی والدہ زندہ تھیں تب بھی اور بعد کو بھی اُمْ ایمن ہی آنخضرت مَنَّاللِیمُ کُویالتی پوتی تھیں۔

عمرهٔ حدیبییمیں جب رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله تعالی نے محصکوا پی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔

قبرے پاس آنخضرت مُکالیُٹیم آئے اس کو درست کیا 'صفائی سخرائی کی اور روئے ۔مسلمان بھی آپ مُکالیُٹیم کے رونے پر گریاں ہوئے۔جب اس باب میں رسول اللہ مُکالیُٹیم سے عرض کی گئی تو فر مایا ،مجھ پران کی رحمت ومبت چھا گئی تو میں رویا۔

قاسم کہتے ہیں: رسول الله مُنَالِقَیْمُ نے اپنی مال کی قبر کی زیارت کے لئے (اللہ تعالیٰ سے ) اجازت جا ہی تو مل گئ گران کے لئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول نہ ہوئی۔

ریدہ کہتے ہیں: رسول الله کاللی الله کالی الله کالی کے جب مکہ فتح کرلیا تواکی مقام پرآ کے ایک بن قبر پر بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ کالی کے اردگر دبیٹھ گئے۔ آپ منگا کی بیات ایسی بنالی تھی جیسے کوئی کس سے خطاب کرتا ہوں بھوٹے آپ کے دربروآ کے عرض کی ۔ ہوئے اُٹھ گئے۔ عمر میں الله منگا کی اور ہروآ کے عرض کی ۔ ہوئے اُٹھ گئے۔ عمر میں الله منگا کی کے الله تعالی سے یارسول الله منگا کی کے درخواست کی تو اور ہوا ہوں کی الله تعالی سے دیارت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی ۔ جھے وہ یا دا آپ کی تو رقت آگئی اور میں رودیا۔ اور میں رودیا۔

ابن سعد کہتے ہیں : بیفلط ہال لئے کہ آمند کی قبر کے میں نہیں ہے ابواء میں ہے۔

### والده کی وفات کے بعد آنخضرت سُلُطْیَمُ کے حالات

#### رسول الدُّمَّلُ عَلَيْهُمُ عبد المطلب كي آغوش شفقت مين:

زہری عبدالواحد بن تمزہ بن عبداللہ منذر بن جم عجام ابوالحویر شاورنافع بن جیر 'جن کے بیانات باہم خلط ملط ہو گئے ہیں : رسول اللہ مُنظِین ابنی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوتے تھے (یعنی انہیں کے ساتھ رہتے تھے)۔ جب وہ انتقال کرگئیں تو آئے خضرت مُنظِین کے داداعبدالمطلب نے آپ کو لے لیا اور اپی صلی اولا دسے بھی زیادہ آپ کے ساتھ رفت وشفقت سے بیش آئے۔ کمال تقرب کا برتا و کرتے 'اپنے نزویک ہی رکھتے' عبدالمطلب جب تنہا ہوتے' جب سوتے رہتے (کہ ایسے وقت میں کوئی اندر نہ آتا) آئے خضرت مُنظِینی اس وقت بھی اور ان کے پاس جاتے اور ان کے بستر پر بیٹھ جاتے (حالا نکر کسی دوسرے کی اتن مجال نہتی )۔ بید کھے کے عبدالمطلب کہتے : دَعُوا لبنی ، اللہ لیونس ملکا (میرے بیٹے کو رہنے دؤ وہ ملک و دوسرے کی اتن مجال نہتی )۔ بید کھے کے عبدالمطلب کہتے : دَعُوا لبنی ، اللہ لیونس ملکا (میرے بیٹے کو رہنے دؤ وہ ملک و

سلطنت سے مانوس نظر آتا ہے )۔

قبیلہ مربح کے کھلوگوں نے آیک مرتبر عبد المطلب سے کہا: احتفظ به فانا لم نوقدمًا اشبه بالقوم التی فی المقام منه (اس اڑکے کی حفاظت کر کیونکہ مقام ابراہیم علی حضرت ابراہیم علیط کا جونثان قدم ہاس کے ساتھ اس اڑکے کے قدموں سے زیادہ مشابہ ہم نے کسی کا قدم نہیں دیکھا)۔

عبدالمطلب في الوطالب علمان بداوك كيا كمت بير.

اسی بنا پرابوطالب آنخضرت علیه انتها کا کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

اُمُّ ایمن سے کرسول اللہ گا گی واید گیری کرتی تھیں ایک مرتبہ عبد المطلب نے کہا: یا ہو کہ الا تعقلی عن ابنی فانی و جدته مع غلمان قریباً من السدوة و ان اهل الکتاب یزعمون ان ابنی هذا نبی هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے قافل ندرہ میں نے اسے چداؤکوں کے پاس بیری کے درخت کے پاس پایا ہے حالا تکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاری یہ گان کرتے ہیں کہ میر ابنیا اس اُمت کا پیغیمرہے )۔

عبدالمطلب جب کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے: علیؓ یا بنی (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ)۔ جب تک آپ ٹاٹھٹڑانہ آتے کھانا نہ کھاتے آجاتے تو کھاتے اور کھلاتے۔

#### عبدالمطلب كي وصيت ووفات:

عبدالمطلب جب مشرف بموت ہوئے وقت رحلت قریب آیا تورسول الله مُظَافِیْز کی حفاظت واحتیاط کے لئے ابوطا لب کو وصیت کی۔ مرنے کی تواپی لڑ کیوں سے فرمائش کی: ابکینسی و انا اسمع (مجھے دوؤ کہ میں بھی سنوں)۔

سب لڑکیوں نے منظوم مرمیے کہا وران کا ماتم کرتی رہیں۔اُمید کی نوبت آئی تو عبدالمطلب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ بول نہ سکتے تھے۔ان کا مرثید من کے سر ہلانے لگے۔مطلب بیرتھا کہ تونے بچ کہا۔میر کی جوصفت کی میں حقیقتا ایبا ہی تھا۔اُمیہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعار یہ ہیں:

اَعینی جوَّد ابد مع دِرَر علی طیّب انحیم والمعتصَرُ "اے میری دونوں آتھو! آنسو بہاؤ اشکبار ہوا ایسے شخص پر جوطبیعت وعادت کا پاک وطیب اور عطیات دینے میں کریم وفیاض تھا"۔

على ما جد البحد و ادى الزّناد حبيل لنجبا عظيم المنعطو "اس پرجوصا حب مجدوقطا على وتبدوظيم القدرتها ""اس پرجوصا حب مجدو قطمت تها نصيبه ورتها الله حاجت كامعين و مددگارتها خوبروتها عالى وتبدوقطيم القدرتها "على شيبة الحمد ذى المكرمات و ذى المجدو العزّ والمُفْتَحَرُ "
"السوبها و علية المحديرة نسوبها و اوراس محرمت و بزرگي وعزت وفخر والے شخص كوروو "-

<sup>●</sup> برگت کی خاتون سے خطاب کرتے اور نام نہ لیونا چاہتے تو عرب اس کو' برکتہ'' کے لفظ سے مخاطب کرتے لینی برکت والی بی بی جیسے ہندوستان میں عورتین' نُوا'' کہتی ہیں ۔اورمصروشام میں آج کل' حرمتہ' کا اطلاق کرتے ہیں۔

و ذی الحلم والفصل فی النائبات کثیر المکارم جمر الفحر ''وہ کہ حوادث ومصائب کے وقت تحل و بردباری وفضیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت ی مرتبیں اس کی ذات میں تھیں' بہت سے فخراس میں مؤجود تھے''۔

له فضل مُحدٍ على قومه مبينٍ يلوح كضوءِ القمر
"وه اپني قوم پرايي فضيلت وبرترى ركھا تھا جوضيائے مہتاب كي طرح كلى ہوئى واضح وروش تھى"۔
انته المنايا فلم تُشوهٖ بصرف الليالى و ديب القدر
"ديسارے فضائل اس ميں جمع تھے گرموت آئى تو گردش ايّا موحادث تقديرے كوئى چراس كونہ بچاسكى"۔
عبد المطلب انقال كے بعد مقام جون ميں وفن كے گئے۔ وہ اس وقت بيا بى ٨٨ برس كے تھے۔ اور يہى كہا جاتا ہے كہ
ایک سووس (١١٠) برس كى عرضى۔

رسول الله مَا الله م

فرمایا بال! میں ان دِنوں آٹھ برس کا تھا۔

اُمْ ایمن کہتی ہیں: میں نے اس دِن دیکھا کہ رسول اللّہ تَالِیُّوَ کِمُ عبدالمطلب کے تابوت کے چیچے فیچھے روز ہے تھے۔ ہشام بن مجر بن السائب اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں عبدالمطلب بن ہاشم نے پوم الفجارے بیشتر وفات پائی ان کی عمرا کے سومیس (۱۲۰) برس تھی ۔

رسول اللهُ مَنَّ النَّهُ عَلِيمُ البوطالب كے گھر میں:

مجاہڈ ابن عباس شاہین محمد بن صالح عبد اللہ بن جعفر ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبہ جن کی روایتیں باہم خلط ملط ہو گئ جیں 'کہتے جیں :عبد المطلب جب انقال کر گئے تو ابوطالب نے رسول الله مُظَافِیْنَا کو اپنے پاس رکھا اور آنخضرت مُظافِیْنَا ابنیں کے ساتھ رہنے لگے۔ ابوطالب مال و دولت والے نہ تھے مگر آنخضرت مُظافِیْنَا کو بہت ہی چاہتے تھے۔ حتی کدا پی اولا د کے ساتھ بھی اتنی محبت نہتی سوتے تو آنخضرت مُظافِیْنَا بھی انہیں کے پہلو میں سوتے۔ باہر نکلتے تو آنخضرت مُظافِیْنَا بھی ساتھ ہوتے۔ بیگر ویدگی اتنی بوھی اس حد تک پینچی کہ کسی شے کے ابوطالب اسے گرویدہ نہ ہوئے تھے۔

آ پِمُنَافِیْنَمُ کو خاص طور برا پنے ساتھ کھا نا کھلاتے' حالت بیتھی کہ ابوطالب کے عیال واطفال خودایک ساتھ یا الگ الگ 'سمی طرح بھی کھانا کھاتے گرمیر وآ سودہ نہ ہوتے لیکن جب رسول اللّه مُلَّافِیْمُ کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب آ سودہ ہوجائے۔

لڑکوں کو کھانا کھلانا چاہتے تو ابوطالب کہتے: محما انتہ حتلٰی یکٹھٹر ابنی (تم لوگ تو چسے ہوظا ہر ہو کھیر دمیرا بیٹا آ جائے )۔ رسول اللّه مُلَّاتِیْکُمْ آئے اور ساتھ کھاتے تو کھانا کی جاتا' اورا گر آ پ مُلَّاتِیْکُمْ ساتھ میں نہوتے تو لڑکوں کو سیری نصیب نہ ہوتی'اس بنایر ابوطالب آ مخضرت صلوات اللّه علیہ ہے کہا کرتے کہ انك لمباد ك (تو حقیقت میں بابر کت ہے )۔ اخدراني المعاد (مداول) المعاد (مداول) المعاد المعا

صبح كوسب لڑے أصفے تو آئھوں میں چیپڑ بھرے ہوتے 'بال بھرے ہوتے 'گررسول الله مَّلَقَّةُ آکے بالوں میں تیل اور

آ تکھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔

ابن القبطيّه كہتے ہيں ابوطالب كے لئے بطحاء ميں ايك دوہرا وسادہ ركھ ديا جاتا تھا۔ جس پروہ تكبيركا كے بيٹھا كرتے تھے۔ایک مرتبہ رسول اللّٰه مُنَاتِیْتُ کے آئے اسے بچھا دیا۔اوراس پرلیٹ رہے۔ابوطالب آئے اور تکیہ لگانا چاہا ( تو وسادہ نہ ملا )۔ يو چھا: وسادا كيا ہوا؟ لوگوں نے جواب ديا: ووتو تيرے بينتج نے ليا۔ ابوطالب نے كہا: جِلّ بطحاء كي تتم احقيقت ہے يدميرا بجتيجا نعت کی قدر کرتا ہے۔

عمرو بن سعد کہتے ہیں: ابوطالب کے لئے ایک وساوا ڈال دیا جا تا۔جس پروہ بیٹھا کرتے تھے۔رسول اللہ ٹاکٹیٹی کہ ہنوز لا کے تھے۔ آگے اس پر بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے بیدد کی کرکہا: قبیلہ رہید کے معبود کی قتم ہے کہ پیمیرا جنتیجا فی الواقع نعت کی قدر

خالد بن خداش بحواله معتمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ عتمر کہتے تھے: میں نے اپنے والدسلیمان کوابونجگر ہے سے روایت کرتے ساہے کہ عبد المطلب یا ابوطالب نے اس روایت میں خالد کوشبہ تھا کہ عبد المطلب کا نام تھایا ابوطالب کا عبد اللہ کے ا بنقال كرجانے كے بعدرسول الله مُنالِقَيْم كى جانب توجه كى جب بھى سفر ميں جاتے تو ساتھ ميں آنخضرت مُنالِقَيْم كوبھى لے جاتے۔ ایک مرتبہ ثام کارُخ کیا مزل پر بھنی کرائر بڑے وہاں ایک راہب کے پاس آ کے کہے لگا

"تم میں کوئی صالح آ دمی ہے؟"

''جم میں ایسے لوگ ہیں جومہمان کی میز بانی کرتے ہیں' قیدی کور ہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ یہ یا ای قبیل کا جواب ديا تفا"-

را ہبنے کہا:

'' تم میں ایک صالح آ دی ہے' کچھ در تھر کے پوچھا: اس لڑ کے بعنی رسول الله کا تاہی کا ب کہاں ہیں؟''

مخاطب نے جواب دیا

"نياس كولى ومر في موجود بين"-

يانيه جواب ديا گيا كند

A CONTRACT OF THE CONTRACT OF

احتفظ بهذا الغلام، ولا تذهب به الى الشام، إن اليهود حسد و الى احشاهم عليه

# اخباراني الله المحافظ المناسعة (متداول) المحافظ المحالية المحالية

''اس لڑے کی حفاظت کراوراہے لے مثام نہ جا یہودی حسد کرنے والے ہیں اور جھے اس لڑے کی نسبت ان سیخوف ہے''۔

انبول نے کہا:

"ميتونېيل كېتائىياللەتغالى كهدر مائے"

راهب في ال كاجواب ديا اوركها:

" يا الله! من محمد ( مَنْ الْفِيرَ ) كوتير يهر دكرتا مون "بيكها ور پيرمر كيا-

#### بحيرارابب سه ملاقات:

داؤ دبن الحصین کہتے ہیں: رسول الله مگافیئے ہب بارہ برس کے ہوئے تو شام میں تجارت کرنے کے لئے ایک قافلہ روانہ ہور ہا تقا۔ ابوطالب بھی آنخضرت مگافیئے کو لئے اور قافلہ کے ساتھ ہو لئے۔ اہل قافلہ بچیرارانہب کے پاس جائے اُترے۔ رسول اللہ مگافیئے کے متعلق بچیرانے ابوطالب سے جو کہنا تھا کہا اور انہیں تھم دیا کہ آنخضرت مگافیئے کی تھافلت کریں اس بنا پر آنخضرت مگافیئے کو لے کے ابوطالب محلوا پس آئے۔

#### أَلَامِينَ كَالَقَبِ:

رسول اللهُ مَنَا لِيُنْفِعُ ابوطالب كے ساتھ ہى رہے اور جوان ہوئے۔اللہ تعالیٰ کو آپ مُنالِقُیْمُ پر اپنا فضل و کرم کرنا تھا' اس لئے خود ہى آپ مُنالِقِیْمُ کی حراست و حفاظت کرتا تھا۔اور جاہلیت کے امور و معائب ہے آپ کو بچا تا تھا۔

سیاس دفت کی بات ہے جب آپ خوال کے قرم ہی کے طریقے پر تھے اور انہیں کا مسلک رکھتے تھے۔ تا آ نکہ ایسے جوان ہوئے کہ مرورت و جواں مردی میں تمام قوم سے افضل خلق میں سب سے زیادہ اچھے اختلاط و معاشرت میں سب سے شریف تر ، با تیں کرنے میں سب سے بہتر علم وامانت میں سب سے برے تکلم میں سب سے بیخ فیش واؤیت میں سب سے دور ونفور تھے بنہ میں گائی گاؤچ یا بدکلماتی کرتے و کیلھے گئے نہ کی سے لاتے جھڑتے یا کسی پر شبہ کرتے یائے گئے۔

الیی اچھی اچھی خیروصلاح کی غادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ گاٹیٹی کی ذات میں جمع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ مالٹیٹی کا نام ہی''الامین''ر کھ دیا۔ کے میں بیشتر آپ مُلٹیٹی کا بھی لقب رہا۔ابوطالب مرتے وفت تک آپ مُلٹیٹی کی تفاظت واحتیاط وحمایت و نصرت میں مرکزم رہے۔

#### ابوطالب كي اولاد:

محمر بن السائب كہتے ہيں: ابوطالب كانام عبد مناف تقا (ابوطالب كنيت تقي) \_ان كي اولا دميں:

طالب بن ابی طالب: -سب سے بڑے تھے۔مشرکین جبر انہیں اور تمام بنی ہاشم کو نکال کے غزوہ بدر کے مقام میں لے گئے تھے۔طالب نکل کے کہنے گئے:

اللهم أما يغزون طالب في مقنب من هده المقات

### اخدالي العالم (متداول) العالم العالم

" 'یاالله! ان ضرررسال بھیڑیوں کے ایک غول میں ہو کرطالب لڑتور ہاہے کڑنے میں ان گرگوں کا ساتھ تو دیتا ہے '۔ ہے'۔

فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالب عير السالب عير

مشرکین قریش کوجب ہزیمت ہوئی تو وہ (طالب) نہ قید یوں میں پائے گئے۔ نہ مقتولوں میں ملے نہ مکے میں واپس آئے اور نہان کا حال معلوم ہوا۔ان کی اولا دیھی نہیں۔

- عقیل بن ابی طالب: ان کی کثیت ابویزید تھی۔طالب بیں اور ان بین دس برس کی چیوٹائی بوائی تھی۔ یعنی طالب دس سال بوے نظے۔ انساب قریش کے بیام تھے۔
- جعفر بن ابی طالب: بیقیل سے دس برس چھوٹے تھے قدیم الاسلام مہاجرین حبشہ میں ہیں۔غزوہ موجہ میں شہید ہوئے' ذوالجناحین (دوپروں والے) وہی ہیں کہ ان پروں کے ذریعے بہشت میں دہ جہاں جائے ہیں پرواز کرتے ہیں۔
  - 🗱 على بن الي طالب: يبي عفر سے دس برس چھوٹے تھے۔
    - 🥸 الف-ام باني بنت ابي طالب: -ان كانام بر بهندتفا
      - 🗱 ب- جمانه بنت ابي طالب ـ
- ج-ريطه بنت ابي طالب: بعض لوگ آساء بنت ابي طالب بھي کہتے ہيں'ان سب کی مان فاطمه تھيں' بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی ۔
- طلیق بن ابی طالب ان کی مال علیہ تھیں اور ان کے مال جائے بھائی تو بیث تھے۔ ابن ابی ذباب بن عبد اللہ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مُرہ۔

#### ابوطالب كودعوت إسلام اورخاتمه.

سعیدین المسیک اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کے احتضار کا جب وقت آیا تو رسول الله مُلَّاتِیْنِ ان کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہال عبداللہ بن اُمیداورا بوجہل بن ہشام ہیں۔رسول الله مُلَّاتِیْنِ نے فرمایا:

((يا عم قل لا الله الا الله، كلمة اشهدلك بها عند الله)).

'' پچاالاالله الله كهذاس كلم كے كہنے سے اللہ تعالیٰ كے پاس میں تیرے حق میں گواہی دوں گا''۔

اس پرابوجهل اورعبدالله بن أميه نے كها: ' اے ابوطالب! كيا تو عبدالمطلب كى ملّت سے بيز ارونفور ہے؟''

رسول الله مَا الله عَلَيْظِ إبرا بركلمية توحيدان برييش كرتے رہے اور كہتے رہے كدا سے بچپالا الدالا اللہ كہذا س كلے كے باعث اللہ تعالى

کے پاس میں تیرے تی میں گوائی دول گا۔

يية رسول اللَّهُ تَالِيَّةُ فَمُ مَاتِ مِنْ اوروه دونوں كُنتِ مِنْ كُماتِ ابوطالب كيا توعبدالمطلب كي ملّت ہے چراجا تا ہے؟

### اخبرالبي العالم المرابي العالم المرابي العالم المرابي العالم المرابي العالم المرابي العالم المرابي العالم الم

یہ مکاملہ (عرضُ وردّ) ایوں ہی ہوتا رہا تا آئکہ آخری بات جوابوطالب نے کہی وہ پیتھی کہ میں عبدالمطلب کی ملّت پر ہول نیاکہااور پھرانقال کر گئے۔رُسول الله مَالْاَئِيْزِ نے فرمایا:

((الاستغفرن لك ما لوأنه)).

''اے آبوطالب!اے چچا! مجھے جب تک روکا نہ جائے میں تیرے لئے مغفرت طلب کرتا رہوں گا''۔

ابوطالب كرمرة بررسول الله مَا يُعْتِرُ إن كي لئے استغفار كرتے رہے تا آ كديرآيت نازل مولى:

﴿ وما كان للنبّي والذين أمنوا ان يستغفر واللمشركين ولو كانوا اولى قربي من بعد ما تبين لهم انهم المحاب الجحيم ﴾

'' پیغمبراورمومنین پر جب به بات واضح موچکی که شرکین جبنی میں تو چاہے بیه شرکین قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں ان کے کہانے استغفار مناسب نہیں''۔

عبدالله بن تقلبه بن صعير العدري كهتم بين الوطالب في (رسول الله مالية) كما:

"اے بمرے بھتے! خدا کی تم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف ند ہوتا کہ میں ڈرگیا ہوں 'کیونکہ ایسی بات کہی گئی تو یہ تھ پراور تیرے باپ کی اولا دیر گالی ہو گی تو میں وہی کرتا جو تو کہتا ہے اور اس سے تیری آئی کھ کوشٹنگ پہنچا تا اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری باتیں میرے ساتھ قابل شکر ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے کیا پچھ شخف و شفقت مجھ سے ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میرے تن میں کیسی تھیجت و خیرخوا ہی مرعی رکھتا ہے ''۔

ابوطالب نے اس کے بعد فرزندان عبد المطلب کوطلب کر کے کہا:

(( لن تُزالوا بخير ماسمعتم من محمد عُلِين الله و مداتبعتم امره فاتبعوه و اعينوه تُرشدوا )).

رسول الشطافية في بين كفر مايا:

(( اتحكم هم بها و تدعها لنفسك ))

" توانبين تواس كاعكم ديتائ مرخودان لي يوزويتا ي؟ "

ابوطالب نے کہا:

(( اما انك لو سألتني الكلمة و انا صحيح لتابعتك على الذي تقول و لكن اكره ان اَجُّزَع عند الموت فترى قريش اني احدتها جَزَّ عَاورددتها في صحتي )).

"" جب تندرست تھا اس وقت اگر تو مجھ سے اس کلمہ کا سوال کرتا جو کہدرہا ہے میں اس کی پیروی کرتا 'کیکن موت کے وقت بیر براجا نتا ہوں کہ جزع وفزع میں ڈالا جاؤں اور خوفز دومشہور ہوں کیونکہ اس صورت میں قریش کی رائے یہ ہوگی

### كر طبقات ابن سعد (مصاول) كالمستخلف المرابع عليه المرابع ال

كهيں نے اپني تندرتي كى حالت بين تو اس كے مانتے ہے افكار كرديا تھا مگرسكرات كے وقت ڈر كے قبول كرليا"،

عمرو بن دینارا بوسعیدیا ابن عمر می این سے روایت کرتے ہیں کہ آیت:

﴿ انك لا تهدى من احببت ﴾

م و توجس سے عبت كرتا ہے اس كومدایت یا فتہ نہیں بنا سكتا "۔

الوطالب كے حق ميں نازل ہوئی ۔ ابن عباس محدث آيت:

﴿ وهم يُنْهُونَ عنه و ينتون عنه ﴾

'' وہلوگ مشرکین و کفارکونو نیغیبری اذیت رسانی ہے باز رکھتے ہیں' مگرخوراس کا اتباع وامتثال مبیں کرتے''۔

کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ بیرآیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جولوگوں کوروکتے تھے کہ رسول اللہ می گاؤڈ کواڈیٹ مذی پنچے اور آپ دائر ۂ اسلام میں داخل ہونے سے بچتے تھے اور اس میں ستی کرتے تھے۔

فوت شدہ شرکین کے لئے استغفار کی ممانعت:

(( اذهب فاغسله و كفنه و واره غفر الله له و رحمه )).

''جاکے اسے مسل دے اور کفن بہنا اور تو پ و کے لینی فن کردیے اللہ تعالی اس کی منتقرت کرے (اور دم کرے)'' چنانچہ میں نے یہی کیا۔ رسول اللہ مُلَّ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ جرئیل علاقے لیہ آیت لے کرنازل ہوئے:

﴿ مَا كَانَ لَلْنِبِي وَالَّذِينِ أَمْنُوا أَنْ يَسْتَغْفُرُ وَاللَّمِسْرِكِينَ ﴾

'' پیغیبر کواوران لوگوں کو جوایمان لا چکے' مناسب نہ تھا کہ مشرکوں کے لئے استعقار کرتے''۔

علی شاہدئو کہتے ہیں کہرسول اللہ مُناکھی کے حسب تھم میں نے بھی عسل کیا ( بعنی ابوطالب کی میت کونسل دینے کے بعد بمو جب ارشاد و ہدایت نبوی خود بھی عسل کرڈالاتھا)۔

عمرو کہتے ہیں کدابوطالب نے جب انتقال کیا تو رسول الله مَاللّیوُّانے فر مایا ''الله تعالی تھھ پر رم کرے اور تھے بخش دے جب تک جناب الٰہی ہے ممانعت نہ ہوگی' میں تیرے لئے استغفار کرتا رہوں گا''۔

اس ارشاد ہے مسلمان بھی اپنے مردون کے لئے وُعائے مغفرت کرنے گئے جوشرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیا یت نازل فرمائی:

﴿ مَا كَانَ لَلْنَبَى وَالَّذِينِ أَمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لَلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولَى قربى ﴾

'' پیغمبر کواوران لوگوں کو جوابیان لا نیکے میں مناسب شھا کے مشرکوں کے لئے استغفار کریں جانبے وہ قر ابت دار ہی

يول ند نهول \_ د مياه

تجهير وتكفين

على بن ابي طالب كتبت بين مين في رسول الله منافي الله عن مناب مين حاضر مو عرض كي:

((إن عمك الشيخ الصال قد مات)).

" "ياحفرت ! آپ كابوژها گراه چيامر كيا" \_

بوڑ سے گراہ چیا سے علی شکالد کھ کرا دخودان کے والد تھ (یعنی ابوطالب)۔ آنخضرت سکالٹیکانے ارشا دفر مایا:

(( اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تاتيني )).

'' جا کے اسے دُن کردے اور جب تک میرے پاس نہ آنا اس وقت تک کوئی بات بیان نہ کرنا'یا اس وقت تک کچھ نہ کرنا''۔ منابع نہ نہ نہ کے اس میں میں کہ میں اس کہ اس کے ایک کوئی بات بیان نہ کرنا'یا اس وقت تک کچھ نہ کرنا''۔

میں نے تدفین کے بعد حاضر ہوکر کہا (کیفیت) بیان کی تو مجھے تم دیا اور اس کے مطابق میں نے عسل کیا' تو آنخضرت (سلام الله علیہ) نے میرے لئے ایسی دُعا کیں کیس کہ خواہ کوئی کیسی ہی چیز پیش کی جائے مگر جتنی مسرت مجھے ان دُعاوُں سے ہوئی اتنی کی چیز ہے شہوگی۔

ابوطالب كي موت كے بعد حضور مَنَا لَيْنَامُ كا ظهار خيال:

عباس وى الدُور بن عبد المطلب كمت بين من في سف رسول الدُور الما الدين المالية

(( هل نفعت ابا طالب بشيء ؟ فانه قد كان يحوطك و يغضب لك )).

'' کیا آ ب نے ابوطالب کو بھی کچھنع پہنچایا جوآپ کو گھیرے رہا کرتے تھے تھا ظت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایذ ا دیناچا ہتا تو اس سے آپ کے لئے بگڑ بیٹھا کرتے تھے''۔

(( نعم اوهو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدَّرُك الاسفل من النار)).

'' ہاں! وہ خفیف اور ہلکی ی آگ میں ہےاور اگریہ بات نہ ہوتی تو دوڑ خ کے طبقہ اسفل میں ہوتا''۔

ا بن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں علی بن انحسین میں تن ابن ابی طالب ) نے خبر دی کہ رسول الله منالی کے عہد میں ابوطالب نے وفات پائی۔ نوجعفر میں ابی طالب کوان کا لیعنی ابوطالب کا) ورثہ وتر کہ نہ ملا بلکہ طالب وعثیل (فرزندانِ ابوطالب) ان کے وارث ہوئے۔ اس کا سبب بیٹھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا۔

عروہ کہتے ہیں جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وقت تک آپ سے ڈےر ہے عروہ کا مطلب سے ہے کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول اللّٰمثَالِيَّةِ کَا کِيدَ ارسَانی ہے قریش رُکےرہے۔

اسحاق بن عبدالله بن الحارث كيت بين عباس في الله (ابن عبد المطلب) في حض كي:

((يا رسول الله ﷺ اترجو لابي طالب)).

" يارسول الله مَنْ الله عَلَيْ إِلَيا آب ابوطالب كے لئے بھی أميدر كھتے ہيں این آياان كے لئے بھی بچھاميد مغفرت ہے؟"

# اخبرالني العالم المستعد (صداول) المستعد (صداول) المستعد (صداول) المستعد (صداول) المستعد (صداول) المستعد (صداول)

فرمایا: ((کل الخیر ارجو من رتبی )).

''میں اپنے پروردگارے ہرطرح کی خیروخوبی اور نیکی کی اُمیدر کھتا ہوں''۔

ام المؤمنين سيده خديجة الكبرى فيسطفا كي وفات:

محد بن عمر والاسلمی کہتے ہیں رسول الله مُلَّا اللهُ عَلَیْمُ اللهُ مَلَّا اللهُ عَلَیْمُ اللهُ مَلَّا اللهُ عَلَیْمُ اللهُ مَلِیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ مَلِیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ ال

# كى مين آنخضرت مَلَّاتِينَا كُلُور كَالْمُ اللهُ اللهُ مَصروفيات

نبي اكرم سَالْشَيْزُ كَا كِمر مِان جِرانا:

عبيد بن عمير كبت بين رسول الشفالي النا

((ما من نبي الأوقد رعى الغنم)).

'' کوئی پیغیراییانہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں''

لوگوں نے عرض کی:

((و أنت يا رسول الله )).

"يارسول اللداورآب؟ ليحيٰ آب نے بھی چرائی ہيں؟"\_

فرمایا: ((و انا))"اور میں نے بھی"۔

الوهريه وتلفظ كمت بين رسول الشَّفَا فَيْرُ أَنْ مايا:

"الله تعالى نے اس کو پیغبرمبعوث فر مایا جو بھیٹر بکریاں چراچکا ہو"۔

لوگول في عرض كي أيار سول الله مَنافَيْظُ اور آب ؟ فرمايا:

((و انا رعيتها لاهل مكّة بالقراريط)).

''اور میں نے بھی اہل مکہ کے لئے جب تمر ہندی یعنی املی کے بدلے چرائی ہیں''۔

ابوسلمہ بن عبدالرخمٰن میں اور ایسی اور ایسی ورخت مسواک پیلو) کے پھل کے لئے پچھلوگ رسول اللہ کا پیٹر کے حضور ہے گزرے تو آتخصرت مَا لَیْکُٹر اِیا

> ''ان بچلوں میں جوسیاہ ہوگیا ہواہے لؤ بھیڑ بکریاں چرا تا تھا تو بیں بھی ان کو چنا کرتا تھا''۔ لوگوں نے عرض کی: ''یارسول الله مُلَّاقِیْمَا! آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟''

# 

فرمانا: "مان اوراينا كوكى يغير تين جس في مديراني مول"-

جابر بن عبداللہ علیہ کہتے ہیں رکسول اللہ مثل فیکا کی معیت میں ہم لوگ کباث (اداک کے پلے پلے پھل) چنا کرتا تھے۔آنخفرت (صلّو ۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

''جو بیاہ ہو گیا ہووہ لو کہ سب میں اچھے وہی ہوتے ہیں' میں جب بھیڑ بکریاں چرا تا تھا' تو میں بھی اسے چنتا تھا''۔

ہم نے عرض کی:

"أيارسول الله مُعَالِينًا إليام بهي بحير بحريال جِرات شف؟"

فرمایا: " إن اوركوكي ايسا يغير نيس جس في نه چراكي مول" -

ابواسحاق کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں میں تناز عداور جھڑا تھا جس میں اونٹ والوں نے ان پر زیادتی کی اور بڑھ چلے ہم کواطلاع ملی اور حقیقت حال خدا کومعلوم ہے کہ رسول اللّهُ فَاللّیَّةِ النّهُ مَایا

''موی علائظ مبعوث ہوئے اور بھیڑ بکر بول کے چرواہے تھے داؤ و علائظ مبعوث ہوئے اور وہ بھیڑ بکر بول کے چرواہے تھے میں مبعوث ہواتو میں اجیا و میں اپنے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا تا تھا''۔

حرب الفجار كاواقعه:

ابراہیم بن عبدالرحن بن عبداللہ بن الی ربیعہ محمد بن ابراہیم کتیمی یعقوب بن عتبہالاحنسی ہے روایت ہے اوران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس واقعہ کے بعض جھے بیان کئے ہیں ان سب کا بیقول ہے۔

جنگ فجار کا ہاعث یہ ہوا کہ نعمان بن منذر ( فر ماں روائے جیرہ ) نے تنجارت کے لئے بازار عکاظ میں پچھ طبیعہ جمیعاتھا۔ اس کوتمر و بن عتبہ بن جا بر بن کلا ب الرّ حال نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔

جولوگ وہ لطیمہ لے کرآئے تھے ایک تالاب پر فروکش ہوئے جے اُوارہ کہتے تھے قبیلیوی بکر ہن عبد منا ۃ بن کنا نہ کا ایک شخص براً خل بن قیس' شاطر آ دمی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے قل کرڈ الا۔ اور بھا گ کے خیبر میں جھپ رہا۔ بشر بن الی خارم

عکاظ: عرب کامشہورترین بازار جہاں ہرسال ایک بڑا میلہ ہوتا تھا۔عرب کی پیدادار دستگاری دول دو ماغ کی نمائش کی جاتی تھی اورعلم دادب کاسب سے بڑا دنگل ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا اور ماہ ذیقعدہ کی پہلی سے بیسویں تاریخ تک کھلا رہتا۔ اس کا صدر مقام وہ میدان تھا جو مخلد اور طائف کے درمیان واقع ہے۔

<sup>•</sup> آجياد: مدمباركرك ايك مززين يايبادى كانام بيجوج الاهكاكام دي تقى -

لطيمه مشك خوشبويات.

<sup>🛭</sup> رخال : وہ خض جواوشوں کے کباوے کون میں ماہر ہوعروہ بن عتب کا پیخاص لقب تھا اوراس مہارت کے باعث وہ ' رحال' مشہور تھے۔

<sup>🙃</sup> پناه میں لینا : جس طرح ائن زمانے میں مال ومتاع گاہیمہ کرتے ہیں ای طرح عرب میں دستورتھا کہ مال کوکہیں بیسجیتے تو کسی کی بناہ میں دے دیتے جو اس کی حفاظت وغیرہ کاذ میدار ہوتا۔

## اخبرالني العالم العالم

الاسدى سے كەشاعرى تات موئى توبيدوا قعدىيان كركے كهدويا كەعبداللە بىن جدعان مشام بىن المغيره كرب بىن الى امينوفل بن معاوييالدىلى اوربلغا بن قبيس كواس كى اطلاع كردے۔

ان لوگوں کو خبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت اللہ) سے التجاء کی۔

آخران کے پناہ گیروں کے پیچھے پیچھے چلے گرانہیں اس وقت پایا جب کہرم کے اندروہ جا چکے تھے 🎱

قبیلیزینی عامر کے ایک شخص نے جسے اورم ہن شعیب کہتے تھے اپنی پوری آ واز میں بناہ گیروں کو پکار کے کہا:

((ان ميعاد ما بيننا و بينكم هذه الليالي من قابل و انا لانا قلى في جميع )).

''آ ئندہ سے ہارے تمہارے درمیان انہیں راتوں کا وعدہ ہے اور ہم مز دلفہ میں گی ادرستی نہ کریں گے''۔

بيركه كاورم في يشعر بهي كي

بأن تجئ الى ضرب رعابيل

لقد وعدنا قريشًا وهي كارهةٌ

ا حاميش:

۔ اس سال عکاظ کا باز ار نہ لگا۔ قریش قبیلۂ کٹانۂ اسدین تُو بہداورا جا بیش کے سب لوگ جوان میں شامل تھے۔ سال بھر تک تھبرے رہےاوراس جنگ کے لئے (جوٹھن چکی تھی) تیاریاں کیا گئے۔

احامیش میں پی قبائل تھے:

الحارث بن عبدالمناة بن كنانه

عُضل عُضل

القاره 🗱

🗱 وليش

کھ المصطلق۔ بیلوگ فبیلیۂ خزاعہ کے تھے اور ان کی شرکت کا باعث بیرتھا کہ فبیلیۂ بلحارث بن عبد منا ۃ کے ساتھ ان کا محالفہ (باہمی عبد و پیان) تھا۔

عرب میں دستورتھا کہ بخت سے بخت مجرم بھی جب تک جزم کعبہ میں بناہ گیرر بتااس سے تعرض نہ کرتے۔

احابیش: کمرمبارکہ کے پائیں میں ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جے جس گئے ہیں۔ ای پہاڑی کے دائمن میں سب اوگوں نے آپ کے مناصرت و معاونت پر تشمیل کھائی تھیں۔ قسم کے الفاظ بیتھے: نحن لینڈ علی غیر نا ما سبحالیل و وضع نھار و ما رسا حسنی لینی جب تک رات کی شان بیہ ہے کہ رات اندھیری ہوجب تک وان کا منظر بیہ ہے کہ روشن رہی گا جب تک کو جسٹی اپنی جگہ پر قائم واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے سیے کہ رات اندھیری ہوئے۔ یہ ہی یا در کھنا چاہئے کہ جبٹی (پہاڑ) معرف باللا م سیم اللہ میں بلی رست رہیں گے۔ ای مناسبت سے بیخ الحقین احابیش قریش کے نام سے منسوب ہے جے عرف عام میں بلی ارث ہی کہتے ہیں۔

قبیلہ قیس عیلان کے لوگوں نے بھی جنگ کی تیاری کرلی اور آئندہ سال کے لئے موجود ہو گئے۔ سردارانِ قریش بیلوگ تھے ·

🗱 عبدالله بن جدعان

👣 ہشام بن المغیرہ

🗱 حرب بن أميه

ابوأصيحه سعيدين العاص

تله الاربيد

ه سبه ای رابعه

🗱 العاص بُن واكل

معمر بن حبيب الحججي

🕸 عرمه بن عامر بن ماشم بن عبدمناف بن عبدالدار

لشکر جونگا تو جدا جدا جدا جونگریوں کے تحت نکلا' سب کی ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگ تھیں کسی ایک سرنشکر کے تحت ندتھا' اور پیمی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بیسب ماتحت تھے •

سرداران فيرا.

قبیلهٔ قیس میں بیلوگ تھے:

🥵 ابوالبراءعامرين مألك بن جعفر

🗱 سيج بن ربيد بن معاويدالصري

🕻 ۇرىدىن الضمتە

مسعودين معتب التقفي

الوعروة بن مسعود

🗱 عوف بن الي حارث المري

عباس بن رعل استكمى

یہ سب لوگ سر دار وسیہ سالا رہتھ ( لیعنی غنیم کی طرح ان سر داروں میں ہے بھی ہرا یک کی فوج اپنی اپنی جگہ ستقل وخود مخارتھی اورکوئی ایک سر شکر خدتھا جس کے سب ماتحت وفر مان پڈریرہوتے ) لیکن میر بھی کہا جاتا ہے ابوالبراءان سب کے اولی الامر تھے جسکڈ انہیں کے ہاتھ میں تھا اور مقیں انہیں نے برابر کیں۔ (مصنف نے بید وسرا قول بصیغیر تضعیف بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم )

• روایت کاخاص لفظ ہے: حَوَجُوْا مُتسَاندین. متنا ندین کے متبادر معنی توایک دوسرے پر کیک لگانے والے سہارا لینے والے کے ہیں گرعبد جابلیت کے عاورہ بیں اس کاوہی مفہوم تھا جوتر جمد میں لکھا گیا۔ یقال ہم منساندون، ای تحت رایات تشتی لاتنجہ معھم راید امیر واحد.

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداة ل) ﴿ العَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل

فریقین کامقابلہ ہوا تو دِن کے ابتدائی حصہ میں قریش پڑ کنانہ پراوران کے متعلقین پرقیس کے لئے شکست ہوئی مگر پیچلے پہروں میں قریش و کنانہ کے لئے قیس پر ہزیمت آئی 🗨

قاتحوں نے اپنے حریفوں کے قل کرنے میں ایسی مرگا مرگی پھیلائی ( یعنی اس کشرت ہے لوگوں کوقل کیا' کہ عتبہ بن ربیعہ نے جواس وقت جوان منے اور ہنوزان کی عمر پورت میں برس کی نہ ہوئی تھی' صلح کے لئے آ واز دی اوراس شرط پرمصالحت ہو گئی کہ مقتو لوں کا شار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ غنیم کے جن لوگوں کوقل کیا تھا قیس کوان سب کے خون بہا دیے۔ جنگ نے اپنے بو جھ رکھ دیے ( یعنی لڑائی ختم ہوگئی اور قریش وقیس دونوں اپنے اپنے مقام پرواپس آگئے )۔

حرب الفجار مين آنخضرت مَثَالِينَةُ إِلَى شُركت:

حرب الفجار کا تذکرہ کرتے ہوئے 'رسول الله مُلَا لَقَيْقُ نے فرمایا '' میں اپنے چپاؤں کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا' میں نے اس میں شرکت کی تھی' تیر چلائے تھے اور میں رہنیں چاہتا کہ ایسامیں کاش ند کئے ہوتا ( یعنی پیشر کت جنگ و تیرا عدازی موجب پشیمانی نہیں )''۔

ر سول الله مثالثاً المثالثاً المبين شريك ہوئے ہيں اس وقت ہيں برس كے تصاور پير جنگ فجار واقعه اصحاب فيل ہے ہيں برس بعد ہوئي تقي۔

حكيم بن حزام كہتے ہيں: ''ميں نے ديكھارسول الله مَلَّا يَشِيَّا حرب الفجار ميں موجود تھے''۔

محربن عمرو کہتے ہیں ''عربوں نے فجار کے متعلق بہت سے اشعار کیے ہیں''۔

ٱ تخضرت مَا لِيُلِيمُ اور حلف الفضول:

عُرُوہ بن الزمیر میں ہوئے ہیں: میں نے حکیم بن حزام کو کہتے ہوئے سنا کہ قریش جب جنگ فجارے واپس آرہ تھے اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا'رسول الشرکائیڈ آیان دنوں ہیں برس کے تھے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: ضحاک کے علاوہ دوسرے راوی نے مجھے سے روایت کی کہ جنگ فجار شوال میں ہوئی تھی اور اس حلف کی نوبت ذی قعدہ میں آئی 🎱

یعنی پہلے ہا۔ میں قیس کوفت تریش کوشکست اور پیچلے میں قیس کوشکست قریش کوفتے ہوئی۔ ترجمہ میں عرب کا خاص انداز بیان و کھایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو شکرادا کرتے ہے۔

<sup>●</sup> پہلی روایت بحوالہ عروہ بن الزمیر ہی دین کے راوی محمد بن عمر والواقتری ہی ہیں جوانہوں نے ضحاک بن عثان سے روایت کی ہے۔ ضحاک نے عبداللہ بن عروہ بن الزمیر شیاد نئے سے اور عبداللہ نے اسپ والد عروہ شیاد سے بیدوسری روایت کی دوسرے راوی سے ہے جس میں روایت ضحاک کی بظاہر تھے اور وہ حقیقت میں توضیح کی گئے ہے۔

# الم طبقات ابن سعد (متداول) من المنظم المسلم المسلم

جتنے عہد و پیان ہو چکے تھے حلف الفضول کا معاہدہ ان سب میں معزز تھا۔ سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نے اس کی دعوت دی بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی تیم نیسب لوگ عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے 'زبیر نے ان کے لئے کھانے کا انظام کیا۔ سب نے اللہ تعالی کو چ میں ڈال کے ان لفظوں میں عہد کیا: '' جب تک دریا میں صوف کے بھگوٹے کی شان باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تا آ نکہ اس کا حق ادا کیا جائے 'اور معاش میں ہم (اس کی ) خبر گیری ومواسات بھی کریں گے ''۔

قریش نے اس بنایراس حلف (عبد) کانام حلف الفضول رکھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر میں جس حلف میں شریک ہوا تھا' مجھے یہ پسندنہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملین تو میں اس کوتوڑ دوں۔ ہاشم وزہرہ وتیم نے قشمیں کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک کسی صوف کو بھگوسکتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اگر مجھ کو (اب بھی )اس میں بلایا جائے تو میں قبول کرلوں گا۔ حلف الفضول یہی ہے۔

محد بن عمر و کہتے ہیں: ہم کومعلوم نہیں کہ اس حلف میں بنی ہاشم ہے کوئی سیقت لے گیا ہو (بینی جہاں تک علم کی رسائی ہے) سب سے پہلے بنی ہاشم ہی نے اس کا رخیر کی طرح ڈالی اور ایسے بابر کت عہد و بیان کے آثار استوار کئے۔

### چاکے کہنے پرسفرشام کے لئے روائلی:

نفیہ بنت مُنیہ کہ یعلی بن منیہ کی بہن تھیں 'کہتی ہیں: رسول اللّهُ طَالَّتُهُ الجب بچیس برس کے ہو گئے تو ابوطالب نے کہا کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میر نے پاس مال کہاں' زمانہ ہم پر سخت گزر رہا ہے'اور بیٹمہاری قوم کے قافلے ہیں جن کے سفرشام کا وقت آ گیا ہے۔ خدیجہ میں بیٹ خویلد اپنے تجارتی قافلوں میں تمہاری قوم کے پچھلوگوں کو بھیجا کرتی ہیں' اگر وہاں جا کے تم اپنے آپ کوان پر پیش کروتو وہ فوراً تمہیں منظور کرلیں گے۔

یے گفتگو جو آنخضرت مُکالِیُکِیُّا اور آپ کے بچاکے درمیان ہوئی تھیں۔خدیجہ شاطط کواس کی خربیجی تو انہوں نے اس باب میں پیغام بھیجا۔اور آنخضرت مُکالِیْکِیُّا کو کہلایا کہ آپ کی قوم کے کئی شخص کو میں جتنا (اجورہ) دیتی ہوں (آپ اس تجارتی سفر کے لئے رضا مند ہوجا ئیں تو) آپ کی خدمت میں اس کا دوگنا پیش کروں گی۔

عبدالله بن عقبل کہتے ہیں ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتے! مجھے بیخر ملی ہے کہ خدیجہ نے فلال شخص کو دو بکروں کے عوض اپناا جیرمقرر کیا ہے۔ جومعا وضہ خدیجہ نے اس کو دیا ہے ہم اس معاوضہ پر تیرے لئے تو راضی نہیں مگر کیا تو اس سے گفتگو کرنے برآ مادہ ہے؟

رسول الله عَلَيْنَ فَي ما يا: ما احببت (توجيها عاسم)-

ابوطالب نے بیسنا تو خدیجہ میں منظ کے پاس گئے اوران ہے کہا''اے خدیجہ! کیا تو محمد (مَالْمَالِیُّمِ) کو اجرت پر کام دینے کے لئے راضی ہے؟ ہم کو خبر ملی ہے کہ تونے فلال شخص کو دو مکروں کے معاوضہ پرایٹا اجیر مقرر کیا ہے لیکن محمد (مَالْلِیُّمِ) کے لئے تو جار

ل مجرة اردويس و مرة كوسفندرية كوكية بن مرحر في مي جوان اونول براس كاطلاق موتا بواريمان مراديمي يي ب

خدیجہ شافظ نے کہا ''اگر کی دور کے مبغوض آ دی کے لئے بھی تو یہ سوال کرتا تو ہم ایہا ہی کرتے' چہ جائے کہ تونے ایک قریبی دوست کے لئے بیخواہش کی ہے'۔

#### نسطور رابب سے ملاقات:

نفیسہ بنت منیہ کہتی ہیں: ابوطالب نے رسول الله مگالی کے کہائیدہ درزق ہے جوخود الله تعالی نے تیری جانب أسے تھینی کے بھیجا ہے۔ آخر رسول الله مگالی خامدیجہ محالی خلام بمیسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے جتنے بچاہے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی۔ چلتے چلتے آئی خضرت مگالی خاور میسرہ ملک شام کے شہر بُصرای میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے ساتے میں فروکش ہوئے۔

> نسطوررا بہب نے بیدد مکھے کہا:''اس درخت کے پنچے بجز پیغیبر کےاورکوئی نہیں اُترا''۔ میسرہ نے پوچھا:''کیااس شخص (یعنی رسول الله مُلَّاثِیْم) کی آئھوں میں سرخی ہے؟'' میسرہ نے کہا:''ہاں!اور بیسرخی کبھی اس سے جدانہیں ہوتی''۔

نسطورنے کہا ''وو پیغمرے'اورسب میں پچھلا پیغمرے'۔

### بتول ہے فطری بیزاری:

رسول اللّمَنَّاتُّيْزُ نَّمِ اللّهِ مَثَّاتِيْزُ فَيْ مال واسباب كوفر وخت كرليا توايك شخص سے مناقشہ ہوا۔ جس نے آنخضرت مَثَّاتَّتُمُ اسے لات و عربی کے حلف اُٹھانے کوکھا۔

آ تخضرت مُلَا لَيْنِهُ نِهِ فِر مايا ''ميں نے بھی ان دونوں کی تتم نہيں کھائی' اور ميں تو گزرتے وقت ان سے منہ موڑ ليا کر تا ہوں''۔ اس شخص نے کہا:'' بات وہی ہے جو آئپ نے فر مائی''۔ اور پھرميسر ہ سے کھا:

((هذا واللهُ نبيّ تجده احبارنا في كتبهم)).

'' خدا کی قتم ایرتو و بی پیغیرے جس کی صفت ہمارے علماء کتابوں میں مذکوریاتے ہیں''۔

میسرہ کا بیرحال تھا کہ جب دو پہر ہوتی اور گری بڑھتی تو وہ دیکتا کہ دوفر شنے رسول الله طُالِیَّتِیْمُ پر دھوپ سے سابیہ کر رہے ہیں۔ بیسب پچھاس کے دِل نشین ہو گیا اور خدانے اس کے دِل میں آنخضرت سُالیِّیْمُ کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ آنخضرت مُنَالِیُّنِمُ کا غلام بن گیا۔

### تجارتی قافلے کی واپسی:

قافلے نے اپنا تجارتی مال واسباب فروخت کر کے فراغت کر لی۔ جس میں معمول سے دو چند نفع اُٹھایا' واپس چلے تو مقام مَرَّ الظہران میں پہنچ کے میسرہ نے عرض کی '' یا محمہ! آپ خدیجہ کے پاس چل دیجیجے اور آپ کے باعث اللہ تعالی نے خدیجہ کو جونفع بينيايا إس كى اطلاع ديجة فديجة بكايين يادر هيل كن "

رسول الله منافی اس رائے کے مطابق پہلے روانہ ہو گئے تا آ نکہ ظہر کے وقت مکنہ پہنچے۔خدیجہ اس وقت اپنے ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھا کہ رسول الله منافی نیٹے اونٹ پرسوار تشریف لاتے ہیں اور دوفر شنتے ادھراُ دھر سے سامیہ کئے آتے ہیں۔خدیجے نے اپنے ہاں کی عورتوں کو بینظارہ دکھایا تو ان کو تعجب ہوا۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

میسر ہنے وہ باتیں بھی کہد یں جونسطور را ہب نے کئی تھیں'اوراس شخص کی گفتگو بھی بیان کر دی جس نے مال کے پیچنے میں آنخضرت مَلَالْثِیْلِے سے خالفت کی تھی''۔

ر سول الله مُلَّالِيَّةُ کَ قَدُوم په خدیجه چیون کی تجارت ایسی کامیاب نگلی که جتنا پہلے منافع ہوا کرتا تھا اس سے دو چند نفع ہوات مخضرت علیباً انتہا کے لئے خدیجہ چیون نے جومعاوضہ نا مزد کیا تھا اس کوبھی دو چند کردیا (لینی بجائے چارے آٹھا ونٹ کر دیئے )۔

### فديجه في الناف عدا تخضرت سلطين كان كان:

نفیہ بنت مُنیہ کہتی ہیں: خدیجہ بنت خویلدین اسُدین عبدالعزی بن قصّی اس بزرگی اور برتزی کے ہوتے بھی جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جا ہی تھی ۔ حقیقاً ایک عاقبت اندیش مستقل مزاج اورشریف بیوی تھیں۔

اوراس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف باعتبار عزت کے سب سے بڑی اور باعتبار ماں ووراس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے بڑی کے خواہشمند تھے۔ مال ودولت کے سب سے بڑھ کے خواہشمند تھے۔ میں درخواست کر چکے تھے اور میب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔

ت مدیجہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میر (مَثَلَّقَامِ) جب شام سے واپس آئے تو چیکے سے خدیجہ میں مینانے مجھے ال کے پاس بھیجا اور میں نے کہا ''اے میر (مَثَالِقَامِ)! آپ کو نکاح کرنے سے کیا امر مانع ہے؟''

فرمایا: "میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کرسکوں"۔

میں نے عرض کی:''اگر سامان ہو جائے اور آپ گوشن و جمال وزرو مال وشرف کفاءت کی جائب دعوت دی جائے تو کیا آپ تبول فرمائیں گے؟'' اچھا تو کون ہے؟

<sup>•</sup> منتقل مزاج: اصل میں جدۃ ہے۔ جس کے معنی شدت وقوت والی عورت کے بین۔استقلال طبیعت کے یہی اوصاف بین اور حاورے بین جسی مراو سمی ہے۔

میں نے عرض کی " خدیجہ خاصطفا "۔

فرمایا: ''وہ میرے لئے کیوکر؟ (لینی میرے ساتھ ان کی تزوج کی کیا مبیل ہے)''۔

میں نے عرض کی ''میمیراذمہ''۔

فرمایا ''نومی*ں کرون گا''*۔

میں نے جا کرخد بچہ ٹھاٹھ کو خردی تو انہوں نے رسول اللہ مگاٹیڈ کے پاس پیغام بھیجا کہ دہ فلاں وقت آ سمیں اور اپنے بچاعمر و بن اسدکو بلایا کہ وہ آ کر نکاح کردیں چنانچہ وہ حاضر ہوگئے۔

رسول الله مَاللَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ عِلَيْ وَلَ مَكِما تَحْتَر بِفِ لاع جن مِن سے ایک نے رسم نکاح اوا کی۔

عمرو بن اسدنے اس موقع پر کہا: هذا البقع لا يقوع انفلاً (بيوه نكاح ہے كہاں كى ناك نہيں ظرائى جاسكتی ُ ليني اس پركسى قتم كى نكتہ چينى وحرف گيرى ممكن نہيں )۔

رسول اللّه طَالْیُنِیْ نے جب بید نکاح کیا ہے تو آپ طَالِیْنِیْماس وقت پچیس برس کے تھے اور خدیجہ جھاد تناان دنوں جالیس برس کی تھیں۔واقعۂ اصحاب فیل ہے وہ پندرہ برس پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔

محمد بن جمیر بن مطعم' عائشہ اور ابن عباس مختلفہ کہتے ہیں: خدیجہ مختلفا کے بچپا عمرو بن اسد نے رسول اللہ مثالیق کے ساتھ خدیجہ مختلفا کا نکاح کیا۔خدیجہ مخالفان کے والدحرب فجار سے پہلے مرچکے تھے۔

ابن عباس می این عباس می این عبرو بن اسد بن عبدالعزی بن تصی نے خدیجہ میں ایک عبد کورسول الله می الله می الله می نکاح میں دیا عمرواس وقت بہت بوڑھے تھے اسد کے صلب سے اس وقت بجر عمر و کے اور کوئی اولا دیاتی نہیں رہی تھی اور عمر بن اسد کے تو کوئی پیدائی نہ ہوا۔

### دومن گھڑت روا پیتیں:

(۱) معیم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابونجلو نے روایت کی کہ خدیجہ مخاطف نے اپنی بہن سے کہا: (محمطاً اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَهِ اللّٰهِ عَلَى بَهِ اللّٰهِ مخاطفاً کی بہن آنخضرت (علیہ اللّٰہ اللّٰہ) کے پاس آئیں اور جوخدانے چاہا آنخضرت مَا اللّٰهُ انے ان کو جواب دیا۔

ان لوگوں نے (لینی خدیجہ مخاطف کی طرف کے لوگوں نے) اتفاق کرلیا کہ رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَعَمَّ نکاح کریں ۔ خدیجہ مخاطف کے والدکواتی شراب بلائی گئی کہ وہ مست ہو گئے۔ پھر محمد مَا اللَّیْ اور خدیجہ محاطف کوآپ کے نکاح میں وے دیا۔ بوڑھے کوایک لباس پہنا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بوجھا: بہ حُلّہ کیسا؟

لوگول نے جواب دیا: یہ تھے تیرے داماد محد (مَالْقُومٌ) نے بہنایا ہے۔

بوڑھا بگڑ گیااور ہتھیارا تھالیا۔ بنی ہاشم نے بھی ہتھیار سنجالےاور کہا: پچھاں قدر ہم تمہارے خواہشند نہ تھے۔

اش کشاکشی کے بعد آخر کارمصالحت ہوگئی۔

(۲) محمد بن عمر اس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ کا این خوالد کو اس قدر شراب پلائی کہ وہ مست ہوگیا۔ گائے ذرج کی والد کے جسم میں خوشبولگائی اور ایک مخطط (دھاری دار) عُلّم پہنایا۔ جب اسے ہوش آیا تو پوچھا ما هذا العقید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید،

خدیجہ فناوئانے جواب دیا تونے مجھے تھ (منگائی) کے عقد نکاح میں دے دیا ہے (بیسب بھواس ڈیل میں ہے)۔
اس نے کہا میں نے بیکا منہیں کیا۔ بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ بزرگان قریش نے تجھے بیغام دیا تب تو میں نے کیا بی نہیں؟
محرین عمرو کہتے ہیں: بھارے نزدیک بیسب سوق ونسیان اور وہم ہے۔ جو بات بھارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم
سے محفوظ چلی آتی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ خدیجہ مخاطفا کے باپ خویلد بن اسد کا جنگ فجارسے بیشتر انتقال ہوچکا تھا۔ اور خدیجہ مخاطفا

# ٱنخضرت مُثَالِثَيْمُ كَي اولا داوران كے نام

ابن عباس میں تامین کہتے ہیں: رسول اللہ مُقالِقَیْم کے پہلے فرزند قاسم تھے جونبوت سے پہلے کے میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ مُقالِقِیْم انہیں کے نام پرکنیت بھی کرتے تھے (یعنی ابوالقاسم کنیت ای بناء پرنقی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نامی تھا)۔

- 🗱 بعدكوآ پ كەلب ئەرنىپ قاراغا بىدا بوكىل-
  - 🗘 چررقیه شاهانا پیدا دو کس
  - 🧘 بجرفاطمه خاه نفاييدا مومين-
  - 🕸 پھرام کلثوم پئالٹفا پیدا ہو تیں۔
- عبداسلام میں الیمنی بعثت کے بعدا آپ کے صلب سے عبدالله بیدا ہوئے جن کا طبیب وطاہر لقب بڑا)۔

ان تمام نبی زادوں اور نبی زادیوں کی والدہ خدیجہ پی ان تقلیب ۔ بنت نویلکہ بن اسد بن عبدالعزی بن تصی ٔ اور خدیجہ پی ان قاطمہ تھیں 'بنت زا کدہ ابن الاصم بن مریم بن رواحہ بن مجر بن معیض بن عامر بن لُوّی۔

ان سب میں پہلے قاسم نے انقال فر مایا۔ پھر عبداللہ نے وفات پائی اور بید دونوں حادثے ملکے میں ہوئے۔ عاص بن واکل اسہمی نے اس موقع پر کہا کہ:

قدا انقطع ولده فهر ابتر.

· '، آپ كى اولا دمنقطع ہوگئ للبذاا بتر ہيں' ـ

<sup>•</sup> وہم سبو اصل میں لفظ اوال ہے جس کے معنی ضعف نسیان وہم اور غلط کے ہیں۔ تو ال کا استعمال بہیں سے لکلا ہے۔ جس کے معنی معرض غلط میں آنے بالانے کے ہیں۔

# النبرالني العالم العا

الله تعالى في السيرة يت نازل فرما كي:

﴿ إِنَّ شَائِئكَ هُوَ الْاَبْعَرُ ﴾

" حقیقت میں ابتروہ ہے جو تیری عیب جوئی کرتا ہے یا تجھ پرعیب لگا تا ہے "۔

محمه بن جبير بن مطعم كمتنه بين:

قاسم دوبرس کے تھے کیا نقال کیا 🎱

سلمی صفیہ بنت عبد المطلب کی آزادلونڈی خدیجہ خاستا کی زیگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھیں ( یعنی وہی قابلہ ہوتی تھیں ) لاکا ہوتا تو خدیجہ چاسٹان دو بکریاں کڑی ہوتی تو ایک بکری کا عقیقہ کرتیں۔ دو دولڑکوں کے درمیان ایک ایک کا فاصلہ تھا۔ لڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اوران کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیانتظام کرلیتیں۔

ابراميم بن النبي مَالِيْظِمْ:

عبدالمجید بن جعفر اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طَلَّتُنَا جب جمرت کے چھٹے سال ماہ ذیقعدہ میں حدیدیہ ہے والی آئے تو آپ نے حاطب بن ابی ہلنعہ کومقو تی قبلی والی اسکندریہ کے پاس بھیجا اور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں مقوقس کو اسلام کی دعوت دی تھی ۔مقوقس نے جب یہ پڑھا تو حاطب ہے اچھی با تیں کیس ۔خط سر بمبر تھا۔مقوقس نے اس کو ہاتھی وانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ کے اس پرمبر لگا کے ایک لونڈی کے سپر وکر دیا اور رسول الله شکا تی تا کی خط کا جواب لکھا مگر اسلام نہلایا۔

مقوض نے رسول الله مالي فياكي جناب مين:

گھونگھر یا لے بال کی حسین وجمیل بیوی تھیں۔

اربيكور 🗱

🗱 ان کی بہن سیرین کو۔

🕻 اینے گدھے کوجس کانام یعفورتھا۔

ا پنے فچرکوجس کا نام دلدل تھا' تھفۃ بھیجا۔ پہنچ سفید رنگ کا تھااوران دنوں عرب میں بھی ایبا فچر نہ تھا۔ ابوسعید کہ اہل علم میں سے تھے' کہتے ہیں: مار پہ می انتفاعلاقہ انصنا (مصر) کے مقام ھن کی تھیں۔ عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں: ماریہ می انتفاقہ طیہ سے رسول اللہ منگی تیج ٹی ہوتے تھے۔ وہ گورے رنگ

O اس روایت کاسلسلة استادیوں ہے:

((اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمر و بن سلمة الهدلي بن سعد بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال ... الغ)) اس يس سلم الهدلي اورسعدك ورميان لفظ وين عمل مي اور بجائي اسكون بونا چائي كونكر سعيد بن تحرك سلسله اولاويس عمروين سلمه نه تقد والداعلم رسول الله طُلِّيَةِ عُلِي ان کواوران کی بہن کوام سلیم بنت ملحان کے ہاں ٹھہرایااور پھران کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیااور دونوں مسلمان ہوگئیں۔

رسول الله مَا لِيُنْ اللهِ عَالِيهِ عَلَى مِين كَي حَيْثِيت سے اپنے پاس رکھا۔ بنی مصر کے اموال واسباب میں آنخضرت مَنَّ اللَّهِ عَمَّالِ مِنْ اللهِ مِیں تھا۔ ماریہ عَدادِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى وَ ہِیں بھیج دیا'جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اورخز اغة النخل میں بھی رہتی تھیں۔ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اِن کے پاس آیا کرتے تھے وہ اچھی دیندارتھیں۔

رسول اللّه طَافِیْقِیَمُ نِے ماریہ میں ہونا کی بہن سیرین جی ہونا حسان بن قابتے شاعر کو بخش دی جن کے بطن ہے حسان کے بیٹے عبدالرحمٰن بیدا ہوئے۔

### حضرت مار سیکے ہاں بیٹے کی پیدائش:

رسول الله مَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ابوجعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیکِمُ ( کچھ دنوں ماریہ شینیٹنا کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ کی بیویوں پر وہ گران گزرتی تھیں ) بیویاں ان پررشک کھاتی تھیں مگر نہ اس قدر جنتاعا کشہ جی ہیں کا دشک تھا۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: ایراہیم نی افغہ بجرت کے آئھویں سال ماہ ذی الحجہ میں ماریہ نی اونے کے بطن سے پیدا ہوئے۔ انس بن مالک میں افغہ کہتے ہیں: ایراہیم میں افغہ جب پیدا ہوئے تو جراٹیل علائل نے رسول اللہ میں آئے کہا! السلام علیك یا ابا ابر اهیم (اے ابراہیم کے والد! السلام علیم)۔

انس بن ما لک تن الله علی جین صبح کے وقت رسول الله مالی الله مالی کی جارے ہارے پاس آئے اور فرمایا کہ آج شب کومیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔

حن می منطقہ کہتے ہیں: رسول الشفائی النے اللہ مایا کہ کل رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم می معدود کھا ہے۔

این عباس جی این عباس جی ایرا بیم خیافید کی والدہ سے جب ابرا بیم خیافید بیدا ہوئے تو رسول الله مگالیو کے فرمایا کہ ابرا بیم کی مال کو جو (ملک پیمن تھیں) ان کے لاکے (ابرا بیم )نے آزاد کردیا۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں' ابراہیم میں افراجی بیدا ہوئے تو زنان انصار نے باہم رغبت کی کہ کون انہیں دودھ پلائے (یعنی سب چاہی تھیں کدابراہیم کوہم ہی دودھ پلائیں کوئی دوسری مرضعہ ندہو)۔

رسول الله مُظَالِّيَةً بن ابرا ہيم محالف کوام بروہ محالف کے سپر دکر دیا' بنت المنذ ربن زید بن لبید بن خواش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ام بردہ کے شوہر براء فق ہوئے ہے۔ ابن اوس بن خالد بن البخور بن عوف بن منڈول بن عمر د بن عنم بن عدی بن البجار ۔ ابراہیم میں ہوئوں کوام بردہ میں ہوئا دود ھیلاتی تھیں۔اوروہ اپنے انہیں رضاعی باپ ماں کے پاس محلّہ بنی البجار میں رہتے

رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُ بِهِ عَلَى امْ بردہ کے گھر آتے تھے اور دو پہر کے دفت و ہیں قیلولہ فرمائے تھے۔اور اس وقت ابراہیم میں الدور آنخضرت مَنَا لَيْنَا کِمَ مِاسِ لائے جاتے تھے۔

### أ تخضرت مُنَافِينِهُم كا الله وعيال ہے حسن سلوك:

انس می دون ما لک کہتے ہیں: رسول الله تالی ایک کرایا کہ آج رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام بیں نے اپنے باپ کے نام پررکھا ہے۔

آنخضرت (صلوات الله عليه والسلام) نے ابراہیم علیظ کوام سیف کے حوالے کردیا 'جومدینے کے ایک لوہاری بیوی تھیں۔اس لوہار کانام ابوسیف تھا۔

رسول الله منگائیز آنشریف لے چلے اور میں آپ کے پیچے ہولیا۔ تا آئکہ ہم ابو یوسف کے پاس پہنچ جواس وقت اپی دھونکی دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں آنخضرت علیہ اللہ اللہ سے آگے بڑھنے میں جلدی کر کے ابو یوسف کے یہاں پہنچ گیا اوران سے کہا ابوسیف روک دے رسول اللہ منگائیز آئا گئے۔

ابوسیف رُک گئے۔رسول الله تَخْلِیْ الله تَخْلِیْ الله تَخْلِی الله تَخْلِی الله تَحْدانے جا ہافر مایا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں: رسول اللّٰدُمَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّٰ مِنْ عَلَيْهِ ع

گھر میں دھوال بھرا ہوتا۔ آپ اندر جائے' کیونکہ ابراہیم نیاہؤ کے مرضعہ کے شوہر لوہار تھے۔ابراہیم خیاہؤ کو آنخضرت کا ٹیٹا (اپنی گود میں) لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

عائشہ خواہد کا کہتی ہیں: ابراہیم مخاہدہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ مخالفی ان کولئے ہوئے میر ہے پاس آئے اور قرمایا' میرے ساتھ اس کی شاہت و کیجہ۔

میں نے کہا: میں تو کوئی شاہت نہیں دیکھی۔

فر مایا کیا تواس کے گورے رنگ اور گوشت کونبیل دیکھتی۔

میں نے کہا: جوصرف دائی (یااوٹٹی) کے دودھ سے یالا جاتا ہے وہ گورااورموٹا فرید ہو یا کرتا ہے۔

رسول الله مُنَالِقَيْزِ سے عائشہ خاصفا کی دوسری روایت عمرونے کی ہے'اوراس کا بھی یہی مضمون ہے۔البتہ اس میں یہ نقرہ ہے کہ عائشہ جی پیٹنانے کہا: جسے بھیٹر کا دودھ پلایا جائے وہ فربہاور گورا ہوتا ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: رسول اللہ مُنگانِیم کی چندراس بھیٹر بکریاں ابراہیم مُنکانِیم کا دور ہے بھی انہیں کے لئے خاص تھا۔ یہی دحیہ ہے کہان کا اوران کی والیدہ مار بیہ منکانیا کا جسم اچیا تھا۔

# ٱتخضرت مُثَالِثُهُمْ كَ لِحْت جَكُرا بِرا بَيْمِ شَيَالِثُومَ كَي و فات

مکول کہتے ہیں: ابراہیم ٹیکا ویوٹ کے مزع روح کا عالم تھا کہ رسول الله مکا گینٹے عبدالرجمن بن عوف ٹیکا ویوٹ کے سہارے اندر تشریف لائے۔ابراہیم ٹیکا ویوٹ انتقال کر گئے تو آنخضرت مکا گینٹے آئیدیدہ ہو گئے۔

عبدالرحمٰن فقاسفنے بیدد کیجے کہا: یا رسول اللہ (مَالْطَیْمُ) یہی بات تو ہے جس ہے آپ مُنْظِیْمُ الوگوں کومنع فر مایا کرتے ۔ مسلمان جب آپ کوروتے دیکھیں گے تو سب رونے لکیں گے۔

آنخضرت مُلَّالِيَّةُ اَکے جبآ نسو تھے تو فر مایا: فقط رحم کی بات ہے اور جوخو درحم نہیں کرتا اس پررحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم تو لوگوں کوصرف نوحہ کرنے سے روکتے ہیں اور اس امر سے کہ کسی شخص کا ماتم یوں کیا جائے کہ جو با تیں اس میں نہ ہوں ان کا بیان ہو۔

پھر فرمایا اگریہ جامع راستہ نہ ہوتا (یعنی اگر سبیل موت جامع جیج عالم نہ ہوتی) اگریہ ایسی راہ نہ ہوتی جس پر سب
ہی کو چلنا ہے اور جوہم میں پیچھے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے ل جانے والے ہیں تواس غم کے علاوہ ہم ابراہیم ہی افغانہ پر پچھاور ہی
غم کئے ہوتے۔ اور ہم (اس حالت میں بھی) اس کی وفات پر رنجیدہ ہیں۔ آئکھیں اشک بار ہیں ول رنجیدہ ہے مگر ہم ایسی
بات نہیں کرتے جو پر وردگار کو ناخوش کر دے۔ ابراہیم ہی اور نو بہشت
میں پوراہوگا۔

عبدالرحنٰ بن عوف می ایند کہتے ہیں: رسول الله مگالینظ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نخلستان کو لے چلے جہاں ابراہیم ہی الدہ ان کا دم نکل ہی رہا تھا کہ آپ نے میری آغوش میں دے دیا۔ آنخضرت مگالینظ نمید دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا: یا رسول الله مگالینظ آپ کریاں ہیں؟ کیا آپ نے گریدو ہکا ہے منع نہیں کیا تھا؟

میں نے نوے کی ممانعت کی تھی ٔ دواحقانہ فاجرانہ آ وازوں کی ممانعت کی تھی 'ایک آ وازوہ کہ عیش ونعت کے وقت بلند ہو حولہولعب ومزامیر شیطان ہےاور دوسری وہ آ واز کہ مصیبت کے وقت نکلے۔جوچیروں کا خراشنا 'جیب ودامن بھاڑنا' اور شیطان کی

حجفظار ہے

حُدَیبیہ میں عبداللہ کی نمیر نے (اس) ذیل میں آنخضرت عَلِیّا اُٹھا کا پیدِققرہ بھی بیان کیا کہ بیتو فقط رحم کی بات ہے اور جوخو درحم نہیں کرتا' اس بررحم کیا بھی نہیں جاتا **ہ** 

اے ابراہیم میں ہوا گرید (موت کا معاملہ ) امرحق نہ ہوتا' اگرید وعد ہُ صادقہ نہ ہوتا' اگرید ایسار استہ نہ ہوتا جس پرسب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو چیچے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ عنقریب شامل ہو جانے والے ہیں تو ہم جھھ پر اس ہے کہیں زیادہ تخت رنج کئے ہوتے۔

اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں' آ نکھ میں آ نسو بھرے ہیں' دِل رنج سے لبریز ہے۔اس پر بھی ہم الیی بات نہیں کہتے جو پرور د گارعز وجل کوناخوش کردے۔

مکول سے روایت ہے کہ رسول الله فالله فالله فالله فالله فالله فی منافذ کے پاس تشریف لے گئے جوسکرات اور چل چلاؤ کے عالم میں تنے اور آنخضرت (سلام اللہ علیہ) آبدیدہ ہو گئے۔عبدالرحمٰن بن عوف فی الدیوساتھ تنے۔عرض کی: آپ گریے کرتے ہیں مالا نکہ آپ نے گریے ہے۔

فرمایا میں نے فقط نوحہ کرنے سے روکا ہے اور اس بات کی مما نعت کی ہے کہ مرنے والے میں جووصف نہ ہواس کا بین کیا جائے ۔گربیہ ہے اختیار تو حقیقت میں رحمت ہے۔

عطا کہتے ہیں کدرسول اللہ مگائی کے فرزندا براہیم ہی الدوئے جب انقال کیا تو آنخضرت مُلَّا لَیْکُم نے فرمایا : دِل عنقریب رنجیدہ ہوا چاہتا ہے آنکھ عنقریب اشک بار ہونے کو ہے بایں ہمدالی بات ہرگز ہم نہ کہیں گے جو پرورد کا رکوناخوش کردے۔اگر بیر چاوعدہ اور جامع دِن نہ ہوتا تو ہماراغم تھے پر بہت سخت بڑھ جاتا 'اوراے ابرا پیم ہی ہیں نے ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

بکیر تفاطع بن عبداللہ بن الاشج سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا آئے اپنے فرزند پر گریے فر مایا۔اسامہ بن زید خیاط نے چنج کے نالہ کیا۔ آنخضرت مُثَالِیْنِم نے انہیں روک دیا۔اسامہ جی الدائد نے عرض کی: میں نے تو آپ مُثَالِیُّ اُکورو تے دیکھا۔ فرمایا: رونارحمت ہے اور چیخاشیطان سے ہے۔

قادہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنَالِّيْنِ کے فرزندا براہیم میں اللہ نوات پائی تورسول الله مُنَالِّيْنِ اِنْ عَلَى آبديدہ ہے ول رنجيدہ ہے مگر اللہ نے جا ہا تو ہم اچھی ہی بات کہیں گے اور اے ابراہیم اہم تجھ پر عملین ہیں۔

بایک جمله معرضها اب پرروایت سابقه شروع بوتی ب آنخضرت علیه اینام کے بقیدار شادات.

ای روایت میں آنخضرت مُکالِیْنِے نے پیمی فرمایا: ابراہیم شاہئو کی بقیہ شیرخوارگی بہشت میں پوری ہوگی۔ عمرو بن سعید کہتے ہیں' ابراہیم نے جب وفات پائی تو رسول الله مَکَالِیْنِے نے فرمایا: ابراہیم میرا فرزند ہے' وہ دودھ پیتے مرا ﷺ بہشت میں اس کے لئے دودائیاں (امّائیں) ہیں جواس کی شیرخوارگی کی تھیل کررہی ہیں۔

شبعی والیمال کہتے ہیں رسول الله مثل الله مثل الله مثل کے بہشت میں ابراہیم میں الله کو ایک دودھ پلانے والی دائی ہے جواس کی شیر خوارگی کا بقید پورا کررہی ہے۔

براء بن عازب می الله می کراس کی ایک دود صابل نے والی بہشت میں ہے۔

انس بن ما لک ٹی ہوئد کہتے ہیں: میں نے ابراہیم ٹی ہوئد کو دیکھا جورسول الله مگالی آئے کے روبرودم تو ڈر ہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول الله مگالی کی دونوں آ تکھیں بھر آئیں اور فر مایا کہ آئکھ آبدیدہ ہے دِل رنجیدہ ہے اور ہم بجر اس بات کے جس سے ہمارا برور دگار راضی رہے بچھا ورنہیں کہتے۔اے ابراہیم اواللہ ہم تیرے لئے عملین ہیں۔

قادہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَن پوری ہوگی۔

براء بن عازب می الدین جور اربیہ جی الدین الدین

عامر می اور وہ سولہ (۱۲) مہینے کے تھے۔ براء می اور دورے پلانے والیت ہے کہ رسول اللّٰہ قالین کا نیاز ایرا ہیم می اور دورے پلانے والی بہشت میں ہے جواس کی شیرخوارگی کا بقیہ پورا کررہی ہے۔اور وہ صدیق اور شہیدہے۔

اسلحیل السّدی کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک شاہدہ سے پوچھا کہ آیارسول اللّمثَالَّیْزِ کے اپنے فرزندا براہیم شاہد پر نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا! مجھے معلوم نہیں ۔اللّدا براہیم شاہد پر رحم کرے وہ اگر جیتے توصدیق و نبی ہوتے۔

انس بن ما لک می اور کہتے ہیں: رسُولی اللهُ مَالِیُّا کے اپنے فرزندا براہیم می اور بنازے کی نماز میں ) چار تکبیری کہیں۔ جعفر بن محداپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّالِیُّا کے فرزندا براہیم میں اور نوال کیا تو آنخصرت مَالِیُّؤِم نے ان پرنماز براحی۔

<sup>•</sup> وه دوده پیتے مراہے۔اصل میں ہے: اند مات فی الدی عربول میں ان دنوں محاورہ تھا کہ جو بی عالم شرخوار گی میں انقال کرتے توان کے لئے کہتے وہ چھاتی (پیتان) میں مراہے نشاءوہی ہے جوز جے میں ہے۔

# اخباراني سوال ١٥٩ على المعالق المن سوالي المعالق المن المعالق المعالق المن المعالق الم

مِسعَر بحوالہ عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ عدی نے براء شاہدہ کو یہ کہتے سنا کہ بہشت میں رسول اللّه مَالَّةُ عُمْرَ کے فرزندمتونی کی دودھ پلانے والی یاوائی ہے۔ فرزندمتونی کی دودھ پلانے والی یاوائی ہے۔

حدیث میں دودھ پلانے والی کالفظ تھایا دائی کا؟مسر کواس میں شک ہے۔

براء می الدفتہ کہتے ہیں: رسول الله سکا الله کا ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراتیم میں اور کے کہ اس کی ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراتیم میں اور کے کشرت مگا الله کا الله کا الله کے بطن سے تھے۔ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔

محمد بن عمر بن علی متیانیونو بن ابی طالب کہتے ہیں بقیع میں پہلے پہل عثان میں نظعو ن دفن ہوئے ۔ پھر ابر اہیم می فرزندرسول الله مُثَانِیْتِ کی نوبت آئی ۔

محمد بن موی (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علی تفایدہ بن ابی طالب نے بچھے خبر دینے کے لئے اپنے ہاتھ سے شارہ کیا۔

بقتع کی حد پر پہنٹی کے اس مزبلے کے نیچے سے گزرتے ہوئے جومکان کے پیچھے ہے بائیں جانب سے ہوکر مکان کی منتہا سے آگے بڑھے تو ہیں اہراہیم مختلط کی قبر ہے۔

ابراہیم بن نوفل بن المغیر ہ بن سعیدالہاشی نے خاندان علی شامند (ابن ابی طالب) کے ایک شخص ہے روایت کی کہ رسول اللّه مَاکِشِیَّا نے جب ابراہیم شامند کو دفن کیا تو فر مایا : کیا کوئی ہے جو ایک مشک لائے ؟

ایک انساری بین کے ایک مشک پانی لایا تو آنخضرت کالیانی اے ابراہیم جھیائی کی قبر پر چھڑک دے۔
ابراہیم جھیائی کی قبردائے کے قریب ہے اس کے ساتھ دادی نے اشارہ کیا کہ یہ قبرطنگی کے مکان کے قریب ہے۔
عطا کہتے ہیں: ابراہیم جھیائی کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دسول الله مکالی کے مکار جیسے پھر قبر کے
کنارے پڑا ہو آ تخضرت مکالی کی انگلی ہے برابر کرنے گئے اور فر مایا کہتم میں سے کوئی محض جب کوئی کام کرے تو اسے درست
طور پر کرنا چاہئے کہ مصیب زدہ کی طبیعت کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔

(( انها لا تضر و لا تنفع ولكنها تقرعين الحيّ )).

'' بیند مُضر بے ندمفید'لیکن زندہ آ دی کی آ کھیں اس سے صفرک آتی ہے؛ یعن مرنے والے کو قبر کی درسی و نا درسی سے کوئی سروکا رنداس سے مصفرت نداس سے نفع تاہم و یکھنے والا جب قبر کو درست و یکھنا ہے قابک گونہ سلی ہوتی ہے''۔

خشک منی کانگزایاؤ هیلا: اصل میں لفظ مندرہ ہے جس کے پیٹی منی ہیں۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعَاتِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

سائب بن ما لک کہتے ہیں: آ فاب میں کسوف (گربمن) آگیا تھا۔ رسول الله ملاقظ آئے فرزند ابراہیم میں اللہ علی اس دِن وفات یا کی۔

مغیرہ بن شعبہ شاہدہ کہتے ہیں جس دِن ابراہیم شاہدہ کی وفات ہوئی سورج میں گرہن لگ گیا۔ رسول اللّه کا اللّ کا اللّه ک

محمود بن لبید کہتے ہیں: جس دِن ابراہیم شاہد کی وفات ہوئی آفاب میں گہن لگ گیا۔رسول اللّه مَالَّةُ آنے جب بیسنا تو یا ہرنگل آئے 'اللّہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور فر مایا:

#### عقيد يكاصلاح:

اما بعد! اللها الناس ان الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احدو لا لحياة احدٍ فاذا وأيتم ذلك فافر عوا الى المساجد.

''اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائے بعدا ہے لوگوا واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں آفاب و ماہتا ہے جی جیں۔ نہ کسی کی موت سے گہناتے ہیں نہ کسی کی حیات ہے۔ لہذا جب تک تم یہ کیفیت دیکھوتو (زوال نعت کے نمونے سے) سہے ہوئے مسجدوں کی جانب رجوع کرو لینی جناب الہی میں دست بدعا ہو کہ اپنے فضل سے جونور و نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ برقر اررہے ایسانہ ہو کہ انہیں کی طرح ان میں بھی زوال آئے''۔

بركت موئ رسول الله مَا لَيْنَاكُ إِنَّ اللَّهُ مَا تَكُمُونَ مِينَ آنُولِمِرْ آئے۔

لوگوں نے عرض کی : يارسول الشنگاليكم الله بي تاليكم الو خدا كے بينير بين كيمرا بروت بين؟

فرمایا۔ میں فقط ایک انسان ہی تو ہوں' آ کھ میں آنسو بھرے ہیں' ول میں خشوع ہے' بایں ہمدالیی بات نہیں کہتا جو یر در د گارکوناراض کردے۔خدا کی قتم اے ابراہیم' احقیقت میں ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

پروروں روں ورک میں اسے بھی اسے بھی ہے ہے۔ ابراہیم میں شیئو نے جب انقال کیا تو اٹھارہ مہینے کے تھے اور رسول اللّه مُلَّاثِیْمَانے اس مُوقع پر فرمایا کہ ابراہیم میں نیوند کی ایک دود چایانے والی بہشت میں ہے۔

عامر كبتة بين إبراجيم جي الفرا شاره ميني كے تھے كدوفات يائى۔

اساء بنت بزید بھی ہیں: ابراہیم میں وہ نے جب وفات پائی تورسول الله مگافیتی کی تکھوں میں آنسو مجرآ ہے۔

تعزیت کرنے والے نے عرض کی: یارسول اللهُ مُلَّالِيَّةً اخدا کاحق جانے پچچانے کے سب سے زیادہ شایان آپ ہیں۔ رسول اللهُ مُلَّالِیَّا کِمْنے فرمایا: آ کھ میں آنسو کھرے ہیں ول رنجیدہ ہے مگر ہم الی بات نہیں کہتے جو پرورد کا رکونا راض کر وے۔اگریہ (وعدہ موت) شچا اور جامع وعدہ نہ ہوتا 'اگر چچھلے اگلوں کے ساتھ جالئے والے نہ ہوتے تو اے ابراہیم! تجھ پرہم

اس نے زیادہ غم کرتے اور ہم واقع میں تیرے واسطے رنجیدہ ہیں۔

عبدالرطن بن حسان می المامی و الده سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ابراہیم می الله علی الله میں عبد کے حادثے میں میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں اور میری بہن چینی تھیں تورسول الله مُلِّالِیْنِیَّاس وقت روکتے نہ تھے۔ابراہیم میں الله جب انتقال کر گئے تو آپ میں گالیوں نے نالہ وفریا دیے منع فر مایا۔

نصل بن عباس می پین نے نسل دیا' رسول الله مَالِیْنِیْ اورعباس می الله عَلیْنِیْ ہوئے تھے اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھارسول الله مَالِیْنِیْمْ قبر کے کنارے تھے اورعباس می الله آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قبر میں فصل بن عباس می پینی واسامہ بن زید میں پینا آرے۔ میں قبر کے پاس آرہی تھی مگر کوئی منع نہ کرتا تھا۔

اس دِن آ فاب گہنا گیا تولوگوں نے کہا: بدابراہیم میلادد کی موت کے باعث ہے۔

رسول اللهُ عَلَيْظِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا إِنَّا أَنْ الْبِ سَنِي كَمِنا تا\_

ا ینف میں شگاف دیکھ کے رسول الله ماللين النائي ان کھم دیا کہ اسے بند کر دیا جائے۔

اس کے متعلق رسول اللہ مُثَاثِیُّا ہے گزارش کی گئی تو فر مایا: اس سے نہ ضرر پہنچتا ہے نہ نفع ہوتا ہے کیکن زندہ آ دی کی آ تکھ اس سے خنک ہوتی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے درست اورٹھیکے طرح سے کرے۔

ابراہیم مخاصف نے سے شنبہ کے دِن وفات پائی۔رہے الاوّل کی دس شبیں گزر چکی تھیں اور دسواں سال تھا (لینی اا مردیج الاوّل <u>اور</u>)۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں رسول الله مثاقیۃ کے فرزندا براہیم نے بنی مازن بن اُمّ بردہ ہیں ہوئ وفات پائی۔اس پررسول الله مثاقیۃ کے فرمایا: فی الواقع بہشت میں ایک مرضعہ اس کی شیرخوارگی کے دِن پورے کررہی ہے۔ اُمّ بردہ مخاطفۂ کے گھرے ایک چھوٹی سی چوکی پر جنازہ اٹھایا گیا اور بقیع میں رسول الله مثاقیۃ کے ان پرنماز پڑھائی۔ استفسار کیا گیا: یارسول الله مثالیۃ کا ہم انہیں کہاں وفن کریں؟

فرمایا: ہمارے سلف عثان بن مطعون میلاند کے پاس۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى أُمّ برده ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ بن زمعه ابن الاسودالاسدى كامال حاصل كيا\_

عمر بن الحم بن قوبان کہتے ہیں: رسول اللہ طاقیۃ نے تھم دیا تو ایک پھران کی (ابراہیم کی قبریرر کھ دیا) اور قبریر پانی چھڑ کا ؤہوا۔
محمد بن عبداللہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکر شاہ ہو بن محمد بن عرو بن مزم کو میں نے اپنے بچپا لیعنی زہری سے
روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ مُنا لُلُونِ اُن کے ابراہیم شیاہ ہو اگر زندہ رہتے تو میں ہرایک قبطی ہے جزیہ ما قط کر دیتا۔
ابن جابر نے کھول شیاہ ہو کو روایت کرتے سنا کہ ابراہیم شیاہ ہونا نے جب وفات پائی تورسول اللہ مُنا لُلُونِ نے ان کے ق میں فرمایا: وہ (لیمنی ابراہیم شیاہ ہو اور ایمنی اگر زندہ ہوتا تو اس کا کوئی ماموں غلام نہ ہوتا (لیمنی قبطی لوگوں کے تمام لوگ ابراہیم شیاہ نہ موتا (ایمنی قبطی لوگوں کے تمام لوگ ابراہیم شیاہ نہ نہ وتا (ایمنی قبطی لوگوں کے تمام لوگ ابراہیم شیاہ نہ نہ وتا زاد ہوجاتے)۔

# بيت الله كي تغمير نو

تغير كعبر من أتخضرت مَالْقَيْرُ كَلَ مُركت

عمر والہذ کی ابن عباس میں اور بین جیر بن مطعم جن کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روائتی آپ کے در واقع تھی۔سیلاب اس کے اوپر سے آتا تھا۔ تا آگد خانہ کعبتک پہنے جاتا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ قریش ڈرے کہ منہدم نہ ہوجائے۔ کچھڑ بوراور سونے کا ایک ہرن کے موتی اور جواہرات سے مرضع زمین پر نصب تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہوگئے۔

انہیں دنوں سمندر میں ایک جہاز آ رہاتھا۔جس میں روی (عیسائی) سوار سے ۔اور باقوم نام ایک شخص ان کا سرگروہ تھا۔ پیشخص معمار بھی تھا۔ ہوانے جہاز کو درہم برہم کر کے مقام شیعبہ پہنچا دیا کہ جدو سے پہلے جہاز ول کی بندرگاہ یہی مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاڑ ٹوٹ گیا۔

ولید بن مغیرہ کچھ یشیوں کے ساتھ جہازتک پنچے۔اس کی کٹریاں مول لیں۔ باقوم روی سے بات چیت کی جوان کے ساتھ ہولیا اورلوگوں نے کہا (لوبنینا بیت ربنا) اگر ہم اپنے پروردگارکا گھرینا کمیں۔ فصیح محاورہ جا المیت اس قدرہے۔ مطلب یہ ہے کہا گرہم اپنے پروردگارکا گھرینا کیں بعثی خانہ کعبہ کی از سرنونقیر کریں تواچھی بات ہے۔

، قریش نے بیا نظام کیا کہ پھر جمع کر کے کنارے صاف اور درست کر لئے جا ٹیمیں۔رسول اللّٰشِظَالِیُّمِی انہیں لوگوں کے ساتھ پھراُ ٹھااُ ٹھا کے لیے جارہے تھے۔ آپ کالٹیٹِ اس وقت پینتیس (۳۵) برس کے تھے۔

مالت بیتمی کہ لوگ اپنی اپنی نہ بند کے دامنوں کو اُٹھا کے گردنوں پر ڈال لیتے تھے اور پھر اُٹھا تے تھے۔ رسول اللّه ظَالَيْظِ اُنے بھی یہی کیا گردامن چینس جانے کے باعث چسل جانے کی نوبت آچلی تھی کہ پکار ہوئی: عود تك اپنا پردہ لیتن اپنی سرعورت كاخیال ركھؤ اور دیكھو کہ بے بردگی نہ ہونے یائے۔ بیپہلی پکارتھی۔

ابوطالب نے کہا: اے میرے جیتیجا ہے حد بند کا دامن سر پرڈال لے۔

ٱتخضرت مَلِ لَيْنَا لِيهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اس کے بعد مبھی رسول الله مُظَافِین کا پردہ مکشوف نظر ندآ یا۔

جب خانہ کعبہ (کی قریب الانہدام عمارت) کے ڈھانے پرسب نے اتفاق کرلیا تو کئی نے کہا: اس عمارت میں صرف پاک کمائی داخل کرواور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی قطع رحم نہ ہونے پائے اور نداس میں کئی پرزور وظلم ہو۔ انہدام کی ابتداء ولید بن مغیرہ نے کی۔ بھاوڑا لے کے کھڑا ہو گیا اور پیخر گرانے لگا۔ کہتا جاتا تھا: یا اللہ! تجھے ناراض کرنا

# اخبار البي طاقية المن سعد (صداول) كالمستحد المستحد ال

مقصودنېين بهم لوگ تو فقط بهتري چاہتے ہيں۔

ولیدخودبھی انہدام میں لگار ہااور قرلیش نے بھی ساتھ دیا۔ جب ڈھا پچکے تو عمارت شروع کی۔ بیت اللہ کا متیاز واندازہ کر کے تغییر کے لئے قریعے ڈالے۔

> رکن اسود سے رکن جمر تک کعبے کے پیش خانے کی تغمیر بنی عبد منا ف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ رکن جمر سے دوسرے رکن جمر تک بنی اسد بن عبدالعثری و بنی عبدالدار بن قصی کے جصے میں آیا۔

بی تیم و بی بخز وم کے جھے میں مابین رکن چرتک برکن بمانی۔

بی سبم و بی جمح و بی عدی و بی عامر بن لوی مابین رکن بمانی تا برکن اسوداس تقسیم کے مطابق سب نے تعمیر کا آغاز کیا۔

# حجراسودكي تنصيب

قرعهُ فال بنام صبيب ذوالجلال:

عمارت اس حدتک پیچی جہاں خانہ کعبہ میں رکن نصب کرنے کا موقع تھا تو ہر قبیلے نے اس کے لئے اپنے استحقاق پرزور دیا۔اوراس قدر مخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر بیرائے قرار پائی کہ باب بنی شیبہ سے پہلے پہل جو داخل ہو وہی حجراسود کواُ ٹھاکے اپنی جگہ پر رکھ دے۔

سب نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور اس رائے کوشلیم کرلیا۔

باب بی شیبہ سے پہلے پہل جواندرآ ہے وہ رسول الله مُثَاثِثِ تھے۔لوگوں نے جب آ پِمُثَاثِثِ کُود یکھا تو بول اُٹھے '' ہے امین ہیں' ہمارے معاطع میں جو فیصلہ ہیرکریں گے ہم اس پرراضی ہیں''۔

### آنخضرت مَلَاقِيمُ كارشك آفرين فيعله:

قریش نے رسول الله ﷺ کواپی قر ارداد سے اطلاع دی۔ رسول الله ﷺ نے زمین پراپی چادر بچھادی اور رکن (ججر اسود) اس میں رکھ کے فرمایا: قریش کے ہرا یک ربع سے ایک ایک شخص آئے ( یعنی تمام قریش جو چار بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں ' ان میں سے ہرایک جماعت اپناا بیاا کیک ایک قائم مقام منتخب کرے )۔

رائع اوّل بن عبد مناف میں عتبہ بن زمیعہ (منتخب ہوئے)۔

ربع ثاني مين ابوزمعه

ربع ثالث مين الوحذيف بن المغيره

اورربع رابع میں قیس بن عدی۔

🛈 رکن حجراسود.

## اخباراني العالم (منداول) كالمنافق ابن سعد (منداول) كالمنافق المنافق ا

اب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لِيْنَا عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ م

نجدے ایک شخص نے بڑھ کررسول اللہ منافی کی ایک پھر دینا چاہا، جس سے آنخضرت کا فیٹی کرک کومضبوط رکھ سکیں۔عباس بن عبد کے ایک شخص نے بڑھ کر دینا چاہا، جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس عبد المطلب نے کہا بنیں ااور اس شخص کو ہٹا کے خودرسول اللہ منافی کی بھر دیا۔ جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس ہٹائے جانے پرغضب ناک ہوا۔ تو آنخضرت مَلَّ اللہ کی اللہ میں ہمارے ساتھ وہی شخص عمارت کا کام کرسکتا ہے جو ہم میں سے ہو۔

نجدی نے کہا: تعجب ہےا پیےلوگ جواہل شرف ہیں' تقلمند ہیں' مسن ہیں' صاحب مال ہیں' اپنے وسیلہ مکرمت و ہزرگ و حفاظت میں ایسے شخص کواپنا سرگروہ قرار دیتے ہیں جوعمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال ودولت رکھتا ہے۔ گویا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں ۔ آگاہ ہوجاؤ' خداکی قتم پیشخص سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے بانٹ لے گا۔

> کہاجا تاہے کہ یہ کہنے والا اہلیس تھا۔ ابوطالب نے اس موقع پر کہا:

وقد جھدنا جھدہ لنعُمرہ وقد عمر تاخیرہ و اکبرہ ''ہم نے اس کی تمیراوراس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔اورہم نے اس کی خیرو ہزرگی کو آباد بھی کرلیا ہیں کہ ہم نے اس کے بہترین و ہزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا''۔

> فاِنُ یکن حَقًّا فِفِینَا اَوْفَرَهُ واب اگرکوئی حق ہے تو بدرجہ وافر وکثیر ہم ہی لوگوں میں ہے'۔

پھر تقمیر ہونے لگی تا آئکہ ککڑی کی جگہ آئی (یعنی حجت بنانے کی نوبت آئی جس میں لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے)۔ پندرہ شہتیر ● تنے جن پر حجت قائم کی گئے۔سات ستونوں پر بنیادیں رکھیں اور ججرکو بیت اللہ کے باہر کر دیا۔ سالیہ میں میں

ولي آرزوكا ظهار:

عا کشہ میں بین کہتی ہیں: رسول اللہ مُکافِیْکِم نے فرمایا (اے عا کشہ میں بیٹا) تیری قوم نے کیلیے کی عمارت میں کمی کر دی۔ اگر

<sup>📭</sup> شهتر اصل میں لفظ جائز ہے جس کے معنی کہی ہیں۔ جنور: وہ مقام ہے جس پر حکیم حاوی اور خانہ کعبرزاد ہااللہ شرفاوتنظیما کو ثالی جانب سے محیط ہے۔

وہ شرک کوچھوڑ کے ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو جو پچھاس تغییر میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے میں اس کو پھر سے بنادیتا۔میرے بعدا کر تیری قوم اسے بنانا جا ہے تو آنہوں نے جوچھوڑ اہے میں اسے تجھ کود کھا دوں۔

اس کے بعد آپ نے حجر میں سات گز کے قریب قریب عائشہ جھیڈیٹا کودیکھا (جسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا)۔

عائشہ میں وہ کی میں کہ رسول الله ملکا لیکٹر نے اپنے بیان میں یہ (بھی) فرمایا تھا کہ زمین میں اس کے دومشرقی ومغربی درواز ہے بھی میں بتا تا کیا تو جانتی ہے کہ تیری قوم نے کس لئے دروازہ اونچا کردیا ؟

میں نے عرض کی میں تونہیں جانتی۔

فرمایا۔ تعزز کے لئے کہ جے وہ جا ہیں وہی اندرآ سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب بیاوگ کسی کے اندرآ نے کو مکروہ خیال کریں تواسے چھوڑ دیتے حتیٰ کہوہ داخل ہونے لگتا تواہے دھکیلتے یہاں تک کہوہ گریڑتا۔

سعید بن عمراپ والدسے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نے قریش کو دیکھا کہ دوشنبو پنجشنبہ کے دِن خانہ کعبہ کو
کو لتے تھے جس کے درواز سے پردربان بیٹے ہوتے تھے۔ وہ شخص (جے زیارت کرٹی ہوتی) پڑھ کے او پر آتا اور پھر درواز بے
میں سے ہو کے اندرجو تا تا۔ اگر مراد میہ ہوتی کہ وہ اندر آئے تو وہ دھکیل دیا جاتا جس سے وہ گر پڑتا کہ جو تا کہ چوٹ بھی
گئی۔ کعبے کے اندرجو تی پہنے داخل نہ ہوتے اس کو ہوی (برٹی) بات جانتے تھے۔ ذیئے کے بنچا پی جو تیاں رکھ دیا کرتے تھے۔
ابن مرسا کہ قریش کے آزاد فلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس میں شائد بین عبد المطلب کو کہتے سنا کہ دسول اللہ میں اللہ میں ایک جو تع بردھاری دار فلا ف پڑھایا۔

# رسول الله مثالة يؤم كي نبوت

عبدالله بن شقیق کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی یا رسول الله طاقتیا ہے۔ آپ کب سے پیغبر ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہا تیں ' ہا کیں ۔ آنخصرت (علیا ایتالی) نے فرمایا: اسے کہنے دو۔ آوم ہنوزروح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے کہ میں پیغیبر تھا۔ ابن الی المجدعاء محافظہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی یارسول الله منافلیا آپ کب سے پیغیبر ہوئے؟

فرمایا جب آدم علائل موزروح اورجسم کےدرمیان تھے۔

مُظّرف بن عبداللہ بن الشخیر کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول الله مُلَّالِیُّنِا سے دریا دنت کیا کہ آپ کب سے پیغبر ہیں؟ فرمایا: آ دم عَلِلِظْل کی روح وخاک کے درمیان ( یعنی روح وخاک سے آ دم عَلِلِظْل کا جسم ابھی مرکب بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے شرف نبوت حاصل ہو چکا تھا۔مطلب بیرکہ میری نبوت از لی ہے موقت نہیں ہے۔

عامر کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ مُکاٹیٹر کے سے عرض کی آپ کب سے پیٹیبر ہوئے؟ فر مایا مجھ سے جب میثاق لیا گیا ہے تو آ دم علائطلان وقت روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

عرباض می الله می الدین مارید کدرسول الله منافع این است میں کہ میں نے رسول الله منافع کی اور استے ہوئے ساز آ دم

# الطبقات ابن سعد (مندول) المسلك المسلك المسلك المباركين والله المسلك الم

ہنوز اپنی خاک ہی میں رلے ملے تھے کہ میں خدا کا ہندہ اور خاتم انتہین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ میرے والد ابر اہیم (خلیل اللہ علاظہ) کی دُعاءمیرے لئے عیسیٰ علاظہ کی بشارت اور میری ماں کا خواب جوانہوں نے ویکھا تھا (بیتمام باتیں ولا دت سے بیشتر ہی ظہور کی خبر دے چکی تھیں )۔

پغیروں کی ماکیں یوں ہی رؤیا دیکھتی ہیں اور اسی طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔

وضع حمل کے وقت رسول الله منافظ الله منظ الله وقت ایک نور دیکھا تھا کدان کے لئے شام کے ایوان تک اس سے روش ہو

گئے تھے۔

ضیاک ہے روایت ہے رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْظِ کَی وَعا ہوں۔ خانہ کعبہ کے قاعدے بلند کرر ہے مٹھے کہ انہوں نے کہا:

((ربنا و ابعث فيهم رسولاً منهم )).

''اے ہمارے پروردگاراان لوگوں میں ایک پیغیز کھی جوانمیں میں ہے ہو''۔

اس كوپڑھ كِيَّا تخضرت كَالْلِيُّانِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِيهَ بِيتَ تَلَاوت فَرِ مَا كَي -

عبدالله بنعبدالرحمٰن بن معمر کہتے ہیں: رسول الله مَالَّةُ يَّمِ نے قرمایا کہ میں اپنے والدابرا ہیم عَلائِظِه کی وُعا ہوں اور میر ہے لئے عیسیٰ بن مریم عنوائلہ نے بشارت دی تھی۔

ابوامامہ بابلی کہتے ہیں: رسول الله منالیّن کے گزارش کی گئی کہ یا رسول الله مَنَالِیّن آپ اپنے ابتدائے امرے آگاہ فرمائیں۔آپ منالیّن کے فرمایا میرے والدابراہیم مَنائِنگ کی دُعامیرے۔لئے جیسیٰ بن مریم مینشلانے بشارت دی۔

قاوہ کہتے ہیں: رسول الله مُنَالِیُّا کے قرمایا کہ میں آفرینش وخلقت میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے پچھلا نص ہوں۔

### نزول وجی ہے بل کے واقعات:

خالد بن معدان کہتے ہیں: رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ ال

ارشاد ہوا: ہاں میں وُعائے ابراہیم ہول میری بشارت میسیٰ بن مریم عینطلانے دی۔ میری بال نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسا تو رفکا کہ شام کے قصر والوان ( تک ) اس سے روشن ہوگئے ۔ میری رضاعت قبیلئر بنی سعد بن بحر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے چیجے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے چیجے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش آ دی سونے کا ایک طشت کئے جو برف سے لبرین تھا میر سے پاس آ ئے۔ دونوں نے پکڑے میر اسینہ چاک کیا۔ میراول نگالا اور جاک کیا۔ میراول نگال کر بھینک ویا۔

میرے سینے اور دِل کوائی برف ہے دھویا اور پھر (ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا): انہیں ان کی اُمت کے سو آ دمیوں کے برابر تول'ان کے ساتھ مجھے تولا تو بھاری تھہرا۔ آخراس نے کہا: انہیں ان کی امت کے ہزار آ دُمیوں کے برابروز ن کر طبقات ابن سعد (منداوّل) کی کی کی انجیس میسور دید که اگران کی تمام اُمت کے ساتھ ان کا وزن ہوتب بھی انہیں کی کی دائر کی تمام اُمت کے ساتھ ان کا وزن ہوتب بھی انہیں کا لیہ بھاری رہے گا۔ کالیہ بھاری رہے گا۔

#### سعادت مندي كي علامات:

موسیٰ بن عبیدہ میں شاہ اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللّٰه مَالَّیْتِیَّا جب پیدا ہوئے اور زمین پر آئے دونوں ہاتھوں کے بل تھے۔سرآ سان کی جانباُ ٹھا ہوا تھا' اور ہاتھ میں ایک مشت خاک تھی۔خاندانِ لہب کے ایک شخص کو پینجر پنجی تواس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: اسے بچا' فال اگر بھے لکی تو واقعۃ یہ بچیا ال زمین پر غالب آئے گا۔

انس بن ما لک تفاد سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّا اللهُ عَلَیْم بِحول کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ای حالت میں ایک آنے والا آیا جس نے پکڑ کرآ پ مُلَّا اللهُ عَلَیْم بِاک کرڈ الا۔ اور اس میں سے ایک نقط دکال کے چینک دیا۔ اور کہا: ہذہ نصیب الشیطان منت کی تھے میں سے بینی تیرے جسم میں سے بیشیطان کا حصہ تھا)۔ پھر سونے کے ایک طشت میں اسے رکھ کے آپ زم زم سے دھویا اور جوڑ ویا۔ بچ آنخضرت مُلَّا اللهُ عَلَیْم کی والد کے پاس (یہ کہتے ہوئے) ووڑ سے کہ کھر (مَلَّا اللهُ اللهُ

انس می الفظ کہتے ہیں: فی الواقع ہم ویکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ ظافی کے سینے میں سوئی (نجیہ ) کا نشان موجود ہے۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: حلیمہ جب( مکہ میں ) آئیں تو ساتھ ان کے شوہر بھی تھے۔اور ایک جھوٹا بچہ تھا۔ جسے دود دھ بلاتی تھیں۔اس بچ کا نام عبداللہ تھا۔ سفیدرنگ کی ایک گدھی اور ایک بوڑھی سی دراز اونٹنی بھی تھی۔ جس کا بچہ بھوک کے مارے مرچکا تھا۔اور اس کی ماں (یعنی اونٹنی ) کے تھن میں دود دھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کوئی بچیل گیا تو اسٹے دود دھ بلائیں گے۔

علیمہ کے ساتھ قبیلۂ سعد کی (دوسری) عورتیں بھی تھیں ہے نے آ آ کے چندروز قیام کیا بچے لئے 'گر علیم نے کوئی نہ کیا۔ رسول اللہ ظافی آن پیش کئے جاتے تھے گروہ کہتی تھیں بعید آلا اب له (پیر پچی پیٹم ہے اس کا توباپ مر چکا ہے 'یعنی اُجرت رضاعت کی یہاں کیا اُمید ہے ) حتیٰ کہ آخر میں جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو علیمہ نے آ مخضرت مُلَّا لَّمِیْ کُولا کے ایا۔ ساتھ والیاں ایک ون پہلے ہی جا چکی تھیں ۔

آ مندنے چلتے وقت کہا: اے حلیمہ! تونے ایک ایسے بچے کولیا ہے جس کی ایک خاص شان ہے خدا کی قتم میں حاملہ بھی مگر خمل سے جوافیت عورتیں پاتی ہیں مجھے پچھنہ ہوئی۔ بیواقعہ ہے کہ میں سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک بچہ جنے گی اس کا نام احمد رکھنا' وہ تمام جہان کا سر دار ہوگا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائے زمین پر آیا اور آسان کی جانب سراُ ٹھائے ہوئے تھا۔

حلیمہ نے خاص اپنے شوہر کوخبر دی خوش ہوگئے۔ آخر گدھی پرسوار ہو کے واپس چلے جو تیز رفنار ہوگئ تھی اور اونٹنی کا تھن دو دھ سے بھر گیا تھا' شام و محردونوں وقت اسے دو ہتے تھے۔ جاتے جاتے جاتے خلیمہ اپنے ساتھ والیوں سے جاملیں۔انہوں نے دیکھا

# ر طبقات ابن سعد (صداقل)

تويوجها: من احذت (كس كوليا؟)

جواب میں واقعے کی اطلاع وی گئ تو کہنے لگیں: والله انا لنوجوان یکون مبارکًا (خداکی شم ہم أمريركرتے ہیں كہ یہ بچہمبارک ہوگا)۔

حلیمہ نے کہا: ہم نے تو اس کی برکت و کیھ لی میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا کداینے بیٹے عبداللد کوسیر کرسکتی ، بھوک کے مارے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا'اب کیفیت رہے کہ وہ اوراس کا بھائی آنمخضرت علاظ دونوں جتنا حاستے ہیں پیتے ہیں ای کے آسودہ ہوجاتے ہیں اور سور ہے ہیں اگران کے ساتھ تیسرا بچہ ہوتو وہ بھی سپر ہوجائے۔اس کی مال نے مجھے حکم دیا کہ ( کسی کا بن ہے )اس کے متعلق در مافت کروں۔

بزیل نامی کا ہن کودکھانے کا واقعہ:

اینے دیار میں بہنچ کے حلیمہ رہنے سہنے لگیں۔

تا آئکہ عکاظ کا بازار لگا۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ عِليِس جِيلوگ اينے بيج دکھاتے تھے عراف نے آمنخضرت عَلِثَالْمِيُّالُمُ کُود يَکھا تو جِلاما:

يا معشر هذيل، يا معشر العرب.

''نزیل کے لوگور دوڑ و'عرب کے لوگوروڑ و''۔

ملے والے اس کے یاس جمع ہو گھے تو اس نے کہا:

اقتلوا هذا الصبي

''اس يچ كومار ڈ الو''۔

ات مِين آنخفرت مُكَاثِّيْنِ كُولِ كِرَحليم چِل ديل لوگ يو چھنے لگے:

''کون سابچہ؟''

وه کهتا:

کیکن کوئی بھی کچھنہیں دیکھ سکتا تھا۔اس لئے کہ آنخضرت مُثَاثِیْنِ کوتو وہ لے جا چکی تھیں ۔

عراف ہے کہتے:

''وه کیابات ہے؟''

آخراس نے کہا:

رايت غلامًا والهته ليقتلنّ اهل دينكم و ليكسرن الهتكم و ليظهرنّ امره عليكم. ' دین نے ایک لڑکا دیکھا' اس کے معبودوں کی قتم ہے وہ تنہارے دین والوں کو قل کرڈ الے گا' تنہارے دیوتاؤں کو

# كر طبقات ابن سعد (صداقل) كالمنافق المن سعد (صداقل)

توڑ پھوڑ ڈالے گا'اوراس کا حکم تم سب پرغالب آئے گا''۔

سوق عكاظ ميں جبتو ہونے لگی مگر نہ ملے - كيون كەجلىمە آپ كولے كے اپنے گھر داپس جا چكى تھی ۔ اس واقعہ كے بعد آنخضرت مَا لَيْنَا كُونَهُ بَهِي كَسي عُراف كَے روبروپیش كرتیں اور نه كسي كود كھاتی تھیں ۔

عیسی بن عبدالله بن مالک کہتے ہیں، قبیلہ مذیل کا یہ بوڑھا عراف چلایا کہ یالھذیل والھته (بذیل اوراس کے ديوتاؤل كى ج ) - أن هذالينتظو اموا من السماء (يديجية سان كرسي حكم كانظار كرر ما يه) \_

رسول الله مَا الله عَلَيْهِ أَي نسبت لوگوں کو پھڑ کا تار ہااس حالت میں کچھ ہی روز گزرے بیٹھے کہ دیوانہ ہو گیا،عقل جاتی رہی حتی كه كافري مرايه

#### ر آ ثارعظمت:

ا بن عباس میں پیش کہتے ہیں: حلیمہ رسول الله مَالیُّنیِّم کی تلاش میں تکلیں میہ وہ وقت تھا کہ دو پہر کی دھوپ سے جاریا ہے ستانے کے تھے۔ رسول الله مظافی الله علی بمشیرہ (لیعنی دود صافر یک بهن دختر حلیمه) کے ساتھ پایا تو کہنے لکیس فری هذا الحر (یا ئیں اس گرمی میں )۔

ان پرسایہ کئے ہوئے ہے۔ جب تھہرتے ہیں وہ بھی تھہر جاتا ہے اور جب چلتے ہیں وہ بھی ٹیاتھ چلتا ہے۔ تا آ نکد آپ اس جگه پینچے۔

ابومعشر نجیج کہتے ہیں: کعبے کے سائے میں عبدالمطلب کے لئے ایک بچھوٹا بچھا دیا جاتا تھا' جس کے اردگر دان کے بیٹے بیچہ کرعبدالمطلب کا انتظار کرتے تھے۔رسول الله مَالَيْدَةِ اس وقت بالکل ہی کمٹن تھے۔دود ھے چھوٹ چکا تھا اور چھ کھانے لگے تھے اورجم من گوشت بحر چلا تھا' آتے اور آ کے بچھونے پر چڑھ جاتے اور بیٹھ رہتے۔ بچا کتے: مھالا یا محمد عن فراش

<sup>•</sup> عراف علم العراف كاما برعرب جابليت مين العلم كارواج تفار مشكل سيمشكل يجيد كيون مين عراف سے رجوع كرتے خصومات مين قضايا مين امراض میں رویا وخواب میں غرض کدایے نزویک جس بات کواہم بچھتے سب میں عراف کی رائے لیتے اور اے اشار ہ فیبی سجھتے گویا اس فن کوملم وفلے وقضا وطب دوین مذہب سب ہے تعلق تھاا دراس کا ماہران سب کے متعلق پیش گوئی کرسکیا تھا۔

<sup>😝</sup> د بوانه ہوگیا اصل میں ہے' دلہ' اہل عرب زوال عقل وخو فراموثی کو' دلہ' کہتے ہیں جولاز میاد بوانگی ہے۔

<sup>🛭</sup> ابومعشر من علم حدیث کے ایک مشہور رادی فن تاریخ کے نہایت متاز ماہراور سیرۃ النبی فائیز کے ایک نام ورمصنف گزرے ہیں اور صدراوّل کے اساتذ واخبار وسیر ومغازی میں شار کئے جاتے ہیں۔ان کا خاندان سندھ سے نکل کرعرب پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کے مدنیت عرب کا رکن رکین بنا تھا۔ بندوستان كوينخر حاصل بكدآ مخضرت عليقافيقا أكاممتازترين سيرت نولس اي ملك كافقار

<sup>•</sup> كمن اصل مين به "غلام جَفَو" جوايت چوت بيكو كمت بين كداس كى بديون يركوشت چرف لگا، وجهم جرنے لگا، واور دورور چور كے كچھ کھانے یہنے کی عادت پڑی ہو۔ 4. A. C. E. C. A. S. A. E. A. May 19

#### 

ابیك (اے محمرً این باب کے بچھونے سے بٹ كر بیٹو)۔

عبدالمطلب جب بيد يكھتے تو كہتے . ومير بيليے سے بوئے حكومت ومملكت آتى ہے '۔

ياييكم " وه ايج جي مين حكومت كي باتين كرر بايخ "

عمرو بن سعید ہے روایت ہے کہ ابوطالب نے بیان کیا ''مقام ذی الجاز میں تھا'اور میر ہے ساتھ میرا بھتیجا یعنی رسول اللّه عَالَيْتِهِ الْبِحِي مِنْظِيدِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ کہ میں ویکھ رہا تھا کہ خودان پر بھی کچھٹنگی غالب ہے۔ البنة انہیں ہے قرار واضطراب نہیں ہے''۔

> آ تخضرت تَلْقَيْلِمْ نِي مِن كرياول موڑ كئے اوراُ تر كفر مايا: اے ميرے چچا! كيا پياس لگی ہے؟ ور من من من

میں نے کہا: ہاں! بد

آ پ نے زمین پرایٹری دبائی۔ یکا کی دیکھتے ہیں تو پانی موجود ہے۔ فرمایا اے میرے چیا اپور ابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے یانی بیا۔

#### آ ثارِنبوت:

عبد الله بن محمد بن عقبل کہتے ہیں ابوطالب نے شام کا سفر کرنا چاہا تو رسول الله طافی آنے فرمایا : اے بیرے بچا! تو مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ ہے جاتا ہے۔ میرے تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ کوئی دوسرا ہے جو پناہ دے سکے۔ ابوطالب کورفت آئی۔ آنحضرت تُلَاقِیَّا کو پیچے بٹھالیا اور لے کے چلے۔ اثنائے سفر میں ایک دیرے را مہب کے ہاں فروش ہوئے جس نے پوچھا ''بیاڑ کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب نے کہا ''میرابیاہے'۔

را بب نے کہا <sup>و</sup> وہ تیرا بیٹانہیں اور نداس کاباپ زندہ ہے'۔

ابوطالب نے پوچھا" یہ کیوں؟"

اس في جواب ديا "اس لئے كراس كامند پيغبركامند باس كى آئھ پيغبركى آئھ بے "-

ابوطالب في دريافت كيا: ( بيغمبر كيا چيز بي؟ "

رابب نے کہا و پیمبروہ ہے کہ سان سے اس کے پاس وی آتی ہے اوروہ زمین والوں کواس کی خرویتا ہے '۔

ابوطالب نے کہا: 'توجو کہتا ہے اللہ اس سے کہیں برترہے'۔

راہب نے کہا: ''میبودیوں ہے اس کو بیائے رکھنا''۔

ابوطالب نے کہا '' پیمراہیاہے''۔

رابب نے کہا '' یہ تیرابیانہیں ہے اس کاباپ زندہ ہوہی نہیں سکتا''۔

ابوطالب نے کہا: '' پیس کئے ....؟''

رابب نے کہا: ''اس کئے کہاس کا منہ پیغیر کا منہ ہے'اس کی آ تھے پیغیر کی آ تھے ہے''۔

ابوطالب نے کہا:''سجان اللہ! تو جو کہ رہا ہے اللہ اس سے کہیں برتز ہے''۔

رسول الله عَلَّاقِيْقُ ہے ابوطالب کہنے لگے:''اے میرے تھتیجاتو کیانہیں سنتا کہ پیلوگ کیا کہدرہے ہیں؟'' سریخی مقابلاتا ہے تھیں دور میں "جوہوں کس قتر سرور کردے ''

آنخضرت تَالِيُّنْ أَلِمُ فَإِمالِي "السريقية الله كي سي قدرت كا انكار فه كر" .

#### بحيين مين علامات نبوت:

محمد بن صارلح بن دینار عبدالله بن جعفر الزهری اور واؤ دین الحصین کہتے ہیں ابوطالب جب ملک شام کو چلے تو رسول الله علی شام کو چلے تو رسول الله علی شام کو جلے تو رسول الله علی شام تھے۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آنخضرت سلام الله علیه اس وقت بارہ برس کے تھے۔ شام کے شہر بھرای ہیں جب اگرے تو وہاں ایک را بہ بھا جے بحیرا کہتے تھے وہ اپنے ایک صومعہ (عباوت خانہ میں) رہتا تھا۔ جس میں علائے نصار کی رہا تھا۔ کس میں علائے نصار کی رہتے تھے۔ کرتے اور موروثی طور بررہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی ویتے تھے۔

قافے والے بحرائے پاس اُترے۔ بحرائی بیرحالت بھی کداکٹر قافے گزراکرتے تھے مگروہ ان ہے ہم کلام بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی۔ تو حسب معمول اس کے صعوبے کے قریب ہی اُترے کہ پہلے جب بھی اوھر ہے گزرتے نہیں اُترا کرتے تھے۔ بحیرانے (اب کی مرتبہ) ان کے لیے کھانا پکوایا اور سب کودعوت دی۔ دعوت دینے کا سبب بیہ ہوا کہ قافلہ پہنچا تو بحیرا نے دیکھا کدایک بادل ہے جو تمام لوگوں کوچھوڑ کرا کیلے ایک رسول اللہ مظافی کے ساتھ ہے ہے۔ لوگ درخت کے بنچے اُترے تو بحیرا نے دیکھا کہ وہی بادل درخت برسا ہیں کئے ہے۔ رسول اللہ مظافی اس کے سائے میں آئے تو شاخیس سر سبز ہو کئیں۔

بحيراني يدكيفيت دليهمى توكها نامنكوا بإاور ببغام بهيجاب

اے جماعت قریش! میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کرایا ہے میں جا ہتا ہوں کہتم سب اس میں شریک ہو چھوٹے بڑے آنزاد غلام کوئی بھی ندرہ جائے۔اس سے میری عزت ہوگا۔

> ایک شخص نے کہا: بھیرا! تیری پیفاص بات ہے تو ہمارے کئے ایسانہیں کیا کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟ بھیرانے کہا: میں تمہاری بزرگذاشت کرنا جا ہتا ہوں اورتم اس کے متحق ہو۔

سب لوگ آئے مگر کم سن کے باعث رسول اللہ مثالی تی ایم کے کیونکہ سب میں آپ مثالی تی اور نے تھے۔

قا فلے کاسامان درخت کے نیچھا او پھی وہیں بیٹھ رہے۔

بحیرائے ان لوگوں کودیکھا تو جس کیفیت کوہ جانتا بہجا نتا تھا کسی میں نہ پائی اور کہیں نظر ندآئی۔وہ باول سر پر دکھائی نہ دیا بلکہ دیکھا تو وہیں رسول اللّه مُنگِاتِّیْزُ اک سر پر رہ گیا ہے۔ بھیرانے دیکھ کے کہا: تم میں سے کوئی انیا نہ ہو کہ میرے ہاں کھانا کھانے سے رہ جائے۔

لوگوں نے کہا بجز ایک لڑ کے کے سب میں کم من وہی ہے اور اسباب کے پاس دوسراکو کی باقی نہیں رہا۔

# اخبرالني تأليل المستحد (هنداول) المستحد (هنداول) المستحد (هنداول) المستحد (هنداول) المستحدد (هنداول) المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد ا

بھیرانے کہا: اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ ریکٹنی بری بات ہے کہتم سب آؤ 'اورایک شخص رہ جائے۔ بادصف اس کے کہ میں دیکتا ہوں وہ بھی تنہیں لوگوں میں سے ہے۔

لوگوں نے کہا: خدا کی قتم وہ ہم سب میں شریف النسب ہے۔ وہ مخص یعنی ابوطالب کا بھیجا ہے اور عبدالمطلب کی اولا د میں ہے۔

حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف نے کہا: خداکی متم اہمارے لئے بیقابل ملامت امر تھا کہ عبد المطلب کالڑ کا ہم میں نہ ہواور پیچیے رہ جائے۔

حارث یہ کہدےاُ مض آئے تخضرت مُلَا لَیْنِ اُور میں لیا اور لا کے کھانے پر بٹھا دیا۔ ابراس وقت بھی آپ مُلَا لِیُوکا کے سر پر بیات افروز حسن و جمال تھا۔ بحیراسخت نظر تامل سے آپ کو دیکھنے لگا۔ جسم کی چیزیں دیکھنی شروع کیں 'جن کی علامتیں آنخضرت منافیق کے اوصاف کی نسبت اس کے باس (لکھی ہوئی) موجود تھیں۔

بتول كاواسط دينے والے كوجواب:

رسول الله مُظَافِّيَا كَ بِإِسْ آكِ السرامِبِ نَهِ كَها: السالاكِ! تَجْعِ لات وعزى كا واسطه ولا تا موں كه جو يحق تجھ سے پوچھوں اس كا جواب دے۔

رسول اللهُ مَا لَيْنَا عَلَيْهِ اللهِ وَعَرَى كا واسطه دلا كے مجھ سے نہ پوچھ كہ خدا كی نتم! جتنا میں ان دونوں سے بغض ركھتا ہوں اس فقد رسمى چیز سے متنظز نہيں بـ

را بہب نے کہا: میں مجھے اللہ کا واسطہ ویتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول الله مَا الله عَلَيْ مِنْ فَرَمَا يَا جُوتِيرَ عِنْ مِن آيات يوجوك

آ تخضرت منگانی آئے کے حالات کی نسبت راہب نے سوالات شروع کئے حتی کہ آپ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔
رسول الله منگانی آئے جواب دیتے جاتے تھے جوخوداس کی معلومات کے مطابق اُتر رہے تھے۔ راہب نے پھر آ مخضرت منگانی آئے کی
آئی موں کے درمیان نظر کی پھر آپ کی پیٹے کھول کے مہر نبوت دیکھی اور دونوں مونڈھوں کے درمیان ای طرح نمایاں جس طرح
صفت و کیفیت راہب کے پاس مرقوم تھی 'یہ سب و کیھے کے مہر نبوت جہاں تھی اس کو چوم لیا۔

قر کیش کی جماعت میں جربے ہوئے کہاس راہب کے نز دیکے محمد ( مُکَافِیم ) کی خاص قدروعزت ہے۔ معاددہ ر

آ تخضرت مَاللَيْم كويبود سے بچانا:

راہب کا یہ برتاؤ دیکھ دیکھ کے ابوطالب اپنے بھیجے (آنخضرت عَلِیّاً لیّاً) کی نسبت خوف کھارہے تھے۔ابوطالب سے اس نے پوچھا:''ریاز کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب نے کہا:"میرابیٹاہے"۔

رابب نے کہا:''وہ تیرابیانیں ہے اور نہ بیام اس لڑے کے شایاب شان ہے کہا ت کاباپ زندہ ہو'۔

# اخدالني مناقل المن سعد (متداول) من المنافق المن سعد (متداول) من المنافق المن سعد (متداول) من المنافق المن سعد المنداول المنافق المناف

ابوطالب نے کہا:''تومیرا بھیجاہے''۔

رابب في كها وواس كاباب كيابوا؟"

ابوطالب نے جواب دیا: ''وہ اپنی مال کے شکم میں تفاکہ باپ مرکبیا''۔

رابب نے پوچھا: ''اس کی ماں کیا ہوئی؟''

ابوطالب بولے:'' تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ انتقال کر گئیں''۔

را بہب نے کہا: تونے سے کہا۔اپ جینیج کولے کے اس کے شہرودیاریں واپس پہنچادے یہودیوں سے بچائے رکھنا کہ خدا کی تئم خدا کی تئم اگراہے دیکھ لیااور جو کچھ بین اس کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تواسے اذیت پہنچانا چا ہیں گے۔ تیرے اس بھتیج کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں (لکھی ہوئی ہے) موجود ہے اور ہم اپنے آباؤاجدادے اس کی روایت کرتے چلے آتے ہیں' میر بھی جان لے کہ بیل نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض اوا کیا ہے۔

ابل قا فلہ جب تجارت سے فارغ ہوئے تورسول اللہ کو لے کے ابوطالب فوراً چل دیتے۔

کچھ یہودیوں نے آنخضرت مگالٹی کو دیکھ لیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تھے۔ان لوگوں نے دھوکا دے کے۔ ایکا بک ہلاک کرنا جا ہا۔ بچیرا کے یاس جا کے اس امر میں ندا کر ہ کیا تواس نے شخت مما نعت کی۔

اور پوچھا: اتجدون صفته (تم لوگ ني موعودي صفت اس الرك ميں پاتے ہو؟)

يبود يول نے كہا: بان!

بحيرانے کہا: فعالکم اليه سبيل (جب بيات ہے تواس کي اذبت رسانی کي سبيل ہي ممکن نبيس)

يبود يول في بيات مان لى اور باذا كند

ابوطالب نے آنخضرت مُنافِيم معيت ميں مراجعت كى تواز راوشفقت پھر بھى آپ كولے كرسفر كو لكلے .

سعید بن عبدالرحن بن ابزی سے روایت ہے کہ ابوطالب سے اس را یہب نے کہا: یہاں کے علاقے میں اپنے جینیج کو لے کے نہ نکلنا' اس لئے کہ یہودی عداوت پیشہ ہیں' اور بیاس امت کا پیغمبر ہے' وہ عرب ہے۔ یہودی حسد کریں گے' وہ چاہج ہیں کہ نبی موعود بنی اسرائیل کی قوم کا ہو۔لہذاا ہے بھٹیج کو بچائے رکھنا۔

آ تخضرت مَا لَيْنَا مِلَى بركت:

نفیسہ محاطفا بنت منیہ کہ یعلیٰ بن منیہ کی بہن تھیں۔ کہتی ہیں رسول اللّٰہ مَالِیُّوَّا جب بچیں برس کے ہوئے کے میں اس وقت تک آپ'' امین'' کے نام سے موسوم تھے۔اور بیرنا م اس لئے مشہورتھا کہ نیک خصلتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پنجی ہوئی تھیں ۔

شام کے تجارتی سفر کی مزید تفصیل

آپ ای عمر میں تنے کہ ابوطالب نے گزارش کی: اے میرے بھتیج میں ایک ایسافخص ہوں کہ میرے پاس مال دزر

# اخبرالني تافيا المحافظة المن سعد (مقدادل) المحافظة المن سعد (مقدادل) المحافظة المحا

نہیں۔ زمانہ ہم پرشدت وخت گیری کررہائے بے در بے کی مبلکے سے گزرتے چلاتے بیں اور حالت بیہ کہ نہ ہمارے پاس ماید و بضاعت ہے نہ سامانِ تجارت ہے بیر تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آگیا ہے اور خدیجہ بنت خویلد تیری قوم کے لوگوں کواپنے اسباب کے ساتھ جمجتی ہے اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے (تو بہترہے)۔

فدیجہ جی اون آ کو پینجر ملی تو آ مخضرت علیہ النظام کو پیغام بھیجااور جواجرت دوسروں کو دیتی تھیں آپ منافیہ آئے کے اس کا دونا معاوضہ قرار دیا۔ آئے خضرت مکی اُٹیو آئی اس قرار داد کے مطابق خدیجہ جی اون کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے تا آ نکہ شام کے شہر اُسرای میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے فروکش ہوئے۔ ایک راہب جس کا نام نسطور تھا۔ بید مقام اس کی عبادت میں گئے کون گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا ہب پہلے سے جانتا تھا 'اس کے پاس آکے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کون اُریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا ہب پہلے سے جانتا تھا 'اس کے پاس آگے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کون اُریب ہی درخت کے بیچے کون

میسره نے کہا: ایک قریثی جوج م کعبدوالوں عی ہے۔

رابب نے کہا: اس ورخت کے نیج بجو پیغبر کے اور کوئی دوسر ابر گرنہیں اُترا۔

ید کہدے میسرہ ہے دریافت کیا اکیا اس کی دونوں آئکھون میں سرخی ہے؟

ميسره في جواب ديا: بان ااوريسر في مجى أس سے جدائيں موتى۔

رابب نے كہا ويى ويى أترى يغيرات كاش ين وه زمانديا تاجب اس كافراج كاونت آتا-

ال نے کہا: لات وعزی کا حلف اُٹھاؤ۔

رسول الله تَكَافِيَةُ إِنْ فَرَمَا مِا: مِين فَي بَهِي ان دونوں كوشم نہيں كھائى۔ يين تؤياس سے گزرتا ہوں تو اُن كى جانب سے منہ

چھیر لیتا ہوں۔

اس مخص نے تقدیق کی کہ بات وہی ہے جوتونے کہی۔ ا

میسرہ سے راہب نے تنہائی میں کہا: خدا کی تئم یہ پنجبر ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اُسی کی قتم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت ہمار ہے علاءا پنی کتابوں کیوں یائے ہیں۔

میسرہ نے ذہن نشین کر لی اور آخر کارتمام قافلے والے واپس چلے۔

میسره کی نگاه (۱ ثنائے سفر میں )رسول اللهُ مَثَافِیْقِ برتھی۔ جب دو پہر ہوتی اور گری پڑتی تو ویکھتا کہ آنمخضرت مَثَافِیْقِ اونٹ میسره کی نگاه (۱ ثنائے سفر میں )رسول اللهُ مَثَّافِیْقِ برتھی۔ جب دو پہر ہوتی اور گری پڑتی تو ویکھتا کہ آنمخضرت مَثَّافِیْقِ اونٹ

پر سوار ہیں اور دوفر شتے دھوپ ہے آپ مُلَّا تَقِيمُ پر سما ميے ہوئے ہیں۔

راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دِل میں آنخضرت مُلَاثِیَّا کی الیی محبت ڈالی دی کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا کا وہ گو؛ غلام بن گیا۔ والیسی بیل جب مقام مرالظهران پینچے تو آنخضرت مَلِّاثِیُّا ہے عرض کی : یامجمہ (سَلِّاثِیْلِاً)! آپ خدیجہ محاسفا کے پاس جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ میں پینا کو جونفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فر مائے۔ آپ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی۔

رسول الله طَالَقَيْمُ آگے بڑھے تا آئکہ ظہر نے وقت کے پہنچے۔ خدیجہ شائنا اپنے ایک بالا خانے میں چندعورتوں کے ساتھ بیٹی خیس جن میں ایک نفیسہ بنت مدید بھی تھیں ۔ رسول الله طَالِیْمُ اُلُور یکھا کہ آپ اپنے اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر نتیجے سامیہ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ کیفیت دکھا کی تو سب متجب ہوئیں۔ خدیجہ شائنا کے پاس آنخضرت کُالِیْمُ آتشریف لائے اور مال میں جو نفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا ۔ خدیجہ شائنا اس سے خوش ہوئیں۔ میسرہ کے آنے پر اپنا مشاہدہ اس سے بیان کیا تو میسرہ نے کہا: جب سے ملک شام سے ہم واپس ملے ہیں بیاسی وقت سے دیکھتا آیا ہوں۔

میسرہ نے نسطوررا بہب کی بات بھی خدیجہ دی دینا کوسنا دی اوراً س محف کی گفتگو بھی بتا دی جس نے نہیں کے معاطعے میں آنخضرے مَنَالْتِیْمُ سے مخالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فائدہ ہوتا' اس مرتبہ خدیجہ ٹی ایٹنانے اس سے دونا فائدہ اٹھایا۔ آنخضرت مُلَاقِیَّا کے لئے جو معاوضہ نا مزد کیا تھا۔ خدیجہ ٹی ایٹنانے اس کی مقدار بھی دونی کردی۔

#### چندا تارنبوت:

ابن عباس میں بین میں جملے ہیں جملے تارنبوت پہلے پہل جو چیز رسول اللہ تالیج اللہ مشاہدہ فرمائی وہ بیٹی کہ آپ ہنوز الڑ کے ہی تھے کہ تھم ہوا: است (سرعورت کر جن اعضاء کوڈھا تک چھپا کے رکھنا چاہیے انہیں کھلانہ رہنے دے )۔ای دِن سے پچر آپ کے اعضائے ہفتنی نظر نہ آئے۔

عائشہ نئ النظا كہتى ہيں: ميں نے رسول الله مَاللَيْظِ (كے جسم) ميں اسے ندويكھا۔

یر ہ بنت ابی تجرا ہ کہتی ہیں: اللہ تعالی کو جب رسول الله کاللّظ کا کرام اور نبوت کی ابتداء منظور ہوئی تو یہ کیفیت پیش آئے گلی کہ آنخضرت کالٹی کے جب قضائے حاجت کے لئے لگلتے تو اتن دور نکل جاتے کہ کوئی گھر نظر نیر آئے۔ غاروں اور دروں اور دیواروں میں چلے جاتے گروہاں جس پھراور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا؛ السلام علیك یا دسول اللّه ظِلْفِیْ کَالِیْنَا کے پنجبر! آپ سلامت رہیں )۔ داہنے بائیں اور پیچھے دیکھتے تو کوئی نظر ند آتا۔

ریج بعنی ابن خشم کہتے ہیں : عہد جاہلیت میں اسلام سے بیشتر رسول الله منافظی ایک منایا جاتا تھا۔مقد مات پیش ہوتے تھے۔اور آ ب سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔اسلام میں تو پھر آ پ کی پیخصوصیت ہوتی گئی۔

ر بیج نے ایک بات کہی ہے اور وہ کون می بات ہے؟ وہ بات ہیے کہ جس نے رسول الله مُثَاثِّلِیَّمُ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی آپ کوامین بنادیا تھا۔ بیجن اللہ تعالیٰ نے اپنی وجی کا مین آ مخضرت مُثَاثِّتُهُ کُوشِہرایا تھا۔

مجاہدے روایت ہے کہ قبیلہ بی غفار کے لوگوں نے ایک گوسالے کی قربانی کرنی جاہے کہ اسے ذرج کر کے بعض دیوتاؤں پرچڑھا کیں۔گوسالےکو( قربانی کے لئے )جب باندھا تو وہ چلایا: يَالِ ذريع امرٌ لنجح، صالحٌ يضيح بمكة يشهد ان لا اله الا الله.

'' جماعت کی دہائی ایک معاملہ کامیاب ہو چکا ہے ایک چلانے والا 'بزبان صبح کے میں اس بات کی شہادت دیتے۔ ہوئے چلار ہاہے کہ بجزاللہ کے اور کوئی معبور نہیں''۔

اوگول نے دیکھااور پچھروز کے بعداس تاریخ کا حیاب لگایا تو معلوم ہوا کر سول الله مَالَّيْظِ مبعوث ہو چکے تھے ؟ حضور عَلِيْتُنَالُ کومشر کا نہ میلے میں لیکر جانے کی کوشش:

ا بن عباس میں بن میں مجھ سے اُم ایمن نے بیان کیا کہ بوانہ ایک بت تھا۔ جس کے حضور میں قرایش حاضر ہو کے اس کی تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے اور بیتام اس کی تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے اور بیتام رسیس سال میں ایک ون ہوا کرتی تھیں۔

ابوطالب اپنے لوگوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوتے رہتے اور رسول الله مُنَّالِیَّتُمْ سے کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس ہوار میں شرکت فرمائیں ۔ گررسول الله مُنَّالِیُّمُ افکار ہی کرتے رہے ۔ حتی کہ میں نے ویکھا ابوطالب آپ سے نا خوش ہو گئے اور آپ کی چھو پھیاں سخت غضب ناک ہوکر کہنے لگیس ۔

توجو ہارے دیوتاؤں سے پر میز واجتناب کررہا ہے تو اس کرتوت سے ہمیں خود تھے برخوف ہے۔

یہ بھی کہنے لگیں: اے محمد (مُثَاثِیمًا)! کیا ارادہ ہے کہ تم اپنی قوم کے کسی میلے میں نہ شریک ہوتے اور نہ ان کی جمعیت \* ؟ ؟

برحاتے؟

اُمْ الْمِن كَهِي بين كرسب لوگ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الكرد بي رب ناچار آپ كوجانا پراا گئة توجب تك خدانے چا باان كی نظروں سے غائب رہ خوالیس آئے تو مرعوب و دہشت زدہ تھے۔

پھو پھيوں نے يو جھا:

((ما دهاك )).

" تحجے کیا ہو گیاہے؟"

(( اني اخشي ان يكون بي لمم)).

''میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو''

ان سب نے کہا:

(( ما كان الله ليبليك بالشيطان و فيك من خصال الحير ما فيك )).

'' بچھ میں جو جونیک خصلتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ شیطان کے ابتلاء میں تحقیر نہ پھنیائے گا''۔

<sup>🛈</sup> ذریع، بوزن، امیر، جمعنی جماعت۔

# اخبارالني والله المعالى المعا

((فما الذي رأيت؟))

''آخرتونے کیادیکھا؟''

فرمایا:

((انی کلما ذنوب من صنم تمثّل لی رجلٌ ابیض طویلٌ یصبح بی وراء ك یا محمّد ﷺ لا تمسه)). "ان بتوں میں سے جس بات كے پاس جاتا ايك سفيدرنگ بلندوبالا آ دى دكھائى ديتا جوللكارتا المسيحية (سَلَّا اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

اُمِّ ایمن کہتی ہیں اس واقعہ کے بعد قریش کے سی میلے میں آنخضرت نے شرکت نہ کی تنی کہ نبوت سے فائز ہوئے۔'' '' شاہِ یمن کی مدیند آمد:

اُ بی بن کعب کہتے ہیں' تبع (بادشاہ بھن) جب مدینے میں آیا اورا یک نال کے کنار بے فروکش ہوا تو علائے یہود کو بلا کے کہا: اس شہر کو ویران کیا چاہتا ہوں' تا کہ یہودیوں کا غد ہب یہاں استقامت ندیا سکے عربوں کا غد ہب مرجع قرار

سامول يبودي نے كدسب سے بواعالم تقاس كاجواب ديا:

كتبسابقه مين آپ مَلَا لَيْمُ كَاوْكُر مبارك اوريبودكي زباني اس كانذكره:

اے بادشاہ! یہ وہ شہر ہے کہ اولا واساعیل (علائلہ) کے ایک پیغیبر کا یہ مقام بھرت ہوگا۔ اس کی ولا دت گاہ مکہ نام احمر اور پیغیبر کا بیم مقال اس کا دارالبجرت ہوگا۔ اس جگہ جہال تواس وقت کھڑا ہے 'بہتیرے مقتول ومجروح ہوں گے اس کے اصحاب بھی اور اس کے دشمن بھی۔ اور اس کے دُشمن بھی۔

> مٹیج نے پوچھا جمہارے کمان کے مطابق وہ تو پیغیر ہوگا۔ پھراُن دنوں اس سے اڑے گا کون؟ سامول نے کہا: اُسی کی قوم اِس پرچڑھائی کرے گی اور یہی آپس میں اڑیں گے۔

تع نے کہا: اس کی قبر کہاں ہوگی؟

سامول نے کہا: اس شرقیں۔

منج نے دریافت کیا: جب أس كے ساتھ الريس كے تو شكست كس كو ہوگى؟

سامول نے کہا بھی اُسے اور بھی اُنہیں۔جس جگہ اس وقت تو ہے پہیں اُس کو ہزیمت ہوگی اور یہاں اُس کے استے اصحاب کام آئیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قبل نہ ہوئے ہول گے۔ مگرانجام کارای کوفتے ہوگی۔ وہی غالب آئے گااوراپیاغالب آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کامنازع (لینی طرف مقابل) نیرہ جائے گا۔

يتع نے یو چھا:اس کا حلیہ کیا ہوگا؟

سامول نے کہا: وہ نہ بہت قامت ہوگا'نہ دراز قد۔ دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی اونٹ پرسوار ہوا کرے گا۔ شملہ پہنے گا۔ گردن پرتلوار رہے گی'جواس کے مقابل آئے گا'خواہ بھائی ہو'یا بھیجایا پیچا'کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ تا آنکہ خالب آئے۔

تبج نے کہا: اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ میں نہیں چا ہتا کہ بیمبرے ہاتھ پرویران ہونا چارتع بمن چلا گیا۔
عبدالحمید بن جعفراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہود یوں میں سب سے بڑاعا کم تھا۔ کہتا تھا کہ میں
نے ایک کتاب پائی ہے جس کاختم میراباپ جھے سایا کرتا تھا۔ اس کتاب میں احمد کا ٹذکرہ ہے کہ وہ ایک پیغیمر ہوں گے۔ اور سر
زمین قرظ میں ظہور فرما کیں گے۔ ان کا حلیہ ایسا اور ایسا ہوگا۔ اپنے باپ کے مرنے پر زبیر نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا۔
رسول الشمان شیخ الی ہوئے تھے۔ پچھ بی دِن گزرے تھے کہ اُس نے سارسول الشمان شیخ نے میں ظہور فرمایا ہے۔
دہ کتاب کی'اور وہ تشریخ مٹادی۔ رسول الشمان شیخ ہی دُن گزرے تھے کہ اُس نے سنارسول الشمان شین نہیں ہے۔

این عباس میں میں میں میں است ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهُ کے مبعوث ہونے نے بیل ہی قریظ ونفیر و خیبر وفدک کے یہودیوں کے ہاں آنخصرت علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ موجود تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دارالہ جرت مدینہ ہوگا۔ آنخصرت صلواۃ الله علیہ جب پیدا ہوئے تو علائے یہودئے ہا کہ آج شب کواحمد (مَا اللّٰہ علیہ جب پیدا ہوئے تو علائے یہودئے ہا کہ آج شب کواحمد (مَا اللّٰہ علیہ جب پیدا ہوئے تو علائے یہودئے ہا کہ آج شب کواحمد (مَا اللّٰہ علیہ باللہ کہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ ہوگا۔ آپ ہوئے تو انہیں لوگوں نے کہا: احمد مُن اللّٰہ علیہ ہوگئے۔ وہی ستارہ طلوع ہوگیا جو کی نبی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ اس کو پہلے نتے ہے۔ آپ کا ذکر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کی صفت بیان کیا کرتے تھے۔ گر حسد وہ کئی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔

نحلہ بن ابی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظ رسول الله سکا لیکھ کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو آپ کی صفت اور نام اور ہمارے پاس جمرت کر کے آنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول الله مکا لیکھ نے نظام ہمو گئے تو ان لوگوں نے حسد کمیا اور بعاوت کی اور کہا کہ بدوہ نہیں ہیں۔

ابوسفیان مولائے ابن ابی احمد سے مروی ہے کہ تغلبہ بن سعید واسید بن سُعیہ واسد بن عبید کا (جوان لوگوں کے چیا کے بیا کہ بیا کی حدیث کی وجہ سے ہوا۔

ابن الهيان يبودي جويبودشام مين عقاراسلام سے چندسال يهلة يا۔

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کس شخص کو جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی مسلمان نہ ہو ) اس سے بہتر نہیں و یکھا۔ اور جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم اس کے تتاج ہوتے تھے۔ اس سے کہتے کہا ہے ابن الہیمیان نکلواور ہمارے لئے بارش کی

<sup>•</sup> شمله: بالكسر عياة اشتمال كير عواس طرح ببناكممام بدن جميار ي-عمام كاشمله حرفي زبان كالفظاع-

قرط البررگ درخت سلم یا درخت سط کا پیل بیدونوں تم کے درخت صحرائے عرب میں مشہور تھے۔ اہل عرب ان کے بیتے اور پیل کی بڑی قدر کرتے تھے اور پیل کی بڑی قدر کرتے تھے اور پیل کی بڑی قدر کرتے تھے اور پیل کی بڑی قدر اللہ مالی تھے۔ ملک میں اس کی تجارت بھی تھی۔ سعدالقرظ درمول اللہ مالی تھے۔ ملک میں اس کی تجارت کی بجارت کے باعث 'سعدالقرظ' مشہور ہوئے۔ خود ملک عرب کو بھی اس زمانے میں ای وجدے 'سرز میں قرظ' کہتے تھے۔

# اخبرالبي ما المحافظ ابن سعد (صداقل) المحافظ ا

دُعا کرو۔وہ کہتا تھا بنہیں! تاوقتیکہ تم لوگ اپنے (نماز استبقاء کے لئے) نکلنے سے پہلےصد قد نددو (میں دُعاءِنہ کروں گا)۔ہم کہتے تھے کیا چیز پہلے کریں۔

وہ جواب دیتا کہ ایک صاع مجوریا دومہ جو ہر مخص کے بدلے صدقہ دور

ہم یہی صدقہ کرتے تھے پھروہ ہمیں وادی کے وسط میں لے جاتا تھا۔ واللہ ہم لوگ (مقام دُعاء سے) نہ ہٹتے تھے تا وفتیکہ ابرنہ گزرتا تھااور ہم پر بارش نہ کردیتا تھا۔

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کیا اور ہر مرتبہ ہمیں بارش دی گئی۔ وہ ہمارے درمیان ہی تھا کہ اس کی وفات کا وفت آگیا۔

اس نے کہا کہا کہا ہے گروہ یہودتہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب وخمیر (کی روٹی) کے ملک سے تکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف نکالا۔

لوگوں نے کہا: اے ابوعمیر! تم ہی زیادہ جائے ہو۔

اس نے جواب دیا بیس اس زمین پرمحض اس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن گا زمانہ تم پر آ گیا ہے۔ بی شہران کی جبرت گاہ ہے اور مجھے اُمید ہے کہ میں ان کو پاؤں گا۔ میں ان کی پیروی کروں گا۔ تم لوگ اگران کو سننا تو ہر گز کوئی شخص تم پران کے پاس سبقت نہ کرنے پائے کیونکہ وہ خوزیزی بھی کریں گے اور بچوں اور عورتوں کوقید بھی کریں گے یہ چیز ہرگز ہرگز تہمیں ان سے رو کنے نہ یائے۔

وہ مرگیا۔ جب وہ رات آئی کہ اس کی ضبح کو بن قریظہ پر فتح حاصل ہوئی تو تغلبہ اور اسید فرزندان سعید واسید بن عبید نے جونو جوان تنصان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ یہودواللہ می تو وہی شخص ہے جن کا وصف ہم سے ابو عمیر ابن البیپان نے بیان کیا تھا۔ لہٰذا اللہ سے ڈروادران کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ بیرہ نہیں ہیں۔

ان جوانوں نے کہا: واللہ بالضرور بیوہی ہیں۔

ياوگ أتراك اوراسلام لا عدان كى قوم نے اسلام لانے سے ا تكاركيا۔

محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مکالٹیٹی کی بعثت سے ایک ماہ قبل ہم لوگ صنم ہوا نہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔اونٹوں کی قربانی کی تھی۔اتفاق سے ایک بت کے پیٹے سے ایک شور کرنے والا شور کر رہاتھا کہ ایک عجیب بات سنو۔ وحی کا چرانا بند ہو گیا اور ہمیں شہاب (انگارے) مارے جاتے ہیں۔ایک نبی کی وجہ سے جو کے بیس ہوں گے اوران کا نام احمد ہوگا اوران کی ہجرت گاہ بیڑب ہوگی۔

ہم لوگ رک گئے اور متبجب ہوئے رسول الله عَالَيْمُ ظاہر ہو گئے۔

النضر بن سفیان الہذ لی نے اپنے والد سے روایت کی کہم لوگ اپنے ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام روانہ ہوئے۔

# اخبرالبي المعاف الناسعة (مداول المعالية المعالي

جب زرقاء ومعاون کے درمیان پنچ تو ستانے کے لئے رات کو مقیم ہو گئے۔ اتفاق سے ایک سوار کہ رہا تھا اے سونے والو! بیدار ہوجاؤ کیونکہ بیدوقت سونے کانہیں۔احمد (مَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ ) ظاہر ہوگئے ہیں اور جن پورے طور پر کھڈیرد بیئے گئے ہیں۔

ہم لوگ پریثان ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے رفیق بہت تھے جنہوں نے اس کوسنا ہم اپنے اعز ہ کے پاس آئے توانہیں سکے میں اس اختلاف کا ذکر کرتے سنا جو قریش میں ایک نبی کے متعلق تھا۔ جو بنی عبدالمطلب میں سے ظاہر ہوئے تھے۔ اور نام احمہ (مَثَافِیْنِ) تھا۔

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کہتے سنا کہ ہم اولا داساعیل (علاظ ) کی شاخ بن عبدالمطلب میں سے ایک نبی کے منتظر ہیں۔ میں خیال نہیں کرتا کہ انہیں یاؤں گا میں ان پرابیان لا تا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ (اے مخاطب!) اگر تمہاری مدت دراز ہواور تم انہیں دیکھوتو ان سے میراسلام کہد دینا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کی صفت کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تم پر شخفی ندر ہیں گے۔

میں نے کہا بیان کرو۔

انہوں نے کہا: وہ ایسے محص ہوں گے جونہ بلند قامت ہوں گئنہ پت قد اور نہ بہت بال والے ہوں گے نہ کم بال والے ان کی آئکھوں سے سرخی بھی جدانہ ہوگی ۔ دولوں شالوں کے درمیان (پشت پر)مہر نبوت ہوگی ۔ نام احمد ہوگا۔

میشم ( مکہ) ان کا مقام ولا دت و بعثت ہوگا۔ پھراُس (کے) سے قوم انہیں نکال دے گی اور جو کچھ تعلیماتِ اللی وہ لائیں گے ناپسند کرے گی۔ یہاں تک کہوہ یثر ب کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کے امرکوغلبہ ہوجائے گا۔

بس خروارر بہنا کہ تہمیں ان سے بہکا نہ دیا جائے۔ میں تمام شہروں میں دین ابراہیم کی طلب و تلاش میں گھو ماہوں۔ جس یہودی نفرانی یا مجوی سے دریافت کرتا تھاوہ کہتے تھے کہ بیدوین تمہارے بعد آئے گا۔اور آئخضرت کُلُٹیڈِ کی صفات اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح میں نے تم سے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ ان کے سوااب کوئی نبی باتی نہیں۔

عامر بن رہیدنے کہا: جب میں اسلام لایا تو رسول الله تا گاؤگاؤ دید بن عمر و کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف ہے آپ کو سلام کہد دیا۔ آپ مُلَّا لِیُنِیِّم نے سلام کا جواب دیا۔ ان کے لئے وُعائے رحمت کی اور فر مایا کہ میں نے انہیں جنت میں ناز سے طہلتے ویکھا ہے۔

عبدالرحن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نفیل نے کہا: میں نے نفر انیت و بہودیت کی خوشہولی مگر
ان دونوں کو نا پہند کیا۔ شام اور اس کے مضافات میں پھرائیہاں تک کہ صومعہ میں ایک را بہ کے پاس گیا' اس سے اپنی تو م سے
جدائی و بت پرش و یہودیت ونفرانیت سے کرا بہت بیان کی تو اس نے کہا: میں خیال کرتا ہوں کہتم و بن ابراہیم چاہتے ہو۔ا سے
اہل مکہ کے براور! تم وہ دین تلاش کرتے ہوجس پر آج عمل نہیں کیا جا تا۔وہ تمہارے باپ ابراہیم علاق کا دین ہے جو صنیف
(موحد) تھے۔نہ یہودی تھے نہ نفر انی ۔وہ اس بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اور بجدہ کرتے تھے۔ جو تبہارے شہر (مکہ) میں ہے۔
لہٰذاتم اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ یونکہ تبہاری قوم میں سے تبہارے بی شہر میں ایک نی مبعوث ہوں گے جو دین حنیف ابراہیم علاق ا

عائشہ میں شفاسے مروی ہے: مکے میں ایک یہودی رہتا تھا جو وہیں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ شب ہوئی جس میں رسول اللّه مَا اللّه عَلَيْ اللّهِ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس نے کہا: میں نے نظی کی واللہ! جہاں میں ناپند کرتا تھا (وہیں ولا دت ہوئی)۔اے گروہ قریش دیھو! جوہیں تم سے کہتا ہوں اس کی جانچے کرو۔ آج کی شب کواس اُمت کے نبی احر مطالبہ علیہ جوسب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اگر میں غلطی کرتا ہوں تو وہ فلسطین میں (پیدا ہوئے) ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزردمتا ہے جس میں برابر برابر بال ہیں۔

ساری قوم اپنی نشست گاہ سے منتشر ہوگئ اور وہ لوگ اس کی بات سے تعجب کرر ہے تھے۔

جب بیلوگ اپنے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے اپنے متعلقین سے ذکر کیاان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کوعبداللہ بن عبدالمطلب کے بہال لڑ کا بیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمط الطبطي كھا ہے۔

اس روز کے بعد بیسب لوگ ملے اور اس یہودی کے پاس گئے اس سے کہا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خبر دینے کے بعد ہوا ہے یا اس سے پہلے ۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کا نام احد ہے۔

اس نے کہا: ہمیں اس کے پاس لے چلو ۔

میلوگ اس کے ہمراہ نکلئے بہاں تک کہ بچے کی والدہ کے پاس گئے۔انہوں نے اس بچے کوان کے پاس ہاہر بھیج ویا۔ اس یہودی نے وہ مستا بچے کی پیٹے پرویکھا توغش آگیا۔افاقہ ہوا تولوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو بچھے کیا ہوا۔

جواب دیا: بنی اسرائیل سے نبوت چلی ٔ اوران کے ہاتھوں سے کتاب الہی نکل گئی۔ بیکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو قل کرے گا اوران کے احبار پر غالب آجائے گا۔عرب نبوت پر فائز ہوئے۔ائے گروہ قریش کیاتم خوش ہوئے ۔خبر دار! واللہ وہ تم کواپیا غلبہ دے گا۔جس کی خبرمشرق سے مغرب تک جائے گی۔

یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس ہے مروی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے قبیلے ثقیف پریثان ہوا۔ وہ لوگ عمرو بن اُمیہ کے پاس آئے کہتم دیکھتے نہیں کہ کیابات پیدا ہوئی۔

ائں نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ تم لوگ غور کرو۔اگریدراہ بتانے والے ستارے وہی ہیں جن سے راستے کا اندازہ کیا جا کیا جاتا ہے اور جاڑے گرمی اور بارش کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اگر وہی ستارے بکھر گئے ہیں تو دنیا کا فیصلہ ہے اوراس مخلوق کی روا گئی ہے جوائ دُنیا میں ہے۔اورا گریہ کوئی ووہرے ستارے ہیں تو کوئی اورا مرہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔اورکوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا۔اس بات کا جرچا ہوگیا۔

محدین کعب الفرظی سے مروی ہے کہ اللہ نے بعقوب کو وی بھیجی کہ میں تمہاری ذریت میں سے باوشاہ اور انبیاء مبعوث

# 

کروں گا۔ یہاں تک کہ بیں اس نبی حرم کومبعوث کروں گا جس کی اُمت ہیکل ہیت المقدر تقمیر کر نے گی۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور اس كانام احمد (مَنْ النَّيْمَ) موكار

تععی ہے مروی ہے کہ ابراہیم علاقا کے دفتر میں ہے کہ تمہاری اولا دمیں چندشاخیں اور چندشاخیں ہوں گی (بیتی اولا د اساعیل داولا داسخاق) یہاں تک کہوہ نبی اُٹی آئیس کے جوخاتم الانبیاء ہوں گے۔

کیا گیا۔ وہ جس شیریں اورزم ( قابل زراعت ) زمین پرگزرتے تھے تو کہتے تھے کہا ہے جبرئیل بہیں اُ تاردو۔ جواب ملتانہیں' یہاں تک کہ مکہ آئے۔ جرئیل علائل نے کہا: اے ابراہیم اُنز د۔ انہوں نے کہا: یہاں نہ دودھ کے جانور نہ زراعت ۔ جرئیل نے کہا ہاں! یہیں تمہارے بیٹے کی اولا دےوہ نمی نکلیں گئے جن سے کلیز عکیا بھیل کو پیٹے گا۔

محرین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب ہا ہمرہ اپنے فرزندا ساعیل علائظا کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملااور کہاا ہے ہاجرہ تہار ابیٹا متعدد قبائل کا باپ ہوگا اور ای قبیلے سے نبی آئی پیدا ہوں گے جوساکن حرم ہوں گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مردی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزندا ساعیل علاظ کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والاملا اورکہا: اے ہاجرہ! تمہارا بیٹا متعدد قبائل کا بات ہوگا اوراسی قبیلے سے نبی ای پیدا ہوں گے جوسا کن حرم ہوں گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی تا گیا تا بی تا اللہ کے قلعہ میں اُترے تو کعب بن اسد نے بی قریظہ سے کہا اے گروہ یہود!اس شخص کی پیروی کرو کیونکہ واللہ وہ نبی ہیں۔ شہبیں بھی خوب واضح ہو گیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں بیوہی ہیں ا جن کوتم اپنی کتاب میں ( لکھا ہوا) پاتے ہو۔ بدوی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ علائل نے بشارت دی ہے۔ تم لوگ خوب ان کی صفت

ان لوگوں نے جواب دیا: بیٹک یہ وہی ہیں مگر ہم لوگ توریت کے عظم سے غدا ند ہول کے (توریت کور ک کر کے قرآن رغمل نہیں کریں گے )۔

ابو ہریرہ میان سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملاقع الدرس توریت میل آئے اور فرمایاتم میں جوسب سے بوا ہواہے میرے پاس جھیجو۔

انہوں نے کہاوہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ رسول اللہ علاقات اس سے تنہائی میں ملے۔ اس سے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جواللہ نے ان لوگوں پر کیا تھا اور اس من وسلویٰ کی جوانہیں عطاء کیا تھا۔ اور اس ابر کی جس کے ذریعے ہے ان پر سابیہ ڈالا تھاقتم دی کہ کیا تو جا نتاہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہا! ہاں جو میں جانتا ہوں اے ساری قوم جانتی ہے۔ بیشک آپ کی حالت وصفت توریت میں واضح طور ير بيان كى كى ب- ان لوگول فى آپ سے صدكيا-

آ پِسَلَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ الله

# اخبراني العالث ان سعد (صداول) المساول المساو

عرض کی : غیر این قوم کی خالفت پیندنہیں کرتا عنقریب بیلوگ آپ کی پیروی کریں گے اور اسلام لائیں گے تو میں بھی اسلام لاؤں گا۔

ابوالحارث نے کہاتم خود ہلاک وہر بادہوئے۔ کیاتم اس شخص کو پرا کہتے ہوں جومرسلین میں سے ہے۔ پیشک بیرہ ہیں ہیں جن کی عیسیٰ علائظ نے بشارت دی ہے اور بے شک توریت میں انہیں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا: پھر تجھے ان کا دین قبول کرنے سے کون ساامر مانع ہے۔

اس نے کہا اس قوم نے ہمیں شریف بنایا ہے اماراا کرام کیا' ہمیں مال دیا'ان لوگوں کوآپ کی مخالفت کے سوااور کوئی بات مظور نہیں۔

بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اس کی وجہ سے کسی طرف مائل نہ ہوں گئا وقتیکہ مدیندآ کرآ مخضرت مُکَافِیَّا پُرا بِمان نہ لا کیں۔ اس نے کہا: اسے برادر! جانے وو کیونکہ میں تومحض مزاح کررہا تھا۔ جواب دیا: اگر چہ مزاح ہو۔ وہ اپنی سواری مارنے لگے اور سیہ شعر پڑھنے لگے ۔۔

الیک یدوی قلقا و ضنینها معتوضا فی بطنها جنینها محالفا دین النصاری دینها

ابوالحارث کے بھائی آئے اور اسلام لائے۔

ابن عباس میں من موی ہے کہ قریش نے النظر بن الحارث بن علقہ اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کو یہودییژب کے پاس بھیجااوران لوگوں سے کہا کہتم ان سے محمد (مَثَلِظِیمًا) کو دریا فت کروں

بیلوگ مدیندآ کے اور کہا ہم لوگ تمہارے پاس ایک ایسے امر کے لئے آئے ہیں جوہم میں پیدا ہو گیا ہے ہمارا ایک یقیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کہتا ہے۔ وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ رخمن کا سوال ہے ہم سوائے رخمن بمامہ کے اور کسی کو رحمان نہیں بہچانتے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہے اس کی صفت بیان کرو۔

صفت بیان کی تو یو چھاجتم میں ہے س نے اس کی پیروی کی ۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے اونیٰ ترین لوگوں نے ۔ان میں سے ایک عالم ہنسااور کہا: یہی وہ نبی ہیں جن کی نعت وصفت ہم (اپٹی کتاب میں ) پاتے ہیں اوران کی قوم کوان کاسخت دُشمن پاتے ہیں۔ حرام بن عثان الانصاری سے مروی ہے کہ اسد بن زرارہ اپنی قوم کے چاکیس آ دمیوں کے ہمراہ ملک شام سے تجارت کے لئے آئے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آئے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوا مامہ ایک نبی کے بیس ظاہر ہوں گے۔ تم ان کی پیروی کرنا۔ اس کی بیعلامت ہے کہ تم لوگ ایک منزل میں اُتر وگئ تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گئ تم فی جاؤگے اور فلاں شخص کی آئے میں طاعون ہوجائے گا۔

اوگ ایک منزل میں اُترے اور رات کے وقت ان سب کو طاعون نے آ دبایا۔ سوائے ابوامامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آ کھے میں طاعون ہواسب پرمصیبت آگئ۔

صالح بن کیمان ہے مروی ہے کہ خالد بن سعید نے کہا: میں نے نبی ظاہر کا بعث سے پہلے خواب میں ایک تاریکی ویکھی جس نے ملے کو چھپالیا۔ یہاں تک کہ میں نہ بہاڑ کو ویکھا تھا نہ ذمین کو۔ پھر میں نے ایک نور ویکھا جوز مزم سے نکامشل چراغ کی روشنی کے۔ وہ جب بلند ہوتا ہوا ہوجا تا اور پھیل جا تا 'وہ بلند ہوا اور سب سے پہلے میرے لئے بیت اللہ روشن ہوگیا۔ روشنی بوئی ہوگئی 'کوئی پہاڑ اور ذمین الی باقی ندر ہی جس کو میں ندو کھتا۔ وہ بلند ہوکر پھیل گیا۔ پھروہ اُترا یہاں تک کہ میرے لئے بیٹر ب کے مجور کے باغ جن میں گدرائی تھجور میں تھیں روشن ہوگئے۔ میں نے اس روشن میں کسی کہنے والے کوسنا کہ وہ کہتا ہے : سجانہ 'سجانہ 'سکا ہوگا۔ یہ اس اور ایک مغرب میں ۔ ' جھٹا یا اس پر دومر جبہ عذاب ہوگا۔ تیسری باروہ تو بہ کرے گا۔ تیس میں دوشرق میں باقی رہیں اور ایک مغرب میں۔

خالد بن سعید نے بیخواب اپنے بھائی عمرو بن سعید سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہتم نے عجب واقعہ دیکھا۔ میرا گمان ہے کہ بیام عبدالمطلب کے خاندان میں ہوگا۔ کیونکہ تم نے نورکوز مزم سے نگلتے دیکھا۔

ابن عباس میں میں میں میں ہے کہ اللہ نے بعض انبیائے بنی اسرائیل کو وی بھیجی کہتم پرمیرا بہت سخت غضب ہے اس کئے کہتم نے میرائیم ضائع کر دیا۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ تمہارے پاس روح القدس نہیں آئیں گے۔ تا وقتیکہ بیں ملک عرب سے اس نبی اُمی کومبعوث نہ کردوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابوجازم سے مردی ہے کہ ایک کا بمن کے میں ایسے وقت آیا کہ رسول الله مُلَّاثِیْنَا پانچی برس کے تھے اور آپ مُلَّاثِیْنَا کی داید آپ کوعبد المطلب کے پاس لائی تھیں اور وہ ہرسال آپ کوان کے پاس لایا کرتی تھیں۔اس کا بمن نے جو آپ کوعبد المطلب کے ساتھ دیکھا تو کہا:اے گروہ قریش!اس بیچے کولل کردو۔ کیونکہ رہتم کولل کردے گا اور تمہیں جدا کردے گا۔

عبدالمطلب آپ کولے کے بھا گے اور قریش کوجیسا کہ کائن نے ڈرایا تھا' وہ لوگ آپ کے حال سے برابر ڈرتے رہے۔ علی بن حسین سے مردی ہے کہ بنی النجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تالع تھا۔ وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب رسول الله مُلَّاثِيَّا نے بجرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پراُٹر گیا۔ فاطمہ نے کہا: مجھے کیا ہوا کہ جس طرح آیا گرتا تھا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی آگئے ہیں جوشراب وزنا کوجرام بتاتے ہیں۔

# المبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسلك المباراتي المناقلة الماراتي المناقلة المسلك المباراتي المناقلة المسلك المسلك المسلك المباراتي المناقلة المسلك المسلك

ابن عباس میں ہیں سے مروی ہے کہ جب نبی مظافیہ مبعوث ہوئے تو جن کھدیر دیئے گئے۔اور انہیں ستارے مارے گئے۔ حالا نکد آپ کی بعثت کے تبل وہ لوگ (آسان کی خبریں) سنا کرتے تھے (آسان پر) جنوں کے ہر قبیلہ کا ایک ٹھکا ناتھا۔ جہاں بیٹھ کے وہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اور اس واقعہ سے سب سے پہلے جولوگ خوفز دہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بھر کے ماری کا مال ختم کر کے قریب بہتی گیا۔ پھر وہ باز اونٹ یا بھر کہ کا ان کا مال ختم کر کے قریب بہتی گیا۔ پھر وہ باز کے گئے۔

ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کیاتم و کیھتے نہیں کہ آسان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں کہ گویا ان میں سے پچھنیس گیا۔ اہلیس نے کہا کہ زمین پر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ تم لوگ میرے پاس ہُرز مین کی مٹی لاؤے مٹی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور وہ اسے سونگھ کرڈ ال ویتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس تہا مہ کی مٹی لائی گئی۔ اسے اس نے سونگھا اور کہنا وہ نئی بات مہیں ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ (بعثت سے پہلے) وتی ٹی جاتی تھی بنی اسد کی ایک عورت کے کوئی جن تالع تھا۔ ایک روز وہ اس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ وہ امرآ گیا جس کی طاقت نہیں۔احمد (مَثَلَّظُم) نے زناحرام کر ڈیا۔ پھر جب اللہ اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو وجی) سننے سے روگ دیا۔

سعید بن عمر والہذ کی نے اپ والدے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ اپنے بت سواغ کے پاس حاضر ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس قربانیاں لے گئے تھے۔ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس پرایک فربدگائے چڑھائی۔ اسے اس بت پر ذرنے کیا۔ پھر ہم نے اس کے پیٹ سے بیآ وازئی کہ تجب تعجب بالکل تعجب۔ متفرق شم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور کا وقت ہے جوزنا کو حرام بتا کیں گئے بتوں کے لئے ذرج کرنے کو حرام کہیں گے۔ آسانوں پر پہرہ کردے گا۔ اور ہم (جنوں) کو شہاب (ٹوٹے نے والے ستارے) مارے گئے۔

(یہ وازس کر) ہم لوگ منتشر ہوگئے۔ کے آئے اور دریافت کیا ' مگر ہمیں کوئی ایسا شخص نہ ملا ہو گھر ( مُنَائِینُو ا) کے خروج کی خبر دیتا۔ یہاں تک کہ ہم ابو بکر میں ہوئے۔ ملے۔ ہم نے ان سے کہا: اے ابو بکر ' کیا کوئی ایسے شخص کے میں ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف وعوت دیے ہیں اور ان کا نام احمد ( مُنَائِلُیُو اُ) ہے۔ ابو بکر میں ہونے کہا: کیوں کیا بات ہے؟ میں نے انہیں یہ واقعہ ( بت کے بیٹ کی آ واز کا ) بتایا۔ انہوں نے کہا: ہاں! یہ رسول الله مَنَائِلُو ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے کہا: تا وفتکہ ہم بین د کیے لیس کہ قوم کیا کرتی ہے (ہم اسلام نہیں لا کیں گے)۔ کاش! ہم لوگ اسی روز اسلام لے آتے پھر اس کے بعد ہم لوگ اسلام لائے۔

عبدالله سعدہ البذلی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے بت سواع کے پاس تھے۔ میں اپنی دوسو بھیڑوں کا ایک گلہ جن کوخارش کی شکایت تھی' اس (بت) کے پاس لے گیا تھا۔ میں انہیں اس کے قریب کر کے برکت کا طالب ہوا۔ پھر میں نے بت کے شکم سے ایک منادی کی آوازشی جو بیندادیتا ہے کہ جنوں کا مکر گیا۔ ہمیں ایک نبی کی وجہ سے جن کا نام احمد (مَثَافِیْوَمُ) ہے' اخبار الني ما المستحد (ميداول) مستحد (ميداول) مستحد المستحد ا

میں نے کہا کہ مجھے واللہ عبرت دلائی گئی ہے۔

میں اپنی بکریاں واپس لے کے اپنے متعلقین کے پاس چلا گیا۔ پھرایک شخص سے ملاجس نے مجھے رسول الله مثالی الله مثالی کے ا ظہور کی خبر دی۔

محمہ بن عمر الشامی نے اپنے مشائے سے روایت کی کہ رسول اللّہ تا گانے ابوطالب کی پرورش میں سے اور ابوطالب زیادہ مال دارنہ تھے۔ ان کا اونوں کا ایک گلہ تھا ان کے پاس اس کا دودھ لا یا جاتا تھا۔ جب ابوطالب کے اہل وعیال سب ل کریا تھا گھاتے تو شکم سیر نہ ہوتے تھے۔ اور جب ان کے ساتھ نی تن گائے آئے بھی نوش فرماتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ تو ان سب کے کھانے سے کہ جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ تا گھاڑ اوش فرماتے پھر انہیں دیے تو وہ سب پیتے سے۔ تو ان سب کے کھانے جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ مارک ہیں اور بچ شبح کو پراگذہ بال اور آ کھوں میں چپڑ سے۔ اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچ شبح کو پراگذہ بال اور آ کھوں میں چپڑ کھرے ہوئے۔ تھے۔ اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچ شبح کو پراگذہ بال اور آ کھوں میں چپڑ کھرے ہوئے۔ تھے۔ اور وہ شب سے بیٹو کھرے ہوئے۔ تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچ شبح کو پراگذہ بال اور آ کھوں میں چپڑ کھرے ہوئے۔ تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بے شبح کو پراگذہ بال اور آ کھوں میں چپڑ کھرے ہوئے۔ تھے۔ ابوطالب کتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور دی کے تھے۔ ابوطالب کو تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور دیا گھ

اُمّ ایمن نے کہا کہ میں نے نبی مُنافِقِتُم کو بجین اور بڑے بن میں بھی بھوک پیاس کی شکایت کرتے نہیں ویکھا۔ آپ مُنافِقِتُم صبح کوجائے تھے اور زم زم نوش فرماتے تھے۔ پھر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اسے نہیں جا بتا میں شکم سر بوں۔



·西西森山南部等在西西西西山山市,第二十年6日至10日,

الموارفة الأملان إليان كوليل أرايا

# تبوت محمرى متالفيتم

## رسول الله مَا لليَّالِيَّةُ مِس قبل نام "محمد":

سعید بن المسیّب سے مروی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا۔ جس کا نام مجمد ( مَثَالِیَّیِّ) ہوگا۔ جس عرب کو یہ معلوم ہوا۔ اس نے نبوت کی طبع میں اپنے لاکے کا نام محمد (مَثَالِیَّیِّم) رکھا۔

محر بن اسحاق سے مروی ہے کہ بن سُلیم میں بنی ذکوان کے تحد بن فزاعی بن حزابہ کا نام (محمد) نبوت کی طبع میں رکھا گیا۔ وہ یمن میں اہر ہہ کے پاس چلا گیا اور مرتے تک اس کے ساتھ اُس کے دین پر رہا۔ جب وہ صاحب وجاہت ہو گیا' تو اس کے بھائی قیس بن خزاعی نے حسب ذیل شعر کہا۔

فللكم ذوالناج منا محمل و رايته في حرمته الموتِ تخفق

"ماراصاحب تاج محرييب جس كاجمندا بجوم موت ميل ارا تاب "

قادہ بن السکن العرفی ہے مروی ہے کہ بن تھیم بن گھر سفیان بن مجاشع اُسقف (یعنی پوپ یا بہت بڑا پادری) تھا۔اس کے باپ ہے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا۔جس کا نام محمد ہوگا۔ تواس نے اس کا نام محمد رکھا اور بن سُواء ہ میں محمد اُلحشمی کا اور محمد الاسیدی کا اور محمد اُلفتیمی کا نام (محمد) بھی طمع نبوت میں لوگوں نے رکھا۔

### نزول وی کے بعد چندا ہم واقعات و معجزات:

یکا یک مدینے کے پہاڑی راستے کی طرف بچھ نظر آیا۔ آپ نے اُسے پکارا' وہ زیٹن کو چاک کرتا ہوا آیا' یہاں تک کہ آپ کے پاس بہنچ کیا۔ اس نے آپ مُلاُلِیُّؤ کوسلام کیا۔ آپ نے اُسے والیسی کا تھم دیا تو وہ والیس چلا گیا۔ آپ مُلا اب مجھے اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہیں۔

عطاء سے مروی ہے جھے معلوم ہوا کہ نبی مگاللو اسمافر تھے۔ آپ استجایا قضائے حاجت کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ گرکوئی ایسی چیز ندملی جس سے آپ لوگوں سے آٹر کس اردور ختوں کو دیکھا جودور دور تھے۔ آپ نے ابن مسعود سے فرمایا

# 

جاؤ۔اوران دونوں کے نیچ میں کھڑے ہو کے کہو کہ رسول اللّٰہ مَاللّٰہ کُلِیّا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم دونوں اکٹھا ہوجاؤ تا کہ میں تمہاری آڑ میں قضائے حاجت کرلوں۔

ابن مسعود گئے اور ان دونوں سے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آ گیا اور آپ نے ان کی آڑ میں قضائے طاجت کرلی۔

یعلی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نی ملک پیٹر کے ہمراہ تھا لوگ ایک منزل میں اُڑے آپ نے مجھ سے فر مایا کہ ان دونوں درختوں کے پاس جاو اور ان سے کہو کہ رسول اللہ منگا ہو گئے۔ نی منگا ہوجانے کا حکم دیتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس گیا اور ان سے یہی کہا۔ ایک نے دوسرے کی طرف جنبش کی اور دونوں جمع ہو گئے۔ نی منگا ہے اُروانہ ہوئے۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور قضائے حاجت کی۔ اس کے بعد ان میں سے ہرایک نے اسے اسے ٹھکانے کی طرف جنبش کی۔

فر مایا: اے عائشہ مخالاتھا! کیا تہمیں معلوم نہیں کہ انبیاء کے بدن سے جوخارج ہوتا ہے زمین اے نگل لیتی ہے اس لئے اُس میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

### نوراعظم کی زیارت:

انس بن ما لک ہی اللہ میں انہ کا اللہ میں انہ کے کہ رسول اللہ کا اللہ کا انہوں انہ کے دوز جس وقت میں بیٹے ہوا تھا جر نیل آئے انہوں نے میری پیٹے پرہاتھ مارا تو میں اُٹھ کرا یک درخت کے پاس گیا جس میں پرعدے کے آشیانے کی طرح دوچیز بی تھیں۔ایک میں وہ بیٹھ گئے اور دوسری میں بیٹے گیا۔ وہ او تجی ہوئی اُن المند ہوگئی کہ مشرق ومغرب کوروک لیا۔ اگر میں آسان کو چھونا چاہتا تو ضرور چھو لیتا۔ میں اپنی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف دیکھ رہاتھا۔ وہ ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک فرش ہے جو ملا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے متعلق ان کی نضیلت علمی کو بیچیانا۔انہوں نے میرے لئے آسان کا دروازہ کھولا۔ میں نے اس نوراعظم کو دیکھا اس طرف پردہ پڑاتھا۔ اور جھالر موتی اور یا توت کی تھی ۔ پھر اللہ نے جھے جو دی کرنا چاہی گی۔ ماکشر جی اختیا سے مروی ہے کہ نی اس طرف پردہ پڑاتھا۔ اور جھالر موتی اور یا توت کی تھی۔ پھر اللہ نے جھے جو دی کرنا چاہی گی۔ ماکشر جی اختیا سے مروی ہے کہ نی ماکشر جی ایک کے بیاں پہرہ دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بیآ بیت نازل ہوئی:

﴿ والله يعصمك من الناس ﴾

"الوكول ساللداتك كي هفا ظت كرے كا"\_

آپ نے خیصے سے اپنے سر باہر نکالا اور فر مایا: اے لوگو! واپس جاؤ۔ کیونکہ لوگوں سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ عطاء ہے مروی ہے کہ نبی تالیفیز نے فر مایا: ہم گروہ انبیاء ہیں ہماری آئیسیں سوتی ہیں اور ہمارے ول نہیں سوتے۔ حسن شیافیز سے مروی ہے کہ نبی تالیفیز نے فر مایا: میری آئیسیں سوتی ہیں میراول نہیں سوتا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا لیونیز ہمارے یاس برآ مد ہوئے اور فرمایا: میں نے خواب میں و یکھا کہ کر طبقات این سعد (صدائل) کی این سعد (صدائل) کی این سعد (صدائل) مثالیق کی کوئی جرئیل علائل میرے سر ہانے اور میکا ئیل میرے پائمتی ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنا ہے: آنخضرت مُکالِّفِیْم کی کوئی جبرئیل علائل میرے سر ہانے اور میکا ئیل میرے پائمتی ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنا ہے: آنخضرت مُکالِّفِیْم کی کوئی

مثال پیش کرو۔انہوں نے (آ مخضرت مُلَّا اُلِیَّا اِس اِ دستے۔ (آ پ مُلَّالِیُّا کے کان سنتے رہیں) اور سیکھے (آپ مُلَّا اُلِیُّا کَا اَلب سیکے۔ (آپ مُلَّالِیُّا کَا اَلب سیک ایک کو اُور آپ کی اور آپ کی اُور آپ کی مثال اس با دشاہ کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اس میں ایک کو شری بنائی اور دسترخوان بھایا۔ پھر ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔ بعض نے قاصد کی دعوت قبول کرلی اور بعض نے

ا ہے جھوڑ دیا۔

بادشاہ تو اللہ ہے اور مکان اسلام ہے اور کوٹٹری جنت ہے۔ اور اے محمد (مَثَّلَثَیْنِم) آپ قاصد ہیں۔ اے محمد (مَثَّلَثَیْنِم)! جس نے آپ کی دعوت قبول کر کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنٹ میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ وہ نعمتیں کھائے گا جواس میں ہیں۔

تاجدار نبوت كوز برديغ كى يهودى كوشش:

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طالقة اصد قدنہیں کھاتے تھے اور ہدیہ نوش فرماتے تھے۔ ایک یہودیہ نے آپ طالقة اکو ایک بھونی ہوئی بکری بھیجی ۔ رسول الله طالقة کا اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اس بکری نے کہا: میں زہر آلودہ ہوں۔ آپ شالقی کے اصحاب سے فرمایا کہ ہاتھ اُٹھالو۔ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ سب نے ہاتھ اُٹھالیا۔ مگر بشیر بن البراء شہید ہوگئے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فِي إِن يهوديه وبيكوبلايا اور فرمايا كه تخفي اس حركت ركس في آماده كيا؟

اس نے جواب دیا: مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کونقصان نہ کرے گا۔اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے فرصت دلا دول گی کہ آپ مُناکھ نے اس کے تل کا تھم دیا اور وہ قبل کر دی گئی۔

یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے جہال زینب بنت الحارث یہودیہ نے آپ کو زہر آلود بھنا ہوا گوشت ہدیئ بھیجا اور آپ کو بطور اعجاز اس کا زہر آلود ہونا معلوم ہو گیا۔ مگر اس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے اس لئے قصاصاً اس یہودیہ کی بھی گردن ماردی گئی۔ اگر وہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کامیا بی کے بعد بھی ایمان لے آتی تو اس سز اسے نی جاتی نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے گھر کا پکا ہوا کھانا بالکل حلال ہے۔ ورند آئے خضرت مُن النظیم اس یہودیہ کے گھر کا پکا ہوا گوشت ہرگزنوش ندفر ماتے۔ قرآن مجید میں بھی ہر

﴿ فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾



# مجزات رسول مَثَّالِثُهُمُّ

### يانى ئەردورە بن جانا

سالم بن انی الجعد سے مروی ہے کہ رسول الله طَالِقَيْمَ نے دوشخصوں کو کسی کام سے بھیجا۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول الله طَالِقَیْمَ نے الله طَالِقَیْمَ الله طَالِقَیْمَ الله طَالِقَیْمَ الله طَالِحَ کے باس مشک الله طَالِح کی ایس مشک الله کے تو آپ نے ہمیں اس کے بھرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اسے پانی سے بھردیا۔ آپ مُنالِقُمُ نے اس میں ڈاٹ لگا دی اور فر مایا تم دونوں جاؤیہاں تک کے قلال فلال مقام تک پہنچو۔ اللہ تم وونوں کورزق دے گا۔

وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کداس مقام پرآئے جس کے متعلق رسول اللہ تالیق کے انہیں تھم دیا تھا۔ان کی مشک کھل گئ' بکری کا دود دھاور کھن نکل آیا' دونوں نے کھایا اور پیایہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے ۔ میں منافید تا سر

رسول الله منافقيم كي صدافت ير بهير ييركي كواجي:

ابوسعیدالحشری سے مردی ہے کہ قبیلۂ اسلم کا ایک محف اپنی بکریوں کے ساتھ تھا جن کووہ ذوالحلیفہ کے میدان میں چرار ہا تھا۔ اس پرایک بھیٹریا ٹوٹ پڑااورا کیک بکری چھین لی۔وہ خض چلایا اور پھٹر مار کے اپنی کبکری چھڑا لی۔

جھیڑیا سامنے آیا اور دم کورانوں کے نیچے دیا کرسرین کے بل اس مخص کے روبر وبیٹھ گیا۔ اور کہا کہ کیاتم خدا ہے نہیں ڈرتے کہ مجھے وہ بکری جھینتے ہوجوخدانے مجھے بطور رزق دی ہے۔

ال شخص نے کہا بخدامیں نے بھی ایسی بات نہیں تی ۔ بھیڑیے نے کہاتم س بات سے تعب کرتے ہو۔اس نے کہا: میں بھیڑیے کواپنے ساتھ باتیں کرنے سے تعب کرتا ہوں۔

بھیڑیے نے کہا: تم نے اس سے زیادہ عجیب بات کوچھوڑ دیا ہے۔ دیکھو! وہ رسول اللّه مَالَیْظُ مِیں جو دو پھر یلی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں اور جوآنے والی باتیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تم یہاں اپنی بکری کے بیچھے پڑے ہوئے ہو۔

جب اس مخص نے بھیڑیے کا کلام سنا تواپنی بکریوں کوجمع کیااورانصار کے گاؤں قباء میں لایا۔رسول اللہ مَنَّا الْقِیْم کیا تو ابوابوب میں فیونٹ کے مکان میں پایا۔اس نے بھیڑیے کا واقعہ سنایا۔رسول اللہ مُنَّالِیُّیُّم نے فرمایا: پچ کہا۔عشاء کے وقت آنااور جب دیکھنا کہ لوگ جمع ہو گئے توانہیں اس واقعے کی خبر دینا۔ اس نے یہی کیا۔ جب نماز پڑھ لی اورلوگ جمع ہوئے تو اس اسلمی نے انہیں بھیڑیے کے واقعے کی خبر دی۔ رسول اللہ مظافیۃ نے تین مرتبہ فرمایا: پچ کہا' پچ کہا۔ ایسے بجائب قیامت سے پہلے ہوں گے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجد (مُثَاثِیْنَا) کی جان ہے نے قریب ہے کہتم میں سے ایک شخص شام یاضے کواپنے متعلقین سے غائب ہوگا۔ پھر اس کا کوڑا یا اس کی چیڑی یا اس کا جوتا سے واقعہ کی خبر دے گا۔ جواس کے متعلقین نے اس کے بعد کیا ہوگا۔

عثان بن مطعون کے قبول اسلام کا واقعہ:

عبداللہ بن عباس میں من سے مردی ہے کہ کے میں رسول الله مَا اللهُ عَلَیْم جَس وقت اپنے مکان کے آگے میدان میں بیشے ہوئے تقان بن مظعون آپ مَا اللهُ عَلَیْم اللهِ اللهِ الله عَلَیْم اللهِ ال

رسول اللهُ مُثَالِقَائِمُ نے جب اپنی ضرورت پوری کرلی اور وہ بات سمجھ لی جوآپ سے کہی جارہی تھی تو نظر آسان کی طرف اُٹھا کی جیسا کہ پہلی بارکیا تھا۔ آپ کی نظراس کے پیچھے تھی یہاں تک کہ وہ آسان میں حیب گیا۔

پھر آپ اپنی پہلی ہی نشست پرعثان می اوقات کی طرف متوجہ ہوئے۔عثان میں اوقات کی اوقات میں جن اوقات میں آپ کے پاس بیطا کرتا تھا اور آپ کے پاس آیا کرتا تھا ان میں میں نے آپ کو آج مین کی طرح کرتے نہیں ویکھا۔ فرمایا جم نے مجھے کیا کرتے ویکھا؟

انہوں نے کہا: آپ کو دیکھا کہ آپ اپی نظر آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اسے اپنی واجنی طرف ڈ الا۔ اس کے پاس سرک گئے۔ مجھے چھوڑ دیا۔اور اپنے سرکواس طرح حرکت دینے گئے، گویا آپ اس بات کو بجھتا جا ہتے ہیں، جو آپ سے کہی جارہی ہے۔

فرمایا: کیاتم اے مجھ گئے؟

عثان مني الله في إل -

رسول السَّنَا التَّيْظُ فَ فَرَ ما ياكد الجَيْ مَمْ بِينْ عَيْضَ تَصْلَقُومِير ع ياس الله كا قاصد آيا-

عثان مى الله في الله كا قاصد؟

آ بِ مُلَاثِينًا نِي فِر ما يا مال -

آپ مَنْ لِلْمُؤْمِ نِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مِا يَا

(( ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي القربلي وينهلي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )).

''الله عدل واحسان کااور قرابت دارکودینے کا حکم ویتا ہے بدگاری بے حیاتی اور سرکثی سے منع کرتا ہے'تم کونفیحت کرتا بتا كهاللكويادكرو"\_

عثان الله الموسف كها: بس يهي بات تقى كدمير ، ول مين ايمان في جكد كرلي اور مجهة ب (مَا الله عَلَى) سع عبت بيدا بوكى . يبود كسوالات اور حضور عَلِائلًا كے جوابات:

ا بن عباس میں شن سے مروی ہے کہ ایک روز یہود کی ایک جماعت رسول الله مثل فیوائے پاس حاضر ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا كداے ابوالقاسم بم سے وہ چند حصالتيں بيان ميج جوہم آپ سے دريافت كريں جن كوسوائے بى كوئى نہيں جا متار

آ پِنَالْقُيْمُ نِے فرمایا کہتم جو چا ہودریافت کروکیکن میرے لئے اللہ کو ذمہ دار کر دواور جوعہد لیعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ دہ جھے ہے کر وکدا گر میں تم ہے بچھ بیان کروں اور تم اے مجھ لوتو تم بالضرور اسلام پر میری پیروی کرو گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات آپ تالی کے لئے (منظور) ہے۔

فرمايا تو پھرجوجا ہو پوچھوں

انہوں نے کہا: وہ حاربا تیں ہمیں بتا ہے جوہم آپ سے یو چھتے ہیں۔

ہمیں بتائے کہوہ کون ساکھانا تھا جواسرائیل ( لیقوب عَلِينَكِ ) نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اور پرمام کرلیا تھا؟ عورت کی منی کی مردکی منی سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس سے لڑکا کیے بیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیے بیدا ہوتی ہے؟ سونے میں ان نبی ائمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے'اور کون فرشتہ ان کا دوست ہوتا ہے؟

آ پ مَالْقُطُ انْ فرمایا بنم پرالله کا عبد لا زم ہے آگر میں تمہیں بنا دوں گا تو تم ضرور میری بیردی کرو گے۔ چنا مجھ آپ مِثَالِقُطُم نے جوعبدو بیان جا ہا انہوں نے کرایا۔

پھرآ پ مَلَافِیُوْانے فرمایا: میں تہمیں اس ذات کی شم دیتا ہوں' جس نے موئی علائلے پرتوریت نازل کی ۔ کیاتم جانعے ہو کہ اسرائیل (بعنی) یعقوب علاظ شخت بیار ہو گئے اوران کی علالت طول پکڑ گئی او انہوں نے اللہ کے واسطے نذر مانی کہ اگرانلہ انہیں شفادے گا تو وہ ابی سب سے زیادہ پبندیدہ پینے کی چیز اورسب سے زیادہ پبندیدہ کھانے کی چیز (اینے اوپر) حرام کرلیں گے۔ ان کی سب سے زیادہ پندیدہ کھانے کی چیز (اونٹ کا گوشت)اور سب سے زیادہ پندیدہ پینے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا۔

ان لوگول نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آپ مُلْقِیْظِ نے فرمایا: اے اللہ توان لوگوں پر گواہ رہنا۔

آ پ مُلْظِيمُ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی تتم دیتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جس نے موی علاظ پر توریت نازل

کیاتم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفیداور گاڑھی ہوتی اورعورت کی منی زرداور پتلی ہوتی ہے پھران میں سے چوغالب ہوتی ہے اللہ کے تعلق سے لڑکا ہوتا ہے اور ہے اللہ کے تعلم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے تعلم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے تعلم سے لڑکا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی مرد کی منی پرغالب آجائے اللہ کے تعلم سے لڑکی ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ مال۔

آ يَسْتُلْفِيْزُ نِهِ مَا إِيالِيِّدِ! ان لُوكُون بِرَكُواه رَمِنا \_

آ پ مُنَّاثِیَّا نے فرمایا: میں تنہیں اس اللّٰہ کو فتم دیتا ہوں جس نے مولیٰ علیط پرتوریت نازل فرمائی۔ کیاتم جانتے ہو کہ ان نی امی کی آئٹسیں سوتی ہیں اوران کا قلب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ مال۔

آ يِنَالِيَّا أَمْ عَرْمايا: السالله! ان ير گواه رمهنا ـ

ان لوگوں نے کہا: اب آپ منگافیا ہم سے میر بیان کر دیجئے کہ کون سافر شتہ آپ کا دوست ہے' بس ای وقت ہم آپ منگلیو کے ساتھ ہوجا کیں گے یا آپ کوچھوڑ دیں گے۔

آ پٹائلٹیٹر نے فرمایا کہ میرے دوست جرئیل علائلہ ہیں۔اور کبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جس کے وہ دوست نہ ہوں۔ انہوں نے کہا: اس حالت میں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔اگر آپ ٹائٹٹیٹر کا دوست جبرائیل کے سوااور کوئی فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ ٹائٹٹیٹر کی ہیروی کرتے اور آپ ٹائٹٹیٹر کی تصدیق کرتے۔

آپئُلُونِ فَرَمَايا: ابتمهين ميري تقديق كرنے سے كونسا امر مانع ہے؟

ان لوگوں نے کہا: جرئیل ہمارے دشمن ہیں۔

اى بات يرالله جل شائد فرمايا:

﴿ قُلَ مِن كَانَ عِدُوا لَجِبِرِيلَ فَانِهِ نَزِلُهِ عَلَى قَلِبُكَ بِاذِنِ اللهِ ... الى قوله ... كَانِهِم لايعلمون ﴾ "" پ كه د يجئ كه جو شخص جرئيل طلط كاد تمن بو (تو بواكر ) كيونكه انهوں نے قرآن كوآپ كے قلب پر خدا كر حكم سے نازل كيا ہے .....الخ .....اى بات پران لوگوں نے (اپنے اوپر) غضب پر غضب نازل كرايا" ... سست رفتاً رگد ھے كى رفتار ميں تيزى:

معدنے کہا جہیں یارسول الله مَاللَّيْظُ الآب كے بیجھے ہى بھاؤں كا۔

رسول اللهُ مَا يَعْتُرُ اللهِ مَا يا سواري كے مالك ہى اس كے آ گے کے جھے كے زيادہ مستحق ہیں۔

چنانچیآ پٹائٹیئے نے خودا سے لوٹا دیا۔اس کی رفتار کی پہ کیفیت تھی کہ خوش رفتاراورا تنا تیز روہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ( جانور ) نہ چل سکتا تھا۔

منافقین کی نشاند ہی:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ منافقین جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی ۔ رسول الله منافقین جم میں سے کچھلوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کے استعفار سے کچھلوگ جمع ہوئے اور اللہ سے تو بہرو۔ اور میں بھی تمہارے لئے استعفار کرتا ہوں۔ وہ لوگ کھڑے نہوئے۔

آ پ مُظَافِینَانے تین مرتبہ فرمایا کہ تہمیں کیا ہو گیا ہے کھڑے ہواور اللہ سے تقبہ کرواور میں بھی تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ جب اس پر بھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ مُلَافِینَانے فرمایا کہ ضرور بالضرور کھڑے ہوور نہ میں تہمیں نام بنام بناوں گا۔

(ال پربھی ندائے) تو آپ مُگانِیم نے فرمایا اے فلال شخص! اُٹھر چنانچیوہ لوگ شرمندہ ہوکر چبرہ چھپائے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

#### دُ عائے نبوی سے باران رحمت کا نزول:

انس بن ما لک می انداز سے مروی ہے کہ جمعے کے روز میں منبر کے پاس کھڑا تھا اور رسول الله مَانَائِیَّ خطبہ ارشادفر مار ہے تھے۔ بعض اہل مسجد نے کہا: یا رسول الله مَنَّائِیْمُ اِبارش روک کی گئی ہے اور مولیثی ہلاک ہو گئے ۔لہذا آ ب اللہ سے دُعاء سیجئے کہ وہ جمیں پانی دے۔رسول الله مَنَّاثِیْمُ اِنْ نے اپنے دونوں ہاتھا تھا دیئے۔

ہم لوگ آسان پر ذراسا بھی ابرنہیں ویکھتے تھے مگر اللہ نے ابر کو جمع کر دیا اور اس نے ہم پرخوب پانی برسایا۔ میں نے مضبوط سے مضبوط آ دمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ول میں پریشان تھا کہ وہ کیونکر اپنے متعلقین کے پاس جائے گا۔ سات ون تک اس طرح بارش ہوتی رہی کہ وہ تھمتی نہتی ۔

دوسرے جمعہ کو جب رسول الله مَّالَيْقِيمُ خطبہ ارشا دفر مار ہے تقے تو حاضرین میں ہے کسی نے کہا: یا رسول الله مَّالَقِيمُّ الم کا نات گرگئے اور مسافرزک گئے۔اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ اس کوہم ہے اُٹھالے۔

رسول الله مثالية على الشيخ الشيخ دونو ل باتحداً مُعاكِفُر مايا:

((اللهم حوالينا و لاعلينا)):

"اے اللہ! ہمارے اطراف برے اور ہم پر نہ برے '۔

ابر ہمارے سرول پرتھا۔ وہ اس طرح پھٹ گیا گویا ہم ایسی جگہ ہیں کہ ہمارے گرواگر دبارش ہوتی ہے اور ہم پرنہیں برستا۔

ثابت سے مردی ہے کہ انصار کی ایک خاتون نے اپنا تھوڑ اسا کھانا تیار کیا۔ شوہر سے کہا کہتم رسول اللہ مَا لَاللَّا مجاوَ' آپ کودعوت دواور رسول الله مَا لَلْظِیَّا ہے ہیا بات خفیہ طور پر کہو۔

وہ آئے اور عرض کیا: یا رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِ عَلَى خاتون نے تھوڑ اسا کھانا تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مَا لَيْتَا ہمارے يہاں تشریف لائيں۔ یہاں تشریف لائیں۔

رسول الله منافية على أن سب لوگوں سے فرمایا كه فلاں كے والد كى دعوت قبول كرو\_

انہوں نے کہا میں آیا اور میری یہ کیفیت تھی کہ اپنے متعلقین کے پاس جو کچھ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے میرے قدم میر ا ساتھ نہ دیتے تھے اور رسول اللہ مُکَالِیُّنِیُّ الوگوں کو لے آئے ہیں۔

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری تو فضیحت ہوگئ رسول الله مطاقی آسب لوگوں کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تمہمیں سیمشورہ نہیں دیا تھا کہ خفیہ طور پر آنخضرت مطاقیۃ اسے کہنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہی کیا۔ بیوی نے کہا کہ تب تو رسول الله مُظَافِّدُ خود زیادہ جانتے ہیں۔

سب لوگ آگئے یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ حجرہ بھی بھر گیا اوروہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے۔ ( کھانے کی کوئی چیز ) مٹھی بھر لائی گئی اور رکھ دی گئی۔ رسول الله کالیٹی اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فرمانے لگے کہ ماشاء اللہ۔ (پھر لوگوں سے ) فرمایا کہ قریب آؤاور کھاؤ۔ جب ایک کا پیٹ بھر جائے 'قووہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی کروے۔

ا کیے آ دی ( کھاکر) اُٹھنے لگا اور دوسرا (اس کے مقام پر) بیٹھنے لگا۔ یہاں تک کدگھر والوں میں سے کوئی ندر ہاجوشکم سیر نہ ہوگیا ہو۔

آپ سُکانْٹِیْزِ نے فرمایا اہل جمرہ کو ہلاؤ۔ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بیلوگ بھی شکم سیر ہو گئے۔آپ سُکانْٹِیْزِ نے فرمایا: احاطہ والوں کو ہلاؤ۔ان لوگوں نے بھی ای طرح کیا۔ کھانا برتن ہیں اسی طرح ہاتی رہاجس طرح کہ تھا۔ پھررسول اللّٰمَنَّانِیْزِ نِمْ نِیْ اِللّٰ خانہ ہے ) کہا کہ کھاؤاورا ہے پڑوسیوں کو کھلاؤ۔

### الكيول سے ياني كاچشمه:

ٹابت سے مروی ہے کہ میں نے ان سے کہا: اے ابوحرہ! اُن عجائب (معجزات) میں سے جن میں آپ خودموجو د ہوں اور جن کوآپ کسی اور کی روایت سے نہ بیان کریں ہم سے پچھ بیان کیجئے۔

انہوں نے کہا: ایک روز رسول اللّمثَالَّیْمُ اللّمثَالِیُّمُ نے نمازِ ظہر پڑھی اور روانہ ہوئے یہاں تک کدا پانشست گا ہوں پر بیٹھ گئے۔ جن پر جبرائیل آیا کرتے تھے۔ بلال آئے اور عصر کی اذان کہی۔ ہروہ شخص اُٹھ کھڑا ہوا جس کے متعلقین مدینے میں تھے تا قضائے حاجت کرے اور وضوکا یانی حاصل کرے۔

، مہاجرین کے چندلوگ رہ گئے جن کے متعلقین مریخ میں شتھ رسول الله مَالَّةُ اُکے پاس ایک کشادہ پالہ لایا گیا جس

میں پانی تھا۔رسول اللّه مَنَّالِیُّوْمِ نے اپنی تھیلی برتن میں رکھی' مگر رسول اللّه مَنْالِیُّوْمِ کی پوری تھیلی برتن میں نہ سائی تو آپ مَنْ اللّهُ عَلَیْوْمِ کی بوری تھیلی برتن میں تھا۔لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہان چاروں افکلیوں کو برتن میں گھما کرفر مایا کہ قریب آؤاوروضوء کرو۔آپ کا ہاتھ برتن ہی میں تھا۔لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہان میں سے کوئی ایساشخص نہ رہاجس نے وضونہ کرلیا ہو۔

ثابت نے کہا کہ میں نے (انس سے ) پوچھا اے ابو تمزہ! آپ کے خیال میں وہ لوگ کتنے تھے (جنہوں نے اس ایک برتن سے وضوکیا )۔ انہوں نے کہا کہ ستراسی کے درمیان تھے۔

انس میں انس میں انسان میں انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے باس ایک کشادہ بیالے میں لایا گیا۔ آپ نے اپناہاتھ اس میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگیوں سے اس طرح اُلِنے لگا گویا وہ جشمے ہیں۔ ہم سب نے پیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوکرنے لگی۔

انس شائع نے کہا میں نے اس جماعت کا اندازہ کیا توستر ہے اسٹی تک رہے ہوں گے۔

انس بن ما لک ٹئاشنزے مردی ہے کہ نماز کا دفت آگیا تو معجد کے پڑوی اُٹھ کر وضوکرنے لگے اورستر سے اسّی کے درمیان تک لوگ روضوکرنے لگے اورستر سے اسّی کے درمیان تک لوگ رو گئے ۔ جن کے مکانات دور تھے۔ رسول الله کاللیم ایک طشت منگایا جس میں پانی تھا۔ کین جرا ہوا نہ تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور آپ (اس برتن کو) اُئن لوگوں کے پاس پہنچانے لگے اور فرمانے لگے کہ وضوکر وسب نے وضوکر لیا۔ اور برتن میں جتنا یا نی تھا اتنا ہی باقی رہا۔

## لعاب وہن کی برکت سے حوض کے پانی میں اضافہ:

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ رسول الله طَّاقَتُونِم کے ہمرکاب حدید پیر آئے۔ تعداد میں ہم چودہ سو آ دمی تھے۔ حوض پر پچپاس بکریاں بھی تھیں جن کووہ حوض سیراب نہ کرسکتا تھا۔ تو پھر چودہ سوآ دمیوں کواس کا پانی کیا کافی ہوسکتا تھا۔ رسول الله طَاقِیْنِ الله صَفَّی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا یا دُعاء کی (راوی کو یا دنییں رہا) تو وہ جوش مارنے لگا۔ چنا نچہ ہم'نے پیااور بلایا اور بھرلیا۔

#### بھیڑے دور ہیں برکت کا واقعہ:

نافع سے مروی ہے کہ رسول الله متالی فی مراہ ایک سفر میں چارسو کی تعداد میں آ دمی تھے۔ آ بِ متالی می ایسی

منزل میں اُ تاراجہاں یا بی نہ تھا۔ سلمانوں کو بحت تکلیف تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ تکالیڈ کو دیکھا کہ آپ تکالیڈ کے یاس آئی۔
سب نے بھی قیام کر دیا۔ یکا کیٹ ایک تیز دھار کے بینگوں والی بھیڑ سامنے آئی جوچل رہی تھی۔ رسول اللہ تکالیڈ کے یاس آئی۔
رسول اللہ تکالیڈ کے ایک ایک تیز دھار کے بینگوں والی بھیڑ سامنے آئی جوچل رہی تھی ۔ رسول اللہ تکالیڈ کے ایس آئی۔
رسول اللہ تکالیڈ کے ایس کا دودھ دوہا۔ آپ نے سار لے لئکر کو تکار کو تکام سیر کر دیا اور خود بھی سیراب ہوگئے۔ فرمایا کہ اے روک
لینا۔ مگر میرا خیال تو یہی ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اکرم تکالیڈ کے بھے سے یہ فرمایا کہ میرا خیال تو
لینا۔ مگر میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اگر دی۔ ایک رسی کی اور اس بھیڑ کو با ندھ دیا۔ رسول اللہ تکالیڈ کے ایک سے کہ تم اسے روک نہ سکو گئے و میں نے کہا کہ بھیڑ جل گئی۔ رسول اللہ تکالیڈ کے ایس کے کہا کہ وہ کی تھی اور بھیڑ نہ تھی۔ میں رسول اللہ تکالیڈ کے کہا کہ وہ کی تھی اور بھیڑ نہ تھی۔ میں رسول اللہ تکالیڈ کے ۔ رسول اللہ تکالیڈ کے کہا کہ جے سے فر مایا اے نافع کیا میں نے تم ہیں آگا وہ بھیڑ جو اسے لایا تھا وہی ایس گیا۔
جو سے فر مایا اے نافع کیا جو اسے لایا تھا وہی اسے لے بھی گیا۔

#### توشيه سفر مين بركت:

عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ الانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ کمی غزوہ میں رسول الله مَنَائِلَیَّمْ کے ہمراہ تھے لوگوں پر فاقد کی مصیبت آگئی تو انہوں نے رسول الله مَنَائِلْیُّمْ سے اپنی بعض سوار یوں کو ذرج کرنے کی اجازت جابی اور عرض کیا کہ اس ذریعہ سے اللہ ہمیں (منزل تک) پنجاد ہے گا۔

عمر بن الخطاب می الفطاب می الفیار نے جب ویکھا کہ رسول الله مثل الله گالی آنہیں ان کی سوار یوں کے ڈبح کرنے کی اجازت وینے کا قصد کیا ہے تو عرض کیا یا رسول الله مثل الله گالی آنہ اللہ اللہ کا بھی تھیں گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی کل صبح کوہم بھو کے اور پیادہ وُشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کی رائے ہوتو لوگوں سے ان کا بقیہ تو شد منگا ہے اور اسے جمع سیجے اور اللہ سے برکت کی وُعا سیجے۔ بیشک ہمیں اللہ آپ کی وُعا سے پہنچا دے گا۔ آپ کی وُعا میں ہمیں برکت دے گا۔

رسول اللّه مُلَّالِيَّةِ فِي لَوْكُول كا بِقِيهِ تَوْشِهِ مِنْگايا تُولوگ ايك مِنْ اوراس سے زيادہ غله لانے <u>گئے۔ سب سے ب</u>وی مقدار جو لا ياوہ ايک صاع (ساڑھے نين سير ) تھجورتنی \_

رسول الله منافیقی نے اس کوجم کرایا ' کھڑے ہوئے جو دُعا اللہ کو منظورتنی ما نگی نشکر کومم ان کے برتنوں کے بلایا اور تھم دیا کہ وہ چنگل سے بھریں۔ سارے لینکر میں کوئی برتن ایسا نہ بچا جس کوانہوں نے بھر نہ لیا۔ اس پر بھی ہی رہا تو رسول الله منافیقی اتنا مسکرائے کہ آپ کی کچلیاں کھل گئیں۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بند کہ مومن ان دونوں کلمات کے (عقیدے کے) ساتھ قیامت میں اللہ سے ملے گا تو اس سے دوز نے روک دی جائے گی۔ ابوقتا دہ جی اللہ علی شوئد کے لئے رسول اللہ منافیقی کے ماء :

ابوقادہ ہے مروی ہے کہ ایک شب کورسول الله مُلَّاقِیَّا نے ہمیں وعظ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہتم لوگ اس شب کورات ہمر چلو گے اور شبح کوان شاء الله پانی (منزل) پر پہنچو گے۔ لوگ اس کیفیت سے رواند ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف زخ نہ کرتا تھا۔ میں بھی رسول الله مَاکِّاقِیَّامِ کے پہلومیں چل رہاتھا۔

### اخبار الني طاقطة المن سعد (صداقل) المساول ١٩٨ المان الني طاقطة

آ دھی رات گزرگی تو یکا یک نبی مُثَالِیُم کونیندآ گئی۔آپ اپنی سواری پر جھک گئے۔ بغیراس کے کہ میں آپ کو بیدار کرتا، آ پ کے سہارالگا دیا۔ آ پ اپنی سواری پر درست جو کر پیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

رات آخر ہوگئی۔ تو رسول الله ﷺ کو پھر نیندآ گئی۔اور دوبارہ اپنی سواری پر جھک گئے۔ میں نے بغیراس کے کہ آپ کو بیدار کرون آپ کے سہارالگادیا آپ اپنی سواری پر درست ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

جب بچیلی شب کا آخری حصہ ہوا تو آپ اس قدر جھک گئے جو پہلی دونوں مرتبہ سے بہت زیادہ تھا۔ جب قریب تھا کہ آپ ڈ ھلک جائیں گے میں نے پھر آپ شافیع کو سہارا دے دیا۔ آپ نے اپناسراُ ٹھایا اور فرمایا کہ بیکون ہے۔ میں نے کہا: ابوقیا دہ۔ آپ منافی استرا میں تمہارااس طرح میرے مراہ چلنا کب ہے ہے۔ میں نے کہا کہ میرااس طرح آپ کے مراہ چلنا برابردات ہی ہے ہے۔آ بے النظافی اللہ تمہاری اس طرح حفاظت کرے گاجس طرح تم نے اس کے نبی کی کی ہے۔

نماز فجر قضا ہونے کا واقعہ:

بھر فر مایا کیا تم خیال کرتے ہوکہ ہم لوگ حریفوں سے فغی رہیں گے۔ کیا تم کسی کے متعلق بیرخیال کرتے ہو کہ وہ منزل میں آ رام کر کے سفر کرنا جا ہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک شتر سوار یہ ہیں ۔ پھر میں نے کہاا یک شتر سوار یہ ہیں پھر ہم جمع ہو گئے۔اور ہم سب سات شرسوار تھے۔ نی علاق راستہ سے بہٹ گئے۔ اپناسر (آرام کے لئے رکھ دیا اور فرمایا کہ ہماری ثما و کا خیال رکھنا کہ کہیں سونے میں قضانہ ہوجائے ۔سب سے پہلے جو محفق بیدار ہوا وہ سورج نکلنے کی وجہ سے بیدار ہوا۔ ہم سب لوگ تھبرا کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔آپ منافق نے فرمایا کرسپ لوگ سوار ہوجاؤ۔ہم لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب آفتاب بلند ہو گیا تو آپ ٱترے وضو کا برتن ما نگا جؤمیرے یاس تھا اور اس میں یانی تھا۔

ہم لوگوں نے وضو سے کم وضو کیا۔اوراس (برتن) میں کچھ یانی چھ کیا۔ نبی علائظ نے فرمایا کہا۔ ابوقیا وہ ہماراوضو کا بیر برتن اچھی طرح رکھنا کیونکہاس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نماز کی اذان کہی گئی تو نبی علائلانے دور کعتیں فجر سے پہلے رہاصیں آپ نے ای طرح فجر کی نماز پڑھی جس طرح آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔

آب نے فرمایا کرسوار ہوجاؤ۔ ہم سب لوگ سوار ہو گئے۔ بعض لوگ سر گوشی کرنے لگے تو نبی علائل نے فرمایا: سر کیا بات ہے کہتم لوگ مجھے چھوڑ کرسر گوشی کردہے ہو۔ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول الله مالی این نماز میں اپنی کوتا ہی کے بارے میں سر گوشی کرر نے ہیں (جس کا وقت گزر گیا ہے اور ہم سوتے رہے)۔

فر مایا: کیا میرےاندرتمہارے لئے نمور نہیں ہے (لینی جس طرح تم سے وقت فوت ہوگیا ای طرح مجھ سے بھی فوت ہو گیا) بے شک موجانے میں (اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں ہے ( بلکہ بیتو معذوری ہے کہ آئکھ ہی نہ کھلی (لیکن کوتا ہی اس شخص کی ہے جواس نماز کوادانہ کرے یہاں تک کدووسری نماز کا وقت آجائے۔ جوالیا کرے (کدوقت پر ندیز ھ سکے) تو اے جاہیے اس وقت کی نماز جب بیدار ہویڑھ لے۔ جب دوسراون ہوتو وقت پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تنہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا۔ چرفر مایا کہ لوگوں کی ریکیفیت ہوگی کہ وہ اپنے نبی کونہ یا کیں گے۔

ابوبکر وغمر جی پین نے لوگوں کو تبلی کے لئے کہا کہ رسول اللہ منگائیڈ ٹائم کو دھمکاتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ تہمیں چھوڑ جائیں لوگوں نے کہا کہ نبی علیظ تمہازے سامنے ہیں۔اگرتم ابوبکر وغر شاہد من کی پیروی کر دیے تو ہدایت یاؤگے۔

جس وقت ہر چیزگرم ہوگئی یا جس وقت ون بلند ہوگیا' ہم لوگوں کے پاس پنچے اور وہ لوگ یہ کہدرہ ہے کہ یارسول اللہ منظینے ہم پیاس کے مارے مرکئے۔ آپ منگائی ان کرم پر ہلاکت نہ آئے گی۔ آپ نے قیام فرمایا' اور فرمایا کہ میرے لئے میرا چھوٹا پیالہ چھوڑ دو آپ نے وضوکا برتن ما نگا۔ بی ٹائیٹی (چھوٹے پیالے میں پانی اُنڈیلنے لگے اور میں لوگوں کو پلانے لگا)۔ حب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کم ہے تو ایک دوسر کے برٹوٹ پڑے۔ بی ٹائیٹی اُنڈی نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اچھا برتا وکر وتم میں ہرخص سیراب ہوجائے گا۔ بی ٹائیٹی اُنڈی کے اور میں لوگوں کو پلانے لگا۔ یہاں تک کہ میرے اور آنخصرت ٹائیٹی کے میں نہیں پیوں گا۔ تو بیٹی انڈیلا اور مجھے فرمایا کہ بیو۔ عرض کی یارسول اللہ ٹائیٹی کا وقتیکہ آپ نہ نوش فرما کیں گے میں نہیں پیوں گا۔ تو بی خلالا نے بھی نوش فرمایا کہ چو۔ عرض کی یارسول اللہ ٹائیٹی کا وقتیکہ آپ نہ نوش فرمایا کے جن نچہ لوگ پانی کی عالی کے میں نہیں بیوں گا۔ تو کا میں کہی نوش فرمایا کے جن نچہ لوگ پانی کہ کرت سے اس بھر کر آگے۔

عبداللہ بن رباح نے کہا کہ میں تمہاری اس جامع مبجد میں بیصدیث بیان کرتا ہوں۔ بھے ہے ان بن حمین نے کہا کہ ویکھوان کو جوان کہ کہ ان بن حمین نے کہا کہ ویکھوان کو جوان کہتم کیونکر حدیث بیان کرتے ہو کیونکہ اس شب میں میں بھی ایک سوار تقارراوی نے کہا: اے ابو نجید کیا آپ تریادہ جانے ہیں۔ بھی نے بہا کہ تب تو آپ لوگ! بن حدیث ہوں ہے ہیں۔ میں نے کہا کہ انصار میں سے انہوں نے کہا کہ تب تو آپ لوگ! بن حدیث کوزیادہ جانے ہیں آپ قوم سے حدیث بیان کہیں۔

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اس شب موجود تقااور میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس حدیث کو اس طرح یا دکیا ہوجس طرح آیے نے یادکیا ہے۔

# محجور کے درخت سے حضور علائلا کی بکار کا جواب

ابن عباس میں شناسے مردی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ظاہر آئے پاس آیا اور آپ سے کہا ' آپ کس سبب سے نبی ہیں۔ فرمایا: اگر میں تھجور کے درخت کی کسی چیز کو دعوت کرول اور وہ میری دعوت قبول کرے تو کیاتم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے اس کو دعوت کی اور اس نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہ شخص آپ مار تھے آپر ایمان لایا اور مسلمان ہوگیا۔

 المقداد سے مروی ہے کہ میں اور میر بے دوہ مراہی اس کیفیت سے آئے کہ مشقت کی وجہ سے ہماری ساعت و بصارت جا چکی تھی۔ ہم لوگ اپنے کو اصحاب رسول الله مُنالِقَیْق کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں قبول نہ کرتا تھا۔ رسول الله مُنالِق الله مِنالِق اللهِ مَنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ مِن اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنالِق اللهُ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهُ مِنالِق اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنالِق اللهِ مِن اللهِ مِنالِق اللهِ اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ اللهِ مِنالِق اللهِ مِنالِق اللهِ اللهِ مِنالِق اللهِ اللهِ اللهِ مِنالِق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنالِق اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مقداد نے کہا: ایک شب میرے پاس شیطان آیا اور کہا کہ محد (مَالَّا اِنْمَارے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تخذ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آپ (ضروریات) پا جاتے ہیں۔ آپ کواس گھونٹ بھر دودھ کی طاجت نہیں ہے۔ لہذاتم اس کو بی جاؤ۔

وہ بچھے سبز باغ دکھا تا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پی لیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں بیٹنی گیا اور وہ بچھ گیا کہ اب اس دودھ پرکوئی قابونیس تو اس نے جچھے شرمندہ کیا اور کہا کہتم پر افسوں ہے کیا حرکت کی کہ محمد (مُنَّا اَلَّیْنِ) کا دودھ پی گئے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اس شربت یا دودھ کونہ دیکھیں گے تو تنہارے لئے بدؤ عاء کریں گے اور تم ہلاگ ہوجاؤ گے تنہاری وُنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔

میں نے آنخضرت کا گھڑا کے متعلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رُخ کیا جس میں ان لوگوں کی دود دو دو ہے کی خواہش نہتی اس میں میں نے اتنادود دود دو ہا کہ چین برتن کے او پرآگیا۔ رسول الله مُلَّالِيَّا کے پاس لایا تو آپ مُلَّالِیَّا نے فر مایا کہا ہے مقداد کیا تم نے آج شب کواپ جصے کا شربت (دود ہے) نہیں بیا۔ جو اس قدر لے آئے۔ عرض کی یارسول الله مُلَّالِیُّا اِنوش فر ما ہے۔ آپ نوش فر مایا۔ مجھے دیا۔ جو بچا تھا آپ مُلَا اللهُ مُلَّالِیُّا آپ نوش فر مایا۔ جو بچا تھا وہ میں نے پی لیا۔ جب میں بچھ کیا کہ رسول اللهُ مُلَّالِیُّا اس مو گئا اور آپ مُلَا لِیُّا کُلُو کُلُو مِیں اتنا ہنا کہ دو میں نے پی لیا۔ جب میں بچھ کیا کہ رسول اللهُ مُلَّالِیُّا میں اور آپ مُلَا لِیُّا کُلُو کُلُو مِیں اتنا ہنا کہ دو میں نے پی لیا۔ جب میں بچھ کیا کہ رسول اللهُ مُلَّالِیْ اس میں اور آپ مُلَا لِیُو کُلُو مِیں اتنا ہنا کہ دو میں نے پی لیا۔ جب میں بچھ کیا کہ رسول اللهُ مُلَالِیْ اس میں اور آپ میں اور آپ میں اینا ہنا کہ اور آپ میں کھی کہ کو میں اتنا ہنا کہ اور آپ میں کھی کو میں اور آپ میں کھی کھی کو میں اور آپ میں کھی کھی کو میں اینا ہنا کہ اور آپ میں کھی کو میں کے کہ کو میں اور آپ میں کھی کو میں اور آپ کو میں کو کھی کو میں کو میں کو میں کے کہ کو میں کو کھی کو میں کے کہ کو میں کو کھی کو میا کہ کو میں کو کھی کو کھی کو میں کو کھی کو کہ کو میں کو کھی کے کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کی کھی کو کھی ک

زمین پرلوٹ گیا۔رسول الله مگانی آنے فرمایا کہ اے مقداد ریجی تمہاری ایک برائی کہے۔عرض کی یارسول الله مگانی کا میرا اور میں نے ریگیا ( یعنی شیطان کا واقعہ بیان کردیا )۔

آ تخضرت کالٹی ان کے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی۔ کیاتم میرے قریب نہیں لائے تھے تا کہ اپنے ان دونوں ہمراہیوں کو بیدار کرواور وہ بھی اس (دودھ) میں سے کچھ یا جا کیں۔ میں نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے حق کے ساتھ پا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے کس نے اسے یایا۔

عبدالله بن مسعود مني الأنه كا قبول اسلام:

قاسم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن منعود نے فرمایا کہ میں کسی کونہیں پیچا نتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔ ایک مرتبہ رسول الله مثلاثی غیر سے پاس تشریف لائے میں اپنے متعلقین کی بحریاں (جنگل میں) چرار ہا تھا۔ آپ مثلاثی فرمایا: کیا تمہاری بحریوں میں دودھ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ مُل اللہ عنگا فی باری بکری بکڑئی اور اس کے تھن کوچھوا تو دودھ اُتر آیا۔ چنا نچہ میں کسی کونہیں بیچا نتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔

حضرت سلمان فارى شياطة كي آزادي:

سلمان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیَّا کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کسی صحابی کے جنازے میں تھے۔ جب جھے آتے ہوئے ویک ویک اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں ہوئے ویکھی اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں کھوم کرآپ کے پاس آگیا ویک ویک ویک ویک اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں کھوم کرآپ کے پاس آگیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ آپ مُنَّا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

میں نے تین سوپھل دینے والی تھجور کی قلموں اور جالیس اوقیر (ڈیڑھ سیرے زائد) سونے پرمکا تیب کرلی۔ رسول اللہ مظافی خاصی سے نامد کر ایک کے تین سوقلمیں مظافی کی مدد کرو۔ لوگ ایک ایک دودو تین تین قلمیں لاتے تھے یہاں تک کہ تین سوقلمیں جع ہوگئیں۔

عرض کی جھے ان کے پھل لانے پر کیونکر قدرت ہوگی۔ آپ مُٹالِّیُٹِم نے فرمایا کہتم جاؤ اور ان کے بونے کے لئے اپنے ہاتھ سے گڑھے کھودو۔ میں نے گڑھے کھودے۔ آپ مُٹالِٹیٹِم کے پاس آیا تو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اور انہیں اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک درخت بھی پھل دینے سے نہ بچا اور سونا (اواکرنا) رہ گیا۔

میں جس وقت آنخضرت مَنْ النَّیْزِ کے پاس تھا تو کبوتر کے انڈے کے برابرزگوۃ کا سونالایا گیا۔ آپ مَنْ النَّیْزِ نے فرمایا کہ فاری مکا تب غلام (یعنی سلمان) کہاں ہیں۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ آپ مَنْ النِّیْزِ نے فرمایا کہ بیلواس میں سے اوا کر دو۔ عرض کی یہ جھے کیونکر کافی ہوگا۔ رسول الله مَنْ النِّیْزِ اِن نے اسے جھوا۔ میں نے اس میں جالیس اوقیہ (اپ آتا کو) تول دیا اور جتنا لوگوں کو دیا تھا' اتنا ہی میرے پاس نی گیا۔

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدادل) ﴿ الْعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ابوصحر العقیلی سے مروی ہے کہ میں نکل کرمدینے گا تورسول الله عَلَیْتُنْ آنے جوابو بکر وغر میں تعلیم کے آگے چل رہے تھے آپ ایک یہودی پر گزرے جس کے پاس ایک دفتر تھا۔اس میں توریت تھی۔وہ اپنے ایک مریض بھینچ کو پڑھ کرستار ہاتھا جواس کے سامنے تھا۔

نی منگانی آنے فرمایا اے میہودی میں تجھے اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیک پرتوریت نازل کی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا۔ کیا تواپی توریت میں میری صفت وذکر اور میر بے ظہور کا مقام پا تا ہے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا نہیں۔

اس کے بیتے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوشم ہے اس ذات کی جس نے موی علائل پر توریت نازل کی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا کہ بیٹ شخص اپنی کتاب میں آپی ٹعت اور آپ کا زمانداور آپ کی صفت اور آپ کے طبور کا مقام ( لکھا ہوا) پاتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی مثالی نی مقالی نے نہیں کو دی کو اپنے ساتھی کے پاس سے اٹھا دو۔ اس نوجوان کی روح قبض کرلی گئی تو نبی علال نے اس کی نما نے جنازہ پر حمی اور اسے دفن کیا۔

## رسول الله منافقية أمّ معبد ك خيمه مين:

بن جمح کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب نی طالط (دوران جرت میں) اُمّ معبد کے پاس آئے تو دریافت فرمایا کہ ضیافت کی کوئی چیز ہے؟ اُمّ معبد نے کہا نہیں۔

آ پ علی اور ابو بکر می اور و بال سے علیحدہ بٹ گئے۔ شام کوان کے بیٹے بکریوں کو (جنگل میں سے چراکر) لائے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ مجمع کیسا ہے جو مجھے دور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (ضیافت) طلب کی تو میں نے کہا کہ ہمارے یاس کوئی چیز ضیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے اور عذر کیا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کوضر ورت ہووہ ہمارے پاس ہے۔ رسول الله مُنَافِیْنِ آئے فر مایا کہ جاؤاورا پنی بکریوں میں سے ایک بکری میرے پاس لے آؤ۔ وہ گئے اور ایک بکری کی میں ہے۔ رسول الله مُنَافِیْنِ آئے فر مایا کہ جاؤاورا پنی بکریوں نے کہا کہ ان دونوں (آئخضرت مَنَافِیْنِ وابو بکر میں ایف کے بھی ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیلوگ اسے کیا کریں گے۔ بیٹے نے کہا جو جا ہیں گے۔ مجد نے کہا کہ بیلوگ اسے کیا کریں گے۔ بیٹے نے کہا جو جا ہیں گے۔

نی طلط نے اس کے من پراپناہا تھ پھیرا تو اس کے دودھ اُتر آیا۔ آپ مُلَّ اُلَّا اُن کے دوہ اُس کے کہ ایک برا بیالہ بھر گیا اور آپ مُلَّ اُلِیْ اُسے ای طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا جس طرح تھی۔ فرمایا کہ اسے اپنی والدہ کے پاس لے جا و اور بکر یوں میں سے میرے یاس دوسری بکری لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے یاس دودھ کا بیالہ لائے تو یو چھا کی تیمبیں کہاں سے ل گیا۔ انہوں نے کہا اُمْ معبد نے کہا یہ کیونکر ہوسکتا ہے اس کے تو تجھی نہیں ہوا۔ لات کی قتم میں اس شخص کو یہ گمان کرتی ہوں کہ وہ نے دین والے ہیں جو محے میں تھے۔ اُمٌ معبد نے دودھ پیا'ان کے بیٹے آپ سکاٹٹٹٹٹر کے پاس ایک دوسری بکری لائے'جو پچہ تھی۔ آپ مکاٹٹٹٹٹر نے اس کا بھی دودھ دو ہا پہاں تک کہ وہ بڑا پیالہ بھر گیا اور اسے اسی طرح دودھ بھرا ہوا چھوڑا جیسی کہ وہ تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہتم بھی پیوانہوں نے بھی پیا۔

فر مایا میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اے آپ مگالی کے پاس لائے تو آپ مگالی کے دو ہا اور ابو بکر خیادہ کو پلایا۔ پھر فر مایا کہ میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اے آپ مگالی کے پاس لائے۔آپ مگالی کے دو ہا اور نوش فر مایا اور ان سب بکر یوں کو اس طرح دود ھے بھرا چھوڑ ا'جیسی کہ وہ ہوگئ تھیں۔

#### بارگاهِ رسالت مین اونٹ کی شکایت:

حسن سے مروی ہے کہ جس وقت نی منافیق اپنی مجدیں تھے ایک بھڑ کنے والا اونٹ آیا۔ اس نے اپنا سر نی منافیق کے آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نی منافیق نے فرمایا بیاونٹ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ہے جو اس کواپنے والد کی جانب سے کھانے میں ذرج کرنا چاہتا بیفریا وکرنے آیا ہے۔

ا کیک محض نے کہایارسول الله مگالی الله مگالی مخص کا اونٹ ہے اور اس نے اس کے متعلق یہی ارادہ کیا ہے۔ نبی علائل نے اس مخص کو بلایا اور دریافت کیا تو اس نے بتایا اس کا ارادہ اس اونٹ کے متعلق یہی ہے۔ نبی علائل نے اس سے سفارش فرمائی کہوہ اسے ذبح کرے جو اس نے منظور کرلیا۔

### سيده فاطمه في المنظم كهاني مين بركت:

جعفر بن محدنے اپنے والد سے روایت کی کہ علی ٹی ہوئے کہا ایک رات کو ہم لوگ بغیر شب کھانا کھائے ہوئے سو گئے۔ صنح کو اُٹھ کر باہر گیا۔ واپس آیا تو دیکھا فاطمہ ٹی ہوئنار نجیدہ تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دون کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے یاس رات کا کھانا ہے۔

تیں نگلا اور تلاش کیا تو کچھل گیا جس سے میں نے غلہ اور ایک درہم کا گوشت خریدا۔ فاطمہ بھارہ فار کیا ہو انہوں نے روٹی اور سالن پکایا۔ جب وہ ہانڈی پکانے سے فارغ ہوئیں تو کہا کاش آپ میرے والد کے پاس جا کرانہیں بلالات

میں رسول الله منافظ الله منافظ ہوا جو مجد میں کروٹ کے بل کیٹے ہوئے تصاور فرمار ہے تھے کہ اے اللہ! میں جوک سے پناہ مانگنا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول الله منافظ ہی ایرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'ہمارے پاس کھانا ہے لبذا تشریف لایئے۔ آپ منافظ ہے میرے اوپر سہارالگایا یہاں تک کہ اندرتشریف لائے اور ہانڈی آبل رہی تھی۔

آ پِمُنَافِیْنِ نے فاطمہ خارہ نظامے فرمایا کہ عاکشہ خارہ فاکے لئے سالن نکالو۔ انہوں نے ایک بیالے میں نکالا۔ فرمایا کہ حفصہ خارہ فائن کے لئے سالن نکالو۔ انہوں نے ایک پیالے میں سالن نکالا۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپ سَلَافِیْزُم فر مایا کہائے بیٹے کے لئے اور شوہر کے لئے سالن نکالو۔اس کی بھی تعمیل کی۔

فر مایا گرتم نگالوا در کھاؤ۔انہوں نے سالن نکالا کہانڈی چڑھا دی گئی اوروہ بھری ہوئی تھی۔ چنا نچہ جتنا اللہ نے چاہتم نے اس میں سے کھایا۔

علی تفاطعہ مروی ہے کہ رسول اللّه مُنَّالِقُرِّم نے جب آپ مکے میں تھے۔خدیجہ شاطئا کو حکم دیا کہ آپ کے لئے کھانا تیار کریں علی شاطعہ سے فرمایا کہ اولا وعبدالمطلب کو بلاؤ۔انہوں نے جالیس آرومیوں کو بلایا۔

آ يِتَالِينُو المان على فيندو على المان كما ورا

علی میں ان کو کہ کہ میں ان لوگوں کے پاس ٹرید لایا جو صرف اتناتھا کہ ایک آدمی کھالیتا مگران سب نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ میر ہوگئے۔ آپ نے بانی پلایا جوایک کھایا۔ یہاں تک کہ میر ان کا تھا۔ مگراس میں سے سب نے بیااور یہاں تک کہ باز آگئے۔

بنوباشم كودغوت اسلام:

ابولہب نے کہا کہ محد ( مُثَالِّتُهِ ) تم نے سب پر جادوکر دیا ہے۔ سب چلے گئے۔ آپ مُثَالِیْ ان لوگوں کوئیس بلایا۔ چندروز کے بعدان لوگوں کے لئے ای طرح کھانا تیار کرایا۔ مجھے تھم دیا تو میں نے ان سب کو جمع کیا۔ انہوں نے کھایا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا۔ اور میری وعوت قبول کرے گا۔ اس شرط پر کہ وہ میرا بھائی ہواور اس کے لئے جنت ہو۔

علی خاص نے اور کہا کہ یارسول اللہ ظافی ایس (مدد کروں گا اور دعوت قبول کروں گا)۔ حالانکہ میں ان سب میں کم من اور ان سب میں کمزور اور تبلی پنڈلیوں والا ہوں۔ ساری قوم خاموش رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوطالب! تم اپنے بیٹے (علق) کونہیں ویکھتے۔ ابوطالب نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے چھا کے بیٹے کے ساتھ خیر کرنے میں ہرگز کوتا ہی نہ کریں گے۔ آئکھ کا تندر سبت ہونا:

حجيري كالكواربننا:

زیدین اسلم وغیرہ سے مروی ہے کے غزوہ بدر میں عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی تورسول الله مُلَّا اللَّهُ الْبیس درخت کی ایک چیمڑی دے دی جوان کے ہاتھ میں تیز چیکدا را درمضبوط تلوار بن گئی۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سَعِدِ (صَنَّاةِ لَلْ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال فراق رسول میں لکڑی کارونا:

عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنائِینِ آئیک کٹری سے جومبحد میں تھی تکیدلگا کر خطبہ ارشاد فر ماتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تورسول اللہ مُنَائِینِ آس پر چڑھے۔وہ ککڑی رونے لگی۔رسول اللہ مَنَّائِینِ آئے اسے گلے لگایا تو خاموش ہوگئی۔ قرعدا ندازی کا غلط ہوجانا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت شرک) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آئی میں اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت شرک) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آپ مالٹی آئی اس کے سے نی کر) نکل جائیں گے یا نہیں۔ ہر مرتبہ یہی نکلا کہ آپ مالٹی آئی ہیں سوار ہوئے اور آنحضرت مالٹی کی کے نہیں گالٹی کی کہ ان کے گوڑے کے بیروضن جائیں۔ پیروضن کی گھٹر کے مراقہ نے عرض کیا کہ اے محمد (مالٹی کی کہ ان کے گھڑے کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے تو میں آپ سے باز آ جاؤں گا۔
نی مالٹی کے اس اللہ الکر یہ سے ہوں تو ان کے گھوڑے کو ہاکر دے۔ چنانچے گھوڑے کے بیرنکل آئے۔

### باليكاث كامعامده ديمك في عاف كهايا:

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب ہاشم نے رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا گھڑا کو لیش کے حوالے کرنے ہے انکار کیا تو قریش نے باہم ایک عہد نامہ لکھا کہ وہ بنی ہاشم کو نہ بیٹی دیں گے نہ ان کی بیٹی لیس گی۔ نہ ان سے پچھٹریدیں گے اور نہ ان کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ نہ کسی امریس ان سے میل جول کریں گے اور نہ ان سے بولیں گے۔

قریش نے باہم بیعبدلکھا تو بی ہاشم تین سال تک اپنے شعب میں (جو ملے کے قریب ایک مقام ہے) محصور رہے۔ سوائے ابولہب کے کدوہ تو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا' باقی عبدالمطلب بن عبد مناف کا خاندان شعب میں چلا گیا۔ جب (اس معاہدے کو) تین برس گزر گئے تو اللہ نے اپنے نبی کوعہد نامے کے مضمون پر اور اس امر پر مطلع کر دیا کہ اس

جب را ن معاہد ہے وہ کی برن برن برن طرف اللہ ہے اپنے ہی تو عهدنا ہے ہے سمون پر اور اس امر پر میں اگر دیا گہا ار میں جوظلم وجور کامضمون تھا اسے دیمک کھا گئی ہاقی صرف اللہ کا ذکررہ گیا۔

رسول الله مَا لَيُعَمَّ الدُوطالب سے بیان کیا تو ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتے اجوتم مجھے خروے رہے ہو کیا یہ سے ہے؟ آپ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

ابوطالب نے اس کواپنے بھائیوں ہے بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ابوطالب ہے کہا کہ آنخضرت مُلَاَّقَیْم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوطالب نے کہا بخدا آپ بھی جموٹ نہیں بولتے ہیں۔ (اے میرے بھتیج!) تمہاری کیارائے ہے۔ آپ مُلَاَّقِمُ نے فرمایا کہ میری بیرائے ہے کہ آپ لوگوں کواشھے ہے اچھے کپڑے دستیاب ہوں وہ پہنیے پھرسب مل کر قریش کے پاس جاسیے تاکہ اس واقعہ کی خبر انہیں چہنچنے سے پہلے ہم ان سے بیان کردیں۔

لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کدمجو حرام میں پہنچ ۔ انہوں نے خطیم کا قصد کیا۔ حطیم میں صرف قریش کے ہن رسیدہ اور صاحب عقل وفہم لوگ بیٹھا کرتے تھے۔

اہل مجلس ان کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگے کہ بیاوگ کیا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ ہم ایک کام ہے آئے ہیں لہذا

تم لوگ بھی ایک ایسسب سے أسے مان لوجوتم كو بتايا جائے گا۔

ان لوگوں نے مرحبا واہلاً کے نعرے لگائے۔ اور کہا کہ ہمارے پیمان وہ بات ہوگی جس سے تم خوش ہوگے۔ اچھاتم کیا چاہتے ہو۔

ابوطالب نے کہا کہ میرے بھتے نے مجھے خردی ہے اور انہوں نے بھی مجھے ملط بات نہیں کہی کہ تمہاری اس کتاب پر جوتم نے کسی ہے اسلاک دی اس میں ظلم وجور قطع رقم کے متعلق جوشمون تھا اسے وہ چائی گل صرف وہ صمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر میرے بھتے سے بی تو تم لوگ اپنی بری رائے سے ہٹ جاؤ۔ اور اگروہ جھوٹے ہیں تو میں انہیں تنہارے حوالے کردوں گا۔ پھر چاہے تو تم لوگ انہیں قبل کردیتا خواہ زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے کہا کہتم نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کومٹلوا بھیجا۔ جب وہ لائی گئی تو ابوطالب نے کہا کہ اس کو پڑھو۔لوگوں نے اسے کھولا تو اتفاق سے وہ ای طرح تھی جیسا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْظِ نے قرمایا تھا کہ سوائے اس حصہ کے جس میں اللّٰد کا ذکر تھاسب کا سب دیمک کھا گئی تھی۔

سب لوگ جیران ہوئے اور شرمندگی سے سرگوں ہو گئے ۔ ابوطالب نے کہا: کیا تنہیں واضح ہو گیا ہے کہ تنہیں لوگ ظلم و قطع رحم و بدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جوابنہیں دیا۔

وریش نے بنی ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اس پر چند آ ومیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی مجربیلوگ بہت تھوڑے رہ گئے۔

ابوطالب میر کہتے ہوئے شعب واپس آئے کہ اے گردہ قریش! ہم لوگ کس بنا پر محصور ومقید ہیں۔ حالانکہ حقیقت امر واضح ہوگئی ہے۔

ابوطالب اوران کے ساتھی کعیے کے پردوں میں داخل ہوئے۔اور کہااے اللہ! جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا ہم سے قطع رحم کیا اور ہماری اس چیز کوحلال مجھ لیا جواس پرحرام ہے اس سے ہماری مدد کر۔ یہ کہا اور واپس ہوگئے۔

ايك جن كاخبروينا:

جابر وغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طَافِیْ کے متعلق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی بیتھی کہ اہل مدینہ میں سے ایک عورت کے ایک جن تالع تھا وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا مکان کی دیوار پراُٹر الوّاس عورت نے کہا کہ نیچ اُٹر 'تو ہم سے بات کرہم جھے سے بات کریں تو ہمیں خبر دیے اور ہم مجھے خبر دیں 'اس نے کہا کے میں ایک نی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زناکوہم پر حرام کردیا' اور ہمارا قرار (چین) چھین لیا ہے۔

ز مانهٔ بعثت ومقصد آمد مصطفیٰ:

سفیان توری ہے مروی ہے کہ میں نے السُّدی کوآیت ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَانِی ﴾ (لینی اللہ نے آپ کونا واقف پایا' پھراس نے ہدایت کردی) کی تغییر میں کہتے ہیں کہ آپ چالیس پرس تک اپنی تو م کے حال پر ہے۔

# 

انس شاطع بن ما لک سے مردی ہے کہ رسول الله مُقالِين الله على ولا دت سے جاليس برس بعد مبعوث كئے گئے۔

ابن عباس می الله علی مروی ہے کہ رسول الله منافیق الیس (برین) کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ جب انس بن مالک میں اس عبد سے دریافت کیا' اے ابو حمزہ! رسول الله منافیق جب مبعوث ہوئے تو آپ کس شخص کی عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چالیس بری کے تھے۔ العلاء نے بوچھا پھراس کے بعد کیا ہوا۔ انس میں استاور دیا' آپ منافیق اور سال مے میں رہے اور دیں سال مدینے میں رہے۔ دس سال مدینے میں رہے۔

ابن سعد نے کہا: انس میں دیوں ہے کہ آپ کے میں دس برس رہے اور ان کے سواکوئی اس کوئیس کہتا (سب تیرہ برس کہتے ہیں)۔

عامرے مروی ہے کہ جب رسول الله طَالِيَّةُ إِر نبوت نازل ہوئی تو آپ خَالِیَّةُ اِ پِالِیس برس کے تھے۔ تین سال اسرافیل آپ کے ساتھ رہے۔ پھر انہیں آپ سے جدا کر لیا گیا اور جبر کیل عَلاِئے کودس برس کے میں اور دس برس مدینے میں آپ تَالِیْقِ اِک بھرت کے زمانہ میں ساتھ رکھا گیا۔ تر یسٹھ سال کی عمر میں رسول الله عَالِیْقِ اُک وفات ہوگی۔

محمد بن سعدنے کہا میں نے بیر حدیث محمد بن عمر میں منتقد سے بیان کی تو فرمایا 'ہمارے شہر کے اہل علم بالکل نہیں جانے کہ اسرافیل علائظ نبی مُنَالِّیْنِ کے ساتھ رکھے گئے ان کے علاءاوران میں سے علائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ مُنالِّیْنِ کر ہوئی۔اس وقت سے آپ کی وفات تک سوائے جبرئیل کے وئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ قرن ایک سوپیس برس کا ہوتا ہے جس سال رسول الله مثالی معوث ہوئے۔ وہ وہی سال تھا۔ جس میں پزید بن معاویہ ہی ہوئی ۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے خرمایا کہ میں احمر (سرخ) واسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ عبدالملک نے کہا کہ احمرانسان اوراسود جن ہیں۔

جسن شین شیرے کروی ہے کررسول اللہ منافظ اللہ علی ان سب کا رسول ہوں جن کو میں زندہ یاؤں اور جومیرے بعد پیدا ہوں۔

خالد بن سعدان سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کَالْیَّیْ نے فر مایا : میں تم لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں'اگر مجھ کونہ ما ٹیں تو عرب کی طرف وہ بھی مجھے نہ ما نیں تو قریش کی طرف وہ بھی نہ ما نیں تو بنی ہاشم کی طرف اور اگر وہ بھی نہ ما نیں تو میں صرف اپنی ہی طرف (تبلیخ کروں گا)۔

ابو ہریرہ میں منافظ ہے کہ بی تا گائی آئے فر مایا بھے تمام لوگوں کی طرف سے رسول بنایا گیا ہے اور مجھی پر انبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں۔

جابر ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مُکالیَّیْم کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کافتم کرنے والا ہوں۔ انس بن مالک میں اور سے مروی ہے کدرسول الله طاقیۃ کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کافتم کرنے والا ہوں۔

# المرقات ابن سعد (منداول) المسلك المس

انس بن ما لک میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مَنالَقِیمُ نے فر مایا میں آٹھ ہزارا نبیاء کے بعد بھیجا گیا ہوں جن میں جار ہزار نبی بنی اسرائیل کے بین ۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ رسول الله طالی فیل مایا: میں ملت حنفیہ سہلہ کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ابوہریرہ میں فیلئے سے مروی ہے کہ رسول الله طالی فیل مایا: میں صرف اس کئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کمل کردوں۔ معبد بن خالد سے مروی ہے کہ رسول الله طالی فیلئے نے فرمایا اے لوگومیں تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ جیجی گئی ہے میں ایک قوم کی ترقی اور دوسروں کی تنزلی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینِ آنے فرمایا: اے لوگو! میں تومحض وہ رحت ہوں جوبطور ہدیجیجی گئی ہے۔ مالک بن انس میں نور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینِ آنے فرمایا: میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کا حسن مکمل کر دوں۔

﴿ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ﴾

"وہ لوگ جوا پیے تھے کہ جب ان ہے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے"۔

ابوہریرہ تی ہوئوں ہے کہ نبی تالی کے خرمایا: میں لوگوں ہے اس وقت تک جہاد کرنے پر مامور ہوں کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اس کو کہیں گے تو اپنے جان و مال کو جھے بچالیں گے سوائے اس کے کہ جواس کا حق ہواور اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

### لوم بعثت:

ابن عباس می این سے مروی ہے کہ تمہارے نبی طالط دوشنبہ کونبی بنائے گئے۔

انس می الدور سے مروی ہے کہ نبی علاقط دوشنے کو نبی بنائے گئے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ بے اررمضان بوم دوشنبہ کوحراء میں رسول الله ظَافِیْتِ آبرِ فرشتہ نازل ہوا۔اس زمانے میں رسول الله ظَافِیْتِ جالیس برس کے تصے جوفرشتہ آپ پر دحی لے کرنازل ہوا تھاوہ جرئیل علائظ تھے۔

وی سے بل سیے خواب

قادہ فن الفرسے آیت ﴿ و ایدناہ بروح القدس ﴾ (اورہم نے روح القدس سے آپ کی مدد کی) کی تغییر میں مروی

عائشہ جی ایندا ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ مُنافینی کے ساتھ جس وی کی ابتداء ہوئی وہ سے خواب ہے۔

آ پ مُنافینی کو فی خواب ند دیکھتے ہے جو سفیدی سے کی طرح پیش ندآتا ہو۔ جب تک اللہ کو منظور ہوااس حالت پررہے۔
خلوت و گوشہ نشین رہتے ہے۔ جس میں قبل اس کے کہ اپنے اعزہ و متعلقین کے پاس واپس آئیس متعدوراتیں تنہائی وعبادت میں
گزارتے ہے۔ پھر خدیجہ جی دینوں کے پاس واپس آتے ہے۔ اس طرح راتوں کے لئے تو شد لے لیتے تھے یہاں تک کہ یکا کیا
آ پ مُنافینی کے پاس امرحق آگیا حالا نکد آپ مُنافینی مارح اور میں ہی تھے۔

ابن عباس می دن سے مروی ہے کہ جس وقت رسول الله مطالق الله عالت (مذکورہ) میں تصقوا جیاء میں قیام تھا۔ آپ نے افق آسان پر ایک فرشتے کواس کیفیت ہے دیکھا کہ وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے پکار رہا ہے یا محمہ (مَا لَيْنِیْمَ)! میں جرئیل (عَلِظِلہ) ہوں۔ یامحہ امیں جرئیل ہوں۔

رسول الله مَنْ النَّيْظُ أَدُر كَتِي جب إيناس آسان كي طرف أنهات تصوّر برابران كود يكفته تقه

آ پِ مَنْ الْلِيَّا مِبت تیزی کے ساتھ خدیجہ ٹی دینے کیاں آئے ۔ انہیں اس واقعے ہے آگاہ کیااور فر مایا: اے خدیجہ اواللہ مجھے ان بتوں اور کا بنوں کا سابغض کھی کئی چیز ہے نہیں ہوا۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں کا بمن ند ہوجا دی۔

خدیجہ خاصطنانے کہا ہرگزنہیں۔اے میرے چپائے فرزندیدنہ کہیے۔اللہ آپ کے ساتھ ایسا تھی نہ کرے گا۔ آپ ضلدرم کرتے ہیں۔بات سچ کہتے ہیں اورامانٹ دار ہیں۔آپ کے اخلاق کریم ہیں۔

پھرخدیجہ میں بین فال کے پاس گئیں اور بیا گویا سب سے پہلی مرتبدان کے پاس کئیں۔انہیں اس واقع سے خبر دار کیا جورسول اللہ میں بین کی بتایا تھا۔

ورقہ نے کہا: بخدا تمہارے چپا کے فرز ند بیٹک سے ہیں۔ یہ بوت کی ابتداء ہے بیٹک ان کے پاس ناموں اکبر (جرئیل علائلہ) آئیں گے ہم ان سے کہو کہ وہ اپنے دِل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ لائیں۔

عروہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیناً نے فرمایا اے خدیجہ میں بیٹ نور دیکھتا ہوں اور ایک آواز سنتا ہوں' اندیشہ ہے کہ میں کا بمن نہ ہو جاؤں ۔ خدیجہ میں ایٹ کہاا ہے فرزندعبداللہ! اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہر گزنہیں کرے گا آپ کج بات کہتے ہیں'امانت اداکرتے ہیں'اورصلہ رحی کرتے ہیں۔

محمد بن عباده بن جعفر سے مروی ہے کہ بعض علاء کو کہتے سنا کہ سب سے پہلے جو وتی نبی علیا اللہ پرنازل ہوئی وہ سے ف اقدأ باسم ربك الذي خلق ( خلق الانسان من علق ( اقدأ و ربك الاكرم ( ) الذي علم بالقلم ( ) علم الانسان ما لم يعلم ( )

جو وی حراء کے مقام پر نبی علائظہ پر نازل ہوئی بیراس کا ابتدائی حصہ ہے۔اس کے بعد مشیت الٰہی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نی علائے پرنازل کی گئی وہ ﴿ اقد أ باسع دبك الذی علق ﴾ ہے۔

ابن عباس جی اپن عباس جی اپنے کہ جب حراء میں رسول الله علی الله علی تو کھے دِن تک یہ کیفیت رہی کہ جبر کیل علائے نظر ندآ ئے۔ آ پ کوشد یونم ہوا۔ بھی کوہ جبیر جاتے سے بھی حراء اور یہ ارادہ کر تے سے کہ اپنے آ پ کواس پر سے گرا وریں علائے الله علی الله ع

ابوبكر بن عبدالله بن ابی مریم سے مروی ہے كه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمْ نے فروای مجھ سے كہا گیا كہ اے محمد مَّا اللّٰهُ اِلَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نَا عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَا جَاءِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ

عبادہ بن الصامت میں اور سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیْنِ کم جب وی نازل ہوتی تقی تو آپ مُثَاثِیْنِ کو تکلیف ہوتی تقی ہے چرے کارنگ بدل جاتا تھا۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنافِیناً پر وی نازل کی جاتی تھی تو آ پِ مُنافِیناً اس کی وجہ ہے مدہوثی کی طرح پڑ مردہ ہوجاتے تھے۔

ابورادی الدوی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُثَاثِیْنِا پراس وقت وہی نازل ہوتے ویکھا جب آپ پی سواری پر تھے۔وہ چلاتی تھی اورا پنے ہاتھ پیرسکیٹر تی تھی۔ جھے گمان ہوا کہ اس کی با ہیں ٹوٹ جا کیں گی۔اکٹر وہ بھڑ کئی تھی اپنے ہاتھ گڑو کے کھڑی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ آنخضرت مُثَاثِیْنِا کُوْتُل وہی سے افاقہ ہوجا تا اور آپ اس سے مثل موتی کی لڑی کے اُرْ جاتے تھے۔

عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمہ نے اپنے بچاہے روایت کی کہ انہیں بیمعلوم ہوا کہ رسول الله مَالِیَّا اُلْمِ مایا کرتے تھے' میرے پاس وحی دوطر لیقے ہے آیا کرتی ہے۔

(۱) اسے جرکیل علاقط لاتے ہیں اور مجھ تعلیم کرتے ہیں۔جس طرح ایک آ دی دوسرے آ دی کو تعلیم کرتا ہے۔ بیرطریقہ

جس میں مجھ سے چین چھوٹ جا تا ہے۔

(۲) میرے پاس جرس کی آواز کی طورح آتی ہے۔ یہاں تک کدمیرے قلب میں رہے جاتی ہے۔ بیروہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوشا۔

عائشہ تکا شفا سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا یارسول الله عَلَیْظِیا آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟

رسول الله عَلَیْظِیَّا نے فرمایا بھی تو وہ میرے پاس جرس کی جھنکار کی ہی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پرسب وی سے زیادہ
سخت ہوتی ہے۔ پھروہ مجھ سے منقطع ہوجاتی ہے اور مجھے یا دہوجاتا ہے۔ بھی فرشتہ میرے لئے شکل بدل لیتا ہے مجھ سے کلام کرتا
ہے وہ جو پچھ کہتا ہے میں اسے یا دکر لیتا ہوں۔

عائشہ ٹی اوٹنانے کہا کہ میں نے شکر مدسردی کے زمانے میں آپ مکا اُلیٹا پروی نازل ہوتے دیکھا ہے۔اختیام پرآپ مالیٹیل کی بیشانی سے پینٹیکتا ہوتا تھا۔

اَبن عباس میں شماسے مردی ہے کہ جب نی علیظ پروی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی شدت محسوں کرتے تھے۔اسے یا دکرتے تھے اور تے تھے اور کے تھے۔اسے یا دکرتے تھے اور اپنے لب ہلاتے تھے تا کہ بھول نہ جا کیں۔

پھراللہ نے آپ گالی ای سے ان لکی ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ (آپ زبان كورك نه د بيخ كداس كے ساتھ على ان عليا جمعه و قرآنه ﴾ كاس كے ساتھ على اس كے ساتھ على ان عليا جمعه و قرآنه ﴾ (ب شك اس كا جمع كرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے) يعنى آپ اے ہول نہيں سكتے ۔ يعنى يہ ہمارے ذمہ ہے كہ ہم اس آپ كے شيئے ميں جمع كرديں۔

ابن عباس می ان عباس می ان کہا کہ قرآنہ کا مطلب بیہ ہے کہ آپ اے پڑھیں گے۔ ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ (البذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی سیجے )۔ ﴿ ان علینا بیانہ ﴾ لینی ہمارے ذمہ ہے کہ ہما ہے آپ کی زبان سے بیان کرادیں گے۔ چتا نچے رسول الله می اللہ اللہ میں ہوگئے۔

 عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مُنَّاثِیْرُ اَکُوتِکم دیا گیا۔ آپ کے پاس جو وی اللہ کی جانب سے آتی ہے اس کی اچھی طرح تبلیغ کڑیں لوگوں کواحکام اللی سے ندادیں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں ۔ آپ ابتدائے نبوت سے تین سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے' یہاں تک کہ آپ کو تھلم کھلا دعوت دینے کا تھم ہوگیا۔

محمرے آیت ﴿ و من احسن قولا میں دعا الی الله و عمل صالحًا و قال اننی من المسلمین ﴾ (اس محض سے زیادہ التھے کلام والا کون ہے جواللہ کی طرف دعوقت و میں صالح کر ہے اور کے کہ میں بھی مسلمان ہوں) کی تفییر میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ عَلَیْتِ اللہ ہے۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے خفیہ داعلانی اسلام کی طرف دعوت دی نوجوان اور کمزوروں میں سے جس کو خدانے چا ہا اللہ کو مانا 'یہاں تک کر آپ پر ایمان لانے والوں کی کمٹرت ہوگئی آپ جو پچھفر ماتے سے کفار قریش بھی اس کے منکر نہ سے کہ خاندان عبد المطلب کا بیلڑ کا آسان کی با تیں کرتا ہے۔ یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی جو کی جن کی وہ اللہ کے سواپرسٹش کیا کرتے تھے۔ان کے ان بزرگوں کی ہلا کت کا ذکر کیا جو کفر پرمر گئے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ منگافی آپ چو کنا ہوگئے اور آپ کے دُشمن ہو گئے۔

### كوه صفاير ببهلاخطبه:

ابن عباس میں میں موی ہے کہ جب آیت ﴿ و اندر عشیرتك الاقربین ﴾ (اوراپ سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کوڈراییے ) نازل کی گئی تورسول الله مُلَّا لَیْنِیْم کوہ صفایر چڑھ گئے اور فرمایا اے گروہ قریش۔

قریش نے کہا محمد (مَالْقَیْمُ) کوہ صفار پر چڑھ کر پکارتے ہیں۔سب لوگ آئے جمع ہو گئے اور کہا کہا ہے محمد (مَالْقَیْمُ)! آپ کو کہا ہواہے؟

فرمایا کداگر میں تنہیں پی خبردوں کدایک شکراس بہاڑی جڑمیں ہے تو کیاتم لوگ میری تصدیق کروگے۔

لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ ہمارے نز دیک غیر مہم ہیں (آپ پر بھی کوئی تہمت کذب کی بھی نہیں لگائی گئی)۔اور ہم نے بھی آپ کے کذب کا تج پینیس کیا۔

آ پ نے کہا: میں ایک عذابِ شدید ہے تہیں ڈرانے والا ہوں۔اے بی عبدالمطلب اے بی عبد مناف اے بی غرب مناف اے بی خرب ا زہرہ (بہاں تک کہآ پ مَنَّالْتِیْزِ نِے قبیلۂ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا) اللہ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کوڈراؤں اور میں نہ تو دُنیا کی تنہاری کی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کی حصہ پرسوائے اس کے تم لا اللہ الا اللہ کہو۔

ابولہب کہنے لگا: تبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا (دِن بُر آپ كى بربادى بوكياك كے آپ نے بميں جمع كيا تھا). اللہ تبارك وتعالى نے يورى مورت ﴿ تبت يدا الي لهب ﴾ نازل فرمائى درابولہب بى كوونوں ہاتھ تباہ ہو گئے)۔

# اخبار الني علي المستحد (صداقل) كالمستحد (الله عليه المستحد ال

يعقوب بن عتب سے مروى ہے كہ جب رسول الله مَا الله عَالَيْ اور آپ كے اصحاب نے مكم ميں اسلام كوظا ہركيا " آپ كا كام کھیل گیا' بعض نے بعض کو دعوت دی۔ ابوبکر میں میٹو ایک کنار بے خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے سعید بن زید بھی ای طرح کرتے تھے۔عثان میں افور بھی اسی طرح کرتے تھے۔عمر میں اداؤہ علائیہ دعوت دیتے تھے۔عمر ہیں عبدالمطلب وابوعبیدہ بن الجراح بھی۔

قریش اس سے سخت غصہ ہوئے۔رسول الله منافق کے کے حسد و بغاوت کا ظہور ہوا۔بعض لوگ آ پ کی بدگوئی کرتے تھے'وہ تھکم کھلا آپ سے عداوت کرتے تھے۔ دوس بے لوگ پوشیدہ رہتے تھے حالانکہ وہ بھی ای (عداوت وحسد کی) رائے پر تھے مگروہ لوگ رسول الله مَنَا لَيْنِيْزُ كِساتھ عداوت كرنے اوراس كابيرُ ا أَتْھانے سے اپنی براءت كرتے تھے۔

وسمن اسلام:

رسول الله مَا لَيْمِ الورآبِ كاصحاب عن عداوت ورشني ركھنے والے جھگڑے اور فساد كے خواہاں بدلوگ تھے:

ابوجهل بن مشام

🗱 ابولهب بن عبدالمطلب

اسود بن عبد يغوث

📽 حارث بن قيس جس كي مال كا نام غيطله تفايه

وليدبن المغيره

🗱 امير

انی فرزندان خلف

ابوقيس بن الفاكه بن المغيره

🗱 نفر بن الحارث

🗱 مديه بن الحجاج

🗱 عاص بن واکل

🕻 زهير بن الي اميه

🗱 سائب بن منی بن عابد

📫 اسود بن عبدالاسد

عاص بن سعيد بن العاص

🗱 عاص بن ہاشم

🕰 عقبه بن الي مُعَيط

ابن الاصدى الهذلى جس كوار دى (ينت عبدالمطلب ) في نكال ديا تھا۔

## ا طبقات ابن سعد (نساول) المسلك المسلك المالين الله

#### 🗱 تحكم بن الي العاص

#### 🕻 عَدَى بن الحمراءِ

بياس ليكريس قريش كالمسايي تق

رسول اللهُ مَثَالِيَّنِمُ کے ساتھ جن کی عداوت انتہا کو پینچی ہوئی تھی وہ ابوجہل وابولہب و عتبہ بن ابی معیط تھے۔عتبہ وشیبہ فرزندانِ رسیعہ وابوسفیان بن حرب بھی اہل عداوت تھے گریہ لوگ رسول اللهُ مَثَالِثَةُ کی بدگوئی نہیں کرتے تھے۔ یہلوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔

سوائے ابوسفیان اور تھم کے ان میں سے کوئی اسلام ہیں لایا۔

عاکشہ خاصف مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلی مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِی اللہ عَلی ہے۔ بعض مرتبہ ایسی نا پاک چیزیں ہوتی تھیں جولوگ بھینک دیتے معیط دونوں پاخانہ لاتے تصاور میرے دروازے پر ڈال جاتے تھے۔ رسول اللہ طَالِیْ اللہ عَلی علی مراحی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ اللہ علی میں اللہ اللہ علی میں اللہ اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ اللہ علی اللہ علی میں اللہ اللہ علی میں اللہ علی اللہ اللہ علی ا

#### ابوطالب کے ساتھ قریشی وفد کی ملاقات:

عبداللہ بن تغلبہ بن صعیر العدری وغیرہ سے مردی ہے کہ جب قریش نے اسلام کاظہوراور مسلمانوں کا کعبہ کے گر دبیٹھنا دیکھاتو وہ جیران ہو گئے۔ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: آپ ہمارے بزرگ اور ہم لوگوں میں افضل ہیں۔ان بے وقو فوں نے آپ کے بھیجے کے ساتھ ہوکر جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔(مثلاً) ہمارے معبودوں کو ترک کر دینا اور ان کا ہم پر طعنہ زنی کرنا اور ہمارے نوجوانوں کو احمق کہنا (وغیرہ)۔

یہ (قریش کے ) اوگ عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ان اوگوں نے کہا' ہم آپ کے پاس ایسے شخص کولائے ہیں جونسب و جمال و بہاوری اور شعر گوئی میں جوان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تا کہ اس کی مدود میراث آپ کے لئے ہو۔ آپ اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کرویں تا کہ ہم اسے قل کردیں۔ پیاطریقہ خاندان کو ملانے والا اور انجام کارکے اعتبار سے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا: واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کیانہیں۔ تم جھے اپنا بیٹا دیتے ہوتا کہ میں تمہارے لئے اسے پر پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھتیجا دے دوں۔ تا کہ تم اسے قل کرو۔ بیتو انصاف نہ ہوا۔ تم لوگ مجھ سے غریب و ذلیل کا ساسودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا: آنخضرت مُنگِلِیُّا کو بلا بھیجوتا کہ ہم فیصلہ وانصاف انہیں کے سپر دکر ویں۔ابوطالب نے آپ مُنگِلِیُّا کو بلا بھیجا۔ رسول اللّد مُنگِلِیُّنِیِّ آنشر فیف لائے۔ابوطالب نے کہا اے میرے بھیجا بیاوگ آپ کے چیاا در آپ کی قوم کے شرفاء ہیں اور آپ سے فیصلہ کرنا جا ہتے ہیں۔

## اخبرالني مايين المحال ١١٥ كالمحال ١١٥ اخبرالني مايين

رسول الله مَنْ النَّامِ اللهُ مَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ الله

ابوجہل نے کہا پیکلمہ تو بہت ہی نفع مند ہے آپ کے والد کی نتم ہم اسے اور اس کے سے دس کلموں کوضر ورضر ورکہیں گے۔ آپ نے فرمایا: لا اللہ اللہ کہو۔

وہ لوگ سخت نا خوش ہوئے اور کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہ اپنے معبودوں بریختی سے جھے رہو یہی چیز مقصود ومراد ہے۔ کہاجا تا ہے کہ بیہ کہنے والا (بجائے ابوجہل کے ) عقبہ بن الی معیط تھا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ بھی نہ جا کیں گے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ محمد (منافیقیم) کو دھو کے سے قتل کر دیا جائے۔

جب بیشب گزری اور دوسرے دِن کی شام ہوئی تورسول اللهُ مَثَالَیْمَا کُم ہو گئے۔ابوطالب آ پِ مُثَالِیَمَا کُم ہو گ آئے مگرآ پ کونہ بایا (اندیشہ ہوا کہ خدانخواست قریش نے آ پ کوتل تونہیں کر دیا )۔

ابوطالب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہاتم ہیں سے ہر شخص کو ایک ایک تیز تلوار لے کرمیری پیروی کرنا چاہئے۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوں تو تم میں ہر نوجوان کو چاہئے کہ وہ کسی بڑے سردار کے پاس بیٹھے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد (مُنَا تَعَلِيْم) قتل کردیئے گئے ہیں تو (وہ ابوجہل) شرسے جدانہیں ہے (یعنی وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوگا)۔

نوجوانوں نے کہاہم کریں گے۔

زید بن حارشہ آئے تو انہوں نے ابوطالب کواس حال پر پایا۔ابوطالب نے کہااے زیدتم نے میرے بھیجے کا پہتے بھی پایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں تو ابھی ان کے ساتھ ہی تفا۔ابوطالب نے کہا تا وقتیکہ میں انہیں دیکھے نہوں اپنے گھرنہ جاؤں گا۔

زید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول الله طَالِیْتُ کے پاس آئے۔ آپ سُلَالِیُّا کُوہ صفا پر ایک مکان میں تھے اور ساتھ اصحاب بھی تھے جو باہم با تیں کررہے تھے۔ زیدنے آپ مُلَالِیُّا کُو بیدوا قعہ بتایا۔ رسول الله طَالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا: اے میرے جیتیج! کہاں تھے؟ اچھی طرح تو تھے؟ فرمایا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہا ہے گھرجا ہے۔

رسول اللَّهُ ظَالِيَّةِ أَنْدُر تَشْرِيف لے گئے۔ منح ہوئی تو ابوطالب نبی مَثَالِیَّةِ کے پاس گئے اور آئے مِثَالِیَّةِ کا ہاتھ پکڑ کر مجالس قریش پر کھڑا کر دیا۔ابوطالب کے ساتھ ہاشمی ومطلی ٹو جوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا: اے گروہ قریش! تنہیں معلوم ہے کہ میں نے کس بات کا قصد کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہانہیں۔ ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایا اور نو جوان سے کہا کہ جو بچھتمہارے ہاتھوں میں ہےا سے کھول دو۔ان لوگوں نے کھولاتو ہرشخص کے ابوطالب نے کہا واللہ اگرتم لوگ آنخضرت کالٹیا کو کی کردیتے تو میں تم میں سے ایک کوجمی زندہ نہ چھوڑ تا ہے یہاں تک کہ ہمتم دونوں آپس میں فنا ہوجاتے ۔ ساری قوم بھا گی اوران میں سے تیز بھا گئے والا ابوجہل تھا۔ ہجرت حبشہ اولی :

زہری سے مروی ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئ ایمان ظاہر ہو گیا اور اس کا چرچا ہونے لگا تو کفار قریش کے بہت سے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مومنین پرحملہ کر دیا۔ان پرعذاب کیا۔قید کر دیا اور انہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہا۔

حارث بن الفضیل ہے مروی ہے کہ مسلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔ وہ گیارہ مر داور چار عورتیں تھیں۔ یہ لوگ شعبیہ پنچ ان میں سوار بھی تھے بیادہ بھی تھے۔ جس وقت مسلمان (ساحل تک) آئے تو اللہ نے تجار کی دو کشتیوں کوساتھ ساتھ پنچا دیا۔ انہوں نے ان مہاجرین کونصف دینار کے عوض میں حبشہ تک کے لئے سوار کرلیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اللہ مَالِیْظِ کی نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔قریش بھی ان لوگوں کے پیچپے پیچھے چلے۔ جب سمندر کے اس مقام پر آئے جہاں سے مہاجرین سوار ہوئے تھے تو ان میں ہے کسی کو بھی نہ پایا۔

مہاجرین نے کہا ہم لوگ ملک حبثہ میں آگئے۔ وہاں ہم بہترین ہمسائے کے بڑوس میں رہے۔ ہمیں اپنے دین پرامن مل گیا۔ہم نے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہنہ ہمیں ایذاء دی گئی اور نہ ہم نے کوئی ایک بات سی جونا گوار ہو۔ شرکا ہے ہجرت حبیث اولی:

محدین کیجیٰ بن حبان سے مروی ہے کہ اس جماعت مہاجرین کے مردوں اورعور تول کے نام یہ ہیں:

- 🛈 عثان بن عفان جن کے تمراه ان کی بیوی
  - 🕜 رقيه بنت رسول الله مَالِيْنَا بَهِي تَقِيل -
- ابوحدیفه بن عتبه بن ربید جن کے ہمراه ان کی بیوی
  - شهله بنت سهيل بن عمر و بھی تھيں ۔
    - زبير بن العوام بن بن خويلد بن اسد \_
- 🕜 مصعب بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار
- عبدالرحن بن عوف بن عبدالحارث بن زهره -

## اخباراني المحافظ ابن سعد (مقداة ل) المحافظ ال

- 🔬 ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ملال بن عبدالله بن مخروم جن کے ہمراہ ان کی بیوی
  - ﴿ أُمَّ سَلِّمه بنت الى الميه بن المغير وبهي تقيل -
    - 🕩 عثمان بن مظعون المحی -
- 🕦 عامر بن ربیعه العزی جو بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی
  - 👚 ليلي بنت الي شمه بھي تھيں۔
  - ابوسره بن ابی رخم بن عبدالعزی العامری -
    - اوحاطب بن عمرو بن عبد شمس -
  - 🚇 وسہیل بن بیضاء جو بنی الحارث بن فہر میں سے تھے۔
    - 😗 عبدالله بن متعود جوحلیف بی زهره تھے۔

عبشہ ہے اصحاب کی واپسی کی وجہ: •

المطلب بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ فَاللّٰهِ عَلَيْهِ جَبِقُوم کا بازر مِنادیکھا تو آپ تنہا بیٹے اور تمنا ظاہر فرمانی کہ کاش مجھ پرکوئی ایسی وحی نازل نہ ہوتی جو کفار کو مجھ سے بیزار کرتی۔رسول اللّٰهُ فَاللّٰهِ اپنی قوم میں مقرب اور ان کے نزدیک ہوگئے وہ لوگ آپ کے نزدیک ہوگئے۔

ایک روز کعبے کروانہیں مجالس میں سے کی میں بیٹے اور آپ نے ان لوگول کو یہ پڑھ کرسنایا ۔ ﴿ وَالنجم اذا هوی ﴾ ج ۔ ﴿ افر أيتم اللات العزى و مناة الثالثة الاحرى ﴾ تک ۔ شيطان نے آپ کی زبان پر یہ دو کلمات بھی ڈال ویئے ۔ ﴿ افر أيتم اللات العزى و مناة الثالثة الاحرى ﴾ تک ۔ شيطان نے آپ کی زبان پر یہ دو کلمات بھی ڈال ویئے۔ ﴿ تلك الغرايدق العُلَى و ان شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ ﴿ تلك الغرايدق العُلَى و ان شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ ﴿ تِلْ اللهُ مِنْ اللهُ الله

سجده کیا۔ولید بن مغیرہ نے مٹی اپنی پیشانی تک اُٹھائی اور اس پر مجدہ کیا۔وہ بہت بوڑ ھاتھا سجدہ کرنے پر قادر نہ تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جس نے مٹی لی اور مجدہ کیا اور پیشانی تک اٹھایا۔وہ ابواُ چید بن سعید بن العاص تھا وہ بہت بوڑ ھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کمٹی جس نے اُٹھائی وہ ولیدتھا۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ابواھیے تھا' دوسرے کہتے ہیں کہان دونوں نے بھی کیا تھا۔

رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّا وَفْرِ مَا يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّمُ اللللللَّلْمُ الللللللَّ الللللللَّ

اور مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ لیکن ہمارے میر معبوداس کے بیمال ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ کے محصد دمیت سی بریں میں میں کر منہ ہماری میں اور میں مان میں میں میں میں میں اور میں ایس کر اتھ ہیں

بھی ان (معبودوں) کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے ( کہ انہیں غافل نہ مانا صرف شفیج مانا ) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں ان اس معبودوں کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے ( کہ انہیں غافل نہ مانا صرف شفیج مانا ) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ

رسول الله من الله و ال

آ پ بیت الله میں بیٹھ گئے۔شام ہوئی تو جرئیل علاقا آئے۔آپ نے ان سے اس مورت کا دور کیا۔ جریل نے کہا کہ کیا میں آپ کے پاس بید دنوں کلمات بھی لایا تھا۔

رسول الله فالين أن مايا ميں نے الله پروه بات كهدى جواس نے نہيں كہى تھى (يہ بھى تحف وہم راوى ہے)۔قرآن ميں صاف صاف فدكور ہے كه آنخضرت مَن الله على طرف سے كوئى بات بغيراس كے كہنيں كهد شكتے : ﴿ ولو تقول عليه ما بعض الاقاويل لاحدن منه باليمين ثمر لقطعنا منه الوتين ﴾۔

بیآیت خود بتاتی ہے کہ ایبا واقعہ ہوانہیں بلکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ ایبا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیآیت نازل کرکےان کی اُمید باطل پریانی پھیردیا۔

الپوبکر بن عبدالرحنٰ بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ اس مجدہ کی خبرلوگوں میں اتنی شاکع ہوئی کہ ملک حبشہ تک پہنچ گئی۔

رسول الله مثالثاتی کے اصحاب کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ نے مجدہ کیا اور اسلام لائے۔ولیدین مغیرہ اور ابواجیہ نے بھی نی مثالثاتی کے پیچھے مجدہ کیا۔اس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب بہی لوگ اسلام لے آئے تو اب کے میں اور کون رہ گیا۔ ہمیں اپنے قبائل' اہل حبشہ سے زیادہ محبوب ہیں۔

یاوگ واپسی کے ارادے سے روانہ ہوئے جب مے کے ای طرف دِن کے ایک گفٹے راہ پر تھے تو ان کی ملا قات بی کنانہ کے چندشتر سواروں نے کہا مجمد (سُلگُونِم) نے ان کے معبودوں کنانہ کے چندشتر سواروں نے کہا مجمد (سُلگُونِم) نے ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے گروہ ان کا پیرو کار ہوگیا۔ پھر آنخضرت مُلگُونِم ان (معبودوں) سے برگشتہ ہوگئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرکرنے لگے۔ ہم نے ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ ا ہے۔ اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں با ہم مشورہ گیا۔ قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے۔ ویکھیں تو قریش من حال میں جی جوشن اپنے اعزہ سے تجدید ملا قات کرنا چاہوتو کر کے بروا پری آئے۔

ابو بکرین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سوائے ابن متعود کے جوتھوڑی دیر (بیرون مکہ تھبر کر) ملک حبشہ واپس ہو گئے۔اور

سب لوگ مے میں داخل ہوئے اور جو مخص داخل ہواا پنے پڑ دی کے ساتھ داخل ہوا۔

محمدین عمر نے کہا کہ بیلوگ رجب میں نبوی میں مکے سے نکلے تھے۔شعبان درمضان میں (ملک حبشہ میں) مقیم رہے ' اور مجدے گاوا قدرمضان میں ہوا تھا اور بیلوگ شوال میں نبوی میں آئے تھے۔

هجرت حبشدثاني:

عبدالرحمٰن بن سابط وغیرہ سے مروی ہے کہ جب اصحاب نی منافظ میں ہجرت سے ملے میں گھے تو ان کی قوم نے تختی کی اوران کے خاندان نے ان پرحملہ کیاان کو سخت اذیت کا سامنا ہوا۔

رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الللْمُعْلَقُولِ الللللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللللِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَمُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولُ اللَّهُ الللللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ

عثان بن عفان میں منافذ نے کہا: یا رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْتُر اللّٰہ عَلَیْتُر اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْتُر اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْتُر اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْتُر اللّٰہ عَلَیْتُر اللّٰہ عَلَیْتُ کہ آپ ہمراہ نہیں تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ كَلَ طُرِف اور ميرى طرف ججرت كرنے والے ہو تنہيں ان دونوں ججرتوں كا تو اب ہوگا۔عثان مئی ہوندنے كہا: يارسول اللهُ مَنَّا لِلْتُؤَمِّلِ بِسِ اتنا ہى كافى ہے۔

ہجرت کرنے والے مردول کی تعداد تر ای تقی اورغورتیں گیارہ کریٹی سات بیرونی تھیں ان مہاجرین نے ملک حبشہ میں نجاشی کے یہاں اچھے برتاؤ میں قیام کیا۔

جب ان لوگوں نے رسول اللّٰه مَا لَيْنَا اللّٰهِ مَا لَيْنَا لَيْنَا اللّٰهِ مَا لَيْنَا لَيْنَا اللّٰهِ مَا لَكُ مَعْ اللّٰهِ مَا لَهُ مَا اللّٰهِ مَا لَكُ مَعْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَ

ے نبوی میں رہے الا وّل کا مہینہ آیا تو رسول اللّٰہ مُثَافِیّا نے نجاشی کوایک فر مان تحریر فر مایا جس میں اسلام کی دعوت دی۔ عمر و بن اُمیدالضمری کے ہمراہ روانہ کیا۔

فرمان من كرنجاشي اسلام لا يا اوركها: اگرمين حاضر خدمت مونے پر قادر موتا تو ضرور حاضر موتا۔

رسول اللّه مُظَافِی اُنْ اِنْ مَایا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں جواپے شوہر عبیداللّه بن جش کے ہمراہ ان لوگوں میں تھیں جنہوں نے ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی۔عبیداللّٰد وہاں نصرانی ہو گیااور مرگیا۔

نجاشی نے ان کا نکاح آئخضرت مُلَّاتِیَّا کے ساتھ کر دیا اور آپ کی طرف سے چارسودینارمہر کے دیئے جو مخص ام حبیبہ کے ولی نکاح ہوئے وہ خالد بن سعیدالعاص تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي الله جیجیں اور سوار کراویں۔ بھیل ارشاد نبوی نجاشی نے مہاجرین کوعمرو بن امیدالضمری کے ساتھ دوکشیوں میں سوار کر دیا۔ بیاوگ ساحل بولا پر جس کا نام الجار بھی ہے ننگر انداز ہوئے۔ سواریاں کرائے پرلیں مدینہ مبارکہ آئے۔معلوم ہوا کہ رسول الله منگالی نیم نیس نشریف فرمایں آپ کے پاس روانہ ہوگئے۔ بارگاہ رسالت میں پنچے تو خیبر فتے ہوچکا تھا۔ رسول الله منگالی نے مسلمانوں سے تفتگو فرمائی کہان لوگوں کو بھی اپنے (مال غنیمت کے ) حصوں میں شریک کرلیں اس حکم کی سب نے تعمیل کی۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ السِّيخُ السِّيخُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

ابن عباس میں میں میں میں ہوں ہے کہ جب قریش کوجعفراوران کے ہمراہیوں کے ساتھ نجاشی کا اگرام والطاف معلوم ہوا تو بہت گرال گزرا۔ رسول الله مُثَالِثِیْنِ اور آپ کے اصحاب پر سخت عصد ہوئے۔ آپ کے قل پراتفاق کیا اور بنی ہاشم کے خلاف ایک عہد نامہ لکھا کہ نہ تو ان سے شادی بیاہ 'خرید وفروخت کریں گے نہ میل جول رکھیں گے۔

جس نے بیع عہدنامہ ککھاوہ منصور بن عکرمہ العبدری تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا <sub>ج</sub>انہوں نے اس عہدنا ہے کو <u>کعبے کے بیج</u> پالکا دیا۔

بعض ابل علم کی رائے میں وہ عہد نامدام الجلاس بنت مُحِرّبة الحظليد کے پاس رہاجو کہ ابوجہل کی خالہ تھی۔

محرم سے بنوی کی جاندرات کوشعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ کرلیا گیا۔ بنی المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ ہے۔ ابی طالب میں بھاگ آئے۔ ابولہب نکل کر قریش سے جاملا' اس نے بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف قریش کوقوت پہنچائی۔

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کردیں (بنی ہاشم) موسم جے کے سوانہ نکلتے تھے۔ ان پرسخت مصیبت آگی شعب سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں' بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے تھے اور بعض کونا گوار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ منصور بن عکر مد (عبد نامہ نویس) پر جو مصیبت آئی اسے دیکھو۔

تین سال تک بیاوگ شعب میں مقیم رہے اللہ نے ان کے عہد نامے کی حالت پراپنے رسول مُنَالِّیْرُ کُومِطُلع کیا کہ دیمک نے ظلم وجوروالے مضمون کو کھالیا 'جواللہ کا ذکر تھاوہ رہ گیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول اللّٰه کَالِیْئِے کے درمیان ایک عہد نا مدکھا تھا۔اوراس پرتین مہریں لگائی تھیں ۔اللّٰہ عز وجل نے اس مضمون پر دیمک کومسلط کر دیا جوسوائے اللّٰہ عز وجل کے نام کےسب کھا گئی۔

محد بن عكرمه ب مروى ب كسوائ ﴿ باسمك اللهم ﴾ كعبد نامه كى برچيز كها كل \_

قریش کے ایک شخ سے مروی ہے کہ وہ عہد نامہ ان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جوعدم تعاون کے متعلق تھی کھالی گئ سوائے ﴿ باسمك اللهم ﴾ كے۔

رسول الله مَا لَقَائِمَ فِي ابوطالب ہے اس کا ذکر کیا 'ابوطالب نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا اور سب لوگ متحد حرام کو گئے۔ ابوطالب نے کفار قریش سے کہا میرے بھتیج نے خبر دی ہے اور انہوں نے ہرگز مجھ سے غلط نہیں کہا ہے کہ اللہ نے تہارے عہدنا مے پردیمک کو مسلط کر دیا ہے جو مضمون طلم وجوریا قطع رقم کا تفاراس نے کھالیا 'وہی مضمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے اگر میرے بھتیج سیچ ہیں تو تم لوگ اپنی برائی سے باز آ جاؤاوراگر وہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گائیں قبل کرنایا زندہ رکھنا۔

لوگوں نے جواب دیا کہتم نے ہم سے انصاف کیا۔عہد نامہ منگا بھیجا۔ کھولاتو اتفاق سے وہ ای طرح تھا۔جیسا کہ رسول اللّه مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ تَعَالَى اللّهُ مِيرَان ہو کرسرنگوں ہو گئے ۔

ابوطالب نے کہا ہم لوگ کب تک مقید ومحصور رہیں گے۔ حالا نکہ معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگئی۔ یہ کہااور ہمراہیوں کے ساتھ کیجے کے اندر گئے۔ وہاں ابوطالب نے کہا کہا ۔اللہ! ہماری مدد کراُ سفخص سے جوہم پرظلم کرے ہم سے قطع رحم کرے اور ہماری جو چیزاس پرحرام ہے اسے حلال سمجے لوگ شعب کوواپس آگئے۔

قریش نے جو برتاؤ بی ہاشم کے ساتھ کیا تھا اس پران کے پچھلوگ باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگئے پی مطعم بن عدی اور عدی بن قیس و زمعہ بن الاسود و ابوالپھڑی بن ہاشم و زہیر بن الی امیہ تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پہنے۔ بن ہاشم و بن المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ اسپنے اسپنے مکانات کوروانہ ہوجا کیں۔ان لوگوں نے یہی کیا۔

قریش نے بید یکھا تو جیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ہرگز ان لوگوں کو بے یار و مدد گار نہ کرسکیں گے۔شعب سے ان لوگوں کی روانگی ہے۔ نبوی میں ہوئی تھی۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَّالِيَّ اور آپ کے اعز وشعب میں دوسال رہے تھم نے کہا کم از کم تین سال رہے۔ طا نَف کا اذبیت ناک سفر:

عبدالله بن تغلبه بن صعیر وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب وخدیجہ «کارٹنا بنت خویلدگی وفات ہوگئ اوران دونوں کی وفات کے درمیان ایک مہینہ یا نجے دِن کافصل تھا تو رسول اللہ کالٹیئل پر وقصیبتیں جمع ہوگئیں۔

آپ گھر ہی میں رہنے گے اور باہر نکلنا کم کر دیا۔ قریش کو وہ کامیا بی حاصل ہوگئ جواب تک حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ انہیں تو قع تھی۔

ابولہب کومعلوم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہاا ہے تھے (مثلاً نیٹر) آپ جہاں جا ہے ہیں جا ہے 'جو کام آپ ابوطالب کی زندگی میں کرتے تھے بیجے' لات کی تئم جب تک میں زندہ ہوں کی گآپ تک رسائی نہ ہوگی۔

ا بن الغیطلہ نے بی مُثَالِّیْنِ کو برا بھلا کہا تھا۔ابولہب اس کے پاس آیا اور اے برا بھلا کہا۔تو وہ چلاتا ہوا بھا گا کہا ہے گروہ قریشِ اپوعتبہ(ابولہب) بے دین ہوگیا۔

تریش آگے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہو گئے ابولہب نے کہا: میں نے وین عبد المطلب کو ترک نہیں کیا۔ گر میں ظلم سے اپنے بھتیج کی حفاظت کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ جس کام کاارادہ کرتے ہیں اس کے لئے چلے جائیں۔

قريش نے كہا: تم نے اچھا كيا و خوب كيا اور صادر حم كيا۔

رسول الله مَثَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ مِعَالَت بِرِرہے۔ آپ جاتے تھے آتے تھے قریش میں سے کوئی شخص آپ کی روک ٹوک شہ کر تا تھا۔ یہ لوگ ابولہب سے ڈر گئے تھے۔

ایک روزعقبہ بن ابی معیط اور ابوجہل بن ہشام ابولہب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے جیتیجے نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ (خداکے یہاں) تمہارے والد کا ٹھکانا کہاں ہے۔

ابولہب نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد (مَثَلَّقَیْمُ)! عبدالمطلب کا ٹھکا نا کہاں ہے؟ آپ مَثَاثَیْمُ نے فرمایا: اپنی قوم کے ساتھ۔ابولہب نکل کران دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے آنخضرتَ مَثَلِّقَیْمُ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اپنی قوم کے ساتھ۔

ان دونوں نے کہا: آنخضرت مَا اُلْتُنْكُمُ كا گمان پیہے كدوہ دوزخ میں ہیں۔

ابولہب نے کہا:اے محمد (مَثَاثِیْظِ)! کیاعبدالمطلب دوزخ میں جائیں گے؟ رسول اللّٰه تَاثِیْظِ نے فرمایا: ہال ۔اوروہ بھی جو اس دین پرمرے جس پرعبدالمطلب مرے۔

ابولہب نے کہا: واللہ میں ہمیشہ آپ کا وسمن رہوں گا۔ آپ کا بیگان ہے کہ عبد المطلب دوز خ میں ہیں۔اس نے اور تمام قریش مکہنے آپ بریخی شروع کی۔

محرین جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ابوطالب کی وفات ہوگئ تو قریش نے رسول اللّه مَثَلَّ اللّهِ مَثَلَ اللّهِ مَثَلً دی وہ آپ پر جری و گستاخ ہوگئے آپ طائف چلے گئے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے۔

بیروانگی شوال کے پچھ دِن باقی تھے کہ میں ہوئی۔

محد بن عمرونے ایک دوسری سند میں سے بیان کیا ہے کہ آپ دس دِن تک طائف میں رہے اشراف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ نہ جاتے اور گفتگونہ کرتے ۔گران لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ۔انہیں اپنے نو جوان پر (قبول دعوت کا ) اندیشہ ہوا تو کہا: اے محمد (مَثَلَّ الْمُؤَلِّمِ)! آپ ہمارے شہرسے چلے جائے اور وہاں رہے جہاں آپ کی دعوت قبول کرلی گئی ہو۔

احقوں کوآپ کے خلاف بھڑ کا دیا ' وہ آپ کو پھر مارنے لگے۔رسول اللّهُ ظَافِیْۃُ کے دونوں فقد موں سے خون بہنے لگا۔زید بن حارثہ آنخضرے مُثَافِیُۃُ کو بیا کراینے اوپررو کتے تھے مگربے سودان کے سر میں بھی متعدوز خم آئے۔

رسول الله من الله من

﴿ و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ﴾

''اور جب ہم نے جنول کے ایک گروہ کوآپ کی طرف پھیر دیا تھا جوقر آن سنتے تھے''۔

چنانچہ یہ وہی لوگ تھے جو نخلہ میں آپ کی طرف بھیرد ئے گئے تھے۔ آپ نے نخلہ میں چندروز قیام کیا۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ آپ کیونکر قریش میں جائے گا۔انہوں نے تو آپ کونکال ویا ہے۔

فرمایا اے زید متم جو کچھود کیھتے ہواللہ تعالیٰ اس کو کشالیش اور راہ بنانے والا ہے۔ بیشک اللہ اپنے دین کا مدد گار ہے اور اپنے نبی کوغالب کرنے والا ہے۔

آ پ ترا تک پہنچ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص سے مطعم بن عدی کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے پڑوئ میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔فوراً اپنے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہتھیار پہن کر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس رہو۔ میں نے محر (مَنْ اللَّهِ اللّٰہِ) کو پناہ دی ہے۔

رسول الله مَا لَيْهُ عَالِيْهُ اواخل ہوئے'آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے یہاں تک کہآپ میں جو جرام میں بہنچ گئے۔ مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑے ہوئے اور عدا دی کہ اے گروہ قریش میں نے محمد (سَلَّ لِیَّیْرِاً) کو پناہ دی ہے۔ للبذاتم میں سے کوئی شخص ان برحملہ نہ کرے۔

رسول اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعِلَّمُ عَجِراسود تک گئے۔اسے بوسد میا اور دور کعت نماز پڑھ کراپنے مکان واپس آئے۔ مطعم بن عدی اور ان کے لڑے آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے تھے۔

#### معراج نبوي مَثَالثُائِمُ:

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی سرہ وغیرہ سے مردی ہے کہ رسول الله مُظّافِیْنِا پٹر بٹ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ دو آپ کو جنت و دوزخ دکھائے۔ بہرست کیا کرتے تھے کہ دو آپ کو جنت و دوزخ دکھائے۔ بہرست کا تھارہ مہینے قبل جب سے اررمضان بوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول الله مُظْافِیْنَا آپ مُظَانِیْنَا کہ پاس آئے اور کہا کہ وہاں چلئے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ کومقام ابرا بیم اور زم زم کے درمیان لے گئے۔

پھر معران (سیڑھ) لائی گئے۔وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ دونوں آپ سُلَطْتُوْ کوایک ایک کر کے تمام آسانوں پر چڑھالے گئے۔ ان (آسانوں) میں آپ انبیاءے ملے۔اور آپ سدرۃ المنتہٰی تک پہنچ گئے۔ آپ کو جنت وروزخ دکھائی گئی۔
رسول الله مُلَا تُنْتُوْ کُمْ نَا یَا کہ جب میں ساتویں آسان تک پہنچا تو سوائے قلموں کی آواز کے اور پچھ نہنتا تھا۔ آپ پر بہ بانچ نمازین فرض کی گئیں۔ جبر بیل علاظ از سے اور انہوں نے رسول الله مُلَا تَنْتُوْ کُمُورِ مِنَا زین ان کے اوقات میں پڑھا کیں۔
شب معراج کے واقعات:

ابن عباس خلاف ہوں ہے کہ جرت سے ایک سال قبل کارر تھے الاوّل کی شب کوشعب سے بیت المقدس تک رسول اللّه شکافیو کو سے جایا گیا۔ آنتخصرت منگافیو کم سایا کہ مجھے ایک چو پایہ پرسوار کیا گیا جوقد میں گدھے اور خجر کے درمیان تھا۔ اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جن سے وہ اپنے دونوں پروں کوٹھیلتا تھا۔

جب میں اس کے نزویک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بھڑ کنے لگا۔ جبر ٹیل طلطان نے اپناہاتھ اس کے سر پر دکھااور کہا اے براق مجھے شرم نہیں آتی 'واللہ محمد (سَالِ اللّٰهِ کَا اللّٰہِ کَا کُوئی بندہ تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جواللہ کے نزویک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔

وہ شرم سے پیپنہ پیپنہ ہوگیا اور زُک گیا کہ میں اس پرسوار ہوں۔ پھراس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دئی گئے۔ یہاں تک کہ اس کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔اس کی پیشت اور کان دراز تھے۔

جرئیل علاملا میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں انہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھے بیت المقدس پہنچادیا۔ براق اپنے مقام پر پہنچا گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جرئیل علامطال نے اسے باندھ دیا۔ اس جگہ رسول الدُسُالِيَّا اِسے پہلے تمام انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔

آ پ نے فرمایا: میں نے تمام انبیاء کودیکھا جومیرے لئے جمع کردیئے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم ومویٰ وعینی علظہ کو دیکھا۔ خیال ہواضروران کا کوئی امام بھی ہوگا۔ جبرئیل علائظ نے مجھے آ گے کردیا میں نے سب کے آ گے نماز پڑھی' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

بعض اہل علم نے کہا: اس شب کو نبی تالیقی آگم ہو گئے۔ عبد المطلب کرڑے آپ کی تلاش وجہتو میں ادھراً دھر نکلے عباس من عبد المطلب بھی نکلے ذوطوی تک پنچے تو نکار نے لگے یا محمد (مثلیقی ایا محمد (مثلیقی )! رسول الله تالیقی نے جواب دیا لبیک (میں حاضر ہوں)۔ انہوں نے کہا: اے میرے جینچے رات سے قوم کو پریٹانی میں ڈال دیا۔ کہاں تھے؟ فر مایا: میں بیت المقدی سے آبہوں۔ پوچھا: اس شب میں؟ آپ مٹلیقی نے فر مایا: ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوسوائے خیرے کوئی اور بات تو پیش نہیں آئی۔ فر مایا: میں سواور کوئی ہات پیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا: آپ ہمارے ہی گھرے شب کو لے جائے گئے۔ اس شب کوآپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے گلی تو ہم نے صبح (کی نماز) کے لئے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اُٹھے نماز پڑھ لی تو فر مایا اے اُمّ ہاف جیسا کہ تم نے دیکھا میں نے اسی وادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی 'صبح کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔

آپاُ ٹھے کہ باہر جائیں میں نے کہا یہ بات لوگوں سے نہ بیان سیجئے گا' وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور ایذاء دیر گے فرمایا کہ میں ضرور ضروران سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ متبجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات مہمی نہیں پنی

ر سول الله مناطقیم نے جرئیل علائل ہے فر مایا : میری قوم میری تقدد بق نه کرے گی۔انہوں نے کہا کہ ابوبکر سی ادعو آپ تصدیق کریں گے۔ وہی صدیق میں ۔

بہت ہے آ دی جونماز پڑھتے تھے اور اسلام لائے تھے فتنے میں پڑگئے۔

آ مخضرت التيونم نے فرمایا كه میں حطیم میں كھڑا ہوگیا' بیت المقدس كومیر نے خیال میں ڈال دیا گیا۔ میں لوگوں كواس

نثانیوں کی خردینے نگا اور میں اسے دیکھنا جاتا تھا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ مجد بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں میں نے اس کے دروازے شار نہ کئے تھے مگر میں ان کی طرف و کیتا تھا اورا یک ایک دروازہ شار کرتا تھا۔اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے قافلوں کو جوراستے میں تھے اوران کی علامات کو بھی بتایا۔اس کو بھی ان لوگوں نے اس طرح پایا جس طرح میں نے انہیں بتایا تھا۔

الله عزوجل نے آپ پر بیآ یت نازل کی:

﴿ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس ﴾

''اورہم نے جوسیرآ پود کھائی وہ محض لوگوں کی آ زمائش کے لئے تھی''۔

يرويائ عين تفاجس كوآب نائي آكهسد يكها-

ابو ہریرہ ٹی ہوئوں ہے کہ رسول اللہ منافیہ نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو طیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے کو دریافت کرتے تھے۔انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چنداشیاء دریافت کیس جن کو میں نے امچھی طرح یا ونہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں کھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا تھا۔

یں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ موئی علیظ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ متنقل مزائ یا تذراور سخت یا ہم وت ایس کے معلوم ہوتے عینی بن مریم عیداللہ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کے نسب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود النقی ہیں۔ ابراہیم علیظ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود النقی ہیں۔ ابراہیم علیظ نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشابہ تمہار ہے ساتھی لیعنی خود (آئے خضرت کا اللہ ایس کی اوقت آگیا تو ہیں نے ان سب کی امامت کی جب نماز سے فارغ ہوا تو مجھ ہیں۔ آپ انہیں سلام کیجے میں ان فارغ ہوا تو مجھ ہیں۔ آپ انہیں سلام کیجے میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔

زمانهٔ حج میں دعوت وثبلیغ

یزید بن رومان وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللهُ مُلَّا اللهُ عَلَیْمُ ابتدائے نبوت سے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر رہے۔

چوشے سال آپ مُلِّا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

آ پ قبائل میں ہے ایک ایک قبیلے کو اور ان کی میزلوں کو دریافت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو: لا اللہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤگے۔اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤگے اور مجمی تمہارے فرماں بردار ہوجا کیں گے اور جب تم ایمان لاؤگے تو ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے کہتا تھا کہ آپ کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ بیصا بی (وین سے پھر جانے والے) اور کا ذب ہیں۔ وہ لوگ بہت بری طرح رسول اللہ کا لیڈ آکو جواب دیتے تھے اور آپ کو ایذاء پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے اہل وعیال اور کنبے والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ ہے گفتگو کرتے تھے آپ انہیں اللہ ک طرف دعوت دیتے تھے اور فیر ماتے تھے کہ اللہ اگر چا ہتا ہے تو بیلوگ اس طرح (مخالف) نہ ہوتے۔

(راوی کہتے ہیں کہ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا گیا ہے جن کے پاس رسول الله مَثَالَّيْزَ آشر بف کے دعوت دی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔

بنی عامر بن صعصعهٔ محارب بن خصفهٔ فزارهٔ عنتان مره حنیفهٔ سلیم عبس بن نضر بن البکا ' کنده کلب طارث بن کعب عندره حضارمه (حضرموت کے رہنے والے )مگران میں سے کئی نے بھی دعوت قبول نہ کی ۔ اوس وخز رج کا قبول اسلام :

محمود بن لبیدوغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی کے میں جب تک مقیم رہے آپ کا قیام ای طرح رہا کہ ہرسال قبائل عرب کودعوت دیتے۔ آپ منگائی کا این کا طوع کا ظاو مجمد میں ان کے آگے پیش کرتے کہ دہ آپ کوٹھ کا نا دیں اس طرح آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاہتے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے۔

غرب کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جوآ پ کوقبول کرتا' آ پ کوایذاء دی جاتی تھی اور برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے 'اپنے نبی کی مدداورا پنے وعد ہ کو پورا کرنے کا ارادہ کرلیا۔

وہ آ ب کوانسار کے اس فٹیلے کے پاس لے گیا جن کے ساتھ اللہ کوفضل وکرم منظور تھا۔

آ پان کے ایک گروہ کے پاس پہنچ جوسر منڈ ارہے تھے۔ آنخضرت مَثَلَّقَتُنِمَّان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور قرآن سنایا۔

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لی اور بہت عجلت کے ساتھ وہ لوگ ایمان لائے آن مخضرت سَلَّ لَیْمُ ا کی تصدیق کی'آپ کوٹھکانا دیا' مدداور ہمدردی کی' واللہ وہ لوگ سب سے زیادہ زبان دراز (فضیح ) اور سب سے زیادہ تیز تلوار والے تھے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت قبول کی۔ اہل علم نے ایک معین شخص کوبھی بیان کیا ہے اور دو شخصوں کوبھی بیان کیا ہے۔ ریبھی بیان کیا ہے کہ چھ مخصوں سے پہلے کوئی نہیں تھا اور ریبھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جوایمان لائے وہ آٹھ آدمی تھے۔ ہم نے ان میں سے ہرا یک کوکھ دیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق کہ انصار میں سب سے پہلے جو مخص ایمان لائے وہ اسدین زرارہ وڈکوان بن عبد قیس ستھے جو مکہ روا نہ ہوئے تا کہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس جا کیں۔اس نے ان دونوں سے کہا کہ ہمیں اس نیمازی (یعنی آنخصرت مالیکیائے نے) ہرکام اخبار الني تابيل المساول ٢٢٤ على المساول الني تابيل المساول ا

سے دوک دیا ہے۔ بیدوی کی کرتا ہے کہ رسول اللہ (مُثَاثِینِم) ہے اسد بن زرارہ وابوالہیٹم بن التیبان یئر ب میں تو حید کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے جب ذکوان بن عبد قیس نے عتب کا کلام سنا تو اسعد بن زرارہ سے کہا کہ قبول کرلویہ تمہارای دین ہے۔ دونوں اُٹھ کر رسول الله مُثَاثِینِ کے پاس گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں اسلام لائے اور مدینہ واپس آگے ۔ اسعد ابوالہیثم بن التیبان سے ملے انہیں اسلام کی خبر دی۔ ارشا و نبوی و دعوت حق کا ذکر کیا تو اسعد ابوالہیثم نے کہا: میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا موں کیونکہ پیشک وہ رسول ہیں وہ بھی مشرف بداسلام ہوئے۔

کہاجا تا ہے کہ رافع بن مالک الرزقی و معاذبن عفراء عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے۔ان دونوں سے رسول الله علی مجد بنی دونوں سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں تا گیا مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن بڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں تا گیا مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں مبعد بنی مبعد ب

اوس وخزرج كى صلح:

کہاجا تا ہے کہ رسول اللّه ظافیر کے سے نکلے اہل پیڑب کے ایک گروہ پرگز رہوا جومنی میں اترا تھا' کل آٹھ آ دمی تھے۔ بنی النجار میں سے معاذبی عفراء واسعد بن زرارہ بنی زرایق میں سے رافع بن مالک و ذکوان بن عبد قیس' بن سالم میں سے عبادہ بن الصاحت وابوعبدالرحمٰن میزید بن نظابہ بنی عبدالاشہل میں سے ابوالہیٹم بن التیبان جوقبیلہ بلی کے حلیف تھے اور بن عمر و بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ۔

رسول الله مگانین نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا' یہ لوگ میلمان ہوئے۔ آنخضرت علیک نے فرمایا: تم میری پشت پناہی کروکہ میں اپنے رب کی رسالت کو (پیغام) پہنچادوں۔

ان لوگوں نے کہا: یارسول الله مَاللهٔ اوراس کے رسول کے لئے انتہائی کوشش کرنے والے ہیں خوب سمجھ لیجئے کہ ہم آپس میں بغض رکھنے والے وسٹمن تھے۔ پہلے سال کی جنگ بعاث ہماری ہی جنگوں میں سے ایک جنگ تی جس میں ہم نے آپس میں خونریزی کی تھی۔ اگر آپ ہمارے یہاں مدینے میں تشریف لائے اور ہم لوگ اس باہمی عداوت کی حالت پر ہوئے تو ہمارا آپ پر اتفاق نہ ہوگا۔ ہمیں مہلت و یجئے کہ اپنے قبائل کے پاس واپس جا کیں شاید اللہ ہم میں صلح کرا و ۔ آپ سے ملاقات سال آئندہ موسم جے میں ہوگی۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا: کیاتم لوگ یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ کا گھڑے نہیں اللہ ک طرف دعوت دی۔اسلام پیش کیا اور قر آن کی تلاوت فرمائی۔سب اسلام لے آئے۔وہ لوگ یہتے:

بن النجار بين سے اسعد بن زرارہ دعوف بن الحارث بن عفراء۔

بی زریق میں ہے رافع بن مالک \_

بنی سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ۔

بن حرام بن كعب ميل سے عتب بن عامر بن نا لجا۔

بنی عبیدعدی بن سلمہ میں سے جابر بن عبداللدر ماب تصاوران سے بہلے کوئی اسلام ندلایا تھا۔

محمد بن عمرونے کہا: ہم نے ان لوگوں کے بارے میں جو پچھ سنااس میں ہمارے نزد میک یہی سب سے زیادہ درست ہے اور یہی متفق علیہ ہے۔

زکریابن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ یمی چھٹن تھے جن میں ابوالہیثم بن العیبان تھے اس کے بعد حدیث اوّل ہی کامضمون ہے۔ بیلوگ مدینہ آئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جولوگ اسلام لائے کا سے مدینہ میں انصار کا کوئی گھرنہ بچا جس میں رسول الله مُنالِقَیْقِم کا ذکرنہ تھا۔

بیعت عقبہ اولی کے شرکائے گرامی:

جن میں ہارے زد یک کوئی اختلاف نہیں۔

عبادہ بن الصامت وغیرہ سے مروی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا کو آپ ملافظ ہے بارہ آ دی ملے یہی عقبہ اولی (کہلاتا) ہے۔

ان بارہ آ دمیوں میں بی ابغار میں ہے اسعد بن زرارہ عوف ومعاذ تھے۔دونوں موّخ الذكر حارث كے فرزند تھے ان كى والدہ عشر اتھیں۔

بی زریق میں سے ذکوان بن قیس ورافع بن مالک تھے۔

بنى عوف بن الخزرج ميں سے عبادہ بن الصامت ويزيد بن نشلبہ ابوعبدالرحمٰن متھ۔

بی عامر بن عوف میں سے غیاس بن عبادہ بن فضلہ تھے۔

بني سلمه ميں سے عقبہ بن عامر بن نائي تھے۔

بني سوادييل سے قطبہ بن عامر بن حديدہ تھے۔

بیدس آ دی تو قبیلہ خزرج کے تھے قبیلہ اوس میں سے دو خض تھے۔

ابوالهيثم بن التيها ن قبيلة بلى حليف بن عبد الأشهل من سے تھے۔

بني عمروبن عوف ميں ہے عويم بن ساعدہ تھے۔

ہے لوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہ اللہ کے ساتھ کو کی چیز شریک نہ کریں گے۔ چوری زنا اور قتل اولا دینہ کریں گے۔ کوئی بہتان جو دیدہ ودانستہ بنایا ہونہ با ندھیں گے۔ کسی نیک کام میں نافر مانی نہ کریں گے۔

آ تخضرت مَلَّاتِیْ اَ فَر مایا: اگرتم وفا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے جس نے ذراکوتا ہی کی تووہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہنواہ وہ اس پرعذاب کرے خواہ معاف کر دے۔

## الرالني العالم العالم

اس زیانے میں جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا۔ بیلوگ مدینہ واپس گئے اللہ نے اسلام کوغلبہ دیا 'اسعدین زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

اوس وخزرج نے رسول اللہ ﷺ کولکھا کہ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔آ مخضرت مَاللَّیُمُ نے ان لوگوں کے پاس مصعب بن عمیرالعبدری کو بھینے دیاوہ اسعد بن زرارہ کے پاس اُترے کوگوں کوقر آن پڑھایا کرتے تھے۔

لبعض اہل علم نے روایت کی کہ مصعب ان لوگوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے پھرمصعب سترانصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ موسم جج میں رسول اللّٰمَ کَالْتَیْجَاکے پاس پہنچ گئے۔

#### بيت عقبه ثانيه مين شامل ستر (٤٠) حضرات:

زیدین رومان سے مروی ہے کہ جب جج کا وقت آگیا تورسول اللّٰه مَاللّٰی اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الله على الله على الله على الله مدينه ميں كئے تاكہ جج كوجائے اور رسول اللّٰه مَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰم مدينه ميں الله مدينه مدينه ميں الله مدينه مدينه مدينه ميں الله مدينه الله مدينه م

یا وگر جوستر آدمی یا ایک دوزائد منظاری وخزرج کے پانچ سوآدمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔رسول الله سکالیٹیؤیم کے پاس مکد میں آئے۔ آنخضرت سکالٹیؤیم کوسلام کیا۔ آپ نے ان لوگوں ہے مٹی میں وسط ایام تشریق (از ۹رتا ۱۳ اروی الحجہ) میں نفرا قال (یعنی ۱۲ روی الحجہ) کی شب کو ( ملنے کا) وعدہ کیا کہ ہجوم کوسکون ہوجائے۔ (یعنی بھیڑ کم ہوجائے) تو یہ لوگ آپ مگالٹیؤیم کے پاس شعب ایمن میں پہنچ جا کیں۔ جومٹی ہے اگرتے وقت عقبہ سے نیچے ہے اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) میں مسجد ہے۔

آ پ نے انہیں تھم دیا کہ نہ تو وہ کسی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا نظار کریں۔

سکون کے بعد ریہ جماعت خفیہ طور پر ایک ایک دو دوکر کے روانہ ہوئی۔رسول اللّٰهُ تَالِیُّتُمُّ ان لوگوں سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ہمراہ عمال بن عبدالمطلب بھی تھے۔ان کے سوااور کوئی نہ تھا۔ جوسب سے پہلے رسول اللّٰهُ تَالِیْمُ بن ما لک الزرقی تھے پھراورستر لوگ پہنچ گئے ہمراہ دوعور تیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا: اے گروہ خزرج! محد (مُثَاثِیْنِ) کُومْ لُوگوں نے جہاں بلایا ہے۔ محد (مُثَاثِیْنِ) ہے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم میں سے جوان کے قول پر سے ان کی تمایت کرتا ہے۔ جوان کے قول پر نہیں ہے وہ ہمی باعتبار حسب و شرف آنخضرت مُثَاثِیْنِ کی تفاعت کرتا ہے۔ محد مَثَاثِیْنِ کُنے نے سوائے تمہارے اور سب کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اگرتم لوگ صاحب قوت و شوکت ہو جنگ میں ماہراور سارے عرب کی معلوت میں جوتم پر ایک ہی کمان سے تیراندازی کریں کے مستقل ہوتو اپنی رائے پر خور کرو۔ آپس میں مشورہ کرو (کیونکہ آنخضرت مُثَاثِیْنِ کو مدینہ میں لے جانے میں عرب سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی ) باہم اختلاف نہ کرو جو پھے کرواتھا و وا تفاق سے کرو۔ سب سے بہتر بات و ہی ہے جوسب سے زیادہ تھی ہو۔

## اخاراني العد (مداول) العلاق المراني العالم العالم

البراء بن معرور نے جواب دیا۔ آپ مُگالِیُّا نے جو کچھ کہا ہم نے سا۔ واللہ! ہمارے دِلوں میں اس کے سواہو تا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہہ دیتے۔ہم تو و فاوصد ق اور رسول الله مُگالِیُّا کہا پی جانیں شارکر نا چاہتے ہیں۔

رسول الله عَلَيْظِ ان کے سامنے قرآن کی حلاوت فر مائی۔اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی ترغیب دی اور اس مقصد کو بیان کیا جس کے لئے بیلوگ جمع ہوئے تھے۔

البراء بن معرور نے آپ کوایمان اور تصدیق کی صورت میں جواب دیا۔ پھرعرض کیایا رسول الله مَالَّيْتُونَّ ہميں بيعت كر ليجئے كيونكہ ہم لوگ اہل طقعہ بیں جن کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے گفتگو کی اور رسول اللّٰدِ کَالْتَا اللّٰهِ کَالَّالِیَّمُ کَا وَرَسِولَ اللّٰهِ کَالْلَاَلِیَ اللّٰہِ کَالِولِ اللّٰہِ کَالِولِ اللّٰہِ اللّٰلِمِلْمِلْمِ اللّٰہِ الل

سب نے کہا ہم اس کواموال کی مصیبت اور اشراف کے قل پر کیسے قبول کرلیں (بینی اسلام قبول کرنے سے ہمارے جان و مال پرمصیبت آجائے گی اس لئے ہم اسے کیوکر قبول کریں )۔

جب بک بک کرنے گئے تو عباس بن عبدالمطلب نے جورسول الله طَلَّقَتِمُ کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے کہا: اپنی آواز کو پہت کرو' ہم پر جاسوس گئے ہوئے ہیں۔اپنے من رسیدہ لوگوں کو آ کے کروتا کہ تم میں سے وہی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ دار ہوں۔ ہمیں تبہاری قوم سے بھی تبہارے خلاف اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکوتوا پنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔

البراء بن معرور نے تقریر کی اور عہاس بن عبدالمطلب کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا: یا رسول الله مُنَافِیْتُوْا بِنا ہاتھ پھیلا ہے ۔ (تا کہ میں بیعت کروں)۔

سب سے پہلے محض جنہوں نے رسول اللّٰه طُالِيَّةِ کے ہاتھ پر بیعت کی البراء بن معرور تھے۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ ابوالہیٹم بن التیہان یا اسعد بن زرارہ تھے پھرکل ستر آ دمیوں نے بیعت کرلی۔

ر سول الله مَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ نه کزے کداس کے سوااور کوامنخاب کرلیا گیا۔ میرے لئے (نقیبوں کا) جبریل ہی امتخاب کریں گے۔

ا متخاب کے بعد نقیبوں سے قرمایا تم لوگ دوسروں کے ذمہ دار ہوں' جبیبا کہ حوار بین عیسیٰ بن مریم عبر نظار دمہ دار تھے'یا میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں ۔ان لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔

قوم نے بیعت کر لی اور کامل ہو گئے تو شیطان عقبہ پر سے الی بلند آواز سے چلایا جو ٹنی گئی کہ اے اہل اخاشب کیا تہمیں محمد ( سَالِقَیْمَ ) اور ان کے ساتھ والے دین سے پھرنے والوں میں کوئی فائدہ ہے۔ جنہوں نے تہماری جنگ پر اتفاق کر لیا ہے۔ رسول اللّٰهُ مَا اَلَّامُ اَلِیْمَ اِلْمَالِیَا اِنْ کِاوور سیں جلدی چلے جاؤ۔

عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہانیارسول الله مُنَافِیَّاتِهُم ہاں ذات کی جس نے آپ کوفق کے ساتھ مبعوث کیا'اگر آپ چا چاہیں تو ہم اہل منی پراپنی تلواریں لے کے ٹوٹ پڑیں۔ حالانکہ اس شب کوسوائے (عباس بن عبادہ) کے اور کسی کے یاس تلوار نہتھی۔ رسول الله ﷺ في الله على الله بمين اس كاحكم نهين ديا گيا۔ لهذاتم جلدى اپنے كجاوؤں ميں چلے جاؤ۔ لوگ اپنے كجاوؤں مين نتشر ہو گئے۔

صح ہوئی تو ان لوگوں کے پاس قریش کی ایک جماعت اشراف گئی۔ بیلوگ شعب الانصار میں داخل ہوئے اور کہا اے گروہ خزرج ہمیں معلوم ہوا کہتم لوگ کل شب کو ہمارے ساتھ (آنخسرت کا اللہ اس سے ملے ہم نے ان سے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے۔ عرب میں جتنے قبیلے بخدا ہیں کسی کے ساتھ ہم لڑنا اس قدر برانہیں جانے جس قدرتم سے جنگ کو کمروہ ہمجھتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی تم کھانے لگے کہ الیمانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ انسان کی کے مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی تم کھانے لگے کہ الیمانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ ابن اُبی کہنے لگے بیمون باطل ہے نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے نہ میری قوم بغیر میرے تھم ایسا کرے گی۔ میں بیڑب میں ہوتا تو جھے سے ضرور مشورہ کرتے (پھر یہاں کون ساام مانچ تھا)۔

قریش ان لوگوں کے پاس سے واپس چلے گئے۔البراء بن معرور نے کوچ کیا وہ مقام بطن یا ج میں آئے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے ل گئے۔

قریش ان لوگوں کو ہرطرف تلاش کرنے لگے مگر مدینے کے راستوں ہے آئے نہ بڑھے (یعنی صرف انہیں راستوں پر تلاش کرتے رہے)۔ (جبتو کے لئے) گروہ مقرر کر دیئے اتفاق سے سعد بن عبادہ کو پاگئے کجاوہ کی رہتی سے ان کا ہاتھ گردن میں باندھ دیا' انہیں مارنے لگے بال (یئے) جوکان کی لوتک دراز تھے گھٹے لگے اس طرح کے میں لائے۔

سعدکے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ بن عبد شمس آئے دونوں نے مل کران لوگوں کے ہاتھ سے چھڑ ایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کونہ پایا تو ان کے پاس واپس جانے کا مشورہ کیا۔ اتفاق سے سعد انہیں نظر آ گئے 'ساری جماعت نے مدینے کی طرف کوچ کیا۔

## هجرت في رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ فِي مَى زند كى:

معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول الله طُلَقِیم کر قرآن نازل ہوا تو آپ تینتا کیس برس کے تصاور آپ دس برس مکہ میں رہے۔

انس بن ما لک میں میں سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَیْمُ کے میں دس برس رہے۔

عائشہ وابن عباس میں ایٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا ہے میں ون برس اس طرح رہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا اور مدینے میں دس برس رہے۔

یزید بن الی صبیب سے مروی ہے کہ نبی مُلَّلِیُّنِا کھی میں دُس برس رہے ُ دہاں سے صفر میں نکلے اور رکھے الاقرل میں مدینہ آئے۔ ابن عباس جی الیٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُّنِا کمہ میں پندرہ برس رہے ُ سات برس تک آپ روشنی ونور د کیھتے اور آ واز سنتے رہے۔ آٹھ برس تک آپ پروحی تازل ہوئی رہی اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس شاہٹنا کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ مظاہلے آپر دس برس مکہ میں اور دس برس مدینے میں وحی نازل کی گئی۔ ابن عباس شاہٹنانے کہا: بیرون کہتا ہے؟ کے میں آپ پر پندرہ سال تک یا اس سے زیادہ وحی نازل کی گئی۔

ابورجاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن سے سنا کہ انہوں نے بیآ یت پڑھی: ﴿ و قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث و نزلناہ تنزیلا ﴾ اورقرآن کوہم نے جداجدا کردیا ہے تاکہ آ باسے شہر کھم کرلوگوں کوسنا کیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ حسن شاہد نے کہااللہ تعالی وہاں (کے میں) قرآن کے بعض جھے کوبھش سے پہلے نازل کرتا تھا اس لئے کہ اسے معلوم تھا کہ بیلوگوں میں قائم رہے گا۔

حسن تفاید بیان کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اوّل وآخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔ آٹھ سال تک آپ پر مجے میں قبل اس کے کہ جمرت فرمائین ٹازل ہوتا رہااوروس برس تک مدیعے میں۔

ا بن عباس میں میں سے مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعد رسول الله مَلَّا لَیْنِیُّا مکہ میں تیرہ برس تک مقیم رہے کہ آپ پرومی نازل ہوتی رہی چھر آپ کو جھرت کا حکم دیا گیا۔

ابن عباس ش من مروی ہے کہ رسول الله مالين المحمد ميں تيرہ برس رہے۔

ابن عباس خانسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہیں تیرہ برس تک اس طرح رہے کہ آپ پروحی نازل ہوتی رہی۔ اہل ایمان کو ہجرت مدینۂ کی اجازت:

عائشہ تعادی ہے مروی ہے کہ جب سر انصار رسول الله طالی کے پاس سے واپس گئے۔ تو آپ کا دِل خوش ہو گیا' اللہ نے آپ کے لئے حامی بنادیئے۔ ایک جنگجو بہا دراور ذی استعداد قوم تیار کردی۔

مشرکین کی جانب ہے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے گئی۔ کیونکہ انہیں ان کی روائی کاعلم ہو گیا تھا۔ قریش نے آپ کے اصحاب کوشیق میں کر دیا۔ ان کی تو بین و تذلیل کرنے گئے گالیاں دیتے اور طرح طرح سے ایڈاءرسانی کے در پے ہوتے جس کی مثال پہلے نہتی۔

اصحاب نے شکایت کی اور آپ ہے ہجرت کی اجازت مانگی۔ فرمایا: مجھے تمہارادار ہجرت خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مجھے دو پتر ملی زمینوں کے درمیان ایک شورہ اور کمجور والا ہوتا تو میں کہتا کہ یہی وہ ہے (جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے)۔

آپ چندروز تک تھر ہے رہے۔ پھرخوش خوش اپنے اصحاب کے پاس آ گئے اور فرمایا جھے تمہارے دار بھرت کی خبر دی گئے ہے وہ بیڑ ب ہے جو جانا چاہے وہیں جائے۔

یہ جُماعت با ہم موافقت وہدر دی کے ساتھ مصروف بہ تیاری ہوئی اپنی روائگی کو پوشیدہ رکھا۔ رسول اللّه مَاللَّهُ اللّهِ کے اصحاب میں سب سے پہلے جوید پیڈآ ہے وہ ابوسلمہ بن عبداللّه تصان کے بعد عامر بن ربیعۂ آئے۔ کے طبقات این سعد (صناقل) کی طبقات این سعد (صناقل) کی میں اخبار البی سی الله الله میں اللہ میں اور اللہ میں ا

انصار نے ان کوٹھکانہ دیا ان کی مدد کی اور ان سے ہمدردی کی اور رسول الله مَالِيَّةِ کَ تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ائی حذیفہ قبامیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

. جب مسلمان مدیندرواند ہو گئے تو قریش کوان پرحص آئی اور تخت غصہ ہوئے ان نوجوانوں پر جو چلے گئے تھے بہت

انسار کے ایک گروہ نے عقبہ آخرہ میں رسول الله مُنَالِقَیْم ہے بیعت کی تھی۔ وہ مدینہ واپس آگئے تھے۔ جب مہاجرین اوّلین قباء آگئے تو یہ انسار رسول الله مَنَالِقِیْم کے پاس ملے گئے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرکے آئے بھی وہ لوگ ہیں جَو مہاجرین انسار کہلائے۔

ان کے نام بیر ہیں: ذکوان بن عبدقیس وعقبہ بن وہب بن کلد ہ وعباس بن عبادہ بن نصلہ وزیا د بن لبید۔ تمام مسلمان مدینہ چلے گئے ۔کوئی بھی مکہ میں روانگی ہے نہ بچا' سوائے رسول اللّٰدُ مَثَّالِيْتُوْ الوکِر وعلی شائٹ کے یا جوفلنہ میں ڈال دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھایا مریض یاضعیف تھا۔



## آغاز ہجرت

## قتل کی سازش:

سراقہ بن جشم وغیرہ سے دوایت ہے کہ مشرکوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی عورتیں اور بیچ قبائل اوس وخزرج کے ہال کے ہال (مدینہ شریفہ ) میں بھیج دیئے توسمجھ گئے کہ بیرصاحب انر لوگ ہیں' اب رسول اللّه مُلَّالَّةِ الْبِی وہیں چلے جا کیں گے۔سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے' جتنے دانش منداور صائب الرائے تھے سب نے شرکت کی کہ آنخضرت مُلَالِّيْرُا کے معاملہ میں باہم مشورہ کریں۔

نجد کے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں ایک شخص یہاں آیا تلوار لٹک رہی تھی موٹے بھونے کیڑے پہنے تھے۔ رسول الله طَالِیُّا اِکْمَ مَعْلَقَ بحث چھڑی 'برخص نے اپنی دائے کے مطابق مشورہ دیا 'برایک کی رائے کو ابلیس ردکر تا تھا، کسی کی رائے کو پسندند کیا۔

ابوجہل نے کہا کہ میری رائے ہے ہے کہ ہم قریش کے ہر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص نے لیں جو بہادراور دلیر ہو۔ پھرا سے
ایک تیز تلوار وے دیں تا کہ بیسب ل کرمثل ایک شخص کے آنخصرت طُلِینے کا کو ماریں تا کہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہوجائے
اور بنی عبد مناف کی بھی سمجھ میں نہ آئے گا کہ اس کے بعد کیا کریں۔وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نو جوان (ابوجہل) کی خوبی اللہ
بی کے لئے ہے واللہ رائے تو بھی صائب ہے ورنہ پھر بچھ بھی نہیں ہوسکا۔

اس بات پر اتفاق کر کے سب لوگ منتشر ہوگئے۔ جریل رسول الشر گانٹی کے پاس آئے آپ کواس خبر ہے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ این خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول الشر کا گاؤ آباد بکر میں شب کو آپ این خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول الشر کا گاؤ آباد بکر میں اور فرمایا کہ اللہ کا گاؤ آپ کے اور فرمایا نہاں۔ او بکر میں ہو اور کرمایا رسول اللہ کا گاؤ آپ میری ) ہمرائی ؟ آپ نے فرمایا نہاں۔

آبو بکر میکانشد نے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میری ان دوسواریوں میں ہے ایک آپ لے لیجئے رسول اللہ مَنَّالِیَّوْمُ نَا فِی کہ یہ قیت لول گا۔

ابو بکر جی افتار نے ان دونوں سوار یوں کو بنی قشیر کے مولیثی میں سے آٹھ سودر ہم میں خریدا تھا۔ رسول اللہ سکا تی ان میں سے ایک لے لی جس کا نام قضواء تھا۔

آ پ منگانی آنے علی میں اور کے محم دیا کہ اس شب کووہ آپ کی خوابگاہ میں سوئیں علی میں اور کے ۔ انہوں نے ایک سرخ حضری جا درجس میں رسول اللہ منگانی کے اس کے تقے اوڑ ہے گی ۔ قریش کا پیر کروہ جمع ہو گیا جو دروازہ کی درزوں سے جھا تک رہے تھے۔ آپ تاکیٹی آگی گھات میں تھے اور آپ کو پکڑنے کا ارا دہ کررہے تھے۔ باہم مشورہ کررہے تھے کہ بستر پر لیٹنے والے پر کون تملہ کرے۔

ای اثناء میں رسول الله مَالِیْدَ عُلِی آمدہ ہوئے۔وہ سب آگر چہ دروازہ پر بیٹھے ہوئے منظ آپ نے دولپ بھر سنگ ریزے اُٹھائے'ان لوگوں کے سروں پر چھٹر کا اور ہیر پڑھنے لگے: ﴿ يَسْمِين والقرآن الحكيم ﴾ ے ﴿ سوآءٌ عَليهم واندرتهم امرلم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ تک پنجے۔رسول الله مَالِیْدَ اُلْکِیْمُ اُکْر رکئے۔

سن کہنے والے نے ان سے کہا کس کا انظار کرتے ہو۔انہوں نے کہا کہ تھ (مَثَّلَّمُتُمُ) کا۔اس نے کہا کہتم نا کامیاب ہوئے اورنقصان میں رہے۔واللہ وہ تو تمہارے پاس سے گزر گئے اور تمہارے سروں میں پرسے چھڑک گئے۔ان لوگوں نے کہا کہ داللہ ہم نے انہیں دیکھا اور وہ لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

بيلوگ (۱) ابوجهل و (۲) حكم بن الي العاص و (۳) عقبه بن الي معيط و (۴) نضر بن الحارث و (۵) اميه بن خلف و (۱) ابن الغيطله و (۷) وزمعه بن الاسودو (۸) طعيمه بن عدى و (۹) ابولهب و (۱۰) ابي بن خلف و (۱۱) نيه و (۱۲) مديه پسران تجائج شفه ـ

جب صبح ہوئی تو علی بستر سے اُسطے ان لوگول نے ان سے رسول الله مُلَا لَيْنَا كُور يافت كيا تو على جي الله على الماكية كما كه مجھے آپ كي متعلق علم نہيں۔

## نبي وصديق كاعار ثورمين قيام:

ر سول الله من الله من الديم من الله من روانه ہو گئے اس سے اندر داخل ہوئے مکڑی نے اس کے رائے پر جالاتان دیا جس کا بعض حصہ بعض پر تھا۔

مقریش نے رسول الله مُثَالِقَیْم کی انتہائی جبتو کی یہاں تک کہ غار کے رائے تک پہنچ گئے ان میں سے بعض نے کہا کہاس پرتو محمد ( مَثَالِقَیْم ) کی ولا دت سے بھی پہلے کی مکڑی ہے وہ سب واپس ہو گئے۔

ابومصعب المکی ہے مردی ہے کہ میں نے زید بن ارقم وانس بن ما لک ومغیرہ بن شعبہ کا زمانہ پایا ہے میں نے ان کو بیان کرتے سنا کہ شب کوغار میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو تکم دیا تو وہ نبی مُلَّا تُنِیِّم کے قریب اُگ آیا۔اس نے آپ کی آ ژکر لی اللہ نے مکڑی کو تکم دیا تو اس نے آپ کے روبروجالا لگا دیا اور آ ژکر لی اللہ نے دوجنگلی کبوتروں کو تکم دیا جوغار کے منہ پر پیچھ گئے۔

قریش کے نوجوان جن میں ہر خاندان کا ایک ایک آ دمی تھا۔ اپنی اپنی تلواریں لاٹھیاں اور ٹھے لئے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ شکائیڈ کے سے چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تھے تو ان کے آگے والے شخص نے نظر ڈالی ان دونوں کبور وں کود کھے کر والیس ہوگیا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تھے کیا ہوا کہ غار میں نہیں و یکھا اس نے کہا کہ غار کے منہ پردوو حثی کبور ہیں میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اخبرالني تاليق ابن معد (متداول) المساول ١٣٦١ على المنافق ابن معد (متداول) المنافق الم

نی مَنْ اَلْتُیْمَ نَے بھی اس کی بات نی سمجھ گئے کہ ان دونوں ( کبوتروں) کے ذیر یعے اللہ نے آپ سے ( وُشمنوں کو ) دفع ہے۔

نی مُنَاتِیْنِاً نے انہیں دُعا دی اوران کی جزاء مقرر کر دی وہ حرم الٰہی میں منتقل ہوگئے ۔ابو بکر م<sub>نکاش</sub>ئے کی خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کوعامر بن فہیر ہ چرایا کرتے تھے۔

رات کے دفت ان بکر یوں کوان حفرات کے پاس لاتے تھے اور وہ دودھ دوہ لیتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔

عائشہ مخاصف نے کہا ہم نے دونوں حضرات کے لئے پہندیدہ تر سامان سفر تیار کیا ایک تو شددان میں تو شہ تیار کیا۔ اساء بنت الی بکر نخاصۂ نے اپنی اوڑھنی کا ایک فکڑا کا ٹا اوراس سے انہوں نے تو شددان کا منہ بند کیا' دوسرا فکڑا کا ٹا اوراس سے مشکیز سے کے منہ کی روک بنایا اسی وجہ سے ان کا نام ذات العطاقین (دواوڑھنی والی) رکھ دیا گیا۔

این ار یقط کی همرایی:

جزی الله ربّ الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمة ام معبد "
"الله بوتمام لوگول کا پالنے والا ہے ان دونوں رفیقوں کو اپنی بہترین جزادے جنہوں نے اُمّ معبد کے تیمے میں دو پہرکو آ رام فرمایا "۔

نبوت كے قدم أم معبر كے فيم مين:

الی معبدالخزاع سے مروی ہے کہ دسول الله مگالی خانے جب مکہ سے مدیدہ جمزت فرمائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عامر بن فہرہ تھے۔ ان حضرات کے دہبر عبداللہ بن اربقط اللیثی تھے۔ بیہ حضرات اُمّ معبد فرّاعیہ کے خیمہ پرگز رہے تو توی و ولیر تھے۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں جا دراوڑ ھاکر پیٹھی رہتی تھیں اور کھلاتی پلاتی تھیں۔ چنانچیان حضرات نے ان سے محجوریا گوشت کو دریافت کیا کہ فریدیں مگران میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ یائی۔

## الطبقات ائن سعد (صداؤل) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي ما اللها التي ما اللها اللها

ا تفاق سے زادراہ ختم ہو چکا تھا۔اور پیسب قط کی حالت میں تھے۔اُم معبد نے کہا کہ واللہ اگر ہمادے پاس بچھ ہوتا تو مہما نداری ہی آ پ کوکس چیز کا مختاج نہ کرتی۔

رسول الله کالیکی کا ایک بحری پرنظر پڑی ہو خیمے کے ایک حصد سے بندھی تھی آپ نے فرمایا کدا ہے ام معید ہے بحری کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیدوہ بحری بال پر نظر پڑی ہو خیمے کے ایک حصد سے بندھی تھی آپ نے فرمایا کدا ہے ام معید ہے بحری اور بیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ راس بحری کے لئے دودھ دینا) اس سے (لیمی جنگل جانے ہے) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں (تو دوہ لیجے)۔

آپ نے بہم اللہ کہہ کرتھن پر ہاتھ پھیرااور فرمایا کہ اے اللہ ام معبد کوان کی بکری میں برکت دے اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دیں 'کثرت سے دود ھ دیا اور فرما نبر داری ہوگی۔

آپ نے ان کا وہ برتن مانگا جو ساری قوم کوسیراب کردے اس میں آپ نے دودھ کوسیلاب کی طرح دو ہا پہاں تک کہ
کف اس کے اوپر آگیا۔ آپ نے اسے بلایا 'ام معبد نے پیا پہال تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئیں اور آپ نے اپنے اصحاب کو
بلایا۔ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آنحضرت تالیق آنے بھی نوش فر مایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کوسب سے آخر میں
بینا جائے۔

سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیااور خوب سیر ہوگئے۔ پھر آپ نے ای برتن میں ابتدائی طریقتہ پر دوبارہ دوہا اوراس کواُٹم معبد کے پاس چھوڑ دیا۔

کچھ ہی دیرگزری تھی کداُم معبد کے شوہرا پومعبدا پی مکریاں ہنکاتے ہوئے آگئے جوالیی بیلا (لیمنی کا بھن نہ ہونے والی) اور دُبلی پتلی تھیں کہا چھی طرح چل نہ سمی تھیں ان کا مغز بہت کم تھاان میں ذرای بھی چربی نہ تھی۔ابومعبدنے دودھ ویکھا تو تعجب کیااور کہا کہتم لوگوں کوکہاں سے ل گیا۔ حالانکہ بکریاں دورچ نے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھ والی بکری نہتھی۔

اُم معبد نے کہا واللہ اس کے سوا کہ خیریں ہوا کہ ہمارے پاس ایک بابر کت بزرگ گزرے جن کی نیہ باتیں تھیں۔ ابو معبد نے کہا کہ میں انہیں قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جارہی ہے۔اے ام معبد مجھ ہے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے۔ چہرہ نہا بیت نورانی ہے اخلاق اچھے ہیں' ان میں پیٹ بڑا ہوئے کا عیب نہیں ہے نہان میں کوتاہ گردن اور چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے۔ وہ حسین وجیل ہیں' آ تھوں میں بلندی' آ تھوں میں بلندی کی جگہ سابھ کی جہت خوب تیز ہے۔ ابروئیں باریک ہیں اور آپس میں بلی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سابھ بھی بہت خوب تیز ہے گردن میں بلندی اور داڑھی میں گھنا بین ہے۔

جب خاموش ہوتے ہیں تو ان پروقار چھا جاتا ہے اور جب جنتے ہیں تو حسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفتگوالی تکینوں کی لڑی

اخبراني على (متداقل) كالمنظمة المسلم المنطقة المن سعد (متداقل) اخبراني ما المنظمة المنطقة المن سعد (متداقل)

ہوتی ہے جوگررہے ہوں وہ شیریں گفتار ہیں۔ قول فیصل کہنے والے ہیں ایسے کم گونہیں جس سے مقصدا واند ہونہ فضول گوہیں وور سے دیکھوتو سب سے زیادہ شیریں گفتار وجمیل ہیں۔ ایسے متوسط اندام ہیں تم درازی قد کا عیب نہ لگاؤ گے اور نہ کوئی آ کھی کوتا ہی قد ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر جانے گی۔ وہ دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ سے (یعنی دور فیق ان کے ساتھ اور بھی تھے )۔ ویکھنے میں وہ تینوں میں سب سے زیادہ بارونق اور مقدار میں حسین ۔ ان کے رفقاء ایسے تھے جو کہ انہیں گھیرے رہے تھے جب وہ کھفر ماتے تھے تو لوگ انچی طرح آپ کا کلام سنتے تھے۔ اگر کوئی تھم دیتے تھے وہ نہ وہ تھے وہ نہ وہ تھے اور ایسے تھے کہ جن کے پاس خدمت کے لئے لوگ دوڑتے تھے وہ نہ ترش رو تھے نہ ان کے صدر تاروں کوئی تھے۔ اگر کوئی تھے وہ نہ تھے در شی اور تھے نہ اور تھے نہ تھے کہ جن کے پاس خدمت کے لئے لوگ دوڑتے تھے وہ نہ تھی دور تھے نہ وہ تھے اور ایسے تھے کہ جن کے پاس خدمت کے لئے لوگ دوڑتے تھے وہ نہ ترش رو تھے نہ زیادہ گوشے۔

ابومعبد نے کہا واللہ بیاتو قریش کے وہی ساتھی تھے جن کا ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے۔اے اُم معبدا گرمیں ان کے وقت میں آ جا تا تو ضرور در خواست کرتا کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور ایبا کرنا۔

> مکه میں جی آواز: صوریت

صبح کے وقت مکہ میں آسان وزمین کے درمیان ایک آواز ظاہر ہوئی جس کولوگ سنتے تصاور آواز والے کونہیں دیکھتے۔ وہ کہتا تھا:

جزی الله رب الناس خیر جزائه دفیقین حلا خیمة آم معبد ''آللہ جو پروردگار ہے تمام لوگوں کی اپنی بہترین جزا دے ان دونوں رفیقوں کو جو آم معبد کے خیموں میں اُئرے''۔ اُئرے''۔

هما نزلا بالرد ارتحلابه فافلح من امسى رفيق محمد "وه دونون اس خشكى عَن أَرْ عَالِيْكِمْ عَن أَرْ عَالِينَ الله الله على الله على

فیال قصی مازوی الله عنکم به من فعال لا مجازی و سودد "
"اعقبیلهٔ قصی تم کوکیا موگیا ہے اللہ نے تہمیں ایسے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے اللہ استے اللہ استان کے اللہ سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے کے اس سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جس کی جزائل سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزائل سرداری کی توفیق نہیں کی جزائل کی توفیق نہیں کے دی توفیق نہیں کی جزائل کی توفیق نہیں کی جزائل کی توفیق نہیں کی جزائل کی توفیق نہیں کی توفیق نہیں کی توفیق نہیں کی جزائل کی توفیق نہیں کی جزائل کی توفیق نہیں کی توفیق نہل کی توفیق نہیں کی توفیق نہیں کی توفیق نہ توفیق نہیں کی توفیق نہل کی توفیق نہیں کی توفیق نہیں کی توفیق نہیں کی توفیق نہ توفیق نہ

سلوا احتکم من شاقها و انائها فانکم ان تسلوا الشاة نشهد "اپی کهن ساوا کی کیری اور برتن میں دورہ مجرجانے کا حال پوچھوا گرتم بکری ہے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دیے گئی۔

دعالها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرّة الشاة زبد "اليي بكري تقي جو بالكل وبلي اور به دوده ك تقي مكروبي بكري خالص دوده دين لكي جس مين رغن اور كف فعادرہ رھنا لدیھا لحالب تدرلبنھا فی مصدر نم مودد
''حضرت نے پیکری و ہیں چھوڑ دی کہ آنے جانے والے اس کے دودھ سے سر ہوں''۔
پیقوم می کو اپنے نبی کی تلاش کرر ہی تھی'ام معبد کے خینے کو گھر لیا۔ یہاں تک کہ بیاوگ نبی تنظیم کے جان بن ثابت میں منزونے اس غیبی آ واز کے جواب میں بیا شعار ذیل کے ت

لقد خاب قوم زال عنهم بینهم وقدس من یسری الیهم و یعندی ''وه قوم نقصان میں رہی جس سے ان کے نبی چلے گئے'اوروہ قوم مقدس ہے جس کی طرف وہ (نبی) صبح وشام چلتے ہیں''۔

توحل من قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد ''آليك قوم سے انہوں نے كوچ كيا توان لوگوں كى عقليں جاتى رہيں اوراك دوسرى قوم كے پاس تازہ بتازہ نور كے ساتھ اُئر كے''

وهل يستوى صلال قوم تسلعوا عمًا و هداة يهندون بمهند ''اوركياده مراه قوم جنهول نے دجہ نابينائي الكاركيا اوروه مدايت پائے والے جو مدايت يافتہ ہے مدايت پاتے ٻيل برابرين؟''

نبی یوی ما لا یوی الناس حوله و یتلو کتاب الله فی کل مشهد ''وه ایسے نبی بیں جوایۓ گردوہ دکھتے ہیں جواورلوگ نہیں دکھتے اور مشہد بیں کتاب اللہ کی خلاوت کرتے ہیں''۔

فان قال فی یوم مقالة غائب فتصدیقها فی ضحوة الیوم اوغد دور اگروه دِن مِن کُلُ بَات عَامَب کی سی کُمُت بِین پیشگوئی) تو اس کی تصدیق ای روز دِن چرم یا دوسرے دِن ہوجاتی ہے'۔

لتهن ابابكر سعادة جده بصحبة من يسعد الله يسعد . "ابوبكركواين نصيب كى سعادت جو بوجير صحبت آنخضرت طَالْتُلِيُّ انبيل حاصل بهو كى مبارك بهو جس كوالله سعادت ويتاب وي سعيد بهوتا ہے ".

> و یهن بنی کعب مکان فتاتهم و مقعدها للمسلمین بمرصد ''اور بن کعب کوچی اپنی خاتون کا مرتبه مبارک ہوجن کی نشست گاہ سلمانوں کی جائے پناہ ہے''۔ عبد الملک نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ ام معبد نے بھی نبی مُظَّافِیْم کے پائٹ جُمرت کی اور اسلام لا کیں۔

رسول الله منظاليَّيْ الى عار ب روانگی شب دوشنبه من الا قال کو بوئی سه شنبه کوقد بدین آپ نے قیلولہ فرمایا جب وہاں سے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن معظم نے جواپئے گھوڑے پرسوار تھے ان لوگوں کوروکا۔رسول الله مَنظَيْنِ انہیں بدؤ عادی جس سے ان کے گھوڑے کے یاؤں دھنس گئے۔انہوں نے کہا کہ اے محمد مُنظِیْنِ اللہ سے دُعاء بھیجے کہ وہ میرے گھوڑے کورہاکر

رے میں آپ کے پاس سے بلت جاؤں گا۔ جولوگ میرے پیچے (آپ کی تلاش میں) ہیں انہیں بھی واپس کر دون گا۔ آپ نے

دعاء کی اور وہ رہا ہو گیاوہ واپس کے انہوں نے لوگوں کورسول اللّٰد تَکَافِیْزِ کی تلاش میں پایا تو کہا کہ لوٹ چلو میں تنہاری براءت جاہ لوں گا کہ یہاں کوئی نہیں ہےتم لوگ نقش قدم میں میری مہارت کو جانتے ہووہ سب لوٹ گئے۔

عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالی قائم روانہ ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر شکانی نو بھی تھے۔ ان دونوں حضرات کوسراقہ بن مالک بن بعثم نے روکا تو ان کا گھوڑ آرمنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے اللہ سے دُعا سیجے۔ میں آپ کے لئے یہ کروں گا کہ اب نہ چیچھا کروں گا دونوں نے اللہ سے دُعا کی گروہ دوبارہ پلٹے تو ان کا گھوڑ آرمنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دُعاء سیجے اور میں آپ کے لئے بیرکروں گا کہ پھر نہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ سے دُعا کی انہوں نے دونوں حضرات کے سامنے تو شہاور سواری پیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تمہیں کا فی ہوتو انہوں نے کہا میں اس کا بھی آپ کے لئے ذامہ لیتا ہوں۔
(عود بسوئے حدیث اوّل)

#### مقام قبايرتشريف آوري:

اوررسول الله مَا لَيْنَا فَالْمَا اللهُ مَا لَيْنَا فَرَار كے درميان چلئ آپ شدية المره ہے آگے بوھے ثقف ہے چل كر مدنج كافف ہے گزرگے.

مربئ مجاج كے اندر ہے گزرے مرج مجاج ميں مجنج بطن مرج ميں گئے بطن ذات كشد ميں پہنچ حدا كدكو طے كيا' اذاخر اور بعد
بطن ربع ہے گزرفر مایا' وہيں نماز مغرب بوھى پھر ذى سلم' پھر مدلج كوچھوڑ دیا پھر العثانيہ چلے پھربطن القاحہ ہے گزر گئے۔ پھر عرد
ميں اُتر ہے پھر جدا دات ميں پھر غابر ميں ركوب كى دائن طرف ہے چلئ پھربطن العقیق ميں اتر ہے يہاں تک كدا ہج اُخ اُخ اُخ کے فرما كہ بہميں بني عمر و بن عوف تک جانے كاراستہ كون بتائے گا آپ مدینے كتر بیب نہ تھے پھر آپ انظمی كے راستے بر چلے يہاں تک كدا محصبہ بر نكلے۔

ا تفاق ہے ایک یہودی اپنے قلعہ پر بلند آواز ہے چلا رہاتھا کدائے بنی قیلہ رہتمہارے ساتھی (ووست) آگئے۔سر

#### الطبقات ابن سعد (مداول) اخبار النبي مَنْالِقِيلُمْ ﴾ لوگ نکلے تو اتفاق سے رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِ اور آپ کے نتیوں اصحاب تھے۔ بن عمر و بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آواز سنی گئی'

مسلمان ہتھیار ماند صفے لگے۔

ر سول الله منافقيًّا قا پہنچ گئے تو آنخضرت مَالَتُنتِمُ مِيتِه گئے اور ابو بكر مناهدَ كھڑ ہے ہوكرلوگوں كونسيحت كرنے لگے مسلمان آ كررسول الله منافقة كالوسلام كرنے لگے۔

رسول الله مثالی کا کوم بن الهدم کے پاس انزے اور ہمارے نز دیک یہی درست ہے آپ سعد بن ختمہ کے مکان میں ا پن اصحاب سے باتیں کرتے تھے اس مکان کا نام منزل العراب تھا۔ اس لئے کہدویا گیا کدرسول الله منافظ فی استعدین خمد کے پاس

انس مین الفظ سے مروی ہے کہ محے اور مدینے کے درمیان ابو برصدیق میں الفظ کے ردیف (اون برآپ کے پیچیے بیٹھے ہوئے ) تھے۔حضرت ابو بکر میں الدیش کی ملک شام کی آمدور فٹ رہا کر ٹی تھی اس لئے وہ پہچانے جاتے تھے نبی مَا لَا يُنْجُ الوكو كَي نہیں پہچانا تھا (رائے کے) لوگ کہتے تھے کہ اے ابو ہکر میکافٹوریاڑ کا جوتمہارے آگے (اونٹ پر) ہے کون ہے ابو ہکر میکافٹور کہتے تھے یہ مجھے راستہ بتائے ہیں۔

جب بددونوں حضرات مدینے کے قریب آ گئے تو حرہ میں اُترے۔ آپ نے انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن واطمینان سے اٹھیے۔انس مخالفۂ نے کہا کہ جس روز ہے آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے بھی کوئی دِن اس روز سے جس روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے زیادہ نورانی وحسین ہیں دیکھا۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضرتھا اس روز سے زیادہ میں نے گوئی دِن برااور تاریک ہیں دیکھا۔ وارئ يثرب مين نبي رحمت مَكَاللَّيْمُ كَيْ تَشْرِيفِ آ ورى:

ابووہب مولائے ابوہریرہ تعاشیر سے مروی ہے کہرسول الله مالليكا (سفر جرت) میں اس طرح سوار ہوئے كما بني اونٹني پر ابو بکر جی الله کی تھے جب کوئی آ دمی انہیں (ابو بکر کو) ملتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ میں طالب ہوں' طلب كرتا مول وه كہتا تھا كرآ پ كے پيھے كون بين توه كہتے تھے كرراسته بتانے والے بين جو مجھے راستہ بتاتے بين ـ

انس بن ما لک می الله عند سے مروی ہے کہ جب وہ دِن آیا رسول الله مائی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوئے تو مدینے میں ہر شے منورو روش ہوگئے۔

البراء والمعترب مروى ب كرجزت كسفرين في من الله المدين المراء والما مدين كوني من الله المراء والما مدين كوني من الله المراء والما من المراء والمراء وال زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میں نے عورتوں اور بچوں کو کہتے ہوئے سنا کہ بیدرسول الله مَا اللَّهُ عَالَيْمَ ابن جو تشریف لے آئے ہیں۔

اہل مدینہ کے لئے خوشی کا دِن:

البراء سے مروی ہے کہ رسول الله مُنافِظ کے اصحاب میں ہے سب پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم آئے

## اخبار الني مؤليفا المن سعد (حداول) المن المنافق المن سعد (حداول) المنافق المن سعد المنافق الم

بدونوں لوگوں کوقر آن پڑھانے گے پھر عمار وبلال وسعد آئے اس کے بعد بیس اصحاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول اللّٰه تَالِيَّةِ اَتْشر بِفِ لائے۔

میں نے لوگوں کو بھی کسی چیز ہے اتنا خوش ہوتے نہیں ویکھا جتنا وہ آپ سے خوش ہوئے حتی کہ میں نے غلاموں اور پچوں کو کہتے سنا کہ بیر سول الله طاقتیا ہیں جوتشریف لے آئے ہیں حتی کہ میں نے سبہ اسمہ دبك الاعلی اور مفصل میں سے چند سورتیں پڑھیں (مفصل وہ حصیر قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنا مسنون ہے وہ سورہ جرات سے آخرتک ہے اس میں بھی تین حصے ہیں طول اوساط – قصار)۔

#### بی نجار کے وفد سے ملاقات:

زرارہ بن ابی اوفی سے مردی ہے عبداللہ بن سلام نے کہا: جب رسول الله مُلَاثَّةَ عَلَيْهِ لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ ہے کہا جانے لگا کہ دسول الله مُلَاثِیْنِ الله مِلَاثِیْنِ الله مِلاثِیْنِ الله مِلاثِیْنِ الله مِلاثِیْنِ الله مِلاثِیْنِ الله مِلاثِیْنِ الله می اضافہ میں داخل ہوجاؤ۔

لوگ سوتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

#### محلّه بني عمرومين قيام:

انس بن مالک چی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُنْ اِنْ اللہ کا اِنْدِ کا بلند جھے کے ایک محلے جو بنی عمرو بن عوف کہلاتا تھا' امرے۔ آپ چودہ شب مقیم رہے چھر آپ نے بنی النجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ اپنی تلواریں لاکائے ہوئے آئے۔ وہ منظر میری آنگھوں میں ہے کہ رسول الله مُلَا تُنْفِیْ تھے' ابو بکر مُن اللہ عالم کے ہم نشین تھے اور بنی النجار کا گروہ آپ کے گرد تھا یہاں تک کہ ابوا یوب کا بیرونی میدان آپ کے دل میں ڈالا گیا۔

انس بن مالک شیندہ سے مردی ہے کہ ٹی مُثالِّیْنِ اس طرح مدینہ میں تشریف لاے کہ آپ اپنی اونٹنی پر ابو بکر شیندہ کو پیچے بٹھائے ہوئے تھے۔ ابو بکر شیندہ بوڑھے اور ان ہے جان بیچان تھی رسول الله مُثالِثِیَّا جوان تھے آپ کوکوئی بیچانیا نہ تھا لوگ ابو بکر شیندہ سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو بکریہ کون شخص ہیں جو آپ کے آگے ہیں۔ وہ کہتے یہ جھے راستہ بتاتے ہیں۔

گمان کرنے والا بیگمان کرتا تھا کہ آن مخضرت مُلَّلِیْقِمان کوز مین کی راہ بتاتے ہیں حالا تکہ ان کی مرادصرف راہ کی خیر مخصرت مُلَّلِیْقِمان کوز مین کی راہ بتاتے ہیں حالا تکہ ان کر مرادص الله مُلَّلِیْقِمان میں ایک سوار نظر آیا جوان حضرات ہے آبلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یارسول الله مُلَّلِیْقِمان میں ایک سوار ہے جو ہم سے آبلا ہے۔ نبی مُلَّلِیْقِم مرے اور فرمایا کہ اے الله اس کو پچھاڑ دے۔ اس کے گھوڑ نے نے اسے پچھاڑ دیا پھر کھڑا ہو کر جنہتا نے لگا۔ اس نے کہا: یارسول الله مُلَّلِیَّةُ اِآ ب جو چاہیں مجھے تھم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ رک جاؤ اور ہر گزئمی کو ہم سے نہ ملئے وو۔

وہ (سوار) شروع دو پہر میں تورسول الله مَا اللهُ عَالَيْكُم كے خلاف كوشال تصاور دو پہرك آخر ميں آپ كے لئے مسلح تص (ك

## کر طبقات ابن سعد (صداقل) کا مسلوم السمال می کا مسلوم السمال کی کا آف فدویت )۔ کی کو آفے فدویت )۔

## بارگاه رسالت مین انصاری حاضری:

نی سُلُنیْنِ الحرہ کے ایک جانب از ہے اور انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ نبی سُلُنیْنِ کے پاس آئے آپ کو اور آبو بکر کوسلام کیا اور کہا کہ آپ وونوں حضرات امن اطمینان سے مخدوم ومطاع بن کرسوار ہوجا ہے نبی سُلُنیْنِ اُسوار ہوئے انصار نے دونوں حضرات کو بہتھیا رہے گھیر لیا۔ مدینہ میں کہا جانے لگا کہ رسول اللّٰهُ مَا اُلْتُوَا اللّٰهُ مَا اُلْتُوا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

جب عبداللہ بن سلام نے آپ کی خبر تی تو آپ اپنے متعلقین ہے باتیں کررہے تھے عبداللہ بن سلام اپنے متعلقین کے کھیور کے باغ میں ان کے لئے کھیور یں چن رہے تھے وہ جس چیز میں چن رہے تھے انہوں نے اس کے رکھنے میں جلدی گی اور اس (ٹوکری) کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے آئے۔ نی کالٹیٹاکی بات تی پھر اپنے متعلقین کے پاس واپس آگئے۔ حضرت ابوا یوب ڈی الدیجذ کے لئے شرف میز بائی:

رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَا كَهِ مَا رَصِ مَعَلَقَيْنِ كَا كُونِ سَامِكَانِ زياده قريب ہے۔ ابوابوب مَن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْنَ كَا كُونِ سَامِكَانِ زياده قريب ہے۔ ابوابوب مَن اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَي

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُناظِیْظِ بی عمر و بن عوف میں دوشنبہ وسہ شنبہ وچہار شنبہ وٹنج شنبہ تک رہے۔ جمعہ کے وِن نظے اور بی سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بی عمر و بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کو آفتاب بلند ہوا تو آپ نے اپنی سواری منگائی مسلمان بھی جمع ہوئے اور ہتھیا رہنے۔

#### بهلى تماز جمعه

رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ عَل

شرجیل بن سعد می او آپ کہ جب رسول الله می الله علی الله می الل

## ا طبقات ابن سعد (صناة ل) المسلم المس

پھر بنی الحارث بن الخزرج نے آپ کورو کا اور آپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا۔ بنی عدی نے روکا اور آپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے بھی اس طرح انہیں جواب دیا یہاں تک کہ وہ وہیں رک گئ جہاں اللہ نے اسے تھم دیا تھا۔

(عود بسوئے مضمون حدیث اوّل) رسول الله مَالَيْمَالِيَّا فِي اوَنَّنَى پرسوار ہوئے آپ نے راستے کا داہنارخ اختیار کیا یہاں تک کہ آپ بی الحبلی میں آئے۔ آپ روانہ ہوئے محبر کو بیٹنی گئے (اونٹنی) مجدرسول الله مَالَیْمُوْلِ کے پاس رک گئی۔ یہاں اُ ترنے کے بارے میں رسول الله مَالَیْمُوْلِ کے عرض کرنے گئے۔

ابوایوب خالدین زیدین کلیب آئے انہوں نے آپ کا کباوہ اتارااور آپ کواپنے مکان میں لے گئے رسول الله مَالْتَّيْظِم فرمانے لگے کہ آ دمی اینے کباوے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول اللّٰسْئَالِیَّیْمَ کی اونٹی کی ٹیل پکڑ لی۔وہ ان کے بیہاں رہی اور یہی درست ہے۔ رسول اللّٰهُ مَآالِیُّیْمَ کِمْ کی خدمت میں پہلا مدیہ:

زیدین ثابت میں اور کے کہا کہ پھروہ سب سے پہلا ہدید جورسول الله مُنَّالِّيْنِ کے پاس ابوایوب میں اور کے مکان پر گیاوہ تھا جو میں نے پہنچایا 'ایک بہت بڑا پیالہ ترید کا تھا' جس میں روٹی تھی اور دود دھ تھا۔

میں نے کہا کہ یہ پیالہ میری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔

آ پ منظی ای اصحاب کو بلایا ' سب نے کھایا' میں دروازے سے بٹنے بھی نہ پایا تھا کہ سعد بن عبادہ کا پیالہ ٹریداور گوشت کا آیا' کوئی شب ایسی نہتی جس میں رسول اللّٰہ مَنالِیْنِیِّا کے دروازے پرتین چارآ دمی کھانا نہ لاتے ہوں۔ جس کی انہوں نے باری مقرر کرلی تھی تھی کہ رسول اللّٰہ مَنالِیْنِیِّا ابوابوب میں اللّٰہ مان سے متعل ہوگئے۔

> وہاں آپ کا قیام سات مہینے رہا۔ اہل بیت کی مدینہ تشریف آوری:

رسول الله كَالْيَةُ عَلَيْ ابوابوب بى كے مكان سے زید بن حارثہ وابورا فع كو كے بھیجا۔ ان دونوں كو دواون اور پانسو درہم ديے۔ يد دونوں آپ كے پاس فاطمہ بنت رسول الله مَالَيْةُ ام كاثوم بنت رسول الله مَالَيْةُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله عَلَيْهُ الله مَالَيْةُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله عَلَيْهُ الله مَالَيْهُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله عَلَيْهُ الله مَالَيْهُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله عَلَيْهُ الله مَالَيْهُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله على بنت رسول الله مَالَيْهُ آپ كى زوجہ سودہ جى الله على الله على الله مَالله عَلَيْهُ آپ كے پاس لائے۔ رقبہ جى الله عَلى الله عَلى الله عَلَيْهُ آپ كى زوجہ سودہ كى الله على الل

لمستن

الله المحالة ا

رب انعمت على فرد

# رسول التمثَّا عَلَيْهُمْ كَعْرُ وات وسرايا

## غزوات الني مناهيظم:

موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس غزوات میں رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ م غزوات میں اپنے ہاتھ سے قال فرمایا۔

(۱) بدر (۲) احد (۳) مریسیج (۲) خندق (۵) قریظه (۲) خیبر (۷) فتح مکه (۸) حنین (۹) طا کف اس تعداد پراجها عہد بعض روایتوں میں ہے کہ آنخضرت مُلِیَّنِیُّا نے بنی نفیر کے غزوے میں بھی قال فرمایا۔اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ نفل قرار دیا تھا۔خیبر سے واپس آتے ہوئے وادی القری میں بھی قال فرمایا اور آپ کے بعض اصحاب مقتول ہوئے۔غابہ میں بھی قال فرمایا۔

## مدينة تشريف آوري كي صحيح تاريخ:

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللّٰد کَالِیُّائِیْ نے سے جمرت فر مائی ہے تو شنبہ ۱۲ رہے الا وَّل کومدیے تشریف لائے اسی پر اجماع ہے اور بروایت بعض آیہ ۲رزیج الا وَّل کوتشریف لائے۔ ماہ رمضان میں ہجرت کے ساتویں مہینے وہ سب سے پہلاعلم جوآ تخضرت منافیق نے حزہ بن عبدالمطلب بن ہشام کو عنایت فر مایا اس کا رنگ سفید تھا ابوم شد کناز بن الحصین الغنوی نے اسے اٹھایا جو حزہ بن عبدالمطلب شدہ کے حلیف تھے رسول اللہ منافیق نے رسول اللہ منافیق نے نہوں مہاجرین تھے نصف انصار کی اجماع اسی پر ہے کہ نصف مہاجرین تھے نصف انصار کی اجماع اسی پر ہے کہ سب مہاجرین تھے نبدر میں انصار کوساتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوساتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوسی میدان میں نہیں جیجا۔

انصارنے شرط کر لی تھی کہاہیے شہر (مدینے) ہی میں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے فز دیک یہی ٹابت ہے۔ حضرت جمز ہ شی الدینوز کی قافلہ قریش سے مڈبھیٹر:

حمزہ قافلہ قریش کے روکنے کے لیے روانہ ہوئے میہ قافلہ شام سے آیا تھا اس میں نین سوآ دمی تھے' ابوجہل بن ہشام ممراہ تھا۔

یاوگ (لینی مہاجرین)عیص کی جانب ہے سندر کے ساحل تک پہنچ گئے۔ فریقین کی ٹم بھیڑ ہوئی یہاں تک کہ سب لڑنے مرنے کے لیے مقیں باندھ لیں۔

مجدی بن عمر والمجهنی جوفریقین کا حکیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جائے لگا اور بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ حمز ہ بن عبدالمطلب ہی ایڈواپٹے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے واپس ہوئے۔ سریۂ عبیدہ بن الحارث میں الدونہ:

رسول الله سَلَقَيْظُ کی بیجرت کے آٹھویں مہینے شروع شوال میں عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف کا رابغ کی جانب وہ سریہ جس جس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اس کوسطح بن اٹا ثنہ بن عبدالمطلب بن عبد مناف لیے ہوئے تھے جنہیں رسول الله مَلَّا ثَیْظِ نے ساٹھ مہاجرین کے ہمراہ جیجا تھا ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔

وہ ابوسفیان بن حرب سے ملے اس کے ہمراہ دوسواہل قریش سے وہ ایک پانی کے مقام پرتھا، جس کا نام احیاء تھا جو جھھ سے دس میل پر رابغ کا حصہ ہے (بیافا صله اس صورت میں ہے کہ ہائیں ہاتھ کے راستے سے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف اس لیے سید ھے راستے سے چھرے کہ اپنے سوار کی کے اوٹوں کو چرائیں۔

ان میں تیراندازی ہوئی انہوں نے تلواری نہیں کھینچیں اور نہ قال کے لیے صف بستہ ہوئے ان لوگوں کے درمیان تیرانداڑی صرف استہ ہوئے ان لوگوں کے درمیان تیرانداڑی صرف اس بیلا تیرتھا جواسلام میں پھینکا تیرانداڑی صرف اس بیلا تیرتھا جواسلام میں پھینکا گیا تھا' دونوں فریق اپنی جائے پناہ میں واپس آئے۔این اسحاق کی دوایت ہے کہ اس جماعت کا سردار مکر سین الی جہل تھا۔ سریہ سعد بن الی وقاص نوی اللہ بھا۔ سریہ سعد بن الی وقاص نوی اللہ بھا۔

ذی القعدہ میں رسول اللہ سَکَاتِیمُ کے ہجرت کے نویں ماہ کے شروع میں الخرار کی طرف سعد بن الی وقاص جی ایند کا سریہ

ہواجس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا جے المقداد بن عمر والبہرانی اٹھائے ہوئے تھے انہیں آپ نے بیس مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ الخرار اسے آگر اس کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ المختمہ سے جو المحتمہ سے حکی طرف جانے میں المجھ کی بائیس جانب ٹم کے قریب ملتے ہیں وسعد میں میں المجھ کی بائیس جانب ٹم کے قریب ملتے ہیں وسط میں المجھ کی بائیس جانب ٹم کے قریب ملتے ہیں وسط میں میں المجھ کے بیاں تک کہ جب ہمیں بیانجو سے ہوئی تو قافلے کے متعلق علم ہواوہ شب ہی گوگر در گیا۔ ہم مدیندلوٹ آئے۔

#### غزوة الإبواء:

آغاز سفر میں ہجرت کے گیارھویں مہینے رسول اللہ منائی کا غزوہ الا بواء ہے آپ کا علم حمزہ بن عبدالمطلب میں نام اللہ عنائی کا غزوہ الا بواء ہے آپ کا علم حمزہ بن عبدالمطلب میں میں نام اور وہ سفید تھا۔ آپ نے مدینہ پر سعد بن عبادہ میں نام کو خلیفہ بنایا اور صرف مہاجرین کے ہمراہ روانہ ہوئے جن میں کوئی انساری نہ تھا۔ آپ قافلہ قریش کورو کئے کے لیے الا بواء پنچے مگر جنگ کی نوبت نہ آئی کہی غزوہ وان ہے اور آپ دونوں میں چھی میں کا فاصلہ ہے کیسب سے پہلا غزوہ ہے جسے پنفس نفیس آپ دونوں میں جھی کیا۔

ای غزوہ میں آپ نے تخشی بن عمروالضمری ہے جو آپ کے زمانے میں بنی ضمرہ کا سردار تقاان شرائط پر مصالحت فرمائی کہ نذآپ بنی ضمرہ کے سردار تقان شرائط پر مصالحت فرمائی کہ نذآپ بنی ضمرہ ہے کہ ندآپ بنی ضمرہ ہے کہ ندا ہے کہ دوریں گے اور ندوہ آپ کے اور اللہ سکا تیکے مردوں اللہ سکا تیکے مدینے کی جانب مراجعت فرما ہوئے اس طرح آپ پیدرہ روز سفر میں رہے۔

کثیر بن عبد الله المرنی این باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله منافیق کے ہمراہ الا بواء کے سب سے پہلے غزوہ میں جہاد کیا۔

#### غ وه بواط:

ہجرت کے تیرھویں مہینے شروع رہے الاقرل میں رسول اللہ مُلَا تَیْلِم کا غزوہ بواط ہے آپ کا جھنڈا سفید تھا۔اور سعد بن ابی وقاص میں شعد لیے ہوئے تھے آنخضرت مُلَا تَیْلِم نے مدینے میں سعد بن معافر میں شایا خلیفہ بنایا اور دواصحاب کے ہمراہ اس قافلۂ قریش کورو کئے کے لیے نگلے جس میں امیہ بن خلف انجی کے ساتھ سوآ دمی قریش کے اور ڈھائی ہزار اونے

آپ بواط پنچ ہے جگہ جہیدے پہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے راستے کے متصل ڈی حشب کے قریب ہے' بواط اور مدینے کے درمیان تقریباً چار برد (اڑتالیس میل) کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ عُلِّیْتِاً کو جنگ کی نوبت نہ آئی اور آپ مدینے مراجعت فرما ہوئے۔

## كرزبن جابرالفهري كي تلاش كے لئے غزوہ

ای ماہ رئیج الا وّل کے شروع میں رسول الله مَنَّالِیَّام کا کرز بن جابرالفہری کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا حِصنڈا سفیدتھا جوعلی بن الی طالب میں الدونے اٹھایا تھامہ ہے میں زید بن حارثہ میں الدیمہ کواپنا خلیفہ بنایا۔

کرزین جابر نے مدینے کی چراگاہ کولوٹا تھا اور جانوروں کو ہنکا لے گیا تھا'وہ اپنے جانور الجماء میں چرا تا تھا'مدینے کی چراگاہ ایک جگرتھی جہاں لوگ اپنے جانور چراتے تھ'الجماء ایک پہاڑ ہے جوالعقیق کے علاقے سے الجرف تک پھیلا ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منگائی اسے تلاش کرتے ہوئے اس وادی میں پہنچے جس کا نام سفوان تھا جو بدر کے نواح میں ہے گرزین جابر اس وادی سے چلا گیا تھا آئے ہاس سے نہ ملے اور مدینے میں تشریف لائے۔ نئے میں بردی العیث

جمادی الآخر میں ہجرت کے سولہویں مہینے رسول اللہ ملکا تیج کاغرز و کو والعشیرہ ہوا ، علم نبوی جوسفید تھا حمر ہ بن عبد المطلب مختصصات کی این ایسلمہ بن عبد الاسد المحزر وی کو اپنا جانشین بنایا اور ڈیڑھ سویا بروایت دیگر دوسومہا جرین کے ساتھ روانہ ہوئے آپ نے ہمراہ چلنے کے لیے کسی پر جرنہیں کیا ، کل تنیں اونٹ تھے جن پرلوگ باری ہوار ہوتے تھے۔

قافلۂ قریش نے جب سفرشام شروع کیا تو آپ اے رو کئے کے لیے نگلے آپ کے پاس مکہ ہے قافلہ روانہ ہونے کی خبر آئی تھی کہ اس میں قریش کا مال لذا تھا۔ آپ ذوالعشیرہ پنچے جو بینوع کے علاقے میں بنی مدلے اور بینوع اور مدینے کے درمیان نو برد (۱۰۸میل) کا فاصلہ ہے اس قافلہ کے متعلق جس کے لیے آپ نگلے تھے معلوم ہوا کہ چندروز قبل جاچکا تھا یہ وہ ہی قافلہ تھا کہ جب شام سے لوٹا تو آپ اس کے ارادہ سے نگلے مگر وہ سمندر کے کنارہ سے نکل گیا ، قریش کو اس کی خبر پہنچی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ مٹا ٹیٹی کے بدر میں ملے آپ نے ان پر حملہ کیا اور جسے تل ہونا تھا وہ تل ہوئے۔

ذی العشیرہ میں رسول اللّه مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الل مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مَا الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ا

سرية عبداللدين جحش الاسدى مىالدو:

ماہ رجب میں رسول اللہ منگائی کے ججرت کے ستر حویں مہینے کے شروع میں تخلید کی جانب عبداللہ بن جحش الاسدی ہی ہوند کا سریہ ہوا۔ انہیں آپ نے بارہ مہاجرین کے ہمراہ بطن مخلیہ کوروانہ کیا جن میں سے ہر دو کے قبضے میں ایک اونٹ تھانخلیہ ابن عامر کا وہ باغ ہے جو کے کے قریب ہے انہیں تھم دیا کہ وہ قافلہ قریش کی گھات میں رہیں وہ قافلہ ان کے پاس اترااُہل قافلہ کوان سے ہیب معلوم ہوئی اوران کی حالت انو کھی نظر آئی۔

عکاشہ بن محصن الاسدی نے سرمنڈ ایا جس کو عامر بن ربیعہ نے مونڈ اتا کہ قوم مطمئن ہوجائے وہ مطمئن ہو گئے اور کہنے گئے کہ پیلوگ یہیں کے رہنے والے بیں ان سے کوئی خوف نہیں انہوں نے اپنی سواری کے جانور (چرانے کے لیے ) چھوڑ دیتے اور کھانا تیار کیا اس روز کے متعلق انہوں نے بیشک کیا کہ آیا ماہ حرام میں سے ہے یانہیں پھرانہوں نے جرائت کی اور ان سے قال کیا۔

واقد بن عبداللہ التیمی مسلمانوں کے پاس آنے کے لیے نکلے تواسے عمرو بن الحضر می نے تیر مارااور آن کر دیا مسلمانوں نے ان پرحملة کر دیا عثان بن عبداللہ بن المغیر ہاورائکم بن کیسان تو گرفنار ہوئے نوفل بن عبداللہ بن المغیر ہان سے فیج کے نکل گیا اور قافلے کو لے کر بھاگا اس میں شراب اور چڑے اور تشمش تھی جے وہ طائف سے لائے تھے۔

وہ لوگ ان سب چیزوں کورسول اللہ علاقی کے سامنے لائے تو آپ نے اسے رکھوا دیا اور دونوں قید یوں کوقید کر دیا جس شخص نے الحکم بن کیبان کوقید کیا وہ المقداد بن عمر و تصرسول الله علاقی آنے اسے (الحکم کو) اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے اور بیر معونہ میں شہادت یا کی۔

اس سرید میں سعد بن ابی وقاص ٔ عتبہ بن غزوان خی پین کے اونٹ پران کے ہم نشین تصاونٹ راستہ بھول کر پجران چلا گیا جو معدن بنی سلیم کے علاقے میں ہے وہ دونوں دوروز تک اس کی تلاش میں اس مقام پرتھبرے رہے اوران کے ساتھی ٹخلہ چلے گئے 'سعدوعتبہ نی پینٹھاس وقت حاضر خدمت نہ ہوئے اور چندروز بعد آ گئے۔

کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جمش میں الفرد جب مخلد ہے لوٹے تو آپ نے مال غنیمت کو پانچ حصول میں تقسیم کیا مما مال غنیمت کواصحاب میں تقسیم کردیا 'یہ پہلاخس (یا نچوال حصد) تھا جواسلام میں معین کیا گیا۔

کہا جاتا ہے کدرسول اللہ طَالِیَّا فِی خُلہ کے مال غنیمت کوروکا یہاں تک کدآپ بدرسے واپس آئے پھرآپ نے اسے بدر کے مال غنیمت کے ساتھ تقتیم کر دیا اور ہر جماعت کواس کاحق وے دیا۔

اسى سرىيدىش عبدالله بن جحش مئيلة كأنام امير المومنين ركها كيا-

غروهٔ بدر:

اب رسول الله مَنْ لَيْظِمْ كَا عَزُوهُ بدرالقتال ہے اے بدر كبرى بھى كہاجا تا ہے۔

تجارتي قا فله كا تعاقب.

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظافیظ خفیہ طور پر اس قافلہ کی واپسی کے منتظر تھے جوملک شام کیا تھا۔ پہلے بھی آپ نے اس کا ارادہ فرمایا تھا یہاں تک کہ آپ ذی الغشیر ہ پہنچے تھے آپ نے طلحہ بن عبیداللہ المبیمی اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجاوہ دونوں الجنّبار پنچے جوالحوراء کے علاقے سے ہے اور کشد الجہنی کے پاس امرے اس نے ان دونوں کو پناہ دی اوران کی مہمانداری کی (قافلے کا حال ان سے پوشیدہ رکھا' یہاں تک کہ قافلہ گزرگیا' طلحہ وسعید دونوں روانہ ہوئے ہمراہ کشد بھی محافظ بن کر چلا۔ جب بیاوگ ذوالمروہ پہنچ تو معلوم ہوا کہ قافلہ سندر کے کنارے کنارے تیزی ہے نکل گیا۔

طلحہ وسعید مدینے آئے کہ رسول اللہ سکا گیا کو قافلہ کی خبر دیں مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ روانہ ہو گئے آپ نے مسلما نوں کو اپنے ہمراہ روانہ ہونے کی دعوت دی اور فرمایا۔ بیقریش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا مال واسباب ہے شاید اللہ تعالیٰ اسے تم کو غنیمت میں و سے دو جو جلدی کر سکا اس نے اس کی طرف جلدی کی اور بہت سے آدمیوں نے اس سے دیر کر دی۔

جولوگ چیچے رہ گئے انہیں بھی ملامت نہ کی گئی کیونکدوہ قمال کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے بلکہ قافلہ کے لیے روانہ وئے تھے۔

# اسلامی کشکر کی روا گلی:

رسول الله منگار الله منگاری ایسوی ماہ کے شروع ۱۲ ررمضان یوم شنبہ کو مدینے سے روانہ ہوئے یہ روائی طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ دورے انسار بھی اس عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ دہ ہوئے انسار بھی اس غزوہ میں ہمراہ شخصالا تکداس سے قبل ان میں سے کسی نے جہادنہ کیا تھا۔

### اصحاب بدر الثلاثين:

آ ٹھ آ دمی وہ تھے جو کسی سبب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ مُکا اُلٹام نے ان کا حصہ واجر مقرر فر مایا۔ وہ تین مہاجرین میں سے تھے

- ا۔ عثان بن عفان میں منافر کورسول اللہ مَلِی ﷺ نے ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ مَلِّ ﷺ کی تیمار داری کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھیں' وہ ان کے یاس مقیم رہے بہاں تک کہان کی وفات ہوگئی۔
  - ۲- طلحه بن عبدالله تناهفه 'اور
  - - ا ابولبابه بن المنذر فن الداء حن كوآب في مديع من ابنا خليفه بنايا
    - ٢- عاصم بن عدى العجلاني مي الدوجن كوآب في الل عاليه برخليف بنايا
- س۔ الحارث بن حاطب العرى محافظ جن كوآپ نے بن عمرو بن عوف كے پاس كى بات كى وجہ سے جوان كى طرف سے ہوئى

## اخبار النبي متألفيتم كر طبقات ابن سعد (صناول)

الروحاء سےواپس کرویا۔

٣- الحارث بن حاطب في مناه جوالروحاء من تفك كئ تصراور

۵۔ خوات بن جبیر ہی اوٹو یہ بھی تھک گئے تھے۔

بیآ ٹھآ دمی ہیں جن کے ہارے میں جارے نز دیک کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب کے سب مستحق اجر ہیں۔ اونتوں میں ستر اونٹ تھے جن پر باری باری سفر ہوتا تھا ' گھوڑے صرف دو تھے ایک مقدا دبن عمر و ٹھا الدر ایک مرثد بن الى مر ثد الغنوي شاهدَه كا ـ

وسمن كي جاسوس كانتظام:

رسول الله مَنَافِظِ نے اپنے آ کے دو جاسوسوں کومشرکین کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ آپ کے باس وشمن کی خمر لا کیل وبسبس بن عمر واور عدی بن الی الرغباء نتے جوجہینہ میں سے تھے اور انصار کے حلیف تھے دونوں جاہ بدرتک پہنچ خبر معلوم کی اور رسول الله مَا تَقْتُمُ كَمُ مَا سُلُونُ كُنَّا مِنْ اللَّهُ مَا تُلْقُرُمُ كُمُ مِا سُلُونُ كُنَّاتُهُ

# مشركين كے تجارتی قافلہ کی حالت:

مشرکین کوشام میں بینجر پنچی تھی کہ رسول اللہ مُلا تینے ان کی واپسی کی گھات میں ہیں وہ لوگ جب شام ہے روانہ ہوئے تو صمضم بن عمر وکوقر لیش مکہ کے پاس روانہ کر کے انہیں اس بات کی خبر دی اور حکم دیا کہ وہ نکل کر قافلہ کی حفاظت کریں۔

مشركين كے سے تيزى كے ساتھ روانہ ہوئے ان كے ساتھ غلام اور دف تصابوسفيان بن حرب قافلہ كولايا۔ جب وہ مریے کے قریب پہنچا تو و ولوگ خوف ز د و متھا و صمضم اپنی قوم ( قریش ) کی تا خیر کومحسوں کررہے تھے۔

خوف و ہراس کے اس عالم میں قافلہ بدر پہنچا اور دہاں منزل کی ابوسفیان نے مجدی بن عمرو سے بوچھا محمر کے جاسوس تو کہیں نظر نہیں رہے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرد دعورت ایمانہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیایا زیادہ مال رہا ہواوراس نے مارے ساتھ روانہ نہ کر دیا ہو۔

مجری نے کہا کہ بخدا میں نے ایبا شخص نہیں دیکھا جے میں اجنبی سجھتا سوائے ان دوسواروں کے جواس مکان تک آئے تھے اس نے عدی دہسیس کے اونٹ کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اونٹوں کی چند مینگنیان لے کرتو ڑیں بھجور کی تصل نکل تو کہا کہ بید سینے کا جارہ ہے بیٹھڑ کے جاسوں تھے۔

اس نے قافلہ کے سربرآ وردہ لوگوں کوغیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لیے کے جلا بدرگو ہائیں جا نب چھوڑ کر تیزی کے ساتھ بھاگ گیا' قریش کے ہے آ گئے تو ابوسفیان بن حرب نے ان کے یاس قیس بن امری القیس کو بھیج کر خروی کہ قا فلہ چ گیا'لوگ واپس مطے جائیں گے' مگر قریش نے واپس ہونے سے اٹکار کیا اور غلاموں کو جھہ سے واپس کر دیا۔ ا پوسفیان کا اظهارافسوس:

قاصدابوسفیان سےالہدہ میں ملاجو مکہ سے بائیں جانب کے راستے پرعسفان سے سات میل پر ہے۔ جہال ہوضمر ہ اور

﴿ طِبْقَاتُ أَبُن سِعَد (صَدَاوَل) ﴿ الْعِسْفِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

بدرزمان جاہلیت کے تماشا گاہوں میں سے ایک تماشا گاہ تھا جہاں عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازارتھا' بدراور مدینے کے درمیان اٹھانوے میل کا فاصلہ تھاوہ راستہ جس پررسول اللہ طاقیۃ بدر کی طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھامہ پنداور الروحاء کے ورمیان چارروز کا راستہ تھا پھروہاں سے المنصرف تک بارہ میل کا ذات اجذال تک بارہ میل کا پھر المعلات تک جواسلم کا سیلانی میدان ہے بارہ میل کا۔وہاں سے الاثیل تک بارہ میل پھر بدرتک دومیل کا فاصلہ تھا۔

فرات بن حيان المحلي :

قریش نے فرات بن حیان المحلی کوجواس وقت کے میں مقیم تھا جب قریش نے مکہ چھوڑا۔ابوسفیان کے پاس بھیجا تا کہ وہ اے روانہ ہونے اور مکہ چھوڑنے کی خبر دے مگر اس نے ابوسفیان کے خلاف راستہ اختیار کیاوہ بھے میں مشرکین کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔ بدر کے دن اسے متعدد زخم لگے اور وہ پیچھلے پاؤں بھاگ گیا۔

بن زهره کی مقام جھدے والیسی:

بنی زہرہ جھد سے بلٹ گئے اس کامشورہ انہیں الاضن بن شریف اُٹھنی نے دیا جوان کا حلیف تھا اوران میں اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا نام ابی تھا مگر جب اس نے بنی زہرہ کولوٹا دیا تو کہا گیافنس بہم (اس نے انہیں پیچھے کر دیا )اس وجہ سے اس کا نام الاضن ہوگیا اس روز بنی زہرہ سوآ دمی تھے بعض نے کہا بلکہ تین سوآ دمی تھے۔

بی عدی کا جنگ سے کنارہ کشی کرنا:

بنی عدی بن کعب جنگی جماعت کے ساتھ سے گر جب وہ ثنیہ لفت پنچاتو سے کے وقت کے کارخ کرکے کنارہ سندر کی طرف پھر گئے۔ اتفا قا ابوسفیان بمن حرب ان سے ملا اور کہا کہ اے بنی عدی تم کیسے بلیٹ آئے نہ تو قافلے میں نہ جنگی جماعت میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تونے قریش کو کہلا جیجا تھا کہ وہ بلیٹ جائیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مرالظہر ان میں ملا۔

بنی زہرہ اور بنی عدی کے مشرکین میں سے کوئی شخص بدر میں حاضر نہیں ہوا۔

### انصاركة الل رشك جذبات:

رسول الله مَا لَيْنَا الله مَا ا

الناراني ا

کیایس انساری طرف سے جواب دیتا ہوں کیار سول اللہ شاید آپ کی مراد ہم سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عرض کیا: اے اللہ کے نبی آپ نے جو کچھ قصد فرمایا ہے اسے جاری رکھے قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس سمندر میں پیش قدمی کرنا چاہیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ داخل ہوں گے کہ ایک آدی بھی چیھے ندر ہے گا۔

رسول الله سَکَاتُیْمَ نِے فرمایا الله کی برکت کے ساتھ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جماعتوں میں سے ایک کا دعدہ فر مایا ہے۔ بخدا میں قوم کے بچھڑنے کے مقامات دیکھ رہا ہوں۔

## يرچم اسلام:

اس روز رسول الله مَثَالِثَيْمُ نے متعدد جھنڈے نامز دفر مائے۔رسول الله مَثَاثِیُمُ کا جھنڈ اسب سے بڑا تھا مہاجرین کا جھنڈ ا مصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلہ نززرج کا جھنڈ االحباب بن المنذ رکے ساتھ اور قبیلہ اوس کا سعد بن معاذ ج<sub>الف</sub>نڈ کے ساتھ تھا۔

رسول الله سَلَطَيُّمُ نَهُ مِهاجِرين كاشعار (نشان شناخت)'' يا بنى عبد الرحلنُ' خزرج كا'' يا بنى عبد الله'' أوراوس كا'' يا بنى عبيد الله' مقرر فرما يا كهاجا تا ہے كه تمام مسلمانوں كااس روز يامنصور امت تقا۔

مشرکین کے ہمراہ بھی تین جھنڈے تھے ایک جھنڈ اابوعزیز بن عمیر کے ساتھ ایک العضر بن الحارث کے ساتھ اور ایک طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ تھا۔ بیسب بنی عبد الدار میں سے تھے۔

## اسلامی نشکری بدر مین آمد:

رسول الله عَلَا لِيَّا صَلَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اور زبير اور سعد بن ابی وقاص رفی الله کوچاه بدر پر بھیجا' ان لوگوں کوقریش کی پانی بھرنے والی جماعت ملی جن میں ان کے پانی پلانے والے بھی تنصان لوگوں نے اس جماعت کوگرفتار کرلیا۔

## كفاركي تعداد جائنے كانبوي انداز:

قریش کو جب اس کی خبر پینی تو اشکر گھبرا گیا'ان پانی پلانے والوں کورسول الله منافیق کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ترکی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں۔ ا دریافت فرمایا کہ قریش کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس میلے کے پیچھے جسے آپ دیکھ ڈے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن نواور ایک دن دس آپ نے فرمایا کہ دہ ہزار اور نوسو کے درمیان ہیں اور نوسو بچاس آ دمی متصاور ان کے گھوڑے سوتھے۔

# حباب بن المنذ ركامشوره اورتا ئيد آساني:

حباب بن المنذر نے عرض کیا 'یارسول الله مَالْیَظِیم بیدمقام جہاں آپ میں منزل نہیں ہے' آپ ہمارے ساتھ ایسے مقام پرتشریف لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو۔ جھے اس جگہ کا اور وہاں کے کنوؤں کاعلم ہے اس میں ایک کنواں ہے جس کے پانی کی شیرینی میں جامتا ہوں جوٹو فٹا نہیں' ہم اس پر حوض بنالیں گے' خودسیراب ہوں گے قال کریں گے اور اس کے سواباتی

# اخبرالني ماييل كالمعاف إن سعد (متداول) كالمعافق المعالم المع

كۇۇل كوپات دىي گے۔ بدر مين بارش:

رسول الله مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خيم پر نبوي.

ر مول الله منگانی کے لیے مجور کی ککڑی کا سائبان بنا دیا گیا نبی مَنَالِیٰ کِمُ اورابو بکرصدیق میں انسان میں داخل ہو گئے 'سعد بن معاذ میں انداس سائبان کے دروازے پر ملواراٹ کا کر کھڑے ہوگئے۔

لشكراسلام كي صف بندي:

صبح ہوئی تو قبل اس کے کہ قریش نازل ہوں آپ نے اصحاب کوصف بستہ کردیا۔ رسول اللہ مُنَافِیْمُ اپنے اصحاب کوصف بستہ اور برابر کربی رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپ انہیں تیر کی طرح سیدھا کررہے تھے۔ اس روز آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ ایک طرف اشارہ کرتے تھے کہ چھچے ہے ' یہاں تک کہ وہ سب برابر ہوگئے۔

فرشتول کی آمد:

ایک الی الی تیز ہوا آئی جس کی می شدت ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی' وہ چلی گئی۔اور ایک دوسری ہوا آئی وہ بھی چلی گئے۔ اور ایک ہوا آئی' پہلی ہوا میں جبر میل علائل ایک ہزار لشکر ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ مٹالٹیٹی کی ہمراہی کے لیے تھے' دوسری طرف ہوا میں میکا ٹیل علائلگ ایک ہزار ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ مٹالٹیٹی کے مینہ (لشکر کے دہنی بازو) کے لیے تھے۔

ملائکہ کی علامت وہ عمامے تھے جن کے سرے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے اور سز وسر ن وزر د سرخ نور کے تھے۔ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بال تھے رسول اللہ مظافی نے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔للدائم بھی نشان جنگ لگالو۔ چنانچے ان لوگوں نے اپنی زرہ وخود میں نشان لگایا۔ بدر کے دن ملائکہ اہلی گھوڑوں پر سوار تھے۔ عمیر بن و ہب اور تحکیم بن حزام کا قریش کو مشورہ:

رادی نے 'کہا کہ جب (مسلمانوں کی جماعت مطمئن ہوگئ تو مشرکین نے عمیر بن وہب انجی کو بھیجا جو تیروالا تفااس سے کہا کہ مجمد اوران کے اصحاب کا اندازہ کروہ وادی (میدان ) میں گیا پھرلوٹا اور کہا ۔

نہ تو ان کے لیے مدو (امدادی فوج) ہے اور نہ کمین (پوشیدہ لشکر) پوری قوم تین سو ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو بہت کم زیادہ ہوں گے ان کے ہمراہ سر اونٹ اور دو گھوڑے ہیں اے گروہ قریش مصائب حامل موت ہیں (یعنی مسلمانوں کی کم تعدادی ان کے لیے باعث ہلاکت ندہوگی) پیڑب کے سراب کرنے والے اونٹ قامل موت کے حامل میں وہ ایک ی جماعت ہے کہ سوائے ان کی مقوار ول کے ندگوئی مجاعت ہے کہ سوائے ان کی مقوار ول کے ندگوئی محافظ ہے اور ندگوئی جائے بناہ ہے کیاتم انہیں ویکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس طرح خاموش میں کہ کلام نہیں کرتے جو یہ چین والے سانپوں کی طرح زیا نیں نکالتے میں خدا کی تیم میں تو نہیں مجھتا کہتم ان کا کوئی آ دمی قبل کر دو بغیر اس کے کہ جارا کوئی آ دمی قبل کردیا جائے۔ جب وہ تم سے اپنے شار کے مطابق پہنچ جَا کیں گے تو اس کے بعد جینے کا مزہ نہیں ۔ لہٰ ذا اسے معاملہ میں خور کرو۔

اس نے تھیم بن حزام سے گفتگو کی کوگوں کے پاس گیااور شیبداور عتبہ کے پاس آیا۔ جوان کی جماعت میں بڑے مخاط اور رعب والے نتھے انہوں نے کوگوں کووالیں ہونے کامشورہ دیا۔ مصارف

ابوجهل كأجوش:

عتبہ نے کہا کہ بیری نفیحت کور دنہ کر واور نہ بیری رائے کونا وائی پرمحمول کرو۔ گرا بوجہل نے جب اس کا کلام سنا تو اس پر حمد کیا اور اس کی رائے کوغلط قرار دیا۔ اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف کرا دیا اور عامر بن الحضری کواس نے میے تکم دیا کہ اپنے بھائی عمر کے نام سے واویلا کرے جوئٹلہ میں قبل کر دیا گیا تھا عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے حصد زیریں پرخاک ڈالی اور وائے عمر ''وائے عمر'' چینے لگا۔ اس سے اس کا مقصد عتبہ کورسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

عمیر بن وہب آیا اس نے مسلمانوں پرحملہ کرویا ' گرمسلمان اپنی صفوں میں ثابت قدم رہے اورا پی جگدہے ہے نہیں اس پر عامر بن الحضری نے بھی حملہ کر دیا اور جنگ چھڑگئی۔

> يبلانل. پېلانل:

مسلمانوں میں جوسب سے پہلے لکا وہ عمر بن الخطاب ہی ہؤئے کا زاد کردہ غلام جمجع تھے۔انہیں عامر بن الحضر می نے قل کردیا'انصار میں جوسب سے پہلے قل کیا گیاوہ حارثہ بن سراقہ تھے۔کہاجا تا ہے کہ انہیں حبان بن العرقہ نے قل کیا کہا گیا کہان کو عمیر بن الحمام نے قل کیا جسے خالد بن الاعلم العقبلی نے مارڈ الا۔ شیدہ عقبہ دولید کی میاروز ت طلق :

ربیدے دونوں میٹے شیہ وعتبہ اورالولید بن عتبہ نکلے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بنی الحارث کے قبن انصاری معاذ اور معوذ اور عوف جوعفراء کے فرزند تھے ان کی طرف نکلئے گررسول اللہ متالیق نے یہ ناپسند فرمایا کہ سب سے پہلا قال جس میں مسلمان مشرکین سے مقابلہ کریں انصار میں ہو آپ نے یہ پیند فرمایا آپ کے پچااور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت ظاہر ہو آپ نے انہیں تھم دیا تو وہ لوگ اپنی صفوں میں واپس آ گئے اور آپ نے ان کے لیے کلمہ ذخیر فرمایا۔

مشرکین نے پکار کر کہا اے محمد اُن مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کروجو ہماری قوم میں ہے ہوں ٔ رسول اللہ عَلَیْمُ اِنْ اِنْ مَایا: اے بی ہاشم کھڑے ہواوراس حق کے ساتھ قال کروجس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کومبعوث کیا کیونکہ وہ اپنے باطل کولائے ہیں تا کہ اللہ کے نورکوگل کرویں۔

# 

حمزہ بن عبدالمطلب علی بن انی طالب اورعبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف میں اُٹین کھڑے ہوئے۔اورعتبہ کی طرف بڑھے تو عتب نے کہا کچھ ہات کروتا کہ ہم تہمیں بہچان لیں وہ خود پہنے تھے (اس لیے بہچانے نہ جاسکے )۔

حمزہ منی المجارث کہا کہ میں حمزہ ہوں جواللہ اور اس کے رسول منافیظ کا شیر ہے تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث جی دین نے کہا اور میں ان دونوں (شیبہ وولید ) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوں اچھے مقابل ہیں۔

اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ اے ولید اٹھ علی بن ابی طالب جی افیو اس کے سامنے آئے اور دونوں میں تکوار چلنے گئی علی جی افیو نے اسے قبل کر دیا۔ عتب کھڑ اہوا اور اس کی طرف حمز ہ میں افیو برد ھے دونوں نے تکوار چلائی ممز ہ میں افیونے نے اسے قبل کر دیا 'شیبہ اٹھا اور اس کے مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث میں افیار شاہد کا میں سے سے دیا 'شیبہ نے عبیدہ کے یاؤں پر تکوار کا کنارہ مارا جوان کی پیڈلی کی مچھلی میں لگا۔ اور اسے کاٹ دیا۔
زیادہ سن رسیدہ میں شیبہ نے عبیدہ کے یاؤں پر تکوار کا کنارہ مارا جوان کی پیڈلی کی مچھلی میں لگا۔ اور اسے کاٹ دیا۔

حزہ وعلی جی وعلی ہے۔ شیبہ پر جملہ کیا اور اے ان دونوں نے قبل کر دیا انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ هذا ن خصمان اختصاء فی ربھہ ﴾ (یدونوں فریق ہیں (یعنی سلمین وشرکین) جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے
میں جھڑا کیا) اور انہیں کے بارے میں سورہ انفال یااس کا کشرحصہ ﴿ پیوم نبطش البطشه الکبرای ﴾ (یعنی ہوم بدر (جس روز
ہم سخت پکڑ کریں گئے جس روز سے مراد بدر کا دن ہے) ﴿ وعذاب بیوم عقیم ﴾ (سخت دن کا عذاب) ﴿ وسیھزم الجمع ویولون الدید ﴾ نازل ہوا۔

رادی نے کہا کہ رسول اللہ مٹافیق کوان کے پیچے اس طرح دیکھا گیا کہ تلوار میان سے باہر نکالے ہوئے اس آیت (سیھزم البجمع) کی تلاوت فرمارہے ہیں ( تعنی عنقریب اس جماعت کوشکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھا گیں گے ) ان کے زخیوں کوآپ نے اٹھوایا۔اور بھا گئے والوں کی تلاش فرمائی ۔

شهدائ بدر کاسات گرامی:

اس روزمسلما توں میں چودہ آ دی شہیر ہوئے چھ مہاجرین میں سے اور آ محھ انصار میں سے:

- ا . عبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عبدمنا ف منياه عد
  - ۲\_ عمير بن الي وقاص شايدوز
  - ۳۰ عاقل بن الى البكير هي الفور
  - ٣ \_ عمير بن الخطاب عيادو كي زاوكرده غلام مجمع \_
    - ۵۔ صفوان بن بیضاء شیاہ نزر۔
      - ٢ به سعد بن خيشمه هي الدغت
    - ۷۔ مبشر بن عبدالمنذ ر میلاند۔

عبیدہ سے مروی ہے کہ اہل بدرتین سوتیرہ تھے یا چودہ تھے دوسوستر انصار میں سے تھے اور بقیہ دوسرے لوگوں میں سے ابن عباس ج<sub>ائش</sub>ن سے مروی ہے کہ اہل بدرتین سوتیرہ تھے جن میں مہاجرین میں چھہتر تھے اور کے اررمضان یوم جمعہ کو اہل بدر کو ہزیمت ہوئی۔

# اصحاب بدر کے لیےرسول اللہ ملاقات کی دعا:

عبداللہ بن عمروے ہے کہ رسول اللہ مُغَالِّيَّةِ بدر کے دن تين سو پندرہ مجاہدين کے ہمراہ روانہ ہوئے جيسا کہ طالوت روانہ ہوئے تھے'جس وفت وہ لوگ روانہ ہوئے۔تورسول اللہ مُٹالِیِّةِ مِنے ان کے لیے دعا فر مائی۔

اے اللہ بیلوگ برہند پاہیں للبذا انہیں سواری دے اے اللہ بیلوگ برہند ہیں انہیں لباس دے اے اللہ بیلوگ بھو کے ہیں للبذا نہیں سیر کر اللہ نے بدر کے دن فتح دی وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت ہیں لوٹے کہ ان میں ہے کو کی شخص ایسا نہ تھا جوا یک یا دوسری سواری کے بغیر ہوا انہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے ۔

مطرے مروی ہے کہ بدر کے دن آ زاد کروہ غلام میں ہے دس سے زائد حاضر تھے مطرفے بیان کیا کہان لوگوں کا بھی مناسب صدلگایا گیا۔ یوم بدر کی تاریخ

عامر بن ربیدالیدری ہے مروی ہے کہ بدر کا دن کا ررمضان المبارک دوشنے کو تھا۔

الزہری سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بین ہشام سے شب بدر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ دہ شب جمعہ کے اردمضان کو ہوگی۔

جعفر بن مجداینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا ررمضان یوم جعہ کو ہو گی۔

محرین سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ یمی ثابت ہے کہ وہ تصفے کو ہوئی اور دوشنبہ کی حدیث شاؤ ہے کہ

ابن ابی جبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سے سفر کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عمر بن الخطاب خیاہ نو سے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ مٹالٹیٹا کے ہمراہ رمضان میں دوغز وے کیے غز وہ بدر ُغز وہ فتح مکہ ہم لوگوں نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا۔

عبداللہ بن عبیدہ مخافظ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا یاس واپس فہ ہوئے آپ نے کسی دن روز ہ ضرکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابوا یوب سے یوم بدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یارمضان کے ستر ہ دن گڑے تھے اور تیرہ دن باقی تصایا گیارہ دن باقی تصاور 19 دن گزرے تھے۔

ا بن مسعود میں ہوئے ہے مروی ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین آ دمی ایک اوٹٹ پر تضاورا بولبا بہ وعلی ہیں ہیں اللہ سکالٹیا ہے کے ہم نشین نے ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی مکالٹیو کم کی (پیادہ چلئے کی) نوبت ہوتی تھی تو وہ دونوں عرض کرتے تھے کہ آپ سوار ہو اخبار أن معد (منداة أن معد (منداة أن معد (منداة أن منافقة المن معد المندائي منافقة المن منافقة المن منافقة المن منافقة المن منافقة المنافقة المنافق

جائے تا کہ ہم دونوں آپ کی جانب سے بیادہ چلیں' آپ فرماتے تھے کہ نہ تو تم دونوں بیادہ روی میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہواور نہ میں تواب میں تم لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں ( لیمنی مجھے تواب کی ولیمی ہی حاجت ہے جیسی تنہیں' پھر میں بیادہ روی کا اجر کیوں چھوڑوں )۔ پیرک سے سے

مشركين كي تعداد:

ابوعبیدہ بن عبداللہ اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے بدرے دن جماعت مشرکین کوگر فار کیا تو ہم نے ان سے پوچھاتم لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

ابوعبیرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن مشرکین کے ایک آ دی کو گرفتار کرلیا' اس سے ان کی تعداد دریافت کی تواس نے کہا ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

الشعبی سے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چار ہزار سے کم تھا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا اسے بیتھم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کولکھناسکھا دے نہ

غريب قيديون كازرفديية

عام سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے بدر کے دن ستر قید یوں کو گرفتار کیا آپ بفتر ان کے مال کے ان سے فدیہ لے رہے تھے۔ اہل مکہ لکھنا جانتے تھے اور اہل مدینہ لکھنا نہیں جانتے تھے جس کے پاس فدید نہ تھا دیں بچے مدینے کے بچوں میں سے اس کے میر دیکے گئے۔ اس نے انہیں سکھایا 'جب و و ماہر ہو گئے تو وہی اس کا فدید ہوگیا۔

عامرے مردی ہے کہ اہل بذر کا فدیہ چالیس چالیس اوقیہ تھا جس کے پاس نہ تھا اس نے دس مسلما توں کولکھنا سکھایا زید بن ٹابت بھی انہیں میں ہے ہیں جنہیں لکھنا سکھایا گیا۔

فديه لينے كا فيصله:

آ ب جا ہیں تو انہیں قتل کر دیں اور اگر جا ہیں تو ان ہے فدیہ لے لیں اس صورت میں فدیہ لینے والے سر شہید ہوں گے۔ رسول اللہ سُکاٹیٹیٹر نے اصحاب کو آ واز دی 'لوگ آئے یا ان میں سے لوگ آئے آیپ نے فریانیا یہ جرئیل علائے ہیں جوان

قوت حاصل کریں گے۔اور ہم مین سے ستر جنت میں داخل ہوجا نیں گے۔ آخران سے فدنیہ لے لیا۔

ساک بن حرب سے مردی ہے کہ میں نے عکرمہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ طالیۃ ﷺ بھپ اہل بدر سے فار می ہوئے تو آپ سے کہنا گیا کہ آپ قابے فلے کوضرور لے لیہجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز جائل نہیں 'عباس نے آپ سے پکار کر کہا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں' آپ نے فرمایا کیون؟انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوجماعتوں میں ہے ایک کا وعدہ کیا ہے جو

# ابوالنختري كأقتل:

العیز اربی حریث سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ مَالِّیَا بِا حَکم دیا تو ندادی گئی آگاہ ہو کہ اس قوم (مشرکین) میں سے سوائے ابوالبحتری کے میرے نز دیک کسی کا کوئی احسان نہیں ہے لہذا جس نے اسے گرفتار کیا ہور ہا کر دے رسول اللہ مَالِیَّا لِمَا سے اللہ مَالِیَّا لِمَا اللہ مَالِیَّا لِمَا اللہ مَالِیَّا لِمَالِیَا ہِمَا کہ وہ قبل کیا جاچاہے۔

## سات افراد کے لیے بدعاء:

یم بداللہ بن مسعود میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مثاقیظ نے قبلہ روہو کر قریش کے سات افراد کے لیے بددعاء فر مائی جن میں ابوجہل وامیہ بن خلف وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن الی معیط بھی تھے آپ نے خدا کی تتم کے ساتھ فر مایا کہ ضرور تم لوگ ان کواس حالت بدر میں چھپڑا ہواد کیموگ کہ آفاب نے ان کوجلادیا ہوگا وہ دن بھی بخت گرم تھا۔

علی مخاطف سے مردی ہے کہ جب بوم بدر ہوااور جنگ شروع ہوگی تو ہم نے رسول اللہ عَلَّائِیْم کی پناہ لی ( یعنی آپ کو آگے کیا'اس روزآ پی سب سے زیادہ مشغول جنگ تھے کوئی شخص آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

## حضرت حمزه طئالاؤه كى شجاعت

ابوعبداللہ بن محمد سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کی بناء پر ثابت بھی ہے کہ تمزہ میں اور عتبہ کوقل کیا۔ علی میں اور اور عبیدہ نے شیبہ سے قبال کیا (جس کوعلی وتمزہ ہیں پین نے مل کر بعد کوقل کر دیا)۔ م

## گھوڑوں کی تعداد:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ مٹائٹیٹا کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے ایک گھوڑ ہے پر رسول اللہ مٹائٹیٹا کے مامول بی الاسود کے حلیف مقدا دبن عمروسوار تھے دوسرا حمزہ بن عبدالمطلب مٹی ہٹیؤ کے حلیف مرشد بن الی مرشد الغٹوی مڑی ہُٹی ہٹرکے لیے تھا'اس روزمشرکین کے ہمراہ سوگھوڑ ہے تھے۔

قتیبہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مَالِیْئِم) کے ہمراہ تین گھوڑے تھے (دوگھوڑوں پرتو وہی تھے جن کا ذکر

ہوااور )ایک گھوڑ ہے پرزبیر بن العوام میں پینو سوار تھے۔

### مسلمان مخبر:

عَرَمه ہے مروی ہے بدر کے دن رسول الله مَالِيَّةِ عَدى بن الى الرغباء اور بسبس بن عمر و کومخر بنا کے بھیجا' دونوں (بدر کے )
کنوؤں پر آئے 'ابوسفیان کو دریافت کیا تو انہیں اس کے مقام کی اطلاع دی گئی' دونوں رسول الله مَنَّالِیَّا کُم یاس آئے اور اطلاع دی گئی' دونوں رسول الله مَنَّالِیَّا کُم یاس آئے اور اطلاع دی کہ یارسول الله مَنَّالِیُّا وہ فلاں دن فلاں کنویں پر اتر ہے گا اور ہم لوگ فلاں فلاں کنویں گئی وہ فلاں دن فلاں کنویں پر ہوگا۔
پر اتر ہے گا اور فلاں دن فلاں کنویں پر اتر ان قوم ہے (جو وہاں تھی) دریافت کیا کہ آیا تم نے کسی کو دیکھا ہے انہوں ہے کہا سوائے دو آ دمیوں کے کسی کو نہیں دیکھا اس نے کہا مجھے ان دونوں کے اونٹوں کی نشست گاہ دکھاؤ' انہوں نے اسے نشست گاہ دکھائی اس

دوآ دمیوں کے کسی کونہیں دیکھااس نے کہا مجھےان دونوں کے اونٹوں کی نشست گاہ دکھاؤ' انہوں نے اسے نشست گاہ دکھا کی اس نے مینگنی کی اور اسے مسل کے چورا چورا کر دیا تو تھجور کی تھٹی نظر آئی اس نے کہا بخدایثر ب کی آئیا تی کے اونٹ ہیں پھرساحل سمندر کاراستہ اختیار کیاا ورائل مکہ کولکھ کرنجی متاثلی کی روائگی کی خبروی۔

حضرت سعد بن معا ذرخی ادئه کی و فاشعار ی:

عکرمہ ہے مردی ہے کہ اس روز (بدر کے دن) رسول اللہ مقالیۃ کے لوگوں ہے مشورہ طلب فرمایا سعد بن عبادہ یا سعد بن معاد نے عرض کی یا رسول اللہ مقالیۃ کے جب چا ہیں چلیں اور جہاں قیام فرما کیں جس سے چاہے جنگ سجیح اور جس سے چاہے سلم سجیح فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اتنا چلیں کہ برک الغماد تک جو یکن کا علاقہ ہے بہتی جا ئیں تو ہم لوگ اس طرح آپ کی بیروئ کریں گے کوئی شخص چھچے ندر ہے گا۔ عتبہ بن رسیعہ نے ان مشرکین سے کہا کہ اپنین چہروں کے بل دائیں چہروں کے بل واپس چلوجو گویا چراغ ہیں ان لوگوں کے مقابلہ سے جن لوگوں کے چبرے گویا سانب ہیں بخدائم انہیں مقل نہ کرد گے تاوقتیکہ وہ تم میں ہے اپنی برابر قل نہ کر یں چراس کے بعد تمہاری خیر نہیں۔ اس روز مسلمان کھجوریں کھار ہے تھے۔ رسول اللہ مخالی بی جرایا سے بین کی جسمت آسانوں اور زبین کے برابر ہے۔

# عمير بن الحمام شئالائنه كي شهادت:

عمیر بن الحمام ایک طرف تھے ہاتھ میں تھجوریں تھیں جن کو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا واہ واہ (زَحَنَ عُنَ ) نبی مُٹاللَّیْمُ ان سے فر ہایا بس کرو انہوں نے کہا یہ مجوریں ہرگز جھ برغالب نہ آئیں گئ پھر کہا میں تم پر ہرگز زیاوہ نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ ہے ل جاؤں (بعنی اب میں زندگی میں سوائے مجبورے کوئی مجبور نہ کھاؤں گاوہ (ہاتھ کی مجبوریں) کھانے گئے پھر کہا' دورہو' متہبیں نے مجھے روک لیا جو ہاتھ میں تھیں وہ بھینک ویں اپنی تلواری طرف المجھے جو چتھیو وں میں لینٹی ہو گی گئی تھی اسے لے لیا اور آئی ہو گئے اور اس روز انہیں غنودگی آرزی تھی۔

مسلمان اڑتی ہوئی بالو پراترے بارش ہوئی جس ہے وہ شل کوہ صفا کے ہوگئ لوگ اس پرآ سانی ہے دوڑتے تتے۔

الله جل ثناءهٔ نے به آیت نازل فرمائی:

﴿ اذ يغشيكم النعاس أمنةً منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام ﴾

''اس وقت کو یا دگر و جب که الله تعالی اپنی جانب سے تمہارے سکون کے لیے تم پر غنودگی طاری کرر ہاتھا اور تم پرآسان سے بارش نازل فرمار ہاتھا تا کہ اس کے ذریعے سے تہیں پاک کر دے شیطان کا خوف دور کر دے دلوں کو مضبوط کر دے اور ثابت قدم کردے''۔

جب بیا آیت سیھزم الجمع ویولون الدبر نازل ہوئی (لینی عنقریب اس جماعت کوشکست ہوگی اوروہ پشت پھیرکر بھا گیں گے ) تو عمر تکاسئو کہتے ہیں میں نے کہاکس جماعت کوشکست ہوگی اور کون عالب ہوگی ؟ جب ہوم بدر ہوا تو میں نے رسول اللّه سَالَيْنِیْم کو دیکھا کہ آپ زرہ بہن کر حملہ کرتے ہیں اور سیھزم الجمع ویولون الدبر کہتے جاتے ہیں مجھے یقین ہوگیا کہ اللّه تبارک وتعالیٰ ان لوگوں کو عقریب شکست و ہے گا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ آیت ﴿ و اذکروا اذائتہ قلیل مستضعفون فی الارص ﴾ اس وقت کویا وکر وجب تم لوگ قلیل اور روئے زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے) یوم بدر کے متعلق نازل ہوئی سے آیت ﴿ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الا دباد ﴾ (جب تم لوگ کفار کا مقابلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) بھی یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ آیت ﴿ يسئلونك عن الانفال ﴾ آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔

ابوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ عکر مہ کو رہ پڑھتے سنا ﴿فثبتوا الذین آمنوا ﴾ یعنی اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا 'انتامضمون تو ابوب ویزید کامتفق علیہ ہے۔

حماد نے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنا اور بڑھایا کہ عکرمہ نے کہا: ﴿فاضربوا فوق الاعناق ﴾ (ائے ملائکہ تم کفار کی گرونیں ماروو)۔

اس روز آ دی کا سرجدا ہوجا تا تھااور بیند معلوم ہوتا تھا کہ کس نے علیحدہ کیا۔

ابوجهل کی تلاش:

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی آنے اس روز فر مایا ابوجہل کو تلاش کرو لوگوں نے تلاش کیا وہ نہ ملا آپ نے د دوبارہ فر مایا کہ اسے تلاش کرو کیونکہ اس کے ساتھ میرایہ وعدہ ہے کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ تھا۔

اس روز اہل بدر کے فدید کی مقدار چار ہزار اور اس سے کم تک پہنچ گی اگر کوئی آ دی اچھا لکھنا جا نتا تھا تو اس سے بی فدید شہر الیا گیا کہ وہ لکھنا شکھا وے۔

# کر طبقات این سعد (صداقل) می و علاقط می کانتیان کانتیان کی و عا: حالت سجد و میں حضور علاقط کی و عا:

علی بن ابی طالب می النویسے مروی ہے کہ جب یوم بدر ہوا تو میں نے کسی قدر جنگ کی پھر جلدی ہے نبی سَالَیْمَاؤِ کے پاس آیا کہ دیکھون آپ نے کیا کیا آپ مجدے میں فرمارہے تھے یا جبی یا قیوم' یا جبی یا قیوم' اس پر پچھ بڑھاتے نہ تھے میدان جنگ کو لوٹا' واپس آیا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرمارہے تھے میں عرصہ جنگ کو واپس ہوا تو آپ ٔ حالت سجدہ میں یہی فرمارہے تھے اللہ نے آپ کوفتح عطا فرمائی۔

### حضور عَلَاسُكِ كَي مُلُوار:

ابن عباس میں مناز ہیں ہوں ہے کہ جب رسول اللہ منافیقی نے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک لکوار ذوالفقار مخصوص فرمائی۔ عبادہ بن حزہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ بدر کے دن جو طائکہ نازل ہوئے ان کے عمامے زرد تھے۔ زبیر کے پاس بدر کے دن زر درومال تھا جس کا وہ عمامہ باندھتے تھے۔

عطیہ بن قیس سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافر الدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو جبریل علاظ سرخ گھوڑ سے پر سوار ہوکرآ پ کے پاس آئے ان کی پیشانی پربل پڑے تھے زرہ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی باڑھ غبار آلودھی انہوں نے عرض کی یا محمد (مظافرہ) اللہ تبارک وتعالی نے مجھے آپ کے پاس بھجا ہے اور بیٹھم دیا ہے کہ آپ کے راضی ہونے تک آپ سے جدائد ہوں آیا آپ راضی ہیں فرمایا ہاں مراضی ہوں تو واپس ہوئے۔

عکرمدے مروی ہے کہ ﴿ افد انتمہ بالعُدوۃ الدنیا وہمہ بالعدوۃ القصولی ﴿ ریدوقت تھا کہ جبتم میدان کے اس کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس کنارے پر) وہ لوگ وادی کے ایک کنارے پر اور بیلوگ دوسرے کنارے پر اس طرح اسے عفان نے بھی'' بالعددہ'' پڑھا ہے۔

### شهدائے بدر کی نماز جنازہ:

عامرے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سَلَّ تَلِیَّمُ بدرروانہ ہوئے تو آپ مَلَّ تَلِیُّمُ اللہ بن ام مکتوم میں اللہ علی اینا خلیفہ بنایا۔

> عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَاللَّهُ عَالِيْقِمْ نے شہدائے بدر کی نماز جنازہ پڑھی۔ سے مصادر بن ابی رباح سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَاللَّهُ عَالَیْقِمْ نے شہدائے بدر کی نماز جنازہ پڑھی۔

زكرياين الى زامده عامر سے روايت كرتے ہيں كه بدرائ مخض كاتھا جس كانام بدرتھا يعنى ميرتھا۔

محر بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور سیرت کے راوی سب یمی کہتے ہیں کہ مقام کا نام بدر ہے (ندکہ کی شخص کا نام)۔

سرية عمير بن عدى:

رسول الله مَلَّالِيَّا کی اجرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۲۵ ردمضان کوعمیر بن عدی فرشہ انظمی کا عصماء بنت مردان کی طرف سریہ ہے جو بنی امیہ بن زید سے تھی۔

گستاخ عورت كافل

عصماء یزید بن زید بن حصن انظمی کے پاس تھی اسلام کی جوکرتی نبی مثالیظ کوایذ ، پینچاتی آپ کی مخالفت پر برا میخته کرتی اور شعر کہتی تھی ۔

عمیر بن عدی اس کے پاس آئے مکان میں داخل ہوئے عصماء کے اردگر داس کے بچوں کی ایک جماعت سورہی تھی گود میں ایک بچے تھا جسے وہ دود چہ بلاتی تھی عمیر نابیعا شھے ہاتھ سے شول کر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تلواراس کے سینے پر رکھ دی جو جسم کے بار ہوگئی۔

عمیر فی می نماز مدینے میں نبی مالی کے ساتھ بڑھی رسول اللہ مالی کی آب سے بوچھا کہ کیاتم نے وختر مروان کو قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں کیا اس بارے میں قبل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں کیا اس بارے میں قبل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں کیا اس بارے میں قبل کے مدیکھ اور ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اس کے بارے میں دو بھیڑ س لڑیں گی۔

يكلمه وه تقاجوسب سے پہلے رسول الله علی رابیا) ركھا۔

سريية سالم بن عمير شيافاؤنه

سرمید کا ایس میر رساست شروع شوال میں رسول الله مَالَّيْظِیم کی ہجرت کے بیسویں مہینے ابوعفک میبودی کی جانب سالم بن عمیرالعمری کا سرمیہ ہے ابوعفک بنی عمرو بن عوف کا بہت بڑا بوڑ ھا جوا یک سوبرس کا تھا' میبودی تھا' لوگوں کورسول الله مَالِّيْظِیم کی مخالفت پر برا بھیختہ کرتا اور شعر کہتا تھا۔

ابوعُفك يهودي كاقتل:

سالم بن عمیر می الدوئے جو بکٹر ت رونے والوں عیں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ کہا کہ بھے پر بیدنڈ رہے کہ یا
تو میں ابوعفک گوتل کروں گایا اس کے لیے مرجاؤں گا۔ وہ تھہرے ہوئے اس کی غفلت کے انظار میں تھے گری کی ایک رات کو
ابوعفک میدان میں سویا' سالم بن عمیر میں الدو کو اس کا علم ہو گیا وہ سامنے آئے اور تلوار اس کے جگر پر رکھ دی ہے اسے دبا
کر کھڑے ہوگئے بہاں تک کہ وہ اس کے بستر میں گھس گئی اللہ کا دیشن چلایا تو اس کے مانے والے دوڑے آئے 'لاش اس کے گھر
لے گئے اور دفن کر دی۔

غزوهٔ بنی قبیقاع:

۔ نصف شوال شنبے کے روز مجرت کے بیسویں مہینے رسول اللہ منگائیج نے بنی قلیقاع سے جنگ کی بنی قلیقاع بہودی تھے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کے حلیف بہود میں ان سے زیادہ کوئی بہا در اور ہمت والانہ تھا' بیلوگ سنار تھے۔

• نبی متالیقی انہوں نے سلح کر ایتھی' جنگ بدر ہوئی توان لوگوں نے نافر مانی اور حسد کا اظہار کیا اور عہد و میثاق کوتو ژویا الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی متالیقی کی بیر آیت تازل فر مائی ﴿ واما تنخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب النخائنین﴾ (اور اگر آپ کوکسی قوم سے خیانت ( یعنی عهد شکنی ) کا اندیشہ ہوتو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر د تیجئے بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسنزہیں کرتا۔

رسول الله عَلَيْهُم ن فرمايا محص بن قليقاع سے الديشه ب آب آب آيت كي وجه سے ان كي جانب روانه مو كے اس روز آپ كا جهندً احمره بن عبدالمطلب ليي بوت تھ پيجهندُ اسفيد تھا دوسرے چھوٹے جهندُ ، نتھ۔

## بى قىيقاع كامحاصرە:

آ تخضرت مَلَا يَعْنَا فِي المِبْدِينَ عِبِدالْمِنْدُ رالعمري كومدينه مين اپنا خليفه بنايا آوريبودي طرف روانه ہوئے ذي القعد ه کے چاندتک پندڑہ روز بنی تنیقاع کا محاصرہ رکھاوہ سب سے پہلے یہودی تھے جنہوں نے بدعہدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محفوظ ہو

آ پ نے ان کا نہایت بختی سے محاصرہ کیااللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیااور وہ رسول اللہ مَا اللَّهُ مَا فیصلہ پرراضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول اللہ مٹالیا کے لیے۔ عورتیں اور بچے ان کے لیے۔ آپ نے حکم دیا تو ان کی مشکیں کس دی

# بى قىيقاع كے حق ميں ابن ابي كى سفارش:

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله على كله الله على على الله على الله على الله على على الله عبدالله بن الى نے رسول الله ملی الله ملی الله علی کی درخواست کی بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دوخداان پر لعنت کرے ان کے ساتھ اس (عبداللہ بن ابی سلول) پر بھی لعنت کر ہے۔

و المخضرت منافظ النائج ال كى جان بخش دى اور حكم ديا كمدية سے باہر فكال ديتے جائيں اس كام پرعباده بن الصامت الناهاء مامور ہوئے بہوداذ رعات علے گئے مگروہاں بھی زیادہ ندرہ سکے۔

رسول الله مَا لَيْتِهِ إِنْ مِنْ اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن ليل جن مِن أيك كمان كانام الكوم تفاجوغز و واحد مين توث كُنَّ ا یک کمان کا نام الروحاء تھا اور ایک کا البیعاء آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دوزر ہیں الصفدیداور فضہ تین تلواریں لیں ا یک سیف قلعی ٔ دوسری بتار ٔ اورایک اور تکوارتھی تین نیزے لیے مسلمانوں نے ان کے قلعہ میں بہت ہے ہتھیارا ورسوناری کے اوزار یائے۔

ر مول الله مَا النَّامِ عَلَيْهِ إِن الْحُصُوصِ حصداور فمن (یا نجوان حصہ) لے لیا باتی جار جھے اصحاب پر تقتیم فرما دیتے۔ یہ بدر کے بعد پہلانمس تھا جولیا گیا۔ جو خض ان لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے لیے مقرر کیا گیادہ محمد بن مسلمہ تھے۔ غزوهٔ سولق:

----رسول الله مَكَالِيمًا يا في ذى الحجريوم ميشنية جرت كے باكيسويں مہينے غزوہ سويق كے ليے روانہ ہوئے مدينے ميں ابولبا بہ المنذرالعمر ي كوخليفه بنايا مشركين جب بدرے واپس ہوئے تو ابوسفيان بن حرب نے تيل كوحرام كرديا تاوقتيكه محد ( مَا تَقْيَعُ مُ) اوران كے اصحاب ہے انتقام نہ لے لیا جائے ٔ حدیث زہری کی بناء پروہ دوسواروں کے ہمراہ روانیہ ہوا' اور حدیث ابن کعب کی بناء پر چالیس سواروں

ابوسفيان اورسلام بن مشكم كي ملاقات:

ا بوسفیان النجد یہ پہنچے رات کے وقت بنی النضیر کے پاس گئے کی بن اخطب کا دروازہ کھنکھٹایا کہ رسول اللہ منابعیم اور آ پُ کے اصحاب کے حالات دریافت کریں مگر اس نے دروازہ کھو گئے ہے انگار کیا مسلام بن مشکم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے كھول ديا ُ ان كي ضيافت كي شراب پلائي 'اوررسول الله سَكَالْتِيْمُ كے حالات بھي بتأتے۔

جب بڑ کا ہواتو ابوسفیان بن حرب نظا العریض کے گیا دیے اور العریض کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے وہاں اس نے انصار کے ایک آ دی کوتل کر دیا جواس کا اجیر (مزدور ) تھا' چند دکا نات اور گھاس جلا دی اس نے بیرخیال کیا کہتم پوری ہو حمَّى اوريشت بجيبركر بها گانه

ابوسفيان كافرار:

یے خبرر سول اللہ منافیق کو بیٹی تو آپ نے اصحاب کوندا دی مہاجرین وانصار کے دوسوآ دمیوں کے ہمراہ ان لوگوں کے نثان قدم پررواند ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی تیز بھا گئے لگے ستو کی تھیایاں گراتے جاتے تھے جو عام طور پران کا زادراہ تھا ملمان انہیں لے لیتے تھائی ہے اس کا نام غزوہ سویق ہوگیا (سویق جمعنی ستو)۔

ملمان ان سے نیل سکے رسول اللہ عَلَيْظِ اللہ عِن واپس ہوئے آپ یا کچے روز مدینے سے باہر ہے۔

غزوة الكدريا قرارة الكدر:

پھر نصف محرم کورسول اللہ منافظ بجرت کے تیسویں مہینے غزوۃ الکدریا قرارۃ الکدر کے لیے روانہ ہوئے مید مقام معدن بی سلیم کے قریب ہے جوسد معونہ کے اس طرف الارضیہ کے علاقے میں ہے مدینے اور معدن کے درمیان آٹھ برو (۹۲میل)

آ تحضرت من الله كالمجند اعلى بن الى طالب مى الدون في الله إلى في مدين يرعبد الله بن ام مكتوم من الله و كالفيد عايات خبر پنچی که اس مقام پرسلیم وغطفان کا ایک گروه ہے آپ ان کی جانب گئے مگر وہاں کسی کونہ پایا' اصحاب کی ایک جماعت کووادی کے بلند حصے کی طرف بھیجااورخودان لوگوں کی طرف متوجہ رہے چند چروا ہے ملے جن میں ایک غلام لیارتھا'اس ہے لوگوں کو دریافت فرمایا' تو اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے میں پانچو میں دن پانی کے لیے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ کنویں اور یانی کی طرف جا مچکے ہیں اور ہم لوگ چو پایوں کے لیے گھرواں سے دور ہیں۔

رسول الله على في السلاح والبس ہوئے كہ چو پايوں پر قابض ہو چكے تھے۔ انہيں آپ نے مدینے كی طرف روانہ فر ما يا لوگوں نے مال غنیمت مدینے سے تین میل کے فاصلے پڑ صرار میں تقسیم کرلیا۔ چویائے پانچ سواونٹ تھے آپ نے خمن ( پانچواں ا طبقات ابن سعد (صدادل) المسلم المسلم ١٦٨ على المسلم ١٢٨ المسلم المباد التي تأليق حصه) نكال ليا اور چارخس مسلمانول پرتقتیم كر دیئے۔ ہر مخص كود واونٹ ملے وہ لوگ دوسوآ دی تھے بیبار نبی مثالی کے حصه آیا آب ظَيْنَا فِي السار زاد كرديا السلي كه نماز بيست و يكما تمار رسول الله عليهم (مدين سے پندره شب بابرر ہے) "

# سربيرل كعب بن الاشرف

كعب بن الاشرف كے قبل كا حكم

کعب بن الاشرف یہودی کے قبل کا سربیر رسول اللہ مَالَّيْرُ کی جزت کے بچیسویں مہینے نا الرزیج الا وّل کو ہوا' وہ شاعر تھا رسول الله مَا يَعْظُ اوراً بِ كَاصحاب كَي جَوكِيا كُرَمَا تَعْلِيهِ كَالْفَتْ بِالوَكُونِ كُوبِرا هِجْنَةُ كُرَمَا ورايذاء ديمَا عَلَاغَوْ وهُ بدر بهوا تو وه ذكيل و سرنگوں ہوگیا اور کہا کہ آج زمین کاشکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔

وہ مکدآیا' مقولین پر قریش کورُ لایا اور شعر کے ذریعے سے برا پیختہ کیا' مدینے آیا رسول اللہ منافیا کے فرمایا: اے اللہ ا بن الانثرف كاعلان شراور شعر كينيكوتو جس طرح چاہے جھ سے روك دے نيز ارشاد فر مايا ' كوئى ہے جوابن الانثرف سے ميرا انقام لے کونکہ اس نے مجھے ایذاء پہنچائی ہے۔

محمد بن مسلمه وتحالفة

محد بن مسلمہ نے عرض کی اس کے لیے میں ہول یا رسول الله شاہیم میں اسے آل کردوں گا آ ب نے اجازت دی اور فر مایا سعد بن معاذ می اوئ سے اس کے بارے میں مشورہ کرلو محرین مسلمہ اور قبیلہ اوس کے چند آ دی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر' ابونا ئلهٔ سِلكان بن سلامهٔ الحارث بن اوس بن معاذ اور ابوس بن جبير بهي تھے۔

انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مُنافِقِم ہم لوگ اسے قل کردیں گے اجازت دیجئے کہ ہم کوئی ہات بنا تمیں فرمایا مناسب ہابونا کلیکعب بن الانثرف کے رضاعی ( دودھ نثریک ) بھائی تھے۔

اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ مجھے اس محض کے آئے کی خردون جوہم لوگوں پرمصیبت ہے عرب ہم سے لاتے ہیں اور ایک ہی کمان سے تیر مارتے ہیں' حالانکہ ہم لوگ اس سے کنادہ کھی چاہتے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کے موافق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لے آؤں ہم لوگ تھے سے غلہ اور تجورین خریدیں اور جو چیز قابل اعتاد ہوتیرے يا س رنبن كرديس.

# الناراني المالي المالي

وہ ان کی بات ہے مطمئن ہوگیا اور کہا کہ انہیں جب چاہوئے آؤ۔ وہ اس کے پاس سے کسی وقت کے وعدے سے نظے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو وہ سب اس رائے سے مطفق ہو گئے کہ اس مجلے پاس اس وقت چلیں جب شام ہو جائے۔ جائے۔

وہ لوگ رسول اللہ منافی اس آئے آپ کو خردی آپ ان کے ہمراہ روانہ ہوئے بقیج تشریف لائے۔ انہیں روانہ کردیا اور فرمایا کہ اللہ کا گھی اور مدد کے جروسہ پرتم لوگ جاؤ۔ جاند فی رات میں وہ لوگ روانہ ہوئے ادراس کے قلعہ تک پنچ ابونا کلہ نے پہارا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی عورت نے رضائی پکڑی اور کہا کہ تو گہاں جاتا ہے؟ تو تو ایک جنگہوآ دی ہے اس نے حال ہی میں شادی کی تھی کعب نے کہا کہ جھے سے وعدہ ہے وہ تو میرا بھائی ابونا کلہ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ سے رضائی اوڑھ لی اور کہا کہ اگر مردکو نیزہ مارنے کو بھی بلایا جائے تو جائے کے قبول کر لے۔

کعب ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دریتک باتیں کیس یہاں تک کہ وہ ان سے کھل گیا اور مانوس ہو گیا۔ ابونا کلہنے اپناہاتھواس کے بالوں میں واخل کر دیا اور سرکے پٹے (بال) میکڑ کیے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے دشن کو ل کر دوست نے اپنی اپنی ٹلو لاسے وار کیے مگر بے سوڈ بعض تلواروں نے بعض کولوٹا دیا۔ کعب ابونا کلہ سے چٹ گیا۔ کعب بن الماشرف یہودی کافل:

محد بن مسلمہ کہتے ہیں بی مجھے ایک کیتی یاد آئی جو میری تلوار میں تھی اٹے تھنچ لیا اور اس کی ناف میں گھیسٹر کے زور سے دہایا "گیتی کا متی ہوئی زیرناف اتر گئی اللہ کے وشن نے ایک الیمی چیخ ماری جس سے یہود کے قلعوں میں سے کوئی قلعہ باتی شدہ ہا۔ جس پر آگ ندروش ہوگئی ہوانہوں نے اس کا سر کا ٹ لیا اور اپنے ہمراہ لے آئے بقی الفرقد پہنچے تو تکبیر کی ۔ رسول اللہ مُثَاثِقَامُ اس شب کو کھڑ نے نماز پڑھور ہے تھے۔ ان کی تجبیری تو آپ نے بھی تکبیر کہی ۔ سجھ گئے کہ انہوں نے اسے تل کردیا۔

وہ لوگ رسول اللہ مُنَافِیْظِ کے پاس پنچ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ان چہروں کوفلا تج یاب کرے انہوں نے کہایا دسول اللہ مَنَافِیْظِ آپ کے چہرے کوبھی میں کہا اور آپ کے آگے کعب کا سر ڈال دیا۔ آپ مَنَافِیْظِ نے اللہ کی حمد کی صبح ہوئی تو فرمایا ' یبودیوں میں ہے تم جس پر قابو پاؤ قبل کر دو۔وہ ڈرےان میں سے کوئی نہیں لکلا اور نہ کچھ بولے انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان پر بھی شب خون نہ ادا جائے۔

زبرى سے حق تعالیٰ كاس قول:

﴿ ولتسمعن من الذين او توا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشر كوا اذى كثيرًا ﴾

''ان لوگوں ہے جن کوتم ہے قبل کتا ب دی گئی اور ان لوگوں ہے جنہوں نے شرک کیاتم لوگ ضرور ضرور بہت ہی ایڈ ا رسان یا تیں سنو گئے''۔

گعب کے آئے متعلق دوسری روایت:

انصار میں سے پانچ آ دی اس کے پاس گئے جن میں محمد بن مسلمہ اورا یک اور شخص تھے جنہیں ابوعبس کہا جاتا'وہ العوالی میں اپنی قوم کی مجلس میں تھا۔ جب اس نے ان کوریکھا تو ڈرااوران کی حالت سے بھڑک گیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک ضرورت ہے آئے ہیں اس نے کہا ہم میں سے ایک شخص میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت سے آئے ہیں اس نے کہا ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ ذر ہیں فروخت کریں جو ہمارے پاس ہیں تاکہ ہم انہیں خرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کرو گے قتم اچھا کرو گے۔ جب سے شخص (یعنی آنحضرت مُلَا اِلِيُمُ مِیں اِرْ اِسے تم لوگ مصیبت میں پڑگے۔

انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے پاس ایسے وقت آئیں گے جب کوئی دوسرانہ ہوگا' حسب وعدہ کعب کے پاس پہنچ کر آ واز دی اس کی عورت نے کہا کہ کیاان لوگوں نے کسی ایسی چیز کے لیے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جو بختے پیند ہے اس نے کہاان لوگوں نے اپنی غرض اور مقصد کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیاہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سامنے آیا اور پوچھا کہ میرے پاس کیا رہن کرو گے کیا اپنے بیٹے رہن کرو گے؟ اس کاارادہ میتھا کہ انہیں مجبورین قرض دے۔

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے شرماتے ہیں کہ ہمار سے لڑکوں کوعار دلائی جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک وسق پرگرو ہے اور یہ دووس پڑاس نے کہا اچھا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن کر دو۔ انہوں نے کہا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہمیں تچھ سے اطمینان نہیں کون عورت ہے جو تیری خوبصورتی کی وجہ سے فائے سکے گی۔ البتہ ہم لوگ اپنے ہتھیار تیرے پاس رہن کر دیں گے شخیے معلوم ہے کہ آن کل ہمیں ہتھیاروں کی کس فدرضرورت ہے اس نے کہا کہاں اپنے ہتھیار لے آؤاور جو چاہولا دے جاؤ۔

اصحاب نے کہا کہ ہمارے پاس آؤٹا کہ معاملہ کی گفتگو کریں۔ کعب انز نے لگا تواس کی عورت لیٹ گئی اور کہا کہ اس فتم کے لوگوں کے پاس قوم میں ہے کسی کو بھیجے و پاکر جو تیرے ہمراہ ہوں' اس نے کہا اگریدلوگ مجھے سوتا ہوا پاتے تو نہ جگاتے' عورت نے کہا اچھا جیت پر ہی ہے ان سے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس انر آیا' اس کی خوشبوتمام منہک رہی تھی' پوچھا' اے فلاں' یک پسی خوشبو ہے اس نے کہا یہ فلاں کی ماں ( یعنی اس کی عورت ) کا عطر ہے' ایک آدمی اس کا سرسو تکھنے کے بہانے سے بڑھا اور مضبوط پکڑ کے کہا اللہ کے دشمن کو تل کردو۔ ابو عبس نے اس کے کو لیے بین نیز ہمارا اور محمد بن مسلمہ نے تلوار ماردی' وہ تل ہوگیا تو مالین ہو پر

### يهود يول يرخوف كاغلبه

یہود کی صبح خوف کی حالت میں ہوئی 'نبی سُلُٹُٹِٹا کے پاس آئے اور شکایت کی کہ ہمارا سر دار دغانے قس کیا گیا۔ نے اس کے افعال یاد دلائے کد کس طرح وہ لوگوں کو برا میجنتہ کرتا تھا'لڑائی پرا بھارتا تھا اور ایذاء پہنچا تا تھا آپ نے انہیں اس امر کی دعوت دی کہانے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جوکافی ہوں

# كر طبقات ابن سعد (صداقل) كالمستحد المارين سالية م

یے جہد نامہ حضرت علی فٹی شفر کے یاس تھا۔

غروه عطفان:

ہجرت کے پچیسویں مہینے ماہ رہی الاقال میں رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا تَجِد کی جانب غزوہ غطفان ہے جوانخیل کے نواح میں

ذوی مرمیں ہے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا م اطراف سے گھرلیں ' یعل بی محارب میں سے ایک شخص کا ہے جس کا نام دعثور بن الحارث ہے۔

نيابت حضرت عثمان فئالفؤن

ت برسول الله منافظیم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور چارسو بچاس آ ومیوں کے ہمراہ جن کے پاس گھوڑے تھے۔ ۱۲رر پہنے الاقرل کو دوانہ ہوئے مدینے میں عثمان بن عفان ٹن افغہ کو طیفہ بنایا مسلمانوں کو ذی القصہ میں بن تعلیہ کا ایک شخص ملاجس کا نام جہارتھا۔
لوگ اسے رسول الله منافظیم کے پاس لائے اس نے ان کی خبر دی اور کہا کہ اگر وہ لوگ آپ کی آ مدس لیس کے تو ہر گز مقابلہ نہ کریں گے۔ وہ لوگ بہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ گئے میں آپ کے ہمراہ چلنا ہوں۔

ر سول الله مثالثینی نے اسے اسلام کی دعوت وی وہ مسلمان ہو گیا۔ا سے بلال میں اندے ساتھ کر دیا رسول الله مثالثینی کا کسی سے مقابلہ نہ ہوا۔ آپ انہیں بہاڑوں کی چوٹیوں پردیکھ رہے تھے۔

ر مول الله مَا تَقَاقُمُ اوراصحاب بارش سے بھیگ گئے آپ نے اپنے دونوں کیڑے آتار کر پھیلا دیئے تا کہ خشک ہوجا نیں درخت پر لاکا دیۓ اور خوداکیک کروٹ لیٹ گئے ۔

وعثور بن الحارث كا قبول اسلام:

وشمنوں میں ہے ایک محض آیا جس کا نام وعثور بن الحارث تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی رسول اللہ علی فیڈ کے سریانے کھڑا ہو گیا اور کھنے لگا آج آپ کو مجھ ہے کون بچائے گا۔ آپ نے فر مایا ''اللہ'' جرئیل علیظ نے آپ کے سینہ مبارکہ میں القاء کیا تھا۔ تلوازاس کے ہاتھ ہے گریوسی رسول اللہ علی فیڈ نے اٹھالی اور فر مایا: مجھے مجھ ہے کون بچائے گا'اس نے کہا کوئی نہیں۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی وعوت میں گواہی ویتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور محمد اللہ سے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی وعوت میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی دعوت

ای کے بارے میں بیآیت نازل ہو کی:

﴿ يَايِهَا الذِّينِ امْنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ انْهُمْ قُومُ ــ الآية ﴾

'' اے ایمان والوا پنے او پراللہ کے انعام کو یا دکر و جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا اراد ہ کیا تو اللہ نے ان کا ہاتھ میں ''

رسول الله سالية المريخ مين تشريف لائے نوبت جنگ كي نبيس آئي اور آپ كي غيبت كياره دن رہى ۔

۲ جمادی الاولی ججرت کے ستائیسویں مہینے رسول اللہ سکا گیا گا کران کاغز وہ ہے بحران الفرع کے نواح میں ہے مدینے اور فرع کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل) کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منافیظ کو خرملی که بحران میں بن سلیم کا مجمع ہے آپ تین سواصحاب کے ہمراہ روانہ ہوئے مدینے ہیں ابن ام معقوم کو خلیفہ بنایا اور تیز چل کر آپ بحران میں وارو ہو گئے۔معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کے مقامات کومنتشر ہو گئے آپ والیس ہوئے نوبت جنگ نہیں آئی دیں روز آپ با ہررہے۔

### مربية زيد بن حارثه وي الدعه

زید بن حارثہ خیافیہ کا سربیالقروہ کی جانب ہجرت کے اٹھائیسویں مہینے شروع جمادی الآخر میں پیش آیا ہے سب سے پہلاسریہ ہجس میں زیدامیر بن کے نکلے القروہ نجد کی زمین الزبدہ اورالغمرہ کے درمیان ذات عرق کے نواح میں ہے۔ انہیں رسول اللہ مظافین نے قافلہ قرلیش کے روکنے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امیداور توبطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافین کے ہمراہ بہت سامال سوئے جاندی کے سکے برش اور جاندی تھی جن کا وزن تمیں ہزار درم تھا۔ان کار ہرفرات بن حیان الحجلی تھا اس نے انہیں عراق کے راستے سے ذات عرق روانہ کیا۔

رسول الله مَالِيَّةُ كُوخِرِ بِنِي تو آپ نے زید بن حارثہ گوسوسواروں کے ہمراہ روانہ کیاانہوں نے اسے روک لیااور قافلے کو پالیا۔قوم کے بڑے بڑے کوگ نچ کرنکل گئے تمام مال بیلوگ رسول الله مَالِیْتِیْم کے پاس لائے آپ نے اسے پانچوں حصوں پ تقسیم فر مایااس کا ایکٹمس (پانچواں حصہ ) ہیں ہزار در ہم کو پہنچا جو بچاوہ آپ نے اہل سریہ کوتشیم کردیا۔

#### غزوهٔ احد:

عرشوال يوم شنبدرسول الله مناطيع كوجرت كے بتيبويں مہينے غز وہ احد پیش آيا۔

مشرکین جو بدر میں آئے تھے جب محے کولوئے تو اس قافلے کو جے ابوسفیان بن حرب لایا تھا دارالندوہ میں تھہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم لوگ نہایت خوش ہوں گے اگرتم اس قافلے کے نفع ہے محمد (مثاقیم) کی طرف (جانے کے لیے) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا ہیں پہلا شخص ہوں جس نے اسے منظور کیا اور عبد مناف کی اولا دبھی میرے ساتھ ہے۔

ماڭ فروخت ہوکرسونا جح ہوا کی ایک ہزاراونٹ تتھاور پچاس ہزارہ یٹار کا مال تھا قافلے کے مالکوں کواصل سریادے ویا گیا اور نفع نکال لیا گیا۔معمول میتھا کہ ایک وینار میں وینار نفع لیتے تھے۔

انہیں کے بارے میں میآیت نازل ہوئی:﴿إِن الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدواعن سبیل اللّٰه﴾ (وہ لوگ جنہوں نے کفر کیاا ہے مال کواس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے ہے روکیں )انہوں نے قاصد روانہ کیا جوعرب میں جاکر نفرت کی دعوت دیتے تھے۔انہوں نے سب سے مال جمع کیا' جوعرب کے ساتھ تھے سب متفق ہوکر حاضر ہوئے قریش نے ہمراہ

يېود مدينه کې افوامين:

عباس بن عبدالمطلب می الد من الربیج کو عباس بن عبدالمطلب می الد من المربیج کو کاله میجین رسول الله من الربیج کو عباس می الد من الربیج کو عباس می الد من الربیج کو عباس می الد من الد من

كفار كے حالات كى خبر

رسول الله مَنْ ﷺ نے اپنے دو جاسوسوں انس ومونس کو جو فضالہ کے بیٹے اور الظفری تنے ۵ برشوال شب پنج شنبہ کور وانہ کیا وہ دونوں رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِم کے پاس ان کی خبر لائے ۔قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے العریض کی کھیتی میں جھوڑے اور وہاں سے روانہ ہوئے تو گھاس ختم ہو چکی تھی۔

آ ب نالمنذر بن المحوج كوجى ان كى طرف رواند كيا و والشكر مين واخل موئے تعداد كا اندازه كيا اور آ پ من المجود كيا ور آ پ كياس خبر لائے ۔

سعدین معاذ ٔ اسیدین حفیراور سعدین عباده می الذیم شب جعد کوسلح ہو کے معجد میں رسول الله منگاتی آئے درواز ہ پررہے۔ مدینے کی حفاظت کی گئی یہاں تک کہ ضبح ہوئی۔

رسول الله مَالِينِهُمْ كَاخُواب:

رسول الله من الله من

#### مشاورت:

رسول الله مظالم کے اس خواب کی بنا پر بیردائے ہوئی کہ مدینے سے ندتکلیں۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی رائے گی موافقت کی جائے۔اصحاب سے مشورہ فرمایا تو عبداللہ بن ائی بن سلول نے کہا کہ آپ ندتکلیں اکابر مہاجرین وانصار کی بھی رائے تھی۔

رسول الله منالی کے فرمایا کہتم لوگ مدینے میں تھیر و یورتوں اور بچوں کو قلعوں میں کردو۔ دونو جوانوں نے جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تنصے رسول الله مَنالِی کی اس کے طرف نگلنے کی درخواست کی اور شہادت کی رغبت طاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمن کی طرف لے چلئے 'پھران لوگوں کا غلبہ ہوگیا جو باہر نکانا جا ہتے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (منداؤل) المسلك المسلك المسلك المباركين المناقية

رسول الله مَنَّالَيْمُ فَنَا زَجْعَه بِرُحانَى وَعَظ بِيان فَر مايا۔ انہيں کُوشن اور جہا دکرنے کا تھم ديا اور يہ خبر دی کہ جب تک وہ صبر کریں گے ان کی مد دہوگی انہیں اپنے وشن کے مقابلے کے لیے تیاری کا تھم دیا چنا نچیلوگ روا نگی سے خوش ہوئے۔

آپ نے لوگوں کو نماز عصر پڑھائی 'سب جمع تھے۔ اہل العوالی بھی حاضر ہو گئے رسول الله مَنَّالَیْمُ اپنے مکان میں داخل ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وغیر تھی تھے دونوں اصحاب ہے تھے۔

سعدین معاذاوراسیدین حفیرنے کہا کہتم نے باہر نگلنے پررسول اللہ مَالیّیّا سے زبردی کی۔ حالانکہ امر مناسب آپ پر آسان سے نازل ہوجا تا ہے لہٰذاتم لوگ معاملہ کوآ ہے ہی کے سپر دکردو۔

رسول الله مَالِيَّةِ السلام برآ مد ہوئے كەزرە چېنے ہوئے تھے آپ نے زره كوظا ہركيا اوراس كے درميان چڑے كى بيٹى سے باندھاتھا۔جوتلوارك كانے كى تھى آپ عمامہ باندھے اور تلوارك كائے ہوئے وُھال پشت پرتھى۔

سب لوگ اس پر نادم ہوئے جوانہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں بیری نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کریں البذا جو مناسب معلوم ہووہ سیجے 'رسول اللہ مٹالٹی نے فرمایا کسی نبی کو بیر مناسب نہیں کہ جب وہ اپنی زرہ پین لے تو اسے اتار دے تاوقتیکہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کردے تم اسے دیکھوجس کا میں نے تمہیں تھم دیا اسے کرواور اللہ کے نام پرروانہ ہوجاؤے تمہاری ہی مدد ہوگی' جب تک تم صبر کروگے۔

### يرچم اسلام:

آپ نے تین نیزے طلب فرمائے اور تین جھنڈے بنائے اوس کا جھنڈ ااسید بن حفیر جی افت کو دیا 'خزرج کا جھنڈ الحباب بن الممنذ رکو اور کہا جا تا ہے کہ سعد بن عبادہ ٹی افتہ کو آیا جھنڈ اجومہا جرین کا جھنڈ اتھا علی بن البی طالب ٹی افتہ کو ڈیا میسی کہا جا تا ہے کہ صعب بن عمیر ٹی افتہ کو دیا۔ مدینہ پرعبداللہ بن ام کمتوم ٹی افتہ کوخلیفہ بنایا۔

### پیش قدمی

رسول الله مَا الله الله مَا ا

اس طرح آپ روانہ ہوئے جب الشخین پنچ جودو قلع ہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور بہت ہے ہتھیا روالے شکر کودیکھا جس کے خاص تتم کے بال تھے۔ آپ نے فر مایا ہیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ بیابن الی کے یہودی خلفاء ہیں رسول اللہ متالیہ اللہ متالہ اللہ متالہ اللہ متالہ متالہ مترک پر مدونہ لو آپ نے جسے والیس کیا اسے والیس کیا اور جسے اجازت دی اسے اجازت دی۔ آفا بنا مروب ہوگیا۔ بلال میں مدونہ از ان کہی نبی متالیہ اللہ اس کی معرب کی نماز بڑھائی اور الشخین ہی میں شب

> ماش ہوئے۔ ماش ہوئے۔

لشكر كي حفاظت كاامتمام:

آ پُ بنی النجار میں اترے تھے۔ اس رات کے پہرے پڑھ بن مسلمہ کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فر مایا جورات بھرلشکر کے گر دگشت کرتے رہے۔

مشرکین نے رسول اللہ مکا تی کا کو جب کہ آپ روانہ ہوئے اور اتر تے دیکھ لیا تھا وہ سب جمع ہو گئے عکر مدین ابی جہل کو مشركين كي ايك جماعت كيساته اين يبرك يرعامل بنايا-

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلِي والسلطور بيروانه بوع كه آپ كر بهزا بوهمه الحارثي تص آپ اى روز احد كے مقام ير القطرہ تک پہنچ گئے نماز کا وقت آ گیا' آپ مشرکین کو دیکھ رہے تھے بلال ٹناہؤر کو (اذان کا) حکم دیا۔انہوں نے اذان اور ا قامت کھی آ ہے نے اصحاب کوصف برصف کرے نماز پڑھائی۔

ابن اني كي بدعهدي:

ابن ابی ای مقام ہے ایک تشکر کے ہمراہ اس طرح اکھڑ گیا کہ گویا وہ ایک مظلوم ہے جوان کے آگے جارہا ہے وہ کہتا جا تا تھا کہ آپ نے میری نافرمانی کی اور بچوں کی اور ان لوگوں کی اطاعت کی جن کوعقل نہیں اس کے ہمراہ تین سوآ دی علیجہ ہ ہو

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا تَصَرف سات سواصحاب ره گئے آپ کے پاس ایک گھوڑا آپ کا اور ایک گھوڑا آبو برده بن بیار كا تقارة بي ما منعة كرا صحاب كوصف بستة كررب من آب في مينداورميسره بنايارة تخضرت منافية إدوزر بين خوداورلو سركي ٹو پی (مغفر و بیفنہ) پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے احد کواپنی پشت پراور مدینے کوسامنے کیا۔

کوہ عینیں مع نالے کے بائیں جانب تھا اس پر پیچاس تیراندازوں کومقرر کیا عبداللہ بن جبیر ٹنکھنئھ کوان کا عامل بنایا۔ اور سمجها دیا گدتم لوگ این اس موریع پر کھڑے رہنا۔ جاری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگرتم بیدد مجھو کہ ہم کو مال غنیمت ملا ہے تو ہمارے شریک نہ ہونا اور اگرتم ہید مکھنا کہ ہم قبل ہورہے ہیں۔ تو ہماری مدد نہ کرنا۔

· مشرکین بھی سامنے آکرا پی صفیں درست کرنے لگے انہوں نے میمند پرخالد بن ولید شاہد کا ورمیسرہ پر عکر مدین الی جہل کو عامل بنایا دونوں کناروں (میمندومیسرہ) پردوسوگھوڑے تھے۔سواروں پرصفوائ بن امیدکومقرر کیا اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص میں اور کے تیراندازوں پر جوسو تھے عبداللہ بن ابی رہید کو جھنڈاطلحہ بن ابی طلحہ کے حوالے کیا' ابوطلحہ کا نام عبداللہ بن عبدالعزي بنعثان بنعبدالدار بن فصي تقابه

رسول الله مَنْ النَّيْمِ نِي دريافت فرمايا كه شركين كاحجنزا كون اللهائي گانؤ كها گيا عبدالدار \_ آپ نے فرمايا بم وفائے عبد كان سے زيادہ مستحق ہيں مصعب بن عمير طاع اور کہاں ہيں عرض كى ميں بير ہوں فرمايا جھنڈا لےلو۔مصعب بن عمير مخالف نے

# اخبرالني العالم المعالم المعال

جمنڈا لے لیا اور وہ اسے لے کے رسول اللہ مَالَّيْظِ کے آگے ہو گئے۔

#### آغاز جنگ:

جس شخف نے سب سے پہلے جنگ چھیڑی وہ فاسق ابوعا مرتفاجوا پی قوم کے پیپاس آ دمیوں کے ساتھ نکلا اور پگار کر کہا کہ میں ابوعا مرہوں مسلمانوں نے کہا کہ نہ تیرے لیے مرحبا ہے اور نہ خوش آ مدیداس نے کہا کہ میرے بعد میری قوم پرایک شر نازل ہوا'اس کے ساتھ قریش کے غلام بھی ہیں۔

وہ لوگ اورمسلمان پھر چھینکنے سگے ابوعا مراوراس کے ساتھیوں نے پیٹت پھیر لی'مشر کین کی عورتیں ڈھول تاشے اور د ف بجا کر برا پیختہ کرنے لگیں ۔مقتولین بدر کی یاو دلا کر بیاشعار پڑھنے لگیں :

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق می نمشی علی النمارق می النمارق می

### فراق غير وامق

اگرتم لوگ مقابلہ پرآ وَ گے تو اور اگر پشت پھیر کر بھا گو گے تو تمہارے گلے لگ جائیں گے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے۔اور جدائی بھی وہ ہوگی جونفرت کرنے والے کی ہوتی ہے''۔

## شجاعت على الرّضلي عني الدعد:

قوم کے بعض لوگ بعض کے نزویک آگئے۔ تیراندازمشر کین کے لشکر پر تیر پھینک رہے تھے قبیلہ ہوازن نے پشت پھیر کی طلحہ بن الی طلحہ نے جوجھنڈا لیے ہوئے تھا۔ پکارا کہ کون جنگ کرے گا یعلی بن الی طالب تھاہئو نکلے اور دونوں صفوں کے درمیان مقابلہ ہوا علی تھاہئونے اس پر سبقت کی اور مر پر ایبانا را کہ کھوپڑی بھٹ گئی اور وہ گرپڑا وہ اشکر کا سروار تھا۔

رسول الله مَا اللهُ مَا ا

مشرکین کا حجنڈ اابوشیبے عثان بن ابی طلحہ نے اٹھایا 'وہ عورتوں کے آگے رجز کہتا تھا اور بیشعر پڑھتا تھا :

انّ على أهل اللواء حقًّا ان تخضب الصعدة اوتندقًا

" ' بے شک جھنڈے والے پر واجب ہے کہ اس کا نیز ہ (خون میں) رنگ جائے یا ٹوٹ جائے''۔

اس پر تمزہ بن عبدالمطلب ہی اور بازوکا ٹتی ہوئی کمرتک پہنچ گئی اور اس کا پھپچروا ظاہر ہو گیا۔ تمزہ ہی اوٹ کے بوٹ کوٹے کہ میں تو ساقی انجی کا بیٹا ہوں (انجی وہ شخص سے زخم کی کہرائی نالی جائے )۔

# كِرْ طَبِقَاتُ ابْن سعد (صَاوَل) كُلُول اللهِ المُلْمُ اللهِ الل

وہ حجنڈ اابوسعد بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔اسے سعد بن ابی وقاص می الدونے ایک تیر مارا جواس کے گلے میں لگا اور کتے گ طرح زبان باہرنکل پڑی پھراسے قبل کرویا۔

مسافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے وہ جھنڈ ااٹھایا عاصم بن ثابت نے تیر مارکزاسے قبل کردیا۔

كلاب بن طلحه بن الى طلحه نے اٹھا يا تواسے زبير بن عوام نے قبل كرديا۔

الجلاس بن طلحہ بن الى طلحہ نے اٹھا ما تو طلحہ بن عبید اللہ نے اسے قل کر دیا۔

ارطاة بن شرجيل نے جيند الياتوا سے على بن الى طالب مىلائونے نے قال كرديا۔

شرجیج بن قارظ نے اٹھایا تو کسی شخص نے اسے قل کردیا۔اس کا نام معلوم نہ ہوسکا۔

ان کے غلام صواب نے وہ علم اٹھایا 'کوئی کہتا ہے سعدین آبی وقاص میں شونے نے اورکوئی کہتا ہے علی بن ابی طالب میں مندو نے اسے تل کیا کوئی کہتا ہے قزوان نے اسے قل کیا اور یہی قول سب سے زیادہ ٹابت ہے۔ وی

مشرکین کی پسیائی:

جب جہنڈ اا ٹھانے والے قل کردیئے گئے تو مشرکین اس طرح ہزیمت اٹھائے بھاگے کہ کی چیز کی طرف بھی رخ نہ کرتے تھے حالا نکدان کی عورتیں ہلاکت کی دعاء کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کرئے جہاں چاہتے تھی کرتے تھے انہیں لشکرگاہ سے نکال دیا اورلوٹ لیا غنیمت کا مال جمع کرنے میں مھروف ہوگئے۔

تيراندازون كى لغزش:

تیرا عدازوں نے جوکوہ عینین پر سے گفتگو کی'آلیں میں اختلاف ہو گیا ان کے امیر' عبداللہ بن جیر مخالفہ ایک قلیل جاعت کے ساتھ جودی ہے کم تھی اپنے مقام پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ مُنافِظُو کے کئم ہے آگے نہ بر معوں گا اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اوررسول اللہ مُنافِظُو کی بیمرا دنہیں' مشرکین تو بھا گ اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اوررسول اللہ مُنافِظُو کا کھم یا دولا یا ۔ گر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِظُو کی بیمرا دنہیں' مشرکین تو بھا گ گئے بھر ہما را مقصد مقام یہاں کیوں ہوؤہ الوگ شکر کے پیچھے جارہے تھے۔ انہیں کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کو تہا چھوڑ دیا۔ خالہ بن الولید نے پہاڑ کو خالی اور وہاں والوں کی قلت کو دیکھا تو نشکر کولوٹا یا عکر مہ بن ابی جہل بھی پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے بھتے تیرا نداز وں پر مملہ کر کے تل کر دیا ان کے امیر عبد اللہ بن جبیر ہی ہوئے۔

مسلمانوں کی مفیں ٹوٹ کئیں'ان کی چکی گھوم گئ' ہوا بدل کے مغربی ہوگئ حالانکداس کے قبل مشرقی تھی' ابلیس لعنۃ اللہ نے ندادی کہ محمد طالیقیم قبل کر دیئے گئے مسلمانوں کے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قبال کرنے لگئے جیرانی اور جلدی کی وجہ سے جے وہ جاننے بھی شھالیک دوسر کے قبل کرنے لگے۔

مصعب بن عمير طياطة كي شهاوت:

مصعب بن عمیر فئامیئو قتل کرویئے گئے تو جھنڈاایک فزشتے نے لے لیا جومصعب کی صورت کا تھا۔اس روز ملا مکنہ حاضر

ہوئے مگر جنگ نہیں کی مشرکین نے اپنے شعار (جنگی اصطلاح) میں ندادی کہ:یاللعز<sup>ا</sup>ی یا للھیل ۔

انہوں نے مسلمانوں کافتل عظیم کیا۔ان میں سے جس نے پشت پھیرلی پھیرلی۔

رسول الله مَنَالَقِيمُ كَ مَراه ما بت قدم صحاب مِن الله عَنا الله

رسول الله سَلَّاتِیْمُ اس طرح ثابت قدم رہے۔ کہ مِنْتے نہ تھے۔ اپنی کمان سے تیر پھینک رہے تھے۔ جب ختم ہو گئے تو پھر مارنے لگے۔ ہمراہ اصحاب میں سے چودہ آ دمی کی ایک جماعت ہی ثابت قدم رہی ُ جن میں سات مہاجرین بشمول ابو بکر صدیق جی افزینے تھے۔اور سات انسار میں تھے۔انہوں نے مدافعت کی۔

ابن قميه كارسول الله مَنْ عَلَيْمُ مِرْحَمَلِهِ:

مشرکین کورسول اللہ منگائی آئے چیرہ مبارک میں پھھکا میابی حاصل ہوئی کچلیوں اور آگے کے دانتوں کے درمیانی چار دانت پرضرب آگئ چیرہ مبارک اور پیشانی پرزخم آگیا۔ آپ پر ابن قمیہ نے تکوارے حملہ کیا۔ اور دائیے پہلو پر مارا طلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچایا اس میں ان کی انگل بیکار ہوگئ ابن قمیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے آپ کوشہید کر دیا ہے بیدہ ہاتھی جس نے مسلمانوں کوم عوب کر دیا اور انہیں شکتہ خاطر بنا دیا۔

اسائے شہداء ومقتولین اُحد:

اس روز حمز ہ بن عبد المطلب میں الفرق شہید ہوئے جنہیں وحتی نے شہید کیا۔ عبد اللہ بن جحش میں الفرق کو ابوالحکم بن الاخنس بن شریق نے شہید کیا۔ عبد اللہ بن جمش میں الفرق کو ابی بن خلف المجمی شریق نے شہید کیا۔ مصعب بن عمیر میں الفرق کو ابن قمیہ نے شہید کیا 'شاس بن عثان بن الشرید المحن میں المریف میں المریف میں مصبح عبد اللہ وعبد الرحمٰن میں المریف المریف المریف المریف میں سے تھے۔ وہب بن قابوس المریف اور اس کے بینتیج الحارث بن عقبہ بن قابوس المریف میں المریف میں ہے بین قابوس المریف میں ہے ہو بی سعد میں سے تھے۔ وہب بن قابوس المریف المریف میں ہے ہو بی سعد میں سے تھے۔ وہب بن قابوس المریف المریف کیا۔

انصار میں سے ستر آ وی شہید ہوئے جن میں سے سعد بن معاذ میں نقد کے بھائی عمر و بن معاذ اور حذیفہ ہی پین کے والد الیمان جی ادغہ کوتو مسلمانوں نے علطی سے شہید کردیا۔

حظلہ بن افی عامر راہب سعد بن خیشہ میں ہوئے والدخیشہ ابو بکر کے واماد خارجہ بن زبید بن ابی زہیر سعد بن الرئے اور ابوسعید الخدری میں ہوئے کے والد مالک بن سنان العباس بن عبا دہ بن نصلہ مجذر بن زیاد عبد الله بن عمر و بن حرام عمر و بن الجموح جو ان کے سرداروں میں سے شخے۔ بہت سے آدمیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشركين بين سيتيس آوي مقتول مويجن مين جهند كانهات والحاور عبدالله بن حميد بن زمير بن الحارث بن الحارث بن المعارف بن عبير بن والمب بن حذا في بن جمح بن تقد بن المعارف بن عبير بن وبب بن حذا في بن جمح بن تقدد المعارف بن عبير بن وبب بن حذا في بن جمح بن تقدد

ابوعزہ وہ مخص ہے جو جنگ بدر میں گرفتار ہوگیا تھا'رسول اللہ منگیا نے احسان فر مایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلہ پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گا۔ مشرکین کے ہمراہ جنگ احد میں نکا تو اسے رسول اللہ منگیا نے اسیر کرکے گرفتار کر لیا۔ اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد (منگیلیم) مجھ پراحسان بیجے رسول اللہ منگیلیم نے فرمایا کہ مومن کوایک سوراخ سے دومر تبنیں و ساجا سکتا۔ تو بھے اس طرح نہیں لوشنے پائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ چھیر کر کہ کہ میں نے دومر تبدیحے منگیلیم سے متعلق عاصم بن ثابت بن ابی الافلی کو تھم ویا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی۔

شهدائے احدی نماز جنازہ:

سيدالشبداء حضرت حمزه مى النائه كالمتيازي خصوصيت

حزہ میں اور میں سے پہلے محص تھے۔ جن پر چار مرتبہ رسول اللہ طَالِقَیْم نے تکبیر فرمائی (بعنی نماز جنازہ بڑھی) پھرآپ کے پاس شہداء جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کولایا جاتا تھا تواسے حزہ میں اللہ علی رکھ دیا جاتا تھا۔ پھران پراوراس شہید پر ٹماز پڑھتے تھے۔اس طرح آپ نے ان پرستر مرتبہ نماز پڑھی۔

ہم نے ساہے کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ نے شہدائے احد پرنمازنہیں پڑھی اور رسول اللہ مُکالِیُمُ نے فر مایا گڑھا کھودؤ گہرااور چوڑا کروجے قرآن زیادہ یا دہوا سے مقدم کرو۔

وه لوگ جنهیں ہم جانتے ہیں ایک قبر میں دودفن کیے گئے میہ تھے:

عبدالله بن عمر و بن حرام اورغمر و بن الجموح ایک قبر میں خارجہ بن زیداور سعد بن الریخ ایک قبر میں العمان بن مالک اور عبد ہ بن الحسجاس ایک قبر میں ۔

پھرسب لوگ یا اکثر اپنے مقتولین کومدینے اٹھائے گئے اور نواح میں دفن کر دیا۔رسول اللہ مُلَّ ﷺ کے منا دی نے ندادی کہ مقتولین کوان کی خواب گا ہوں کی طرف واپس کرو ٔ منا دی نے صرف ایک ہی شخص کو پایا جو دفن نہیں گئے گئے تھے۔وہ لوٹا دیئے گئے اور وہ شاس بن عثان المجز وی تھے۔

ای روز رسول الله منافقیم واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی۔ ابن ابی اور منافقین نے رسول الله منافقیم اور اصحاب کی ناکا میا بی پرخوشیاں منا کیں رسول الله منافقیم نے فرمایا که مشرکین آج کی طرح ہم پر کامیا بی حاصل نہ کرسکیس گے۔ یہاں تک کہ ہم رکن (ججراسود) کو بوسدویں۔ انصارا پے مقتولین پرروئے رسول اللہ مَالِیْتِا نے ساتو فرمایا کہ تمزہ شکھٹے پررونے والاکو کی نہیں انصار کی عورتیں رسول اللہ مُنالِثِیْلِ کے دروازے پڑآ کیں اور حمزہ شکھٹے پرروکیں رسول اللہ مَالِیْلِیْلِ نے ان کے لیے ذعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے۔تو پہلے حمزہ شکھٹھ پرروتی ہیں پھرمیت پر۔

شعمی سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ مُنَافِینِ نے مشرکین کے ساتھ مکر کیا ( بیعنی خفیہ مذہبر کی ) اور یہ پہلا دن تھا کہ مکر کیا گیا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَكُمْ :

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ احد کے دن نبی مَثَالِیَّا کے دانت (جو کِلی اور سامنے کے دانتوں کے در میان تھے)اور آپ کی پیٹانی زخمی ہوگئی چیرہ برخون بہا (صلوات الله علیه رضواند رحمة و برکانة )۔

آ ب نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا حالانکہ وہ انہیں کے پر وروگار کی طرف بلاتا تھا۔ای موقع پر بیرآ یت نازل ہوئی: ﴿لیس لك من الامر شئ او یتوب علیه ہو او یعذبه هم فانه ہو ظالمون ﴾ (یعن آ پ کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں خدا کو اختیار ہے۔انہیں معاف کر بیان پرعذاب کر ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں )۔ حضرت نعمان جی ادبیم کی شہاوت:

عائشہ تھاہ تھا۔ مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو مشرکین گوشکست ہوئی ابگیس نے پکار کر کہا' اے اللہ کے بندواپنی دوسری جماعت کودیکھو پہلی جماعت لوٹی' وہ اور ان کی دوسری جماعت باہم شمشیرزنی کرنے لگی' حذیفہ تھاہ نوزنے دیکھا کہ اتفاقاً ان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں تلوار ماری جاری ہے) تو کہااے اللہ کے بندو' یہتو میرے باپ ہیں' میرے باپ ہیں۔

عروہ نے کہا کہ خدا کی شمان کی بقیہ خیر حذیفہ میں رہی یہاں تک کہوہ بھی اللہ سے جا ملے۔ نو جوان صحابہ مخالفتیم کا جوش وخروش:

م جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیَّا نے فر مایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے وزاع کی ہوئی گائے دیکھی تعبیر لی کہ زرہ سے مراد مدینداور گائے سے مراد جماعت ہے۔اگرتم چاہوتو ہم مدینے میں مقیم رہیں جب وہ لوگ حملہ آ ورہوں تو ان سے جنگ کریں۔

انہوں نے کہا واللہ جاہلیت میں کوئی ہمارے شہر میں داخل نہ ہوا تُواسلام میں کون ہمارے پاس گھے گا؟ آپ نے فرمایا: تہماری مرضی وہ چلے گئے رسول اللہ مَثَاثِیْم نے زرہ پہن لی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بید کیا کیا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْم کی رائے کور دکر دیا۔ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مَثَاثِیْم آپ کی مرضی فرمایا کسی ٹی کو جا ترنبین کہ جب وہ زرہ پہن کے تو اسے قال ہے سلا

ا تارو ہے:

ز ہری ہے مروی ہے کہ شیطان نے احد کے دن پکار کرکھا کہ محد ( مَثَافِیم ) قُل کردیے گئے۔

کعب بن مالک نے کہا کہ میں سب سے پہلافخص ہوں جس نے نبی مَالِیْتُوْ اُوسُلم کو پہچانا۔ میں نے خود کے فیچے آپ کی دونوں آئکھوں کو پہچانا او بلند آواز سے پکارا کہ بیرسول الله مَالِیْتُوْمُ ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔اللہ تعالیٰ نے ساتھ سے نازل فرمائی

﴿ وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم الآيه ﴾

د محمد مَا الله الله كرسول بن بين ان سے بہلے بھى بہت سے رسول كرر كئے -كيابيمر جاكيس ياقتل كرد يے جاكيس اقتم المين بيجھے بلك جاؤ كے؟ "-

سعید بن المسیب ولیٹی سے مروی ہے کہ ابی بن خلف انجی بدر کے دن گرفتار ہوا' اس نے رسول اللہ عَلَیْتِیْم کوفد بید دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں روزانہ ایک فرق (۸سیر) جوار کھلا تا ہوں۔ شاید آپ کواس پر سوار ہو کے تل کروں گا۔ رسول اللہ عَلَیْمُ اِنْ فرمایا میں ان شاءاللہ اس پر مجھے کروں گا۔

جب احد کا دن ہوا تو ابی بن خلف اس گھوڑ ہے کوار یارتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ مَلَاثِیَّا کے قریب گیا چندمسلما تو ں اے روکا کو قبل کر دیں مگررسول اللہ مَلَاثِیْلِ نے فرمایا کہ مہلت دومہلت دو۔

رسول الله مَنَّافَیْنِ ایک نیزہ لے کر کھڑے ہوئے جوآپ کے ہاتھ میں تھا۔اس سے آپ نے ابی بن خلف کو مارا جس سے ایک پہلی ٹوٹ گئی وہ مجروح ہو کے اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ا سے ان لوگوں نے اٹھالیا اور والیس لے گئے کہنے لگے کہ تیرے لیے کوئی خون نہیں ہے' مگرا بی نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہ ان شاء اللہ میں تجھے قل کردوں گا۔اس کے ساتھی اسے لے گئے تھوڑی دور جا کرمرگیا'ا سے ان لوگوں نے وفن کردیا۔

سعيد بن المسيب ويشيئ نے كہا كرائى كے بارے ميں الله جارك وتعالى نے بيآيت نازل فرماكى:

﴿ وما رميت اندميت ولكن الله رمى ﴾

"جس وقت مارا آپ نے جیں مارا کیکن اللہ نے مارا"۔

صحابه کرام منی الدینم کی جاں نثاری:

سفیان بن عیینہ ہے مردی ہے۔ کہ احد کے دن تقریباً نمیں آ دمیوں پررسول الله طَالِقَیْم کے ہمراہ مصیب آئی ان میں سے ہرایک آتا تھا۔اور آپ کے سامنے دوز انو بیٹے جاتا تھا (یاسفیان نے کہا کہ آپ کے سامنے آجاتا تھا) پھر کہتا تھا کہ ممراچرہ آپ کے سامنے آجاتا تھا) پھر کہتا تھا کہ ممراچرہ آپ کے سامنے آجاتا تھا کہ ممراچرہ آپ کے سامنے آجاتا تھا کہ ممراچرہ آپ کے جان پر قربان ہے۔ آپ پر اللہ کا ایساسلام ہو

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ مِعِد (هداول) ﴿ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَاتِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْم تيرا نداز ديت كوبدايات:

براء بن عازب نفاط موی ہے کہ جب احد کا دن ہوا تو رسول اللہ مٹائی کے تیراند روں پر جو بچاس تھے عبداللہ بن جیر می بن جیر مخاصف کوسر دار بنا کے ایک مقام پر مقرر کر دیا۔ اور قربائیا کہ اگرتم ہمیں اس حالت میں دیکھوکہ پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنے مقام سے نہ ٹلوتا وفتیکہ تہمارے پاس قاصد نہ جیجاجائے۔ اور اگرتم بیددیکھوکہ ہم نے اس قوم کو بھگا دیا، ہم ان پر غالب آگئا ورہم نے انہیں روند ڈالا تب بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلوجب تک کہتمارے پاس قاصد نہ بھیجاجائے۔

براء خواد نو نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ نے وشنوں کو شکست دی میں نے خدا کی قتم عورتوں کو دیکھا کہ پہاڑ پراس طرح بھا گر رہی تھیں عبداللہ بن جبیر مخواد کے بھا گر رہی تھیں کہ ان کی پیڈلیاں اور پازیبیں تھلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر مخواد کے بھا کہ کہا کہ کیا ساتھیوں نے کہا کہ فیار کے بیارے ساتھی عالب آ گے تم کس کا انتظار کرتے ہوئے عبداللہ بن جبیر مخواد کے بہا کہ کہا کہ ہم تو بحداان لوگوں کے پان جا کیں گے اور غنیمت حاصل کے جورسول اللہ منافیۃ ہے تم سے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بحداان لوگوں کے پان جا کیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے۔

براء ٹن اندن نے کہا کہ جب وہ ان کے پاس پہنچ تو ان کے چرے پھیردیئے گئے وہ بزیمت اٹھا کہ آگئے اس آیت کے کہ متن جی کی متن جیں ﴿اندن عوهم الرسول فی اعراهم ﴾ (جَبلہ رسول انہیں ان کی دوسری جماعت میں بلارہے تھے) چنا نچے سوائے بارہ آ دی کے رسول اللہ سَائِنْ کِنْ کے ہمراہ کوئی ندر ہاان (مشرکین) کو ہمارے سر آ دی ملے رسول اللہ سَائِنْ کُلُمُ اور آپ کے اسحاب کو بدر کے دن ایک سوچالیس مشرکین ملے تھے۔ جن میں سر اسیر تھاور سر مقتول۔

ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر میں اداعر کا نعر کا حق:

الوسفیان سامنے آیا۔اوراس نے تین مرتبہ کہا کہ آیا اس جماعت میں جم میں؟ مگر رسول اللہ من اللہ من اللہ اللہ من ایس جواب دینے سے منع فرمایا' اس نے کہا کہ آیا اس جماعت میں ابن ابی قافہ بین کیا اس جماعت میں ابن قافہ بین کیا اس جماعت میں ابن قافہ (ابو بکر صدیق میں ابن کیا اس جماعت میں (فاروق اعظم) عمر بن الخطاب میں ہوئے میں ابن الخطاب بیں کیا اس جماعت میں ابن الخطاب بین ؟۔

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بیلوگ تو قمل کر دیئے گئے اور تم ان کے لیے کافی ہو گئے' عمر (فاروق) جی دونہ کواپنے نفس پر قابونہ رہا' انہوں نے کہا بخدااے اللہ کے دیٹمن تو جھوٹا ہے۔وہ لوگ جن کوتو نے شار کیا سب کے سب زندہ ہیں اوروہ چیز تیرے لیے ہاتی ہے۔ جو تیرے ساتھ برائی کرے گی۔

ابوسفیان نے کہا کہ بیدن بدر کے دن کا بدلہ ہے جنگ تو تہمی موافق ہوتی ہے 'کبھی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلہ (ناک کان کا ثنا) پاؤ کے جس کا میں نے تھم نہیں دیا اور نہ جھے وہ برامعلوم ہوا' وہ رجز برا پیچنتہ کرنے والے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا: ''اعل هبل اعل هبل'' (مہل (بت کا ٹام ہے ) بلندرہ پہل بلندرہ )۔

رسول الله مَثَالِيَّةُ أِنْ فرمايا : تم لوگ اسے جواب نہيں دية ؟ عرض كي يا رسول الله مَثَالِيَّةُ اسے كيا جواب دين فرمايا كهو

﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدائل) ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدائل) ﴿ الله اعلى واجل ( يعني الله بزرگ وبرتر ہے ) ابوسفیان نے کہا کہ العزیٰ (بت کا نام ہے ) ہمارے ہی لیے ہے تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں ہے۔

رسول الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله من الله على المولانين المولانين الله على الله على المولانين المولانين المولانين المولانين الله على ال

سيده فاطمه شياطنا كااعزاز:

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول الله مُظَافِیْم کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چبرہ مبارک زخمی ہوگیا۔خودسر پر ٹوٹ گیا۔ فاطمہ مینا آپ کا زخم دھور ہی تھیں اور علی میں ہوتا تو فاطمہ میں ہوتا تو فاطمہ ہیں ہوتا ہو میکھا کہ پانی سے سوائے خون کی زیادتی کے اور پچھنیں ہوتا تو فاطمہ میں ہوتا تو فاطمہ کی ایک فکڑا بور میکا لیا' اسے جلایا اور لگا دیا۔ جس سے خون زگ گیا۔

# مشركين كي مدولينے سے الكار:

### غزوة حمراء الاسد:

غزوہ حراءالاسد ہجرت کے بتیبویں مہینے ۸رشوال یکشنبہ کو ہوا' رسول اللہ مَالِیُمُ احدے بھنے کی شام کوواپس ہوئے تو اس شب کوآ ہے کے دروازہ پر چندمعزز انصارنے پاسبانی کی ۔مسلمان رات کواپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔

یکٹنے کورسول اللہ مَالیُّیِّا نے نمازصیج پڑی اور بلال میں منف کو تھم دیا ندادیں کہ رسول اللہ مَالیُّیِّا تم کو دشمن کی تلاش کا تھم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضرتھا کوئی نہ نکلے۔

جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے باپ نے مجھے میری بہنوں کی گران کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دے دی۔ سوائے ان کے جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ چلوں انہیں رسول اللہ مُلَاثِیْنِ نے اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی ایسا شخص نہیں روانہ ہوا' جو جنگ میں موجود نہ تھا۔ رسول اللہ مُلَاثِیْنِ نے اپنا جھنڈ اطلب فر مایا جو بندھا ہوا تھا۔
کھلانہ تھا۔

آ پؓ نے اسے علی بن ابی طالب میں دونہ کو دیا 'اور کہا جا تا ہے کہ ابو بکر صدیق میں دونہ کو۔ آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چپرہ مبارک مجروح تھا اور پیشانی مبارک زخی تھی وندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا۔ اور اخبراني على المساول ا

نیچ کا ہونٹ اندر کی جانب ہے مجروح تھا داہنا شاندا بن قمید کی تلوار کی ضرب سے ست تھا۔اور دونوں کھنے چھلے ہوئے تھا لعوالی کے باشندے بھی جب انہیں آواز آئی جمع ہوکر شریک ہوگئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ السِنِ مُلُورِّ بِرسوار ہوئے اورلوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ نے قبیلہ اسلم کے تین آ دمیوں کو اس قوم کے نشان قدم پر بنا کے بھیجاان میں سے دوآ دمی اس قوم سے یعنی کفار سے 'حراءالاسد میں ملے جو وادی العقیق کے راستے برزو حلیفہ کی ہائیں جانب مدینے سے دس میل کے فاصلے پر ہے جبکہ وادی کا راستہ اختیار کیا جائے۔

اس کے لیے بہت مسافت تھی لوگ پلتنے کا مشورہ کررہے تھے مفوان بن امیدانہیں اس سے منع کررہا تھا' اپنے میں پیہ دونوں آ دی نظر میں پڑ گئے۔ کفاران کی طرف متوجہ ہوئے' ان برغالب آ گئے (قتل کردیا)اور روانہ ہو گئے۔

رسول الله مناتيم بھی مع اپنے اصحاب کے روانہ ہوئے حمراء الاسد میں پڑاؤ کیا۔ آپ نے ان دونوں آ دمیوں کوایک ہی قبر میں دفن کیاوہ دونوں باہم قرابت دار بھی تھے۔

ان را توں میں مسلمانوں نے پانچ سوجگہ آگ روش کی تھی جو دور دور سے نظر آتی تھی لٹکر کی آوازاور آگ کی روشنی ہر طرف گئی اللہ تعالی نے دشمن کواس ہے دفع کیا۔

رسول الله مَثَّلَيْظِيمُ مِدينَ والهن ہوئے اور جھے کو داخل ہوئے آپ پانچ شب باہر رہے مدینے پر عبد اللہ بن ام مکتوم خ<sub>الان</sub>و کواپنا خلیفہ بنایا تھا۔

سريداني سلمه بن عبدالاسدالمخور وي شياه

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبدالاسدالمجر وی کاسریہ ہوا۔قطن ایک پہاڑنواح فیدیں ہے وہاں بنی اسد بن خذیر کا چشمہ آب تھا۔ محرم کے جائد منافیظ کی جرت کے پینٹ ویں مہینے میسریہ ہوا۔ رسول اللہ منافیظ کو فرین کی کھلیے وسلمہ فرزندان خویلد محرم کے جائد ہوں کی اللہ منافیظ کی جرت کے پینٹ ویں مہینے میسریہ ہوا۔ رسول اللہ منافیظ نے ابوسلمہ کو خوید ویت دیتے ہیں رسول اللہ منافیظ نے ابوسلمہ کو بلایان کے لیے جھنڈ امقرر کیا اور ہمراہ مہاجرین وانصار میں سے ایک سوپی سن وی روانہ ہو گئے۔ ان سے فر مایا جاؤیہاں تک کے ملاقہ بنی اسد میں پہنچو قبل اس کے کدان کی جماعتیں تبہار امقا بلہ کریں تم ان پر تملہ کروو۔

وہ روانہ ہوئے اورا پی رفنار تیز کردی۔معمولی رائے کوڑک کردیا۔الا خبارے گز رکر قطن کے قریب بھنج گئے۔میدان پر تملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا تین غلام چروا ہوں کوگر فنار کیا باتی چ گئے۔

وہ اپنی جماعت کے پاس آئے انہیں خبر کی سب لوگ اطراف میں منتشر ہو گئے ابوسلمہ نے اونٹ اور بکر یوں کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں پرتقسیم کرویا وہ صحیح وسالم واپس ہوئے اونٹ اور بکریاں ساتھ لائے کوئی محض نہیں ملا جو مزاحم ہوتا'ابوسلمہان سب کومدینہ لے آئے۔

مربيعبداللدين أنيس منى لافو

عرمنہ میں سفیان بن خالد بن میج البذلی کی جانب عبداللہ بن انیس کا سریہ ہے۔ جورسول اللہ مَالِيَّمْ کی ہجرت کے

# اخبراني العاد (صدائل) المسائل المسائل

پینتیسویں ماہ ۵ مرمحرم یوم دوشنبہ کو مدینے روانہ ہوئے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کو پیجر پنچی کے سفیان بن خالدالہذی واللحیانی نے جوعر نہ اور اس کے قرب و جوار میں اتر اکرتا تھا۔ اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ مثَّاثِیَّا کے لیے کچھ گروہ جمع کیے ہیں رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے عبداللہ بن انیس می ایو کو بھیجا کہوہ اسے قبل کردیں۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ منافی اس کا پچھ حال مجھ سے بیان فرماد یکئے آپ نے فرمایا کہ جبتم اسے دیکھو گے تو اس سے ڈر جاؤ گے اس سے ڈر جاؤ گے اس سے پریشان ہو جاؤ گے۔ اور تہمیں شیطان یاد آ جائے گا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں آ دمیوں سے نہیں ڈرتا ' رسول اللہ منافی آسے بات بنانے کی اجازت جابی جول گئے۔

بیں نے اپنی تلوار لی اوراپنے کو بی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا نکلا جب بطن عرفہ بہنچا تو اس سے اس حالت میں ملا کہ وہ جار ہاتھا' اس کے پیچھے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے رسول اللہ سُلِّلِیْمُ نے جو حلیہ بیان فر ما یا تھا اس سے میں نے پیچانا۔ اور ڈرگیا۔ خوف ایسا طاری ہوا کہ پیسنے ہوگیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہچ جیں۔ اس نے مجھے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ خزاعہ کا ایک آ دی ہوں۔ مجمد (سُلِّلِیْمُ) کے لیے تیرے گردہ کوئن کر بہاں آیا کہ میں ہمی تیرے ساتھ ہوجاؤں۔ اس نے کہا ہے شک میں ان کے مقابلہ کی تیاری کر رہا ہوں۔

میں اس کے ساتھ با تیں کرتا چلا اس کومیری بات شیریں معلوم ہوئی با تین کرتے کرتے اس کے خیصے تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھی جدا ہو گئے 'لوگ منقطع ہو گئے اور سو گئے تو میں نے اسے دھوکا دے کرقل کر دیا اور اس کا سرلے لیا۔

میں پہاڑ کے غاریس واخل ہوگیا اور کڑی نے بھی پرجالا لگا دیا۔ بہت تلاش کیا۔ گرانہیں کھی نہ ملا۔ اور واپس ہونے کے لیے بلٹے۔ میں نکلا' رات بھر چانا تھا اور دن کو پوشیدہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینے آگیا۔ میں نے رسول اللہ مُنَافِّقَ کو مجد میں پایا' جب آپ نے بھے دیکھا تو فر مایا تمہا را چہرہ فلاح پائے۔ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ آپ کا چہرہ بھی فلاح پائے میں نے اس کا سرآپ کے سے مشتبہ کو آگے۔ اس کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا اور واقعے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اٹھارہ روز با ہررہے اور ۲۳محرم ہوم شعنبہ کو آگے۔

آپ نے مجھے ایک عصاعطا فرمایا کہ اسے پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ وہ عصا ان کے پاس رہا۔ جب وفات کا وفت قریب آیا تواپنے گھر والوں کووصیت کی کہ عصا کفن میں رکھ دیں انہوں نے یہی کیا۔ ال جب رہ ب

سربيالمنذربن عمرو:

رسول الله سُخاطِیْظ کی ججرت کے چھتیویں مبینے صفر میں بیر معونہ کی طرف المنذر بن عمروالساعدی کا سریہ ہوا۔ عامر بن جعفر ابو براو ملاعب الاسنة الکلا بی رسول الله سَنَطَقْظُ کے پاس آیا۔اور آپ کو ہدیہ ویا' مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے اس پراسلام پیش کیا مگراس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دور بھی نہیں ہوا۔

عامرنے درخواست کی کہا گرآپ اصحاب میں سے چندآ دی میرے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیجے دیں۔ توامید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرلیں گے اور آپ کے حکم کا اتباع کریں گئے آپ نے فرمایا کہ مجھے الل نجد کا خوف ہے۔ اس نے کہامیں تو ان کے ہمراہ ہوں 'چرکیے کوئی ان کے سامنے آئے گا۔

# اخدالي المنظمة المراتبي المنظمة المراتبي المنظمة المراتبي المنظمة المراتبي المنظمة ال

رسول الله مَا الله م الساعدى وامير بنايا بيلوگ بيرمعونه پراتر بي جو بن سيم كا گھائ تھا۔ اور بنى عامر بن سيم كى زمين كے درميان تھا م اسى كى شار ہوتى تھيں اور وہ المعدن كے نواح ميں تھا۔ وہ لوگ وہيں اتر بے پڑاؤ كيا اور اپنے اونٹ چھوڑ ديئے۔ بئر معونہ برج بے صحابہ شئالہ تھے كى مظلو مانہ شہادت:

انہوں نے پہلے حرام بن ملحان کورسول اللہ منگائی کے فرمان کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجااس نے حرام پر حملہ کر سے شہد کردیا۔ مسلمانوں کےخلاف اس نے بنی عامر کو بلایا مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ ابو براء کے ساتھیوں (مہمانوں ) کے ساتھ دغانہیں کی جائے گی۔

اس نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصیہ اور ذکوان اور رعل کو پکارا وہ لوگ اس کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور اسے اپنا رئیس بنالیا ، حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے نشان قدم پر روانہ ہوئے ' کچھ دور جا کرانہیں وہ جماعت ملی ۔ انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کرلیا دشمن تعداد میں زیادہ تھے۔ جنگ ہوئی رسول اللہ مَا اللّٰہِ مِا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

مسلمانوں بیں سلیم بن ملحان اور الحکم بن کیسان منے جب انہیں گیرلیا گیا تو انہوں کہا'اے اللہ ہمیں سوائے تیرے کوئی اینانہیں ماتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا وے لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا۔ آپ کو (مُثَاثِّةٌ عَمَّى) جَرُ مِل عَلَيْظَةَ نے اس کی خبر دی تو فرمایا و عَنْطُهم۔

منذر بن عمرو سے ان لوگوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہم تہمیں امن دے دیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ حرام کے قبل گاہ پرآئے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے رسول اللہ مَانَّ اللَّمِ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَانِّ کِیْمُوت کے آگے چلے گئے طالانکہ وہ اسے جانتے تھے۔

عمروبن الميدالضمري كي ربائي:

مسلمانوں میں عمروبن امیالضمری تھے۔ سوائے ان کے سب شہید کردیئے گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میری مال کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لہٰذاتم ابن کی طرف سے آزاد ہواوران کی پیشانی کوکاٹ دیا۔ عمرو بن امیہ نے عامر بن فہیرہ کو مقولین میں نہ پایا تو عامر بن طفیل سے دریافت کیا'اس نے کہا کہ انہیں بن کلاٹ کے ایک شخص نے جس کا نام جبار بن سلمی ہے تل کردیا۔ جب اس نے انہیں نیز ہ آرا تو انہوں نے کہا واللہ میں کا میاب ہوگیا۔ وہ آسان کی طرف بلندی میں اٹھا لیے گئے۔

ِ جبار بن سلمی نے جوعا مربن فہیر ہ کا قتل اوران کا اٹھایا جانا دیکھا تو وہ اسلام لے آیا۔رسول اللہ مثل ﷺ نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کے جثے کو چھیاویا۔اورو علمیین میں اٹاردیئے گئے۔

رسول اللهُ مَلَّى لَيْنَا لِمُ كَوْتِهُمُ اللهِ عَلَيْنِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْنِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا

رسول الله مَا اللهِ مَا لِيَّا مِن بِيرِ معونه والول كي خبر آئي اس شب خبيب بن عدى اور مرفد بن عدى بن الي مرفد كي مصيبت كي بھى خبر آپ كي باس آئى آپ نے جمہ بن مسلمہ كو بھيجا ارسول الله مَا لَيْنَا اَلَّهِ مَا يَا كَهُ مِيا اِلْوِيراء كاكام ہے بين اس ليے ناپسند

كرتانها\_

قاتلين کے ليے بروعا:

رسول الله منگائی اور پراتنارنج محسول نہیں فرمایا جتنامقتو کین بیرمعونہ پڑان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا جو بعد کومنسوخ ہوگیا: بلغوا قومنا عنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورصینا عنه (ہماری قوم کوید پیغام پینچادو کہ ہم این پروردگارسے ملے وہ ہم سے خوش ہوا اور ہم اس سے خوش ہوئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُه

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رعل و ذکوان وعصیہ و بن لحیان رسول الله مثالی کے پاس آئے اور آپ سے اپنی قوم کے خلاف مدو جا ہی' آپ نے ستر انصار سے ان کی مدوفر مائی' بیلوگ قاری کہلاتے تھے' دن بھر ککڑیاں چنتے اور رات بحر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ بیر معونہ پہنچے تو ان کے ساتھ بدعہدی کی اور انہیں قبل کرڈالا بیڈبر نبی شکالی کا گوپیجی تو آپ نے ایک مہیئے تک منے نماز میں رعل و ذکوان وعصیہ و بن لحیان پر بددعا کی۔

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی ہے آیت پڑھی پھروہ یا تواٹھالی گئی یا بھلادی گئی۔ بلغوا عنا قومنا انا لقینا رہنا فرضی عنا و رحینا عند.

شہدائے بیرمعو نہ کی عظمت وفضیات

مکول ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے قاری ابوتمزہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہاافسوس ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ سَلَّقَیْمٰ کے زمانے میں قبل کردیئے گئے'وہ ایسا گروہ تھا کہ رسول اللہ سَلِّقَیْمٰ کے لیے شیریں پانی لاتا تھا۔ کبڑیاں چنتا تھا۔ جب رات ہوتی توالسواری کی طرف نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔

## ا المبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسلك المسلك المباراتي ما اللها الله المسلك المباراتي ما اللها المسلك المباراتي ما اللها الها اللها الها الها الها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها ال

کعب بن مالک اور چنداہل علم سے مروی ہے۔ کہ منذر بن عمروالساعدی بیر معونہ کے دن شہید ہوئے 'وہ ایسے مخف تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے آگے بڑھ گئے' عامر بن طفیل نے ان کے لیے بنی سلیم سے مدد جا ہی تھی' وہ اس کے ہمراہ گئے اور انہیں قتل کر ڈیا۔ سوائے عمرو بن امپیالضمری کے جنہیں عامر بن طفیل نے گرفتار کرلیا تھا۔ مگر پھر چھوڑ ڈیا۔

جب وہ رسول اللہ مَالِیُّا کے پاس آئے تو رسول اللہ مَالِیُّا نے ان سے فرمایا 'کرتم ان میں سے بلٹ آئے ای گروہ میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کا گمان میہ ہے کہ وہ ای روز قبل کر دیئے گئے مگر جس وقت وہ سب لوگ دفن کیے گئے تو ان کا جسم نہیں ملاحروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان میرتھا کہ ملائکہ بی نے انہیں دفن کیا۔

انس بن ما لک می دورے مروی ہے کہ جولوگ بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا جو بعد کو منسوخ ہو گیا: بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فوضی عنا و رضینا عند اور سول الله مَالِيَّةُ ان لوگوں پر جنہوں نے انہیں قتل کیا تمیں دن صبح کوبدوعا کی وہ رعل وذکوان وعصیہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مَالِیَّا کِی نافر مانی کی۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہی ہوئد سے سنا کہ میں نے کسی پررسول اللہ منگا ہوئے کو اتنار نجیدہ ہوتے نہیں و یکھا چتنا کداصحاب بیر معوفہ بر۔

#### سرية مرثد بن الي مرثد حيَّ الدُّوز:

شروع صفر میں رسول اللہ مگالیوم کی جمرت کے چھتیویں مہینے رجیع کی جانب مرشد بن ابی الغنوی کا سریہ ہے۔

آسید بن علاء بن جاریہ ہے جوابو ہریرہ می میڈ کے ہم نشینوں میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مگائی کے پاس ایک قوم عضل وقارہ ہے آئی جوالہون بن فر بیمہ کی طرف منسوب تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مگائی ہم میں بھی اسلام ہے۔ لہذا ہمارے ہمراہ اپ اصحاب میں ہے کھولوگوں کو بھیج و بیحتے جو ہمیں سمجھا کیں ، قرآن پڑھا کیں اور شریعت اسلامی سکھا کیں۔ رسول اللہ مگائی ہمارہ دس آدمی روانہ کے (۱) عاصم بن ثابت بن ابی الافلے (۲) مرفد بن ابی مرفد (۳) عبداللہ بن طارق اللہ مقائی تھے دونوں قبیلہ بلی ہے تھے۔ جو بنی ظفر کے علیف تھے۔ دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بنی ظفر کے علیف تھے۔

ان پر آپ نے عاصم بن ثابت کواور بعض نے کہا کہ مرشد بن ابی مرشد کوا میر بنایا' وہ روانہ ہوئے۔ جب رجیج پہنچ جو
الہذہ سے نکلنے پر نہ میل کا گھاٹ ہے (الہذہ وہاں (یعنی رجیج ) سے سات میل ہے اور عسفان ہے بھی سات میل ہے ) تو انہوں
نے اس جماعت کے ساتھ بدعہدی کی' ان کے خلاف نی پکار کر ہذیل کو بلایا۔ بولیجیان ان کی طرف نکلے گراس جماعت کوسوائے ان
لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا' جن کے ہاتھ میں تکوارتھی۔ اور انہیں گھیر لیا تھا۔ رسول اللہ متا گھیے کے اصحاب نے بھی اپنی تکواریں لے
لیس اور ان سے کہا کہ ہم لوگ بخدا تم سے لڑتا نہیں چاہتے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل مکہ سے تہارے ور لیو بوض لیس'
تہارے لیے تو عہدہ بیثاتی ہے کہ ہم تم کوئل نہ کریں گے۔

لیکن عاصم بن ثابت مرثد بن ابی مرثد ٔ خالد بن ابی البکیر اور معتب بن ابی البکیر نے کہا کہ واللہ ہم کسی مشرک کا عہد و

اخبار الني منظم المناسعد (صداق ل) المناسعة المناسعة المناسعة (صداق ل) المناسعة المناسعة (صداق ل) المناسعة المناسعة (صداق ل) المناسعة المناسعة المناسعة (صداق ل) المناسعة المناسعة المناسعة (صداق ل) المناسعة المن

عقد (معاملہ ) بھی قبول نہ کریں گے ان لوگوں نے ان سے جنگ کی یہاں تک کوٹل کر دیئے گئے مگر زید بن وشنہ اور ضیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق گرفتار کر لیے گئے انہوں نے اپنے آپ کوان لوگوں کے جوالے کر دیا۔

حضرت عاصم فئاله عند كرس فقدرتي حفاظت:

انہوں نے چاہا کہ عاصم کا سرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کا سئہ سر میں شراب پٹے گی۔عاصم نے اس کے دوبیٹوں مسافع وجلاس کوا حد کے دن قل کیا تھا' مگر بھڑوں (زنبور) نے ان کی حفاظت کی تو انہوں کہا کہ ان کواتنی مہلت دو کہ شام ہوجائے کیونکہ اگر شام ہوجائے گی تو وہ بھڑیں۔ان کے پاس سے چلی جا کیں گی۔ حضرت عبد اللّذ بن طار ق شی الدع کی شہادت:

اللہ تعالیٰ نے وادی میں سیلاب بھیجے دیا جو آنہیں اٹھالے گیا وہ ان تین آ دمیوں کو لے کرروانہ ہو گئے جب مرانظہر ان پنچے تو عبداللہ بن طارق نے اپناہا تھ ری سے چھڑالیا اوراپی تلوار لے لی قوم ان کے پیچپے رہ گئی تھی۔ان لوگوں نے پتھر مار کرانہیں قتل کردیا۔ان کی قبر مرانظہر ان میں ہے۔

حضرت خبیب اور حضرت زید شاین کی مظلومانه شهادت:

خبیب اورزید کو مکے لائے زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا گھا پنے باپ کے عوض قبل کرے خبیب بن عدی کو ججیر بن ابی اباب نے اپنے بھا بنے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خریدا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے قبل کرے۔ ان لوگوں نے دونوں کو قیدر کھا' اشہر حرام (وہ مہینے جن میں لوگ قبل وخونریزی کو حرام سیھتے تھے ) نکل گئے تو دونوں کو تعیم لے گئے اور وہاں قبل کردیا۔ دونوں نے قبل اس کے کہ انہیں قبل کیا جائے دو دو ورکعت نماز پڑھی خبیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبل کے دفت دورکعت مسئون کیں۔

رسول الله مَا لَيْدَ عُلِيم على منازيد شي الدعة كل محبت كامظامره:

عمرو بن عثمان بن عبدالله بن موہب سے مروی ہے کہ موہب نے جوجارث بن عامرے آزاد کردہ غلام تھے بیان کیا کہ ان لوگوں نے خبیب کومبرے پاس کردیا تھا۔ مجھ سے خبیب نے کہا کہ اے موہب میں تھے سے تین با تیں چاہتا ہوں

المجھے آب شیریں پلایا کر۔

٢ مجھاس سے بچاجو بتوں كنام پر ذرج كيا جائے۔

۳: جبوه لوگ میری قبل کااراده کریں تو مجھے آگاہ کردے۔

عاصم بن عمرو بن قمادہ سے مروی ہے کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ابوسفیان بھی تھازید کے قبل میں حاضر ہوا۔ ان میں سے کسی نے کہا: اے زید اجمہیں خدا کی قتم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس وقت اپنے عزیزوں میں ہوتے اور تہارے بجائے محمر ہمارے پاس ہوتے کہ ہم ان کی گرون مارتے انہوں نے کہا جمیس خدا کی قتم میں پنہیں چاہتا کہ محمر مُلَا اَلَّا اِلْمُ مَلَّا اِلْمُ مَلِّ اِلْمَا کَا مُلَا بِعَلَا مِلْ بِعَمْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

اخبار الني طاقية الن سعد (صداول) المسلك الم

رادی نے کہا کہ ابوسفیان کہتا تھا' واللہ میں نے بھی کمی قوم کواپنے ساتھی ہے اس قدر زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر محمد کے ساتھان کے اصحاب کو ہے۔ غور برین مالوفہ

غزوهٔ بنی النضير:

ماہ رہیج الاقول سمیں ہجرت سے سینتیں میں مینے غزوہ بنی النفیر ہوا۔ بنی النفیر کے مکانات الغرس اوراس کے متصل تھے جو آج بنی خطمہ کا قبرستان ہے وہ بنی عامر کے حلفاء تھے۔

رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

عمرو بن حجاش بن کعب بن بسیل العصری نے کہا کہ میں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پر ایک پھر ڈھلکا دوں گا۔سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسانہ کر وواللہ تم نے جوارا دو کیااس کی انہیں خمر دی جائے گی اور بیاس عہد کے بھی خلاف ہے۔ جو ہمارے اور ان کے درمیان ہو چکا ہے۔

رسول الله من الله من الله على الله على الله عن الله الله عن الله عن الله على الله من الله على الله عن الله على الله عن الله ع

بنی نضیر کودس دِن کی مهلت: 🔹

رسول الله منافیق نے محمد بن مسلمہ سے کہلا بھیجا کہتم لوگ میر ہے شہر سے نکل جاؤ اور میر سے ساتھ اس بیل ندر ہوتم نے جس بدع ہدی کا قصد کیا 'وہ کیا میں تنہیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں اس کے بعد جونظر آئے گا۔ اس کی گردن مار دی جائے گ وہ اس پر بھی چندروز تھہر کر تیاری کرتے رہے۔ انہوں نے ذوالجد رمیں اپنے مددگاروں کے پاس قاصدروانہ کیا' اور لوگوں سے تیز چلنے والے اونٹ کرائے پر لیے۔

بى نضير كااعلان جنك:

ابن ابی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ شہر سے نہ نکلواور قلع میں مقیم ہوجاؤ میر بساتھ میر ہے ہم قوم اور عرب دو ہزار ہیں جو تہارے ساتھ تہہارے قلعے میں داخل ہوں گے اور آخر تک مرجا کیں گئے قریظہ اور غطفان کے صلفاء تہہاری قدوکریں گے۔ جو پچھا بن ابی نے کہا: اس سے جی کولالچ بیدا ہوا۔ اس نے رسول اللہ شالٹین کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شہر سے نہیں نگلیں گئ آپ سے جو ہو سکے وہ سیجئے کہ رسول اللہ شالٹین کے زور سے تکبیر کہی مسلمانوں نے بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی۔ آپ شخصرت شالٹین نے فرمایا بہود نے اعلان جنگ کرویا۔ نبی سَالِیَیْ اصحاب کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے بنی النقیر کے میدان بیس نمازعصر پڑھی علی حی<sub>الی</sub>اء کواپناعلم دیا اور مدیبنہ پرابن ام کمتوم محیالیا کوخلیفہ بنایا۔

بنوقر يظه كي عليحد كي:

جب انہوں نے رسول اللہ مُلَّالِيْظِ کو دیکھا تو تیراور پھراپنے ہمراہ لے کے قلعوں پر چڑھ گئے ، قریظہ ان سے علیحدہ رہے۔انہوں نے مدونہیں کی ابن الی اوراس کے حلفا کے غطفان نے بھی انہیں بے یارو مدد گارچھوڑ دیا وہ ان کی مدد سے مایوس ہو گئے۔

#### محاصرة بني نضير:

رسول الله علی کی ان کا محاصرہ کرلیا اور باغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہرے نکلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں اس کونہیں مانتالیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تبہارے لیے تبہاری جانمیں ہوں گی اور سوائے زرہ کے جو سجھاونٹ لا دلیس کے وہ ہوگا اس شرط پر یہودائر آئے۔

#### بى نضير كى جلاوطنى كافيصله:

آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا'وہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کررہے تھے۔ آپ نے انہیں مدینے سے جلاوطن گردیا اور ان کے نکالنے پر مجمد بن مسلمہ کووالی بنایا۔ یہود نے اپنے بچون اور عورتوں کو بھی سوار کرلیا اور وہ چھسواونٹوں پر سوار

رسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا بیلوگ اپنی قوم میں ایسے ہی ہیں جیسے بنی المغیر ہ قریش میں وہ خیبر چلے گئے منافقین کوان پر ہڑا تے ہوا۔

### بی نفیر کے اموال واسلحہ:

رسول الله منافظ نے ان کے مالوں اور ذرہوں پر قبضہ کرلیا۔ آپ کو پچاس ذر بیں ' پچاس خوداور تین سوچالیس تلواریں ملیں۔ بوالفیر 'رسول الله منافظ کے لیے مخصوص تھے۔ آپ کے حوائج ضرور بید فع کرنے کے لیے (ان کے اموال) خاص آپ کے لیے تھے۔ آپ نے ان اموال کو پانچ حصوں پرتقیم نہیں فرمایا۔ نداس میں سے کسی کا کوئی حصد لگایا اپنے اصحاب میں سے چند آ دمیوں کوعطا فرمایا اور ان اموال سے آنہیں وسعت عطا فرمائی۔

جن لوگوں کوعطا کیا گیاان میں سے مہاجرین کے نام جوہمیں معلوم ہوئے سے ہیں۔

ا بوبگرصدیق کو پیرجمز عمر بن الحظا ب کو بیرجرم ٔ عبدالرحمٰن بن عوف کوسواله ٔ صهیب بن سنان کوالصراطهٔ زبیر بن العوام کواور ابوسلمه بن عبدالاسد کوالیویلهٔ مسهیل بن حنیف اورا بود چانه مخاطبط کووه مال دیا۔ جوابن خرشد کا مال کہلا تا تھا۔

عبدالله بن عمر می الله علی مروی ہے کہ رسول الله طالعُظِم نے بی نضیر کا باغ البویرہ جلادیا تو الله تعالی نے بیآیت نازل فریائی: ﴿ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها فباذن الله ﴾ (تم نے جو مجورے درخت کا ف والے یا آئیں ان

## 

کی چڑوں پر قائم رہنے دیا تو بیاللہ ہی کے علم سے ہوا تا کہ اللہ کا فروں کوذلیل کرے)۔

حسن سے مروی ہے کہ نبی مُلَا لِیُمُ نے جب بنی النصیر کوجلا وطن کیا تو فرمایا چلے جاؤ کیونکہ یہ پہلاحشر ہے اور میں (ان کے ) نشان پر ہوں۔ .

غروة بدرالموعد:

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ الله

## نعيم بن مسعود كي مهم برروا كلي:

انہوں نے اپنے طرفداروں کواس میعاد کی خردی اور روائگی گی تیاری کی جَبِ میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے روائگی ناپسند کی قیم بن مسعودالا شجع سے میں آیا تو اس سے ابوسفیان نے کہا کہ میں نے محد اوران کے اسحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیس کے۔اب وہ وقت آگیا ہے۔ گریہ سال خشک ہے۔اور ہمارے لیے وہ سال مفید ہے۔جس میں سبزہ اور کثیر بارش ہو۔ مجھے رہمی گوارہ نہیں کہ محمد روانہ ہوں اور میں روانہ نہ ہوں کیونکہ انہیں ہم پر جرائت ہوجائے گی ہم صرف اس بات پر تیرے میں کام کردیں گے جن کا تیرے لیے بہل بن عمروضا من ہوگا کہ تو مدینے میں بہنچ کرا صحاب محمد کوان سے جدا کردے۔

وہ راضی ہو گیا انہوں نے انتظام کیا'اے ایک اونٹ پرسوار کیا جوتیزی کے ساتھ روانہ ہوااور مدینے میں آیا'اس نے ابوسفیان کی تیاری اور اس کے ہتھیا رکی خبر دی' تو رسول اللہ مٹالٹیٹر نے فرمایا کہ اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور ضرور روانہ ہوں گا۔خواہ میر ہے ہمراہ کو کی شخص بھی روانہ نہ ہو۔

#### مدینے ہے روانگی:

الله تے مسلمانوں کی مدد کی اوران سے رعب کو دور کمیارسول الله مَثَلِقَیْنِ نے مدینے پر عبدالله بن رواحہ کو خلیف بنایا۔ جھنڈ ا علی بن ابی طالب میں اندر نے اٹھایا۔ آپ مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جو بندرہ سوشے صرف دَں گھوڑے ساتھ تھے۔ بدر الصفراء براجتماع :

وہ لوگ اپنامال واسباب تجارت بھی لے گئے بدرالصفر اءا یک مقام اجماع تھا جس میں عرب جمع ہوا کرتے تھے ُوہ ایک بازار تھا جو ذی القعدہ کے جاندے ۸ تاریخ تک قائم رہنا تھا پھرلوگ اپنے اپنے شہروں میں منتشر ہو جاتے تھے۔ مسلمان ذی القعدہ کی جاندرات کو پنچے اور صبح کو بازارلگ گیا۔ وہ لوگ آٹھ ون وہاں رہے 'جو مال تجارت لے گئے تھے۔ اسے فروخت کیا تو انہیں ایک درم پرایک درم نفع ہوا جب واپس ہو ہے تو قریش نے ان کی روانگی من لی۔ ابوسفیان بن حرب وہ ہزار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔وہ برار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سوائے سبزہ اور بارش کثیر کے اورکوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مویش چرا کیں اور دود دھ پئیں میسال خشک ہے لہذا میں تو پلٹتا ہوں اور تم بھی پلٹو۔اہل مکہ نے اس شکر کا نام جیش السویق رکھا (یعنی ستو کالشکر) اس لیے کہ دہ لوگ ستو بیتے ہوئے نکلے تھے۔

معبد بن ابی معبد الخزاعی رسول الله مَثَاثِیَمُ اور آپ کے اصحاب کی بدر میں سینجنے کی خبر کے میں لایا توصفوان بن امیہ نے ابوسفیان سے کہا میں نے بختے اسی روز اس قوم سے میعاد مقرر کرنے کو منع کیا تھا۔ اب انہیں ہم پر جراًت ہوگئی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم ان سے پیچھےرہ گئے پھران لوگوں نے غزوہ خند ق کے لیے جنگ وخروج و تیاری شروع کی۔ غزوہ بدر الصغرای :

مجاہدے مروی ہے۔ کہ آیت ﴿الذین قال لھھ الناس ان الناس قد جمعوا لکھ﴾ (بیروہ ہیں کہ لوگوں نے ان ہے کہا کہ تہبارے لیے سامان جمع کیا ہے) کی تغییر میں کہا کہ یہ ابوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہاتھا کہ اے محد اُتہاری میعاو بدر ہے۔ جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو آل کیا تھا تو محمہ مَا اُلْتُنْجُرُ نے فرمایا 'قریب ہے۔

نبی مَنْ الله وعدے کے مطابق گئے بدرین اثرے اور بازار کے وقت پنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یہی ہے: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لمد یمسهم سوء ﴾ (پیلوگ اللہ کے ایے فضل ونعمت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں ذرای بھی ناگواری نہیش آئی ) فضل وہ ہے۔ جو انہیں تجارت سے ملائید (غزوہ) غزوۃ بدرالصغری ہے۔

غزوهٔ ذات الرقاع:

رسول الله مَالْيُنْظُمْ جِرت كِسِنتا ليسوين مهينے ماه محرم مين غروهُ ذات الرقاع كے ليے روانہ ہوئے۔

کوئی آنے والا مدینے میں اپنا مال تجارت لایا۔اس نے رسول اللہ مُثَاثِیُّا کے اصحاب کوخبر دی کہ انمار و تغلبہ نے مقابلے کے لیے بچھ کروہ جمع کیے ہیں پیخبررسول اللہ مُثَاثِیُّا کو پنجی تو آپ نے مدینے پرعثان بن عفان ہی ہیں کہ کو قائم مقام بنایا اور شب شنبہ ارتجرم کو چارسوا صحاب کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ سات سوا صحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ چلتے ان کے مقام جو ذات الرقاع میں تقاآ گئے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سرخی وسیا ہی وسفیدی کی زمینیں ہیں اور الخیل کے قریب السعد اور الشقر ہ

کے درمیان ہے۔ مرا

يهلى بارنمازخوف

آپ نے ان مقامات میں سوائے عورتوں کے کسی کونہ پایا انہیں گرفآرکز لیاان میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ کے نماز کا وفت آیا تو مسلمانوں کوخوف ہوا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ رسول اللہ منگا تیا خوف پڑھائی یہ سب سے پہلاموقع تھا جو آپ نے نمازخوف پڑھی۔ رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ذات الرقاع میں ہم کسی سابید دار
درخت کے بینچے ہوتے تواجے رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِ کی تلوار
ایک درخت سے لئی ہوئی تھی' اس نے وہ لے لی اور سونت لی' رسول اللہ مُنافِیْنِ ہے کہا کہ کیا آپ بھے سے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ مجھے تھے ہے بچائے گا۔ اسے اصحاب نے وصمایا تو اس نے نمایا اللہ مجھے تھے ہے بچائے گا۔ اسے اصحاب نے وصمایا تو اس نے تلوار میان میں کردی اور لئکا دی۔

اذ ان کهی گی تو آپ نے ایک گروہ کو دور کعتیں پڑھا ٹیں وہ لوگ چیچے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے گروہ کو دور کعتیں پڑھا ٹیں'رسول اللہ سَکَائِیْزُم کی چار رکعتیں اور ہر جماعت کی دور کعتیں۔ غزوہ کو ومنة الجندل:

ماه روج الا وّل مين ججرت كـ انتجاسوين مهينے رسول الله مَلَا لِيَّا كاغز وه دومة الجندل ہے۔

رسول الله مَا لَيْتُمْ كواطلاع ملى كه دومة الجندل مين بهت بوى جماعت ہے جوشتر سواراور مزدورادھرے گزرتے ہیں۔ وہلوگ ان برظلم كرتے ہیں ان كاارادہ مدینے برحملہ كاہے۔

دومۃ الجندل شام کے راستہ کے کنارے پرہے اس کے اور وُشق کے درمیان پانچے رات کی مسافت ہے اور مدینے سے پندرہ یا سولہ رات کی مسافت ہے۔

#### مدينه مين حضور عَلائظُهُ كَي نيابت:

رسول الله مُنَالِيَّةُ نِهِ لَوگوں کو بلایا 'مدینے پرسباع بن عرفط الغفاری کوابنا قائم مقام بنایا آپ ۲۵٫ تھا الاق آل کوایک ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رات کو چلتے تھے دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے ہمراہ ایک رہبر بنی عذرہ میں سے تھا۔ جس کا نام ندکور تھا۔ جب آپ ان لوکوں کے نزدیک ہوئے تو وہ ترک وطن کررہے تھے۔ اتفا قا اونٹوں اور بکریوں کے نشان تھے آپ نے مولیثی اور چرواہوں پرجملہ کیا جوال گیا وہ بھاگ گیاوہ بھاگ گیا۔

اس کی خبر اہل دومہ کو ہوئی تو منتشر ہو گئے رسول اللہ مُناکِیکا ان کے میدان میں اتر سے مگر وہاں کوئی نہ ملا' آپ وہاں چند روز تھبرے چھوٹی جچوٹی جماعتیں اطراف میں روانہ کیں وہ واپس آ گئے اور انہیں کوئی نہ ملا۔ ایک فخص گرفتار ہوا اس ہے رسول

## اخبارالني ما المحافظ ابن سعد (صداول) المحافظ المحافظ

الله مَعْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَرِيافِت فَرِمَا يَا تُواسِ فَي كَمَا كُهُ وه لُوگ جب بِي بِهَا كُ كَتَّ جب انهول في بيسنا كرآپ في ان كاونث پكر كيے بين آپ في اس براسلام پيش كيا وه اسلام لے آيا۔

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِم ٢٠ رري الآخر كواس طرح مدين واليس بوئ كرة بكو جنگ كي نوبت نبيس آئي -

عييندبن حصن عيمعامده

اسی غروے میں رسول اللہ ملکا لیٹی نے عیبینہ بن حصن ہے اس امر پرصلے فرمائی کہ وہ تعلمین اور اس کے قرب وجوارے المراض تک جانور چرائے وہ مقام سرسبز تھا۔اور عیبینہ کا شہر خشک تھا۔تعلمین المراض ہے دومیل ہے اور المراض ریڈ ہ کے راستے پر مدیخے سے چھتیں میل کے فاصلے پرہے۔

غزوه المريسيع:

شعبان ہے ہیں رسول اللہ ملاکی کا غزوہ الریسیع ہے۔ بنی المصطلق خزاھ میں سے تھے۔جو بنی مدلج کے صلفاء تھے۔ وہ اپنے ایک کنویں پر اتر اکر تے تھے جس کا نام الریسیع تھااس کے اور الضرع کے درمیان تقریباً ایک دن کی مسافت تھی الضرع اور مدیئے کے درمیان آٹھ برد (۹۲) میل کا فاصلہ تھا۔

#### الحارث بن الى ضرار:

ان کاسر غنداور سردار الحارث بن البی ضرار تھا۔ وہ اپنی قوم میں اور ان عربوں میں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہوں میں اور ان کو بول میں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہے۔ جنگ کی دعوت دی ان لوگوں نے مان کی اور اس کے ہمراہ آپ کی طرف جانے کی تیار کی کی۔ بیخبررسول اللہ سکا تین تین انہوں نے آپ کو ان کے حال کی خبر دی رسول اللہ سکا تین تی تو آپ کو ان کے حال کی خبر دی رسول اللہ سکا تین کے لوگوں کو بلایا ان لوگوں نے روائلی میں مجلت کی گھوڑوں کی باگ ڈور پکڑ کر روانہ ہوئے۔ جو تعداد میں تیں ہے دی مہاجرین کے اور بین انصار کے۔

#### مدينه مين قائم مقام:

آپ کے ہمراہ منافقین کے بھی بہت ہے آ دمی روانہ ہوئے جواس سے قبل کسی غزوے میں روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے پرزید بن حارثہ کو قائم مقام بنایا 'ہمراہ دوگھوڑے تھے(۱) لزاز (۲) انظر ب۔

آ تخضرت مَثَّاتِیْمُ ۲ رشعبان یوم دوشنبه کوروانه ہوئے ٔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے ہمراہیوں کورسول اللہ مَثَّاتِیْمُ کی روا گلی کی اوراس امر کی خبر کلی کہ اس کا جاسوں قبل کر دیا گیا 'جسے اس نے اس لیے بھیجاتھا کہ رسول اللہ مَثَّاتِیْمُ کی خبر لائے ۔

حارث اس کے ہمراہیوں کو بخت نا گوارگز را انہیں بہت خوف ہوا۔ جوعرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو گئے رسول اللہ عَلَّا اِلْمُ اِسْعِعِ بِهِ بِی کئے ۔ جوا کی گھاٹ ہے آپ نے وہاں اپنا خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا۔ ہمراہ عا کشداورام سلمہ ڈیا ہوتا تھیں ۔ آغاز جنگ: "

لوگوں نے جنگ کی تیاری کی رسول اللہ مَا لِیُمُ نے اپنے اصحاب کوصف بستہ کیا مہاجرین کا حجنٹہ اابو بمرصدیق فئاط کو

انصار کاسعد بن عبادہ جی اور یا تھوڑی دیا نہوں نے تیراندازی کی پھررسول اللہ مٹائیٹی نے اپنے اصحاب کو علم دیا تو انہوں نے کیارگی حملہ کر دیا مشرکین میں سے کوئی شخص نہ بچا' دس قتل ہوئے اور باقی گرفتار ہو گئے رسول اللہ مٹائیٹی نے مردوں عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا اونٹ بکری پکڑلی مسلمانوں میں سوائے ایک شخص کے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ این عمر جھ شنامیان کرتے تھے کہ نبی مٹائٹیٹی نے اس طرح ان پرحملہ کیا کہ وہ لوگ غافل تھے اور ان کے جانوروں کو گھاٹ پرپانی بلایا جار ہا تھا۔ آپ نے ان کے جنگ جو یوں کو قتل کردیا۔ اور بچوں کو قید کرلیا۔ گرپہلی روایت زیادہ ثابت ہے۔

آ پ نے قیدیوں کے متعلق علم دیاان کی مشکیس میں دی گئیں ان پرآ پ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو عامل بنایا' مال غنیمت کے متعلق علم دیا تو وہ جمع کیا گیااوراس پرآ پ نے اپنے آزاد کر دہ غلام شقر ان کو عامل بنایا' بچوں کوایک طرف جمع کیا' خس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پرمجمید بن جزء کو عامل بنایا۔

قیدی تقتیم کردیئے گئے اورلوگوں کے پاس پہنچ گئے اونٹ اور بکریاں بھی تقتیم کی کئیں ایک اونٹ کودس بکریول کے برابر کیا گیا۔گھر کا سامان اس کے ہاتھ فروخت کیا گیا جوزیا دہ دیتا تھا۔گھوڑے کے دو ھے اس کے مالک کا ایک حصہ اور بیادے کا ایک حصہ لگایا گیا اونٹ دو ہزار تھے۔اور بکریاں پانچ ہزار۔ جو ہر بہ ہنت الحارث کے ساتھ حضور علیائیل کا ٹکاح:

تیدی دوسوگھروالے تھے۔جویریہ بنت الحارث بن الی ضرار ثابت بن قیس بن ثاس اور ان کے بچازاد بھائی کے حصہ میں آئی ان دونوں نے اسے نواو قیرسونے پر مکا تب بنا دیا اس نے رسول اللہ سُکُلُٹِیُّا سے اپنی کتابت کے بارے میں درخواست کی آپ نے ان کی طرف سے اداکر دیا اور ان سے عقد کر لیاوہ ایک خوب صورت لڑکی تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ آپ نے بن المصطلق کے ہرقیدی کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا پیٹھی روایت ہے۔ کہ آپ نے ان کی تو م کے جالیس آدمیوں کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا۔

قید بوں میں وہ بھی تھے۔ جن پر بغیر فدیہ کے رسول الله مُنَالِیُّنِ نے احسان فرمایا اور وہ بھی تھے جن سے فدیہ کیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کا بقدر چیرحصوں کے فدیہ لیا گیا بعض قید بوں کو مدیندلائے تو ان کے دارث آئے اور انہوں نے ان کا فدیہادا کیا۔ بنی المصطلق کی کوئی عورت الی نہ تھی جواپنی قوم میں واپس نہ گئی ہو۔ یہی جمارے نزویک ثابت ہے۔

سنان بن دبرالجهنی نے جوانصار میں سے تھے اور بنی سالم کے حلیف تھے اور ججاہ بن سعید الغفاری نے پانی پر جھٹڑا کیا' جہا ہ نے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے آواز دی : "یا للانصار" (اے انصار) اور جہاہ نے آواز دی"یا قریش 'یا لکنانہ" (اے کنانہ) قریش فوراً متوجہ ہوئے اور اوس اور نزرج بھی متوجہ ہوئے انہوں نے ہتھیا رنکال لیے' مہاجرین وانصار میں چند آ ڈمیوں نے گفتگو کی شان نے اپناحق چھوڑ دیا اور انہیں معاف کردیا' انہوں نے سلح کرلی۔

ابن الی کے برے خیالات:

عبدالله بن الى نے كہا كہ جب ہم مدينے واليس جائيں گے تو عزت والا ذليل كووہاں سے ضرور تكال دے گا۔وہ اپنی

## 

قوم کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جوموجود تھے۔ اور کہا کہ بیدوہ ہے جوتم نے خود اپنے ساتھ کیا زید بن ارقم نے سناتو نی سُڑائیٹی کی اس کا قول پہنچادیا۔ آپ نے کوچ کا تھم دیا اور اس وقت روانہ ہوئے اور لوگ آپ کے پیچے ہوگئے۔ عبداللہ بن ابی لوگوں ہے آ کے بڑھ گئے اور اپنے باپ کے انظار میں راستے میں تھم کئے۔ جب انہوں اس کود یکھا تو اسے تھم الیا اور کہا کہ میں اس وقت تک مجھے نہ چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہ بچھ جائے کہ تو ہی ذلیل ہے اور محمد مُثل ٹیٹی محمور وں گا جب سے تھو

ان کے پاس سے رسول اللہ مُنگافی گزرے۔ آپ نے فرمایا اسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہے گا حسن اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ معلق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گئے۔

سيده عا كشهر ففاطفاً كالإراورتيم كاحكم:

ای غزوہ میں عائشہ رہی اور گرگیا'اس کی تلاش میں لوگ رکے تو تیم کی آیت نازل ہوئی۔اسید بن حفیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر تمہاری بیہ پہلی برکت کیسی اچھی ہے اسی غزوے میں عائشہ رہی ہونا کا واقعہ اور ان کی شان میں تہت لگانے والوں کا قول ہوا۔ راوی نے کہا کہ اللہ تارک و تعالی نے ان کی براءت ٹازل فرمائی۔

اس غزوه میں رسول اللہ منگائی اٹھا تھا تیس روز باہر ہے اور مدینے میں رمضان کے جاند کے وقت تشریف لائے۔ غزوہ خندق یاغز وہ احزاب:

ذى القعده م يه يهين رسول الله عَلَيْظُمُ كاغروهَ خندت ہے اور يبى غروهَ احزاب ہے۔

قريش اور بني نضير كامعامده:

رسول الله مظافیر نے بی نضیر کوجلا وطن کر دیا تو وہ خیبر چلے گئے ان کے اشراف ومعززین میں سے چند آ دمی مکہ روانہ ہوئے اور قریش کے پاس تھبر کر انہیں رسول الله مظافیر کے مقابلہ کی ترغیب دمی ان سے انہوں نے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پر اتفاق کیا اس کے لیے انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کر لیا وہ لوگ ان کے پاس سے فکل کر خطفان وسلیم کے پاس آئے اس قشم کا معاہدہ ہوا پھران کے پاس سے بھی روانہ ہوگئے۔

وشمنان اسلام كااجتماع:

قریش تیار ہو گئے انہوں نے متفرق قبائل کواوران عربوں کو جوان کے حلیف تھے جمع کیا تو چار ہزار ہو گئے دارالندوہ میں جھنڈا تیار ہواا سے عثان بن طلحہ بن افی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سواونٹ لے چلے الوسفیان بن حرب بن امیدان کا سردار تھا۔ مرائظہر ان میں بنوسلیم بھی ان کے پاس بہتی گئے جو تعداد میں سات سوتھے۔ ان کا سردار سفیان بن عبدالشمس تھے۔ جو حرب بن امید کا حلیف اور اس ابوالاعور السلمی کا باپ تھا۔ جو جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا۔

ان کے ہمراہ بنواسد بھی نکلے جن کی سرداری طلحہ بن خویلدالاسد ٹی کررہا تھا۔ فزارہ بھی نکلے جوسب کے سب تنھے وہ ایک بزاراونٹ تھے۔ان کا سردارعیپنیہ بن حصن تھا۔

التجع نكلے وہ جا رسوتھ ۔ اوران كى سردارى مسعود بن زحيله كرر ہاتھا۔

بنومره نكلے جو جارسوتھے۔ان كاسپەسالارجارث بن عوف تھا۔

ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ تھے۔

ز ہری نے روایت کی ہے کہ حارث بن عوف بنی مرہ کووالیس لے گیا ان میں غزوہ خندق میں کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اس کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے' مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے کہ وہ لوگ غزوہ خندق میں حارث بن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے او رحسان بن ثابت جی شوئونے ان کی ججو کی۔

كفاركي مجموعي تغداد:

وہ تمام تو میں جن کا ذکر کیا گیااور جوغز وۂ خندق میں شریک ہو کیں تعدا دمیں دس ہزارتھیں ان کے بہت ہے گروہ تھےاور وہ تین کشکر دمل میں تھےسب کی عنان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ تھی۔

مشاورت سے خندق کھودنے کا فیصلہ:

رسول الله مَثَّالِيَّةِ کوان لوگول کے محے سے روانہ ہونے کی خبر پنجی تو آپ نے اصحاب کو بلایا انہیں دشمن کی خبر دی اور مشورہ کیا سلمان فارس جی مندونے خندق کی رائے دی جومسل نوں کو پیند آئی۔

رسول الله مَنْ النَّيْنِ نَے کوہ سلع کے میدان میں ان کی چھاؤٹی قائم کی اور سلع کوپس پشت کیا اس روز مسلمان تین ہزار سھے۔ آپ نے مدینے پرعبداللہ بن ام ملتوم میں ہوتا کم مقام بنایا۔ آپ نے شہر کر دخند ق کھودی مسلمان عجلت کے ساتھ کام کرنے لگے جائے تھے کہ دشمن کے آنے سے پہلے تیار ہوجائے رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُلّٰ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ ال

آپ نے ہر جانب ایک جماعت کومقرر فرمایا مہا جرین رائج کی طرف سے ذباب تک کھود رہے تھے اور انصار ذباب سے جبل بنی عبید تک ہاتی مدینے میں علی ہوئی تھیں۔ جس سے ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ بنوعبدالا شہل نے رائج سے اس کے پیچھے تک خند تن کھودی اور اس طرح مبحد کی پشت تک آگئ ۔ بنودینار نے جرباء سے اس مقام تک خند تن کھودی جہاں آج (بعہد مصنف) ابن الی البحوب کا مکان ہے اس کے کھود نے سے چھون میں فارغ ہوئے۔

عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام:

مسلمان بچوں اورعورتوں کوقلعوں بیش اٹھا لے گئے۔ رسول اللہ مکاٹیٹیزا ۸ر ذی القعدہ یوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے آپ کا حصنڈ اجومہا جرین کا تھا زید بن حارشا ٹھائے ہُوئے تھے انصار کا حجمنڈ اسعد بن عیادہ خیادہ اٹھائے تھے۔ بنوقر بظہ کی غدار کی:

ابوسفیان بن حرب نے بیچیٰ بن اخطب کوخفیہ طور پر بنی قریظہ کے پاس بھیج کران سے درخواست کی کہ وہ اس عہد کوتو ڑ دیں جوان کے اور رسول اللہ ظافیۃ کے درمیان ہوا ہے اور آپ کے مقابلہ میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوجا کیں (پہلے تو)انہوں نے انکار کیا۔ پھر مان لیا۔ پینجر ٹبی مُگافیۃ کو کپنجی تو آپ نے کہا: "حسبنا اللہ و نعمہ الوکیل" (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے) نفاق ظاہر ہوگیالوگ جُنگ سے ڈرگئے۔مصیبت بوھ گئ خوف شدید ہوگیا۔ بچوں اورعورتوں کا اندیشہ ہونے لگا۔ وہ ایسے ہی ہو گئے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ﴿اذجاء کھ من فوقکھ ومن اسفل منکھ واذ زاغت الابصاد وبلغت القلوب الحناجر ﴾ (وہ وقت یاد کرو جب کہ وہ لوگ (مشرکین) اوپر اور نیچے سے تمہارے پاس آ گئے اور جب کہ نگائیں کج ہوگئیں اور کلیے منہ کوآ گئے)۔

رسول الله مَالِيَّيْنِ اورمسلمان وثمن كے سامنے اور مقابلہ سے ہنتے نہ تھے۔ سوائے اس كے كما پئى خندق كورو كے ہوئے تھے اوراس كى حفاظت كررہے تھے۔

رسول الله مَا لَيْدُ مَا لَيْدُ مَا لِيَّا الله مَا لَيْدُ مَا الله مَا لَيْدُ الله مَا لَيْدُ مَا الله مَا لَيْدُ مَا الله مَا لَيْدُ الله الله مَا لَيْدُ الله مَا لَيْدُ مَا لَيْدُ الله مَا لَيْدُ الله الله مَا لَيْدُ الله مَا لَيْدُوْلِ الله مَا لَيْدُولُ الله مِن الله مَا لَيْ الله مَا لَيْمُ مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن

مشرکین نے اپنے درمیان باری مقرر کر کی تھی کسی دن میچ کوابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاتا تھا کسی دن ف خالد بن ولید کسی دن عمر و بن العاص کسی دن مہیر بن ابی وہب اور کسی دن ضرار بن الخطاب الفہم کی۔ بیلوگ برابر اپنے گھوڑوں کو گھمایا کرتے تھے بھی الگ الگ ہو جاتے تھے اور بھی مل جاتے تھے رسول اللہ مَنَا تَظِیمُ کے اصحاب سے مقابلہ کرتے تھے اور اپنے تیراندازوں کو آگے کردیتے تھے۔ جو تیر چھیکتے تھے۔

حبان بن العرقد نے سعد بن معاذ ش در کے ایک تیر مارا جوان کی کلائی کی رگ میں لگا اور کہا کہ اے پکڑ۔ میں ابن العرقد ہوں رسول الله علی کی اللہ علی کے دوزخ میں غرق کرے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر مارا وہ ابواسامہ لبھی تھا۔

کفار کے روساء نے اس امر پراتفاق کرلیا کہ کسی دن میچ کوسب جائیں وہ سب مل کر گئے ان کے ہمراہ تمام گروہوں کے لٹکر تھے۔ وہ خندق میں کوئی ایسی تنگ جگہ تلاش کرنے گئے۔ جہاں سے اپنالشکر نبی مُلْقَیْقِ اور آپ کے اصحاب تک پہنچادیں۔ مگرانہیں ندلی۔

انہوں نے کہا کہ بیالی تذہیر ہے کہ عرب نہیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنخضرت مُلْظِیَّا کے ہمراہ ایک فاری شخص ہے جس نے آپ کواس بات کا مشورہ دیا۔انہوں نے کہا بیای کی تذہیر ہے۔

عمر و بن عبدود كافتل:

وہ ایسے تنگ مقام پر پنچ جے مسلمان بھول گئے تھے عکرمہ بن ابی جہل نوفل بن عبداللہ ُ ضرار بن الخطاب بہیر ہ بن ابی وہب اور عمر و بن عبدود اس سے گزر گئے عمر و بن عبدود جنگ کی دعوت دیتے لگا کہ:

وقد بهجت من النداء لجمعهم هل من مبازر

''ان کی جماعت کوآ واز دیتے دیتے خودمیری آ واز بیٹھ گئی کہے کوئی لڑنے والا جومقابلہ کو لگئے''۔

عمرو بن عبدوداس وقت نوے برس کا تھا علی بن ابی طالب میں ایٹ نے کہایا رسول اللہ میں گئے میں اس سے گڑوں گا'رسول الله طَالِيَةً نَ أَنْهِينَ ا بِي تَلُوارُوي عمامه باندُها اوركها الساللة الله على الله على مدوكر على محالفة اس كے مقابلہ كے ليے نکلے ان میں سے ایک دوسرے کے قریب ہوگیا غباراڑااورعلی جی ایٹھ نے اسے مار کوتل کر دیا اور تکبیر کہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے لگ کر دیا ہے۔اس کے ساتھی پیشت پھیر کر بھا گیان کے گھوڑ ہے انہیں بچالے گئے زبیر بن العوام نے نوفل بن عبداللہ پر تلوارے تملہ کیا 'اے مارکے دوکلڑے کر دیا۔

#### جنك كا آغاز:

آخر پی گیرد دس بے دن مقابلہ ہوگا سب نے رات اس حالت میں گزاری کدایئے ساتھیوں کو تیار کرتے رہے اپنے نظكروں كو پھيلا ديا۔ رسول الله عَلَيْظِيم كي جانب بہت بڑالشكر مقرر كيا جس ميں خالد بن الوليد تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی کھرات گئے تک یبی سلسلہ جاری رہانہ وہ اپن جگہ سے ہٹ سکے نہ رسول الله مَالْلَيْمُ کوفرصت ملی کہ نماز پڑھ کیس آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ظہر پڑھی نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہزیمت دی وہ متفرق ہوکرا ہے اپنے 

طفیل بن نعمان کی شهادت:

اسید بن حفیر دوسومسلمانوں کے ہمراہ خندق ہی پررہے خالد بن ولید مشرکین کے شکر کے ساتھ بلیٹ پڑا جومسلمانوں کی تلاش میں تقاتھوڑی دیرانہوں نے مقابلہ کیامشر کین کے ہمراہ وحثی بھی تھا اس نے طفیل بن نعمان کو جوسلمہ میں سے تھا پٹانیز و تھیج کے ماراانہیں قبل کرکے وہ لوگ بھاگ گئے۔

#### نمازعصر کی قضاء:

رسول الله مَا لَيْنِ إلى خِيمه كي طرف محة آپ نے بلال حي الله كو كم ديا تو انہوں نے اذان كہي اورظهر كي اقامت كمي پھر آپ نے نماز پڑھی انہوں نے ہرنماز کے بعد علیحدہ علیحدہ اقامت کہی آپ اور آپ کے اصحاب نے قضا نمازیں پڑھیں اور فر مایا ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی لیتی عصر سے بازر کھااللہ تعالیٰ ان کے شکو ں اور قبروں میں آگ جرد ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ رات میں جاسوسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تھے جو دھو کے کی امید میں تھے رسول اللہ علی اور آپ کے اصحاب دی رات سے زائد محصور رہے تھے کہ ان میں سے ہرایک کو پریشانی ومشقت لاحق ہو کی۔

رسول الله مَثَاثِيمًا نے ارادہ کیا کہ غطفان ہے آپ اس شرط پرمصالحت کرلیں کہ انہیں ایک تہائی پھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نااتفاتی کرادیں تا کہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جائیں۔ انسارنے اس سے اٹکارکیا تو آپ نے بیارادہ ترک کردیا۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سِعِد (سِدَادَل) ﴿ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حضرت نعيم بن مسعود وثناها في حكمت عملي :

نعیم بن مسعود الانتجی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو زینت دی وہ قریش اور قریظہ اور غطفان کے درمیان گئے ان کی طرف سے ان کواریا کلام پہنچایا جس سے ہرگروہ سمجھا کہ وہ اس کے خیرخواہ ہیں کفار نے ان کا قول قبول کرلیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ مثالیقیا سے ان کی مخالفت ترک کرادی۔

تعیم ایسی جال چلے کہ ہرگردہ کو ایک دوسرے سے وحشت ہوگئ قریظہ نے قریش سے صانت طلیب کی تا کہ وہ ان کے ساتھ تکلیں اور جنگ کریں گر قریش نے اس سے انکار کیا اور ان کو تہم جانا۔ قریظہ نے سبت ہفتہ کی ان سے علت بیان کی اور کہا ہم اس روز (ہفتہ کو) نہیں لڑتے اس لیے کہ ہماری ایک قوم نے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی تو وہ بندراور سور بنا دیئے گئے۔ ابوسفیال بن حرب نے کہا کہ میں اینے آپ کو کیون نہیں ویکھنا جو میں بندراور سور کے بھائیوں سے مدد مانگنا ہوں۔

#### آ ندهی کی صورت میں غیبی امداد:

الله تعالی نے شب شنبہ کوایک ہوا بھیجی جومشر کین کا کام تمام کر گئی ہوااتی تیز چلی کہ ندتو کوئی خیمہ تھہر سکااور نہ ہانڈی' رسول الله مَثَاثِیَّا آنے ان کی طرف حذیفہ بن نعمان ری شفرہ کو بھیجا کہ وہ ان کی خبر لائمیں ۔اس شب کورسول الله مُثَاثِیَّا مُحَرِّ ہے ہوکر نماز پڑھتے رہے۔

#### ابوسفيان كافرار:

ابوسفیان بن حرب نے کہاا ہے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہو جوقیا م گاہ ہو' گھوڑ ہے اوراونٹ ہلاک ہو گئے' میدان خشک ہو گیا ۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں وہ گئی ہے جوتم دیکھر ہے ہولہذا کوج کر وہیں بھی کوچ کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اورا پنے اونٹ پر بیٹھ گیا جس کی رسی بندھی ہوئی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین پیروں سے کو دااس نے اس کی رسی اس وقت تک نہ کھو لی جب تک وہ کھڑا نہ ہو گیا ابوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے گئے سار الشکر تیزی سے روانہ ہو گیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشہ سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولید کو دوسوسواروں کے ہمراہ لشکر کے پیچھے جھے پر اپنا محافظ مقرر کہا۔

#### لشكر كفار كى واليسى:

حذیفہ خیاہ و رسول اللہ مُنْ اللّٰیہ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللل

#### شهدائے غزوۂ خندق

جولوگ غروہ خندق میں شہید ہوئے ان میں بی تھی تھے: (١) انس بن اوس بن عتیک جو بی عبدالاشہل میں سے تھا نہیں

اخباراتي عد (صداول) ما المحال المحال

خالد بن الولید نے قبل کیا تھا۔ (۲)عبداللہ بن مہل الاشہلی (۳) ثعلبہ بن علمہ بن عدی بن نا کی 'جن کوہمیر ہ بن وہب نے قبل کیا (۴) کعب بن زید جو بی دینار میں سے تھے انہیں ضرار بن الخطاب نے قبل کیا۔

مشرکین میں سے عثان بن منبہ بن عبید بن السباق بھی قتل ہوا جو بنی عبدالدار بن قصی میں سے تھامشر کین نے پندرہ روز مسلمانوں کامحاصرہ کیارسول اللہ سَائِ ﷺ ۲۳ ذی القعدہ یوم چہارشنبہ ہے چکووا پس ہوئے۔

مہاجرین وانصارے لیے دعائے نبوی مُثَالِثَا عُمْ

انس بن ما لک می طور ہے مروی ہے کہ مہاجرین وانصار طونڈی صبح میں نکل کر خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ سکا طیار فرمانے گلے: اے اللہ! خیرتو آخرت ہی کی خیر ہے۔ لہذا انصار ومہاجرین کی مغفرت فرماان لوگوں نے آپ کو جواب دیا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محر سے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم ہاتی رہیں۔

انس بن ما لک می دورے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ کے اصحاب جب خندق کھودرہے تھے تو کہدرہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیشہ کے لیے جہادی بیعت ہے جب تک ہم یا تی رہیں بی مظافیۃ فرمارہے تھے اے اللہ فیر تو آخرت ہی کی فیرہے للبذا افسار ومہاجرین کی مغفرت فرما آپ کے پاس جو کی روئی لائی گئی جس پر بودار چر فی تھی انصار نے اس میں سے کھائی اور نبی مظافی اور بی مظافی ہے۔

#### لسان نبوت براشعار:

مبل بن سعد شاه فرسے مروی ہے کہ نبی مظافیر امارے پاس اس حالت میں تشریف لائے جب ہم خندق کھودر ہے تھے اورا پنے کندھوں پرمٹی ڈھور ہے تھے رسول اللہ ملائیر کا میش نفر مایا عیش تو صرف آخرت بی کا عیش ہے لہٰذا اے اللہ تو انصار ومہاجرین کی مغفرت فرما۔

براء بن عازب می منطقہ سے مروی ہے کہ جنگ احزاب میں رسول اللہ مُکافیق مارے ساتھ مٹی ڈھور ہے تھے مٹی نے آپ کے شکم مبارک کی سفیدی کو چھیا لیا تھا۔ آپ بیا شعار پڑھ رہے تھے:

> فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا بس ہم پرسکون تا زل کر جب ہم (وشمن سے ) ملیل تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔

> ان الاولى لقد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم نے اٹکارکیا''۔ ''ہم نے اٹکارکیا'' اے آپ بلندآ واز سے فرمار ہے تھے۔

سعید بن جیر فاهد سے مروی ہے کہ یوم خندق مدینے میں ہوا تھا ابوسفیان بن حرب آیا جو قریش اس کے ساتھ سے جو

اخباراني ماليكا المن معد (صداول) كالمنظمة المن معد (صداول) كالمنظمة المن ماليكا المنظمة المن ماليكا المنظمة المن ماليكا المنظمة المن ماليكا المنظمة ا

۔ کنا خداور عیبینہ بن حصن میں سے ان کے تالع تھے جو عطفان وطلیحہ میں سے عیبینہ بن حصن کے تالع تھے' بی اسد میں سے اور ابوالاعور جواس کے تالع تھے جو بنی سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تالع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آيات قرآني كانزول:

قریظ اور رسول الله منافظ کے درمیان معاہدہ تھا۔ انہوں نے اسے تو ڑویا اور مشرکین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿ وانزل الذين ظاهر وهم من اهل الكتاب من صياصيهم ﴾

''اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مردکی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتار دیا''۔

جرئیل علیط آئے ان کے ہمراہ آند طی تھی۔ جب آپ نے جرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا:'' دیکھوخوش ہوجاؤ''اللہ نے ان پرالیں آندھی جیجی جس نے خیموں کوا کھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو دفن کر دیا اور پیخوں کوا کھاڑ پچینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

الله تعالى في يرآيت نازل فرمائي:

﴿ اذ جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾

''اس وقت کو یا دکر و جب تمهارے پاس ایک لشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر کو بھیجا جے تم نہیں ویکھتے تھے )اس کے بعدر سول الله عَالِيْظِ واپس ہوئے''۔

مراجعت مدينه:

ابوبشرنے کہارسول اللہ طَالِقَیْم جب آنے مکان سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصد دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جرئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے دیکھتا ہوں واللہ ہم اب تک (گھوڑ نے سے) نہیں اڑے۔اٹھیے رسول اللہ سَالَتُیْمُ ا نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف رواند ہوں۔

علی بن آبی طالب جی مینوی ہے کہ نبی مُلَّ النِّلِی نے بیم خندق میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی (مشرکیین کی) قبروں اور گھروں کوآ گ سے بھردے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ سیمال میں فی فی

نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوس:

علی بن ابی طالب بی افزے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب بیں عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا تو نبی مثل تو نبیل نبیل ہوگیا 'یا فرمایا سورج لوٹ گیا' حضرت علی میں ہوئی کہا کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے میل مثل تو نبیل (مشرکین کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی وسطی نماز وسطی نماز وسطی سے جو عصر ہے بازر کھا۔
تیروں کو آگ سے بھردے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے جو عصر ہے بازر کھا۔

## المعادات المن سعد (صداول) المسلك الم

ابی جعد سے جنہؤں نے نبی مُکَاتِیْتُم کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی مُکَاتِیْتُم نے سال احزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہتم سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے'انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مُکَاتِیْتُم ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤذن کو تھم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھرمغرب دہرائی۔

سحابه كووظيفه كي تعليم:

ابن ابی صفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیج نے جس وقت خندق کھودی اور آپ کو بیاندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہا گرتم پرشب خون مارا جائے تو تمہار اور دبیہ ہوگا دسمے لا ینصرون".

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مثلاثیم کے ایک صحافی نے بیان کیا کہ نبی مثلاثیم نے شب خندق میں فرمایا'میرا خیال یمی ہے کہ وہ قومتم پر رات ہی کوشپ خوں مارے گی ٹمہارا شعار ''محم لا ینصرون'' ہے۔

سعید بن المسیب ولیتھائے سے مروی ہے کہ مشر کین نے خندق میں چوبیس رات تک نبی مَالَقْتُم کا محاصرہ کیا۔

#### نفرت اللی کے طلبگار:

ابن المسیب بیشید سے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی طالینظ اور آپ کے اصحاب کا دی روز ہے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہرا کیک کوشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی مظالیظ نے فرمایا اے اللہ میں جھے ہے ہوئی یہاں تک کہ نبی مظالیظ نے نبید بن جس سے ہرا کے کوشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی مظالیظ نے سے نبید بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا اے اللہ اگر تو جا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق گروہوں) کے درمیان نا انفاقی کرادے گا عیینہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرا حصہ مقرر فرمادیں تو میں کردوں گا۔

نی مُنَّالَیْمُ نِے سعد بن عبادہ اور سعد بن معافری بین معافری پاس قاصد بھیجا' انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر (اللہ کی طرف ہے ) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجھے' آپ نے فرمایا اگر بیں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا نیے میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تکوار کے کچھے نہ دیں۔

تعیم بن مسعودالاسجعی کی کامیابی:

ابن ابی نجیج سے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے یکا کیک تعیم بن مسعود الأشجعی آ گئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اٹفاقی کرادی۔ احز اب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی قول کے بہم معنی ہیں: ﴿و کفی اللہ المؤمنین الفتال﴾ اور جنگ میں اللہ بی موشین کے لیے کافی ہوگیا۔ مشرکین کے لئے رسول اللہ منال تیونے کی بدوعا:

جابر بن عبدالله چیون ہے مروی ہے کہ رسول الله سکالیوم نے معجد میں دوشنیہ سے شنبہ جہارشنیہ کواحز اب کے لیے بددعا ک

کنانہ اور عیبینہ بن حسن میں ہے ان کے تالع تھے جوغطفان وطلیحہ میں سے عیبینہ بن حسن کے تالع تھے بنی اسد میں ہے اور ابوالاعور

جواں کے تابع تھے جو بن سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تابع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آیات قرآئی کانزول:

قریظ اور رسول الله مَالِیْمُ کے درمیان معاہدہ تھا۔انہوں نے اسے تو ژدیا اور مشرکین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿ وانزل الذين ظاهر وهم من اهل الكتاب من صياصيهم ﴾

'' اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدو کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتارو یا''۔

جبرئیل علائظ آئے ان کے ہمراہ آند هی تھی۔ جب آپ نے جبرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا:'' دیکھو خوش ہوجا وُ''اللہ نے ان پرایسی آئد هی جیجی جس نے خیموں کوا کھاڑ دیا۔ ہاٹڈیاں الٹ دیں کجاووں کو دفن کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ پھیٹکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ ٹہ کرتا تھا۔

الله تعالى نے بيرا يت نازل فرمائي:

﴿ از جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾

''اس وقت کو یا دکر و جب تمهارے پاس ایک نشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندھی اورا پیے نشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے )اس کے بعد رسول اللہ عَلَا فِلْظِیْمُ واپس ہوئے''۔

مراجعت مدينه

ابوبشرئے کہارسول اللہ مَثَافِیَمُ جبابِ مکان سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصددھویا اور بایاں باقی تھا کہ جرئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے و بکھتا ہوں' واللہ ہم اب تک (گھوڑ نے سے ) نہیں اثر ہے۔ اٹھیے'رسول اللہ سُکَاٹِیکِمُ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ بی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

' علی بن ابی طالب خ<sub>الف</sub>وے مروی ہے کہ نبی مگالٹی نے بیم خندق میں فرمایا اللہ تعالی ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کوآگ سے بھردے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز ہے روکا' یہاں تک کیسورج خروب ہوگیا۔

نماز وسطی قضاء ہونے پرانسوں:

علی بن ابی طالب فی الفقد ہے مردی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب ہیں عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا و کے گیرا گئی ہورج عروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا نا فرمایا سورج لوٹ گیا ، حکوم آگ ہے بھردے کیونکہ انہوں نے جمیں نماز وسطیٰ ہے دوکا میہاں تک کہ سورج غالب ہوگیا 'یا فرمایا سورج لوٹ گیا 'حضرت علی فی الفقان نے کہا کہ اس ہے جمیس معلوم ہوا کہ نما نہ وسطیٰ نمازعصر ہے علی شیادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہلی ہے جو حضرت میں فرمایا 'انہیں (مشرکین کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کوآ گئے ہے بھردے بازرکھا۔
قبروں کوآ گئے ہے بھردے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ ہے جو عصر ہے بازرکھا۔

المراني ما النار المراني المراني ما النار المراني ما الم

ابی جعہ ہے جنہوں نے نبی مُٹاٹیٹِل کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیٹِل نے سال احزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہتم ہے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے' انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مُٹاٹیٹِل ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤ ذن کوتھم دیا توانہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھڑمغرب دہرائی۔ میں نہیں ڈ میں تعلیم

صحابه كووظيفه كي تعليم:

ابن ابی صفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی آنے جس وقت دندق کھودی اور آپ کو بیا ندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا گرتم پرشب خون مارا جائے تو تمہار اور دیے ہوگا "حم لا ینصرون".

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُٹاٹٹیز کے ایک صحافی نے بیان کیا کہ نبی مُٹاٹٹیز کے شب خندق میں فر مایا' میرا خیال یہی ہے کہ وہ قومتم پر رات ہی کوشپ خوں مارے گی'تمہارا شعار''**حم لا** ینصرون'' ہے۔

سعید بن المسیب ولٹھائے ہے مروی ہے کہ شرکین نے خندق میں چوہیں رات تک نبی ملافیظم کا محاصرہ کیا۔

نفرت اللي كے طلبگار:

ابن المسیب الشخینے مروی ہے کہ جب یوم الاتزاب ہوا۔ تو نبی مظافین اور آپ کے اصحاب کا دی روز ہے زا کدمحاصرہ
کیا گیا جس ہے ہرایک کو مشقت لائق ہوئی بہال تک کہ نبی مظافین ہے نفر مایا اے اللہ بیل تجھ سے تیراعبد اور وعدہ طلب کرتا ہوں '
اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عباوت نہ کی جائے۔ وہ لوگ ابی حالت پر تھے کہ نبی مظافین ہے عیینہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا
کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ بیس تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر
دے گا اور احزاب (امتفرق گروہوں) کے ورمیان نا انفاق کرا دے گا عیینہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہا گر آپ میرا حصہ مقرر
فرمادیں تو میں کردوں گا۔

نی مظافیظ نے سعد بن عیادہ اور سعد بن معافی خاص نے پاس قاصد بھیجا' انہیں اس کی فجر دی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر (اللہ کی طرف سے ) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجئے' آپ نے فر مایا اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیٹا نیمیر می رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تکوار کے کچھے نیدویں۔

نعيم بن مسعودالانتجعي کي کاميابي:

ابن ابی نجیج سے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے ایکا بیک تھیم بن مسعود الانتجی آگئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان ٹا اٹھا قی کرادی۔ اجزاب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی قول کے بچی معنی ہیں :﴿و کھی اللہ المؤمنین الفتال﴾ اور جنگ میں اللہ بی مونین کے لیے کافی ہوگیا۔ مشرکین کے لیے رسول اللہ مٹالٹیٹا کی بدوعا:

## اخارالي العالم (مداول) المحال المحال

چہارشنبہ کوظہر وعصری نماز کے درمیان قبول ہوگئ ہم نے خوشجری آپ کے چہرہ سے معلوم کی جابر نے کہا کہ جب کوئی زبر دست ویخت دشوارمعاللہ پیش آیا تو میں نے اسی روز کی اس ساعت میں التجا کی اور اللہ سے دعا کی تو مجھے قبولیت معلوم ہوئی۔

عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اللہ مثلاً فیلم نے مشرکین کے لیے بدوعا کی کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے خلدی صاب لینے والے احزاب کو ہزیمت دے اے اللہ انہیں شکست دیے اور ڈ گرگا دے۔ شدہ سرینہ تقریبا

#### غزوهٔ بی قریظه:

ذی القعدہ ہے میں رسول اللہ مَا لَیْمُ اُ کوخروہ بی قریظ پیش آیالوگوں نے بیان کیا۔ کہ جب خندق ہے مشرکین بلیک کے اور رسول اللہ مَا لَیْمُ اُ کوخروہ بی قریظ کے مکان میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے پاس جبریل آئے اور مقام جنائز میں کھڑے ہو کرکہا (عذیو کئے من محادب) اپنے محادب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھبرا کر میں کھڑے ہو کرکہا (عذیو کئے من محادب) اپنے محادب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھبرا کر رسول اللہ منا للہ منا گھٹے انہوں نے کہا اللہ تعالی تھم دیتا ہے کہ آپ بنی قریظ کی طرف جا کیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو میں ہلا دوں گا۔

رسول الله سَالطُّيْ نَعْ عَلَى مُنَاهِ عَهِ كُو بِلا يا 'انہيں اپنا حجنٹرا ديا۔اور بلال مُناهِ عَهِ كو بھيجا انہوں نے لوگوں ہيں ندا دی رسول الله سَالطُّیِ منہیں بیر بھم دیتے ہیں کہ عصر کی نما زسوائے بی قریظہ کے اور کہیں نہ پڑھو۔

مدینے پررسول اللہ مُٹاکٹیٹے نے عبداللہ بن ام مکتوم کو جانشین بنایا اور مسلمانوں کے ہمراہ جو تین ہزار تھے ان کی جانب روانہ ہو گئے چھتیں گھوڑے ساتھ تھے بیہ ۲۲ رذی القعد چہارشنبہ کا دن تھا۔ بیندرہ روز تک ان کا نہایت شدیدی صرہ کیالوگوں نے تیر چھیئے مگر دہ اس طرح انڈر گھسے کہ کوئی باہر نہ نکا ۔

#### ابولبابه بن عبدالمنذركي ندامت:

بنی قریظہ کومحاصرہ سے تخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ مٹائٹٹٹا کے پاس بھیجا کہ ابولبابہ بن عبدالمنذ رکو ہمارے
پاس بھیج دیجئے۔ آپ نے انہیں بھیج دیا۔ یہود نے اپنے معالمے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ
انخضرت مٹائٹٹٹا کے قصد میں تمہارے لیے ذرئے ہے اس پر ابولبابہ نادم ہوئے (کہ آنخضرت مٹائٹٹٹا کاراز ان لوگوں سے کیوں کہہ
دیا) انا للہ واٹا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی وہ واپس ہو کر مبجد میں جا بیٹھے اور (اسی شرم
سے) رسول اللہ مٹائٹٹٹا کے پاس حاضر نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

ُ بنوقر بظ رسول الله مَالِيُّةِ السُّحَم پراترے تو رسول الله مَالِّيُّةِ نے ان کے متعلق محد بن مسلمہ کوتھ دیا'ان کے مشکیس کس کے ایک کنارے کردیا گیااسی وقت جب وہ ایک کنارے تھے عورتیں اور بچے نکالے گئے ان پرعبداللہ بن سلام کوعامل بنایا۔ مال غنیمت:

تمام سامان زرہیں 'اسباب' کپڑے جو قلع میں پائے گئے وہ سب جمع کیا گیا سامان میں پندرہ سوتلواری تین سوزر ہیں' دو ہزار' نیزےاور پندرہ سوڈ ھالیق جو چڑے کی تھیں ملیل شراب اور شراب کے منکے تھے' بیسب بہا دیا گیااس کاخمس نہیں کیا گیا'

بإنى تصنيخة والے اور چلنے والے بہت سے اونٹ بھی ملے۔

سعد بن معا ذيني الأعِنه كا فيصله:

اوس نے رسول اللہ مُنالِقَیْم ہے عرض کی کہ بن قریظہ کو انہیں بہہ کر دیں وہ ان کے حلفاء تصرسول اللہ مُنالِقِیْم نے ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپر دکیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ فخص جس پراسترے چلتے ہیں ( یعنی مرد ہے ) قبل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کوقید کر دیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے۔رسول اللہ مُنَالِقِیْم نے فرمایا بے شک اللہ کا سات آ سان کے اوپر سے جو فیصلہ تھا تم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بى قريظه كاعبرتناك انجام:

رسول الله مظافظ المرزى المجه يوم نخ شنبه كودالي ہوئے۔ آپ نے ان ئے متعلق تھم دیا تو وہ مدینے میں داخل کئے گئے بازار میں ان کے لیے ایک خندق کھودی گئی رسول الله مظافظ اور آپ کے اصحاب بیٹھے وہ لوگ اس کی طرف ایک ایک گروہ کرک لائے گئے اور این کی گردنیں باری کئیل کل تعداد چھاور سات سوکے درمیان تھی۔

مال غنيمت كي نقييم

رسول الله مظافیظ نے ریحانہ بنت عمر وکواپنے لیے منخب فرمایا۔ ہال منبہت کے متعلق تھم دیا تو وہ جمع کیا گیا آپ نے اسباب اور قیریوں میں سے خمن نکالا ہاتی کے متعلق تھم دیا تو وہ زائد دینے والے کے ہاتھ بچا گیا۔ آپ نے اے مسلمانوں میں تقسیم فرمادیا' سب تین ہزار بہتر جھے ہوئے گھوڑ ہے کے دوجھے اور اس کے مالک کا ایک حصد اور خمس محمیہ بن جڑء الزبیدی کے یاس بہنچ گیا۔ رسول الله مظافیظ مسی کوآ ڈادکررہے تھے اور جس کوچا ہا سے خادم بنایا ای طرح آپ نے اس اسباب کے ساتھ کیا جوآپ کو پہنچا۔

قلعهُ بَيْ قريظه پر پیش قدی:

یز بدین الاصم سے مروی ہے کہ جب اللہ نے احزاب کو دور کرویا اور نبی مکالٹی آئے مکان دالیں گئے تو آپ ابنا سردھو رہے تھے۔ کہ جبریل علاظ آئے اور عرض کیا کہ آپ کواللہ معاف کرئے آپ نے ہتھیا را تاردیئے۔ حالا نکہ اللہ کے ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے۔ بتوقر بظ کے قلعے کے نزویک ہمارے پاس آئے۔

رسول الله مَالِيَّتِمْ نے لوگوں میں ندا دلوائی کہ بنی قریظ کے قلنے کوآؤرسول الله مَالِیُّمْ نے نسل کرلیا اورآپ لوگول کے پاس قلعہ کے قریب آگئے۔ابن عمر دی ہے مردی ہے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو ٹبی مَالِیُّمْ نے لوگوں میں ندا دلوائی کہ کوئی شخص ظہر کی نماز سوائے بنی قریظہ کے کہیں نہ پڑھے بعض لوگوں کونماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے پڑھ لی دوسروں نے کہا کہ ہم سوائے اس مقام کے کہیں نمازنہ پڑھیں گے جہاں ہمیں رسول اللہ مَالِیُّمْ نے تھم دیا ہے خواہ وقت فوت بی کیوں نہ ہوجائے۔

ا بن عمر شین شنانے کہا کہ رسول اللہ مَالْتَیْجَائے دونوں فریق میں ہے کسی پر ملامت نہیں گی۔

## الطبقات ابن سعد (عداول) المسلك المسل

بیبی وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی گیا جب بنی قریظہ میں آئے تو آپ بے زین کے گدھے پرسوار ہوئے 'لوگ پیدل چل رہے تھے۔

انس بن ما لک می مدوی ہے کہ بن عنم کی گلی میں جریل علاق کی سواری کا اڑتا ہوا غیار جب کہ رسول اللہ سکا پیٹیا بن قریظہ تشریف لے گئے میری نظر میں ہے۔

حضرت جرئيل کي آمه:

المباجنون سے مروی ہے کہ جریل طلط یوم الاحزاب (غزوہ خندق) میں رسول اللہ مظافیخ کے پاس ایک گھوڑے پر آئے جوالیک سیاہ عمامہ بائد ھے ہوئے تھے اور اپنے وونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے ان کے دانتوں پرغبار تھا ان کے پنچے سرخ چار جامہ تھا انہوں نے (رسول اللہ مُلَا لِحَجُمُ ہے) کہا کہ آپ نے ہمارے بتھیارا تار نے سے پہلے ہتھیارا تار دیے' آپ کواللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ بی قریط کی طرف چلئے۔

معيد بن المسيب ولفيل سے مروى ہے كدنى مَالْظُلُم نے چودہ شب بى قريظ كا عاصرہ كيار

عطیہالقرضی سے مروی ہے کہ یوم قریظہ میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جوگر فار کیے گئے جو بالغ تھے وہ قل کیے جاتے تھے اور جونا بالغ تھے وہ چھوڑ دیئے جاتے تھے میں ان میں تھا جو بالغ نہ تھے۔

آپ نے فرمایا جریل علائے کہتے ہیں ہم نے اب تک ہتھیار نہیں رکھے'آپ بی فریظہ کی طرف چلئے۔ان کے ابرو پر غبار جما ہوا تھا۔آ تخضرت نے فرمایا کہ میر ہے اصحاب کو تکان ہے۔اگر بچھ روز کی مہلت دیجئے (تو بہتر ہو) جریل علائے نے کہا کہ آپ چلئے میں ای گھوڑ ہے کوان کے قلعوں میں واخل کر دول گا۔اور منہدم کر دول گا۔ جبریل علائے اور آپ کے ہمراہی ملائکہ نے راخ پھیرلیا' یہاں تک کدانسار بی عنم کی گلی میں غبار بلند ہوار سول اللہ متابع کے روز دوئے'اصحاب میں سے کوئی شخص آپ کے روز برو آیا اور برض کیا یا رسول اللہ متابع آپ تشریف رکھے ہم لوگ کا فی بین فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق سنایا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنا جا ہے ہیں'فرمایا موئی علائے کواس سے بہت ایڈ ادی گئی۔

رسول الله مَثَاثِیَّا بَیْ قریظہ پنچی تو قرمایا اے بندراورسور کے بھائیو! مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو ان بیں ہے بعض نے بعض ہے کہا بیا بوالقاسم ہیں ہم نے آپ سے بدی کرنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔

حضرت سعد بن معاذ خيالدور کي وفات:

سعد ہن معاد مخاصد کی رگ وست میں تیر مارا گیا دخم بنداور خشک ہو گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اس

وقت کل موت ندوے جب تک بنی قریظہ سے ان کا ول ند ٹھنڈا ہوجائے بنی قریظہ کوان کے قلعہ میں اس نم نے گرفتار کیا۔ جس نے گرفتار کیا تو وہ تمام لوگوں میں سے سعد بن معاذ ہی اداؤہ کے فیصلہ پراتر ہے سعد ہی اندف نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جنگجوفل کرو پیخ جا کیں اور بچوں کوفید کیا جائے۔

یے صورتخال دیکھ کربعض لوگوں نے کہا کہ پیشہر مہاجرین کا ہوگا نہ کہ انصار کا اس پر انصار نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیخے انہوں نے قائل اول نے پھر کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ مہاجرین تم سے بے نیاز ہوجا کیں۔ جب سعدان سے فارغ ہوئے اور انہیں جو تھم دینا تھا دے دیاوہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ ان پرسے ایک بکری گزری اس نے ان کے زخم کو کمر سے تھیں لگا دی وہ بھرنہ خشک ہوا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

رئيس دومة الجندل كامديية

دومۃ الجندل کے رکیس نے رسول اللہ مثالثین کو ایک خچر اور ایک رکیٹی جبہ جیجا جبے کی خوبی پر رسول اللہ مثالثین کے اصحاب تجب کرنے لگاتو آپ نے فر مایاسعدین معاذ خیاہ عدی رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں ۔

سربه محمد بن مسلمه می انداز بجانب قبیله قرطاء:

محمد بن مسلمہ جی اور کا قرطہ کی جانب سریۂ رسول اللہ متابیع کی بھرت کے انسٹویں مہینے وارمحرم کو واقع ہوا رسول اللہ سَالِیَوْم نے انہیں تمیں سواروں کے ہمراہ قرطاء کی جانب بھیجا وہ لوگ بنی ہمرکے کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جو ضریبہ کے نواح میں البکرات میں انزاکرتے بھے ضریبا اور مدینے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے۔

رسول الله مظافرات تحم دیا که انہیں ہرطرف ہے گھیرلیں وہ رات کو چلتے تھے اور دن کو پوشیدہ ہوجائے تھے انہوں نے ان پرحملہ کر دیا ایک جماعت کو قل کیا اور باقی لوگ بھاگ گئے اونٹ اور بکری ہنکالائے 'کوئی فخض نیز وبازی کے لیے ظاہر نہ ہوا' اور وہ مدینے آگئے۔

رسول الله مُثَالِثَةِ مُنْ فَتَلِينَ مِنْ اللهِ مُنَالِثَةِ مِنْ مُن نَكَالِمَةِ كَاللهُ وَاكُل دُيرُ عَسِو اونٹ اور تین ہزار بکریاں تغییں محمد بن مسلمہ انیس شب با ہرر ہے ۲۹ رمجرم کوآ گئے۔ \* میرون ن

غزوهٔ بنی کحیان:

ریج الاقرال آج میں رسول اللہ منگافیکر بی کھرف جونواح عسفان میں تصروانہ ہوئے۔اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ رسول اللہ منگافیکر بیاری اللہ منگافیکر بیاری الاقراب کے ساتھیوں کا سخت صدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ ظاہر فر مایاری الاقراب کی جاندرات کولوگوں کی ہے۔ کہ عراہ بیس گھوڑے تھے۔
کی جاندرات کولوگوں کی بے خبری کے عالم میں دوسوۃ دمیوں کالشکر جمع کیا جن کے ہمراہ بیس گھوڑے تھے۔

مدیتے پر عبداللہ بن ام مکتوم خیافۂ کوخلیفہ بنایا۔ آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور بطن غران میں پہنچے۔اس کے اور عسفان کے درمیان جہاں آپ کے اصحاب پر مصیبت آئی تھی پانچ میل کا فاصلہ تھا آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ بنولحیان کوخر ہوئی تو وہ بہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔کوئی قابو میں نہ آیا۔آپ ایک یا دوون مقیم رہے۔ ہرطرف لشکر بھیج مگر وہ لوگ بھی کسی پر قابونہ پاسکے وہاں سے روانہ ہوکر آپ عسفان آئے دس سوار وں کے ساتھ ابو بکر ہی ہفتؤ کو بھیجا تا کہ قریش سنیں اورخوف زدہ ہوں لشکر قمیم تک آیا اور واپس گیا آئیں کوئی نہ ملا۔

#### مدينه واليسي:

رسول الله مَالِيَّا يِفر مات ہوئے مدینے کی طرف واپس ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے والے تو ہہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور تعرکرنے والے ہیں'آپ چودہ رات باہر ہے۔ غزو و کئی کھیان کا اجمالی خاکہ:

عاصم بن عمرو بن عبداللہ بن ابی بکر میں ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی غز وہ بی کھیان میں روانہ ہوئے آپ نے بیہ ظاہر فر مایا کہ شام کا ارادہ ہے تا کہ ان کوغفلت کی حالت میں یا تمیں۔

آپ مدینے سے لگا عراب کیفن اور البتر اء کے رائے ہوئے وات البیاری طرف گوے۔ پھر آپ بین کے رائے ہوئے ذات البیاری طرف گوے۔ پھر آپ بین کے رائے پر لکے صحرات الثمام ہے ہوئے ہوئے السیالہ کا سید تعارات افتیار کیا۔ آپ نے رفتار بہت تیز کر دی اور غران میں اترے (ای ون ابن اور لیس نے بیان کیا 'جہاں بولحیان کے مکانات تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہوگئے ہیں۔ جب وہ ارادہ جو آپ نے ویشن کے لیے کیا تھا کا میاب نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم عسفان میں اترین تو اہل مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہم وہاں آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اترے اصحاب میں سے دوسواروں کوروانہ کیا جو معمل کی جھونپڑیوں میں پہنچے پھروا پس آگئے۔

جابر بن عبداللہ فیافٹن کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ مُلافیا کوفر ماتے سنا کہ ہم تو بہرکرنے والے عبادت کرنے والے ان شاءاللہ اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں 'سفر کی مشقت واپسی کی تکان اہل وعیال اور مال میں نظر بد سے میں اللہ سے پناہ ما نگتا ہوں۔

ابوسعیدالخدری مخاطف سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُقاطِّنِا نے قبیلۂ ہنریل کے بنی لحیان کی طرف بچھاوگوں کو بھیجا اور فر مایا کہ ہر دوآ دمی میں ایک آ دمی حیز رفقاری افتتیار کرے ثواب دونوں کے درمیان رہے گا۔ جابر بن عبداللہ نے مردی ہے کہ رسول اللہ سَکَالِیُّا آنے سب سے پہلے عسفان کو تلاش کیا پھر واپس ہوئے تو فر مایا ہم رجوع کرنے والے تو بہ کرنے والے اپنے رہ کی عبادت اور حمد کرنے والے ہیں۔

#### غرُوهُ الغابِهِ:

رقع الأوّل کے بین رسول اللہ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہ شام کے راستے برے۔

# کر طبقات این سعد (منداول) مسلون موسل ۱۳۱۰ میسکون اخبار النی مالیقات که این ابود ر شی اداده کی شبها دت:

رسول الله مَنَّاقِیْمَ کی دود ہو دینے والی بیس اونٹنیاں تھیں۔ جوالغابہ میں جرتی تھیں اور ان میں ابوذر جی ہوئو تھے۔ شب چہار شنبہ کو چالیس سواروں کے ہمراہ عیبینہ بن حصن نے ان پر دھو کے سے حملہ کیا۔ اونٹیوں کو بھگا لے گئے اور ابوذر تھا ہوئے بیٹے کو قتل کردیا' ایک چیخ کی آواز آئی جس میں الفزع الفزع (پریشانی پریشانی) کی نداتھی' پھریہ ندادی گئی اے اللہ کی جماعت سوار ہو جاؤ' یہ سب سے پہلی نداتھی جوان کلمات کے ساتھ دی گئی۔

مریخے سے روانگی

رسول الله سَلَّظِیْمُ سوار ہوئے چہار شنبہ کی صبح کو چہرے پر رو مال باندھے ہوئے الحدید روانہ ہوئے۔ وہال طہر گئے۔ سب سے پہلِے خص جوآپ کے سامنے آئے وہ المقداد بن عمرو نتنے وہ زرہ وخود پہنے اورا پی تکوار کو بر ہند کیے ہوئے تتے۔ رسول الله سَلَّائِیْمُ نے ان کے نیزے میں جھنڈ اباندھ دیا اور فر مایا جاؤ' یہاں تک کہ تہمیں لشکر ملیں۔ عن بھی تمہار نے نش قدم پر ہوں۔

رسول الله سَلَطُیُّا نے مدینے پرعبدالله بن ام مکتوم شاہدۂ کوخلیفہ بنایا اور سعد بن عبادہ شاہدۂ کوان کی قوم کے تین سو آ دمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔

معركه آراني:

المقداد نے بیان کیا کہ میں لکلاتو دخمن کی آخری جماعتوں میں پایا۔ابوقادہ نے مسعد ہ کوتل کر دیا نہیں رسول اللہ مکاٹیڈیم نے اس کا گھوڑ ااور ہتھیار دے دیا عکاشہ بن محصن نے اٹار بن عمر و بن اٹار کوتل کیا المقداد نے عمر و بن حبیب بن عیبنہ بن حصن کو اور قرفہ بن مالک بن حذیفہ بن بدر کوتل کیا۔مسلمانوں میں محرز بن فضلہ شہید ہوئے۔جنہیں مسعد ہ نے شہید کیا۔سلمہ بن الاکوع کو جو بیا دہ بچھا یک جماعت ملی تو وہ انہیں تیر مارنے لگے اور کہتے تھے'' بیر کے''اور بیشعر پڑھتے تھے:

> وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرّضع الرّضع الرّضع الرّضع «ميں ابن الاكوع موں بيدن قابل ملامت لوگوں كى مصيبت كادن ہے ''۔ مسلمانوں نے ان لوگوں كوذى قردتك بھگاديا۔ جوخيبر كنواح ميں المستناخ كے مصل ہے۔

سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے وقت رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کوایک ٹشکر ملاءعرض کی نیارسول اللہ وہ قوم پیا ہی ہے اگرآپ جھے سوآ دمیوں کے ہمراہ جیجین تو جو جانو ران کے ساتھ ہیں۔سب چھین لوں گا ادرسر داروں کو گرفتا رکرلوں گا۔ نبی سَائِٹیُمُ نے فر مایا: وہ لوگ اس وقت غطفان میں جمع ہوں گے۔

شورغل بن عمرو بن عوف تک گیا تو امداد آئی اور برابرلشکر آتے رہے لوگ بیادہ بھی تھے۔اوراپنے اونٹوں پر بھی تھے' یہاں تک کہ رسول اللہ مظافیاً کے پاس ذی قر دمیں بیٹنج گئے انہوں نے دس اونٹنیاں چھین لیس اوروہ قوم بقیداونٹیوں کے ساتھ جو دس تھیں چکی ۔

## الرطبقات ابن سعد (متداوّل) المستحد ال

رسول الله متالطینظرنے ذی قرد میں نمازخوف پڑھی آپ وہاں خبر دریافت کرنے کے لیے ایک شانہ روزمقیم رہے آپ نے اپنے ہرسواصحاب میں ایک اونٹ تفتیم فرمایا جے وہ ذرج کرتے تھے کل تعداد پانچ سوتھی' کہا جاتا ہے کہ سات سوتھی سعد بن عبادہ ٹٹ ہوئونے آپ کی خدمت میں کی بورے مجوراور دیں اونٹ روانہ کیے وہ رسول اللّٰدُمُلِّ الْکُلِیْمُ کے پاس ذی قرد میں پنچے۔ امیر سر ریہ سعد بن زید اللاشہلی مٹی ادبور

ہمارے نزدیک ثابت ہے ہے کہ نے رسول اللہ مُلَا تُقِیْم نے اس مریہ پرسعد بن ڈیدالا شہلی کوامیر بنایا تھا۔ لیکن حسان بن ثابت ٹی اور کے قول "غداۃ فوار س المقداد" (المقداد کے سواروں کی صح) کی وجہ سے لوگوں نے اسے المقداد کی طرف منسوب کردیا تو سعد بن زیدنے ان پرعماب کیا اور کہا کہ حرف روی نے مجبور آمیر اٹام المقداد تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ سُلَا تُعِیْمُ پانچ شب باہر سے کے بعد دوشیے کو مدینے بہنچ۔

سلمه بن الاکوع ژیادیو کی شاندار کارکردگی:

سلم بن الاکوع ہی ہوند سے مروی ہے کہ میں اور جی مظافیظ کے خلام رہا ہے جی مظافیظ کے اونٹ لے گئے ہیں طلح بن عبیداللہ
کا گھوڑا بھی لے کیا میر اارادہ تھا کہ اسے بھی اونوں کے ہمراہ پانی پلاؤں جب تاریکی ہوگی تو عبدالرحمٰن بن عبینہ نے رسول اللہ
مظافیظ کے اونوں کولوٹ لیا۔اور چروا ہے کوئل کردیا وہ اور اس کے ساتھ چند آ دی جوسواروں کے ہمراہ ہے۔ ان کو ہنکاتے ہوئے
روانہ ہوئے ہیں نے رہا ہے کہ اس گھوڑ ہے پر بیٹے کر اسے طلح کے پاس پہنچا دواور رسول اللہ مظافیظ کو خبر کر دو کہ ان کے جانور
لوٹ لے گے۔ میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اپنا منہ اسے کی جانب کر لیا اور تین مرتبہ تدادی'' یا صباحاہ'' (ہائے ہے) پھراس قوم کا
جی کوئی سوار میری طرف بلٹتا تو میں درخت کی جزمیں بیٹے کر اسے تیز مارتا تھا' جوسوار میری طرف منوجہ ہوا میں نے اسے زخی کر
دیا۔ آئیس تیر مارتا اور کہتا تھا کہ:

انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع ''شماین الاکوع ہوں۔اور بیقابل المت لوگوں کے لیےمصیبت کا ڈن ہے''۔

میں ایک آ دمی سے ملاوہ اپنی سواری ہی پر تھا کہ میں نے اسے تیر مارا میر اتیراں شخص کے نگا اور جگر چھید دیا میں نے کہا یہ لئے میں ابن الاکوع ہوں اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔ جب میں درخت کی آ ڈیمیں ہوتا تھا تو آئییں تیروں سے گھیر لیتا میر ااور ان کا برابر بھی حال رہا اور جب دشواریاں تنگ کرتی تھیں تو پہا ڈپر پڑھ کہ کران پر پھر پھینکہ تھا۔ میں ان کا پچھا کرتا تھا اور رجز پڑھتا تھا تا آ تکہ میں نے نبی مُثالِقِم کے ان جانوروں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اپنے پس پشت کرلیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑ الیا۔

میں برابرانہیں تیر مارتا رہاانہوں نے تمیں ہے زائد نیزے ڈال دیئے اور تمیں ہے زائد جا دریں جن ہے وہ بار ہلکا کر رہے تھے۔ جو پچھوہ ڈالتے تھے میں اس پر پھر رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے زاستے پر جمع کیا۔ جب صبح کی روشی المناف ابن سعد (مقداد ل) المنافق المن سعد (مقداد ل) المنافق ا

چیل گی تو ان کی مدو کے لیے عیبنہ بن بدرالفر اری آیا۔ وہ لوگ ایک تنگ گھائی میں تھے میں پہاڑ پر چڑھ گیا اوران لوگوں کے او پر تھا۔ عیبنہ نے کہا یہ کیا ہے۔ جو مجھے نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ای ہے ہمیں ایڈ البیخی اس نے ہمیں خی ہے۔ اس وقت تک نہیں چھوڑا جو بچھ ہمارے ہاتھوں میں تھا سب لے لیا اور اسے اپنے چھے کر دیا۔ عیبنہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ جو دکھائی دیتا ہے اس کے چھوڑا جو بچھے کوئی جبتو کرنے والا ہوجس نے تہمیں چھوڑ دیا ہوئے میں ہے ایک جماعت کو اس کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہو تا چاہیا ان میں سے چار کی آیک جماعت میرے مقابلہ کو کھڑی ہوگئ وہ پہاڑ پر چڑھے میں نے انہیں آواز دی اور کہا کیا تم لوگ جھے پہنچا نے ہو؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا جو کوئی ہی مجھے یا نہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں' جس کے چرے کو محمد (مثل ٹیٹی کی نے مرم کیا تم میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں' جس کے چرے کو محمد (مثل ٹیٹی کی نے کہا اس کا یہ کمان ہے۔ بہیں سکتا اور نہ وہ محمد نے سکتا ہے جسے میں طلب کروں ان میں سے ایک مخص نے کہا اس کا یہ کمان ہے۔

میں اپنی نشست گاہ سے مبٹنے بھی نہ پایا تھا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کے سواروں کو دیکھا جو درختوں کے درمیان تھے۔ سب ہے آ گے الاخرم الاسدی تنصان کے پیچھے رسول اللہ مٹاٹیٹی کے سوار الوقادہ اورابوقادہ کے پیچھے المقداد تھے' مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگے ہ

اخرم شيانه عندا وراين عبيينية سيمقا بليه:

میں پہاڑے اتر کراخرم کے آگے آگیا۔ ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کیا: اے اخرم اس جماعت ہے ڈرو( یعنی ان - میں بہاڑے اتر کراخرم کے آگے آگیا۔ ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کیا: اے اخرم اس جماعت ہے ڈرو( یعنی ان

ے بچو) مجھے اندیشہ ہے کہ دہ جہیں لوٹ لیں گے لہندا' انتظار کرویہاں تک کہ رسول اللہ مُثَافِیْنِ اور آپ کے اصحاب آ ملیں۔

انہوں نے کہا اےسلمہ اگر تہمیں اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان ہے ادرتم جانتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ وہ عبدالرحمٰن بن عیبنہ سے ملے وہ ان پر بلیٹ پڑا دونوں نیزے چلانے لگے افزم نے عبدالرحمٰن کوزخی کر دیا محبدالرحمٰن نے انہیں نیز وہارکرقل کر دیا۔عبدالرحمٰن نے اخرم کا گھوڑ ایدل لیا۔

معرکه ذوقر د:

میں نکل کراس قوم کے پیچےروانہ ہوا جھے نی مِٹاٹیؤا کے اصحاب کا کچھ غمبار بھی نظر ندآتا تا تھاوہ لوگ ایک گھاٹی کے سامنے تھے جس میں پانی تھااس کا نام ذوقر دٹھاان کا ارادہ ہوا کہ پانی پئیس کیکن مجھے اپنے چیچے دوڑتا ہواد کھے لیا تو اس سے ہے گئے اور ایک گھاٹی کا جوثینہ ذوو پرتھی سہارالے لیا۔

آ فالب غروب موكيا عيل في اليك آ دى كويايا الت تيزمارا اوركها بيك:

وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

''میں ابن الا کوع ہوں \_اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے'' \_

اس نے کہا کہ اے میری ماں کے رلانے والے کیا تو میراضح والا اکوع ہے؟ میں نے کہا اے اپنی جان کے دشن ہاں۔وہ مخض وہی تھا جے میں نے صح میر مارا تھا' میں نے اسے ایک اور تیر مارا' دونو ل تیراس کے لگے وہ لوگ دو گھوڑے چھوڑ گئے تو میں انہیں

## الرطبقات التن سعد (حداول) المستحد الم

رسول الله طَالِيُّةِ أَكَ پاس مِنكالا يا آپ ذوقر و كاس پانى پر تے جس سے ميں نے ان لوگوں كو مِنكايا تھا۔ اتفاقا نبى الله طَالِيُّةُ إِلَيْ مُ سوآ دميوں كے ہمراہ تھے بلال نے ان اونٹوں ميں سے ايك اونٹ ذرج كيا۔ جو ميں پيچے چھوڑ گيا تھا۔ وہ رسول الله طَالِيُّةُ أَسِرَ لِيَا اس كى كِلِجى اوركو ہان بھون رہے تھے۔

میں رسول اللہ منالی کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ منالی کے اجازت دیکے اور اپنے اصحاب میں سے سو آ دمی منتخب فرما دیکئے تو میں بے خبری کی حالت میں کفار پر حملہ کر دوں ان میں سے کوئی خبر دیے والا بھی نہ ہوگا ہے میں قتل نہ کر دوں ۔ آپ نے فرمایا: کیا تم ایسا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا' ہاں' فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بزرگی دی'رسول اللہ منگر ایسے یہاں تک کہ میں نے آگ کی روشنی میں آپ کی کچلیاں دیکھیں ۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ اس وقت بنی غطفان کی زمین میں پناہ گڑیں ہوں گے۔

غطفان کا ایک آ دمی آیا اس نے کہا کہ فلال غطفانی کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ان ( کفار) کے لیے ذرج کیا ہے جس دفت وہ لوگ اس کی کھال کھینچنے سکے توانہوں نے ایک غبار دیکھااونٹ کو بچھوڑ دیااور بھاگ گئے۔ ابن الا کوع اور ابوقیاد و چھالامن کی تعریف و تخسین :

جب صبح ہوئی تورسول اللہ مُنافِظ نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب کے بہتر آئ ابوقا وہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہتر ابوسلمہ رسول اللہ مُنافِظ کے مجھے پیادہ اورسوار کا حصہ دیا۔مدینے واپس آئے ہوئے آپ نے جھے اپنے جیمجے گوش بریدہ اونٹی پر بٹھالیا۔

#### دورٌ مين سبقت:

ہمارے اور مدینے کے درمیان قریب چاشت کا وقت ہوگیا اس جماعت میں ایک انساری ہے جن کے آگوئی نہیں ہوسکتا تھا وہ بیندا وینے گئے کہ ہے کوئی دوڑنے والا۔ کیا کوئی شخص ہے جو مدینے تک باہم دوڑ کر ہے؟ انہوں نے اسے بی مرتب و ہرایا۔ میں رسول اللہ مَا لَیْنِیَّا کے بیچھے تھا۔ آنخضرت مُلِّیْنِیْ نے جھے ہم نشین بنایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ نداؤ تم کی بزرگ کا ادب کرتے ہوا ور ندکسی شریف سے ڈرتے ہوا نہوں نے کہا: سوائے رسول اللہ مَا لِیْنِیْ کے کسی ہے نبیں ڈرتا۔ میں نے کہایاں سول اللہ مَا لِیْنِیْ کے کسی ہے نبیں ڈرتا۔ میں نے کہایاں سول اللہ مَا لِیْنِیْ کے کسی ہے نبیں ڈرتا۔ میں نے کہایاں سول اللہ مَا لِیْنِیْ کے کسی ہے نبیں ڈرتا۔ میں نے کہایاں سول اللہ مَا لِیْنِیْ کے کسی ہے نبیں ڈرتا۔ میں نے کہایاں سول اللہ مَا لِیْنِیْ کے ساتھ دوڑ کروں آپ نے فرمایا 'اگرتم چا ہو کرو' میں ہے اور کرو' میں ہے کہا، جو اور نہیں ہی کہاری طرف (جان ہوں)۔

وہ اپنی سواری ہے کود پڑے۔ میں نے بھی پاؤن سمیٹا اور اونٹنی ہے کود پڑا 'انہیں ایک یاد و کو ہان (آگے بڑھنے میں) طاقت دارینا دیا' یعنی میں نے اپ آپ کوروک لیا پھر میں دوڑا یہاں تک کہ ان سے ل گیا۔ اپ ہاتھ ہے ان کے دونوں شانوں کے چیس زور سے مارااور کہا میں تم ہے آگے ہوگیا' کامیابی اللہ ہی کی طرف ہے ہے یاای قتم کا کوئی کلمہ کہا'وہ شے اور کہا میں تو نہیں خیال کرتا' یہاں تک کہ بم وونوں مربے آگے۔

# ﴿ طِقَاتُ ابْنُ سِعِد (صِدَاوَل) ﴿ الْعِلَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

عکاشہ بن محسن الاسدی کا النمر غمر مرز دق کی جانب سریہ ہے جوفیدے مدینے کے پہلے رائے میں دورات کی مسافت یر بنی اسد کا یانی (گھاٹ) ہے بیر رکتے الا وّل کے میں ہوا۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَاشد بن محصن كوچ ليس آ دميوں كے بمراہ الغمر رواند كيا۔ وہ اس طرح جلدرواند بوت كه ان كى رفتار بہت تيز تقى۔

اس قوم نے انہیں تا ڑلیا اور اپنی بستی کے بہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے انہیں اپنا مکان ناموافق ہوا۔عکاشہ نے شجاع بن وہب کومخبر بنا کے بھیجا تو انہوں نے اونٹوں کا نشان دیکھا۔

یہ اوگ روانہ ہوئے تو آئیس کفار کا ایک مجرال گیا جس کو انہوں نے امن وے دیا۔اس نے آئیس اپنے بچاز او بھائی کے اونٹ بتا دیے جو انہوں نے لوٹ لیے۔ دوسواونٹ ہٹکا لائے اس فخص کو چھوڑ دیا۔ اونٹ مدینے لے آئے اور رسول اللہ مٹاٹلٹٹ کے پاس آگئے آئیس جنگ کی نوبت ٹیس آئی۔

سرية مجربن مسلمه منيالانو بجانب في القصه:

ریج الاوّل کے میں ذی القصد کی جانب محربن مسلمہ کا سریہ ہے رسول اللہ سَکَالِیُّنِم نے محمد بن مسلمہ کودی آ دمیوں کے ہمراہ بنی نثلبہ اور بن عوال کی جانب جو نثلبہ میں سے تھے بھیجا اور وہ لوگ فری القصہ میں تھے اس کے اور مدینے کے درمیان ربذہ کے راستے پر چوہیں میل کا فاصلہ ہے۔

یادگرات کے وقت ان کے پاس پنچے تو اس قوم نے جوسوآ دی تھے انہیں گھرلیا۔ بچھرات تک دونوں نے تیزا ندازی کی اعراب دیہاتی نے نیز ول سے حملہ کر کے انہیں قمل کر دیا جمہ بن مسلمہ مجروح ہوئے گر پڑے ان کے شخنے پرائی چوٹ لگ گئ تھی کہ حرکت نہیں کر سکتھ تھے مسلمان کر رہے تو انہوں نے تھی کہ حرکت نہیں کر سکتھ تھے مسلمان کر رہے تو انہوں نے انہیں لا دکر مدینے میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ منافی تھے نے ابوعبیدہ بن الجراح کو چالیس آ دمیول کے ہمراہ اس جماعت کی قبل گاہ کو جیجا کھران کو دیا۔ سول اللہ منافی تو ہم کا اور واپس ہوئے۔

مرية ابوعبيده بن الجراح شاه فنه بجانب ذي القصه:

ریج الاخر المصی بی فری القصد کی جانب ابوهیده بن الجراح کا سریہ واکو گوں نے بیان کیا کہ بی نفلہ وانمار کی بستیاں خشک ہو گئیں اور المراض سے تعلمین تک تالا بول میں خشکی آگی المراض مدینے سے ۲۳ میل ہے۔ بنو کارب و نقلہ وانمارای خشک تالا ب کو گئے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مدینے کے مواثی کوٹ لیس جو مدینے سے سات میل پر مقام میفا میں چرتے ہیں رسول اللہ مظافی نے ابوھیدہ بن الجراح تی ہوئی کہ و چالیس مسلمانوں کے ہمراہ جب کدانہوں نے نماز مغرب پڑھی کہ جسجاوہ لوگ روانہ ہوئے کی تاریکی میں ذی القصہ پنچے۔ ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو پہاڑوں میں بھاگ کرچھپ کے وہ ایک محتص کو یا گئے بحو اسلام لے آیا' اس کوچھوڑ دیا۔ ان کے اونٹوں میں سے پچھا ونٹ انہوں نے بکڑ لیے اور ہٹکا لائے سامان میں سے پچھا سباب

لے لیا'اے مدیے میں لے آئے رسول اللہ مٹالیٹرائے میں نکالا'جو بچاوہ انہیں پرتقسیم کر دیا۔

سرييزيدبن حارثه بئالاؤ بجانب بن سليم بمقام الجموم:

ریج الاخر لجے میں المجوم میں بن سلیم کی جانب زید بن حارثہ میں ہونہ کا سریہ ہوا' رسول اللہ سَالَقُولِائِے زید بن حارثہ میں ہوئی کو بن سلیم کی طرف بھیجا' وہ روانہ ہوئے المجوم پنچے جو بطن فحل کے بائیں جانب ای نواح میں ہے بطن فل مدینے سے چار برد (۳۸میل) ہے۔

وہاں قبیلہ سرنید کی ایک عورت ملی جس کا نام حلیمہ تھا اس نے بی سلیم سے تقبر نے کے مقامات بین ہے ایک مقام بناویا اس مقام پر انہیں اونٹ بکریاں اور قیدی ملے انہیں بیں حلیمہ المر نیہ کا شوہر بھی تھا۔ جب زید بن حارثہ مختلفہ ووسب لے کر جو انہوں نے پایا تھا والیس آئے تو رسول اللہ منافیظ نے مزنیہ کواس کی جان اور اس کا شوہر بہہ کر دیا۔ بلال بن الخارث کا ریشعرائی واقعہ میں ہے:

لعموك اخنى المسول ولا ونت حليمة حتى راح ركبها معا "قتم ہے تیری زندگانی کی کدندتو جمن سے سوال کیا گیا تھا اس نے کوتا ہی کی اور ندھایمہ ہی تھی یہاں تک کہ دونوں کی سواری ساتھ ساتھ دوانہ ہوئی"۔

مريدزيد بن حارثه فئالانو بجانب العيص:

جمادی الاولی کے میں العیم کی جانب زیدین حارثہ نفاط کا سریہ ہوااس کے اور عدیے کے درمیان چار رات کا راستہ ہےاورالمرووہان سے ایک رات کی مسافت پر ہے۔

رسول الله مَثَالِيُّظُ کوخِر پَنِجَی که قریش کا ایک قافله شام ہے آ رہا ہے آپ نے زید بن حارثہ می افید کوسر سواروں کے ہمراہ اس کورد کئے کے لیے بھیجا۔انہوں نے اے اور جو پکھاس میں تفاگر فرآر کر لیا اس روز صفوان بن امید کی بہت می چاندی پکڑ لی پکھآ دمیوں کو بھی گرفآر کیا جو اس قافلے میں تھے جن میں ابوالعاص بن الربیع بھی تفا انہیں مدینے لے آئے۔

ابوالعاصٰ نے رسول اللہ مُظَافِظُ کی صاحبزا دی زینب ٹھادیٹا سے بناہ ما تھی انہوں نے اِسے بناہ دے دی رسول اللہ مُظَافِظُ کے ساجبزا دی زینب ٹھادیٹا سے بناہ ما تھی انہوں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے رسول اللہ مُظَافِظُ نے فرمایا جمیں نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے رسول اللہ مُظَافِظُ نے فرمایا جمیں اس کا پچھٹم نہیں جم نے بناہ دی جے تم نے بناہ دی اور جو پچھاس سے لیا گیا تھا آپ نے اس کو واپس کر ڈیا۔ سر میرز بیدین حارثہ میں اللہ تھا نب الطرف:

جمادی الاخر کے میں الطرف کی جانب زید بن حارثہ کولٹکر کے ساتھ بھیجا الطرف المخیل کے اس جانب المراض کے قریب البراض کے قریب البراض کے اس داخر کے اس جانب البراض کے قریب البقرہ کے اس داستہ پرجوالمجرکو گیا ہے مدینے سے ۳۸میل پر ہے وہ پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ بنی نظابہ کی جانب روان ہوئے گرانہیں اونٹ بکریاں ملیں اعراب بھاگ گئے زید نے سے کواونٹوں کو جو بیس تھے مدینے پہنچا دیا اور انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی گئ دہ چودہ دات باہر رہے ان کا شعار (نشان جنگ واشارہ) اَمِٹْ اَمِٹْ مَعْار جمادی الآخرہ ہے جہ میں جسمی کی طرف زید بن حارثہ مختاہ کا سریہ پیش آیا جووادی القرئی کے پیچے ہے۔ وجہ بن خلیفہ
الکلمی مختاہ و بیسے جس نے انہیں مہمان رکھااور خلعت دیا تھا آئے جسمی میں انہیں البدید بن عارض اوراس کا بیٹا عارض
بن البدید فیمیلۂ جذام کے چند آومیوں کے ہمراہ ملا انہوں نے وجہ کولوٹ لیا اور سوائے پرانے کیڑوں کے پیچے میں اس کے پاش نہ
چھوڑا 'بنی الصبیب کے چند آومیوں نے بیٹ اتو وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور دحیہ کا سامان چھین لیا۔ دحیہ نے نبی مظافیۃ کے
پاس آکراس کی خبر دی تو آپ نے پانچ سوآ ومیوں کے ہمراہ زید بن حارثہ جی تھا نے کو جیجاان کے ساتھ دحیہ کو بھی کر دیا۔ زید رات
کو چلتے تھے اور دن کو جیپ رہتے تھان کے ہمراہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک رہبر بھی تھا۔ وہ انہیں لایا اور شیح ہوتے ہی اس قوم پر حملہ کر
دیا نہوں نے ایک جزاراونٹ اور جی جن اور درجہ کی بنیایا البدید اور اس کے بیٹے کو بھی قبل کر دیا مواثی اور اونٹ اور بورش بھی کیڑ
لیس انہوں نے ایک جزاراونٹ پانچ ہزار بکریاں اور سو بھور تیں اور بچگر قبار کرلیے۔

زيد بن رفاعه الحبزامي كي رسول الله مَنَا عَلَيْهِم كي خدمت من حاضري:

زید بن رفاعہ الجذامی اپنی قوم کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ مُکَالِیُّنِم کے پاس گیا اور آپ کا وہ فرمان وکھایا جو آپ نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے ان راتوں میں تحریر فرمایا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا' وہ اسلام لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ سَکُلِیُّم ہم پرحلال کوحرام نہ سیجے اور نہ حرام کو ہمارے لیے حلال سیجے آپ نے فرمایا میں مقتولین کو کیا کروں' ابو یزید بن عمرونے کہایا رسول اللہ مَکَالِیُّم اسے رہا کرد ہے بحوز ندہ ہواور جو آل ہوگیا تو وہ میرے ان دونوں قدموں کے بنچے ہے۔

رسول الله مَثَاثِیْرَ نِے فرمایا 'ابوزیدنے کی کہا' آپ نے ان لوگوں کے ہمراہ علی خیادہ اور بدین حارثہ خیالانو کے پاس جمیح کر تھم دیا کہ وہ انہیں اوران کی مورتوں کو مال دے دیں۔

علی خی دوانہ ہوئے' زید بن حارثہ خیدونہ کے بشیر (فنخ کی خوشخبری پہنچائے والے) رافع بن مکٹ الجہینی سے ملے جو ای قوم کی اونٹنی پرسوار بتھے علی خیدونٹ وہ اونٹنی بھی اسی قوم کووالیس کر دی۔

وہ زید ہے الحکتین میں ملے جو مدینے اور ذی المروہ کے درمیان ہے انہیں رسول الله مظافیق کا تھم پہنچا یا۔ انہوں نے

لوگون ہے جو پچھولیا تھا وہ سب واپس کر دیا۔

سربيزيد بن حارثه فئ هؤه بجانب وادى القركي:

ر جب <mark>۲ ج</mark>یمن زید بن حارثه کا سریه دادی القری ہے لوگوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مخالفی نے <u>۲ ج</u>یمن زید کوامیر کے بھیجا۔

سريه عبدالرحن بن عوف بنى مدور بجانب دومة الجندل:

شعبان <u>لیم</u>یمی عبدالرحمٰن بن عوف ہی ہوئد کا سریہ دومۃ الجندل ہوا رسول اللہ مظافیظ نے عبدالرحمٰن بن عوف ہی ہوند کو با با۔ انہیں اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھ سے عمامہ بائد ھااؤر فرمایا: اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جواللہ کے آپ نے انہیں دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کے پاس بھیجا اور فر مایا اگروہ لوگتھیں بان لیں تو ان کے بادشاہ کی بٹی ے نگائ کر لینا۔عبدالرحن روانہ ہوئے دومۃ الجندل آئے اور تقمیر کرتین روز تک اسلام کی دعوت دیے رہے اصبح بن تمروالکلی اسلام لے آیا' وہ نصرانی تھا اور ان لوگوں کا سر دار ان کے ساتھ قوم کے بہت ہے آ دمی اسلام لے آئے جس نے جاہاوہ جزیہ دینے پراپنے وین پرقائم رہا۔عبدالرحمٰن نے الاصبح کی بیٹی تماضرے نکاح کرلیا' انہیں مدینے لے آئے' وہی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن

سربيعلى بن ابي طالب منيانيئة بجانب سعد بن بكر بمقام فدك:

شعبان آبھ بین بمقام فدک بجانب بنی سعد علی بن ابی طالب شاشد کا سریہ ہوا۔ رسول اللہ مقاشیم کوخیر لی کہ ان لوگوں
کا ایک جمع ہے جس کا بہ قصد ہے کہ بہود خیبر کی مدد کرے رسول اللہ مقاشیم نے جو خیبر وفدک کے در میان ایک چشرہ آب ہے اور مدید گائیں طالب شاشیم کے در میان ایک چشرہ آب ہے اور مدید گائیں ہوائیں ہوائی ہوائیں ہوئی ہوائیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہ

رمضان کے بیں وادی القری کے نواح میں جو مدینے سے سات رات کے راستہ پر ہیں ام قر فہ کی طرف زید ہن حارثہ میں الاعد کا سربیہ آیا۔

مسلمانول كے تجارتی قافلہ پرمملہ:

زید بن حارثہ تجارت کے سلسلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نبی مناقتی کے اصحاب کا مال مجارت تھا۔ جب وہ وادی القری کے قریب ہوئے اورانہیں بنی بدر کی شاخ فزارہ کے کچھلوگ ملے جنہوں نے ان کواوران کے ساتھیوں کو مارا اور جو کچھ ہاس تھالے لیا۔\*

زیدا چھے ہو گئے تورسول اللہ مُٹاٹیٹی کی خدمت میں آئے اور آپ کوخر دی رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹر نے ان کوان لوگوں کی طرف جیجا' بیلوگ دن کو چھپتے اور دات کو چلتے ہو بدرنے تاڑ لیا۔

بىفزارە كاعبرتناك انجام:

زیداوران کے ساتھی منج کے وقت ان لوگول کے پاس آئے بھیر کی اور جوموجود تھے انہیں کھیر لیا۔ام قر ذیکو جو فاطمہ

ر طبقات ابن سعد (صدادل) بالمن طبقات الله بن حد الفد بن مذابعه بن بدر كوكر فاركر ليا ماريد كومسلمه بن الاكوع مئ الدور كر فاركيا

اوررسول الله مَا يُغْيِّمُ كو بهدكر دى رسول الله مَا يُغْيِّمُ نے حزن بن ابي و بہب كو بهدكر دى \_

قیس بن امحسر نے ام قرفہ کی طرف قصد کیا جو بہت من رسیدہ بوڑھی تھی انہوں نے اس کونہایت بختی ہے قتل کیا اس کے دونوں پا وَل مِیں رسی با ندھ کر دواونٹوں کے ساتھ با ندھ دیا'اونٹوں کو تیز دوڑایا جس سے اس کا جسم کٹ گیا انہوں نے نعمان اور عبیداللّٰد کو بھی قبل کیا' یہ دونوں مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن بدر کے بیٹے تھے۔

زید بن حارثه اپنی ای حالت کے ساتھ مدینے میں آئے نبی مظافیاً کا دروازہ کھکھٹایا۔ آپ گیڑے اتارے ہوئے تھے اپنا کیٹر انھینچتے ہوئے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے انہیں گلے لگالیا بوسہ دیا اوران سے حال دریافت کیا اللہ نے انہیں جو فتح دی تقی اس کی آپ گونبردی۔

#### مربيعبداللدبن عنيك بمقام خيبر:

رمضان 1 جو میں بمقام خیبرا بورافع سلام بن ابی الحقیق النفری کی طرف عبداللہ بن میک بھیجے گئے ابورافع بن ابی الحقیق نے غطفان اور جومشرکین عرب اس کے گروشے انہیں جمع کیارسول اللہ مُطَافِظ سے جنگ کے لیے ایک بہت بڑا جمع ہوگیا۔ آسخضرت مُٹافِظ نے عبداللہ بن معیک عبداللہ بن انبوقاوہ 'اسود بن خزاعی اورمسعود بن سنان کوابورافع کے قبل پر مامور فر مایا۔ ابورافع کا قبل :

یاوگئی نے بڑتی کے پوشیدہ ہوگئے جب سنا ٹا ہوا تو اس کے مکان کی طرف آئے اور زینے پر پڑھ گئے انہوں نے عبداللہ
بن عنیک کو آگ کیا کیونکہ وہ بیہودی زبان میں گفتگو کر شکتے تھے انہوں نے دروازہ کھنکھٹایا اور کہا کہ میں ابورافع کے پاس ہدیہ لا یا
ہوں' اس کی عورت نے دروازہ کھول دیا مگر جب ہتھیا رد کھیے توغل مچانے کا ارادہ کیا' ان لوگوں نے تلوار ہے اس کی طرف اشارہ
کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اعمر کھس پڑے اور ابورافع کو اس سفیدی سے بچپان لیا جوش قبطی کپڑے کے تھی اور تلواروں ہے اس پر
ٹوٹ پڑے ۔ ابن انہیں نے بیان کیا کہ میں ایسافحض تھا جے رتو عدی تھی کچھ دیکے نہیں سکتا تھا میں نے اپنی تلواراس کے پیٹ پر ٹکا
دی بستر برخون بہنے کی آوازشی تو بچھ گیا کہ وہ قضا کر گیا ساری جماعت اسے مار نے گئی۔

وہ لوگ اتر آئے اس کی عورت چلائی تو سب گھروالے چلائے یہ جماعت خیبر کے قلعے کے ایک تالے میں جیپ گئ احادث ابوزینب تین ہزار آ دمیوب کے ہمراہ ان کے تعاقب کو لکلا آگ کی روشنی میں تلاش شروع کی گر ان لوگوں کو نہیں پایا ناچار واپس ہوگئی یہ لوگ مدینے کارخ کرکے نگلے ان میں سے ہر واپس ہوگئی یہ لوگ مدینے کارخ کرکے نگلے ان میں سے ہر مختص اس کے آئی کا مدی تھا۔ آپ مال ہوگئی ہے کہا آپ کا چیرہ بھی مختص اس کے آئی کا مدی تھا۔ آپ مال ہوگئی کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا 'چیرے کا میاب ہوں انہوں نے کہا آپ کا چیرہ بھی کا میاب ہو۔ یارسول اللہ مال ہوں نے کہا آپ کو اپنے واقعے کی خبر دی آپ نے ان کی آئواریں لے لیس و یکھا تو کھانے کا نشان کو میانا نہوں نے آپ کو اپنے واقعے کی خبر دی آپ نے ان کی آئواریں لے لیس و یکھا تو کھانے کا نشان عبد اللہ بین انہوں نے آپ کو اپنے واقعے کی خبر دی آپ نے ان کی آئواریں لے لیس و یکھا تو کھانے کا نشان

شوال کے میں بمقام خیبراسیر بن زارم الیہودی کی جانب عبداللہ بن رواحہ مخاطفہ کاسریہ ہوا۔

جب ابورافع سلام بن ابی الحقیق قل کردیا گیا تو یہودئے اسر بن زارم کو اپنا امیر بنالیا چنا نچہ وہ بھی غطفان و غیر ہم میں جا کر انہیں رسول اللہ علی کھڑے جنگ کرنے کے لیے جمع کرنے لگا۔ رسول اللہ خلی کے معلوم ہوا تو آتم خضرت منافی خفلت رمضان میں خفیہ طور پر تین آ ومیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواجہ مختلف کو روانہ کیا۔ انہوں نے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول اللہ خلی ہے کو گئی ہے اور کی کو بلایا تیں آ ومیوں نے آپ کی ندا قبول کی آپ نے ان پر دریافت کر کے رسول اللہ خلی ہے گئی ہے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول اللہ خلی ہے اللہ منافی ہیں جب کے ان پر عبداللہ بن رواجہ مختلف کو امیر کر کے بھیجا۔ یہ لوگ امیر کے باس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اس وقت تک امن میں ہیں جب تک ہم عبداللہ بن رواجہ ہے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔

ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلاکھائے ہمیں تیرے پاس بھیجائے ٹو آپ کے پاس چل تا کہ آپ کیے خیبر کا عامل بنا دیں اور تیرے ساتھ احسان کریں'اسے لا کے پیدا ہوااور دوانہ ہوگیا ہمراہ تین یہودی بھی ہوئے جو ہرمسلمان کے ہم نشین ہوئے۔ اسیر بمن زارم کافل:

جب ہم لوگ قرقرہ ٹباہ پنچ تو اسیر پچھتا یا عبداللہ بن اپنی نے جواس مربے میں تھے بیان کیا کہ اس نے میری تلوار کی طرف ہاتھ بودھایا میں بجھ گیا اپنا اونٹ کنارے لے گیا اور کہا'' اے اللہ کو شمن خلاف عبد''اس نے دومر تبدایا ہی کیا میں اتر گیا اور قوم کو چلنے دیا یہاں تک کہ میرے لیے البیر تنہا رہ گیا میں نے اسے تلوار ماری اس کی ران اور پنڈ کی کا اکثر حصہ علیمہ ہوگیا وہ اپنے اونٹ سے کر پڑا' اس کے ہاتھ میں شوحل کی (پہاڑی ورخت ہے جس سے کمان بنتی ہے) فیڑھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس سے کمان بنتی ہے) فیڑھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس سے اس نے جس سے کمان بنتی ہے کہ جس کے مارا اور میرے سرکوزخی کر دیا ۔ ہم کو گھر اس کے ساتھیوں پر بلیت پڑے سب کوتل کر دیا سوائے ایک محض کے جس سے اس نے بھی کو بہت ہی تھکا دیا۔ اور دوہ مسلما توں میں سے کسی کونہیں ملا' ہم رسول اللہ مظافرے یا س آئے آپ سے سب بات بیان کی تو آپ نے تمہیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔

سربه کرزین جابرالفهری بجانب العربین ٰ

شوال <u>لے بی</u>ں عربین کی جانب کرزین جابرالفیر ی کا سر پیہے۔ عربیین کی بدعبدی:

قبیلیم شیک کُنی کُنی آدی رسول الله طَالْمُنِیْم کے پاس آئے اور اسلام لائے انہوں نے مدینے کی آب وہوا کوخراب پایا تو رسول الله سَالْطِیْم نے انہیں اپنے اونٹوں کی طرف لے جانے کا بھم دیاؤی الجد رمین مدینے سے چھمیل پر قبا کے علاقہ میں عمر کے قریب جے تے تھے۔

وہ لوگ وہاں رہے 'یہاں تک کہ تندرست اور موٹے ہو گئے صبح کے وقت اونٹوں پرحملہ کیا اور ہنکا لے گئے ان کورسول

الله سَلَّيْظُمْ کے آزاد کردہ غلام بیار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت تھی پایا بیارلڑے ان لوگوں نے ان کا ہاتھ یا وٰں کاٹ دیا۔ زبان ادرآ تکھوں میں کانٹے بھونک دیئے۔ یہاں تک کہوہ مرگئے۔

عرنبين كاانجام

یے خبررسول اللہ مٹالٹیٹل کو پیٹی تو آپ نے ان کے تعاقب میں میں سوار روانہ کے اور کرزبن جابرالفہر کی کوعامل بنایا۔ یہ لوگ آنہیں پاکئے گھیرے گرفتار کر لیا اور رسیوں سے بائد ہے کر گھوڑوں پر ساتھ بٹھا لیا وہ آنہیں مدینے لائے۔رسول اللہ مٹالٹیٹل اغا بہ میں بتھے وہ لوگ ان کو لے کرآپ کی ظرف روانہ ہوئے آپ نے اعابہ میں سیلا یوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آپ نے ان کے متعلق عظم دیا توان کے ہاتھ یاوں کا لے گئے آئیسیں ٹکالی کئیں پھرو ہیں آئہیں لاکا دیا۔

وى كانزول:

رسول الله مُثَاثِقَاتِم بنيآيت نازل ہوئی: ﴿اندا جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض الفساد﴾ (ان لوگوں کی جزاجوالله درسول کے جنگ کرتے ہیں اور زمین پرفساد کرتے پھرتے ہیں یہی ہے کہ وہ آل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ)۔ اس کے بعد پھرکوئی آئی نہیں نکالی گئی وہ اوشٹیاں پندرہ تھیں جو بہت دود چودیے والی تھیں وہ انہیں مدینے واپس لے آئے تواس میں سے ایک اونٹنی جس کا نام الحناء تھارسول اللہ مَثَاثِیْنَ کُونِیں لِی آئی نے دریافت فرمایا تو کہا گیا اسے ان لوگوں نے

## سربيغمروبن اميدالضمري

حضور علائق کوشہید کرنے کی سازش:

الوسفیان بن حرب نے قرایش کے چند آ دمیوں سے کہا کہ کیا کوئی ایسانہیں ہے جو گھر (مُثَافِیْمُ ) کودھو کے ہے قُل کرد ہے کیونکہ وہ ہازاروں بین چلتے پھرتے ہیں اعراب بین سے ایک شخص آ یا اور کہا کہ بین اپنے آپ کوسب سے زیادہ تیز 'سب سے زیادہ مضبوط اور اپنے دل کوسب سے زیادہ مطمئن یا تا ہوں تو اگر مجھے قوت دے دے تو بین ان کی جانب روانہ ہو جاؤں اور دھو کے ہے تل کردوں' میرے پاس ایک جنج ہے جوگدھ کے پر کی طرح ہے جس سے بین ان پر حملہ کروں گا۔ پھر بین کسی قافلہ بین مل جاؤں گا اور بھا گ کراس جماعت ہے آ گے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں۔ مواری گا ور بھا گ کراس جماعت ہے آ گے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ تو ہمارا دوست ہے اسے اونٹ اور خرج دیا اور کہا اپنے کا م کو پوشیدہ رکھنا وہ رات کور وانہ ہوا' اپنی سواری پر بیائے شب جلا چھٹی جھٹی جبی خرب کی مرسول اللہ مٹافی کے شب جلا چھٹی جس کے اپنی سواری کو با ندھ کے کررسول اللہ مٹافی کی سواری کی بین مقد

قُلْ كَ لِيَرًا مِنْ وَالِي كَلَّ كُونَارِي وَقِبُولَ اسْلامٍ:

جب رسول الله مَثَاثَيْتِمْ نے اسے دیکھا تو فرمایا میخص بدعبدی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑھا کہ رسول الله مَثَاثَتُمْ برحملہ کرے

رسول الله مُطَالِيَّا نے فرمایا: مجھ سے بھی کہدتو کون ہے؟ اس نے کہا پھر مجھے امن ہے؟ فرمایا ہاں اس نے آپ کواپنے کام کی خبر دی اور اس کی بھی جو ابوسفیان نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ رسول الله مُثَالِثِیَّا نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کے لیے مہم

رسول الله مَالِيَّةِ مَا مَهِ مِن اميه اورسلمه بن اسلم کواپوسفيان بن حرب کی طرف بھيجا اور فرمايا که اگرتم وونوں اس کی غفلت کا موقع پانا توقل کروينا دونوں کے ميں واخل ہوئے عمر و بن اميه رات کے وقت جا کر بيت الله کا طواف کرنے لگے تو انہيں معاویہ بن انی سفیان نے دیکھالیا اور بہجان لیا اور قریش کوخبر وے دی۔

قریش کوان سے اندیشہ ہوا اور انہوں نے ان کی تلاثی لی وہ جاہلیت میں بھی بڑے بہا در نتے انہوں نے کہا کہ عمر وکسی جھلائی کے لیے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے لیے اتفاق اور اجتماع کر لیا عمر واور سلمہ بھا کے عمر وکوعبید اللہ بن مالک بن معبید اللہ الیمی ملاتواس کوانہوں نے قبل کر دیا ایک اور محق کو بھی قبل کر دیا جو بنی الدیل سے تھااس کوانہوں نے میشعر گاتے اور کہتے سالے۔ ولست ادین دین المسلیمینا وما دمت خیا ولست ادین دین المسلیمینا

' ' میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گااور نہ سلمانوں کا دین قبول کروں گا''۔

انہیں قریش کے دوقا صدیلے جن کوانہوں نے خبر دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ان میں ہے ایک کوانہوں نے قل کر دیا اور دوسرے کوگرفقار کرے مدینے لے آئے عمر ورسول اللہ ملکا گئے کو اپنا حال بنار ہے تھے اور رسول اللہ ملکا گئے بنس رہے تھے۔ غزو وہ تحدید بیسیہ:

رسول الله مَالِيُّنِيُّ کاغزوہ حديبية ي القعدہ <u>آج ميں پیش آيا جب</u> كه آپ محمرہ كے ليےروا نہ ہوئے تھے۔اس اجمال كى تفصيل بيہ ہے كەرسول الله مَالِيُّئِمُ نے اپنے اصحاب سے عمرہ كے ليے چلنے كوفر مايا' ان لوگوں نے بہت جلدى كى اور تيار ہو گئے۔ رسول الله مَالِّئِنِمُّ اپنے مكان ميں گئے مشل فرمايا دوكپڑے پہنے اورا پنی سوارى القصواء پرروانہ ہوئے۔

طلوع بلال ذی القعدہ اور دوشنبہ کا دن تھا مدینے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم بی النظر کو اپنا قائم مقام بنایا' ہمراہ سوائے تلواروں کے جو چیڑے کے میانوں میں تھیں اور کو تی ہتھیار نہ تھا۔ آپ آپ ساتھ قربانی کے اونٹ لے گئے اور اصحاب نے بھی قربانی کے اونٹ لے تھے' نہیں جھول نے بھی قربانی کے اونٹ کے تھے' نہیں جھول پہنائی گئ' آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی دائنی جانب (کوہان میں) زخم برائے علامت قربانی کیے ان کے گئے میں ہارڈ الے وہ سب رو بہ قبلہ تھے اور تعداد میں سرتھے جن میں ابوجہل کا اونٹ بھی تھا جو آپ کو جنگ بدر میں غیمت میں ملاتھا۔ مسلمانوں کی تعداد:

آپ نے احرام باعد صااور تلبیہ کہا 'عباد بن بشر کو بین مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور مخبراً گےروانہ کیا جن میں مہاجرین

اخبراني العد (مداول) كالمنظمة المستعد (مداول) كالمنظمة المستعد (مداول) كالمنظمة المنظمة المنظ

اورانصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ سوسلمان تھے کہاجا تا ہے کہ چودہ سوتھے سواپندرہ سو کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے آپ اپنے ہمراہ اپنی زوجہام سلمہ ڈیاپیٹفا کو بھی لے گئے۔

حضور عَلَائِكَ كوروكني كي كُوشش:

مشرکین کوخر پیچی تو ان سب کی رائے آپ کومجدحرام سے روکنے پرمتنق ہوگئ انہوں نے جلدی میں لفکر جمع کیا' دو سوسواروں کوجن کاسر دارخالد بن الولیدیا براویت ویگرعکر مد بن افی جہل تھا' کراع المغمیم تک آگے بھیجالبر بن سفیان الخزاعی کھے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنا اور ان کی رائے معلوم کی وہ رسول اللہ مُنافیج کے پاس واپس آئے اور آپ سے غدیرالاشطاط میں ملے جوعسفان کے پیچھے تھے اور آپ کواس کی خبر دی۔

خالدین الولیدمعہاپنے لشکرے قریب آگیا۔اس نے رسول اللہ نظافیج کے اصحاب کودیکھارسول اللہ نظافیج نے عبادین بشر کو حکم دیا۔وہ اپنچ لشکر کے ہمراہ آگے ہوتھے اور اس کے مقابلہ پر کھڑے ہوگئے اپنے ساتھیوں کوصف بستہ کر دیا۔

حديبيه مين تشريف آوري:

نما زظہر کا وقت آگیا رسول اللہ مُلا ﷺ نے اصحاب کونما زخوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اللہ مُلا ﷺ نے فرمایا کہ اس العصل کی داہنی جانب کو اختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوں مرالظہران اور منجتان میں ہیں آپ دوانہ ہوئے اور حدیبیے قریب بہنچے جوحرم کے کنارے مجے سے فومیل ہے۔

سواری کے دونوں اگلے پاؤں ایک پہاڑی راستہ ہے جس ہے وہ آپ کوا تار رہی تھی قوم قریش کے مقام قضائے حاجت بین جا پڑے دونوں اگلے پاؤں ایک پہاڑی راستہ ہے جس ہے وہ آپ کوا تار رہی تھی قوم قریش کے مقام قضائے حاجت بین جا پڑے تو اس نے اپناسید ٹیک دیا۔ مسلمانوں نے کہا''حل طرایا اس نے چلنانہیں چھوڑ االبتۃ اسے اس نے روک لیا جس نے اٹھنے ہے انکار کیا لوگوں نے کہا القصواء رک گئی نبی مثل اللہ بھر اسے جس میں راصحاب فیل کے ) ہاتھی کوروک دیا تھا' آگاہ رہوکہ بخد ااگر آج وہ لوگ مجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست کریں گے جس میں حرمۃ اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں وہ چز انہیں ضرور دوں گا۔

آنخضرت مُنَا يُنْتُنِمُ نِے قَصُواء کو چھڑ کا تو وہ کھڑی ہوگئی پھراس طرح پھرے کہ واپسی ای طرف ہوئی جہاں سے مکے کی طرف جانا شروع کیا تھا اور لوگوں کو حدیدیہ کے چشموں میں سے کسی ایسے چشفے پر اتارا جس میں پانی تقریباً پھی نہ تھا۔ آنخضرت مَنَّا تُنْتُمُ نِے ایپ ترکش میں ہے ایک جیر نکالا عم دیا کہ اس گڑھے میں گاڑ دیا جائے۔ شیریں پانی المخے لگالوگوں نے کنوئیں کی مینڈھ پر بیٹھ کراپنے برتن بھر لیے حدید بیدیمیں کی مرجہ رسول اللہ مَنَّا تَنْتُولُم پر بارش ہوئی اور بار باریا ہائی آیا گیا۔ بدیل بن ورقا کی حضور علائل سے ملاقات:

رسول الله خلافیوم کے پاس بدیل بن ورقااور خزاعہ کے چندسوار آئے انہوں نے آپ کوسلام کیااور عرض کی کہ ہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف سے آئے ہیں' کعب بن لوی اور عامر بن لوی نے مختلف جماعت کے لئیکروں سے اور اپنے فرمان برداروں سے آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے کی خواہش کی ہے ان کے ہمراہ اونٹ بیچے والے جانور' عورثیں اور بیچ اخبار البي طلقات ان سعد (صداق ل عدم العلم العدم العدم

جیں انہوں نے بیشم کھائی ہے کہاس وقت تک آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ ند کھولیں گے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہوجا ئیں گے۔رسول اللہ مُنالِیج کے قرمایا کہ ہم کی شخص کی خوز یزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس بیت (بیت اللیہ) کا طواف کریں۔ جوہمین روئے گاہم اس سے لڑیں گے۔

عروہ بن مسعود التقفی کی حضور علائظ سے ملاقات

بدیل واپس ہوا'اس نے قریش کواس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعودات تھی کو بھیجا'اس ہے بھی رسول اللہ سَالَیْظِ نے اسی تسم کی گفتگو کی جیسی بدیل سے کی تھی' وہ بھی واپس ہوااور قریش کوآ مخضرت مَالِلْیُظِ کے جواب ہے آگاہ کیا۔

قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو بیت اللہ ہے واپس کریں گے آپ سال آئندہ آئیں اور کے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں'آپ کے پاس کرزین حفص بن الاخیف آیا'آپ نے اس سے بھی اس قتم کی گفتگوفر مائی جیسی کہ اس کے دونوں ساتھیوں سے کی تھی وہ بھی قریش کے پاس واپس آگیا اورانہیں خردی ۔

قرليش كواتحليس بنعلقمه كااغتاه:

انہوں نے انجلیس بن علقہ کو بھیجا جواس روز مختلف جماعتوں کے تشکروں کا سر دارتھا اور عبادت کیا گرتا تھا' جب اس نے مدی (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس پر ہار ہیں جنہوں نے بہت زیانے تک رکے رہنے کی وجہ ہے اس کے بالوں کو کھالیا ہے تو جو پھھاس نے دیکھا اسے بڑی بات بجھ کرلوٹا اور رسول اللہ مُثَاثِیناً کے پاس نہیں آیا' اس نے قریش ہے کہا کہ واللہ تمہیں آپ کے اور جس کا م کے لیے آپ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گا ور نہ ہیں لشکروں کو منتشر کردوں گا۔ انہوں نے کہا جمیں آئی مہلت دے کہ ہم اپنے لیے کسی ایسے محق کو اختیار کرلیں جس ہے ہم راضی ہوں۔

حضرت خراش بن اميه مى الدُور بحثيبت سفير نبوى مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ:

سب سے پہلے محض جنہیں رسول اللہ مُکالِیُکُم نے قریش کی جانب بھیجا خراش بن امیدالکھی ہیں تا کہ دہ ان لوگوں کوآپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع دیں ان کولوگوں نے روک لیا اور قش کا ارادہ کیا گران کی قوم کے جولوگ وہاں تتھا نہوں نے ان کو بھالیا۔

قریش ہے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان میں پینوز کی روا گی:

پھر آپ ؓ نے عثمان بن عفان مخاہدۂو کوروانہ کیا'ان نے فرمایا کہتم قر لیش کے پاس جا وَانہیں یہ اطلاع دو کہ ہم کس خوز بیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے آئے ہیں ہمارے ہمراہ ہری ( قربانی کاجانور) بھی ہے جے ہم ذیح کریں گے اور واپس ہوں گے۔

وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا ہے بھی نہ ہو گا اور نہ وہ اس سال ہمارے شہر میں واخل ہونے یا ئیں گے۔

بيعت رضوان:

رسول الله مَا لِيُنْظِمُ كومعلوم ہوا كہ عثان حى الدَّء قُل كر ديئے گئے يہي وہ امر تفاجس ہے رسول الله مَا لِيُنْظِم نے مسلمانوں كو

﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صاول) ﴿ الْمُعَاتُ ابْنَ سعد (صاول) ﴿ الْمَالِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

''بیعت رضوان'' کی دخوت دی آپ نے ان سے درخت کے بیع بیعت لی عثمان جی افرار کے لیے بھی بیعت لی آپ نے ابنا

بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پرعثان میں ہوئے کے لیے مارااور فرمایا کہ وہ اللہ کی حاجت اوراس کے رسول کی حاجت میں گئے۔

رسول الله مَثَاثِينًا اور قريش كے درميان قاصد آئے جانے كگے سب نے آشتی وسلح پرا تفاق كيا قريش نے سہيل بن عمر وكو

ا پے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھیجااس نے آپ سے اس پرصلے کی اور انہوں نے آپیں میں سلح نامہ لکھ لیا۔

ملح نامه *حد*يببير.

یہ وہ (صلح نامہ) ہے جس پرجم بن عبداللہ اور سیل بن عمر و نے صلح کی دونوں نے دس سال تک ہتھیا رر کھ دینے کا عبد کیا ' یہ لوگ امن سے رہیں اور ایک دوسر ہے تعزض نہ کریں۔ اس طور پر کہ نہ خفیہ چوری ہونہ خیا نت ہویہ معاہدے ہمارے درمیان ( بندش فتنہ کے لحاظ ہے ) ایک بند صندوق کا تحکم رکھتا ہے ہمارے درمیان شل ایک صندوق کے ہے جو چا ہے کہ جمر کی ذمہ داری میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور چو تحق یہ پند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور چو تحق یہ پند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور چو تحق یہ پند کرے کہ قریش کے عبد میں داخل ہوتو ہی ایسا کر سکے گا ان میں ہے جو قریش کے ایس کہ ایسا کہ گا ہوں ہو گئی اجازت کے گئی اجازت کے گئی اجازت کے گئی آئے گا تو وہ اس کو اس کو ہمارے پاس سے واپس لے جا کہ اور سال آئے گئدہ وہ بیاس آئے گا وہ اس کے اس سال گئے آئے اس سال گئے آئے اس کو ہمارے پاس سے واپس لے جا کہ اور سال آئے گئدہ وہ ہمارے پاس می جو چوڑے کے میان میں ہوتی ہیں۔ ابو بکرین ابی تحقیار دل کے کہ ہمارے یہاں سوائے ان ہتھیاروں کے کوئی بتھیا ر لے کر داخل نہ ہوں گئے جو مسافر کے ہتھیا رہوتے ہیں اور وہ آئی ابن بن عفان اور ابوعبیدہ بن الجرائے اور گئر بن الی قاص اور عثمان بن عفان اور ابوعبیدہ بن الجرائے اور گئر بن مقل بن اللہ خیف میں اللہ خیف کا تھیا ہوں ہے۔

حضرت ابو چندل کی واپسی کاواقعہ:

اس عبدنا مہ کاعنوان علی خیار نے لکھا تھا بید رسول اللہ مظافیر کے پاس رہااس کی نقل مہل بن عمرو کے پاس رہی 'ابوجندل
بن سہیل بن عمرو کے سے رسول اللہ مظافیر کے پاس آیاوہ مقید تھا اور مشکل سے چلنا تھا سہیل نے کہا کہ بیہ پہلافخض ہے جس کے
متعلق میں آپ سے ملے کی بنا پر مطالبہ کروں گا' رسول اللہ مظافیر کے اسے واپس کر دیا اور فر مایا اے ابوجندل ہمارے اور اس قوم
کے درمیان صلح ممل ہوگئ اس لیے تم صبر کر دیہاں تک کہ اللہ تعالی تمبارے لیے کشائش کی سبیل پیدا کردے۔

خزاعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم مجھ کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکر بڑیاہ نو کھڑے ہوئے ہم قرایش کے ساتھ انہیں کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔

فتح مبین کی خوشخری:

جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو سہمیل اور اس کے ساتھ چلے گئے ۔ رسول اللہ مُثَاثِیُّا نے قربانی کی' آپ کا سرخراش بن امبیدالکھی نے مونڈ ا' اصحاب نے بھی قربانی کی اور ان میں سے اکثر کا سرمونڈ اگیا' اور دوسروں کے بال کتر وائے گئے' رسول اللہ مُثَاثِیُّا نے تین مرتبہ فرمایا کہ' اللہ سرمنڈ وانے والے لوگوں پرزخم کرئے'' کہا گیایا رسول اللہ مُثَاثِیُّا اور بال کتر وانے والوں پر''

تو آپ نے فرمایا''بال کتروانے والوں پر بھی''رسول الله مگالیا ان روز سے زائد الحدیدید میں مقیم رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیں روز رہے پھروائیں ہوئے جب آپ خینان میں تصوّ آپ پر''انا فصحنا لك فتحا مبینا" نازل كی گئے۔ جریل علاق نے کہایا رسول اللہ آپ کومبارک ہواور مسلمانوں نے بھی آپ کومبار کہا ددی۔

براءے مروی ہے کہ ہم لوگ حدید بیے دن چودہ سوتھے۔

رسول الله مُگالِيَّةُ کے صحافی عبدالله بن ابی او فی سے مروی ہے کہ جوبیعۃ الرضوان میں موجود تھے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سوتھے اور اس روز اسلم کی تعدادمہا جرین کا آٹھوال حصرتھی۔

#### شرکائے بیعت رضوان کی تعداد:

سالم بن ابی الجعدے مردی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ درخت کی بیعت کے دن آپ لوگ ۔ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے لوگوں کو بیاس لاحق ہوئی تو رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لایا گیا۔ آپ نے اس میں اپناہا تھ ڈال دیا' پائی آپ کی انگلیوں سے اس طرح تکنے لگا جیسے وہ چھے ہیں ہم نے بیااوروہ ہمیں کافی ہو گیاراوی نے بوچھا آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا اگر ہم لوگ ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ ضرور ہمیں کافی ہوجا تا ہم لوگ بندرہ سوتھے۔

ایاس بن سلمہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ مُنَافِیْم کے ہمراہ حدیبیدیں آئے ہم لوگ چودہ سوتھے حدیبیہ کے حوض پر پچاس بکریاں تھیں جواس سے سیراب ہوتی تھیں رسول اللہ مُنَافِیْم خوض پر بیٹھ گئے پھریا تو آپ نے دعا فرمائی اوریا لعاب دہن ڈالا یانی الجنے لگا ہم لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے یانی لے لیا۔

#### شجرة الرضوان:

طارق سے مروی ہے کہ بیس نج کے لیے روانہ ہوا تو ایک قوم پرگز را جونما زیڑھ رہی تھی بیس نے کہا یہ مجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بیوہ درخت ہے جہاں نبی مُظافِیْنِ نے بیعۃ الرضوان لی تھی' بیس سعید بن المسیب ولِٹھیٹا کے پاس آیا اور انہیں خردی' انہوں نے کہا کہ بیرے والد نے جھے سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں بیس تھے جنہوں نے درخت کے پنچے رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹا سے بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم سال آئٹدہ نکلے تو اسے بھول گئے پھر بھی ہم اس پر قادر نہ ہو سکے سعید نے کہا کہ اگر اصحاب محمد اسے نہیں جانبے تھے اور تہمیں نے اسے جان لیا تو تم زیادہ جانے والے ہوئے۔

طارق بن عبدالرجمٰن سے مروی ہے کہ بیں سعید بن المسیب ولیٹھیئے پاس تھا۔لوگوں نے درخت کا تذکرہ کیا تو وہ بینے پھرکہا کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تھے اور وہ اس (درخت) کے پاس حاضر ہوئے تھے گر سب لوگ دوسرے بی سال اسے بھول گئے۔

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی درخت کے بیچے لوگوں سے ببعث لے رہے تھے میرے والد آپ گ کے سرے اس کی شاخیس اٹھائے ہوئے تھے۔ اخبار البي طاقة عن سعد (صداق ل) المسلك المس

معقل بن بیارے مروی ہے کہ الحدید بیہ کے سال میں رسول اللہ مُلَالِیُّا کے ہمراہ تھا آپ کو گوں کو بیعت کرارہے تھے میں درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ رسول اللہ مُلَّالِیُّا کے سرے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے ان سے اس امر کی بیعت لی کہ وہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے معقل سے پوچھا کہ اس روزتم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا پندرہ سو۔

معقل بن بیار سے مروی ہے کہ نبی مُناتِظِم حدیبیہ کے سال درخت کے بینچاوگوں سے بیعت لے رہے تھے میں اپنے ہاتھ سے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ آپ کے سرے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے اس دوزاس امر کی بیعت لی کہ فرار نہ مہوں گے ُ رادی نے بیوچھا کہ آپ کتنے لوگ مصرفوانہوں نے کہاا یک ہزار جارسو۔

نافع ہے مروی ہے کہ لوگ اس درخت کے پاس آیا کرتے تھے جس کا نام شجرۃ الرضوان ہے اس کے پاس نماز پڑھتے تھے کیے خرعمر بن الخطاب بڑی ہؤؤ کو کینچی توانہوں نے اس بارے میں انہیں ڈا نٹااور تھم دیا تو وہ کاٹ ڈالا گیا۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے نبی مظافیا ہے بیعت رضوان کی وُہ ابوسنان الاسدی تھے مجمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہٰزا) کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کوتھ بن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا پیرنسیان ہے ابوسنان الاسدی حدیدیے قبل بنی قریظ کے حصار میں شہید ہوگئے جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے۔

وہب بن مدہہ ہے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے پوچھا کہ ' دمسلمان یوم حدیدییں کتنے سے' انہوں نے کہا ہم چودہ سوسے ہم نے آپ سے درخت کے بیچے جو خار وار اور بلندریکستانی (ببول کا) درخت تھا بیعت کی اپنے ہاتھ ہے اسے کپڑے ہوئے رونٹ کی بغل کے بیچے چھپ گیا تھا' میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کپوکر آپ سے موت پر بیعت کی کہ ہم فرار نہ کریں گے ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی ملاقی ہے ہیں بیعت کی کہ ہم فرار نہ کریں گے ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی ملاقی ہے ہیں بیعت لی تو انہوں نے کہا کہ بین وہاں نماز پڑھی اور سوائے درخت حدیدیے ہے اور کسی ورخت کے پاس بیعت نہیں گی ملاقی ہے حدیدیہ کے حوض پر دعا فر مائی ۔ سب نے ستر اونٹ کی قربانی کی جو ہرسات آ دی میں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ بچھے امبشر نے خبر دی کہ انہوں نے آپ مالیٹی کو فصد میں ہونا کے پاس کہتے سنا کہ ان شاء اللہ درخت والے لوگ جنہوں نے اس کے نیچ بیعت کی ہے آگ میں داخل نہ ہوں گئے خصد میں ہونا نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ سکالٹیڈی آپ نے انہیں جھڑکا تو خصد میں ہونا نے کہا''و ان منکم الا وار دھا کان علی دبلک حتما مقصیا'' (تم میں سے کوئی ایسانہیں جواس آگ میں داخل نہ ہویہ آپ کے پروردگار پر ایسا واجب ہے جو پورا کیا جائے گا) نبی سکالٹیڈی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہوں کہ نہوں نے تقوی اختیار کیا' اور ظالموں کو ثم مندجی اللہ بن اتقوا و نذر الطلمين فيها جشيا' (پھر بم ان لوگوں کو نجات ویں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا' اور ظالموں کو اس میں بیٹوں کے بلی چھوڑ وس کے ا

صلح حدید پیرکی شرا کط:

۔۔۔۔ براء بن عازب میں ہوئے سے مروی ہے کہ نبی ملکھتانے یوم حدیبیہ میں مشرکین سے تین چیزوں پر سلے گی۔(۱) مشرکیوں کر طبقات این سعد (صداول) کی میں سے جوکوئی آپ کے پاس آ کے گاوہ ان کے پاس واپس کیا جائے گا۔ (۲) مسلمانوں میں سے جوکوئی آپ کے پاس آ کے گاوہ ان کے پاس واپس کیا جائے گا۔ (۲) مسلمانوں میں سے جوان کے پاس آ کے وہ اسے واپس نہیں کریں گے سوائے ضروری ہتھیا روں کے جسے تلوار اور کمان اور اس کے مثل دوسر سے ہتھیار نہ لائیں گے ابوجند ل آیا جوابی بیڑیوں میں مقید تھا آپ نے اسے ان کے پاس روانہ کردیا۔

ابن عباس میں بھنا سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے کہا کہ رسول اللہ متافظ نے اہل مکہ ہے ایسی صلح کی اور وہ شے آنہیں عطا کی کہا گرنبی اللہ مجھ پر کی کوامیر بناویتے اور وہ وہ ہی کرتا جو نبی اللہ نے کیا تو میں اس کی نہ ساعت کرتا نہ اطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لیے کر دی بیتھی کہ جو کوئی مسلمان کھار سے ملے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے اور جو کوئی کھار میں سے مسلمانوں کو ملے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے۔

## بخصيارلانے پر پابندي:

براء بن عازب فی دو سے مروی ہے کہ حدید بیں اہل مکہ نے رسول اللہ مَا اَلْتُمَا پر بیشر ط لگائی کہ آپ کے اصحاب بی سے کوئی مجے کے اندرسوائے ان ہتھیاروں کے نہ لائے گا جو چڑے کے میان میں ہوتے ہیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ حدید بید کے سال مشرکین نے رسول اللہ مَا اِللّٰهُ مَا اِللّٰهُ مَا اِللّٰهُ مَا اِللّٰهُ مَا اِللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اِللّٰهِ مَا اِللّٰهِ مِی مَا اِللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ مِی مَا اِللّٰہِ مِی مَا اِللّٰہِ مِی مَا اِللّٰہِ مِی مَا اِللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اِللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اِللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِی مَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ مِی مَا اِللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

#### وى كانزول:

قادہ سے مردی ہے کہ جب سفر حدید پیوا تو مشرکین نے رسول اللہ مظافیۃ اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ سے ردکار مشرکین نے اس روز اس فیصلہ پرسلے کی کہ مسلمانوں کو بیرت ہے کہ وہ آئندہ سال ای ماہ بیس عمرہ کریں جس بیس انہوں نے (مشرکین نے اس کوروکا نے اللہ تعالی نے بجائے اس ماہ کے جس بیس وہ روکے گئے ای کوشہر حزام بنادیا جس بیس وہ عمرہ کریں اس کا کلام بیہ السھد الحوامہ بالشھد الحوامہ والحرمات قصاص (ماہ محترم کے احترام ماہ محترم کے احترام کے عوض بیس ہے اور احترام بیس اور احترام بیس نے بیس اور احترام بیس اور احترام بیس نے بیس نے بیس نے بیس نے بیس نے بیس کو بیس نے بیس ن

عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب حدید پیے کے سال رسول اللہ منگافی کا کے آئے تو ان کے اور رسول اللہ منگافی کے درمیان عہد ہوا کہ آپ ہمارے یہاں ہتھیا ر لے کے نہ آئیں گئ نہ کے میں ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْحِبْلِ الْمُعْلِقِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالٹی نے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ کی قربانی کی 'سات آ دمی کی طرف سے ایک اونٹ ب

مجر بن عبیدنے اپنی حدیث میں اتنااوراضافہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ سوتھے اور قربانی نہ کرنے والے قربانی کرنے والوں سے زائد تھے۔

سلمہ بن الاکوع ٹی الاکوع ٹی الدی عردی ہے کہ ہم لوگ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ مُلَّالِیْمُ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سواونٹوں کی قربانی کی ہم لوگ ایک ہزارہے زائد تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہتھیار بیادہ اور سوار تھے آپ کے اونٹوں میں ابی جہل کا اون بھی تھا آپ عدیبیہ میں اترے قرایش نے اس بات رصلے کی کداس قربانی کا مقام وہی ہے جہاں ہم نے آپ کوروکا۔

جابر بن عبداللہ عروی ہے کہ حدید کے سال رسول اللہ مظافی نے ایک اونٹ کی سات آ دمیوں کی طرف ہے اور
ایک گائے کی بھی سات آ دمیوں کی طرف ہے قربانی کی ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی مظافی کے اصحاب نے حدید ہیں کے
سال ستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات سات کی طرف ہے ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم نے حدید ہیں کے دوز رسول
اللہ مظافی کے ہمراہ ستر اونٹ سات کی طرف ہے ،ہم ہے رسول اللہ مظافی نے قرمایا کہ تبہاری ایک جماعت ایک قربانی میں شریک
ہوجائے۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ مسلمانوں نے حدیدیے دن سر اونٹ کی قربانی کی ہرسات آ دمیوں کی طرف سے ایک اونے۔

حلق كرواني والول كے ليے دعاء:

قادہ ہے مروی ہے کہ ہم ہے بیان کیا گیا کہ نبی مُلَا لَیْمُ صدیبیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے چند آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بال گتر والے ہیں؛ فرمایا اللہ سرمنڈ انے والوں کی مغفرت کرے لوگوں نے کہایا رسول اللہ بال کتر والے والوں کی ؟ آپ نے بہی تین مرحبہ فرمایا 'انہوں نے آپ کو برابر یہی جواب دیا' پھر آپ نے چوتھی مرحبہ فرمایا' ''اور بال کتر والے والوں کی''۔

ابوسعید الحذری ہی اللہ علی ہوں ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ علی تی سوائے عثان بن عفان اور ابوقیادہ الانصاری ہی اللہ علی تعلیم اللہ علی کے اللہ علی تعلیم میں میں میں اللہ علی تعلیم میں میں اللہ علی میں میں مرتب وعائے مغفرت کی اور کمتر وانے والوں کے لیے ایک مرتبب

ما لک بن رہیدے مروی ہے کہ میں نے نبی ظافر کا کو کتے سنا کہ 'اے اللہ مرمنڈانے والوں کی مغفرت فرما'' تو ایک

## اخات ابن سعد (صداؤل) كالعالم المعالم المعالم

مخض نے کہااور بال کتر وانے والوں کی؟ ''تو آپ نے نتیسری یا چوشی مرجبہ فرمایا''اور بال کتر وانے والوں کی' میں بھی اس روز سرمنڈ ائے ہوئے تھا۔ مجھے جومسرت اس سے ہوئی وہ اونٹ کے گوشت سے اور ندیوی قدر سے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُظَالِمُ اور آپ کے اصحاب روانہ ہوئے مدیبیہ میں سرمنڈ ایا اور قربانی کی تواللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہواہیجی جوان کے بالوں کواڑا لے گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔

مجامد ہے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبينًا" حديبيك مال تازل مولى \_

#### آيات مح كانزول:

مجاہد ہے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبيناً" (ہم نے آپ كوائ مُرَّكُلى ہوكَى فَخْ دى)"انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ كوائ مُرَّكُلى ہوكَى فَخْ دى)"انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ نے ليے كھلا ہوا فيصلہ كرديا) ثازل ہوكى تورسول الله طَالِيُّ الله طَالِيْ الله عَلَيْ الله عَلَى اور سرمنڈ ایا۔ قادہ ہے مروى ہے كہ میں نے انس بن ما لك كو كہتے سنا كہ بير آيت جب نبی طَالِیْ الله عَلَى الله عَلَى

فعی ہے مروی ہے کہ بھرت حدیبیے کے درمیان فنخ مکہ تک تھی حدیبیہ بھی فنخ ہی ہے۔

جمع بن جاریہ سے مردی ہے کہ میں رسول اللہ منافیقی کے ہمراہ حدیبیہ میں حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے و نکھا کہ لوگ اونٹوں کو ہمگارہے ہیں؛ بعض لوگوں نے بعض سے کہا کہ انہیں کیا ہواہے (جو بھا گ رہے ہیں) لوگوں نے ہمراہ بھا گئے گئے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ منافیقی کو کہا کہ رسول اللہ منافیقی پر وہی نازل ہوئی ہے اس پر وہ بھی لوگوں کے ہمراہ بھا گئے گئے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ منافیقی کو کرائ الحم کے پاس کھڑا ہوا پایا جب آپ کے پاس وہ چنونفوں جمع ہو گئے جنہیں آپ چاہے تھے تو آپ نے آئیس پڑھ کر سایا۔"انا فتحنا مبینا"اصحاب میں ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ منافیقی کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا 'ہاں' فتحنا مبینا"اصحاب میں جان ہے بیشک یہ فتح ہے۔ پھر خیبر حدیبیہ پر اٹھارہ جصوں میں تھیم کیا گیا' لاگر منسوسوں میں تھیم کیا گیا' لاگر میں تین سوسوار سے ہرسوار کے وہ حصہ تھے۔ براء نے کہا کہ جس کولوگ فتح مکہ جنہ ہیں ہم تو وہ ہوم حدیبیہ بیجہ بیدرہ سوتھا جن میں گیونکہ بھی باعث فتح مرسوار کے وہ حصہ تھے۔ براء نے کہا کہ جس کولوگ فتح مکہ جنہ ہم تو وہ ہوم حدیبیہ بیجہ الرضوان کو کہتے ہیں' کیونکہ بھی باعث فتح مکس میں میں ہو ہوگا کہ جس کولوگ فتح مکس جنہ ہم تو وہ ہوم حدیبیہ بیجہ الرضوان کو کہتے ہیں' کیونکہ بھی باعث فتح میں میں ہوئے۔

نافع سے مروی ہے کہ اس کے چندسال بعدرسول اللہ مظافیر کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہوئی تو ان میں ہے کئی نے بھی اس درخت کونہ پیچیا نااس میں انہوں نے اختلاف کیا 'ابن عمر خارین نے کہاوہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔

ابوالملیج اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حدیدیا کے دن ہم لوگوں پر اتن تھوڑی بارش ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے تلے بھی ترینہ ہوئے رسول اللہ مناظیم کے منادی نے بیندادی کہ اپنے کجاووں میں نماز پڑھو۔

## غزوه خيبر

## تيارى كاحكم:

جمادی الاولی کے بیش غزد کو نیبر ہوا نیبر مدینے ہے آٹھ برد (۹۹میل) ہے رسول الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی خزو کہ نیبر ہوا نیبر مدینے ہے آپ کے بیار سے اور جہاد کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہمراہ سوائے اس کے کوئی نہ جائے جے جہاد کا شوق ہو۔

#### مدينه مين قائم مقام:

یبود جو دیے میں باقی رہ گئے تھے ان پر بہت شاق ہوا۔ اور وہ چلے گئے آپ نے بدیے پر سباع بن عرفط الغفاری کو اپنا قائم مقام بنایا آپ ہمراہ اپنی زوجہ ام سلمہ کو لے گئے جب جبیر کے تربیب پہنچ تو رات کو دشنوں نے جبنش ندی اور ندان کے مرغ نے بالگ دی کہ بہاں تک کد آفاب طلوع ہو گیا' ان کی ضح اس حالت میں ہوئی کدول پریشان خاطر پر اگندہ انہوں نے اپنے قلع کھول دیئے اور اپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ بھاؤڑ نے مراحیاں اور ٹوکریاں تھیں' جب انہوں نے رسول اللہ سکا تی تی کھول دیئے اور اپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ بھاؤڑ نے مراحیاں اور ٹوکریاں تھیں' جب انہوں نے رسول اللہ سکا تی تی کھول دیکھا تو کہا' دمجہ اور خمیس' خمیس سے ان کی مراولٹ کھی وہ پشت بھیر کر اپنے قلعوں کی طرف بھا کے رسول اللہ سکا تی تا ہے۔ دیکھا تو کہا' دمجہ اور ہوگیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ان لوگوں کی ضح خراب ہوتی ہے جنہیں ڈرایا جا تا ہے۔ اسلامی علم بر دار :

رسول الله مظافیظ نے لوگول کوفییعت کی اوران میں (رأیہ) بڑے جھنڈے تقیم کیے سوائے جنگ خیبر کے اور بھی بوے خیب شرف خیب شے صرف (لواء) چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے نبی مظافیظ کا جھنڈا اور (رأیہ) سیاہ تھا جو عاکشہ شاہد تا کی چادر کا تھااس کا نام'' الحقاب'' تھا آپ کا (لواء) جھنڈا سفید تھا۔ جوعلی بن ابی طالب شاہد کو دیا' ایک (رأیہ) بواجھنڈا حباب بن المنذر کو دیا' ایک رائیسعد بن عبادہ کو دیا' مسلمانوں کا شعار (نشان جنگ جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسلامی فوج کا فرد ہے)"یا منصور گ ایک رائیسعد بن عبادہ کو دیا' مسلمانوں کا شعار (نشان جنگ جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسلامی فوج کا فرد ہے)"یا منصور گ

#### معركه آرائي كا آغاز:

رسول الله مَالِيَّةُ أَنْ مَشركِين سے اور انہوں نے آپ سے شدید جنگ کی آپ کے اصحاب بیں سے چند شہید ہوئے وشہوں کی بہت بڑی جاعت ورتنے ہوئی آپ نے شہید ہوئے وشہوں کو ایک ایک کرے فتح کیا وہ سازوسا مان والے متحد در قلع تھے جن میں سے ایک العطاق تھا ایک قلعہ الصحب بن معاذ ایک قلعہ ''ناع'' ایک قلعہ ''الزیر'' تھا ایک حصہ اور تھا جس میں قلعے تھے ان میں سے ایک العطاق تھا ایک قلعہ ''الزار' تھا 'اس کے علاوہ لشکروں کے قلعے القموس' الوطیع اور سلالم تھے میر ابو العقیق کے بیٹوں کے قلعے القموس' الوطیع اور سلالم تھے میر ابو العقیق کے بیٹوں کے قلعے تھے۔

## اخبارانبي العالم المعالم المع

آپ مُظَافِظ نے ابوالحقیق کے خاعدان کاوہ خزانہ لے لیا جواونٹ کی کھال میں تھا انہوں نے اس کوویران مقام میں پوشیدہ کر دیا تھا مگر اللہ نے اپنے رسول مُظَافِیظ کو اس کا راستہ بتا دیا اور آپ نے اسے نکال لیا ترانوے یہودی مارے گے جن میں الحارث ابوزینب مرحب اسیر یاس اور عامر کنانہ بن الی الحقیق اور اس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکر اور نام ان کی سرداری کی وجہ سے لیا۔

#### شهدائے خيبر:

خیبر میں نبی متابع کے اصحاب میں سے ربید بن اسلم ' مقف بن عمر و بن سمیط' رفاعہ بن مسروح' عبداللہ امید بن و ب جو بی اسد بن عبدالعزی کے حلیف بیخ محمود بن مسلم' ابوضیاح بن نعمان جوابل بدر میں سے بینے حارث بن حاطب جوابل بدر میں سے بینے حارث بن حاطب جوابل بدر میں سے بینے حارث بن حاطب جوابل بدر میں سے بینے عدی بن مرہ بن سراقہ' اوس بن حبیب' انیف بن وائل مسعود بن مسلمہ قیس بشر بن البراء بن معرور جوز ہر یلی بکری سے مرے' فضیل بن نعمان عامر بن الاکوع جنہوں نے اپ آپ کو ہلاک کرلیاوہ اور محمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیج کے ایک ہی عار میں وقت کی الرجیج کے ایک بی عار میں وقت ہے۔ گئے عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل 'بیار جوجیتی غلام سے اور قبیلہ الحج کے ایک شخص میں میں ہوئے میں وقت ہے۔ اور عامر بن الاکوع اپ بی بی بحور رز ہر یلی بکری کے گوشت سے اور عامر بن الاکوع اپ بی بی بحفر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل سرے آ دی ہوئے۔

#### زينب بنت الحارث يهود بيركاقل:

ای غزوہ میں زیب بنت الحارث زوج بسلام بن مقکم نے اس طور پر رسول اللہ مُکالِیُکُم کوز ہر دیا کہ آپ کواس نے ایک زہریلی بکری ہدیۂ دی اسے آپ اور آپ کے اصحاب میں سے چند نے کھایا جن میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے وہ اس سے م گئے کہا جا تا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُکُم نے اس عورت کول کر دیا' بہی ہما رے نزدیک ٹابت ہے۔

#### مال غنيمت كي نقشيم

آپ نے غنائم کے متعلق تھم دیا 'وہ جمع کی گئیں ان پرفروہ بن عمروالبیاضی کوعامل بنایا پھران کے متعلق تھم دیا تو وہ پانچ حصوں پرتشیم کی گئیں ایک حصد پرلکھا گیا کہ اللہ کے لیے بقیہ جھے نامعلوم رہے سب سے پہلے حصہ نکلاوہ نبی مظافی کا تھاجو پانچوں حصوں بیس سے نتخب نہیں کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے پانچوں حصوں میں سے بقیہ چار کے متعلق جوزیادہ دے اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا تھم دیا گیا فروہ نے انہیں فروخت کیا اورا بے ساتھیوں میں تقسیم کردیا۔

وہ مخص جولوگوں کے شارکرنے پر ہامور تھے زید بن ثابت می اداد سے انہوں نے کل تعداد چودہ مواور گھوڑے دوسوشار کئے سب حصا مقارہ تھے ہرسوکے لیے ایک حصہ گھوڑ دل کے لیے چارسو جھے وہ خس جو نبی مظافیق کو پہنچا اس میں سے ہتھیا راور کیڑے جیسااللہ آپ کے دل میں ڈالٹا تھا آپ دے رہے تھے۔اس میں سے آپ نے اہل بیت (بیو یوں) کوعبدالمطلب کے خاندان کے آ دمیوں کو عورتوں' نیتم بچوں اور سائلوں کو دیا مقام الکتیبہ ہے آپ نے اپنی از واج اوراولا دعبدالمطلب وغیر ہم کو نا دیا۔ رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْظِ خيبر ہي ميں تھے كہ فنبيلية دوس كے لوگ آئے جن ميں ابو ہريرہ مختلطف بھي تھے طفيل بن عمر و آئے اور اشعری لوگ بھی آئے وہ سب و ہیں رسول اللہ مَالْقِیْل ہے ملے تو رسول اللہ مَالْقِیْل نے اپنے اصحاب سے ان کے بارے بیں گفتگو فر مانی کدوه ان کوبھی ننیمت میں شریک کرلیں ۔ انہوں نے شریک کرلیا۔

جعفر بن ابی طالب حیالاغه کی واپسی:

خیبر فتح ہونے کے بعد جعفر بن الی طالب اور اسفیفتین والے نجاشی کے پاس سے آئے۔رسول الله سَالَتُعِمَّانِ فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھےان دونوں باتوں میں ہے کس سے زائد خوشی ہوئی' آمد جعفریا فتح خیبر ہے۔

ام المؤمنين صفيه بنت حي مفايعُفات نكاح:

ال لوگوں میں جنہیں خیبر میں رسول اللہ متالط علی است نے کہا تھی بھی تھیں آپ نے آزاد کر کے ان سے زکاح کر

خيبر پرحفزت عبال ميئ<sub>ال</sub>ينها كا ظهارمسرت:

حجاج بن علاط اسلمی کے میں قریش کے پاس آئے انہیں بی خردی کہ مجر کو یہود نے قید کر لیاان کے اصحاب ان سے جدا ہوگئے اور قل کردینے گئے میہود محمد اوران کے اصحاب کو تنہارے پاس لارہے ہیں اس بہانے سے بجاج نے اپنا قرض وصول کیا اور فوراً رواند ہو گئے راستہ میں عباس بن عبدالمطلب میں مند ملے تو رسول اللہ مظافیظ کی سیح خبر بتا دی اوران ہے درخواست کی کہ وہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ جاج چلے جا کیں عباس خاد ہونانے یمی کیا۔ جب جاج چلے گئے تو عباس مخاط نے ان کا اعلان کر ديا مسرت ظاہر کی اورا یک غلام کو آزاد کر دیا جس کا نام ابوز بیدتھا۔

ابوسعید خدری تناه نوسے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ روز ہ رکھا اور دوسروں نے افطار کیا (روزنہیں رکھا) نہ تو روز ہ دار کی اس کے روزے پر برائی کی گئی اور نہ افطار کرنے والے کی اس کےافطار پر۔

خيبر کے يہود کی بدحواسی:

انس جی مدود ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رات کے وقت خیبر پہنچ جب ہمیں میچ ہوئی اور رسول اکٹر ملاقیظ نے تما زیرو می تو آ ب سوار ہو گئے ہمراہ مسلمان بھی سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے اہل خیبر کو جب مبح ہو کی تو وہ اپنے بھاؤڑے اور ٹو کریاں لے کر نکلے جبيها كهوه ايني زمينون مين نكلاكرتے تتھے۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُثَالِثِيْنَا کوديکھا تو کہا'' محمهُ واللہ' محمہُ اور بھاگ کراپنے شہر میں واپس آ گئے' بی مُثَالِثِیْم نے فر مایا ''اللهٰ اکبر'خیبرویران ہوگیا' ہم لوگ جب کی قوم کے میدان میں اترے ہیں۔تو جولوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی میج خراب ہوتی ے' انس نے کہا کہ میں (اونٹ پر)ابوطلحہ کا ہم نشین تھا۔ میراقدم رسول الله طَالِیْجُ کے قدم ہے میں ہور ہا تھا۔

## اخبراني معد (صداول) كالمنظم المستعد (صداول) كالمنظم المنظم المنظ

ابوطلح ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُؤاثِیْ آنے خیبر میں صبح کی تو یہود نے بھاؤڑے لیے وہ اپنے کھیتوں اور زمینوں کی طرف روانہ ہوئے ۔ لیکن انہوں نے جب رسول اللہ مُؤاثِیُرُ اور آپ کے ہمراہ لشکر کودیکھا تو وہ پس پشت اوٹے نبی مُؤاثِیُرُ نے فرمایا اللہ اکبراللہ اکبرہم جب سی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح فراب ہوتی ہے۔

حنن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹالِیُّ نیمر کے سامنے اترے تو خیبر والے گھیرائے انہوں نے کہا محد اور پیڑ ب والے آگئے رسول اللہ مُٹالِیُّ انے جس وقت ان کی گھیرا ہے کو دیکھا تو فر مایا جب ہم کسی قوم کے میدان بیں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کے لیے صبح خراب ہوتی ہے۔

انس سے مردی ہے کہ میں خیبر کے دن ابوطلحہ کا ہم نشین تھا' میرا قدم رس<u>ول</u> اللہ مَثَّلَیْنِ کے قدم سے لگ رہا تھا' ہم لوگ یجود کے پاس اس وفت آئے جب آفناب طلوع ہو گیا تھا وہ مع اپنے مواثی' بچاؤٹرے' کدال اور کلہاڑیوں کے ن<u>کلے</u> انہوں نے کہا محمُ اور لشکر۔رسول اللہ مَثَّالِیْنِ نے فرمایا اللہ اکبراللہ اکبر جب ہم کئ قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی میج بری ہوتی ہے'اللہ نے ان کو ہزیمت دی۔

انس ہے مروی ہے کہ نبی مُظَافِّتُم جب نیبر کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز اندھیرے بیں پڑھی اور ان لوگوں پر حملہ کیا 'پھر فرمایا : اللہ اکبراللہ اکبر خیبر ویران ہوگیا۔ہم جب کسی قوم کے میدان بیں ابڑتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے۔آپ ان پڑھس پڑے وہ نکل کر کلیوں ہیں بھاگتے پھرتے تھے اور کہتے تھے مجراورلشکر' مجراورلشکر' لڑنے والے قبل کرویئے گئے اور پیچ گرفتار ہوگئے۔

#### يېودخيبرگووارننگ:

ابن عمر میں ہیں جا کہ رسول اللہ ملکا گئی الجرکے وقت خیبر پنچ آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں اپ محل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ان کی زمین اور تھجور کے باغوں پر آپ قابض ہو گئے۔ آپ نے ان سے اس پر صلح کی کہ وہ قل نہیں کیے جا کمیں گئاہ لینے کی جور کر دیا ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئی گئی کے وہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئی سونا چا تدی اور ہھیار نبی سائٹی کے اور ان کے اپنے نہوئی ذمہ داری انہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہوئی ذمہ داری ہے اور نہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہوئی ذمہ داری ہے اور نہر

## مال و جائيداد كې خطي:

جب آپ نے وہ مال پالیا جوانہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپایا تھا تو عورتوں کو گرفتار کرلیا' زمین اور باغ پر قابض ہو گئے اور انہیں لگان پر دے دیا' ابن رواحہ اس زمین وباغ کا ان کے سامنے انداز ہ کرتے تھے اور ان کے جھے پر قبضہ کرتے تھے۔ صالح بن کیسان سے مرٹوی ہے کہ خیبر کے دن نبی مُثالِثِیم کے ہمراہ دوسو گھوڑے تھے۔

حضرت على مني الذبخه كي علمبر داري:

ابو ہریرہ ٹیاہیئو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِّقَیْنِ نے خیبر کے روز فر مایا دمیں جہنڈا ( رأیہ )ا لیٹے خض کو ووں کا جواللہ اور

اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں اور ای پرفتے ہوگی عمر نے کہا کہ اس روز سے
پہلے میں نے اہارت بھی پہند نہیں کی میں اس امید پر کھڑ اہوتا تھا اور دیکھٹا تھا کہ آپ جبنڈا مجھے دیں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو
آپ نے علی میں ہؤد کو بلا یا اور وہ جبنڈ انہیں وے دیا اور فر مایا کہ لڑوا ور اس وقت تک نہ پلٹو جب تک اللہ تعالی تم پرفتے نہ کردے وہ
نزو یک تک گئے بھر پکار کر پوچھا کہ یا رسول اللہ منافیق میں کب تک لڑتا رہوں آپ نے فر مایا جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ
کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے فون اور مال سوائے اس کے تن کے مجھ سے
محفوظ کر لیے اور ان کا حساب اللہ یہ ہے۔

عامراورمرحب کے مابین معرکه اُرائی:

سلمہ بن الاکوئ سے مردی ہے کہ تیبر کے روز میر نے پچانے مرحب یہودی سے لڑنے کا مطالبہ کیا تو مرحب نے بیار چڑ لھا کہ ب

> قد علمت خيبراني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

'' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جو زبر دست ہتھیار چلانے والے بہادر اور آ زمودہ کار ہے۔ جب جنگ سامنے آتی ہے تووہ بھڑک المحتاہے''۔

ميرے چياعام نے (پيديز) کہا ۔

قد علمت محیبرانی عامو شاکی السلاح بطل مفامو " خیبرکومعلوم ہوگیا ہے کہ میں عامر ہوں' زیر دست ہتھیار چلانے والا بہا دراور موت سے بے پرواہ ہوکر قبال کرنے والا ہوں''

عامر کی شہادت:

دونوں کی تلواریں مطلخ کلیں مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال میں جاپڑی ٔ عامراس سے بیٹچے ہو گئے تو وہ تلواران کی پیڈلی پر جاپڑی اوراس نے ان کی رگ کا ہے دی اس میں ان کی جان گئی۔

سلمہ بن الاکوع نے کہا کہ میں رسول اللہ طافیق کے اصحاب میں سے پچھلوگوں سے ملاتو انہوں نے کہا کہ عامر کاعمل بے کارگیا انہوں نے لہا کہ مامر کاعمل بے کارگیا انہوں نے اپنے آپ کوقل کرلیا۔ یہ من کرمیں روتا ہوارسول اللہ طافیق کے پاس آیا اور آپ سے کہایا رسول اللہ طافیق عامر کاعمل بے کارگیا؟ آپ نے کرگیا؟ آپ نے درسول اللہ طافیق عامر کاعمل بھی سے پچھلوگوں نے ۔ رسول اللہ طافیق نے فرمایا جس نے نہ کہا نا اس کے لیے تو دو ہرا تو آپ ہے کیونکہ جب وہ خیبر کی جانب روانہ ہوئے تو رسول اللہ طافیق کے اصحاب کو (بہادری کے اشعار سے ) جوش ولانے کے اور انہیں میں نبی جیں جواونٹوں کو ہنکار ہے جیں ہے عامر سے اشعار بر بھتے تھے۔

عام كرجزيها شعار:

تالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا "بخداا گرخدانه بوتاتو بم لوگ مدایت نه پات نه خیرات کرت نه نماز پڑھتے۔

ان الذين كفروا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا جن لوگول نے ہم پر کفر کیا انہوں نے جب فتنکا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔

ونحن عن فضلك ما استغنينا فنبت الاقدام ان لاقينا وانزلن سكينة علينا

(اے اللہ) ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں اس لیے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں ٹایت قدم رکھاور ہم پرسکون واطمینان نازل فرما" به

عامر کے لئے حضور علائلا کی دعائے مغفرت:

(جب عامريه اشعار بڑھ دے تھے) تو رسول اللہ ملائیل نے فرمایا' بیکون ہے۔لوگوں نے کہا'' عامر'' ہیں یارسول الله مَالِينَا آپ نے فرمایا:

''اے عامر!اللہ تمہاری مغفرت کریے''۔

راوی نے کہا کہ آپ نے جب بھی کسی انسان کے لیے اس کی تخصیص کے ساتھ دعائے مغفرت کی تو وہ ضرور شہید ہو گیا ' جب عمر بن الخطاب می منظم نے بیدوا قعد سنا تو انہوں نے کہایا رسول الله مگالین میں آپ نے عامرے کیوں نہ فائدہ اٹھائے دیا جو وه آ گے بڑھ کے شہید ہو گئے۔

## حضرت علی شیٰالذہ کے ہاتھوں مرحب کا خاتمہ:

سلمہ نے کہا نبی مُکافِیْز نے علی میں وہ کے پاس بھیجاا در فر مایا کہ میں آج جھنڈا (رأیہ) اس مخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں تھینچ کر لایا ان کی استحصیں بمتی تھیں رسول اللہ متابعی ان کی آتھوں میں لعاب وہن ڈالا انہیں جھنڈا (رأیہ) دے دیا مرحب پی تلوار جلاتا ہوا لکلا اور ال نے بیدجزیزانہ

> قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

'خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جو زیردست ہتھیار چلانے والا بہادراور آ زمودہ کارہے۔ جب جنگ پیش آئی ہے تو وہ بحرُك المُقتابُ

على صلوات الله عليه و بركانة نه كها:



انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره

اكيلهم بالصاع كيل السندره

"میں وہ مخص ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدر (شیر) رکھا، مثل جنگلوں کے شیروں کے ہیب تاک ہوں جن کو میں السندرہ ک یانے سے و لتا ہوں' ۔السندرہ وہ لکڑی جس سے کمان بنتی ہے۔

انہوں نے تلوارے مرحب کا سر بھاڑ دیا اورائین کے ہاتھ پر گئے ہوئی۔

ابن عباس صورت سے مروی ہے کہ جب نبی مالی اللہ خیر پر عالب آ گئے تو آپ نے ان سے اس شرط برصلے کی کہوہ لوگ اس طرح اینے آپ کواورایے اہل وعیال کو لے جائیں کہ ندان کے پاس سوٹا ہونہ جاندی۔

در باررسالت میں کنانداورالربیع کی غلط بیاتی:

بارہ گاہ نبوی میں کنانہ اورالربیع کولایا گیا' کنانہ صفیہ کا شوہر تھا۔ اورالربیج اس کاعم زاد بھائی تھا۔ رسول الله مَانْطِیمُ نے ان دونوں سے فرمایا کرتمہارے وہ برتن کہاں ہیں جوتم اہل مکہ کوعاریۂ دیا کرتے تھے۔انہوں نے کہاہم لوگ بھا گئاس طرح کہ ایک زمین ہمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھاتی تھی اور ہمنے ہرچیز صاف کر دی۔

آپ نے ان دونوں نے فرمایا کداگرتم نے مجھ ہے کوئی چیز چھیائی اور مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو تمہارے خون اور الل وعیال میرے لیے حلال ہوجا نمیں گے دونوں اس پر راضی ہوگئے۔

كتانداورالربيج كافل:

آپ کے انصار میں ہے ایک مخص کو بلایا اور فرمایا کہتم فلاں فلاں خشک زمین کی طرف جاؤ پھر تھجور کے باغ میں آؤ' اس میں جو کھے ہومیرے یاس لے آؤ۔ وہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماردی اور الل وعیال کوگرفتار کرلیا آپ نے ایک محض کو بھیجا جوصفیہ کو لے آیا اس نے انہیں ان دونوں کی قتل گاہ پرگزارا 'اس محض سے نبی سَرَالْتَامُمُ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا' عرض کی یا رسول الله سلامی میں نے جا ہا کہ صفیہ کو عصد دلا وَں' آ ب نے مفیہ کو بلال میں مندو اورا یک انصاری کے میر دکر دیا وہ ان کے یاس رہیں۔

گدھے کے گوشت کی ممانعت :

جابر بن عبداللہ تفایننا ہے مردی ہے کہ خیبر کے دن لوگ جوک کی تکلیف محسوں کرنے لگے تو انہوں نے گدھے پکڑ کے ذ نج کیےاور ہانڈیاں بھرلیں'اس کی خبر نبی مثاقیظ کوہوئی تو آنمخضرت مثالیظ نے تھم دیا کہ ہانڈیاں الث دی جائیں۔

رسول اللهُ مَنْ لِيَنْ اللهِ عَنْ شَرِي كُده عِنْ فِي ورندول اور ينج سے پهاڑ كھانے والے يرندول كا كوشت حرام قرار ديا مردار پرنده کوٹ اور ایکے ہوئے مال کوبھی حرام کر دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا اللہ مُلا اللہ علیہ میں گدھے کے گوشت ہے منع کیا۔ البتہ گھوڑے کے

## اخبار البي تالية الله المن العالم ا گوشت کی اجازت دی۔

انس بن ما لک می دون ہے کہ ہوم خیبر میں ایک آئے والا رسول الله مَثَّلِقُونِ کے بیاس آیا اور کہایا رسول الله مَثَلِقُونَا میں نے گدھے کھائے ایک اور آنے والا آپ کے پاس آیا اور کہایارسول الله مُثَالِيْنِ مِن نے گدھوں کوفنا کردیا آپ نے ابوطلحہ کو نداد ہے کا علم دیا۔اللہ اوراس کارسول تہمین گرھے کے گوشت سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ نجس ہے تمام ہانٹہ یاں اوندھا دی کئیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ بوم خیبر میں ہمیں گدھ ملے رسول الله منافظات کے منادی نے بیندا دی کہ ہانڈیاں

ابوسلیط ہے جو بدری تھے مردی ہے کہ یوم خبر میں ہمارے یاس گلاھے کے گوشت سے رسول اللہ ما اللہ اللہ اللہ اللہ العت آئی ہم لوگ بھو کے تتھے پھر بھی ہانڈیاں اوندھادیں۔

خيبرك مال غنيمت كانقسم:

بثیر بن بیارے مروی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کورسول اللہ مٹالٹی کا پڑھے کر دیا تو آپ نے اے ۳۲ حصول پر تقتیم کیا کہ ہر جھے ہیں سوسہم تھے۔ان حصوں کا نصف اپنے ملی حوالج اوران کی ضروریات کے لیے جو آپ کو پیش آتی تھیں مخصوص کر دیا اور دوسرے نصف حصے کوچھوڑ دیا'ا ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا' نبی مُثانِیم کا حصہ اسی نصف میں تھا کہ اس میں قلعہ نطاۃ اور اس کے مشمولات مخصاس کو بھی آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جسے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ ابوطیحہ الکتیبیہ سلالم اور اس کے

جب تمام مال نبی مظافیخ اورمسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اور آپ نے مسلمانوں میں کاشت کرنے والوں کی قلت ملاحظ فرمائی توزین یہودکودے دی کہ بیداوار کے نصف پر کام کریں۔

وہ لوگ برایر اسی طریقے پر رہے یہاں تک کہ عمر بن الخطاب شیادۂ خلیفہ ہوئے اورمسلمانوں کے ہاتھ میں کام کرنے والوں کی کثرت ہوگئ اور وہ اصول کاشت ہے اچھی طرح واقف تنھاتو عمر میں شونے یہود کوشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اور تمام املاك مسلمانوں میں تقلیم کردیں۔

بشير بن بيارے مردی ہے كہ جب بى مَالْظِيمَانے خيبر فتح كيا تو آپ نے اے ملے سے ليااور ٦ سحصوں برتقسيم كياا مُعاره ھے اپنے واسطے خصوص کر لیے اور اٹھارہ جھے مسلمانوں میں تقسیم کردیجے سواسپ سوار ہمر کاب تھے آ پ نے ایک گھوڑے کے دو

مکحول سے مردی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ مثالیج نے سوارے تین جھے لگائے ایک حصداس کا اور دو جھے اس کے گھوڑ ہے۔

ابی اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں میں نے اپنے آتا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول الله ظالمي کے ہمراہ موجود تھا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا حصہ بھی لگائیں آپ نے مجھے

ردی سامان میں ہے تھودے دیا اور حصہ نہیں لگایا۔

ثابت بن الحارث الانصاري ہے مروی ہے کہ خیبر کے سال رسول اللہ مثالثی نے مہلہ بنت عاصم بن عدی اور ان کی بیٹی کا جو پیدا ہوئی تقی حصد**اگایا۔** 

عنش سے مروی ہے کہ میں رویفع بن ثابت البوی کے ہمراہ فتح جزید میں حاضر ہوا۔ رویفع بن ثابت نے وعظ بیان کیا۔ میں فتح خیبر میں رسول الله ملا فی ہمراہ تھا، میں نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے وہ اپنا پائی دوسر ہے کی زراعت کو نہ وے (لیعنی حاملہ لوغری سے صحبت نہ کرے) اور جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے وہ کسی قیدی عورت سے حاجت روائی نہ کرے تاوفتیکہ اس کا استبراء نہ کرے (بیعنی ووجیش تک انظار کرے تاکہ حل غیر کا شبہ جاتا رہے) جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ہے ہے کہ تقسیم تک مال غنیمت کوفر وخت نہ کرے اور جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان سے کسی جانور پر اس طرح سوار نہ ہو کہ جب وہ دیا ہو جائے تو مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کردے یا کسی کی جانور پر اس طرح سوار نہ ہو کہ جب وہ دیا ہو جائے تو مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کردے۔

تھم نے کہا کہ جھے عبدالرمن بن ابی لیل نے اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دی۔ ''و اثابھیم فتحا قویہ'' (انہیں عِنقریب فتح دے گا) کہ (اس سے مراد) خیبر ہے ''واخوی لم تقدر واعلیہا قد احاط اللہ بھا''(اورایک دوسری جماعت کہتم جس پر قادر نہیں ہوئے تھے اللہ نے اس کا احاط کر لیا (اس سے مراد) فارس دروم ہے (جورسول اللہ مظافیح کے بعد حضرت فاروق می اللہ نے فتح کیے )۔

#### <u>ز هريل</u>ا گوشت:

ابوہریرہ ٹن ہوئے ہے مروی ہے کہ جب خیبر فقع ہوا تو رسول اللہ مَلَائِیُلِم کو ایک بکری ہدیئے وی گئی جو زہر آلود تھی۔ نی مَلَائِیُلِم نے قرمایا یہاں جس قدر یہود ہیں سب کو جع کروس، آپ کے یاس جمع کیے گئے۔

رسول الله مُنَّافِیْزُانے فرمایا کہ بیستم لوگوں سے پچھ بوچھنا چاہتا ہوں۔ آیاتم لوگ اس کے بارے بیس بچھ سے پچ کہو کے۔انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ۔ ہاں رسول الله عَنَّافِیْزُانے فرمایا : تہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہاہ را باپ فلاں ہے۔ رسول الله عَنْ فِیْزِانْے فرمایاتم جھوٹ بولے۔تنہارا باپ فلاں ہے انہوں نے کہا آپ نے پچ کہا ور درست کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم میں سے پچھ بوچھوں تو تم جھے ہے کہو گے۔

انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم'ہاں' کیونکہ ہم اگر جھوٹ بولین گے تو آپ ہمارا جھوٹ معلوم کرلیں گے جیسا کہ آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں معلوم کر لیا۔ رسول اللہ سَالِیَّیْلِ نے ان نے فرمایا کہ اہل جہنم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں بہت کم رہیں گئم لوگ اس میں ہمارے عوض رہو گے۔ رسول اللہ طَالِیُیْلِ نے فرمایا کہ تہیں اس میں رہواور ہم کہی اس میں تمہارے عرض میں ندر ہیں گے۔

چرآپُ نے فرمایا کہتم مجھ سے بچ کہو گے اگر میں تم سے پوچوں انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ہاں' آپ نے فرمایا کیا تم'

لوگوں نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے فر مایا جنہیں کس نے ابھار اانہوں نے کہا ہمار اارادہ یہ تھا کہا گر آپ مجھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی اور اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو ضرر نہ ہوگا۔

#### حفرت صفيه بنت جي فيالنظام عقد نكاح:

ابن عباس جی پین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سُلُطُّنِی نے خیبر سے روانگی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا اب ہم معلوم کرلیں گے کہ صفیہ لونڈی ہیں یا بیوی اگر دہ بیوی ہوں گی تو آپ انہیں پر دہ کرائیں گے در نہ وہ جاریہ (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپ دوانہ ہوئے تو آپ نے پر دے کا حکم دیا ان کے درمیان پر دہ کیا گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں '

جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے قریب اپنی ران کر دی تا کہ وہ اس پر سے سوار ہوں لیکن انہوں نے افکار کیا۔ اپنا گھٹٹا آپ کی ران کے قریب رکھا آپ نے انہیں اٹھایا۔

رات کوآپ اترے اور خیے میں داخل ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہو کیں ابوابوب آئے پاس تلوار بھی تھی وہ خیے پر اپناسرر کھ کرسو گئے رسول اللہ مثل تی آپ کے ساتھ داخل ہو کی ابوابوب ہوں ۔ پر اپناسرر کھ کرسو گئے رسول اللہ مثل تی آپ کے حرکت (آ ہٹ ٹی فر مایا : کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابوابوب ہوں ۔ آپ کے فرمایا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مثل تی ہوان لاکی جن کی نئی شاوی ہوئی ہے۔ اور آپ نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا 'اس لیے میں ان سے بے خوف شرقا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ جنبش کریں تو میں آپ کے قریب ہوں گا۔ رسول اللہ مثل تا بھی نے دومر جبر قرمایا: اے ابوابوب خداتم پر رجت کرے۔

انس سے مروی ہے کہ صفیہ دحیہ کے حصد میں پڑیں وہ ایک خوبصورت لڑی تقیں انہیں رسول اللہ مُلَّاثِیْنَ نے سات راس (جانوروں) کے عوض میں خریدا۔اورام سلیم کے بپر دکیا تا کہ وہ ان کا بناؤ کردیں اور انہیں تیار کردیں۔

رسول الله مظافیظ نے ان کا والیمہ مجور اور پنیر (اور کھی پر کیا' زمین کو جھاڑا دستر خوان لائے گئے اور ای زمین پر بچھا دیے گئے پنیز' کھی اور مجور لائی گئی لوگ سیر ہو گئے' لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے یا نہیں ام الولد (لونڈی) بنایا ہے' چھرلوگوں نے کہا کہا گہا گہا گہا تیں گئو آپ کی زوجہ ہوں کی اور اگر پردہ نہ کرائیں گئو وہ ام الولد (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپ نے سوار ہونے کا ارا دہ کیا تو آئییں پروہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹر گئیں' لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

انس سے مروی ہے کہ آئییں قید یوں میں صفیہ بنت جی بھی تھیں جو دحیہ الکلمی کے مضے میں پڑیں بعد کو نبی مُلَاثِیُّا کے پاس گئیں آپ نے آئییں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور ان کے عتق (آزاد کرنے کو) ان کامپرینایا۔

حماونے کہا کہ عبدالعزیزنے ثابت ہے کہا کہ اے ابوقیوتم نے انس ہے کہا کہ آپ نے انہیں کیا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ خودائبیں کوان کے مہر میں دیا' پھر ثابت نے ابناسر ہلایا گویاوہ ان کی تقریر آتی گرتے ہیں۔

مربية مربن الخطاب مئ الأو بجانب تربه:

شعبان ع من بجانب تربيمر بن الخطاب ميدود ممم پر دواند بوئ \_

رسول الله مُتَافِیَّا نے عمر بن النظاب شائیہ کوئیں آ دمیوں کے ہمراہ قبیلہ ہوا زن کی ایک کی شاخ کی جانب ہمقام تر بہ بھیجا جوالعملا کے نواح میں کئے سے چار رات کے فاصلے پرصنعاء نجران کی شاہراہ پر ہے **وہ د**واتہ ہوئے' ان کے ہمراہ بنی ہلال کا ایک رہبرتھا۔رات کوچلتے تتھاور دن کو پوشیدہ ہوجاتے تتھے۔

ہوا زن کوخبر ہوگئی تو وہ بھاگ گئے عمر بن الخطاب میں وئد ان کی کہتی میں آئے 'مگر انہیں کوئی نہیں ملا وہ واپس ہوکر

مدیے آگئے۔

مريدا بوبكر صديق مئاه عنه بجانب بن كلاب بمقام نجد:

شعبان کے چین ابو بکرصدیق ٹناہؤہ کا ضربیہ کے نواح میں بمقام نجدسر پر بنی کلاب ہوا۔

سلمہ بن الاکوع فئائیوں سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق فئائیو کے ہمراہ جہاد کیا۔ نبی مُلَاثِیَوْم نے انہیں ہم پرامیر بنا کے بھیجاانہوں نے مشرکین کے بچھ آ دی گرفتار کئے جن کو ہم نے قبل کر دیا ہماراشغارامت امت تھے میں نے مشرکین کے ساتھ گھر والوں (اہل ابیات) کوئل کیا۔

سلمہ بن الاکوع میں ہونے ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے ابو بکر صدیق میں ہونو ارہ کی طرف بھیجا' میں بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب ہم ان کے حوض کے قریب پنچے تو ابو بکر میں ہونے زاستہ میں قیام کیاضیح کی جب نماز پڑھ کی تو ہمیں عظم دیا۔ ہم سب جمع ہو گئے اور حوض براتر آئے ابو بکر میں ہونے جنہیں قتل کیا انہیں قتل کیا' ہم لوگ ان کے ہمراہ تنے۔

سلمنے کہا کہ جھے لوگوں کی گروٹیں نظر آئیں جن میں بیچ بھی نظے نوف ہوا کہ پیاوگ جھے ہے آگے پہاڑ پر چلے جا کیں گے میں نے ان کا قصد کیا۔ ان کے اور پہاڑ کے درمیان ٹیر پھینکا جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہوگئا انفا قائمیں میں فزارہ کی ایک عورت تھی جو چڑے کا جب پہنچ تھی اس کے ہمراہ اس کی بیٹی تھی جوعرب میں سب سے زیادہ حسین تھی میں انہیں ہنکا کر ابو بکر صدیق ہیں انہیں کھولا یہاں تک کہ ابو بکر صدیق ہی سال یا 'ابو بکر بھادہ نے اس کی بیٹی جھے حصہ سے زائد دی میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا یہاں تک کہ مدیخ آگیاوہ میرے یاس موگئ کر میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا۔ جھے درسول اللہ سال تھا اپنے اس کا کپڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ عورت جھے بہہ کردؤ میں نے کہا' یا نبی اللہ' خدا کی قتم اس نے جھے فریفتہ کرلیا ہے لین اس نے اس کا کپڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ خاموش ہوگئے۔

جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ متالظیم مجھ ہے بازار میں طے۔ میں نے اس کا کیڑا تہیں کھولا تھا۔ آپ نے فر مایا: اے سلمہ وہ عورت مجھے دے دو تیمہارا باپ خدا ہی کے لیے ہوئیں نے کہا 'یارسول اللہ متالظیم اوہ آپ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ متالظیم نے اے اہل مکہ کے پاس بھیج کران مسلما نوں کے فدیہ میں دے دیا جومشرکین کے ہاتھ میں قید تھے۔ سریہ بشیر بن سعدالا نصاری بمقام فذک:

ہ بیرری میں میں فدک کی جانب سریہ بشیر بن سعد الانصاری ہوا۔ شعبان <u>کے میں</u> فدک کی جانب سریہ بشیر بن سعد الانصاری ہوا۔

رسول الله سَلِيَّةُ نِي بشير بن سعد كوتين آ دميوں كے ہمراہ بمقام فدك بني مرہ كى جانب رواند فرمايا' وہ بكرياں چرانے

اخباراني تافيل كالمعاد (صداول) كالمعاد (صداول) كالمعاد المعاد ال ر الوں سے مطے بی مرہ کو دریافت کیا گیا تو کہا گیا کہ وہ اپنے جنگوں میں ہیں بشیر بن سعداونٹ اور بکریاں ہوکا کے مدینے کی طرف

ردانه ہو گئے۔

ا یک چیخ کی آ واز لکل جس نے قبیلے والوں کوخبر دار کر دیا ان میں سے جبتی رات کے وقت بشیر کو پا گئے وہ لوگ ہا ہم تیر اندازی کرتے ہوئے بڑھے بشیر کے ساتھیوں کے تیرختم ہو گئے اور صبح ہوگئی۔

مر بون نے ان پرحملہ کر دیا بشیر کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی بشیر نے جنگ کی جس میں وہ زخی ہو گئے ان کے مختے میں چوٹ لگ گئی کہا گیا کہ وہ مرکئے قنبیلہ والے اپنے اونٹ اور بکریاں واپس لے گئے علیہ بن زید الحارثی ان لوگوں کی خررسول الله مَا لَيْنَا كَ حَضُور مِن لائے اس كے بعد ہى بشير بن سعد بھى آ گئے۔

مربة غالب بن عبدالله الليثي بجانب الميفعه:

رمضان <u>کے ج</u>یس المیفعه کی جانب غالب بن عبدالله اللیثی کا سریه ہوا۔

رسول الله مَنَالِيُّةِ إِنْ عَبْدَ اللهُ كُوبِي عوال اور بني عبد بن نقلبه كي طرف بهيجا جوالميفعه عين من تقر كيطن بخل سے النقر ه کی جانب اسی طرف علاقہ خبر میں ہے اس کے اور مدینے کے درمیان آٹھ برد (۹۹میل) کا فاصلہ ہے انہیں آپ نے ایک سوتیں آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔رسول اللہ مَلَّالْفِیْمُ کے آزاد کردہ غلام بیار تھے۔

ان لوگوں نے ایک دم سے سب پر جملہ کر دیا۔ ان کے مکانات کے درمیان جابڑے۔ جو سامنے آیا اسے قل کر دیا۔ اونك اور مكريال منكائ مدينے لے آئے انہوں نے كسى كوكر فارنبيس كيا۔

ای سریه میں اسامہ بن زید میں میں نے ایک ایسے محص کوتل کر دیا جس نے لا الداللہ اللہ کہا نبی مظافیظ نے کہا، تم نے اس کا قلب چیر کے کیوں نیدد کیولیا کرتم معلوم کر لیتے کہ وہ صادق ہے یا کا ذب اسامہ نے کہا میں کسی ایسے خص ہے جنگ نہ کرون گاجولا الدالاالله كي شهادت و يكار

## سريه بشير بن سعدالا نصاری بجانب يمن و جبار:

شوال <u>مے چ</u>یں یمن د جبار کی جانب سریہ بثیر بن سعدالانصاری ہوا۔

رسول الله مَلْظِيم كوية خرجيني كه خطفان كي ايك جماعت سے جوالجناب ميں ہے عيينه بن حصن نے وعدہ لياہے كه ان ك بمراه رسول الله مَنْالِقُطِّمُ كي جانب رواية بهوگا رسول الله مَلَاقِطُ نے بشير بن سعد كو بلايا ان كے ليے جيندا با ندھا اور بمراہ تين سو آ دى رواند كيے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے تھے یہاں تک کہ یمن وجبارا ؓ گئے جو البیّاب کی جانب ہے۔ البیّاب سلاح وخیبرووا دی القری کے سامنے ہے۔وہ سلاح میں اترے اور اس قوم کے قریب آئے' بشیر کوان لوگوں ہے بہت اونٹ ملے' ج واہے بھاگ گئے انہوں نے مجمع کوڈرایا۔توسب بھاگ گئے اور بہاڑی چوٹی پر چلے گئے۔

بشیر مع اپنے ساتھیوں کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے گر کوئی خدملاوہ اونٹ لے کے واپس

ذى القعده مے ميں رسول الله مَالَيْنِ كاعمر هُ قضاء بوا۔

ذی القعدہ کا جاند ہوا تو رسول اللہ سالھی کا عمرہ قضاء ہوا۔ اصحاب کو تھم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کریں جس سے انہیں مشرکین نے حدیب بیس روکا تھا اور نیے کہ جولوگ حدیب پیش حاضر تھان میں سے کوئی چیچے نبر ہے۔سب لوگ شریک ہوئے سوائے ان کے جونیبر میں شہید ہوگئے یا مرگئے۔

#### نیابت نبوی کااعزاز:

رسول الله مَالِيَّةُ کے ہمراہ مسلمانوں کی ایک جماعت عمرے کے لیے روانہ ہوئی وہ سب عمرہ قضاء میں دو ہزار تھے آپ نے مدینے پر ابور ہم ابغضاری کو قائم مقام بنایا' رسول الله مَالِیُّا ساٹھ اونٹ لے گئے آپ نے اپنی ہدی (قربانی کے اونٹ) پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کومقرر کیا' رسول الله مَالِیُّا نے ہتھیاروں میں خودزر ہیں اور ٹیزے لیے اور سوگھوڑے روانہ کیے۔ مسلمانوں کی مرالظہران میں آمد:

جب آپ ذوالحلیفه پنچ تو گھوڑوں کواپنے آ گے روانہ کیا محمد بن مسلمہ (امیر ) تھے آپ نے ہتھیا روں کو بھی آ گے کیا۔ اوران پر بشیر بن سعد کوعامل بنایا۔

رسول الله مَثَالِثَيْرُ فِي مَعِد بن عاحرام با عده كرتلبيد كها مسلمان بهي آپ كهمراه تلبيد كهرب تعد

محمہ بن مسلمہ رسائے کے ہمراہ مرافظہر ان تک آئے تھے کہ وہاں قریش کے پچھلوگ ملے ان لوگوں کے استفسار پرمجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ بیرسول اللہ مُلَاثِیْجُ کالشکر ہے ان شاءاللہ کل آپ کواس منزل میں صبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اورانہیں خبر دی' لوگ گھبرائے۔

رسول الله مثلاً فظائم مرالظہر ان میں اترے آپ نے ہتھیا دلطن یا نگے کے پاس آ گے روانہ کر دیے جہاں سے حرم کے بت نظر آتے تھے اور اس پراوس بن خولی الا نصاری کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ پیچے چھوڑ دیا۔ ۔

مكه مين حضور عَلَاطِكُ كا داخله:

قریش کے سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے سکے کوانہوں نے خال کر دیا۔ رسول اللہ مثالیقیائے ہدی کوآ گے روانہ کیا تھاوہ ذی طلای میں روک لی گئی۔

رسول الله مطالعيناً اپنی سواری القصواء پراس طرح روانه ہوئے کہ مسلمان تکواریں لیے ہوئے رسول الله مثالینیا کے گرو حلقہ کیے ہوئے تنے اور تلبیبہ کہتے جاتے تنے۔

آ پاس بہاڑی رائے سے جلے جوالحج ن پرنکانا ہے عبداللہ بن رواحہ شادعة آپ کی سواری کی کیل پکڑے ہوئے تھے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَالِمُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

حضرت عبدالله بن رواحه شيالانز كاشعار:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله الد ما الخير مع رسوله الد ما الله ما تصب

نحن ضربناکم علی تاویله کما ضربناکم علی تنزیله جمای تنزیله جمان کروانی پرایی مارماری جمین مارجم نے تہیں ان کے اترنے پر ماری ا

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويلمل الخليل عن خليله يا رب اني مومن بقيله

وہ ایکی مارتھی جود ماغ کواس کی راحت ہے ہٹا ویتی ہے اور دوست سے دوست کو بھلا ویتی ہے۔ یارب میں ان کی بات پرائیان لاتا ہوں''۔

عمر تفاعد نے کہا اے ابن رواحہ پھر کہورسول اللہ مگالی کا اے عمر تفاعد میں من رہا ہوں۔ آپ نے عمر شاعدہ کو خاموں ک خاموش کر دیا۔ رسول اللہ مگالی ان فرمایا اے ابن رواحہ پھر کہو۔ارشا دفر مایا کہ کہوسواے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے جو تنہا دیکھتا ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے لشکر کو غالب کیا اور گروہوں کو تنہا ءاس نے بھگا دیا ابن رواحہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی یمی کیا۔

رسول الله مُلَّاثِیْرِ نے اپنی سواری پرصفا دمروہ کا طواف کیا۔ جب ساتوں طواف سے فراغت ہوئی اور ہدی بھی مروہ کے پاس کھڑی ہوگئ تو آپ نے فرمایا بیقر ہانی کی جگہ ہے اور مکہ کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے۔

آ پ نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں سرمنڈ ایا۔ای طرن مسلمانوں نے بھی کیارسول اللہ مُکالیخ آنے ان میں ہے بچھ آ ومیوں کو تھم دیا کہ وہ بطن یا بچ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا ئیں اور ہتھیاروں کی گرانی کریں کہ دوسرے لوگ آ کراپٹا فرض اداکر س ان لوگوں نے انسابی کیا۔

حضرت ميمونه فيالدُهُمّا بنت الحارث كے ساتھ نكاح:

رسول الله مُلَالِيُّظِ كِيمِي وافل ہوئے آپ اس میں برابرظهر تک رہے بلال مخادظہ کو تھم دیا تو انہوں نے کعبے کی پشت پراڈ ان کہی رسول اللہ مثالیُّظِ نے مکہ میں تین روز قیام فر مایا اور میمونہ بنت الحارث الہلا لیہ سے نکاح کیا۔

جب چو تصروزظہر کا وقت ہوا تو آ گے یا سہل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزی آئے دونوں نے آپ سے عرض كياكة بكيدت يورى موكى للنداة بمارك ياس عجائي-

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ مَن مِن الرب بلكه ريتلي زمين برآب كي لي چرا الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن مِن مِن ال میں اپنی روانگی تک رہے۔

آ ہےنے ابورافع کو تھم دیا توانہوں نے کوچ کی ندا دی اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی مخص وہاں شام ندکرے۔ حضرت عماره بنت حضرت حمزه تناشفان

آ پ نے مکے سے عمارہ بنت حزہ بن عبدالمطلب شاہین کواوران کی والدہ سلمہ بنت عمیس کولیا عمارہ عبداللہ بن شداد بن الہاد کی والدہ تھیں۔ان کے بارے میں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ نے جھکڑا کیا کہ وہ ان میں سے کس کے باس رہیں گی رسول الله مَثَالِثِيمُ نِيعِفر كِوْق مِين فيصله كيا اس ليه كه عماره كي غالدا ساء بنت عميس ان كے ياس خين -

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ من اللهِ من الله من تظہرے رہے بہاں تک کہ انہیں شام ہوگئ وہ آپ کے پاس میمونہ بنت الحارث کولائے سرف میں رسول اللہ مَا اَثْنَا اَن کے پاس تشریف لے گئے کھرآ ہے پچھلی رات کورواند ہوئے اور مدینے آ گئے۔

عمرهٔ قضاء میں رمل کاحکم

ا بن عباس جل من عن عروى ب كدرسول الله مَا يَعْتُمُ اور آب كا صحاب عمر و قضاء ك لي محم آئ قريش ني كها تم لوگوں کے پاس ایک الیی قوم آ رہی ہے جنہیں پڑ ب کے بخارنے کمزور کردیا ہے مشرکین حجرا سود کے قریب بیٹھ گئے نبی مُظَافِّةً نے اپنے اصحاب کو علم دیا کہ وہ تین چھیروں میں (مینی طواف کے ) را کریں (بعنی دونوں شانیں اور باز وہلاتے ہوئے آہت آ ہستہ دوڑیں) تا کہ شرکین ان کی قوت دیکھے لیں اور پیرکہ دونوں رکنوں (رکن بمانی در کن جمراسود ) کے درمیان چلیں ۔

آپ کو صرف مسلمانوں کی شفقت نے اس امرے باز رکھا کہ آپ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا حکم ویں جب انہول نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہوہ کمزور نہیں ہوئے۔

مربيا بن الى العوجاء أسلى بعيانب بن سليم:

ذي الحجہ کے چے میں بنی سلیم کی جانب ابن ابی العوجاء کا سریہ ہوا' رسول اللہ سَلَقَتُمُ نے ابن ابی العوجاء اسلمی کو پیجا سر آ دمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی جانب بھیجاوہ ان کی طرف روانہ ہوئے۔

بی سلیم کے ایک جاسوں نے جوابن الی العوجاء کے ہمراہ تھا آ گے بڑھ کران لوگوں کو آگاہ کر دیاان لوگوں نے جماعت تیار کر لی این ابی العوجاءاس کے باس جب پینچے تو وہ لوگ بالکل تیار تھے۔

مسلما نوں نے ان کواسلام کی طرف بلایا۔انہوں نے کہا کہتم ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے ہوہمیں اس کی پچھھاجسة

اخداني المعافية المن المعافظة المن المعافظة المن المعافظة المن المعافظة المن المعافظة المعاف

نہیں انہوں نے تھوڑی ویر تیراندازی کی مشرکین کوامداد آنے لگی اور ہر طرف ہے مسلمانوں کو گھیر لیامسلمان بڑی بہادری سے لڑے ان کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے ابن الی العوجاء بھی مجروح ہوئے وہ بمشکل روانہ ہوئے۔رسول اللہ مَالِیْظِم کے پاس سب

لوگ صفر ٨ ج ك بهلے دن آ ئے۔

سرييغاكب بن عبدالله الليثي بجانب بن الملوح بمقام الكديد

صفر ٨ يه مين الكديد مين بني الملوح كي جانب غالب بن عبد الله الليش كاسربيه وا-

جندب بن مکیٹ الجمنی ہے مردی ہے گہ رسول اللہ سُلَاثِیُّانے غالب بن عبداللیثی کو بنی کلب بن عوف کے ایک سریہ کے ساتھ بھیجا' پھران کے بارے میں حکم دیا کہ وہ سب ل کر!الکدید بیں بنی الملوح پرحملہ کریں جو بنی لیٹ میں سے تنھے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پنچے تو خارث بن البرصاء اللیثی ملا ہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو صرف اسلام کے ارادہ ہے آیا ہوں اور رسول اللہ طافیقائے پاس جانے کے لیے لکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن ایک رات میں ہمارالشکر تیرا کچھ نفصان نہ کرے گا اورا گرتو اس کے خلاف ہوا تو ہم تیری گرانی کریں گئے ہم نے اے اس سے باندھ کررو بجلی حبثی کے سپر دکر دیا اوران سے کہددیا کہ اگروہ تم سے جھگڑا کرنے قواس کا مراڑا وینا۔

ہم رواندہوئے فروب آفاب کے وقت الکدید پنچ اور وادی کے کنارے پوشیدہ ہورہ سے بھے بھرے ساتھیوں نے مجری کے لیے بھیجا میں رواندہوااورایک ایسے بلند مملے پرآیا جوالک قبیلے کے سامنے تھااور میں ان کونظر آرہا تھا۔ میں اس مملے کی جوئی پر پڑھ گیا اور کروٹ کے بلالوں کے خیصے نکا اس نے کی جوئی پر پڑھ گیا اور کروٹ کے بالوں کے خیصے نکا اس نے اپنی مورت سے کہا کہ میں اس پہاڑ پر ایسی سابی و بھیا ہوں جو میں نے اس دن سے پہلے بھی نہیں ویکھی تھی۔ اپنی برتنوں کو و کھی اپنی مورت نے کہا کہ واللہ میز کے بھی تھیں کے بول اس کورت نے دیکھا اور کہا کہ واللہ میز کے بھی ہوں۔ اس مورت نے کہان اور اس کے ساتھ دو تیرو ہے اس نے ایک تیر پھینکا جس نہیں ہوا۔ اس نے کہانہ وی کر میان (گلنے میں) واللہ خطانہ کی۔ میں نے تیر کھنے کیا اور اپنی جگہ جو کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو خیری دونوں آ تھوں کے درمیان (گلنے میں) واللہ خطانہ کی۔ میں نے تیر کھنے کیا اور اپنی جگہ جو کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو میرے مثانے میں کا میں نے اس کے اس نے اس کے واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو میرے مثانے میں کا میں نے اسے بھی کھنچ کے رکھ کیا اور اپنی جگہ سے نہ بلا۔ اس نے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو میرے مثانے میں کا میں نے اسے بھی کھنچ کے رکھ کیا اور اپنی جگہ سے نہ بلا۔ اس نے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو اب سے میں کہ درمیان دونوں کود کے نہ چہاؤ الیں۔

اب تک حرکت کر تا ضرور میرے دونوں تیراس (شیلے ) میں گھس گے جب صبح ہوتو ان دونوں کود کے نہ چہاؤ الیں۔

اب تک حرکت کر تا ضرور میں دونوں تیراس (شیلے ) میں گھس گے جب صبح ہوتو ان دونوں کود کے نہ چہاؤ الیں۔

وہ اغدر چلا گیا' قبیلے کے مویثی' اونٹ اور بکریاں آ گئیں' جب انہوں نے دود ھدوہ لیااور انہیں آرام لینے دیااور مطمئن .

موكرسو كے توالك دم سے ہم نے ان پر جملد كرديا موليثى مكاليے۔

قوم میں ایک شور کچ گیا تو وہ جانور بھی آ گئے جن کی ہمیں طاقت نتھی ہم انہیں نکال کرلارہے تھے کہ ابن البرصاء طاہم نے اسے بھی لا دلیا اور اپنے ساتھی کو بھی لے لیا' ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف دیکھا' ہمارے اور ان کے درمیان سوائے وادی کے اور کوئی چڑنہ تھی ہم لوگ وادی کے کنارے چل رہے تھے کہ ایکا کیٹ اللہ نے جہاں سے چاہا سیلاب بھیج دیا جس نے اس کے دونوں کنارے پانی سے بھردیئے واللہ میں نے اس روز شاہر دیکھا نہ بارش' وہ الیا سیلا ب لایا جس میں کسی کو پی طاقت نہھی کہ کے طبقات این سعد (مداول) کی مطالع کی کار موسی النبی میں کا میں کی کار ہوئیں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان جانو رون کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا دیا تھا۔

اٹہوں نے ای طرح کہا 'لیکن محمد بن عمرو کی روایت میں ہے کہ ہم ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھائے لیے جارہے تھے ان لوگوں ہے ہم اس طرح چھوٹ گئے کہ وہ ہماری تلاش پر قادر نہ تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان رجز خواں کا قول نہ بھولوں گاجو کمدرہے تھے:

> ابی ابوالقاسم ان تعزبی فی خطل نباته مغلولب صُغُوا عالیه کلون المذهب

''ابوالقاسم نے اس سےانکارکیا کہ میرے لیے کم ہو کی سبزہ زار میں اس کی گھاس جس میں بکٹر ت سبزہ ہوجس کے اوپر کا حصہ ایسا زرد ہے جیسے سونے سے طبع کی ہوئی چیز کارنگ ہوتا ہے''۔

محمر بن محرونے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ کیاہے:

وذاك قول صادقٍ لم يكذب

'' اور بیا یک صاوق کا قول ہے جو بھی جھوٹ نہیں بولا''۔

انہوں نے کہا کہ وہ دس سے زائد آ وی تھے اسلم کے ایک آ دی نے بیان کیا کہ ان کا شعار اس روز امت امت تھا۔ مریہ عالب بن عبد اللہ اللیثی :

مغرث چین غالب بن عبداللہ اللیقی کا سریہ ان لوگوں کی جانب فدک میں ہوا جن ہے بشیر بن سعد کے ساتھیوں پر معیبت آئی ۔ خارث بن فضیل سے مردی ہے کدرسول اللہ مخافظ نے زبیر بن العوام شاھند کو تیار کیااور فرمایا کہ جاؤیہاں تک کدید ۔ تم بشیر بن سعد کے ساتھیوں پر مصیبت لانے والوں کے پاس پہنچواگر اللہ تھیں ان پر کا میاب کرے تو ان کے ساتھ مہر پائی نہ کرنا۔ آپ نے ان کے ساتھ دوسوآ دمی کردیے اوران کے لیے جھنڈ ابا ندھ دیا۔

استے بیل غالب بن عبداللہ اللہ بی الکدید کے سریے سے واپس آئے اللہ نے انہیں فتح مند کیا تھارسول اللہ مَالَّيْمُ ن زبیر سے فر مایا کہتم بیٹھواور غالب بن عبداللہ کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' انہیں بین اسامہ بن زید بڑی ہے مسلمان بشیر کے ساتھیوں پر مصیبت لانے والوں تک پہنچ گئے ان کے ہمراہ غلبہ بن زید بھی تھے ان لوگوں کومشر کین کے اونٹ ملے پچھ لوگوں کو انہوں نے قبل بھی کیا۔

عبداللہ بن زید ہے مروی ہے کہ اس سریے میں عقبہ بن عمر وابومسعود اور کعب بن عجر ہ اور اسامہ بن زید الحار ثی بھی غالب کے جمراہ روانہ ہوئے۔

حیصہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈائے مجھے ایک سریے میں عالب بن عبداللہ کے ہمراہ بنی مرہ کی جانب بھیجا' ہم نے صبح ہوتے ہی ان پرحملہ کر دیا' ٹالب نے ہمیں خوف ولا یا تھا اور تھم دیا تھا کہ ہم لوگ جدانہ ہوں اور ہم میں عقد موا خات (ایک

دوس ہے کا بھائی ) کردیا تھا۔

غالب نے کہا کہ میری نافر مانی نہ کرنا کیونکہ رسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی تم لوگ اگر میری نافر مانی کرو گے تو اپنے نبی مَالْقِیْلم کی نافر مانی کرو گئے انہوں نے کہا کہ میرے اور ابوسعید خدری نئاہ ہونے درمیان آنہوں نے عقد موا خات کر دیا ( یعنی انہیں اور مجھے بھائی بھائی بنادیا ) پھر ہمیں وہ قوم ل گئی (جس کی تلاش تھی )۔

سرية شجاع بن وبهب الاسدى:

رئيج الاوّل ٨٠ يهيش الى بيس بن عامر كي جانب شجاع بن وبب الاسدى كاسريه بوا-

عمر بن الحکم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِيْرِ بنے چوہیں آ دمیوں کوہوازن کے ایک مجمع کی طرف روانہ کیا جوالسی میں تھا کہ المعدن سے ای طرف رکبہ کے نواح میں مدینے سے یا نے رات کے راستہ برے آنخصرت مال اللہ ان کا کہ وہ ان برحملہ کریں۔ مسلمان رات کو چلتے تھے اور دن کو چیپ رہتے تھے دہ ای حالت میں میج کے وقت ان کے یاس پینچے گروہ غافل تھے انہیں بہت ہے اونٹ بکریاں ملیں جن کومدینہ منورہ لائے مال غنیمت کو تقشیم کیا تو ان کے جصے میں بندرہ اونٹ آئے اونٹ کوانہوں نے دس بکر یوں کے برابر کیا۔

بيسريه يندره روز كاتفاب

مربيركعب بن عميرالغفاري.

ریج الا وّل ٨ مع میں ذات اطلاح كى جانب جو وادى القرى كے اس طرف ہے كعب بن عمير الغفارى كا سربيہ موا۔ ز ہری سے مردی ہے کہرسول الله مظافی ان کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ ذات اطلاح مینے جوشام ك علاقے ميں ہے انہوں نے ان كى جماعت ميں سے بہت برا مجمع پايا ان كواسلام كى دعوت دى محرانبوں نے قبول نہيں كيا اور تیراندازی کی۔

جب رسول الله مَا لَيْنِ كما صحاب نے بیدد مجھا تو انہوں نے ان سے نہایت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ قُل کر و پیچ گئے ایک شخص مجروح ہو کرمقتولین میں نے گیا جب رات ان برسکون طاری ہو گیا۔تو بمشکل روانہ ہوئے اور رسول الله مَالْفِیْلِ کے یاس آئے آپ کومی خبر دی جوبہت شاق گزری آپ نے ان کی جانب مہم جیجنے کا ارادہ کیا تکر معلوم ہوا کہ وہ لوگ دوسرے مقام پر طے گئے تو آ پٹنے انہیں جھوڑ دیا۔

سرية موتة

جمادی الا ولی 🛕 پیش سریة مونة ہوا جوالبلقاء کے نز دیک ہے اورالبلقاء دمش کے آ گے ہے۔ قاصد نبوی حارث بن عمیر کی شهادت:

ر سول الله مَا يُلِيَّمُ نے حارث بن عمير الا زوى جو بنى البب ميں سے تقے شاہ بھرى كے ياس نامه مبارك كے ساتھ بھيجا۔

جب وہ مونتہ میں اتر ہے تو انہیں شرجیل بن عمر والفسائی نے روکا اور قل کر دیا ان کے سوارسول اللہ سَلَطُظُم کا اور کوئی قاصر قل نہیں کیا گیا۔

یدسانحہ آپ پر بہت گرال گزرا۔ آپ نے لوگوں کو ہلایا۔ سب تیزی ہے آئے اور مقام برف میں جمع ہو گئے ان کی تعداد تین بزار تھی۔

امرائے تشکر کا تقرر:

رسول الله مَالَّيْظِ نَے فرمایا کہ سب کے امیر زید بن حارثہ شکانٹ ہیں اگر وہ قبل کر دیئے جا کیں توجعفر بن ابی طالب ہیں اگر وہ بھی قبل کردیئے جا کیں تومسلمان اپنے میں سے کسی کا امتخاب کرلیں اور اسے امیر بنالیں۔

رسول الله منافیتی نے ان کے لیے ایک سفید جھنڈ ابا عدھا اور زید بن حارثہ میں مند کودے دیا آئیس وصیت کی کہ حارث بن عمیر کے مقتل میں آئیس۔ جولوگ وہاں ہوں آئیس اسلام کی دعوت دیں اگر وہ قبول کرلیں تو خیر ورنہ اللہ ہے ان کے خلاف مدد مانگیں اور ان سے لڑیں۔

آ پان کی مشالیت کے لیے نکلے ثلیۃ الوداع پہنچ کے تھبر گئے اورانہیں رخصت کر دیا۔ وہ لوگ اپنی چھاؤنی ہے روانہ جو کے تو مسلمانوں نے ندادی کہ اللہ تم سے تمہارے دھمن کو دفع کرے اور تمہیں نیک وکامیاب کر کے واپس کرے ابن رواحہ اس وقت ریشعر پڑھا

> لکنی اسال الرحمٰن معفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا ''لیکن چی دخیٰ سے منفرت ما نگنا ہوں۔اورالی کاری خرب جوخبا شت کودفع کردے''۔ اسلامی لفکر کی روانگی:

جب وہ مدینے سے چلے تو رخمن نے ان کی روا تگی تی اور مقابلے کے لیے جمع ہوئے شرجیل بن عمر وغسانی نے ایک لا کھ سے زائد آ دمی جمع کر لیے اور اپنے جاسوسوں کو آ گے روانہ کر دیا۔

#### آغاز جنگ:

مسلمان معا' ملک شام میں اترے لوگوں کو پینجر پینجی کہ ہرقل مآ بعلاقہ البلقاء میں ایک لاکھ آ دمیوں کے ساتھ اتر ا جو بہراءاور دائل اور بکراورکم اور جذام کے قبائل میں سے تھے۔

مسلمان دوشب مقیم رہے تا کہ اپنے معاملہ پرخور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مظافیظ کو ککھیں اور آپ کو اس واقعے کی خبر دیں عبداللہ بن رواحہ نے انہیں چلنے پر ہمت دلائی وہ لوگ مونۃ تک گئے مشرکین ان کے پاس آئے ان کا وہ سامان ' ہتھیار'جانور'دیباءوحریراورسونا آیا جس کی کی کومقدرت نہتی ۔

اميراوّل حضرت زيد بن حارثه شياينونه كي شهادت:

مسلمان اورمشرکین کامقابلہ ہوا۔امراء نے اس روز پیادہ لڑائی کی جینڈا زیدین حارثہ ہی ہوئے کیا۔انہوں نے جنگ

## اخاراني العد (مشاول) المسلك ا

کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی صفوں میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زیدین حارثہ میں دیو نیز سے بےقل ہوئے ان پر خدا کی رحت ہو۔

## امير ثاني حضرت جعفر بن ابي طالب مني الدعه كي شهادت:

جینڈ اجعفر بن ابی طالب ٹھائیونے لے لیادہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے جوسنبرے رنگ کا تھا انہوں نے اس کے پاؤں کی رنگ کا میانہوں نے اس کے پاؤک کی رنگ کا میانہ کی کہ دو تھی تھی کا ٹی گئی۔انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کردیئے گئے اللہ تعالی ان سے راضی ہو انہیں ایک روٹی نے مارا اور دو تکوڑے کردیئے ان کے جسم کے ایک تکوٹے میں تمیں سے زائد زخم پائے گئے جیسا کہ کہا گیا۔ جعفر کے بدن پر بہتر زخم ملے جوتلوار اور ٹیزے تھے۔

امير ثالث حضرت عبدالله بن رواحه في وعد كي شهاوت:

جھنڈاعبداللہ بن رواحہ ٹھیونونے لے لیا وہ لڑے بیہاں تک کوتل ہو گئے۔ان پراللہ کی رحت ہو۔

#### حصرت خالد بن وليد مني الذعه كاكارنا مهه:

لوگول کی صلاح خالد بن الولید می مدور پر ہوئی انہوں نے جھنڈا لے لیامسلمان بھاگے ان کوشکست ہوگئی مشرکین نے ان کا تعاقب کیامسلمانوں میں سے جولل ہوگیاوہ ہوگیا۔

وہ زمین رسول الله متالیقی کے لیے اٹھائی گئی آپ نے قوم کے میدان جنگ کودیکھا۔ جب خالذ بن الولید شکالئو نے جسنڈالے لیا تورسول اللہ متالیقی نے فرمایا اب جنگ زور کی ہوگئی۔

#### ابل مدينه كالظبارافسوس:

اہل مدینہ نے لشکر مونۃ کوسنا کہ آ رہے ہیں تو مقام جرف میں ان سے ملا قات کی لوگ ان کے منہ پرخاک ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ اے فرار کرنے والوتم نے اللہ کی راہ سے فرار کیا رسول اللہ مثالیج کے ان ان ایک نیار کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ ان شاء اللہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابوعامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِّیُّا نے مجھے شام بھیجا' جب میں واپس ہوا تو اپنے ساتھیوں پر گزرا جوموعہ میں مشر کین سے لڑر ہے تھے میں نے کہاواللہ میں آج نہ جاؤں گا تا وفتیکہ ان کے مآل کارکونہ در کیرلوں۔

جعفرین ابی طالب میں ہوئے جھنڈا لے لیا اور ہتھیار پین لیے دوسرے راوی نے کہا کہ زیڈ نے جھنڈا لیا جوقوم کے سروار سے جعفر نے اٹھایا جب انہول نے دشمنوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس آئے اور ہتھیار پھینک دیئے 'پھروشن پرحملہ کیا اور نیز ہ ہازی کی وہ بھی قبل کردیے گئے۔

جبنڈازید بن حارثے نے لیااور نیزہ ہازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔عبداللہ بن رواحہ نے جبنڈالے لیااور نیز ہ ہازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔

مسلمان اس بری طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ میں نے ایسا کبھی ندد یکھا تھا ان میں سے دوکو بھی میں نے یکجانہ پایا۔

وہ جسٹر الیک انصاری نے لے لیا' وہ اسے لے کے دوڑے یہاں تک کرسب لوگوں کے آگے ہو گئے تو انہوں نے اسے گاڑ دیا اور کہا اے لوگو میرے پاس آؤلوگ ان کے پاس جمع ہو گئے' جب تعداد انھی خاصی ہوگئی تو وہ جسٹر اخالد بن الولید شکاری پاس لے گئے' خالد نے کہا کہ میں جسٹر اتم سے نہ لوں گاتم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ انصاری نے کہا: واللہ میں نے تہارے ہی لیے لیا ہے۔

خالدنے وہ جینڈالے لیااورمشرکین پرحملہ کرویا 'اللہ نے انہیں الیمی بری فکست دی کہ بیں نے ایسی بھی نہیں دیکھی تقی مسلمانوں نے جہاں جا ہاتلوار چلائی۔

#### رسول الله مَثَلَّقَيْمُ كَاسِكُوت:

میں رسول اللہ مکافیجا کے پاس آیا اور اس کی خبر دی آپ پر بیدوا قعہ شاق گزرا کظہر پڑھی اور اندرتشریف لے گئے۔

آپ نے جب ظہر پڑھ لی تو کھڑے ہوئے دور کعتیں اور پڑھیں پھر جماعت کی طرف مند پھیرلیا لوگوں پر بہت شاق
گزرا۔ آپ نے عصر پڑھی اور اسی طرح کیا۔ مغرب پڑھی اور اسی طرح کیا پھر عشاء پڑھی اور اسی طرح کیا۔ جب ضبح کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں تشریف لائے کیوں پر مسکرا ہوئتی معمول تھا کہ جب تک آپ ضبح کی نماز ند پڑھ لیس کوئی انسان مبرک کسی طرف ہے آپ کی طرف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ مسکرائے تو جماعت نے عرض کیایا نمی اللہ ہماری جا نیس آپ پر فدا ہوں مارے اس خمو تدکا اعراز:
مارے اس خم کو اللہ بی جا تب جو ہمیں اس وقت سے تھا جب ہے ہے آپ کی وہ حالت دیکھی جو ہم نے دیکھی۔
مارے اس خمو تدکا اعراز:

رسول الله مَالِيَّةُ فِي ماياتُم فِي مِن جُوحالت ديكھي يہ ہے كہ مجھے مير ہاں حاب كِقَل فِي مُلَكِين كرديا۔ يہاں تك كه ميں في انہيں اس طرح جنت ميں دكھ ليا كه وہ بھائى بھائى ہيں آ منے سامنے تخوں پر بيٹے ہيں ان ميں ہے ايك ميں مي كى قدراعراض (روگردانی) كود يكھا كہ كويا انہيں تكوار نا پہند ہے ميں نے جعفر كود يكھا كہوہ ايك فرشتے ہيں جن كے دوبازو ہيں جوخون ميں رنگے ہوئے ہيں اور جن كے قدم بھى رنگے ہوئے ہيں۔

#### مربية عمر وبن العاص مناهدة:

ذات السلاسل کی جانب عمرو بن العاص کا سربیہ ہوا جو وادی القریٰ کے ای طرف ہے اس کے اور مدینے کے درمیان دس دن کا راستہ ہے یہ سربیہ جمادی الاخریٰ کی محمدہ میں ہوا۔

رسول الله مَنَافِيْقِمَ کوفِرَ مِیْفِی که قضاعه کی ایک جماعت اس اراده ہے اکٹھا ہوئی ہے۔ کہ دینۃ النبی مَنَافِیْقِم کے اطراف بی جا عَمْ رسول الله مَنَافِیْقِمَ نے عروبن العاص کو بلایا ان کے لیے (لواء) سفید جھنڈ ابا ندھا اور ہمراہ سیاہ جھنڈ ا (راً یہ) بھی کر دیا ہمیں تین سواعلی درجے کے مہاجرین وافسار کے ساتھ روانہ کیا تیس گھوڑ ہے بھی ساتھ تھے۔ آپ نے جام دیا کہ بلی وعذرہ وبلقین میں ہے جس پرگزرہواس سے مدوحاصل کریں وہ درات کو چلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے جب اس قوم کے زودیکہ ہوگئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا جمعے ہے۔ انہوں نے رافع بن مکیف الحجنی کورسول اللہ مُنافِقِیْم کیا ہے جم کرآپ سے امداد کی درخواست کی آپ نے

ان کے پاس ابوعبیدہ بن الجراح ٹی ہوئو کو دوسوآ دمیول کے ہمراہ روانہ کیا ان کے لیے جینڈ ابائد ھاہمراہ نتخب مہاجرین وانصار کو بھیجا جن بیں ابو بکروعمر ٹی ہوئی تھے۔انہیں بیچم دیا کہ دونوں ساتھ رہیں جداجدا نہ ہوں۔

وہ عمروے مطے ابوعبیدہ نے ارادہ کیا کہلوگول کی (نمازیس) امامت کریں عمرونے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں ابوعبید اُٹے ان کی بات مان لی عمر ولوگول کونماز پڑھاتے تھے۔

عمروروانہ ہوئے بلی کی آبادی میں داخل ہوئے تمام رائے معلوم کرلیے عذرہ وبلقین کی آبادی تک آگئے آخر کوانہیں ایک مجمع طاجن پر سلمانوں نے حملہ کر دیاوہ اپنی آبادی میں بھا گے اور منتشر ہو گئے عمر ولوٹے انہوں نے عوف بن مالک الاشجی کو پیام مربنا کررسول اللہ مَثَالِیُّمُ کے پاس بھیجاانہوں نے آپ کوان کے واپس آنے اور صحیح وسالم ہونے کی اور جو بچھان کے جہاد میں ہوااس کی خبردی۔

## سرىيالخيط (برگ درخت) بامارت ابوعبيدة بن الجراح:

رجب کے بین مریالخیط ہوا جس کے امیر ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئے۔ رسول الله مُظَافِیّن نے ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئے۔ کو بین سومہا جرین وانصار کے ہمراہ جن میں عمر بن الخطاب میں ہوئے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا جوالقبلیہ میں تھا کہ سمندر کے ساحل متصل بیں اس کے اور مدینے کے درمیان پانچ رات کا راستہ ہے۔ راستے میں ان کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی تو ان کو سوگ کی درخت کے بیٹے کھائے قیس بن سعد نے اونٹ خریدے اور ان لوگوں کے لیے ذرج کے سمندر نے ان کے لیے بہت بڑی چھلی ڈال دی۔ جس کو انہوں نے کھایا اور واپس ہوئے 'جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

#### سرييا بوقاده بن ربعي الانصاري:

خصرہ کی جانب جونجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ابوقادہ بن ربعی الانصاری کا سریہ شعبان ہے میں ہوا۔ رسول الله سَالِیُّا نِیْ بِندرہ آ دمیوں کے ہمراہ ابوقادہ کوغطفان کی طرف جیجااور حکم دیا کہ ان کوچاروں طرف ہے گیرلیں 'وہ رات کو چلے اور دن کو چھپے رہے'ابوقادہ نے ان کے بہت بڑے قبیلہ پرحملہ کرکے گیرلیاان میں سے ایک آ دمی چلایا''یا خصرہ''۔

ان کے چند آ دمیوں نے لڑائی کی مگر جومسلمانوں کے سامنے آیا قتل ہوا 'مسلمان مویثی ہٹکالائے جو دوسواونٹ اور دو ہزار بکر یاں تھیں بہت سے مشرکین کو گرفتار کر لیا مال غنیمت کو جح کیا اور خس نکال لیا جو بچالشکر پرتفتیم کر دیا۔ ہر مختص کے حصے بیں بارہ اونٹ آئے 'اونٹ کو دس بکر بول کے برابر شار کیا گیا ابوقا دہ کے حصے بیں ایک خوبصورت لونڈی آئی جے رسول اللہ مُؤاٹی آئے ان سے مانگ لیا اور محمد بن جز کو بہدکر دی' اس مربے بیس بے لوگ پندرہ درات با ہر رہے۔

## سرىيابوقاده بن ربعي الانصاري:

ماہ رمضان میں <u>۸ ج</u>یس بطن اضم کی جانب سریبالوقادہ بن ربعی الانصاری ہوا۔

جب رسول الله مَثَالِقُیْم نے اہل مکہ ہے جنگ کرنے کا ازادہ کیا تو آپ نے ابوقادہ بن ربعی کو آٹھ آ دمیوں کے ہمراہ بطور سمریے کے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جو ڈی حثب اور ڈی المروہ کے درمیان ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین پر د اخبراني العدادال العدادال العدادال العدادال العدالي ا

(۱۳۹میل) فاصلہ ہے بیسریداس لیے بھیجا کہ گمان کرنے والا پی گمان کرلے کہ دسول اللہ مُنافیظ کی توجہ اس علاقے کی طرف ہے تاکہ اس کی فرچیل جائے۔ اس سرید میں مجلم بن جثامہ اللیثی بھی تھے بمالاضط الاجھی کا کوئی باشندہ گزرااس نے اسلامی طریقے سے سلام کیا تواسے اس جماعت نے روک لیا مگر محلم بن جثامہ نے جملہ کر کے اسے قال کر دیا اس کا اونٹ اسباب اور و و دھ کا برتن جو اس کے ہمراہ تھا چھین لیا۔

یدلوگ جب بی مظافیم سے معاوان کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا:

﴿ يَايِهَا الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمناً تتبعون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مفائم كثيرة ﴾

''اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کروتو خوب سجھ لیا کرؤ اور جو شخص تنہیں سلام کرے تو اسے بیہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے'اس غرض ہے کہتم حیات و نیا کا سامان حاصل کرو کیونکہ اللہ کے پاس کثیر مال غنیمت ہے''۔

وہ روانہ ہوئے انہیں کوئی جماعت نہ کمی تو واپس ہوئے 'حشب پہنچےتو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مظافیخ اسکے کی طرف روانہ ہو

کے انہوں نے درمیان کاراستدا ختیار کیااور نبی نظافی سے استیاء میں مل کئے۔

غزوهٔ فتح مکه:

رمضان ٨ ج مِن رسول الله مَا يَعْزُ وهُ عام الفتح (غزوهُ سال فتح مكه) بهوا-

بنوخزاء پر بنوبکر کے افراد کا شب خون:

ر صلح حدیبیے بیسویں مہینے جب شعبان ۸ ہے آیا تو بنونفا شدنے جو بنو بکر میں سے تھے۔اشراف قریش سے گفتگو کی کہ بن خزاعہ کے مقابلہ میں آ دمیوں اور ہتھیا روں سے ان کی مدد کریں قریش نے ان سے وعدہ کرلیا۔الو تیر میں جہب کے بھیس بدلے ہوئے ان کے باس بی گئے صفوان بن امیہ جو یطب بن عبدالعزی اور کر زبن حفص بن الاخیف اس جماعت میں تھے۔
ان لوگوں نے رات کے وقت بی خراعہ پر جملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں تنے ان کے بیس آ دی قل کر دیئے۔
بر عہدی برا بل مکہ کو تشویش نے

قریش کواپے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے یقین کرلیا کہ بیاس مدت اور عہد کانقض ہے جوان کے اور رسول اللہ سَالِیُجُم کے درمیان ہے۔

عمر و بن سالم الخزاعی چالیس خزاعی سواروں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ پیلوگ رسول اللہ مُلَا تُلِیُّا کے پاس آئے آپ کواس مصیبت کی خبر دی جوانہیں پیش آئی اور مدد کی درخواست کی۔ آپ کھڑے ہو گئا پی چا در کو کھینچتے تھے اور فرمائے تھے کہ میر کی مدد بھی نہ کی جائے اگر میں اس چیز سے بنی کعب کی مدد نہ کروں جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں اور فرمایا کہ بیابر بنی کعب کی مدد کے لیے ضرور برے گا۔

ابوسفیان بن حرب نے مدینے میں آگر آپ سے بید درخواست کی کہ آپ عہد کی تجدید اور مدت میں اضافہ کردیں گر آپ نے اس سے انکار کیا 'ابوسفیان نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اجازت حاصل کر کی رسول اللّٰه مُثَالِّقِ اِنْ فرمایا'اے ابوسفیان توبیکہتا ہے پھروہ کے واپس چلاگیا۔

رسول الله سَکَالِیُّا نے سامان کیا' معاملہ پوشیدہ رکھاا پنے کان بند کر لئے اور دعا کی کداے اللہ ان کی آئیسیں بند کردے کہ وہ جھے ناگہانی طور کے سواندد کی سکیل ۔

حاطب فی الدور کے قاصد کی گرفتاری:

جب آپ نے روانگی پراتفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہلتعہ نے قریش کو ایک خطاکھا جس میں اس واقعہ کی انہیں خر دی رسول اللہ سَالِیُّیْم نے علی بَن ابی طالب اور المقداد بن عمر و خاہدی کوروا نہ کیا ان دونوں نے حاطب کے خط اور قاصد کو گرفتار کرلیا اور رسول اللہ شکالیُٹیم کے پاس لے آئے۔

حليف قبائل كي طلى:

رسول الله مَنْ يَنْ جَهِيهُ ' الشَّحِ اورسليم تقان كي بؤے قبيلے اسلم عَفَارُ عزين جَهِيهُ ' الْثَحِ اورسليم تقان ميں بعض آپ سے مدينے ميں ملے اور بعض راستے ميں مسلمان غزوہ فتح ميں دس بزار تھے۔

عبدالله بن ام ملتوم فى الداء كاعزاز:

رسول الله منگانیم نی دین پرعبدالله بن ام مکتوم کواپنا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ جے بیم جہار شنبه کو بعد عصر روانه ہوگئے۔ جب آپ لصلصل پنچ تو زبیر بن العوام تن الدر کو دوسوسلمانوں کے ہمراہ اپنے آگے روانه کر دیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

رسول الله مَثَلِيَّةِ كِمنادى نے بيندادى كە جۇخض افطاركرنا چاہے وہ افطاركر ہے اور جوروزہ ركھنا چاہے وہ روزہ ركھ آپ روانہ ہوئے جب قدید پنچ تو جھوٹے اور بڑے جھنڈے (لواء ورائیہ) بائد ھے اور قبائل کودیئے۔

عشاء کے وقت مرانظم ان میں اترے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا تو انہوں نے دی ہزار جگہ آگ روش کی قریش کو آپ کی روا گلی کی خبر نہیں پینچی و وغملین شے کیونکہ اندیشہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔

قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے انہوں نے کہاا گرتو محمرٌ سے ملے تو ہمارے لیے ان سے امان لے لینا' ابوسفیان بن حرب بھیم بن حزام اور بدیل بن ورقاءروانہ ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہوگئے۔ ابوسفیان کا قبول اسلام:

رسول الله على يُغْرِّم نے اس رات کو پېرے پر عمر بن الخطاب طیادۂ کو عامل بنایا تھا' عباس بن عبدالمطلب طیادۂ نے ابوسفیان کی آ دارسی تو (پیکارکر) کہا'' ابو خطلہ' اس نے کہا''لیک (حاضر'اے عباسؓ) بیتمہارے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا' یہ

وس بزار کے ساتھ رسول الله منافیظ بین تیری ماں اور تیرا خاندان روئے تو اسلام لے آ

، عباس میں شونے اسے پناہ دی اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو خدمت نبوی میں پیش کیا، تیوں اسلام لے آئے آپ میں ایس اور جو شخص این کے لیے میرکردیا کہ جو شخص ان کے گھر میں داخل ہوا سے امان ہے اور جو شخص اپنا دروازہ بندر کھے اسے بھی امان ہے۔

اسلامي كشكركا مكهبين فانتجانه داخليه

رسول الله مَا الله الله مَا ا

اس روزرسول الله مظافیق کا (رائیہ) جھنڈ اسعد بن عبادہ جی ادار کے ساتھ تھا آپ کوان کی طرف سے بیر معلوم ہوا کہ قریش کے بارے میں کلام ہےا دران سے وعدہ ہے تو آپ نے جھنڈ اان سے لے لیا'اوران کے فرزند قیس بن سعد کودے دیا۔ حضور علیائنگ کے نامز دکر دہ افراد کافنل:

رسول الله منظافیا من سعد بن عباده می الله کو کدار سے زبیر کو کدی اور خالد بن الولید می الله من کواللیط سے وافل ہونے کا تھم دیا۔ عکر مدین ابی جہل بہارین الاسود عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مقیس بن صبابته اللیثی 'حوریث بن نقیذ اور عبداللہ بن ملل بن نطل الا دری ۔ ہلال بن نطل الا دری ۔

مند بنت عتبهٔ ساره عمرو بن باشم کی آزاد کروه لوندی فرتنا ورقریبهد

ان میں سے ابن خطل وریث بن نقید مقیس بن صبابق کیے گئے۔

عكرمه بن ابوجهل اورخالد بن وليد مني الدع كامقا بله.

تمام کشکر کوکوئی مجمع نہیں ملاب سوائے خالد میں ایندہ میں اندہ میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ اور سہبل بن عمر واور عکر مدبن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اور سہبل بن عمر واور عکر مدبن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اپنے ساتھیوں کو پکاراان سے جنگ ہوئی جس میں چوہیں آدمی قریش کے اور چار آدمی بذیل کے آل ہوئے جو بچے وہ بہت بری طرح بھا گے۔

رسول الله منافیظ اذاخرکے پہاڑی راہتے پر ظاہر ہوئے تو آپ نے ایک بجلی دیکھی فر مایا میں نے تہمیں قال ہے منع نہیں کیا تھا کہا گیا کہ خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیرزنی کی فر مایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ شہدائے فتح مکہ:

مسلمانوں میں دوآ دمی مقتول ہوئے جوراستہ بھول گئے ایک کزرین جابرالفہری اور دوسرے خالدالاشعرالخزاعی تھے۔

رسول الله منافیلیم کے لیے الحجون میں جمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ زبیر بن العوام میں دو آپ کا جمنڈالے گئے اور اسے اس (خیمے ) کے پاس گاڑ دیا' رسول الله منافیلیم تشریف لائے اس کے اندر گئے۔

عرض کی آپ اینے مکان میں کیوں نہیں اترتے۔

فرمایا: کیاعقبل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑ اہے؟

#### بيت الله عينون كونكالنا:

نی مَنَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ الله مَنَّا الله مَنَّا الله مَنَّا الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

سب سے بڑا بت ہمل کعے کے سامنے تھا۔ آپ مقام ابراہیم میں آئے جو کعیے کے مقبل تھا اس کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی' معجد کے ایک کنار سے بیٹھ گئے اور بلال کوعثان بن طلحہ کے پاس کعنے کی جا بی لانے کے لیے بھیجا' عثان لائے رسول الله مَنَّا لِيُنْظِمْ نِے اس پر قبضہ کرلیا اور بیت اللہ کا درواز ہ کھول کراندر تشریف لے گئے۔ اس میں دور کعت نماز پڑھی اور باہر آ گئے۔

آپ نے دروازے کے دونوں بٹ بند کردیئے اور چابی اپنی پاس رکھی کوگوں کو کعیے کے گرولا یا گیا تھا' آپ نے اس روزلوگوں کو تعیمت کی عثان بن طلحہ کو بلا کر چابی دے دی اور فر مایا کہ اولا دائی طلحہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لووہ تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے گا۔

بانی کی سیل (سقامیہ) آپ نے عباس بن عبدالمطلب کودی اور فرمایا کہ میں نے تہمیں دی نہ وہتم سے بخل کرے اور نہتم اس سے بخل کروں

#### خانه کعبه میں پہلی اوّان:

رسول الله مَالِطَيِّمَ فِي مِن اسدالخزاعی کو بھیجا انہوں نے حرم کے پیٹروں کو درست کر دیا' ظہر کا وقت آ گیا تو بلال نے کعیے کی حبیت کے اوپراڈان دی رسول الله مَالِظَیِّم نے فرمایا کہ اس ون کے بعد سے قریش سے قیامت تک ( کفر پر ) جنگ نہیں کی حاسے گی۔

رسول الله مَالِيَّةُ الحرورا مِن طُهر ے کجنے سے خطاب کر کے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سُب سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں جھھ سے نکالا نہ جا تا تو میں نہ لکا ا

### بتوں کی تباہی

رسول الله مثلاثين في ان بتو ي كل طرف مرايا بينيج جو كعبه كر دختھ اورسب كوتو ژوالا ان ميں سے العزي منا ۾ 'سواع'

# ر طبقات ابن سعد (صداة ل) المسلك الم

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بغیرتو ڑے نہ چھوڑے۔

رسول اكرم منافية على خطبه فتح يارحت كي رم جهم:

جب فتح کا دوسرادن ہوا تو رسول اللہ مُظَافِیْا نے ظہر کے بعد خطبہ پڑھا (وعظ کہا) اور فرمایا کہ اللہ نے جس دن آسان وزمین کو بیدا کیا (ای دن سے مکہ کوحرام (محرم قبل وقال سے محفوظ) کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے میرے لیے بھی دن ک ایک ساعت سے سوام بھی حلال نہیں ہوا۔اس کے بعدوہ اپنی حرمت دیروزہ پرواپس چلا گیا لہٰذاتم میں جولوگ حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچادیں 'ہمارے لیے ان کے غنائم میں سے بھی پچھ حلال نہیں ہے۔

يوم فتح مكه:

آ تخضرت مُلَّا لِيَّمُ نِيسِ رمضان يوم جمعہ كومكہ معظمہ كوفتح كيا 'پندرہ رات مقیم رہے دور كعت نماز (عصر) پڑھتے رہے غائبين كى طرف رواند ہوئے' كے پرعماب بن اسيدكوعامل بنايا جوانبيں ئے نماز پڑھاتے تتھاور معاذبن جبل كوجوحديث وفقہ كی تعليم دیتے تتھے۔

#### روزه رکھنے کے بعد افطار کردینے کاواقعہ:

ا بن عباس میں شناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقیا ۱۰ ررمضان کو عام الفتح (فتح مکہ کے سال) میں مدینے سے روا نہ ہوئے آپ کے روز ورکھا'الکدید پنچے تو روز ورز کر دیا لوگ ہے بھتے تھے کہ رسول اللہ مثالیقیا گا آخر تھم ہے۔

لوگ آپ کے جدیدے جدیدامر کا اتباع کرتے تھے اور امر ناسخ کو محکم سجھتے تھے (یعنی جس تھم نے سفر مکہ کے روزے کو منسوخ کر دیا۔اے بدیمی اور واضح تھم سجھتے تھے۔

ابن عباس میں شعب مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی عام الفتح میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا' یہاں تک کہ الکدید پنچے پھر آپ نے افطار کیا (روزہ ترک کر دیا) رسول اللہ منافیقی کے اصحاب آپ کے جدید سے جدید تھم کا انتباع کرتے تھے۔

الوسعيد خدري مخاطف سے مروى ہے كەرسول الله مَاللَّيْمَ نے جميں دورمضان كو بلايا ہم لوگ روانہ ہوئے حالا نكه روز ہ دار شے جب الكديد پنچے تو رسول الله مَاللَّيْمَ نے فطر (ترك روز ہ) كائتم ديا۔ جميں شرجين ميں اس حالت بيں صبح ہوئى كہ بعض ہم ميں

# اخبراني عليقات ائن سعد (هداول) المسلك المسل

ے روز ہ دار تصاور بعض تارک روز ہ جب ہم مرالظیر ان پنچے تو آپ نے ہمیں آگا ہ کیا کہ ہم دشن کا مقابلہ کریں گے اور ترک

صوم کاحکم دیا۔

ابوسعید خدری می الله عند مروی ہے کہ جب رسول الله سَالِيَّا نے مکہ فتح کرلیا تو ۱۸ریا کاررمضان کوہم لوگ آ پ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں بعض نے روز ہر کھا اور بعض نے روزہ ترک کر دیا گر نہ روزہ دارنے تارک روزہ کو برا کہا اور نہ تارک روزه نے روز ہ دارگو۔

ا بن عباس خلامن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِنِينَ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِن اللّٰمِينَ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِ مَا اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِ یاس ایک بیالہ دودھ لایا گیا۔ آپ نے افطار کرلیا اورلوگوں کو بھی افطار کرنے کا تھم دیا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کدرسول اللہ مَالِيْتُوم نے اررمضان کواس حالت میں مکدفتح کیا کہ آپ روز ودارومسافر مجاہدتھ۔ لشكراسلام كي تعداد:

سعيدين المسيب وليفيئة سيمروى ہے كەغام الفتح ميں رسول الله مَالْفَيْزُمُ ٱسْمُة برازيادس بزارَ كے بمراہ سكے كی طرف روانہ موئے اور مکہ والوں میں سے دو ہزار کو حنین لے گئے۔

ابن ایزی ہے مروی ہے کہ نبی مُؤلفظ اوس بزارمسلما نوں کے ساتھ کے بیں داخل ہوئے۔

عبداللہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم نے عام الفتح میں رسول اللہ مُقافِظ کے ہمراہ جہاد کیا' ہم لوگ ایک ہزار سے زائد تے (ان کی مرادائی قوم مزینہ ہے ) الله تعالی نے مداور منین آ پ کے لیے فتح کردیا۔

رسول انورمنا فيتام كامنفرد فانتحاندا نداز:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول الله مالليكم اس طرح مح میں داخل ہوئے كرسر يرخود تھا آ بيائے

معن ومویٰ بن داؤدنے اپنی حدیثوں میں بیان کیا کہ ایک آ دمی آیا اس نے کہایا رسول الله مَثَاثِیْمُ ابن خطل کعیے کے یردوں میں انکا ہوا ہے رسول اللہ مُلَا لِیُمُ نے فر مایا اسے آل کردو۔

معن نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اس روز رسول الله مالظیم محرم (احرام باندھے) ہوئے نہ تھے۔

انس بن ما لک نے زہری ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالِيَّةِ الوعام الفتح میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے سریرخود تھا۔ جب آ یے نے اسے اتار ڈالا تو ایک مختص آیا اور کہایا رسول اللہ منافیق پیائن خطل ہے جو کعبے کے پر دول میں لٹکا ہوا ہے رسول الله مَنْ لَيْنَا مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَا سِي جَهَالِ يَا وَمَثَّلَ كُرُوو \_

طاؤس سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافظ کے بیں بھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہوئے سوائے ایوم فنخ کے کہ اس روز آپ بغیراح ام کے داخل ہوئے۔

جابرے مروی ہے کہ عام الفتح میں نبی مَالَیْتُا اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي تاليقا

عائشہ خواہ خواہ میں ہے کہ یوم افقتی میں رسول اللہ متالیقی کمہ کے اوپر سے داخل ہوئے اور کے کے بنیج سے باہر آئے۔
عائشہ خواہ خواہ کے کہ عام افقتی میں رسول اللہ متالیقی کداء کے راستے اس گھاٹی سے داخل ہوئے جو کھے کے اوپر ہے۔
ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کے میں بلند گھاٹی سے داخل ہوئے اور نیجی گھاٹی سے نگلے تھے۔
عبیدہ بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے فتح مکہ کے روز اپنے اصحاب سے فر مایا کہ آج جنگ کا دن ہے اس

شابہ نے شعبہ سے روایت کی کہ عمر و بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سیں ۔ یوم افتح میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں اللہ عنار :

ابوسلمہ ویکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّيْظِ کی فتح مکہ کا دن ہوا تو عبیداللہ بن ام مکتوم می اللہ آ پ کے آ کے صفاومروہ کے درمیان تھے اور بیا شعار پڑھتے تھے:

> یاحبذا مکة من وادی ارض بھا اهلی وعوادی ''اےوادی مکد تیراکیا کہنا'توالی زمین ہے جس میں میرے الل اورعبادت کرتے والے ہیں۔

> ادف امشی بھا بلا ھادی ارفی بھا ترسخ اوتادی توالی زمین ہے جس میں بلاہادی کے چلتا ہوں توالی زمین ہے جس میں میری میخیں مضبوط گڑی ہیں'' گستاخ رسول ابن خطل کا انجام:

سعید بن السبیب ولینی سے مروی ہے کہ یوم الفتی میں رسول اللہ منافیا کیے ابن ابی سرح 'فرتنا'از بعری اور این خطل ک قتل کا تھم دیا اور ابو برز وابن خطل کے پاس آئے جو کھیے کے پردوں میں لفکا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ چاک کردیا۔ ابن الی سرح کے لئے معافی :

انصار میں ہے ایک شخص تھے جنہوں نے بینڈ رمانی کہا گراہن ابی سرح کو دیکھیں گے تو اسے آل کر دیں گے عثان آئے ابن ابی سرح ان کا رضاعی بھائی تھا انہوں نے نبی مُٹاٹیٹی سے اس کی سفارش کی حالانکہ وہ انصاری تلوار کا قبضہ پکڑے نبی مُٹاٹیٹی کے منتظر تھے کہ جب آئے اثارہ کریں تو وہ اسے قل کر دیں۔

عثان نے ان کی سفارش کی آپ نے اسے چھوڑ دیارسول اللہ مٹاٹٹیٹم نے ان انصاری سے کہا کہ تم نے اپنی نذر کیوں نہ پوری کی انہوں نے کہایا رسول اللہ مٹاٹٹیٹم میں ابتاہا تھ تلوار کے قبضہ میں رکھ کر منتظر تھا کہ جب آپ اشارہ فرما نمیں گے تو میں اسے قمل کردوں گا۔ نبی مٹاٹٹیٹم نے فرمایا کہا شارہ کرنا خیانت ہے نبی کو یہ مناسب نہیں کہ دہ اشارہ کرے۔

عمر بن الخطاب مخاہدہ کے اعزہ میں سے کی سے مروی ہے کہ جب یوم فنخ ہوا تو آپ نے صفوان بن امیہ بن خلف' ابوسفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو بلا بھیجا' میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قدرت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کچھانہوں نے کہا آگاہ کریں۔

## كر طبقات ابن سعد (صداقل) معلاق المستخدم المستح

نی مَنْ الْفِیْمُ نے لوگوں سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ یوسف علیظ نے اپنے بھائیوں سے کہا "لا تشریب علیکم الیوم یعفر الله لکم وهو ارحم الواحمین" (آج تم پرکوئی ملامت ثبیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

(عمر میں اللہ علی کہا کہ) پھر میں رسول اللہ مگاٹی ہے ان نا گوارا فعال کی وجہ سے جو مجھ سے (زمانۂ جاہلیت میں) سرز د ہوئے متصشر ماگیا۔رسول اللہ منگاٹی کی نے تو ان سے جو پچھ فر مایا وہ فر مایا ہی۔

### بيت الله كوبتول سے پاك كرنے كا حكم

جابرے مروی ہے کہ نی منگافی خی میں الخطاب جی الدو کوجو بطحاء میں تھے زمانہ فتح مکہ میں بیتھم دیا کہ وہ کھیے میں آئیں' اس میں جوتصور ہوا سے مناوین' نبی منگافی خیاس میں اس وقت تک واخل نہ ہوئے جب تک اس کی تمام تصویریں نہ منادی گئیں۔ فضل سے مروی ہے کہ نبی منگافی خیریت اللہ میں داخل ہوئے آپ تنہیج پڑھتے تھے تھے تجبیر کہتے تھے اور دعا کرتے تھے رکوع نہیں کرتے تھے۔

شعیب کے والد سے مروی ہے کہ نبی مَالیَّ اُن ما الفتح میں کعبے کی سیر حیوں پر بیٹر گئے اور اللہ کی حمد وثناء کی اور جو آگلم فر مایا اس میں بیفر مایا کہ فتح مکہ کے بعد جرت نہیں ہے۔

ابو ہریرہ ٹی افزو سے مروی ہے کہ بوم الفتح مکہ میں ایک دھواں تھا اور اللہ کے تول کے یہی معنی ہیں (یوم تاتی السماء بد خان مبین) جس دن آ ہان کھلا ہوا دھواں لائے گا۔

#### لسان نبوت سے سور و فتح کی تلاوت:

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ میں نے یوم فتح مکہ میں رسول اللہ مَانَّ فَیْنِ اللهُ مَانِّ فَیْنَ پر دیکھا کہ آپ جارہے تھے اور سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے اے دہمارہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے تو میں ضرور دہرا تا جبیا کہ دہرایا گیا۔

#### درس مساوات:

عباس بن عبداللہ بن معبد ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مثلظیم نے فتح مکہ کے دوہو ہے روز فر مایا کہ جاہلیت کی نخو ت اور اس کا فخر اپنے ہے دورکر دو کیونکہ سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی کے بیس۔ میں سر سر مصافقہ میں

#### قيام مكه مين نماز كيمتعلق مختلف روايات:

وہب بن مدیہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ آیا تہمیں یوم فتح میں کچھنیمت ملی توانہوں نے کہانہیں۔ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ میں فتح کمہ میں نبی سُلِّافِیَّا کے ہمراہ موجود تھا۔ آپ کمہ میں اٹھارہ شب اس طرح مق رہے کہ دورکعت نما زقصر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم رسول الله مُلا الله م

تک کہوالیں ہوئے۔

تھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی الارمضان کومدینے سے نکلے کوروانہ ہوئے آپ (نماز میں) قصر کررہے تھے۔ یہاں تک کہ والیس ہوئے۔ دورکعت پڑھتے رہے ممہیں آئے۔ تو دہاں آپ آ دھے مہیئے ٹھبرے قصر کرتے رہے پھر ۲۸ ررمضان کو تنین روانہ ہو گئے۔ ابن عباس محافظ من سے مروی ہے کہ نبی منگائی آئے ممہ کے بعد مکہ میں سترہ روز ٹھبر کردورکعت پڑھتے رہے۔ عزاک بن ما مک سے مروی ہے کہ نبی منگائی آئے عام القتے میں پیدرہ دن ورات ٹماز پڑھی آپ دورکعت پڑھتے رہے۔

عمران بن حمین سے مروی ہے کہ زمانہ فتح میں رسول اللہ سکا لیکن کے میں اٹھارہ شب رہے لیکن دور کعت ہی نماز پڑھی۔ سبرہ الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ سکا لیکا کے ہمراہ عام الفتح میں روانہ ہوئے آپ پندرہ شانہ روزمقیم

دين

ام ہانی ایک آ زاد کردہ لونڈی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُؤِم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا عِسل کیا پھر چارر گعت نماز پڑھی۔

ام ہانی نے اپ آزاد کردہ غلام ابومرہ کوخردی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ طالیق کے مکان میں ایک فتص کے بارے میں جس کے لیے وہ امان چاہتی تھیں گفتگو کرنے کے لیے داخل ہوئیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طالیق اس طرح اندرتشریف لائے کہ آپ کے بمراور داڑھی پر غبار پڑا ہوا تھا آپ ایک کپڑے میں مستور ہو گئے اور کپڑے دونوں رخ ( یعنی آ کے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے کیا ) پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکھت تماز پڑھی۔

. ام بانی کی سفارش پرامان دینے کا واقعہ:

ام ہانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَائِیْزُم نے جب مکہ معظمہ فتح کیا توام ہانی کے پاس بن مخزوم کے دو

آ دمی بھا گ کرآئے انہوں نے دونوں کو بناہ دے دی علی ہی انٹوان کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان دونوں کوضر و قبل کروں گا۔

ان (ام ہانی نے کہا) کہ جب میں نے انہیں سے کہتے ستا تو میں تو رسول اللہ مَنَائِیْنِم کے پاس آئی جو مکہ کے اعالی (بلند حصہ) میں ہے

رسول اللہ مَنَائِیْرُم نے مجھے دیکھا تو مرحبا کہا اور فر ما یا اے ام ہائی تمہیں کون می ضرورت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ مَنَائِیْرُم میں نے

اپنا کے دیوروں میں دوآ دمیوں کو بناہ دی ہے مگر علی ہی الدور ان کے قبل کرنے کا ہے رسول اللہ مَنائِیْرُم نے فر ما یا جے تم نے بناہ

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ مَنائِیْرُم عَسْل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ ہی ایک کیڑے سے پردہ کیا چرا ہے " نے

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ مُنائِیْرُم عَسْل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ ہی ایک کیڑے سے پردہ کیا چرا ہے " نے

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ مُنائِیْرُم عَسْل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ ہی ہوئے تو فاطمہ ہی ہوئے ایک کیڑے سے پردہ کیا چرا ہے " نے

ابنا کیڑا الے کے اوڑ ھائیا 'اور آئی کھر دکھت نماز جاشت کی برجی۔

عامل سعيد بن سعيد العاص:

سعید بن سالم المکی نے ایک شخص سے روایت کی جس کا انہوں نے نام بھی لیا تھا (گرراوی کو یاوٹینں رہا) کہ رسول اللّه سَکَاتِیْا نے جب مکدفتح کیا تو آپ کے اس کے بازار پرسعید بن العاص بن امیدکوعا مل بنایا۔ جب نبی سَاتِیْا نے طاکف جانے

#### كر طبقات ابن سعد (صداقل) اخبار النبي منافقيتم

كاراده كياتوسعيد بن سعيدا پ كے ہمراہ روانہ ہوئے اور طالف ميں شہيد ہوئے۔

عمّاب بن اسيد كي بطور عامل مكه تقرري:

این جریج سے مروی ہے کہ جب عام القتے میں نبی مالی کا طرف روانہ ہوئے تو آپ نے مبیرہ بن شبل بن العجلان انتقى كو مكے پر قائم مقام بنایا۔ جب آپ طائف سے والیس آئے اور مدینے كی روانگی كا ارادہ كیا تو ٨ جے میں عماب بن اسيدكومكه معظمها ورحج كاعامل بنايا

حارث بن ما لک برصاءے مروی ہے کہ میں نے نبی مالی اُلی کو یوم الفتح میں کہتے سنا اس کے بعد قیامت تک ( کے میں) قریش سے تفریر جنگ ندی جائے گی۔

سرية خالد بن الوليد شاهرة:

۲۵ ررمضان ۸ مفرکو بجانب العزی (بت) خالدین الولید نفاه نفه کاسریه موار

عزى کې جايى:

رسول الله سَالِيَّةُ نِي حِب مَكِ فَتْحَ كِيا تَوْ خالد بن الوليد في الله عَلا كَيْ جانب بهيجا كدوه اسے منهدم كر دے وہ آپ " كاصحاب كتمين سواروں كے ہمراہ رواند ہوئے اور وہاں بہنج كراہے منہدم كر ديار سول الله مَالْظِيم كے پاس آ كرآ پ كوخر دى تۇ فر مایا: کیاتم نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہانہیں فر مایا بھرتو تم نے اسے منہدم نہیں کیا۔ واپس جاؤاورا سے منہدم کرو۔

ایک براسرارعورت کافل:

خالدلوٹے وہ غصے میں تھے انہوں نے اپنی تلوارمیان سے باہر کر لی ان کی طرف ایک عورت نکل کے آئی جو ہر ہند سیاہ اور بھرے ہوئے بالوں والی تھی اس پرمجاور چلانے نگا خالد جی اندے نے اسے مارااور کلزے کردیا۔

رسول الله سَالَيْنَا كے پاس آكرآب كوخروى تو فرمايا: بان يهى عزى تقى جو بميشرك ليے اس امرے مايوس موگئ ك تہارے بلادمیں اس کی پہتش کی جائے گی وہ مقام مخلہ میں تھی ۔اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لیےان بتوں میں سب سے بوی تھی'اس کے خدام اور مجاور بی سلیم میں سے بی شیبان تھے۔

سربيغمروبن العاص بنيالثقة:

رمضانٌ ٨ مصین سواع کی جانب سرپیم وین العاص می الانو ہوا۔

رسول الله مَنْ يَقِيمُ نے جب مكه فتح كيا تو آپ ئے عمرو بن العاص كوسواع كى طرف رواند كيا جو ہزيل كابت تھا كه است منهدم کر دیں۔

ہزیل کے بت خانہ کی بربادی:

عمرونے بیان کیا کہ میں وہاں پہنچا تو اس بت کا مجاور طلا اس نے کہا کہتم کیا جا ہتے ہو۔ میں نے کہا: مجھے رسول الله مَالِيْظِ نے تھم دیا ہے کہاں بت کومنہدم کردوں اس نے کہا کہتم اس پر قادر نہ ہو گے میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب کہ وہ محفوظ الطبقات ائن سعد (صداول) كالكافق المان سعد (صداول) المان الم

ہ میں نے کہا اب تک توباطل ہی میں ہے تیری خرابی ہو کیاوہ سنتا ہے۔ یاوہ ویکھا ہے؟

اس کے قریب گیااوراس کوتوڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ فرزانے کی کوٹھڑی منہدم کردیں مگراس کوٹھڑی میں اسے پچھ نہ ملا۔ مجاور سے کہا تونے کیا دیکھا تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔

سربيسعيد بن زيدالاشهلي:

رمضان ٨ جيس جانب مناة سريه سعيد بن زيدالاشهلي موا-

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ فَيْ حَمِيا تُوا بِي فِي سعيد بن زيدالاشهلي كومناة كى جانب روانه كيا جوالمشلل ميس غسان اور اوس وخزرج كابت تقار فتح مكه كے دن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فِي سعيد بن زيدالاشهلي كوجيجا كه وه اسے منہدم كر ديں۔

سعید بیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں ایسے وقت پننچ کہ اس پرایک مجاور بھی تھا۔ مجاور نے کہا تم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہامنا قاکا انہدام اس نے کہاتم اور بیکام؟

#### بت خاندمناة كاانبدام:

#### سرية خالدين الوليديني للغنة

شوال ٨ هيمل بن جذيمه كي طرف جو بنى كنانه ميں ہے تھے اور كھے ہے بنچ يكملم كنواح ميں ايك شب كراسته پر تھے خالد بن وليد شائدة كا سريہ بوا۔ ( يہي سريہ) يوم الغميصاء تھا ( يعنى جنگ مقام الغميصاء ) جب خالد بن الوليد شائدة عن كي كتو ژنے ہے لوٹے اور رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللّهِ عَنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَا عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

#### بنی جذیمه کامعامله:

خالدان کے پاس پنچے تو پوچھا'تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا' مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے' محمد کی تقیدیتی کی ہے' اپنے میدانوں میں مسجدیں بنائی ہیں اوران میں اوان کہی ہے' انہوں نے کہا تمہارے پاس ہتھیار کا کیا حال ہے' جواب دیا ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان عداوت ہے' ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ ہوں گے تو ہم نے ہتھیار لے لیے نے الد نے تھم ویا کہ تھیارر کھ دوانہوں نے ہتھیا ررکھ ویتے۔ خالد نے سب کو گرفار کر لیا اور بعض کی مشکیں بھی کس ویں اور سب کو اپنے ٹی تقسیم کردیا۔

## اخبرالني طبقات ابن سعد (متداول) المسلك المس

جب شیخ ہوئی تو خالد نے ندادی کہ جس کے ہمراہ قیدی ہو وہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دے بنوسلیم نے تو جوان کے ہاتھ میں تھے۔انہیں قتل کر دیا ۔ ہاتھ میں تھے۔انہیں قتل کر دیا 'لیکن مہاجرین وانصار نے اپنے قیدیوں کورہا کر دیا ۔ مقتو لین کے خون بہاکی ادائیگی:

خالد نے جو پھے کیا وہ نبی مَنْ اَلْیَام کو پہنچا تو آپ نے فر مایا اے اللہ میں خالد کے فعل کی بچھ سے براءت چاہتا ہوں آپ نے علی بن ابی طالب میں ایٹ کوروانہ کیا انہوں نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا اور نقصان کی تلافی کی پھررسول اللہ مٹالیکی اس آگر آپ کو خبر دی۔

#### يوم الغميصاء:

يز ھندلگا:

ابوحدرہ سے مروی ہے کہ میں اس نشکر میں خالدین ولید شی الدین ہے ہمراہ تھا جس نے یوم الغمیصاء میں جذیمہ پرحملہ کیا ہم ان کے پاس ایک ایسے مخص سے ملے جس کے ہمراہ مورتیں تھیں وہ ان مورتوں کو بچانے کے لیے لڑنے لگا اور بیر ہرز پڑھنے لگا۔

رخین اذبال الحضاء واربعن مشی حیبات کان لم بصر ملحن "اے ورت ازار کے دامن چھوڑ دے اور تو قف کر سے بی نہیں "۔
ان یمنع القوم ثلاث تمنعن (اگر تو م کو تین آ دی بھی روکیس تو ضرور ن کی جائے )۔

رادی نے کہا کہا تفاقاً ہم ایک اور شخص سے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں 'وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور پیشعر

لاضوبن اليوم ضرباوعا ضرب المذبذبين المخاص القعسا آج يس ضرور بے نياز کروں گا۔ جس طرح کوئی مروے نياز کرتا ہے ''۔

اس نے اس کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کراہے پہاڑ پر چڑھالے گیا (راوی نے کہا کہ )ایک اور شخص ہم ہے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ ان کی طرف سے لڑنے لگا اور بیا شعار پڑھنے لگا۔

> قلد علمت بیضاء تلهی العرسا لا تملا اللجین منها نهسا "ایی گوری عورت نے جو دلہن کو پھلاریتی ہے جان لیا ہے کہ اس کے م گوشت کو پیٹیس بھرے گا۔

> لاضوبن اليوم صوباوعا صرب المديد المداهدين المخاص القعسا آج مين ضرور تيز سفر كرون كا-ان لوگول كاساسفر جو پيمري بوكي پشت اور گردن والے اونٹوں كو بركاتے ہيں''۔

اس نے ان کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہ انہیں پہاڑ پر چڑھا کر لے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب نہ کرو ۔عصام المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِینا نے بطن تخلہ کے روز (بطن تخلہ سے عزی کے منہدم ہونے کا دن مراد ہے ) اخبار الني طبقاف ابن سعد (صداة ل) المستحد الم

ہمیں بھیجا اور فرمایا: کہ جس آبادی میں اذان نہ سنویا مسجد نہ دیکھووہاں لوگوں کو آل کردو۔ اتفاقاً ہم ایک شخص سے ملے اس سے پوچھا کہ تو کا فرم ہوگا تو ہم مجھے قتل کردیں بوچھا کہ تو کا فرم ہوگا تو ہم مجھے قتل کردیں گے اس نے کہا کہ اگر تو کا فرم ہوگا تو ہم مجھے قتل کردیں گے اس نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں عور توں کی حاجت پوری کردوں وہ ان میں سے ایک عورت کے پاس گیا اور کہا کہ اے جیش عیش کے خاتمہ براسلام لے آ۔

اریتکِ اذ طالبکم فوجدتکم بحیلة او ادرکتکم بالحوافق در کیاتم نے دیکھاکہ جب میں نے تہاری تلاش کی تھی اور پھر تہمیں پایا تھا تھ جب میں نے تہاری تلاش کی تھی اور پھر تہمیں پایا تھا تھا تھا نے دائق میں۔

اما كان اهلا ان ينول عاشق تكلف أدكاج السرى و الوابق

کیاعاشق اس کا اہل نہ تھا کہ اس کے ساتھ فیاضی کی جائے جس نے را توں میں اور سخت گرمیوں میں چلنے کی تکلیف گوارا کی۔

فلاذب لي قد قلت اذ نحن جيرة اثيبي بود قبل احدى البوائق

پھر بیرا کوئی گناہ نہیں۔ بیں نے ای وقت کہدریا تھا جبکہ ہم پڑوی تھا اے عورت محبت کی جزادے کسی ایک نازل ہونے والی مصیبت کے جل۔

اثیبی ہوچ قبل ان تشحط النوی وینائی امیری بالحبیب المفارق محبت کی جزاد ہے اللہ اس کے گر دوراور میراجدائی کرنے والا امیر محبوب کودور کردے ''

اس عورت نے کہا ہاں تو دس اور سات سال ہے در ہے آٹھ سال جن میں مہلت ہو زندہ رہے ۔ پھر ہم لوگ اس کے قریب گئے اور اس کی گردن ماردی وہ عورت آئی اور اس پر تیراندازی کرنے گئی یہاں تک کہوہ مرگئی سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پڑگوشت تھی۔

غزوهٔ حنین:

شوال کے بیں رسول اللہ مٹالٹیٹا کاغز وہ حنین ہوااس کوغز وہ ہواز ن بھی کہتے ہیں حنین ایک واوی ہے۔اس کے اور کے کے درمیان تین رات کا فاصلہ ہے۔ چ

هوازن اورتقیف کااتحاد:

جب رسول الله مَثَالِثَانِ مَدَفِعَ كَيا تو ہوازن وثقيف كے اشراف ايك دوسرے كے پاس گئے انہوں نے اتفاق كرايا اور بغاوت كر دى ان سب كو مالك بن عوف النصرى نے جمع كيا جواس زمانہ ميں تبيں سال كا تقااس كے تھم پروہ لوگ اپنے ہمراہ مال 'عورت اور بچوں كولے آئے وہ اوطاس ميں اترے اوران كے پاس اعداد بھى آنے كى انہوں نے رسول اللہ مَثَاثِيْظِ كى طرف بخرض مقابلہ جائے كا ارادہ كيا۔

لەپسەردانكى:

رسول الله مَالِيُّةِ أَمِي عَيْبُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِن مِن الرا الل مدينة تصاور دو بزار الل

## ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسل

مكرر داند ہوئے ابو بكر شافظ نے كہا كہ آئ ہم قلت كى وجہ سے مغلوب شہوں كے رسول الله مَنَّا يُنْفِيْ كے ہمراہ بہت سے مشركين بھى رواند ہوئے جن ميں صفوان بن اميہ بھى تھارسول الله مَنَّا يُنْفِيْم نے اس سے سوز رہيں مع سامان كے عاربية كي تھيں شب سه شنبه امر شوال كوشام كے وقت آ بے تنين بہنچے۔

ما لک بن عوف نے تین آ دمیوں کوروا نہ کیا کہ رسول اللہ مَثَالِیُّا کے اصحاب کی خبر لا کیں وہ لوگ اس طرح اس کے پاس واپس لوٹ گئے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تھے۔

#### برجم اسلام

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ عدر دالاسلى كوروانه كيا وه ان كاشكر ميں داخل ہوئے اس ميں گھوے اور ان كی خبر لائے۔ جب رات ہوئی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھيوں كی طرف قصد كيا اس نے انہيں وادى حين ميں تيار كيا اور مشور ہويا كه وه سب مُحَدُّا وران كے اصحاب پر ايك وم سے حملہ كرويں۔

رسول الله مُنْ النَّهِ مُنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَنْ اللهُ عَل عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ ا

خزرج کا لواء (چھوٹا جھنڈا) حباب بن المنذرا تھائے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا لواء (چھوٹا جھنڈا) سعد بن عبادہ ہی شاہد کہ ہمراہ تھا' اوس وخزرج کے ہربطن جھنڈا) سعد بن عبادہ ہی شاہد کے ہمراہ تھا' اوس وخزرج کے ہربطن (شاخ قبیلہ) میں لواء یا رأیہ تھا جے انہیں کا ایک نام زدھی اٹھائے ہوئے تھے۔ قبائل عرب میں سب کے پاس الویہ ورایات (چھوٹے سے بڑے جھنڈے) تھے جنہیں انہیں کی نام درجماعت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول الله مَا الله عَلَيْدِ في سوروانه ہوئے آپ نے سلیم کومقدمہ بنایا اور ان پر خالد بن الولید میں اللہ کو عامل کیا برابروہی آپ کے مقدمہ پر عامل رہے یہاں تک کہوہ جرانہ میں انزے۔

#### مسلمانون پراچا نک حمله:

رسول اللّٰد ظَالِیْظِ اوادی حنین میں تیاری کے ساتھ پنچے آپ مَثَالِیْظِ سفید ٹچر دلدل پرسوار ہوئے' دوزر ہیں اور مغفر وخود پہنی پھر ہوازن کے آگے کوئی شےنظر آئی جس کے مثل تاریکی و کثر ت بھی انہوں نے نددیکھی تھی اور مہے کے وقت کی تاریکی میں تھی۔

وادی کے ننگ راستوں اوراس کی گھاٹیوں میں سے لشکر نکلے انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا بی سلیم اوران کے ساتھ اہل مکہ اور دوسر بےلوگ پیشت پھیر کر بھاگے۔

رسول الله مَنْ عَلَيْهِمْ كَيْمَ لِكَ السّاوراس كه مدد گارؤ مين الله كابنده جون اوراس كارسول موں \_ رسول الله مَنْ اللهُ كابنده جون اور اس كارسول موں \_ رسول الله مَنْ اللهُ كابنده

لشکری طرف واپس آئے آپ کے پاس وہ لوگ بھی لوٹے جو بھا کے تھے۔

ثابت قدم صحابه کرام بن الذنج کے اسائے گرامی:

اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب' علی بن ابی طالب' فضل بن عباس' ابوسفیان بن عبدالمطلب' ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب' ابو بکروعمراوراسامہ بن زبیر مخالات اپنے چندگھر والوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ معالی نزیس میں شد میں اور ا

مسلمانون كاشد يدجوالي حمله:

عباس می اور دی اور دانے گئے کہ تم بیندا دؤائے گروہ انصار اےاصحاب السمر ہ و اے اصحاب سورۃ البقرہ و انہوں نے ندا دی اور وہ تھے بھی بڑی آ واز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ ہیں جب وہ اپنے بچوں پرشفقت کرے ان لوگوں نے کہا: یالبیک یالبیک پھرمشرکین پرجملہ کر دیا۔

رسول الله عَلَيْظِمْ نے نظر اٹھائی اور ان کا لڑنا ویکھا تو فر مایا: اب جنگ شروع ہو گئی میں نبی ہوں غلط نہیں ہے میں عبد المطلب کا فرزند ہوں' چرعباس بن عبد المطلب کی الدور سے تنگریاں دوانہوں نے آپ کوز مین سے تنگریاں دیں' آپ نے شاہت الوجوہ' (چرے برے ہوں) کہہ کروہ کنگریاں مشرکین کے چروں پر پھینگ دیں اور فر مایا' رب کعبہ کی قتم ہے بھا گؤاللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ اس طرح بھا گے کہ ان میں سے کوئی کسی طرف رخ نہ کرتا۔

مل عام:

رسول الله مَنَّالَیُّمْ نے تھم دیا کہ جس پر بس چلے اسے قل کر دیا جائے مسلمان غضبنا ک ہوکر انہیں قل کر رہے تھے تی کہ عورت اور نیچ بھی ان سے ندنیچے رسول الله مَنَّالِیُّمْ کومعلوم ہوا تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قل سے منع کیا۔ شین کے روز ملائکہ کی شناخت سرخ عمامے سے تھی جنہیں وہ اپنے شانوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ مَا يا جو محض كسى كُفُل كرے اور اس كے پاس اس پرشہادت بھى موتو اس كا اسباب اس ( قاتل )

2 <u>ہے۔</u> ر ر

كفار كى پسيا كى:

رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ إِن مِنْ كَي ثلاث كانتهم ديا'ان مِن سے بعض بننچ بعض نخله كى طرف اوران كى ايك جماعت اوطاس ئى

البوعامر رشى الدؤو كى شهادت

رسول الله مُثَافِّظ نے ابوعا مرالاشعری کے لیے لواء (جھوٹا جھنڈا) بائدھا'انہیں لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا ہمراہ سلمہ بن الاکوع بھی تقےمسلمان جب مشرکین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ رک رہے تھے ابوعا مرنے ان میں ہے نوجنگجو یوں کوئل کر دیا۔ دسواں آ دمی ظاہر ہوا جوز ردعمامہ بائد ھے ہوئے تھا۔اس نے ابوعا مرکوئلوا رہاری اورقل کرویا۔

## کر طبقات ابن سعد (صداول) کر طبقات ابن سعد (صداول) کر طبقات الفرائی ساتی از اور موسی الاستری وی الفرائی ساتی ا

ابوعامرنے ابومویٰ الاشعری میں اللہ علی مقام بنایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک گذاللہ نے فتح دی انہوں نے ابوعامر کے قاتل کو بھی قبل کرویا رسول اللہ مکالٹیج نے فرمایا اے اللہ البوعامر کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں میری امت کے اعلیٰ طبقے میں کر ۔ آپ نے ابوموسیٰ کے لیے بھی دعاء کی ۔

شہدائے غزوہ حنین کے اسائے گرامی:

مسلمانوں میں ہے ایمن بن عبید بن زید الخزر جی جوام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید میں ہے اخیانی بھائی تھے' سراقہ بن الحارث' رقیم بن نظلیہ بن زیدلوڈ ان بھی قتل ہوئے' بن نصر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رہا ہے کہ ساتھ عبداللہ بن قیس نے جومسلمان تھے کہا کہ بن رہا ہوگئے۔

#### ما لك بن عوف كا فرار:

رسول الله عَلَيْنَةُ نِهِ مَايا: اسے اللہ ان مسلمانوں کی مصیبت (کی مگافات) پوری کردیے مالک بن عوف گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہوگیا' یہاں تک کراس کے کمزور ساتھی چلے گئے اور ان کا آخری آ دمی تک آگیا' پھروہ (مالک) بھاگا اور قصر بلیہ میں بناہ لی اور کہا جاتا ہے کہ ثقیف کے قلع میں داخل ہوگیا۔

#### اسيران جنگ ومال غنيمت:

رسول الله عَلَيْظِ نے قید یوں اوراموال غنیمت کے جمع کرنے کا تھم دیا' وہ سب یکجا گیا گیا۔مسلمانوں نے اس کو پھرانہ میں منتقل کردیا' دہاں رکارہا۔ یہاں تک کہرسول الله عَلَيْظِ کھا کف سے واپس ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائبانوں میں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاد میں تھے قیدی چھ ہزار تھے۔اونٹ چوہیں ہزار' بکریاں جالیس ہزار سے زائداور چار ہزاراو قیہ جاندی۔

رسول الله مَثَالِيَّا نَ قيدُ يوں (كے نِصِلے) ميں اس ليے در فرما دى كه شايدان كا وفد آپ مُثَالِیًّا کے پاس آ ئے 'آپ نے مال سے ابتداء كى اسے تقسیم كیا' سب سے پہلے ان لوگوں كوديا جن كى تاليف قلب مقصود تقى۔ ما من سے تق

#### مال غنيمت كي تقشيم:

تھیم بن جزام کوسواونٹ دیئے اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اور بھی دیئے آپ نے نظر بن الحارث بن گذہ کوسواونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو کھی اونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے ۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے ہشام بن عمر والعامری کو ۵۰ اونٹ دیئے 'اقرع بن عابس التم بمی کوسواونٹ دیئے ۔ سواونٹ دیئے ۔ مالک بن عوف کوسواونٹ دیئے اسے مالک بن عوف کوسواونٹ دیئے عباس بن مرداس کو چالیس اونٹ دیئے تواس نے اس کے بارے بیس ایک شعر کہا' آپ نے اسے سواونٹ دیئے اور کہا جا تا ہے کہ ۵۰ دیئے ۔

سیسب آپ نے شمل میں سے دیااور یہی تمام اقوال میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ تابت ہے آپ نے زید بن ثابت مخالف کولوگوں پرتقتیم کر دیا ' برخض کے حصہ بین چاراونٹ اور چالیس بکریاں ہوئیں اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بارہ اونٹ اورایک سومیس بکریاں لیں اورا گراس ئے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تواس کا حصہ نہیں لگایا گیا۔ حضور علائشگ کے رضاعی چیاا بوزر قان کی سفارش :

رسول الله مَثَّلَيْظِ کے پاس ہوازن کا وفد آیا جن کا رئیس زہیر بن صرد تھا' ان میں رسول الله مَثَلَیْظِ کا رضاعی پچا ابوزر قان بھی تھاان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قیدیوں کے معالمہ میں احسان کریں فرمایا کہ میں تہمیں اپنی عورتیں اور پچے سے زیادہ مجبوب ہیں یا مال' انہوں نے کہا کہ ہم شار میں کوئی چیز برابرنہیں کرسکتے' فرمایا جو میرا اور عبدالمطلب کی اولا دکا ہے وہ تو تہارا ہے اور میں تہارے لیے لوگوں سے درخواست کروں گا۔

#### مال غنيمت كي واليسي:

مہاجرین وانصارنے کہا کہ جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُٹاٹیٹے کا ہے گرافرع بن عابس نے کہا کہ میں اور بنی تمیم تو نہ دیں گے۔عیبنہ بن حصن نے کہا کہ میں اور بنی فزارہ ( دیں گے ) بنوسلیم نے کہا جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُٹاٹیٹے کا ہے تو عباس بن مرداس نے کہا کہتم لوگوں نے میری تو بین کی۔

رسول الله عَلَّالِيَّةُ فِي الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَيْنَا الله عَلَيْ الل

انہوں نے کہا ہم راضی ہیں اور ہم نے مان لیا 'انہوں نے ان کی عورتیں اور پیجے واپس کر دیئے ان میں سے سوائے عیبنہ بن حسن کے کسی نے اختلاف نہیں کیااس نے ان کی اس بڑھیا کے واپس کرنے سے اٹکار کیا جواس کے قبضہ میں آگئے تھی آخر این کو بھی اس نے واپس کرویا۔

رسول الله مَالِيُّهُ فَي قيد يون كوالك الك قبطية (قبط كاكبرا) بهنايا تعا-

#### انصار كي تشويش واظهار اطمينان:

جب انصار نے رسول اللہ مَالِيُنِيَّم کی وہ عطا دیکھی جو قریش اور عرب میں تھی تو انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو ک رسول اللہ مَالِیُّنِیِّم نے فرمایا کہا ہے گروہ انصار کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کرواپس جا نبی اور تم رسول اللہ مَالِیْنِیْم کو لے کے اپنے کجاووں کی طرف واپس جا وَ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مَالِیْنِیْم بِم تقییم اور حصہ میں آپ پرراضی ہوگئے۔ انصار کے لیے دعائے نبوی مَنَالِیْنِیْم.

رسول الله سَالِظِیمَ نے فر مایا اے اللہ انصار پر رحم فر ما' انصار کے بیٹوں پر رحم فر ما' انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فر ما رسول اللہ سَالِظِیمَ واپس ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے رسول اللہ سَالِٹِیمَ شب پنجشنبہ ۵؍ ذی القعد ہ کو جس انہ پہنچے وہاں تیرہ رونا مقیم رہے۔

### اخباراني المعد (صداقل) المساول ١٩٩٩ المساول ١٩٩٩ المساول ١٩٩٩ المساول اخبار الني تاليكا

جب مدینے کی والیس کا ارادہ کیا تو آپ شب چارشنبہ ۱۸رزی العقدہ گوروانہ ہوئے عمرہ کا احرام با ندھا اور کے میں داخل ہوئے تو انہ والیس کی اور اپنا سرمنڈ ایا ای رات آپ شب باش کی طرح بعر اندوالیس آئے 'پنجشنبہ کی سنج ہوئی تو آپ مدینے والیس ہوئے آپ وادی بعر اندین چلئے بہاں تک کدسرف پر نکلے اور مرالظہر ان کاراستہ اختیار کیا 'پھرمدینے کا۔ حضور علائے کی استنقا مت اور ثابت قدمی :

عبدالله بن عباس می و الد بے والد بے روایت کی کہ رسول الله مَثَالِیَّ ابارہ بڑار کے ہمراہ ہوازن میں آئے آپ نے ان میں سے استے ہی قبل کیے متھے۔ رسول الله مَثَالِیُّ اِن مین سے مٹی کی پھرا ہے۔ ہمارے چرے پر پھینکا جس ہے ہم بھا گے۔

عباس بن عبدالمطلب می اور سے مروی ہے کہ بوم حنین میں مسلمانوں اور مشرکوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے پشت پھیر کی میں نے رسول اللہ مکا تیج کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے وکی نہ تھاوہ نبی منافظ کی رکاب بکڑے ہوئے تھے نبی منافظ کم نے مشرکین کی طرف تیزی کرنے میں کوتا ہی نہیں کی۔

حضرت عباس في الدعم كوبلان كاحكم:

پھرآ پ کے پاس میں آیا ' نچر کی لگام پکڑی 'آپ اپنے سفید نچر پر نتھ فر مایا' اے عباس پکارو! اے اصحاب السمر ہ! میں بلند آواز والا آ دمی تھا اپنی بلند آواز سے ندادی' کہاں ہیں اصحاب السمر ہ' وہ اس اونٹ کی طرح جوابیے بچوں پر شفقت کرئے یا لبیک یالبیک ' یالبیک کہتے ہوئے آئے۔

مَشرکین بھی آ ہے۔ان کا اور سلمانوں کا مقابلہ ہوا' دومر تبدانصار نے ندا دی' اے گروہ انصار اے گروہ انصار' پھرندا (پکار ) صرف بنی حارث بن الخزرج ہی میں رہ گئ' انہوں نے ندا دی' اے بنی حارث بن الخزرج۔

نی مُنَافِیْمُ نے اپنے خچر پر سے او نچے ہو کران کی لڑائی معائنہ فرمائی اور کہا: یہ وقت جنگ کے گرم ہونے کا ہے'آ پ نے اپنے ہاتھ میں کنگریاں لیں اورانہیں پھینک دیا' پھر فرمایار ب کعبہ کی تتم بھا گؤ واللہ ان کی حالت بدلتی رہی ان کی تلوار کند ہوتی رہی' یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی۔

اسيران جنگ کي رياني:

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابن المسیب نے خبر دی کہاں روزمسلمانوں کو چھ ہزار قیدی ملے مشرکین مسلمان ہوکر آئے اور کہا اے نبی اللہ آپ کو گول میں سب ہے بہتر ہیں آپ نے ہمارے مال عورتوں اور بچوں کو گرفتا رکر لیا ہے۔

فرمایا: میرے پاس وہی قیدی ہیں جوتم دکھ رہے ہوئسب سے بہتر بات وہ ہے جوسب سے زیادہ تچی ہوتہ ہیں اختیار ہے کہ یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اورعورتوں کو لے لویا اپنامال۔

انہوں نے کہاہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ حساب میں کوئی چیز عورتوں اور بچوں کے مساوی کر بں۔ نبی مَالِقَیْخ خطبہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور فر مایا کہ بیاوگ مسلمان ہوکر آئے ہیں ہم نے عورتوں بچوں اور مال میں اختیار دیا

تھا' گرانہوں نے حساب میں کسی چر کو کورتوں اور بچوں سے مساوی نہیں کیا' اہدًا جس کے پاس ان میں سے بچھ ہواوراس کا دل والیس کرنے پر راضی ہوتو بیدراستہ بہتر ہے جو راضی نہ ہوتو وہ ہمیں دے دئے بیہ ہم پر قرض ہوگا' جب ہم بچھ پائیں گے تو یہ قرض ادا کر دیں گے ۔انہوں نے کہایا نبی اللہ ہم راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں' آپ نے قرضایا جھے نہیں معلوم' شایدتم میں کوئی ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہو' لہذا تم لوگ اپنے نمائندے بیش کیے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اسے بیش کریں' آپ کے پاس نمائندے بیش کیے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔

میدان جنگ یا حالت:

ابوعبدالرحمٰن الفہری ہے مردی ہے کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ مظافیۃ کے ہمراہ تھے سخت تیز اور شدیدگری والے دن روانہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچ اتر ہے جب آفاب ڈھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑ ہے پرسوار ہوکررسول اللہ منافیۃ کی جانب روانہ ہوا' آنحضرت مُظافیۃ اپنے خیے میں تھے میں نے کہا السلام علیک یارسول اللہ ورحمۃ اللہ چلنے کا وقت آگیا' آپ نے فرمایا اچھا پھر فرمایا اے بلال وہ ببول کے نیچ سے اس طرح اسطے کہ گویا ان کا سابیہ طائز (چڑیا) کا سابیہ ہوا ورکہ کہا لیک وسعد یک میں آپ گرفدا ہوں' آپ نے فرمایا میرے گھوڑ ہے برزین کس دو۔

انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں دامن تھجور کی چھال کے تھے مگر پیچے نقص نہ تھا زین کس دی آپ سوار ہوئے اور ہمراہ ہم بھی سوار ہوئے 'رات ہمر ہم نے ان کے مقابلہ میں صف بندی کی دونوں شکروں نے ایک دوسرے کی بوسونگھی' مسلمانوں نے پشت پھیر کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: نبی مٹالٹی نے فرمایا اے اللہ سے بندو میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں پھر فرمایا اے گردہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن أَنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ا

یعلی بن عطانے بیان کیا کہ مجھ سے ان (مشرکین) کے بیٹوں نے اپنے اپنے والدے بیان کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی دونوں آئکھیں اور منہ میں مٹی نہ بھری ہو پھر ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک آواز مثل اس آواز کے سنی جولو ہے کہ (حیثل کے لیے) نئے طشت پر گزارنے سے بیدا ہوتی ہے۔

سمرہ سے مروی ہے کہ یوم خین بارش کا دن تھا'رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے منادی کو تھم ویا تو اس نے ندادی کہ نماز کجاوؤں میں ہوگی۔ ابواملیج کے والد سے مروی ہے کہ خین میں ہم پر بارش ہوئی تو رسول اللہ مُٹاٹٹیٹی کے تھم سے منادی نے ندادی کہ کجاوؤں میں نماز ہوگی۔

كفاركوشكست:

عبداللد بن مسعود ہی ہوء ہے مروی ہے کہ یوم حثین میں ندادی گئی کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ وہ اپنی تلواروں کو لے کے

آئے جوشل شہاب (ٹوٹے ستاروں) کے تھیں چھراللدنے مشرکین کوشکست دی۔

سربير طفيل بن عمر والدوسي شيالائنه:

شوال ٨٠ هيمين ذي الكفين كي جانب جوعمروبن ثمه الدوي كابت تفاطفيل بن عمر والدوي كاسريه موا\_

ذى الكفين كاانبدام:

جب رسول الله منافیقی نے طائف جانے کا ارادہ کیا توطفیل بن عمر والدوی کو ذی الکفین کی طرف بھیجا' جوعمر و بن ثمہ الدوی کا بت تھا کہ وہ اسے منہدم کر دیں۔ان کوآپ نے تھم دیا کہ اپنی قوم سے امداد حاصل کریں اور آپ کے پاس طائف میں آ جا کیں وہ تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے۔انہوں نے ذی الکفین کومنہدم کر دیا اس کے چبرے میں آگ لگانے لگے اسے جلانے لگے اور کہنے لگے:

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقدام من ميلادكا

انى خشئت النار في فوادكا

''اے ذوالکفین ہم تیرے بندوں میں نہیں ہیں۔ جاری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہے میں نے تیرے دل میں آگ لگادی''۔

ان کے ہمراہ قوم کے چار سوآ دمی فوراً روانہ ہوگئے وہ رسول اللہ مُٹالِیْتُم کے طائف آنے کے چار روز بعد آپ کے پاس پنچ آپ دبابہ (قلعث مکن آلہ) اور بخین (پقر چھیکنے کا آلہ) بھی لائے آپ نے فرمایا: اے گروہ از دُتمہارا مجنڈ آکون اٹھائے گا' طفیل نے کہا کہ جواسے جاہلیت (حالت کفر) میں اٹھاتے تھے وہ نعمان بن بازیداللہی ہیں فرمایاتم نے درست کہا۔ غرب میں کوف

غزوهٔ طا گف:

شوال ٨ ج مين رسول الله مَالْقُطُمُ كَاغِزُ وهُ طَا نَف مُواـ

بنوثقیف کی قلعه بندی:

رسول الله مَقَّ الْفَرِّ حَنِين سے بقصد طائف روانہ ہوئے خالدین الولید شیار کو اپٹے مقد دے پرآ گے روانہ کیا' ثقیف نے اپنے قلعہ کی مرمت کرلی اس کے اندرا تناسامان رکھ لیا تقا کہ ایک سال کے لیے کافی ہوجب وہ اوطاس سے بھا گے تو اپ قلعے میں داخل ہو گئے اور اندر سے بند کر کے مقابلہ پر تیار ہوگئے۔

طا كف كامحاصره:

رسول الله مظافیظ قلعہ طائف کے قریب اترے اور اس مقام پر آپ نے چھاؤنی بنائی ان لوگوں نے مسلمانوں پر ایس سخت تیراندازی کی کہ گویا وہ تیرنہیں ٹڈیوں کے پاؤں ہیں چند مسلمان زخی اور بارہ شہید ہوئے جن میں عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہ اور سعید بن العاص بھی تھے۔

اس روزعبدالله بن ابی برئے تیرنگازخم مندل ہو گیا۔لیکن پھرکھل گیا۔جس ہے وہ انقال کر گئے۔

رسول الله سَلَّالِیُّا اس مقام پرتشریف فرما ہوئے جہاں آج معجد طاکف ہے آپ کی ازواج میں ہے ہمراہ ام سلمہ اور نیب تھیں ان دونوں خیموں کے درمیان نماز پڑھتے نیب تھیں ان دونوں خیموں کے درمیان نماز پڑھتے تھے آپ نے اٹھارہ روز تک محاصرہ کیا ان پر بنجنق (آلیس سکاری) نصب کیا ، قلعے کے گردا گرد شین نے لکڑیوں سے حسک (گیاہ خارداریا گوکھ و) پھیلا دیا 'ان پر ثقیف نے تیراندازی کی جس سے چندا دمی مارے گئے۔

رسول الله مَالِيُّةُ فِي اللهِ مَالِيَّةُ اللهِ مَالِيَّةُ اللهِ مَالِيَّةُ اللهِ مَالِيَّةُ مِنْ اللهِ مَالِي آپ سے درخواست کی کدان باغوں کواللہ کے لیے رحم کر کے چھوڑ دیں رسول الله مَالِیُّیُمُ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے رحم کر کے چھوڑ تا ہوں۔ چھوڑ تا ہوں۔

#### غلامان طائف كى آزادى كااعلان:

رسول الله طَالِیْنِ کے منادی نے ندادی کہ جوغلام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گاوہ آ زاد ہوگا'ان میں دس زائد آ دمی نکلے جن میں ابو بکرہ بھی تھے چونکہ دوا کی۔ ایک جماعت ( مجرہ کے ساتھ الرے اس لیے ابو بکرہ جماعت کے باپ) کہا گیا۔

رسول الله مناطق انہیں آ زاد کردیا ان میں سے ہر مخص کوایک ایک مسلمان کے سپر دکردیا جواس کا خرج برداشت کرتا تھا۔ اہل طاکف پر بیر بہت ہی شاق گرزا۔

#### رسول الله مَثَافِيمُ كَانُوفل بن معاويد عيمشوره:

رسول الله سَکَّاتِیْمُ کو (منجانب الله ) فتح طاکف کی اجازت نہیں دی گئتی آپ نے نوفل بن معاویہ الله یلی سے مشورہ طلب فرمایا کہتم کیا مناسب بچھتے ہوانہوں نے کہا: ایک لومڑی اپنے سوراخ میں ہے اگرآپ اس پر کھڑے رہیں گے تو اسے پکڑ لیں گے اوراگرآپ کا ایسے چھوڑ دیں گے تو دہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔

#### طائف ہے واپسی کا حکم:

رسول الله مَثَّلَقُوْمُ نِے عمر بن الخطاب مُن الله عَلَيْ وَحَكُم دیا تو انہوں نے کوچ کا اعلان کیالوگوں نے شور مچایا اور کہا ہم کیسے کوچ کریں درآ ں حالیکہ طاکف ابھی فتح نہیں ہوا؟ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ واپس آئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَ

ان سے رسول اللہ مٹالٹی کے فر مایا کہ کہو! سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں جو یکتا و نتہا ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیا 'اپنے بندے کی مدد کی اور نتہا اسی نے گروہوں کوشکست دی۔

جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہو (ہم) لوٹے دالے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے حرکرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے حرکرنے والے ہیں۔ کہا گیا یا رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ ثقیف کے لیے اللہ ہے بدوعا بھیجے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ثقیف کو

حتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگِیناً نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اس کی دیوار پر سے ایک شخص کو تیر مار کرقتل کیا گیا' عمر نے آ کرعرض کی یا نبی اللہ ثقیف کے لیے بدوعاء سیجئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ثقیف کے بارے میں اجازت نہیں دی' اس قوم سے ہم کیونکرلڑیں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت نہیں دی' فرمایا کوچ کرو'ارشاد نبوی کی تیل کی گئی۔

کمحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف پر چالیس روز تک منجنیق نصب کی۔ ابن عباس جی شن سے مروی ہے کشرسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف کے دن فرمایا بغلاموں میں سے چند علام نکل آئے جن میں ابو بکرہ بھی متھ رسول اللہ مٹالیٹی نے سب کوآ زاد کردیا۔

#### محاصل کی وصولی:

رسول الله مظالیم نے جب محرم میں جاتا ہو کھا تو محسلوں کوعرب سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا' آپ نے عیبنہ بن صن کوتیم کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کریں ہریدہ بن الحصیب کو اسلم وغفار کی طرف اور کہا جاتا ہے کہ (بجائے بریدہ کے) کعب بن ما لک کوعباو بن بشرالاشہلی کوسلیم و حزینہ کی طرف رافع بن مکیٹ کو جہینہ کی طرف عمر و بن العاص کو بنی خوارہ کی طرف صحاک بن سفیان الکلا بی کو بن کلاب کی طرف بسر بن سفیان الکھی کو بن کعب کی طرف بھیجا ابن الکھی ہے الا زوی کو بنی نام کی طرف اور سعد ہذیم کے ایک شخص کو آپ نے ان کے صدقات جمع کرنے پر روانہ کیا' رسول الله مظالیم کے ایک مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے) کو محم دیا کہ جوزیا دہ ہووہ ان سے لیں اور ان کے عمدہ مالوں سے بچیں ۔ مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے) کو محم دیا کہ جوزیا دہ ہووہ ان سے لیں اور ان کے عمدہ مالوں سے بچیں ۔ مسریہ عیبینہ بن حصن الفز ار کی:

محرم و ملی بن تمیم کی جانب سریعینه بن حصن الفر اری ہوا جوالسقیاءاور زمین بن تمیم کے درمیان تھے نے عیبینہ بن حصن الفر اری کو پچپائی عرب سواروں کے ہمراہ جن میں نہ کوئی مہاجرتھا۔ نہ انصار بن تمیم کی جانب روانہ کیا' وہ رات مجر پلے اور دن بھر پوشیدہ رہے پھران پرائیک جنگل میں انہوں نے حملہ کر دیا۔

مشرکین اپنے مویثی چرارہے تھے گہ مسلمانوں کو دیکھااور بھاگے ان میں سے گیارہ آ دی گرفتار کیے گئے انہوں نے محلے میں گیارہ عورتیں اورتیں بچے پائے تو انہیں بھی مدینے تھییٹ لائے۔رسول اللہ مُکالِیْم نے تھم دیا کہ وہ رملہ بنت الحارث کے مکان میں قید کر دیئے جائیں۔

قبیلے کے متعدد رئیں' جن میں عطارہ بن سعد حاجب' الزبرقان بن بدر قیس بن عاضم' الاقرع بن حابس' قیس بن الحارث' فیم بن سعد' عمرو بن الاہتم اور زباح بن الحارث بن مجاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قیدیوں نے ان کو دیکھا تو عورتیں اور پچے ان کے آگے رونے لگے پی عجلت کر کے نبی سُلَائِیم کے دروازہ کی طرف آئے اور پکارا کہ یا محمد ہماری طرف نکلئے 'رسول اللہ مُلِّلِیما ہم آمد ہوئے حالا نکہ بلال نے نماز کی اقامت کہدی تھی وہ لوگ رسول اللہ مَلَائِیما سے لیٹ کر گفتگو کرئے گے اور آپ ان کے پاس تھہر گئے 'پھراآ پ چلے گئے اور نماز ظہر پڑھ کرمسجد مے تعن میں

انہوں نے عطار دبن حاجب کو آ گے کیا'اس نے گفتگو کی اور تقریر کی رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے ثابت بن شاس کو تکم دیا تو انہوں نے جواب دیا'انہیں کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

''جولوگ آپ کوجمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں''۔

(رسول الله مَثَالِيَّا نے ان کے اسیر وقیدی واپس کردیئے)۔

بنى المصطلق سي محصولات كى وصولى:

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

جب انہوں نے ان کودیکھا تو مدینے واپس آئے اور نبی مَالِیْتُمُ کوخردی کدانہوں نے ہتھیا روں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں مزاحم ہوئے رسول اللہ مَالِیْتُمُ نے ان کی جانب ان لوگوں کے بیمجنے کا ارادہ کیا جوان سے جنگ کریں۔

سی خبراس قوم کو پینی تو آپ کے پاس دوسوار آئے جو ولید سے ملے تھے انہوں نے واقعے کی صورت سے نبی ساتھ کم آگاہ کیا'اس پر ہے آیت نازل ہوئی:

﴿ يَايِهَا الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينو ان تصيبوا قوما بجهالة ﴾

''اے ایمان والو! اگر تمہارت پاس فاسق کوئی خبرلائے تو اچھی طرح معلوم کرلوتا کہ ناواتھی ہے کہ تو م کومصیبت نہ پہنچاؤ''۔

رسول الله مظالی نے انہیں قرآن پڑھ کرسایا۔ان کے ہمراہ عباد بن بشرکو بھیجا کہ وہ ان کے اموال کے صدقات لے لیں انہیں شرائع اسلام ہے آگاہ کریں اور قرآن پڑھا کیں رسول الله مظالی نے جو تھم دیا عبادہ نہ تو اسے ہوجے اور ندانہوں نے کوئی حق ضائع کیا 'ان کے پاس وہ دس روز رہے پھر خوشی خوشی رسول الله مظالی کم کے پاس آگئے۔

#### سربيقطبه بن عامر بن حديده:

مفر و هین قطبه بن عامر بن حدیده کا نواه بیشقریب تربه بن هم کی جاب سریه بروا .

رسول الله منگانی المرین عامر بن حدیده کومین آدمیول کے ہمراہ قبیلی هم کی جانب تواہ تبالہ میں تھا بھیجا انہیں ریتھم دیا کہ ایک دم سے ان پرحملہ کریں وہ دس اونٹ پرسوار ہوکر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے۔

انہوں نے ایک آ دمی کو پکڑ کراس ہے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا۔ پھر قبیلے کو پکارنے لگا'ان او گوں نے اس کی گردن ماروی پھراتنی مہلت دے دی کہ قبیلہ سوگیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر حملہ کر دیا اتن سخت جنگ ہوئی کہ دونوں فریق میں مجروحین کی کثرت ہوگئ قطبہ بن عامرنے جے قبل کیا اے قبل کیا۔

بیلوگ اونٹ بکرماں مدینے ہنکالائے 'ایک سیلاب آ گیا جومشر کین اورمسلمانوں کے درمیان حائل ہو گیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ یاتے تھے ممس نکا لیے کے بعدان کے تھے میں جاراونٹ آئے ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر کیا گیا۔ سربيض كبن سفيان الكلابي:

رئ الا وّل و هي سبحانب بن كلاب سرية حاك بن سفيان الكلا في موا ـ رسول الله مَا النَّا عَلَيْهِ إِنْ في اللَّهِ الكِ لشکر بھیجا جن پرضحاک بن سفیان بن عوف بن ابی بکر الکلا بی امیر تھے ان کے ہمراہ اصید بن سلمہ بن قرط بھی تھے۔الزج لا دامیں پیہ ان لوگوں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اٹکار کیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور شکست دی۔

اصیداینے والدسلمہ سے ملے جو گھوڑے پرسوارالزج کے ایک تالاب میں تھا نہوں نے اپنے والد کواسلام کی دعوت دی مگراس نے ان کواوران کے دین کو برا کہا'اصید نے اپنے والد کے گھوڑے کے دونوں پیروں پرتلوار ماری' گھوڑا گریڑا تو سلمہ اینے نیزے کے سہارے سے یانی میں کھڑا ہوگیا۔ سلمہ کو وہ پکڑے رہے یہاں تک کداس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے قل کیا اسے اس کے فرزندئے قبل نہیں کیا۔

سربيعلقمه بن مجز رالمدلجي

رائع الآخر و يع من الحسبة كي جانب سربيعلقمه بن مجز رالمدلجي موار رسول الله مَنْ اللَّهُمُ كومعلوم موا كه الحسبية كي كيم لوگ ہیں جنہیں اہل جدہ نے ویکھا' آپ نے ان کی جانب علقمہ بن مجور کونٹن سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچ سمندران کی طرف چڑھ گیادہ لوگ اس سے بھاگ۔

سندراتر گیا' بعض جماعت والوں کے اپنے اہل وعیال کی طرف جانے میں عجلت کی تو آنہیں اجازت دے دی عبداللہ بن حذا فه اسمی نے بھی عجلت کی تو ان کوانہوں نے عجلت کرنے والوں پر امیر بنا دیا 'عبداللّٰہ میں مزاح ( ہنسی ) کی عادت تھی۔ یہ لوگ راستہ میں کہیں اترے آگ سلگا کرتا نے اور کھانا پکانے لکے عبداللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں پر بیہ تقرر کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہوجاؤ اور جمع ہوجاؤ۔

عبداللدنے خیال کیا کہ اب بیلوگ اس میں کودیں کے تو کہا بیٹھو میں تو تمہارے ساتھ صرف بنسی کرتا تھا انہوں نے 

سرييلي بن الي طالب شالائد بجانب قبيليه طين

ریج الآخر <u>و معی</u>ن قبیلۂ طے کے بت الفلس کی جانب علی بن طالب می ادع کا سریہ ہوا۔

رسول الله مَا الله عَلَيْم ن على بن ابي طالب تفاه عند كو ذير عسوالصارك بمراه سواو شوں پراور پچاس كھوڑوں پر افلس كى جانب روانه کیا تا کہ وہ اسے منہدم کردیں۔ان کے ہمرہ رأیہ (بڑا جھنڈا) سیاہ اورلواء (چھوٹا جھنڈا) سفیدتھا۔

وہ فجر ہوتے ہی آل حاتم کے محلے پرایک دم ٹوٹ پڑے الفلس کومنہدم اور خراب کر دیا' انہوں نے اپنے ہاتھ قیدیوں

اوراونوں اور بکریوں سے بھر لیے قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔

الفلس کے فرزانے میں تلواریں پائی گئیں جن میں سے ایک کا نام ''رموب'' دوسری کا'' المحذم'' اور تیسری کا الیمانی تھا۔ اور تین زر ہیں بھی ملیں۔

رسول الله سَخَاتِیَا نِم نے قیدیوں پر ابوقیا دہ کو عامل بنایا تھا اور مولیثی اور اسباب پر عبداللہ بن علیک کووہ لوگ جب رکک میں اتر بے تو مال غنیمت تقشیم کرلیا۔

نبی مَثَالِیَّا کے جصے میں رسوب اور المحذ وم چھوڑ دی گئی بعد کو تیسری تلوار بھی آ پ کے لیے آ گئی اور نمس بھی نکال دیا گیا' آل حاتم کوچھوڑ دیا گیاان کوانہوں نے تقسیم نہیں کیا اور مدینے لے آئے۔

سربيعكا شهبن محصن الاسدى منيالأفذ

رئيج الآخر مصيمين بجانب البخاب علاقه عذره وبلي عكاشه بن محصن الاسدى تفاهؤه كاسرييهوا ـ

غروه تبوك:

رجب و من رسول الله مَا لَيْهِ مَا كَاغُرُ وهُ تَبُوك موار

رسول الله منگاليا کومعلوم ہوا کہ شام میں رومیوں نے کیٹر مجمع کیا ہے ہرقل نے اپنے ساتھیوں کوایک سال کی تخواہ دے دی ہے اس کے ہمراہ (قبیلہ ) لخم و جزام وعاملہ وغسان کو بھی لایا گیا ہے اور اپنے مقد مات الجیوش کوالبلقاء تک جھیج دیا ہے۔

رسول الله من الله من

کچھرونے والے لوگ آئے جوسات تھے آپ سے سواری جائے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس کچھٹیں ہے جس پر میں تہمیں سوار کروں وہ اس طرح واپس ہوئے کہ اس غم سے ان کی آئھوں سے آنسو جاری تھے کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جسےوہ خرچ کریں۔

یادگ سالم بن عمیر 'ہری بن عمر و علبہ بن زید ابولیلی المازنی' عمرو بن عنمہ مسلمہ بن صرّ اور عرباض بن ساریہ شی شے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان میں عبداللہ بن مغفل اور معقل بن بیار بھی تھے بعض راوی کہتے روئے والے مقرن کے سات میٹے تھے جومزینہ میں سے تھے۔

منافقین کاجہادے گریز:

کچھمنافق آئے جورسول اللہ مُنافِیاً ہے بغیر کی سبب کے پیچھے رہ جانے کی اجازت جا ہے آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ لوگ ای ہے کچھزا کد تھے۔

اعراب ٹی سے بیای آ دمی جوجھوٹا عدر کرنے والے تھے آئے کہ انہیں بھی رہ جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے

اخبار النبي متالقيقم الطبقات ابن سعد (متراول) تہ ہے عدر کیا' مگر آپ نے ان کاعذر قبول نہیں کیا عبداللہ بن الی سلول نے اپنے منافق حلفاء کے ہمراہ ثدیۃ الموداع میں انگر قائم كيا تها ' كهاجا تا تفاكه دونو لشكرون مين اس كالشكر تمنيين تفا-

نيابت محربن مسلمه وتكاهؤه

رسول الله مَنْ النَّيْزُ نِي الْجِي السَّكُرِي الوبكر الصديق شَاهِ عَنْ كَوْخَلِيفْهِ بِنَا يا جُولُو گُول كُونما زيرٌ هاتے تھے مدینے پرمحمہ بن مسلمہ كو ا پنا قائم مقام بنایا یمی رائے ہمارے نز دیک ان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں آپ نے کسی اور کوخلیفہ بنایا۔

رسول الله مَا لَيْدُ عَالِمَ الله مِن الله بن الى اور جواس كے ہمراہ تھے بيچے رہ گئے چندمسلمان بھی بغير سی شک وشبہ کے پیچیے رہ گئے ان میں کعب بن ما لک ٗ ہلال بن رہجے ' مرارہ بن الربیع ' ابوضیثمہ السالمی اور ابوذ رغفاری ٹئ ﷺ تھے۔

جيش عسره كي تبوك مين آمد.

رسول الله مَا لَيْنَا نِهِ انصاراور قبائل عرب كى ہر - شاخ كوية كلم ديا كدوه لواء (حجوثا حجندًا) اور رأيه (برا حجندًا) بنا لیں آپ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہو کراپنے اصحاب کو لے چلے تنمیں ہزار آ دمی اور دس ہزار گھوڑوں کے ہمراہ آپ جبوک آئے وہاں ہیں شب اس طرح تیام کیا کہ دور کعت نماز (قص) پڑھتے تھے وہیں ابوضینمہ السالمی اور ابوذ رالغفاری فی میں آپ

اكيدربن عبدالملك كي كرفاري:

برقل اس زمانے میں تھا مس تھا کو سول اللہ سکا لیکھ کے خالدین الولید میں ہود کوچار سوہیں سواروں کے ہمراہ رجب وج میں بطور سریدا کیدر بن عبدالملک کی جانب دومة الجندل جیجا جومدیند منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پر تھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں ہے تھا'ان کا بادشاہ ہو گیا تھا' اور نصرانی تھا' خالداس کے پاس ایے وقت پنچے کہ جاندنی رات میں وہ قلعہ نے نکل کرمع اپنے بھائی ك ايك نيل كائے كاشكار كھيل رہاتھا۔

خالد بن الوليد في هؤر كِ للكرنے اس پر حمله كرديا اكيدراسير موكليا اس كا بھائى حسان بازر ہا وہ اڑا يہاں تك كەلل موكليا ' جولوگ ان دونوں کے ہمراہ تھے وہ بھاگ کر قلع میں داخل ہو گئے۔

خالد خلطف نے اکیدرکول سے پناہ دی اور اس شرط پر رسول الله مالی آئے۔ وہ دومة الجندل آپ کودے دے گاس نے منظور کیا اور خالد سے دو ہرار اون آٹھ سو (راس) جانور چارسوز رہیں اور چارسونیزے پرضلے کی انہوں نے نبی مَنْ الْفِیْمُ کے لیے مخصوص حصہ نکالا اور بقیدا پنے ساتھیوں میں تقلیم کردیاان میں سے ہر محض کو پانچ پانچ حصہ علمے۔ اكيدر يحمصالحت:

خالدین الولید می ادع اکیدراوراس کے بھائی مصاء کوجو قلعے میں تھاوہ سب سامان جس پرسلے کی تھی لے کے روانہ ہوئے' اكيدركورسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى لاح اس نه آپ كوم بيديا "آپ نه اس سے جزبير (عيس) پر سلح كر لي اور وہ اور اس كا بھائى اخبار الني تأليف المحاث الناسعد (مداول) المحال الم

دونوں محفوظ رہے دونوں کو آزاد کر دیا گیا'رسول اللہ مُثَاثِیم نے اسے ایک فرمان لکھ دیا۔ جس میں ان کے امان اورشرا لکا سلح کا ذکر تھا۔ اس روز آپ ؓ نے فرمان پراینے انگوٹھے کا نشان بنایا۔

## عبادابن بشركاحضور علائلًا يريبره:

تبوک میں رسول اللہ مُنَافِیْج نے اپنی حفاظت اور پہرے پرعبادا بن بشرکوعا مل کیا'وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لشکر کا گشت کیا کرتے تھے'آ ب تبوک سے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی نوبت نہآئی۔

رمضان م چین آنخضرت مَلَا ﷺ مدین آئے تو فرمایا سب تعریفی اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس سفریس اجرو تو اب عطافر مایا 'آپ کے پاس دہ لوگ آئے جو پیچے رہ گئے تھے انہوں نے قسم کھائی تو آپ نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

#### سورهٔ توبه کا نزول:

آپ نے کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انتظار فرمایا یہاں تک کہ قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی' مسلمان اپنے ہتھیار پیچنے لگے کہ جہاد ختم ہوگیا' پینجررسول اللہ مُظافِظُ کو پیٹی تو آپ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشوش پر جہاد کرتی رہے گی تا آ نکہ دجال ظاہر ہو۔

#### جيش عسره کي حالت:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ مُکالیّن انے کی غزوہ کا ارادہ فرمایا اور اسے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو' بجزغزوہ توک کے کہ اسے رسول اللہ مُکالیّن نے سخت گری میں کیا آپ نے سفر بعید اور کثیر دشمن کا مقابلہ کیا مسلمانوں سے آپ نے ان کا نام صاف صاف بیان کر دیا کہ وہ اپن دشمن کی طرح تیار ہوجا کیں اور انہیں آپ نے اپ اس رخسے آگاہ کردیا جن کا آپ تصدفر ماتے تھے۔

عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب تفاطر سے اللہ کے اس قول میں کہ "المدین اتبعوہ فی ساعة العسرة" (جن لوگوں نے گئی کے وقت آپ کی پیروی کی) مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں دودواور تین تین آ دی ایک اونٹ پر تھے وہ سخت گری میں روانہ ہوئے ایک روز انہیں شدت کی بیاس لگی وہ اپنے اونٹوں کو ذرئے کرنے لگئے ان کی اوجھڑ یاں نچوڑتے تھے اور یہ پانی پی لیتے سے یہ یانی کی گئی تھی۔

#### حضور عَلَائِكُ كَأَ أَخْرَى عُرُوهِ:

كعب بن مالك بروى بك ترى ما للك يم وى بك تى ماليكا توك يل بخطف كوروان موسى بيآ بكا آخرى غزوه تعادي يند كيا- آب بخطف كي روا كي كو پندفر مات تقر

یکیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِقا نے غزوہ جوک کیا وہاں ہیں رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز رہے تھے۔

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے والیں ہوئے۔ جب مدینے کے قریب پنچے تو رسول اللہ مُظَالِّمُنِّمُ نے فرمایا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے کوئی راستہ طے کیا ہو یا کوئی وادی قطع کی ہو گروہ تمہارے ہی ساتھ رہے انہوں نے کہایار سول اللہ مُٹالِیُنِمُ وہ مدینے ہی میں تھے آپ نے فرمایا' ہال' انہیں عذرنے روک لیا تھا۔

#### مراجعت مديينه

جابرے مردی ہے کہ میں نے نبی مُلَّا کُلِمُ کو بعداس کے کہ ہم لوگ مدینے واپس آگئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں الیی جماعتیں ہیں کہتم نے بغیران کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہرحال میں وہ تہارے ہمراہ رہے (یہوہ لوگ ہیں جنہیں بیاری نے جہاویس جانے سے روک لیاتھا)۔

حج بإمارت ابوبكرالصديق فكاللؤنه

ذى الحجر وحين ابو كرصديق تفاد فدن أوكول كوج كرايا-

رسول الله مظافیرانے ابوبکر صدیق می اوقی پر مامور کیا وہ مدینے سے تین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رسول الله مظافیرانے ان کے ساتھ میں بدنہ (قربانی کے اونٹ) بھیجے جنہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے ہار پہنا دیا تھا (اوراشعار کر دیا تھا اوراشعار یہ ہے کہ اونٹ کے کوہان میں برچھی مار کے خون نکال دیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ حرم کی قربانی کے لیے ہے آپ نے ان (بدنہ) پرنا جید بن جند ب الاسلمی کو مقرر کیا اور الو بکر شاہد کیا تھے بدنہ لے گئے۔

#### حضرت على من الذعه كي شموليت:

جب وہ عرج میں خصق رسول اللہ مُلَّالِيْنِ کی اونٹنی القصواء پرسوار ہوکرعلی بن ابی طالب میکانیوان سے مطے ابو بکر میں کا است نے کہا کہ رسول اللہ مَلَّالِیْنِ نے تہمیں حج پر مامور فرمایا ہے انہوں نے کہانہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کوسورہ براءت پڑھ کرسناؤں۔اور ہرعبدوالے کواس کا عبدوا پس کردوں۔

#### سورهٔ توبه (براءت) كااعلان:

ابوبکر شیندوروانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔علی بن ابی طالب شیندونے یوم النحر (۱۰ر ذی المجمہ) کو جمرہ (عقبہ) کے پاس لوگوں کوسور ہی براءت سنائی اور ہرعہد والے کواس کا عہد واپس کر دیا اور کہا کہاس سال کے بعد کوئی مشرک شرح کرسکے گا اور نہ پر ہند ہوکر بیت اللّٰد کا طواف کرسکے گا مجر دونوں مدیعے کے ارادے سے داپس ہوئے۔

#### يوم النحر:

ابوہریرہ می اللہ مکالیج نے انہیں امیر بنایا تھا او ہر الصدیق میں بھی جس پر رسول اللہ مکالیج نے آئییں امیر بنایا تھا اور جو جہۃ الوداع سے پہلے ہوا تھا' ایک جہاعت کے ہمراہ بھیجا جو یوم النحر میں لوگوں میں اعلان کررہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف برہند ہو کر سکے گا۔ ابو ہریرہ می الافور کی حدیث کی حدیث کی حجہ سے تمید کہا کرتے تھے کہ یوم النحر ہی (۱۰ ردی الحجہ) یوم الحج الاکبر (جج اکبر کا ون) ہے۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سِعِد (سَدَاوَل) ﴿ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

مناجع مين بمقام نجران عبدالمدان كي جانب سربية خالد بن الوليد شيادية ،وا\_

سرييكي بن اني طألب شيالهُ عَد:

سربیعلی بن ابی طالب می این مین کی جانب ہوا۔کہا جاتا ہے بیسربید دومر قبہ ہوا۔ایک رمضان ساچے میں ہوا۔ رسول الله علی تی اللہ کو میں میں میں میں بھیجا ان کے لیے جھنڈا (لواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ با عدھا اور فرمایا جا دَاور کسی طرف پھرکرنہ دیکھو جب ان کے میدان میں اتر وتو ان سے جنگ نہ کروتا وقتیکہ وہ تم سے نہاڑیں۔

علی می الدوں میں داخل ہوا اور وہ است با و ندجج سب سے پہلائشکرتھا جوان بستیوں میں داخل ہوا اور وہ است بلا و ندجج سی انہوں نے ساتھیوں کو پھیلا دیا 'وہ لوٹ اور غنائم' پے اور عور تیں' اونٹ اور بکر ہاں وغیرہ لائے علی شیائٹ نے غنائم پر بریدہ بن الحصیب الاسلی کومقرر کیا تھا لوگوں کو جو پچھلاان کے یاس جمع کیا۔

ميمنى قبائل كاقبول اسلام:

علی میں اور تیراور پھر مارے آپ نے اپنے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیراور پھر مارے آپ نے اپنے ساتھیوں کوصف بستہ کر دیا۔ اپنا جھنڈ استور بن سنان الاسلمی کو دیا۔ اور ان پر تملہ کر دیا مشرکین کے بیس آ دی قبل ہوئے تو وہ لوگ بھا گئے علی میں انداز کی تلاش سے بازر ہے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑے اور قبول کی ان کے رؤساء کی ایک جماعت نے اسلام پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم لوگ اپنی قوم کے جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا آن میں سے اللہ کا سے اللہ کا لیکے۔

مال غنيمت كي تقتيم:

علی می الدن نیمام عنائم کوجع کیا پھرانہیں پانچ حصول پرتقشیم کیا اوران میں سے ایک حصہ پرلکھ دیا'' بیاللہ کے لیے ہے'' قرعہ ذالا تو سب سے پہلانمس کا نکلاعلی می الدنونے بقیہ مال غنیمت اپنے ساتھیوں پرتقسیم کردیا'' پھرواپس ہوئے اور نبی مثالی ہے پاس مکہ میں آئے'آ پ منابع میں جے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔

حضور عَلَيْكُ في جارعمر ي

ابن عباس مى دا مروى بكرسول الله مَا اللهِ عَلَيْم ن جار عرب كيد

ا۔ عمرۂ حدیبیہ جوعمرۂ حصر ( روک دیئے جانے کاعمرہ ) تھا۔

۲۔ دوسرے سال عمر ہ قضاء۔

سے عمرۂ هرانہ (غزوۂ حنین کے بعد )۔

٣٠ وهمره جوائية تح كے ساتھا داكيا۔

سعيد بن جبير سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَتْمَا ئے ايك عمره ذى القعد ميں عام حديبييميں كيا۔ پھر جس سال ذي القعد ه

## اخبراني المنافية المن المنافية المن المنافية المن المنافية المناف

میں قریش ہے سکتے کی ایک عمرہ کیا اور ایک عمرہ اپنی طائف وجعر انہ کی واپسی میں ذی القعد میں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظَافِیم نے جے سے پہلے ذی القعدہ میں تین عمرے کیے ابوملیکہ سے مروی ہے کہ رسول الله مُظَافِیم نے چارعمرے کیے جوکل ذی القعد میں ہوئے۔

ع مرے مروی ہے کدرسول اللہ منافظ منے کوئی عمرہ سوائے ذی القعد کے نہیں کیا۔

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْم کے تمام عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

قادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹی اور سے پوچھا کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا چارا ایک آپ کا عمرہ وہ ہے جس بس مشرکیین نے آپ کوذی القعدہ میں حدیدیہ سے واپس کیا اور بیت اللہ جانے ہے روکا' دوسرے وہ عمرہ کہ جس سال قریش نے آپ سے سلے کی اس کے دوسرے سال ذی القعد میں ہوا تیسرے بھر انہ سے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے حتین کی غیمت تقسیم کی اور چو تھے وہ عمرہ جوآپ کے جج کے بعد ہوا۔

ابن عباس جھا بین کے آزاد کردہ غلام عتبہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ طاکف ہے آئے توجعرانہ بیں امرے' آ پے نے وہاں مال غنیمت تقتیم کیااوروہیں ہے عمرہ کیا یہ ۴۸ رشوال کوہوا۔

مجرش الکعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِّالِیُّانے رات کے وقت جر اندے عمر ہ کیا۔ پھرا ّپ شب ہاش کی طرح لوئے ای وجہ ہے آ پ کاعمرہ بہت ہے لوگوں پرمختی رہا ہے۔ داؤ دنے کہا کہ (بیعمرہ) عام الفتح میں ( ہوا )۔

محد بن جعفرے مروی ہے کہ ٹی مُلافظ نے بعر انہے عمرہ کیااوروہاں سے سترنبیوں نے بھی عمرہ کیا۔

عا کشہ محادی ہے کہ رسول اللہ مَاکِیْزِ نے تین عمرےشوال میں کیے اور دوعرے ذی القعد ہ میں \_

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تَعْتُمْ نے ایک مرتبہ سے زا کدعر ہمیں کیا۔

طعمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُقافِیج نے اپنے عمروں میں تین مرتبہ مکہ میں تیام کیا۔

اساعیل بن ابی خالدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی ہے پوچھا کہ آیا نبی مُلَاثِیْمِ اپنے عمروں میں بھی ہیت اللہ کے اندرواخل ہوئے تو انہوں نے کہانہیں۔

حجة الوداع

رسول الله مَثَلَّظُ مدینے میں دس سال رہ کر ہرسال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ نہ سرمنڈاتے تھے نہ بال ترشواتے تھے اور جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے'ج نہیں کرتے تھے۔

ججة الأسلام:

<u>ا ج</u> کا ذی العقد ہ ہوا تو آ ہے گئے کا ارادہ کیا اورلوگوں میں بھی اس کا اعلان کیا مدینے میں لوگ <sub>ب</sub>یغداد کثیر رسول

﴿ طِبقاتُ ابْنَ سَعَدَ (صَدَادَلَ ﷺ ﴿ طَبِقاتُ ابْنَ سَعَدَ (صَدَادَلَ ﴾ اخبار البَي عَالَيْهِمَ ﴾ الله عَلَيْهُمْ كَ فَي بِيرُونَ فَي الْمِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

رسول الله منافیظ مدینے سے منسل کر کے تیل لگا کے کتکھا کر کے مقام صحار کے بنے ہوئے صرف دو کپڑوں ایک تہ بنداور ایک جا در میں روانہ ہوئے یہ ۲۵ ذی القعدہ شخبے کا ون تھا۔ آپ نے ذی الحلیفہ میں دور کعت ظہر پڑھی' اپنے ہمراہ اپنی تمام از واج کو بھی ہود جوں میں لے کے گئے آپ نے اپنی ہدی کا اشعار کیا (کوہان کے زخم سے علامت قربانی ظاہر کی) اور اس کے گلے میں ہارڈ الا۔ پھر آپ اپنی اونٹی پرسوار ہو گئے۔

جب آپ البیداء میں اس پر (اونٹنی پر) بیٹھے تو اس روزاحرام بائدھا' آپ کے ہدی ( قربانی) پرناجیہ بن جندب الاسلمی قرر نتھ۔

رسول الله مَثَاثِينًا كِعمره وج كي نيت كے بارے ميں روايات:

ال بارے بیں اختلاف کیا گیا کہ آپ نے کس چیز کی نیت کی کہتے ہیں کہ آپ نے بچے مفرد کی نیت کی فیر مدنی لوگوں کی روایت ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ عمرہ کا بھی قران کیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے میں متبتع لغرہ ہو کر داخل ہوئے پھر اس عمرہ سے بچے کوطادیا ' ہرقول کے بارے میں روایت ہے اللہ بی کاعلم سب سے زیادہ ہے۔

آ پ ٔ منازل سے گزرتے ہوئے چلے' بوقت نماز ان مجدوں میں اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تھے جولوگوں نے بنا دی تھیں اور ان کے مقامات لوگوں کومعلوم تھے۔

آنخضرت مَثَاثِیُّا دوشنبہ کومرالطہمر ان پہنچ سرف میں آفتاب غروب ہوا ہوئی ہوئی توعشل کیا۔اور دن کواپی اونٹی قسواء پر کے میں داخل ہوئے آپ کداء سے جو کے کا بلند حصہ ہواخل ہو کر باب بنی شیبہ پہنچے۔ بیت اللّٰہ کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ مَثَاثِیْرُا :

جب آپ نے بیت اللہ کودیکھا تواپنے دونوں ہاتھا ٹھا کر کہااے اللہ بیت کا شرف وعظمت وبزرگ و ہیبت زیادہ کراور جج وعمرہ کرنے والوں میں سے جوشخص اس کی تعظیم کرےاس کی بھی نیکی وشرف وعظمت و ہیبت زیادہ کر۔ رسم

مناسک جج کی ادا لیگی:

آ تخضرت مَگَاثِیُّانے مناسک کی ابتداء فر مائی' طواف کیا اور مجراسود سے مجراسود تک طواف کے ابتدائی ) تین پھیروں میں اس طرح رمل کیا (یعنی دونوں شانے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے تیز رفآری سے چلے ) کداپنی چادر کواضطباع کیے ہوئے تھے (یعنی چادرد ہی بغل کے نیچے سے نکال کر ہائیں شانے پر ڈالے ہوئے تھے )۔

پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی' اس کے فوراُ بعد ہی اپنی سواری پر صفاومروہ کے درمیان سعی کی الابطح میں متر ددہوئے تواپنی منزل کوواپس آ گئے۔ یوم الترویہ (۸رزی الحجہ) ہے ایک روز پہلے آتخضرت طابق النے طہر کے بعد کے بیل خطبه ارشاد فرمایا 'یوم الترویہ کوم کی طرف روانہ ہوئے 'رات کو وہاں رہے منح کوم فات کی طرف روانہ ہوئے 'عرفات کے بہاڑ کی چوٹی پرآپ نے وقوف فرمایا ' سوائے بطن عرض کے پوراع فدوقوف کی جگہہے۔آپ اپنی سواری ہی پر تھبر کردعا کرتے رہے۔

مزدلفه مین تشریف آوری:

آ فَاَبِغُروبِ ہُوگیا تو آنخضرت مَالِّیُّا نے کوچ کیااور تیز چلنے لگے۔ جب کوئی گڑھاد پکھتے تھے تو اونٹی کو پہندا دیتے تھے۔اس طرح مزدلفہ آ گئے وہاں آ گ کے قریب اترے ایک اذان اور دوا قامتوں سے مغرب وعشاء کی نماز پڑھی اور رات کو وہیں قیام فرمایا۔

جمرهٔ عقبه کی رمی:

جب پچپلی شب ہوئی تو آپ نے کمزور بچوں اور عورتوں کواجازت دے دی کہ لوگوں کے بچوم سے پہلے ملی بیس آ جا بمیں۔ ابن عمال میں شاہ شائٹ کہا کہ آپ ہماری را نوں کو تھپلنے گے اور فر مانے گے کہ اے میرے بچو کیا تم سورج نکلنے تک جمرہ عقبہ کی رمی شدکرو گے؟ فجر کے وقت نبی منافظ نے نماز پڑھی'ا بنی اونٹی پرسوار ہوئے جبل قزح پر وقوف کیا اور فر ایا کہ''سوائے بطن محسر'' کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔

وادی محسرے گزر:

طلوع آفاب سے پہلے کوچ فرمایا 'جب محسر پنچے تو اپنی اونٹنی کو تیز کردیا اور جمر وُ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے ' آپ نے ہدی کی قربانی کی اور اپنا سرمنڈ وایا مونچھوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنے ناخن بھی ترشوائے 'ناخن اور بالوں کے ذمن کرنے کا تھم دیا پھرخوشبولگائی اور کرتہ پہنا۔

خطبه حج كادِن:

سمنی میں آپ کے منادی نے ندادی کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں بعض روایات میں (رہنے کے دن) بھی آیا ہے آپ ہرروز زوال آفاب کے دفت چھوٹی کنریوں سے رمی جمار کرتے رہے ہوم الخر (۱۰رزی الحجہ) کے دوسرے روز بعدظہرا پی اونٹی قصواء پرخطنیار شادفر مایا۔

يوم العدر الآخر:

یوم الصدرالآخر (بعنی ۱۳ ارزی الحجه) کو دالین ہوئے اور قربایا کہ بیشین ہیں (بعنی ربی جمار) جنہیں مہاجر مکہ میں لو نے کے بعد قائم کرتا ہے کچر بیت اللہ کو (بڈر بعیہ طواف) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے۔ حج سیر سنت

مج وعمره كا تلبيه:

انس بن ما لک جناه و ساروی ہے کہ میں نے نبی مُعَالِقَیْنَ کو جج وعمرہ دونوں کا تلبید کہتے سنا۔ ابن عمر شار مناسات بیان کیا

اخباراني معد (صداة ل) كالكلمورور ٢٨٠٠ كالكلموكان ١٠٠٠ اخبار الني مَا اللهِ اللهُ ا

توانہوں کہا کہ آپ نے صرف جج کا تلبیہ کہا۔ پھر میں انس سے ملاا دران سے ابن عمر خادین کا قول بیان کیا توانہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بچوں ہی میں شار کرتے تھے میں نے رسول اللہ مظافیظ کو''لیک بھم قاوجج'' ساتھ ساتھ کہتے سنا۔

عائشہ شاہ خانشہ علی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مثلی اللہ علی اللہ علی ہم اہ نین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے حج وعمرہ میں قران کیا۔وہ بھی تھے جنہوں نے حج کی نیت کی اورا سے بھی جنہوں نے عمرے کی نیت کی کیکن جوشخص حج وعمرہ میں قران کرےوہ اس وقت تک حلال (احرام سے باہر ) نہیں ہوتا جب تک تمام مناسک (ارکان حج) ادانہ کرلے۔

لیکن جس نے جج کی نیت کی اس پرجھی ان چیز وں میں ہے کوئی چیز طلال نہیں جواس پرحرام کی گئی تاوفلتیکہ وہ مناسک ادا کہ کر لے۔

البعة ﴿ رَ نَے عُمرہ کی نبیت کی پھراس نے طواف وسعی کرلی تواس کے لیے جج کے آئے تک سب چیز طال ہوگئ ۔ انس بین اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے (جج وعمرہ) دونوں کی ساتھ ساتھ تضریح کی انس میں اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے جج وعمرہ کا تلبیہ کہا۔

انس جی اینونے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا اُلِیْم نے جار رکعت ظہر مدینے میں پڑھی' دور کعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہیں رات کورہے بیمال تک کہ جسج ہوئی جب آپ کی اونٹنی آپ کوتیزی سے لے چلی تو آپ نے تکبیر وسیح کہی اوراس نے آپ کو البیداء پہنچادیا۔

> جب ہم کئے آئے تورسول اللہ مَالِیُّا نے لوگوں کو حلال (احرام سے باہر) ہوجانے کا تھم دیا۔ رسول اللہ مِنَالِیْنَا کِمَا کَا قَرْ مِا نَا:

جب یوم الترویه (۸رذی الحجه) ہوا تو لوگوں نے جج کا احرام با ندھا۔ رسول اللہ مظافیظ نے سات اونٹ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے نحر کیے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچھی مار کرخون بہانے کونحر کہتے ہیں رسول اللہ مظافیظ نے دومینڈھوں کی قربائی کی جوچتکبرے اور سینگ والے تھے۔

ابن عباس پی پیشن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مثالیقیا اور آپ کے اصحاب (ذی الحجہ کی) چوتھی منے کو ج کی نیت کر کے ( (کے) آئے انجیس (اصحاب کو) رسول اللہ مثالیقیائے یہ تھم دیا کہ وہ اس (جج) کوعمرہ کردیں 'سوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہے' چرکر نے پہنے گئے خوشبوسو تھمی گئی اور مورتوں سے صحبت کی گئی۔ یہ مرالخ ن

جایر بن عبداللہ خاصفہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی ۴ ڈی الحجہ کو مکم معظمہ آئے جب ہم نے بیت اللہ اور صفا ومروہ کے درمیان طواف کر لیا تو رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے فر مایا کہ اس (ج) کوعمرہ کر دوسوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہو جب بوم التر و بیہ ہوا تو انہوں نے جج کا احرام یا ندھا' یوم المخر (قربانی کا دن) ہوا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ صفا مروہ کے درمیان طواف کیا۔ ابن عباس چھٹن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے جے کا احرام با ندھا۔ آپ مہرذی الحجہ کو آئے' ہمیں صبح کی نماز کر طبقاتی این سعد (صداقل) می این می

مکول سے پوچھا گیا کہ دسول اللہ مُٹالِیْنِ اور آپ کے اصحاب نے جوہمراہ تھے کس طرح ج کیا؟ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ مُٹالِیْنِ آپ کے اصحاب جوہمراہ تھے عور تیں اور بچ سب نے ج کیا انہوں نے عمرہ سے جج کی طرف تہتع کیا پھر حلال ہو گئے ان کے لیے عور تیں اور بچے اور خوشبوجو حلال کے لیے حلال ہیں حلال کر دی گئیں۔

نعمان نے مکحول سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنالِقِیم نے جج وعمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ابن عباس چھٹین سے مروی ہے کہ مجھے ابوطلحہ نے خبر دی کہ رسول اللہ مُنالِقِیم نے جج وعمرہ کو جمع کیا۔

عائشہ خادینا ہے مردی ہے کہ ٹی مُلَافِیْم نے صرف جج کا احرام با ندھا۔

جابر بن عبدالله في من ب مروى ب كه بي مَا الله الله في مفرد كيا\_

ابن عباس میدون نی مالی الفراس روایت کی که آب فرمایا:

لبيك اللَّهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك

''میں حاضر ہوا ہے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں' تیرا کوئی شریکے نہیں' حمد ونعت ملک تیرے ہی لیے ہے جیرا کوئی شریکے نہیں''۔

الس بن مالک می افتار وایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی نے پرانے کجاوے اور چا در پر ج کیا (وکیج نے کہا جو چار درم کے مساوی ہوگایا نہ مساوی ہوگا' ہاشم بن القاسم نے کہا کہ میں سجھتا ہوں قبت چار درم ہوگی) جب آپ روانہ ہوئے تو فر مایا: اے اللہ ایسانج (عطاکر) نہ اس میں ریاء ہونہ سمعہ (نہوہ کسی کے دکھانے کو ہونہ سنانے کو)۔

ابن عباس خیالی خیالی خیالی از مودی ہے کہ نبی مُلَافِیْقانے ذی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام با ندھا جا بر بن عبداللہ خیالی سے مردی ہے کہ نبی مُلَافِیْقانے دی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام با ندھا جا بر بن عبداللہ خیالی مردی ہے کہ نبی مُلَافِیْقائے اپنے تھے میں قربانی کے سواونٹ لے گئے آپ نے ہراونٹ میں کردیا گیا' دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شور بہ بیا میں نے کہاوہ کون ہے جس نے نبی مَلَافِیْقائے کے ساتھ کھایا اور ہمراہ کھایا اور جھاری کو بھی ہے کہتے تھے' یعن علی بن ابی طالب شی الدونے نبی مَلَافِیْقائے کے ساتھ کھایا اور شور با بیا اور جعفراس کو ابن جرزی ہے کہتے تھے۔

الجاامامہ نے ان سے روایت کی جنہوں نے نبی مُثَاثِیْنَا کوئی کی طرف جائے دیکھا کہ بلال ٹیکھ آپ کے ایک طرف تصان کے ہاتھ میں ایک کلزی تھی اس پر دونقشین کیڑے تھے جس سے وہ آفناب سے سامیہ کیے ہوئے تھے۔ نمیت کچ کے لیے ہدایت :

یجی بن ابی کثیرے مروی ہے کہ جریل علاق نبی مُلَاقِعًا کے باس آئے اور کہا کہ اہلال (نیت ج) میں اپنی آواز بلند پیچئے کیونکہ دورج کا شعار ہے۔

زید بن خالد الجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظا نے فرمایا: میرے پاس جریل علاظ آئے انہوں نے مجھ سے کہا

## ﴿ طِبقاتْ ابْنَ سِعد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كدا بلال (نيت في ) بين ابني آواز بلند يجيح كيونكه يه شعار في ب (علامت وطريقة في ب) ـ

ركن يماني بررسول مَاليَّيْمُ كي دعاء:

عبدالله بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے نبی مظافیح کورکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بدد عا پڑھتے و یکھا: "دبنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخو قد حسنة و قناعذاب الناد "(اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عظا کر اور آخرت میں بھی جھلائی عظا کراور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا)۔

#### بيت الله ميل نماز:

اسامہ بن زید جی پین سے مروی ہے کہ نبی مظافیاتے بیت اللہ کے اندرنماز پڑھی اسامہ بن زیداور عمر جی پین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے کعبے کے اندردور کعت نماز پڑھی۔

عبدالرحلٰ بن امیہ سے مردی ہے کہ بین نے عمر می الدف سے بوچھار سول اللہ سکا للے اُسے کے اندر کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دور کعت نماز پڑھی۔

ا بن عمر می دوی ہے کدرسول اللہ منالیقی اور بلال می دوی ہیت اللہ کے اندر داخل ہوئے میں نے بلال می دوی ہے پوچھا کہ کیارسول اللہ منالیقی نے اس میں نماز پڑھی انہوں نے کہا ہاں بیت اللہ کے آگے کے حصہ میں کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان تین گڑکا فاصلہ تھا۔

ابن عمر می این عمر می ہے کہ میں آیا تو مجھ ہے کہا گیا کہ رسول اللہ مُٹاٹھٹے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے بڑھا تو آپ کود یکھا کہ باہرآ بچکے ہیں' میں نے بلال کو دروازہ کے پاس کھڑا ہوا پایا تو ان سے بوچھا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُٹاٹھٹے نے دورکھت نماز بڑھی۔

عبداللہ بن الی مغیث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَا ﷺ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ پر تکان کا اثر تھا۔ میں نے کہایا رسول اللہ مُلَا ﷺ آپ کو کیا ہوا' فرمایا' آج میں نے وہ کام کیا کہ کاش اے نہ کیے ہوتا۔ شاید میری امت کے لوگ اس کے اندر داخل ہونے پر قاور نہ ہوں گے تو وہ واپس ہوں گے اور ان کے دل میں رنج ہوگا۔ ہمیں تو صرف اس کے طواف کا حکم دیا گیا ہے' اندر داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔

ابن الى ملكيد م وى ب كه بى مَالنَّيْنِ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ (وَتُوف ) عرفه طواف كيا

#### مناسك بحج كابيان

عبدالرحمٰن بن یعمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَلَاقِیْمُ کوم فات میں کہتے سا کہ جج تو (وقو ف)عرفات ہے یا (وقو ف)عرفہ ہے جس شخص نے (نمازوں) کے جمع کرنے کی رات ( یعنی مقام مز دلفہ شب وہم ذی المجہ ) صبح ہے پہلی پائی تواس کا جج پورا ہو گیا' اور فرمایا کہ ایام منی (وسویں ذی المجہ کے علاوہ) تین ہیں' جو شخص دو ہی ون ہیں ( یعنی گیار ھویں

کے طبقات ابن سعد (صداؤل) کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا طبقات ابن سعد (صداؤل) کی کا میں کا کی کا میں اور جو محف تا خیر کرکے (تیرھویں تک رہے) تو اے بھی کوئی گناہ نہیں اور جو محف تا خیر کرکے (تیرھویں تک رہے) تو اے بھی کوئی گناہ نہیں۔

ابن لائم سے مروی ہے کہ میں نبی مُثَالِّیُّا کے پاس آیا جبکہ آپ مزدلفہ میں شخ میں نے کہایارسول اللہ مُثَالِیُّا ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہاں (مزدلفہ میں) نماز پڑھی اور اس کے قبل رات یا دن کو عرفات میں حاضر ہوا اور وہ اس نے ابنامیل کچیل دورکیا (لیتن سرمنڈ ایا) اس کا جج پورا ہوگیا۔

عروہ سے مردی ہے کہ جس وقت میں بیٹیا ہوا تھا تو اسامہ سے پوچھا گیا ججۃ الوداع میں رسول اللہ مُثَاثِیُّا جس وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تھے۔انہوں نے کہا' بہت تیز چلتے تھے جب کوئی گڑھاد کیھتے تو اونٹنی کو پھنداو ہے تھے۔ سواری پررسول اللہ مثالِیْنِ کی ہم شینی کا شرف:

ا بن عباس میں من سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلِیُّافِیُمْ عرفات ہے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ نے ناقے پراسامہ کو شرف ہم نشخی بخشا۔ آپ جمع (مزدلفہ) ہے واپس ہوئے توفضل بن عباس ہم نشین ہے آپ تلبیہ کہتے رہے بیبال تک کہ آپ نے جمر وُعقیہ کی رمی کی۔

ا بن عباس چھین سے مروی ہے کہ نبی سُلطِیمُ نے فضل بن عباس چھین کواپنار دیف (ہم نشین ) بنایا اورفضل نے انہیں اطلاع دی کہ نبی مُلاثیمُ عِمْرہُ عقبہ کی رمی تک برابر تبلید کہتے رہے۔

#### رمی کے بارے میں ہدایات!

فضل بن عباس چھین سے مروی ہے کہ نبی مالیٹی نے عرفے کی شب اور جمع (مزدلفہ) کی صبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فرمایا کے تمہیں اطمینان سے چلنا ضروری ہے اورا پی ناقہ کوروک رہے تھے محسر سے انترے تو منی میں داخل ہوئے اور فرمایا تمہیں جیلوٹی کنکریاں (لینا) ضروری ہے جن سے تم جمرہ کی رمی کرؤ نبی منابھی نے (اس طرح اشارہ کیا) جس طرح انسان کنگری مارتا ہے۔

جابرین عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مظافیا کو (باقلا کی پھلی کے دانوں کے برابر ) چھوٹی تنکریاں ہے رمی کرتے دیکھا۔

### دين مين غلو کي مما نعت:

عبداللہ بن عباس ہی دیں ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مُثَالِظِیْم نے عقبہ کی صبح ( گیارھویں ذی الحجہ) کوفر مایا کہ میرے لیے کنگریاں چن لو میں نے آپ کے لیے چھوٹی مجھوٹی کنگریاں چینس تو آپ نے انہیں ہاتھ میں رکھ کرفر مایا ہاں اس طرح کی تم لوگ غلو (زیاد تی کرنے ہے بچو) کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو (زیادتی) کرنے سے ہلاک ہوگئے۔ ا طبقات ابن سعد (صدادل) من المسلك ال

الوالزبیرنے جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ نبی سُلطِیَّانے یوم الحر (۱۰رزی الحجہ) کوچا شت کے وقت رمی کی تھی پھرزوال آفاب کے بعد بھی۔

منامك ج سيھے كى تغيب

ابوالزبیرنے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ یوم افخر میں ٹی مُٹالٹینم کوا پی سواری پر ری کرتے ویکھا' آپ مُٹالٹینم انوگوں سے قرمار ہے تھے کہا ہے مناسک (احکام حج) سیکھو' کیونکہ جھے نہیں معلوم' شاید میں اس حج کے بعد حج نہ کرون گا۔

> جعفر بن محمدائیے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی مثلیکی جمروں کی ری پیادہ آتے جائے کرتے تھے۔ ابن عباس جھٹھناسے مروی ہے کہ نبی مثلیکی نے قربانی کی چمرسر منڈ ایا۔

> > ا بن عمر خاد من سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے جمۃ الوداع میں اپنا سرمنڈ ایا۔

النس می معنوں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منالطیقا کواس طرح دیکھا کہ تجام آپ کا سرمونڈ رہا تھا 'اصحاب آپ کے گرواگرد گھوم رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کا بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں نہ گرے۔

ابن شباب سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیُّا یوم النحر کوروانہ ہوئے زوال آفاب سے پہلے ہی (بغرض طواف کے ) گئے پھر (منی میں)واپس آئے اور تنام نمازیں منی ہی میں پڑھیں۔

عطانے کہا کہ جو مخص (منی سے محے جائے) اس کوظہر کی نمازمنی ہی میں پڑھنا چاہیے' میں قوظہر کی نماز ( کمے ) جانے سے قبل منی ہی میں پڑھتا ہوں' اورعصر رائے میں اور ریرسب ورست ہے۔

#### از داج مطهرات کی روانگی:

طاوَس سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلِلَّیُّم نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ منی سے بھے ) دن کوروانہ ہوں'ا نِٹی ازواج کو آپ نے رات کوروانہ کیا۔ ناقے پر بیت اللہ کا طواف کیا پھرزم زم پرآئے اور فر مایا: مجھے دوآپ کوایک ڈول بھر کر دیا گیا آپ نے اس میں سے بیاغرار و کیا پھراس میں کی کردی اور تھم دیا کہ چاہ زمزم میں اعثریل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں سے بیان کیا کہ نبی مُکاٹیٹی نے اپنی سواری پرطواف کیا۔

ہشام بن جیر نے طاوس سے سناجو بید دعویٰ کرتے تھے کہ نبی مُناٹیٹی زمزم پرآئے اور فرمایا ' مجھے دو' آپ کوایک ڈول دیا گیا' آنخضرت مُناٹیٹی نے اس بیل میں سے پیا بھراس میں کلی کی اوروہ پانی آپ سے تم سے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔

تقاية لنبيذ

آ تخضرت مَلَّاقَةً اسقاميه (سبيل) کی طرف روانه ہوئے 'جوسقاية النبيذ ( کہلاتا) تھا' که اس کا پانی پئيں پھرا بن عما س

نے عباس سے کہا یہ والیا ہے کہ آج ہی ہاتھوں نے اسے گھنگول ڈالا ہے البتہ بیت اللہ میں پینے کا صاف یا ٹی ہے مگر نبی مُنافِیز آنے سوائے اس کے ادر کوئی یانی پینے سے اٹکار کیا اور اس کو بیا۔

طاوَس کہا کرتے تھے کہ سقایۃ النبیذ سے پانی پینا جج پورا کرنے والی چیزوں میں سے ہے رسول اللہ مُظالِمُنِیم نے سقایۃ النبیذ سے اور زمزم سے (یانی) بیااور فرمایا کہ اگر سنت نہ ہوجاتی تو میں (یانی کا ڈول) تھنچتا۔

حسین بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس ہی پینا ہے جبکہ لوگ ان کے گزوجع تھے یو چھا کہ کیاتم اس نبیز کوبطور سنت استعال کرتے ہویا وہ تم پردور دھاور شہد ہے زیادہ سہل ہے ابن عباس ہی پیشن نے کہا کہ نبی مُلاَثِیْل نے جب کہ ہمراہ اصحاب مہاجرین وانصار بھی تھے چند پیالے لائے گئے جن میں نبیز تھی نبی مُلاَثِیْلِ نے اس میں ہے پیا مگر سیر ہونے ہے پہلے اپنا سر اشھالیا اور فرمایا تم نے اچھا کیا اسی طرح کیے جاؤ۔

این عباس می دین نے کہا کہ مجھے اس معاملہ میں رسول اللہ مَالیَّتِیْم کی خوشنو دی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دود ہ اور شہد کے سیلاب بیرجا سین ۔

(سیبیہ: سقایۃ النمیذ کے نام سے زم زم کی ایک مبیل تھی اراوی نے مجاڑ ا اس کے پاتی کو نبیذ کہد یا کیونکہ حقیقا نبیذ کے معنی شراب کے ہیں میمحال ہے کہ آپ کے زمانے میں کے میں حقیق نبیذ کا گزرہوا ہو نبیذ فتح کہ دسے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی )۔
عطاء سے مروی ہے کہ نبی طافیق جب (منی سے کے ) واپس آئے تو آپ نے اپنے لیے نہا ایک ڈول بھیجا 'پینے کے بعد ڈول میں نتی گیا اسے کنوئیں میں انڈیل ڈیا' اور فرمایا: ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری مبیل (سقایہ ) میں تم پر غالب آ جا کیں' اس لیے ممر سے سواکوئی اور اس سے نہ کھینچ خود آپ تالیق نے وہ ڈول کھینچا جس میں سے آپ نے بیا' کسی اور نے آپ کی مدد نہیں گی۔
میں کی۔

حارثہ بن وہبالخزاعی جن کی مال عمر میں دور تھیں نے بیان کیا کہ میں نے ججۃ الوداع کے موقع پرمٹی میں رسول اللہ سَلَائِیُّا کے بیچے نماز پڑھی کوگ بھی بیشتر حاضر تھے آپ نے جمیں دور کعتیں پڑھا کیں۔

#### منی میں خطبہ نبوی مَثَالَقَیْمُ

عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّاتِیْجَائے منی میں خطبہ ارشاوفر مایا میں آپ کے ناتے کی گردن کے نیچ جو جگالی کرر دی تھی اس کالعاب میرے دونوں شانوں کے درمیان بہر ہاتھا۔ آنخضرت مَلَّاتِیْجَائے فرمایا:

اللہ نے ہرانسان کے لیے میراث میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس لیے دراشت کے لیے دصیت جائز نہیں 'خر دار پچہ صاحب فراش کے لیے ہے ( یعنی عورت جس کی منکوحہ ہے بچہ ای فیض کا ہے اگر چہوہ پخفی طور پر زنا ہے ہو) اور بدکار کے لیے پقر ہے' وہ فیض جواپنے باپ کے سواکسی اور کا ( بیٹا ہونے ) کا دعویٰ کرے یا کوئی آزاد کر دہ غلام اپنے آزاد کرنے والوں ہے مذہبیر

## کر طبقات این سعد (صدادل) کی مطابق کی اخبار النبی علیقی کی دوسروں کا آزاد کر دوغلام ہونے کا دعویٰ کرے تواس پراللہ کی ملائکہ کی اور تنام انسانوں کی لعت ہے۔ یوم النحر میں خطبیہ نبوی مُثَالِقِیْقِمُ:

ا بن عمر سے مردی ہے کہ نبی مظافیۃ اپوم المخر میں جعرات کے درمیان کھڑے ہوئے' لوگوں سے فر مایا' یہ کون سا دن ہے' عرض کی المخر ہے فر مایا یہ کون ساشہر ہے لوگوں نے فر مایا 'بلدحرام' فر مایا یہ کون سام ہینہ ہے لوگوں نے کہا' شہرحرام' فر مایا۔

یہ فج اکبرکاون ہے تنہارے خون تمہارے مال تنہاری آبروئیں اس دن میں اس مبیئے میں اس شہر کی حرمت کی طرح تم پر حرام ہیں کپر فرمایا کیا میں نے (بیام البی کی) تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں۔رسول اللہ علی کی فرمانے گئے اے اللہ گواہ رہ آپ نے لوگوں کورخصت (وداع کیا) اس لیے انہوں نے (اس فج کو) ججۃ الوداع کہا۔

بیط بن شریط الانتجی سے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع میں اپنے والد کا ردیف (اوٹ کی سواڑی میں ہم نشین) تھا کہ
جی مظافرہ خطبہ ارشاد فرمائے گے میں اوٹ کے سرین پر کھڑا ہو گیا 'اوراپٹے دونوں پاؤں والد کے شانوں پر رکھ لیے میں نے
اپ کو کہتے سنا کہ کون سا دن سب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یہی دن فرمایا کون سام بین دسب سے زیادہ محترم ہے لوگوں
نے کہا یہی مہینہ فرمایا کون ساھیرسب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یہی شرخ مایا تمہارے خون تبہارے مال تم پرایٹ ہی حرام
جیں جیسے تبہارے اس دن کی حرمت تبہارے اس مہینے میں تبہارے اس شہر میں ہے فرمایا: کیا میں نے تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں '

### يوم العقبد مِن خطبة نبوى مَالَيْهُمْ:

ابوخاویہ سے جورسول اللہ مُٹالِیُٹِم کے صحابی ہیں مروی ہے رسول اللہ مُٹالِٹِئِم نے ہِم العقبہ میں ( یعنی جمرۃ عقبہ کی رمی کے روز ما ارذی الحجرکو ) ہمیں خطبہ سنایا فر مایا اے لوگو! تہمارے خون تہمارے مال اپنے پروردگارے ملئے تک تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تہمارے اس دن کی حرمت 'تہمارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبر دار کیا ہیں نے تبلیغ کر دی ہم لوگوں نے کہا ہاں ' فر مایا اے اللہ گواہ رہ 'خبر دار میرے بعد گفر کی طرف نہ بلیت جانا کہتم ہے کوئی کسی کی گر دن مارے۔

#### شب عرفه مين خطبيه نبوي مَالِينَةِمُ

ام الحصین سے مردی ہے کہ میں نے شب عرفہ میں رسول اللہ مظافظ کو ایک اونٹ پر اس طرح چادر اٹکائے ہوئے دیکھا (ابوبکر ( درمیانے راوی ) نے اشارہ کیا کہ آپ نے اسے اپنے بازو کے نیچے سے یا ئیں یازو پر ڈال لیا تھا اور ا بنا دا ہنا بازو کھول دیا تھا ) کھرمیں نے آپ کو کہتے سنا کہ اے لوگوا سنواورا طاعت کرڈا گرچے تم پرکوئی عیب دار مبثی غلام ہی امیر کیوں نہ بنادیا جائے جوتم میں کتاب اللہ کو قائم کرے۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سِعِد (صَاءَل) ﴿ لِلْعِلْقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عبيط سے مروى ب كديميں نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِم كو يوم عرف ميں سرخ اونت پر خطب قرمات و يكھا۔

عبدالرحمٰن بن معاذاتیمی سے مردی ہے جورسول اللہ مُٹالینے کے اصحاب میں تھے کہ رسول اللہ مُٹالیئے کے بھیں خطبہ سایا جبکہ ہم منی میں تھے (منجانب اللہ) ہمارے کان کھول دیئے گئے تھے جو پھھ آپ نے فرمار ہے تھے ہم لوگ اچھی طرح سن رہے تھے ٔ حالانکہ ہم لوگ اپنی منزلوں میں تھے۔

The state of the state of the state of the state of

مناسك حج ك تعليم:

آپ کو گول کومناسک (مسائل جج) تعلیم کرنے گئے (جب (ری) جمارے بیان پر پینچاتو فر ہایا '' و چیوٹی کئر یون ے''آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلی ایک دوسرے پر رکھی تھرمہا جرین کوتھم دیا کہ وہ مبجدے آگے کے حصہ میں اتریں اور انصار کوتھم دیا کہ مبجدے چیچے اتریں بھراور لوگ بعد کو اترے۔

غلاموں کے متعلق ارشاد نبویً:

زید بن الخطاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیا آنے ججۃ الوداع میں قرمایا 'اپنے غلاموں کا (خیال رکھو) اپنے غلاموں کا خیال رکھو جوتم کھاؤ اس میں سے انہیں کھلاؤ' جوتم پہنواس میں سے انہیں پہناؤ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کر ایں جسےتم معانی نہ کرنا چا ہوتو اے اللہ کے بندوانہیں بچے ڈالواور انہیں سزانہ دو۔

البرماس بن زیادالبابل سے مروی ہے کہ میں قربانی کے روز (یوم الاحلی میں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی مثل تیکی میں ناقے پرلوگوں کوخطبہ سنار ہے تھے۔

البرماس بن زیاد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیڈ اواپس ہوئے میرے والدا پنے اونٹ پر بھیے پیچھے بٹھائے ہوئے تھے میں چھوٹا بچہ تھا میں نے نبی مُٹالٹیڈ کو دیکھا کہ یوم الاضیٰ میں اپنی کان کئی اونٹنی پرلوگوں کوخطبہ سنار ہے تھے۔ یوم المج پر خطبہ رنبوی مُٹالٹیڈ کی ہے۔

ابی بکرہ سے مروی ہے کہ نبی مظافیق نے اپنے جج میں خطبہ فرمایا کہ خبر دار زماندا پی ہیئت پر ای دن سے گردش کرتا ہے جس دن سے اللندنے زمین وآسان کو بیدا کیا ہے سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تؤپ درپ ذی العقد ہ و ذی الحجہ ومحرم' (اورا یک بعد کو (فلیلہ)معز کا وہ رجب جو جمادی (الاخری وشعبان) کے درمیان ہے۔

پھر فرمایا بیکون ساون ہے تو ہم نے کہا'اللہ اوراس کارسول زیادہ جانتے ہیں'آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خیال کمیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام بتا ئیں گے فرمایا کیا یہ یوم الخر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا ہے کون سام بینہ ہے ہم نے کہا اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے سکوت کیا' یہاں تک کہ ہم لوگوں کا گمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام بتا ئیں گے' تو فرمایا' کیا بیزی الحج نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا بیکون ساشہرہے ہم نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جانتا ہے آ پ نے سکوت کیا یہاں تک کہ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ آ پ اس کے نام کے سوا کو کی نام بتا کیں گے تو فرمایا کیا پر بلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے۔

فرمایاتمهارے خون تمہارے مال راوی نے کہامیرا خیال ہے کہ آپ نے اور تمہاری آبرو کی جمی فرمایا ہم پرا یے حرام بیں جسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے کی حرمت اس شہر بیں ہے تم اپنے پروردگارے ملوگ تو وہ تم ہے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار میرے بعد گمراہ ہوکر ( دین سے نہ پھر جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو خبر دار کیا بیس نے اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار جوتم میں سے حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کیونکہ شاید بعض لوگ جنہیں یہ بہنچے اس سے زیادہ حافظ ہول بنسبت ان کے جنہوں نے سائ خبر دار' کیا میں نے تبلغ کردی؟

محمہ نے کہا: یمی ہوا کعض لوگ جن کو پہنچاوہ ان سے زیادہ حافظ ہوئے جن سے انہوں نے سنا۔

#### ذى الحجركي التيازي عظمت:

مجاہد سے مروی ہے کہ ذی القعدہ میں ابو بکر خی اللہ نے سفر کچ کیا اور علی خی افدان دی اہل جاہلیت دوسال تک سال کے مہینوں میں سے ہر مہینے میں رچ کیا کرتے تھے۔رسول اللہ سُؤاٹیؤ کا کچ ذی الحجہ میں پڑا آپ نے فر مایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا 'زمانے نے اپنی ہیئٹ کے مطابق گردش کی ابوالبشرنے کہا کہ لوگوں نے جب حق کوڑک کردیا تو مہینے بھول گئے۔

#### ايام تشريق:

ز ہری سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلَاثِیُّم نے عبداللہ بن حذافہ کواپی سواری پر بھیجا کہ وہ ایام تشریق (۱۱۷۱۱/۱۱ س ذی الحجہ ) کے روزوں سے منع کریں اور فر مایا کہ بیاتو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں معن (راوی) نے اپی حدیث بیں کہامسلمان ان ایام کے روز سے بازر ہے۔

بدیل بن ورقاء سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ سکاٹیٹی نے ایا م تشریق میں بیتھم دیا کہ میں ندادوں کی کھانے پینے کے دن ہیں لہذاان میں کوئی روزہ شدر کھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ سے مروی ہے کہ گویا میں علی خاہدہ کو دیکھ رہی ہوں جورسول اللہ سکالٹیڈ کے سفید خچر پرسوار تھے جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہوکر کہدرہے تھے کہا ہے لوگو! پیروزوں کے دن نہیں ہیں ریتو صرف کھانے پیٹے اور ذکر کے دن ہیں۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم اصحاب نبی مثلاً لیٹی اسے ضالص اور تنہا تج کا احرام یا ندھا تھا۔اس کے ساتھ کوئی ورنیت ندھی ڈی الحج<sub>ی</sub>ک چوتھی صبح کو بھے آئے تو ہمیں نبی مثلاً لیٹی اسے مطال ہوجائے (احرام کھول دینے کا حکم دیا) اور فر مایا کہ طلال ہوجا وَاوراس نج کوعمرہ کرو۔

## اخباراني العالم (صناة ل) العالم العا

آپ کوخر پینچی که ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفے کے درمیان پانچے روز سے زائد ندرہے تو آپ نے ہمیں حلال ہونے کا تھم دیا تا کہ ہم منی اس حالت میں جائیں کہ ہماری شرم گاہوں سے منی ٹیکتی ہو۔

نبی مُنَالِیْنِ کھڑے ہوئے ہمیں خاطب ہو کر فرمایا مجھے وہ بات بیٹنی گئی جوتم نے کہی میں تم لوگوں سے زیادہ نیکو کاراور زیادہ مثقی ہوں'اگر (میرے ہمراہ مدینے سے ) ہدی نہ ہوتی تو میں ضرور حلال ہوجا تا اور اگر مجھے پہلے سے اپنا حال معلوم ہوتا جو بعد کو مجھے معلوم ہوا تو میں ہدی نہ لاتا۔

علی بنی ہوند بین ہے آئے تو آئے گئے ان سے پوچھاتم نے کا ہے کا احرام باندھا' انہوں نے کہا کہ جس کا نبی مُثَالِّیُّمانے باندھا ہونفر مایا' ہدی لاؤاوراحرام میں رہوجیسا کہتم ہو۔

آپ ؓ ہے سراقہ نے کہایا رسول اللہ مَالِیْمِ کیا آپ ہمارےاس عمرہ برغور فر مالیا کریں کہائی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے اساعیل (رادی) نے کہایا اس ہے مثل کہا۔

ائس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نبی منافیظ کو لبیک بعمرة وجی مستج سنا۔

الس بن ما لک سے مروی ہے ( دوسر سے طریقے ہے ) کہ نی مُنافِظُ کولیک بھر ۃ و کج کہتے سا۔

#### ﴿ ٱلْيُوْمِ ٱكْمِلْتُ لَكُم ﴾ كانزول:

معنی ہے مروی ہے کہ نبی طانتی آیت ﴿الدوم اکہلت لکھ دیدنگھ﴾ (آن میں نے تہارے لیے دین کامل کر دیا) نازل ہوئی' یہآ بت آپ کے وقوف عرفہ کی حالت میں نازل ہوئی جس وقت آپ نے موقف ابراہیم میں وقوف کیا تھا' شرک مضحل ہوگیا' جا بلیٹ کی روثنی کے مقامات منہدم کردیئے گئے کئی برہندتے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہرسول اللہ متالی اے یوم الحریس جرو کی ری تک تلبیہ کہا۔

سعید بن العاص نے اپنے والدے روایت کی کہ میں یوم الصدرکو (ج سے واپسی کے دن) ابن عمر کے ساتھ واپس ہوا چند یمنی رفیق ہمارے پاس سے گزرے جن کے کجاوے چمڑے کے تھان کے اونٹ کی کیلیں رسی کی تھیں 'عبداللہ (ابن عمر) نے کہا کہ جو محض ان رفقاء کو ویکھنا چاہے جو اس سال رسول اللہ مَا اِللَّهِمَا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ وار د ہوئے جبکہ آپ کوگ ججۃ الوواع میں آئے تھے تو اسے ان رفقاء کو دیکھنا چاہیے۔

ا بن عباس ہیں بین سے مروی ہے کہ مجھے ججۃ الوداع کہنا ناپیندتھا' طاؤس نے کہا کہ میں نے ججۃ الاسلام کہا تو انہوں نے کہاہاں ججۃ الاسلام۔

ایرا بیم بن میسرہ ہے مروی ہے کہ طاؤس ججۃ الوداع کہنے کونا پیند کرتے تصاور ججۃ الاسلام کہتے تھے۔ علاء بن الحضر می ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقی آنے فرمایا مہاجرین اپنے مناسک اداکرنے کے بعد تین دن تشہرے۔ رسول اللہ مثال فی نے صرف ایک مرتبہ جج کہا :

قادہ نے کہا میں نے انس سے بوجھا کہ نی مالیون نے کتنے ج کیے انہوں نے کہا صرف ایک جج ، مجاہد سے مروی ہے کہ

اخباد الني طبقات ابن سعد (صداؤل) كالمنظم المستعمل المنافق المنافق المنافقة المناسعة (صداؤل) كالمنظم المنافقة ا

رسول الله مُنَّالَيْنَا نَ ہِجرت سے پہلے دو ج کے اور ہجرت کے بعد ایک ج کیا۔ ام المونین وقائم سے مروی ہے کہ عائشہ شیسین نے کہا یا رسول الله مُنَّالِیْنَا لوگ دونسک (ج وعرہ) ہر کے لوٹ رہ بین اور میں ایک ہی نسک (ج) کے ساتھ لوٹ رہی ہوں ایک ہوا نا دیل ایک ہوا نا تو بیل سے فرمایا تم انتظار کرو جب (حیض سے) پاک ہوجانا تو تعیم تک جانا وہاں سے (عرہ کا) احرام باندھ لینا ہم سے فلاں کہاڑ برمانا (مجھے خیال ہے فلاں فرمایا تھا) کیکن وہ (عرہ) بفتررتمہاری غایت کے ہوگا۔ یا فرمایا تمہارے فرج کے ہوگایا جیسا رسول الله مَنَّالِیْنَا نے فرمایا ہو۔

مربياسامه بن زيد حارثة مىلاها:

اسامه بن زید حارثه دی دین کامیر میدایل اُنٹی کی جانب جوالبلقاء کے نواح میں السراۃ کی زمین ہے پیش آیا۔ اسامہ بن زید دی دین کونصیحت:

پیجیسیویں صفر سالم یوم ووشند کورسول الله منافیز آن کو جهاد روم کی تیاری کا بھم دیا۔ دوسرے دن آپ نے اسلمہ بن زید تنافیز کو بلایا اور فرمایا اپنے باپ کے مقل پر جاؤاور کفار کو کچل دو میں نے اس لشکر پر تمہیں والی بنادیا ہے تم سورے الل ابنی پر جملہ کر دوان میں آگ کو کا دواور اثنا تیز چلو کہ مجرول کے آگے ہوجاؤاگر اللہ تعالی تمہیں کامیاب کر دے تو تم ان لوگوں میں بہت کم تھم روا ہے ہمراہ رہبروں کو لے لو مخروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کردو۔
میں بہت کم تھم روا ہے ہمراہ رہبروں کو لے لو مخروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کردو۔
رسول اللہ منافیز کے کی علالت:

چارشنبہ کورسول اللہ مٹافیق کی بیاری شروع ہوگئ آپ کو بخار اور سر در د ہوگیا ' پنجشنبے کی منے کو آپ مٹافیق نے اپنے ہاتھ سے اسا مہ مخاہدہ کے لیے جھنڈ ابا ندھا' پھر فر مایا' اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہا دکرواس سے جنگ کروجواللہ کی راہ میں کفر کرے۔

امارت اسامه فئاللغة پر اعتراض:

وہ اپنے جھنڈے کو جو بندھا ہوا تھا لے کے نکلے جسے بریدہ بن الحصیب الاسلمی کودیا مقام جرف میں لشکر جمع کیا 'مہاجرین اولین وانصار کے معززین میں سے کو کی شخص ایسانہ تھا جواس غز وے میں بلانہ لیا گیا ہو۔

ابوبکرالصدیق' عمر بن الخطاب' ابوعبیده بن الجراح' سعد بن ابی وقاص' سعید بن زید' قبّاده بن نعمان' سلمه بن اسلم بن حربین خمالتُناغ جیسےاصحاب کبار تھے۔

قوم نے اعتراض کیا کہ میاڑ کا مہاجرین اولین پرعامل بنایا جاتا ہے۔

رسول الله مثَالِينَا كَمَا ظَهِارْحُقَلَى:

رسول الله طَالِقُوْم نهایت غصه ہوئے آپ اس طرح با ہرتشریف لائے کہ سر پرایک پی بندھی اورجسم پرایک چا درتھی' آپ منبر پرچڑھےاللہ کی حمدوثناء بیان کی اور قرمایا:

# اخبرالني طاقط الن سعد (صداول) كالمنظم المنظم المنظ

''امابعد! اے لوگو! تم میں ہے بعض کی گفتگو اسامہ فائدہ کو امیر بنانے کے بارے میں مجھے پینچی (تو تعجب نہیں) اگرتم نے اسامہ کے امیر بنانے پراعتراض کیا' تم اس سے پہلے ان کے باپ کے امیر بنائے پراعتراض کر چکے ہو' فدا کی قتم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور ان کا بیٹا بھی امارت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ میر سے مجوب ترین لوگوں میں سے ہیں ان دونوں سے ہر خیر کا گمان کیا گیا ہے تم لوگ اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت قبول کر و کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں''۔

آ بِمَالِیَّنِیُمُ مبرے اترے اوراپ مکان میں داخل ہوگئے 'یہ•ارر کے الاقرل یوم شنبہ کا واقعہ ہے' وہ مسلمان جواسامہ ٹئاہؤے ہمراہ تھے رسول اللہ مَالِیُّیُمُ ہے رخصت ہوکرلشکر کی طرف جوجرف میں تھا جارہے تھے۔

#### رسول الله مَالِينَةُ مُنْدت مرض كى كيفيت مين:

رسول الله مَنْ اللَّيْمَ کَمِنْ مِين شدت ہوگئی تو آپ مَنْ اللَّيْمَ فرمانے لگے اسامہ میں الله مَنْ اللَّهُ کورسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ السَّرگاہ ہے اس وقت آئے جبکہ نبی مَنْ اللِّهُ میبوش تقے اور اس روز لوگوں نے آپ کودوا ہلاکی ٹی۔

اسامہ خیاہوئے سرجھکا کے آپ کو بوسہ دیا رسول اللہ سکاٹیٹی کلام نہیں فر ما سکتے تھے آپ سکاٹیٹیٹی اپنے دونوں ہاتھ آسان پراٹھاتے تھے اور اسامہ خیاہوئد کے سر پرر کھ دیتے تھے اسامہ ڈیاہوئدنے کہا کہ میں سیمجھا کہ آپ ٹکاٹیٹیٹی میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

### دُعائے نبوی کے ساتھ لشکر اسامہ کی روا تگی:

اسامہ اپنے لشکر گاہ کوواپس گئے دوشنبہ کوآئے رسول اللہ طَالِيَّا کی صبح افاقے کی حالت میں ہوئی (آپ پراللہ کی ہے شارر حمتیں اور بر کتین نازل ہوں ) آپ نے ان سے فر مایا کہ صبح کواللہ کی برکت سے روانہ ہوجاؤ۔ آنخضرت مَالِّ الْمِیْلِمَ کا وصال:

اسامہ ٹی اور اوگوں کو کو ہے کا تھم دیا جس وقت وہ سوار ہوئے کا ارادہ کر بنی رہے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاصد ان کے پاس آ کریہے کہنے لگا۔ رسول اللہ متا پھیٹم انتقال فرماتے ہیں۔

وہ آئے اوران کے ہمراہ عمر وابوعبیدہ خالاتھ کا آئے وہ لوگ رسول اللہ مُکالِیُمُ کے پاس اس حالت میں پنچے کہ آپُ انقال فرمار ہے تص1ارر بچنے الا وّل <u>البع</u>ے ہیم دوشنبہ کو جبکہ آفا آب ڈھل چکا تھا آپ کی وفات ہوگئ اللہ تعالیٰ آپ پرایی رحمت نازل کرے جس سے آپ خوش ہوں اور جسے آپ پیند کریں۔

جيش اسامه فئالدُؤه كي والبسي:

لشکر کے وہ مسلمان بھی مدینے آ گئے جو جرف میں جمع تھے' پریدہ بن الحصیب بھی اسامہ نٹیادہ کا بندھا ہوا حجنڈ الے کر

آ گئے وہ اے رسول اللہ متالیقی کے دروازے پرلے آئے وہاں اے گاڑ دیا۔ جب ابوبکر میں ہوئے ہیں کرلی گئی تو انہوں نے بریدہ بن الحصیب کوجھنڈ ااسامی کے مکان لے جانے کا تھم دیا تا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق روانہ ہوں 'بریدہ اے لوگوں سے پہلے لشکر گاہ کو لے گئے۔

عرب مرتد ہوگئے تو الوبکر شیادہ سے اسامہ بنیادہ کے روکنے کے بارے میں گفتگو کی گئ انہوں نے اٹکار کیا' الوبکر شیادہ نے اسامہ شیادہ سے عمر شیادہ کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ انہیں رہ جانے کی اجازت وے اسامہ شیادہ نے اجازت دے دی۔

اسامه بن زید خاهنی کی دو باره روانگی:

رئے الآخر البیدی چا چاند ہواتو اسامہ روانہ ہوئے وہ بین رات بین اہل اپنی تک پنچان پرایک وم سے ملہ کر دیا ان کا شعار (علامت واصطلاح شاخت) یا منصورا مت تھا جوان کے سائے آیا اسے آل کر دیا اور جس پر قابوچلا اسے قید کر لیا۔ ان کی کشتیوں بین آگ لگا دی مکا نات اور کھیت اور باغات جلا دیئے جس سے وہ سب علاقہ دھواں دھار ہوگیا۔ اسامہ نے ان لوگوں کشتیوں بین آگ لگا دی مکا نات اور کھیے تاری بین تھر کے میدانوں بین اپنے لشکر کوگشت کرایا اس روز جو بچھانہیں مال غیمت ملا اس کی تیاری بین تھر سے رہے اسامہ اپنے والد کے محمد کے میدانوں بین اس میں تاری بین تھر کر دیا۔ اسامہ بین تاری بین تھر سے دوجھے کے میدانوں بین ایک کا ایک اپنے لیاسی کے متال حصہ لیا۔

می کا نے اور گھوڑے کے مالک کا ایک اپنے لیاسی کے مثل حصہ لیا۔

جيش اسامه نئ الدغه كي مدينه مين فاتحانه واپسي:

جب شام ہوگئ تو اسامہ جی ہوئے لوگوں کو کوچ کا تھم دیاا پی رفتار تیز کر دی نو رات میں وادی القری میں آگئے انہوں نے بشیر (مڑدہ رسال) کو مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سامتی کی خبردے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا 'چیرات میں مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سامتی کی خبردے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا 'چیرات میں مدینے گئے سلمانوں میں سے کسی کوکوئی تکلیف نہیں بیچی 'ابو بکر جی ہوئے مہاجر بن وائل مدینہ کے ہمراہ ان لوگوں کو لینے کے لیے ان کی سلامتی پراظہار سرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اسامہ جی ہوئے دورکعت نماز کہ جنٹر اان کے آگے تا س کے اندر گئے۔ دورکعت نماز پڑھی چرائی گھروا ہی ہوئے۔

ا سامہ میں پیزنے جو کچھ کیا وہ ہرقل کومعلوم ہوا جومص میں تھا تو اس نے البلقاء میں رہنے کے لیے ایک شکر بھیجا وہ ہرا ہر وہیں رہے یہاں تک کہ ابو بکر وعمر میں ہیں کی خلافت میں لشکر شام کی طرف بھیجے گئے ۔



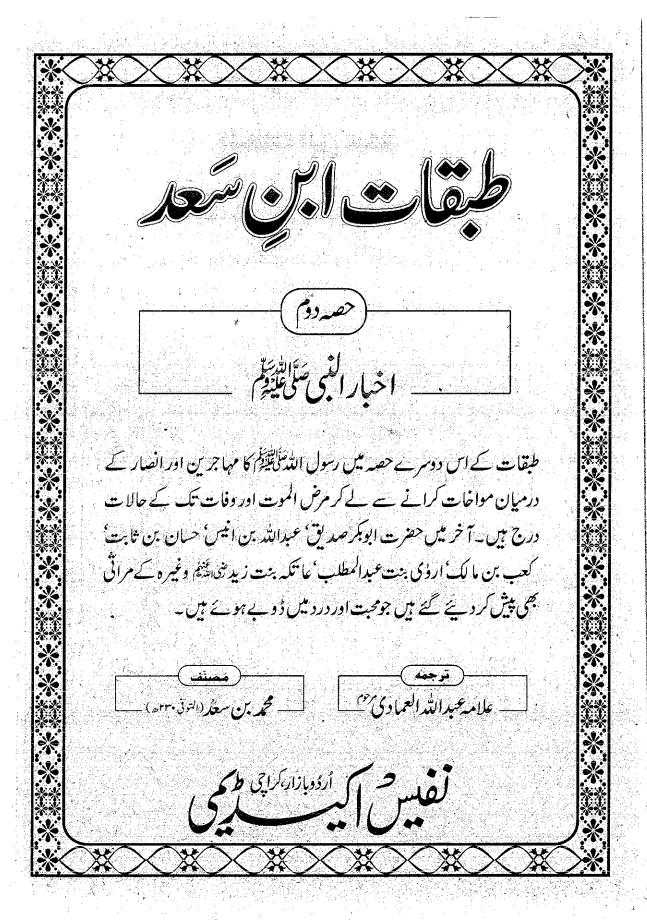

# طبقات ابن سعد

كاردورجمه كدائى حقوق طباعت واشاعت چوهدرى طارق اقتبال گاهندرى مالك "نفيش كيس أيئ محفوظ بين

نام کتاب طبقات این سعد (حصدوم) مصنف علامه محمد بن سعد البتونی و مواجع مترجم علامه عبد الشد العمادی مرحوم اضافه عنوانات وحواثق معلام مولانا عبد المنان صاحب ناشر ناشر ناشر مولانا عبد المنان صاحب ناشر

ز فلسرف کردوبازاره کراچی طریحی معمول کردوبازاره کراچی

# طبقات ابن سعد کی خصوصیات

#### از: چوهدری محمد اقبال سلیم گاهندری

محمہ بن سعد نے طبقات ابن سعد لکھ کر دنیائے اسلام پروہ احسان عظیم کیا ہے جس سے قیامت تک مسلمان سرنہیں اٹھا سکتے۔ اس پرتمام اُمت کا اجتماع ہے کہ آپ نہایت نقد اور معتمد مؤرخ بتھے اور آپ نے تمام واقعات و خالات کو محد ثانہ طور پر بسند ھیجے کھھا ہے۔ روایت کے فن کے ساتھ آپ نے جو اعتماء کیا وہ کسی نے نہیں کیا انہوں نے ہرتم کی رواتیوں میں مسلسل سند کی جتو کی راویوں کے حالات بہم پہنچائے۔ بہی وجہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں تمام واقعات بسند متصل مذکور ہیں۔

پانچویں صدی ہے قبل کا دور قد ماء کا دور کہلاتا ہے اس دور میں تاریخ ورجال میں کتابیں کھی گئیں ہرصدی کے حالات وواقعات کو محفوظ ومدون کیا گیا۔صحت وروایت کو بقدرامکان محفوظ رکھا گیا۔اس دور کے موز بھین تمام واقعات کو حدیث کی طرح بسند متصل نقل کرتے تنصاس کا انہوں نے خاص خیال رکھا تھا۔ رہامور خین کا پنے اپنے ڈمانوں کے حالات سے متاثر ہونے کا معاملہ تو بیا یک فطری چیز ہے۔لیکن انہوں نے حتی الا مکان اس تاثر کا اثر واقعات پڑئیں پڑنے دیا۔ یہ چیز طبقات ابن سعد کی خصوصیات ہیں سے ہے ان خصوصیات کے اعتبار سے ہم علامہ ابن اثیر' طبری اور ابن سعد کا ایک مقام سمجھتے ہیں۔

طبقات ابن معدسیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت ہیہ ہے کہ سیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اس کتاب ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علاء بین کتاب سے پہلی کتاب ہے جواحا دیث کی روشی میں مرتب کی گئی ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علاء اور مؤرخین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور ہمیشہ شعل راہ کی طرح اس کواپنے میش نظر رکھا ہے۔ علامہ شبی نعمائی کی نظر ہیں اس کتاب کی جواف نعلیت اور اہمیت تھی وہ ان کے ان الفاظ سے خلا ہر ہے:

" جمیں یہ دیکھ کرسخت جمرت ہوئی کہ صحابہ خیافتیم کے حالات میں مناخرین محدثین نے بہت می کتابیں کہ میں مثلاً استیعاب الاصاب اسدالغاب لیکن ابن سعد کی کتاب میں جو جامعیت ہان کتابوں کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو رہ کتاب ہاتھ نہیں آئی یا ان کا غداق ایسا تھا کہ اس قدر تفصیلی حالات کو وہ ضروری نہ سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو رہ کتاب ہاتھ نہیں آئی بان کا غداق ایسا تھا کہ اس قدر تفصیلی حالات کو وہ ضروری نہیں ہوتے ۔ اس کتاب میں ایک ایک جزوی واقعہ کو بسند متصل کھا ہے اور مصنف کا زمانہ عبد نبوت کے قریب ہے اس کیا سلسلہ روایت میں تین جا رراوی سے زیادہ نہیں ہوتے "

طبقات کے مصنف ابن سعد بہت ہی جلیل القدر عالم اورصا دق الروایہ اور ثقه بحدث کزرے ہیں ان کی صدافت و ثقابت حد درجہ مشہور تھی' علامہ خطیب' علامہ خلکان' علامہ ابن حجز' علامہ سخاوی وغیرہ ان کے صادق الروایہ اور ثقہ ہونے کے بارے میں رطب اللیان ہیں ۔ اخارالني النفا المان العد (مدوم) كالمنافق المان النفاع المان المان النفاع المان المان النفاع المان الما

ہماراادارہ ہمیشہ نا دراورمعیاری علمی اور تاریخی کما بوں کوشا کے کرنے میں پیش پیش ہیں رہاہے کیونکہ اس کا مقصد جلب زر سے زیادہ خدمت علم وا دب ہے ہم نے اب تک درجنوں تاریخ میرت فلنفہ اور ادب کی اہم اور معیاری کتابوں کو اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تاریخ طبری (اا جلدیں) تاریخ ابن خلدون (چودہ جھے) زادالمعاد (سم جھے) فتوح البلدان (۲جھے) اقبال نامہ جہانگیری 'تاریخ فیروزشاہی 'تاریخ فلاسفة الاسلام' سفر نامہ ابن بطوط (۲جھے) تاریخ الخلفاء سیوطی خلافت ہوا میا علامہ ابن اثیرو فیرہ و فیرہ۔ بیسب ادارے کی وہ مطبوعات ہیں جن پرعلم وا دب کے خزانے فرکر کے بیل ۔

طبقات ابن سعد کااردوتر جمہ ناپید ہو گیا تھا۔ بڑی کا وشوں سے حاصل کر کے ہم اے اہل علم تھزات کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ طبقات کے اس دوسرے جھے میں رسول اللہ کا مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرانے سے لے کر مرض الموت اور وفات تک کے خالات درج ہیں آخر میں حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن افیس ٔ حیان بن ثابت ' کعب بن مالک' اروکی بنت عبدالمطلب 'عاملہ بنت عبدالمطلب' عاملہ بنت زید مخالات وغیرہ کے مراثی بھی پیش کر دیے ہیں جو مجت اور درد میں ڈو بے ہوتے ہیں۔



#### اخبار الني سالييل طبقات ابن سعند (حسّه دوم) فهرست مضامين طبقات ابن سعد (حصدوم) مصاين مضامين طبقات ابن سعد کی خصوصات حارث بن الى شمر كوييغام .... اخبارالني ملكينيم فروه بن عمرو کا قبول اسلام .... 11 مهاجرين وانصار كے درمیان عقدموا خات 14 11 بح بن کے گورز کے لئے بیغام نبوی ٹالٹیڈ ا متحد نبوی کے لئے مگہ کی خریداری ۲۸ مکتوبات نبوی کاانداز تحر متحد فبوی کی تعمیر مخلف قیائل کی جانب حضور علائظ کے پیغامات اور منحد كالقشد 11 تحوىل قبله كاواقعه ..... سار وفودعر ب تقوی کی بنیاد پر بننے والی مسجد .... ۲۸ ۱۵۰ (۱) قبیله ٔ مزنیه کاوفد ..... 14 (۲) دفد بی اسد بن خزیمه ۋىم فرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني ΙZ (۳)وفد بنوقیم 14 عطبه نبوی کے لئے مغیر بنایا جانا .... ۰ ۵ (۴)وفدې غېس استن حنانه کی گریهوزاری 14 ۵١ (۵)وفدې فزاره منبرمصطفي متألفتي كاشان وعظمت 01 11 (٢)وفدمره..... صفيه اوراصحاب صفيه طييالتينج .... ٥٣ 22 (۷)وفدېن ثغلبه 74 حنازه گاه ا (۸) دفدمحارب بادشاہوں کے نام مکا تیب نبوی مُنْاتِیْتُمْ (٩)وفد بن سعد بن بكر..... حضور غاينظ کی مهرمبارک .... 30 11. (۱۰)وفد بن کلاب.... قاصد نبوی شاہ نجاشی کے دریار میں ..... 11 (۱۱)وفىدىنى رۇاس بن كلاپ رسول الله مُنْ يَعْتُمُ كَا قيصر كے لئے بيغام ..... ۳۴ 11 كترا ى ايران كى طرف دعوت فق كاپيغام ..... (۱۲)وفد بې قتيل بن کعب. 11 00 کسرای فارس کا انتجام ..... (۱۳)وفد جعده 04 10 (۱۹۲)وفدین قشیر .... مقوقس كودعوت اسلام .....

| $\mathcal{X}$    | اخبرانی کافات                     | <u></u>                   | كر طبقات ابن سعد (حدوم)                                 |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carrier Contract |                                   |                           | (۱۵) وفدى البكاء                                        |
| ۷٦               | (١٠٠١) وفد فروه بن مسيك المرادي   | ۵۸                        | (١٦) وفدواثله بن الاسقع الليثي                          |
| 11               | (۳۷)وفد قبیلهٔ زبید               | 11                        | (42) وقد بني عبد بن عدي                                 |
| 11               | (٣٨)وفد قبيلهٔ كنده               | ۵۹                        | .(۱۸)وندانخ ،                                           |
| 11               | (۱۹۹)وفدمدف                       | 11                        | (۱۸)وفدا څخ<br>(۱۹)وفد ابله                             |
| 44               | (۴۰)وندهمین                       | 11                        | (۲۰)وفد بن کیلیم بن منصور                               |
| 11               | (۱۲)وفد سعد مذعم                  | II /                      |                                                         |
|                  | 1                                 | 1                         | (۲۲)وفدعامر بن طفیل                                     |
| Ź۸               | (۱۳۳)وفد بېراء (يمن)              | 11                        | (۲۳)وفدعاتمه بن علاشه                                   |
| 11               | ( ۱۲۳ )ولاری عدره                 | ٧٣                        | ( ۲۲ ) ولد کی عامر بن صعصعه                             |
| ۷٩.              | (۴۵)وفدنی سلامان                  | 11                        | (٢٥)وفدينوتقيف                                          |
| 11               | (۲۶)وفدجهينه                      | F 4 115 (2)               | عروه بن مسعود کا قبول اسلام                             |
| ۸۰               |                                   |                           | مصرت عروه ثفاه عنه کی شهادت                             |
| ΔI               | (۳۸)وقد بی جرم                    | 11                        | الل طائف كافيول اختلام                                  |
| i                | (۲۹)وفرقبيل ازو                   | 1                         | وفود قبيلهٔ ربيعه                                       |
| <b>1</b> 1 - 1   | (۵۰)وفدغسان                       | the state of the state of | (۲۶)وفد عبدالقيس (الل بحرين)                            |
| 11               | (۵۱)وفد بن حارث بن کعبِ           | 44                        | (۲۷)وفد مکر بن واکل                                     |
| ۸۵               | (۵۲)وفدقبیلهٔ بمدان               | * 7/                      | (۲۸)وفدى تغلب.                                          |
| χχ               | (۵۴)وفد بنوسعد العشيره            | ۲۷                        |                                                         |
| 11               | (۵۴)وفد قبیله عنس بن ما لک        | 11                        | (وس)وندشیبان                                            |
| 14               | (۵۵)وفردار بين                    | ۷۱ -                      | ا کی وفورایل کئی کی |
| ۸۸               | (۵۶) وفد الرباويين از قبيلهٔ مُدج | 11                        | (m) وفدقبیلهٔ طے                                        |
| ۸۹               | (۵۷)وفرغار                        | "                         | ها مَم طا کُی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں                   |
| //               | (۵۸)وفد قبیلهٔ الخع               | ۷۲.                       | عدى بن حاتم كا قبول اسلام                               |
| 4+               | (۵۹)وفد بحیایه                    | 11                        | (۳۲)وفدنجيب                                             |
| 91               | (٦٠)وفدقبيلة فعم                  | ۳۱                        | (۳۲)وقد خولال                                           |
| . //             | (۱۱) وفد الاشعريين                | //                        | (۳۴)وفد قبیلهٔ هفی                                      |

| $\mathcal{X}_{-}$ | اخدانی الله                                            |          | STANKE TO THE PARTY OF THE PART | كر طبقات اين سعد (حددوم)           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                   | آواب طعام                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 111               |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پیغام رسالت شاہ حضر موت کے:        |
| 11                | رسول الله تأثيث كالشعاريز هنا                          | qr-      | غری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واکل بن جحر کی در بار نبوت میں حا  |
| 111"              | اخلاق كرىمانە مين حياء كاپبلو                          | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۶۳) وفرقبیلهٔ از دعمان            |
| 7/                | كثرت عبادت                                             | ۹۴       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱۴۴)وفدغافق                       |
| 11                | يانى ينيخ كانبوى اندار                                 | 11       | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۲۵)وفربارق                        |
| 11r               | قابل رشك ادائس                                         | <i>"</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۲)وفد قبیلهٔ دول                 |
| //                | رسول عربي تاليفير كالمسل اوروضوء                       | 90       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۷۷)وفد ثماله والحدان              |
| " //              | عبادات میں عادت مبارکہ                                 | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۸) وفد قبیلهٔ اسلم               |
| но                | الخلق عظيم كامر تع كامل                                | 77       | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۲۹)وفرقهايي جذام                  |
| 11                | قبول بدیدور دصدقه<br>فخر دوعالم تالشیخ کی مرغوب غذائیں | 94       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۵۰) وفد مهره                      |
| 114               | فخر دوعالمَ فَاللَّيْظِ كَلَّ مِغُوبِ غِذَا مَيْنِ     | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۷)وفد قبیلهٔ حمیر                |
| 119               | تأليند بده غذاتي                                       | 94       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۷۲)وفداہل بجران                   |
| 185               | عورت اور خوشبو سے محبت                                 | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وعوت مبابلات                       |
| 41                | الفقر فخری کے تاجدار کے معاشی حالات                    | F        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳∠)وفد حبيشان                     |
|                   | الله الله الله الله الله الله الله الله                | 5.00     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۷۴)وفدالساع ٔ درندول کاوفد<br>فیر |
| - 18              | جمال مصطفی کی رعنائیاں                                 | ш.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | توریت وانجیل میں ذکر رسالت مآ      |
| 10.0              | بمثل مرايا                                             | u        | 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على خصائل نبوى كاول آ              |
| 184               | محبوب خدامنًا فينظ كار رباادا ئين                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيكر خلق عظيم كے اخلاق برنبان سيد  |
| 11                | حسن کامل کامر قع کامل                                  | 1+0      | كنا در نموني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ارسول الله مثل لليني في اخلاق حسنه |
| . بهاها           | جمال رسالت كابيان بزبان سيدناحسن بن على خديشن          | . I+A    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قوت مردانه                         |
|                   | مہر نبوت جو رسول اللہ مَلَاثِيْرُمُ کے دونوں شانوں کے  | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا پی ذات ہے تصاص لینے کامور ق      |
| IFG               | ررمیان کلی                                             | 1•4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسن گفتار                          |
| 11                | مهرنوت                                                 | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قراءت اورخوش الحاني                |
| 117•              | وسول الله مَنْ عِنْدُ أَكِي بال مبارك                  | W.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انداز خطابت                        |
| IM                | داڑھی مبارک کے بال اور بڑھاپے کے آثار                  | 1/       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | با كمال اخلاق كاب مثال شاركار      |
| ነሶሶ               | شبوت خضاب کی روایات                                    | jj•      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسن ر <b>قا</b> ر                  |

| ₫.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | كر طبقات ابن معد (حدورم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ، کراهت خضاب کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AFL  | رسول الله على على كالإهال كالإهال كالمرابع الله على الله على المالية ا |                  | بالون برجون كاليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11   | رسول الله مَنْ يَقِيمُ كَ نِيز بِ اور كمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | u ·              | إلى يجيني لكوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | رسول الله مَا لَيْدِيم كي سواريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                | قص شوارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1Z+  | رسول الله على في سواري كي اوشتيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Landau Control   | مونچين کتروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | لوشاك ولباس مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121  | رسول ألله من التيم على دود دود حديث والى بكريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5 %            | مفيدلباس كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "    | رسول الله مُنافِينِ كَ خدام وآراد كرده علام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | ربلین کباس کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1214 | رسول الله مَنْ اللَّهُ اوراز واج مطهرات كِمكانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | عمامه مبارک کارنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120  | رسول الله عَلَّاقِيْزُ كَيُرُونْفُ شده الموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . S. 74          | لباس میں سندس وحرمر کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JZY) | رسول اللهُ مُلْظِيْمًا كَهُ زِيرِ استعالَ كؤين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4              | ر سول الله مَثَافِيَّةُ كَالباس مبارك كي لسبائي اور چوژ اكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149  | 🗞 آثاردفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14               | ازار(تبیند)مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | زندگ کے آخری ایام اور کثرت استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.               | مرمبارك وْ هانْ بِ كُرر كَفِيْ كَا وْتْبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAL  | آ خری سال میں قرآن مجید کا دوبار دوراور طویل اعتکاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | لباس يَبِينَةِ وقت وُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11   | رسول الله مَالِينَةِ إِلَي يهودك جادوكا الريسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 to 5 to 1 to 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | رسول الله سَالِيْدُ کو بذر بعیه زبرشهبید کرنے کی یہودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104              | ماك التراجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 'IAP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | رسول الله عَالَيْنَ كَا حَابَ ثَمَا رُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAY  | ز ہردیے والی مورت کا آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2375             | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | آ تخضرت مَالِينَا كاشبدائ احداور ابل بقيع كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11               | رسول الله مثافظ كي جاندي كي الكوشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | استغفار قرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ្យម៉             | ا حضور غلاشكا كي مهر مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JAA  | رسول الله مثل الله على الله مثل الله مثل الله على الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174              | ا نقش مهر نبوی کالفیتر کر است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | علالت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۲۳              | رسول الله مثانية تم كى الكوشى كا كنوين مين كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //   | تكليف كى شدت اور كيفيت مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 11 -           | ارسول الله مَنْ شَيْعُ کِعلين ميارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.  | حضور غلائل كيشفائي كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۲۱              | ا موز نے میارک<br>مالات ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 195  | مرض كايام مين صحابه خيافتم كي امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ا رسول الله والقليط كي مسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //   | حضور غالبنگا کے حکم سے ابو بکر جی دنو کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b>         | رسول الله مناقط کا کنگھا' سرمهٔ آئینداور پیالیہ<br>از اور الله مناقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197  | سخری بارزیارت مصطفی متالیم است.<br>استری بارزیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JYZ              | المين البي المين المنظورين |

| روم) اخبرانبی تانیخ است. احداد و استان المحال اخبرانبی تانیخ استان تانیخ تانی  | حفرت عمر تفاهدو کے مصلّم<br>سیدناصدیق اکبر مخاهدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صَلَى نبوى مُنْ عَيْرِ أَرِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدناصد بق اكبر شياندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بر تن الدور من فرامين نبوي شاطيع المرام المر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۰ وفات نبوی مناقلهٔ ایر اصحاب سول رفتان کی حالت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت عالم المنظمة المنطقة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انتخاب كاختيار ٢٠٢ خطبة صديقي بن العد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بن ساوات تعلق المحال ال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيده عائشه خي دن كي حجره مين الله من الله من الله من الله عن الله الله من الله الله من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The state of the s |
| ا ۱۰۴۲ - کرتے سمیت غشل دینے کا تقلم<br>۱۳۳۲ - کیف یہ منافق کی کیشیل دینے کا کارز از اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ور ال ال المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيده عا كشر مسديق بني الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ulto a statuto de la compansión de destina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرض وفات میں دوا کا یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللہ کے نبی کوموذ کی مرحر<br>ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفات ہے کی مال کی آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| la de la la companya de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فبرير متجدينات واسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میمود برگفش<br>در راهیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قعهُ قَرْطَاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وصيت بنون کايلار)اوروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا تصریف بی تعالیف و حوره<br>علیس کی سیده فاطمه خلافت است است می میشند کا تعلیم کافیر مین اُ تاریخ والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المصرت عبال تعالده م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سام مغيره بن شعبه لمحادث الرام المغيره بن شعبه لمحادث الرام  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن من کے بارے میں فرمان نبوی استان استخطرت سائیڈ کی مذفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the second s |
| 그들도 화가 있는 이 그 그들 때문 사람이 하느 아는 것 같다. 하나 나를 하는 사람들이 가장 하는 것 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مرت, حاسة. باريد<br>انصارك متعلق فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 선생님들이 보다 마시트 보다는 사람들이 하면 마시아를 다 있다. 선생님들이 발표하는 사람들이 되는 사람들이 하는 사람들은 함께 다른                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا مصارت من روسید<br>مرض وفات میں وصید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [2018] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919] [1919]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رن و من الشيط من المنظم الماسط المنظم الماسط المنظم المنظ  |
| 接受的 医性性皮肤病 医动物性结合的 医动物 医动物 医动物性皮肤炎 经有效价格 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الغثامي كلمات اوركيفيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ناك ساخي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفات نبوي منافية لأكاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 되고 살 통하다 그는 그들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그리고 살아내는 바람이 되었다면 하는 것이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملك الموت كي أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| $\chi$   | اخبار النبي سلانية لم                   | TENER !                                                          | <u>J</u>   | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدره)                            |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| ram      |                                         | عبدالله ين سلام وى الدعة كاعلم كما                               | rom        | مصور غلانك كم مين اشعار كم والعضرات                 |
| 11:      | *************************               | ابوذر غفاری دی مدعه کی شان علم.                                  | 11         | حضرت ابو بكر صديق فئ هذائه كاشعار                   |
| 14.14    | الماصحاب شيافتغ                         | عهد نبوی میں قرآن جمع کرنے و                                     | raa        | عبدالله بن انيس مى الفرك اشعار                      |
| ۲۸٦      | اورمهارت تحرير                          | زيدبن ثابت تفاشقه كاعلم فراكض                                    | roy        | حماك بن ثابت في الفرائي الشعار                      |
| raa .    | الرمثا المقام                           | علم حديث ميل الوسرير و منيه وغو                                  | 141        | كعب بن ما لك مى الدفوك اشوار                        |
| 719      | ب فخاالد هما                            | مفسرقرآن سيدنا عبداللدين عبام                                    | 11.        | اردى بىت عبدالمطلب مى الدخاك اشعار                  |
| r9.      | نا بعين كي نظر مين                      | حفرت أبن عباس شارين صحابيون                                      | 444        | عاتك بعث عبدالمطلب فياها                            |
| 791      | درل                                     | حضرت ابن عباس فالمن كاصلف                                        | 740        | صفيه بنت عبدالمطلب من النفائك اشعار                 |
| 790      | dd                                      | عيداللدبن عر تفاشن كاعلمي احتيا                                  | 749        | ہند بنت الحارث بن عبدالمطلب تفایشنا کے اشعار        |
| 11       |                                         | عبدالله بن عمر وابن العاص <sub>فئ الأخ</sub> ر                   | 14.        | ہنڈ بنت اُ ثاثہ کے اشعار جوسطی بن اثاثہ کی بہن تھیں |
| 11       |                                         | چنار فقیصی این می این این این این این این این این این ای         | 1/21       | عا تكة بنت زيد بن عمر و بن نفيل كاشعار              |
| 11       | يُر فِي مَا لَقِيلًا                    | ام المومنين سيده عاكشه خيده فازوج                                | YZY        |                                                     |
| 190      | *************************************** | ا کابرصحابیت قلت روایت کی وج<br>استاد نیا سر                     | 121        | مناقب شخين                                          |
| 79A:     | اورائل فقه تابعين                       | اصحاب رسول مُنْ الْمُنْتِرِينِ بعدا الله علم<br>ل الله الله الله | 71         | على ين الى طالب نى مدند كى قوت فيصله                |
| 11       |                                         | سعيد بن المسيب والثيلا<br>فعن من مناسب                           | 727        | عبدالرحمن بن عوف شاهدند كافقهي مقام                 |
| ا دسو    | *************************************** | فقیمان ومفتیان مدینه<br>سال در مسال الله                         | FZ-1       | ا أبي بن كعب شاريع كي التيازي حيثيت                 |
| 11.      |                                         | سليمان بن بيار وليفيلا<br>در كار عداح الطور                      | //         | عبدالله بن مسعود مي الدار كالم قرآن                 |
| P-7      |                                         | ا بوبكر بن عبدالرحل ولينفيذ                                      | 122<br>123 | . II a la l        |
| 11       | <u> </u>                                | ترممه ويتفييه سوي النصوبا ل وي اليمو<br>عطاء بن الي رباح واليفول |            | اكارمحابه كرام والمائية                             |
| 11       | *************************************** | عمره بنت عبدالرحن وعروه بن زبیر                                  |            | 13.3                                                |
| 7.5      | كالناف                                  | سره بحث سبدار ن و روه .ن ربیر<br>محدث خلیل این شهاب زهری رایشید  | · rar      |                                                     |
| 11       | <b></b>                                 |                                                                  |            |                                                     |
|          |                                         |                                                                  |            |                                                     |
|          |                                         |                                                                  |            |                                                     |
|          |                                         |                                                                  |            |                                                     |
|          |                                         |                                                                  |            |                                                     |
| <u> </u> |                                         |                                                                  |            |                                                     |

# طبقات ابن سعد

حصد دوم

# اخيارالنبي مَثَالِثَيْمُ

### مهاجرین وانصار کے درمیان عقد مواخات:

ز ہری وغیرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مطاقی مدینے تشریف لائے تو آپ نے بھن مہاجرین کا بھن سے اور مہاجرین وانصار کا باہم اس شرط پر عقد مواخات کر دیا کہ حق پر ساتھ رہیں گئیا ہم ہمدر دی وغم خواری کریں گے اور ذوی الارجام مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے:

یدنوے آدمی سے (جن میں عقد مواجات ہوا) پینتالیس مہا جرین اور پینتالیس انصار میں سے بیغز و مجدد بہتے تک تھا ، جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ بکل شن علیم کا جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ بکل شن علیم کا خان اللہ بکل شن علیم کا زل فرمائی تواس آیت نے ماقبل علم کومنسوخ کردیا۔ میراث کے بارے میں مواجات ختم ہوگئ اور ہرانسان کی میراث اس کے نب وور شدو دور م کی طرف لوے گئے۔

انس بن ما لک ٹئاہؤنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مَنَّا ﷺ نے انس ٹھاہؤنے کھر میں مہاجرین وانصار کے درمیان معاہد ہ ملغی کرایا۔

# مبحد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری:

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیخ کی افٹی مجدرسول اللہ مظافیخ کے مقام پر گردن ٹم کر کے بیٹھ گئی اس زیانے میں اس جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے وہ ( جگہہ ) شتر خانہ تھی جو انصار کے دویتیم لڑکوں مہل وسہیل کی تھی وہ دونوں ابوا ہامہ اسدین زرارہ کی ولایت میں تھے۔

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ م بنا كبن -ان دونوں نے عرض كى يا رسول الله! ہم تو آپ كو ہبه كرتے ہيں رسول الله مَا اللهِ عَالَيْظِ نے انكار فرمايا اور اس كوان دونوں ہے خريد ليا۔ ز ہری ہے مروی ہے کہ آپ نے اسے دی وینار میں خریدا' ابو بکر میں ہونا کو کھم دیا کہ رقم دے دیں' وہ محض احاطے کی شکل میں ایک دیوار تھی جس پر جیت نہتی اس کا قبلہ بیت المقدی کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ متا ہوئی کی تشریف آوری سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو بیٹر گانہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ متا ہوئی نے اس احاطہ میں مجبورا در خرقد کے جودرخت تھے ان کے کا بیٹر کا کھم دیا جو تیار کی گئیں۔

اس شتر خاند میں زمانہ جاہلیت کی جو قبریں تھیں رسول الله من الله علی آئے کے حکم سے کھود ڈالی کئیں آپ نے ہڈیوں کے پوشیدہ کرنے کا حکم دیاای شتر خانے میں پانی کا چشمہ تھا۔ لوگوں نے اسے ہٹا دیا یہاں تک کدوہ غائب ہوگیا۔

مسجد كانقشه:

مسجد کی بنیادر کھی گئی طول قبلۂ کی طرف سے چیجے تک سوہاتھ رکھااور دونوں جانبوں میں بھی ای بطرح رکھاوہ مربع تھی۔کہا جاتا ہے کہ سوہاتھ سے کم تھی' بنیاد نقریباً تین ہاتھ زمین کے اوپر تک پھڑسے بنائی' نقیر پکی اینٹ سے ہوئی رسول اللہ مُثَاثِیْم اور آپ کے اصحاب نے کام کیا آپ یکٹر نفیس ان کے ساتھ پھڑ ڈھوتے اور قرماتے تھے کہ:

اللهم لأعيش الاعيش الأخره فاغفر الانصار والمهاجرة

"اے اللہ عیش تو آخرے ہی کاعیش ہے۔ لہذا تو انصار ومہاجرین کی مغفرت قرما۔

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا بر ربنا واطهر

یہ خیبرای بار برداری میں ہے۔اے ہارے رہ برب بیاب یا کیزہ و نیک ہے'۔

قبلہ بیت المقدل کی ظرف کیا 'تین دروازے بنائے ایک درواز ہ بچھلے جھے میں ایک درواز ہ جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے اسی کو باب عام کہ بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیسرا دروازہ وہ تھا جس سے رسول اللہ سُلِنٹی اندرتشریف لاتے تھے۔ بہی دروازہ آل عثان جہدد کے مصل تھا۔

د بوار کاطول بہت وسیع رکھاستون تھجورے بیٹنے کے اوپر چھت تھجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی گئی کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دیتے۔ قرمایا کہ پہ چھونپڑی موٹ کی جھونپڑی کی طرح ہے جو چند چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور پھوس کی تھی۔ اس کے پہلو میں چند حجرے کچی اینٹوں کے بنائے جن کو تھجور کے تنے اور شاخوں سے پاٹا۔

جب آپ ایں تغییر سے فارغ ہوئے تو اس حجرے کوجس کے متصل مبد کا راستہ تھا عائشہ خ<sub>ال</sub>یئے کے لیے مخصوص فر مایا سودہ بنت زمعہ کود وسرے حجر سے میں کیا جواسی کے متصل اس دروازے کی طرف تھا کہ آل عثان خ<sub>کاط</sub> سے متصل تھا۔

انس بن مالک جی دورے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ جہاں نماز کا وقت آتا تھا آپ و ہیں نماز پڑھ لیتے تھے آپ بکریوں کے باند سے کی جگہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے پھر سمچہ کا تھم دیا گیا تو بنی نجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آ سے تو فرمایا کہ مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ان لوگوں نے کہانہیں۔واللہ ہم اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں جا ہتے۔

# كِ طِقاتُ ابن معد (مقدوم)

انس نے کہا کہ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں تھجور کا باغ تھا چٹا نیں تھیں۔ رسول اللہ مظافیظ نے تھجور کا باغ کٹوا دیا۔ مشرکین کی قبریں کھدوا دیں اور چٹانوں کو برابر کرا دیا۔لوگوں نے تھجوروں کو قبلے کی طرف قطار میں کھڑا کر دیا اوراس سے دونوں جانب پھرر کھے۔وہ لوگ اوران کے ساتھ رسول اللہ مٹالیظ تھی رجز پڑھتے تھے۔اور آپ قرماتے تھے

عمار <sub>شکاش</sub>و طاقت ورآ دی تھے وہ دور و پھراُ ٹھاتے تھے رسول اللہ مَکَالَیُّنِم نے فرمایا کہا ہے ابن سمیہ شاباش! مہمیں باغیوں کاگر وہ قُل کرےگا۔ زہری ہے مردی ہے کہ جب لوگ مسجد بنار ہے تھے۔ رسول اللہ مَکَالِیُّمْ نے فرمایا:

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا بو ربنا والطهر "بارج توبيث تيركابار كي المارك يروردگاريزياده نيك وياك جـ"-

زہری کہا کرتے تھے کہ آپ نے سوائے اس شعر کے بھی کوئی شعر نہیں سنایا اور شداس کا ارادہ کیا سوائے اس کے کدوہ آپ

ہے پہلے کہا گیا ہو۔

#### شحويل قبله كاواقعه

عثان بن محمد الاخنسى وغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے جب مدینے ہجرت فرمانی تو آپ نے سولہ مہیئے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی' آپ ٔ جا ہے تھے کہ اے کیجے کی طرف چیرویا جائے۔

آ پُ نے فر مایا کہا ہے جر کیل میری خواہش ہے کہ اللہ میرا اُڑ نے یہود کے قبلے سے بھیر دے جر کیل نے کہا کہ میں تو محض ایک بندہ ہول آ پ اپنے رب سے دعا سیجئے اور اسی سے درخواست سیجئے۔

آپُ نے ایبای کیا جب نماز پڑھتے تھا پناس آ مان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ کریہ آیت نازل ہوئی: ﴿قد ندی تقلب وجھك فی السماء فلفو لینك قبلة ترضاها﴾ (ہم آ سان کی طرف آپ کے چبرے کا اُٹھنا دیکھتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیردیں کے جس ہے آپ ٹوش ہوں گے ) اس نے آپ کو کھنے میں میزاب کی ظرف متوجہ کردیا۔

کہاجا تاہے کہ رسول اللہ مٹافیظ ام بشرین البراء بن معرور کی زیارت کو بی سلم تشریف لے گئے تھے انہوں نے آپ کے لیے لیے کھانا تیار کیا۔ظہر کاوڈت آگیا۔ رسول اللہ مٹافیظ نے اپنے اصحاب کو دور کعتیں پڑھا کیں پھر تھم دیا گیا کہ اپنارٹ کھیے کی طرف کر لیں آپ کھیے کی طرف گھوم گئے اور میزاب کوسامنے کیا۔ اس مجد کا نام قبلتین دکھ دیا گیا۔ بیرواقعہ جمرت کے سترھویں مہینے ۱۵رر جب بوم دوشنبہ کو ہوا۔

ججرت کے اٹھار ہویں مہینے شعبان میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے محمہ بن عمرونے کہا ہمارے زویک بھی درست ہے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالطین نے مدینے تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز یزھی چھرغز و مُبدرے دو ماہ قبل آپ کو کھیے کی طرف چھیز دیا گیا۔

# اخبراني العد (المدورم) المستحدد المستودر المستحدد المستودر المستحدد المستودر المستحدد المستودر المستحدد المستودر المستحدد المستح

براء سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی کے سولہ یاسترہ مہینے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی آپ کو یہ بسند تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہوجائے۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یا آپ نے نماز عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلے جوایک مجد والوں پر گزرے کہ رکوع کی حالت میں منتھ۔ انہوں نے کہا' میں غدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مُلَا ﷺ کے ہمراہ سکے کی جانب نماز پڑھی۔ وہ لوگ جس طرح متھے اسی طرح بیت اللّٰد کی طرف گھوم گئے۔

انس بن ما لک تا مندورے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ م

بن سلمہ کے آیک شخص ایک جماعت پرگزرے جو فجر کی نماز میں بحالت رکوئ تھے۔ وہ لوگ ایک رکعت پڑھ پچکے تھے ان صاحب نے ندادی کہ خبر دار قبلہ کجنے کی طرف چھر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کجنے کی طرف پھر گئے۔ کثیر بن عبداللہ المزنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ مدینے تشریف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے سترہ مہینے تک بہت المقدی کی طرف تماز پڑھی۔

عمارہ بن اوس الانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے شب کی دونمازوں میں سے ایک نماز پڑھی تھی کہ ایک فض مجد کے درواز سے پر کھڑا ہوا۔ ہم نماز ہی میں شخصاس نے ندادی کہ نماز کا زُنْ کجنے کی طرف کردیا گیا 'امام اور پچے اور عور تیس سب کجنے کی طرف پچر گئے۔ طرف پچر گئے۔

ابن عباس ٹناشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکافِیْز جب کے میں تصویب المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ کعبہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ ہجرت فر مانے کے سولہ مہینے بعد تک یہی عمل رہا پھر آپ کو کھیے طرف متوجہ کردیا گیا۔

محرین کعب القرظی سے مروی ہے کہ بھی کی نے سنت وقبلہ کے بار نے بین کی بخالفت نہیں کی سوائے اس کے کہ رسول اللہ علی فی اللہ علی فی بین کے بیار نے بین المقدی کو قبلہ بنایا۔ پھر محرین کعب نے بیا آیت پڑھی:

﴿ شرع الکھ من الدین ما وضی به نوحًا ﴾ (اللہ نے تہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی اس نے ٹوح علی کو وصیت کی تھی)۔

﴿ براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکی فی بین شروع میں مدینے تشریف لائے تواپنے ناناؤں یا ماموؤں کے پاس الر ہے وہی انساز میں سے بینی نماز رہمی لیکن لیندیہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوجائے۔ آپ الفساز میں سے بہتی نماز (بیت اللہ کی طرف نماز) پڑھی وہ نماز مرجمی کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی۔

نے جوسب سے بہتی نماز (بیت اللہ کی طرف نماز) پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ یہناز آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں ہے ایک فخص نکلے آیک مجد والوں کے قریب ہے گزرے جورکوع کی حالت میں تھے تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کے ساتھ کے گی طرف نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت میں تھے تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں اللہ کو گھا ہے۔

آپ کولیندیمی تفاکه قبله بیت الله کی جانب پھیردیا جائے۔ جب آپ بیت المقدی کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ یہود

والل كتاب كويسند تقافه جب ابنارخ بيت الله كي طرف كرليا توان لوگوں نے اس كو براكها .

براء سان کی اسی حدیث میں مروی ہے کہ چند آ دمی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے ای قبلے پروفات پا گئے یا شہید ہو گئے ہمیں معلوم شہوا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔اللہ نے بیآیت نازل کی رہوما کان اللہ لیضیع ایعان کھان اللہ بالناس لرء وف رحیم ﴾ (اللہ تعالیٰ ایسائیں کہتمہارے ایمان بربا دکر دے۔اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا مہر بان اور رحم کرنے والا ہے )۔

#### تقوی کی بنیاد پر بننے والی مسجد:

ابوسعیدخدری مخامدہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جب قبلہ کیسے کی طرف پھیر دیا گیا تو رسول اللہ منافیا ہم تا ہوں لائے آپ نے مبجد قباء کی دیوارکواس مقام پرآ کے بڑھادیا جہاں وہ آئ ہے آپ نے اس کی بنیا در کھ دی۔اور فرمایا کہ جبرائنل مجھے بیت اللہ کارخ بتا ئیس گے رسول اللہ منافیا ہم اورآپ کے اصحاب نے اس کی تغیر کے لیے پھر ڈھوئے۔

رسول الله مناقط عمرے فتے وہاں بیادہ تشریف لایا کرتے تھے فر مایا کہ جو وضوکرے اور اچھی طرح کرے بھر مجد قبامیں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اسے عمرے کا ثو اب ملے گا۔

عمر ہی دور دوشنیے و پنجشنیہ کواس میں آئے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر یہ مجد کسی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

ابوابوب انصاری می شدند کہا کرتے تھے کہ یہی وہ مبجد ہے جس کی بنیا دُنقوٰ ی پر رکھی گئی ہے۔ ابی بن کعب اور دوسرے اصحاب رسول اللّٰد مَثَالِثَیْرُ فرمایا کرتے تھے کہ پیرسول اللّٰہ مَثَالِثَیْرُ کی مجد ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے ﴿لمسجد اُسْنَ علی التقوای ﴾ (البتہ وہ مبجد جس کی بنیادتقو کی پررکھی گئ وہ اس امر کی زیادہ مشتق ہے کہ آ پاس میں نماز پڑھیں ) کی تغییر میں روایت کی کہ وہ مبجد قباہے۔

ابن عمر میں پینانے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیا مجد بن عمر و بن عوف میں جومبحد قباء تھی تشریف لے گئے انصار کے پکھ لوگ بھی آ کرآ پ کوسلام کرنے گئے۔

ا بن عمر میں شن نے کہا کہ آنمخضرت مُلِّ النِّیْم کے ہمراہ صہیب بھی معجد میں گئے تھے۔ میں نے صہیب سے پو چھا کہ جب آنمخضرت مُلِّ النِّیْم کوسلام کیا جاتا تھا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سےاشارہ فرماتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری نے اپنے والدے روایت کی کہ میں رسول اللہ مُلِّ النِّیْم کے ہمراہ دوشنے کوتباء گیا ہوں۔ ابن عمر جی النہ عمروی ہے کہ نبی مُلِّ النِّیْم قباء میں بیادہ وسوار ہوکرتشریف لایا کرتے تھے ابن عمر جی ہیں موی ہے کہ وہ معجد قباء میں

جاتے تضاورای میں دورکعت نماز پڑھتے تھے۔

ام بگرینت المسورے مروی ہے کہ تمرین الخطاب ٹی مونٹ نے فرمایا کہ اگر معجد قباء آفاق میں ہے کسی اُفق میں بھی ہوتی تو ہم ضروران کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

اسد بن ظہیر ہے جورسول اللہ مُلَاقِیْم کے اصحاب میں سے تقے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیْم نے فر مایا جو تخص مبحد قباء میں آئے اور نماز پڑھے تو بینمازمثل عمرے کے ہوگی ۔ وزیں سماحکم و سدیف

اذان كاحكم اورمشاورت:

سعید بن المسیب ولٹھیڈوغیرہم سے مروی ہے کہ اذان کا حکم ہونے سے نبی مُٹاٹٹیٹر کے زمانے میں آنخصرت سُٹاٹٹیٹر کا منادی لوگوں کوندادیتا تھا کہ (الفیلؤ ۃ جامعۃ ) نماز جج کرنے والی ہے۔ تولوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جب قبلہ کعبے کی طرف پیجیر دیا گیا تو اذان کا حکم دیا گیا۔

رسول الله علی الله علی او ان کے معاملے کی بھی ہوئ فکرتھی لوگوں نے آپ سے ان چند با توں کا ذکر بھی کیا جن سے لوگ نماز کے لیے جمع ہوجا نمیں ۔ بعض نے کہا کہ صوراور بعض نے کہا کہ ناقوس بجادیا جائے۔

لوگ اسی حالت میں تھے کہ عبداللہ بن زید الخزر بنی کو نیند آگئ۔ انہیں خواب میں دکھایا گیا گہ ایک شخص اس کیفیت سے گذرا کہ اس کے بدن پر دوسز چاوریں ہیں۔ ہاتھ میں ناقویں ہے۔

عبداللہ بن زیدنے کہا کہ میں نے (اس شخص ہے) کہا: کیائم یہ ٹاقوس پیچتے ہواس نے جواب دیا'تم اے کیا کرو گے؟ میں نے کہا خرید نا چاہتا ہوں کہ نماز میں حاضری کے لیے اس کو بجاؤں۔این نے کہا: میں آپ لوگوں کے لیےاس سے بہتر بیان کرتا ہوں۔کہوکہ:

الله اكبر، الله اكبر، اشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلوة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله

عبداللہ بن زیدرسول اللہ مَالْقُونِم کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی تو آپٹ نے فرمایا کہتم بلال کے ساتھ کھڑے ہوا ورجو پکھ تم ہے کہا گیا ہے انہیں سکھا دو وہ بھی اذان کہیں انہوں نے ایسا ہی کیا۔

عمر شی اور آئے۔انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ مُگالٹی آئے فریایا کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور بھی سب سے زیادہ درست ہے۔

الل علم نے کہا کہ بہی اذان کہی جانے گئی اور''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' کی ندامحض کسی امر حادث کے لیے رہ گئے۔اس کی وجہ سے لوگ عاضر ہوتے تھے اورانہیں اس امر کی خیر دی جاتی تھی۔مثلاً فتح کی خبر پڑھ کر سائی جاتی تھی یا اور کسی امر کاان کو تھم دیا جاتا تھا تو

# الطبقات ابن معد (هندوم) المسلك المسلك المسلك الخيار الذي تأفيق المسلك الخيار الذي تأفيق المسلك الخيار الذي تأفيق المسلك المسلك

''الصلوة جامعة'' كى ندادى جاتى تقى \_اگرچەدەنماز كے وقت ميں نه ہو \_

عبداللہ بن زیدالانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیَّا نے اذان کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب فر مایا اور فر مایا کہ میں نے بیقصد کیا ہے کہ لوگوں کو جیجوں کہ وہ مدینے کے قلعوں اور بلند مکا توں پر کھڑے ہو کر نماز کی اطلاع کریں' بعض لوگوں نے قصد کیا کہنا قوس بچا کیں۔

عبدالله بن زیدای اہل خاند کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تہمیں شام کا کھانا نہ کھلا نیں؟ جواب دیا۔ ہیں کھانا نہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُناظِیْنِ کو دیکھاہے کہ نماز کے معاملے نے آپ کو بخت فکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ سوگئے اورخواب میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن پر سبز کپڑے ہیں' وہ مجد کی جیت پر کھڑ اہے اس نے اذان کہی چھر بیٹھ گیا' پھر کھڑ ایوااورنماز کی اقامت کہی ۔

بیاٹھ کررسول اللہ منافیق کے پاس آئے خواب کی خبر دی' آپ نے انہیں حکم دیا کہوہ بلال تن اللہ کو کھا دیں۔انہوں نے مکھا دیا۔ جب لوگوں نے بیسنا تو آئے۔

عمر بن الخطاب مخالف جھی آئے اور عرض کی''یارسول الله مثالیقیم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جوانہوں نے دیکھا ہے۔رسول الله مثالیقیم نے فرمایا کہ تہمیں میرے پاس آنے ہے کون ساام مانع تھا۔انہوں نے کہا'یارسول اللہ جب میں نے اپنے کو پیش پیش دیکھا تو جھے شرم آئی۔

عبدالله بن عمر الله عن جروی ہے کہ رسول الله منافیق نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز مقرر کردیں جولوگوں کونمازے لیے جمع کرے آپ کے پاس بوق (بگل) اور بگل والوں کا ذکر کیا گیا تو تا پسند فرمایا۔ ناقوس اور ناقوس والوں کا ذکر کیا گیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا۔

انسار کے ایک شخص کوچن کا نام عبداللہ بن زید تھا ا ذان خواب میں سنائی گئے۔اسی شب کوعمر بن الحطاب بنی او کو بھی ا ذان کا خواب دکھایا گیا۔عمر میں افغہ نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو میں رسول اللہ سٹالٹی کا خواب دکھایا گیا۔عمر میں اللہ سٹالٹی کے اور خبر کر دی۔رسول اللہ سٹالٹی کو کا دیا نہوں نے نماز کی ا ذان کہی۔

اس کے آگے راوی نے لوگوں کی اسی اوّان کا ذکر کیا جواس زمانے میں دی جاتی ہے بلال میں ہوئے کی اوّان میں "المصلوة حیر من المنوم" کااضا فدکیا جس کورسول الله مَلْ ﷺ نے باقی رکھار کلیہ اس اوّان میں بندتھا جواوْان انصاری کوخواہے میں سائی گئے تھی۔

#### فرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني:

عا کشابن عمر وابوسعید خدری شانشاہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثانیقیا کی جمرت کے اٹھار تھویں مہیئے شعبان میں' قبلے کے کعبہ کی طرف چھیرے جانے کے ایک مہیئے بعد ماہ رمضان کا فرض (روز ہ) نازل ہوا'ای سال رسول اللہ مثانیقیائے صدقے قطر کا حکم دیا۔ بیز کو ۃ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ النَّفِرِ مِن دوروز پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اورلوگوں کوعیدگاہ جانے سے پہلے اس کے نکالنے کا تھم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ گشت کرنے سے اس دن مساکین کوغنی کردو۔ آپ جب (نماز سے) واپس آتے تھے تو اس کوتشیم فرماتے تھے۔

اہل علم نے کہا کہ آپ عیدی نماز خطبے ہے پہلے بغیراؤان وا قامت کے پڑھا کرتے ہے آپ کے آگے ایک شیڑھی موٹھ کی لکڑی (سترہ کے لیے) اٹھا کرلگا دی جاتی تھی (کہ گرر نے والوں کا نماز میں سامنا ندہو) یہ لکڑی زبیر بن العوام می اللہ علی تھی۔ جس کو وہ ملک حبشہ سے لائے سے اوران سے رسول اللہ علی تھی۔ ابن عمر می النا سے کہ رسول اللہ علی تھی۔ ابن عمر می اللہ علی تھی جس کی طرف (رُرخ کر کے) آپ نماز پڑھتے تھے پھراس حدیث کا مضمون کے عید کے روز شیڑھی موٹھ کی لاٹھی اٹھا کرلگا دی جاتی تھی جس کی طرف (رُرخ کر کے) آپ نماز پڑھتے تھے پھراس حدیث کا مضمون حدیث سابق کے ضمون سے ملتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ علی تھی جب قربانی کرنا چاہتے تھے تو دومینڈ ھے خرید تے جوخوب فربسینگ والے اور چربی والے ہوتے تھے۔

جب آپ منماز و خطبہ پڑھ لیتے تو ان میں سے ایک کولایا جا تا تھا مقام نماز پر کھڑے کھڑے اسے اپنے ہی دست مبارک سے چری سے جو تیری توحید اور میری سے چری سے جو تیری توحید اور میری رسالت کی گواہی دے۔

دوسرے کولایا جاتا تھا۔اے آپ اپی طرف سے اپنی ہاتھ سے ذن کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ بیٹھ و آل مھر (ﷺ) کی طرف سے ہے ان دونوں میں ہے آپ اوراہل بیت نوش فرماتے تھے۔مساکین کوبھی کھلاتے تھے آپ (محلّہ) طرف الزقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ذرج فرماتے تھے۔

محمر بن عمرونے کہا کہ ہمارے نزدیک تمام ائمہ مدیندای طرح کرتے تھے۔

خطبه نبوی کے لئے منبر بنایا جانا:

ابوہر برہ ٹیکا بیٹھ وغیرہ ہے مروی ہے کہ جمعے کے روز رسول اللہ مظافر کا مسجد میں ایک تھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہونا مجھ پر گراں ہے تمیم داری نے گذارش کی کہ کیا میں آپ کے لیے ایک منبر نہ بنالوں جیسامیں نے ملک شام میں بنتے دیکھاہے؟

# الطِقاتُ ابن معد (صدروم) المسلك المسلك العالم العا

رسول الله مَا لَيْدِ مَا الله مَا لِيْدِ الله مِن الله مِن مسلمانول سے مشورہ كيا۔ سب كى رائے ہوئى كدا پا اسے بناليس عباس بن عبدالمطلب وي الله عن الله علام ہے جس كانام كلاب ہے وہ سب سے زيادہ كام كرنے والا ہے رسول الله مَا لَيْرُ اللهِ مَا لَيْرُ مَا لِيَا مَا مِن كُورِ مَا وہ ۔ كدا ہا ہے حكم دیجئے كدوہ اس (منبر) كو بنادے۔

عباس میں میں میں نے اسے جنگل میں درخت اثلہ ( کاشنے کو ) جیجا (جس کی کٹڑی سخت ومضبوط ہوتی ہے )اس نے اسے کا ٹا۔ اس کے دودر جے اورا کیک نشست گاہ بنا کے لایا اوراسی مقام پر رکھ دیا جہاں آج ہے۔

رسول الله متالیقی آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرنایا کہ میرا پیمنبر جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازے پر ہے اور میرے منبر کے پائے جنت کے مراتب ہیں۔ فرمایا کہ میرامنبر میرے وض (کوژ) پر ہے۔اور فرمایا کہ میرے منبراور میرے جرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

رسول الله مُلَّاثِیْمُ نے حقوق کے متعلق قتم لینے کامعمول اپنے منبر کے پاس مقرر فرنایا۔اور فرمایا کہ جوشض میرے منبر پر ( کھڑا ہوکر) جھوٹا حلف لے نواہ وہ پیلوکی مسواک ہی پر کیوں نہ ہواہے چاہیے کہ دوڑ ٹیس ٹھکانہ بنا لے۔رسول اللہ جب منبر پر چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ جب بیٹھ جاتے تھے تو مؤذن اذان کہتے تھے۔ آپ دو خطبے پڑھا کرتے تھے۔ دو جلسے کیا کرتے تھے۔اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اورلوگ آمین کہا کرتے تھے۔

جعے کے دوز آپ اپنے عصا پر جو درخت شوط کا تھا ( درخت شوط سرو کی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنا ئیں جاتی تھیں ) تکیہ لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ دوران خطبہ میں لوگ اپنے چہرے آپ کے روبرور کھتے تھے اور اپنے کان لگا دیتے تھے۔ آٹکھوں سے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ جب آفتاب ڈھل جاتا تب آپ ٹماز جعد پڑھاتے تھے۔

آ پ کی ایک بمنی جا درخمی جو جمہ ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی خی ۔ عمان کی بنی ہو کی ایک تہد ختی جس کی لمبائی چار ہاتھ اور ایک بالشت تھی' جمعہ وعید کے روز آ پ انہیں دونوں کواستعال فریائے بتھ' بھرنة کر کے رکھ دی اجاتی تھیں۔

عباس بن ہمل سعدالساعدی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکاٹیٹیل جمعے کے روز جب خطیبہ پڑھتے تھے تو ایک دوشا خہ کٹڑی ہے سہارالگا کر کھڑے ہوجاتے جومیرے خیال میں تاثر کی تھی اور آپ کی جائے نماز میں تھی آپ اس سے تکیہ لگایا کرتے تھے۔

اصحاب نے عرض کی'یا رسول اللہ لوگ بہت ہو گئے ہیں اگر آپ کو ٹی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپ کودیکھتے' فر مایا: تم لوگ جو چاہو (کرو)۔ مہل نے کہا: مدینے میں صرف ایک ہی بڑھئی تھا۔ میں اور وہ بڑھئی خافقین گئے اور ہم نے بیرمبر درخت افلہ سے بنایا۔

استن حنانه کی گریپه وزاری:

نبی مَنْ اللَّیْمَ اس پر کھڑے ہوئے تو وہ لکڑی (جس پر پہلے سہارالگاتے تھے) گنگائی بی مُنْ اللَّیْمَ نے قرمایا کہ تم لوگوں کواس لکڑی کی گنگناہٹ سے تعجب نہیں ہوتا؟ (اس کے سننے کے لیے)لوگ (قریب) آئے اور اس کی گنگناہٹ سے بریشان ہو گئے

یہاں تک کہلوگوں کی گربیہوزاری بڑھ گئی۔

منی منافظ (منبرے) از کے اس (کلری) کے پاس کے اپناہا تھاس پر کھا تواہے سکون ہوگیا۔ نبی منافظ ان اس کے متعلق تھم دیا تواہے آ پ کے منبر کے پنچے فن کر دیا گیایا حجت پر لگا دیا گیا۔

عبدالمهيمن بن عباس بن مهل بن سعد الساعدي في اين والديد اور انهول في ان ي واداس روايت كى كه نبی مَالْقِیْلُ کے لیے غابہ (جنگل) کے درخت طرفاء ہے تین درجے ( کامنبر) بنایا سہل اس کی ایک ایک لکڑی اٹھا کرلائے تھے یہاں تک کہانہوں نے اس کومقام منبر پرر کھویا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاللَّةِ اَنجُجور کے ایک تنے ہے سہارالگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے جومبحد میں نصب تفاجب آپ كومناسب معلوم مواكه آپ منبر بنوائين رسول الله مَالْقَيْز في اس بنوايا ـ

بحدى دن ہوا تورسول الله مَا يُعْتِمُ تشريف لائے اس منبر ريبينه كئے جب اس سے نے آپ كونديا يا تو الى كنگنا ہے شروع کی جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا' رسول اللہ مٹائٹیٹما بی نشست گاہ ہے اٹھ کے اس کے باس کئے (وست میارک ہے )مس کیا تو اہے سکون ہو گیا۔اس روز کے بعد سے کوئی گنگنا ہونے نہیں سی گئی۔

طفیل بن ابی کعب نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ مثالیظ مجھور کے ایک ننے کے پاس ( کھڑے ہوکر) خطبہ

اصحاب میں سے ایک مخص نے کہا: یا رسول اللہ کیا آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں کہ جمعے کے روز آ پ اس پرتشریف لا میں تولوگ آ پ کی زیارت کریں اور آ پ انہیں اپنا خطبہ سنا کیں؟ فرمایا کہ ہاں۔انہوں نے آ پ کے لیے تین زیے بنائے جووہی ہیں کہ بالا کی حصے پر ہیں ۔منبرین گیا اورا پیے مقام لیرد کھو دیا گیا۔

رسول الله شکافی کا نے اس منبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ فر مایا آپ اس کے پاس (جانے کے لیے ) گزرے تو وہ تنا جلایا اس میں شگاف بڑ گیااورشق ہوگیا۔

رسول اللهُ مَنَالِظِيمُ (منبرے) الزے اور اپنے ہاتھ ہے جھوا یہاں تک کداے سکون ہوگیا' پھرآ پے منبر پرواپس آ گئے۔ (اس كِبْل) ببآب نماز يرحة تصوّاي يزك ياس يرحة تحد

جب مسجد منہدم کر دی گئی اور تبدیل کر دی گئی تو اس نے کوالی بن کعب نے لے لیاوہ ان کے پاس ان کے مکان ہی میں رہا یہاں تک کہ برانا ہو گیا۔اسے دیمک نے کھالیااور مزگل گیا۔

ابن عباس ٹن وی سے مروی ہے کہ ٹی مالی فیا محور کے شنے کے یاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ نے منبر بنوالیا اور اس پر منتقل ہوئے تو وہ جند گنگنایا۔ آ بے اس کے باس آ نے گلے سے لگایا اور فرمایا کرا گرمیں اسے <u>گلے ن</u>دلگا تا تو پہتیا مت تک گنگنا تا۔

عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ انہول نے سہل بن سعدے دریادنت کیا۔ کہ وہمنبر کس لکڑی کا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے فلاں خاتون ہے کہلا جیجا (سہل نے ان کا نام بھی لیا تھا) کہ اپنے غلام پر طنی گوتھم دو کہ وہ

# اخبارالني تأفيل المستحدد (مندوم) المستحدد المست

میرے لیے لکڑیاں بنا دے کہ میں اس پر ( کھڑے ہوکر ) لوگوں کو کلام سناؤں۔اس نے یہی تین زینے الفار کے درخت طرفاء سے بنائے رسول اللہ متابطی نے تھم دیا تو وہ اس مقام پر رکھ دیا گیا۔

سہل نے کہا کہ میں نے پہلے ہی روزرسول اللہ مٹائٹیٹم کو دیکھا کہ آپ اس پر بنیٹھے اور تکبیر کہی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا حالا تکہ منبر ہی پر بتھے پھراٹھے اتر آئے اور منبر کی جڑ میں مجدہ کیا 'پھردوبارہ کیا 'پہاں تک کہ نمازے فارغ ہوگئے۔ اس میں آپ نے وہی کیا جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ اے لوگوا میں نے میصن اس لیے کیا کہتم میری افتد اکرواور تنہیں میری نماز معلوم ہوجائے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ زمانہ نبی متالظ میں اس مجد کی جبت تھجور کے تنوں پرپٹی ہوئی تھی نبی متالظ آج بہ خطبہ پڑھتے تھے تانہیں تنوں میں سے ایک سنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے جب منبر بنایا گیا تو اس پرتشریف فر ماہونے لگے۔ہم لوگوں نے اس سنے کی الیں آواز سی جیسی آٹھونو مہینے کی گا بھن اونٹیوں کی آواز ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی متالظ آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھیا تو اے سکون ہوگیا۔

#### منبر مصطفیٰ مَنَاللَّهُ عَلَى مِثَالِنَا وعظمت:

ابو ہریرہ میں ہوئے سے کہ نبی مُلَاثِیْم نے فر ہایا کہ میرانیہ نبر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ بہل بن سعد سے سروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْم نے فر مایا کہ میرا بیر نبت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ ابو ہریرہ میں ہوئے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْمُ نے فر مایا۔

میرے منبراور میرے جمرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر حوض (کوژ) پر ہے (لیمنی قیامت میں حوض کوژیر آ پڑکے لیے رکھا جائے گا)۔

ام سلمہ خواد خوات (ودرجات) ہیں۔ام سلمہ خواد خوات کے برسول اللہ مُلاَقِیْم نے فرمایا 'میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (ورجات) ہیں۔ سلمہ خواد خوات مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاَقِیْم نے فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب ( درجات ) ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْظِم نے قر مایا جو خص اس منبر کے پاس جھوٹی قشم کھائے گاوہ لا محالہ اپنا دوزخ میں ٹھکا نہ بنالے گااگر چہوہ قشم سبز مسواک ہی بر کیوں نہ ہو۔

ُ ابوہریرہ ٹی ہوئیت مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْمَ نے فرمایا 'جوشخص میرے منبر کے پاس جھوٹی فتم کھائے گا' خواہ وہ ترمسواک ہی برکیوں نہ ہواس کے لیے دوزخ واجب ہوجائے گی۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر میں ہیں کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ منبر پر نبی مظافیظ کی نشست گاہ بررکھا پھراس کواینے چرے پر رکھا (یعنی بوسہ دیا)۔

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ میں نے چنداصحاب نبی مٹاٹٹیٹی کودیکھا کہ جب منجد خالی ہوتی تھی تو وہ منبر کے اس سادہ لٹوکو جوقبرشریف کے متصل ہے اپنے داہنے ہاتھوں سے پکڑتے تھے پھر قبلہ رخ ہوکر دعا یا تکتے تھے۔

# اخبرالبي طلقات ابن سعد (متدوم) كالتحكوم ٢٦ كالتحكوم ٢٦ اخبرالبي طلقا

صفيرا وراضحا ب صفيه منياليَّنهُم:

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ رسول اللہ مُٹالٹینے کے وہ اصحاب تھے جن کا کوئی میکان نہ تھا رسول الله طَالْتُهُمُّ كَذِمانَ مِين وه منجد ہي ميں سوتے تھے اس كے سائے ميں رہتے تھے۔سوائے اس كے ان لوگوں كا كوئي اور مُعكانہ نہ تھا رسول الله عَلَيْتِيْمُ جب شام كا كھانا نوش فرماتے تو ان لوگوں كو بلاتے اور انہيں ( كھانا كھلانے كے ليے ) اپنے اصحاب پیقسیم فرمادیتے تنصے۔ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ سَائِیْتُم کے ساتھ شب کا کھانا کھا تا یہاں تک کہ اللہ تو تگری لایا۔

ابن كعب القرطى سے اس آیت كی تغییر میں كه ﴿ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ﴾ (ليمنى صدقات ان فقراء ك ليے ہیں جواللہ كى راہ میں مقید ہیں اصحاب صفه مراد ہیں۔ مدینے میں ان لوگوں كا كوئى مكان تھا نہ ا قارب تھ لہذا الله تعالى نے لوگوں کوائمیں صدقہ دینے براُ بھارا۔

ابو ہریرہ مخاصط سے مروی ہے کہ میں نے تعمیل اہل صفہ کو دیکھا کہ وہ لوگ رسول الله مناتیج اس کے پیچھے اس طرح تماز پر ھے ہے کہ ان کے بدن پر جا دریں نہ ہوتی تھیں۔ واثلہ بن الاحقع ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگاٹی کے تنسی اصحاب کورسول الله مَلَيْظِيمُ کے پیچھے تبدوں میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جن میں میں بھی تھا۔ ( یعنی اوڑھنے کو جا در تک نہ تھی صرف ایک تنجد یا ندھے

ابو ہر ریرہ میں منت سے مروی ہے کہ ایک شب رسول اللہ منافظ بڑا مد ہوئے اور فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا دو۔ میں ایک ایک شخص کو تلاش کر کے بیدار کرنے لگا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا۔ ہم لوگ رسول اللہ مَالْیُوْلِ کے باب عالی پر حاضر ہوئے۔ ہم نے (حاضری کی) اجازت جابی تو ہمیں اجازت دی گئے۔ آپ نے ہمارے لیے ایک پیالہ رکھا جس میں کوئی چیز جو کی تیار کی

اس پرآ پ نے اپنا ہاتھ رکھ دیااور فرمایا کہ بسم اللہ کو ہم لوگوں نے اس میں سے جتنا جا ہا کھایا۔ (سیر ہونے کے بعد ) ہم نے اپنے ہاتھ اٹھالیے جس وقت وہ بیالہ رکھا گیا تھا تورسول اللہ مٹاٹھٹا نے فر مایا تھا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مٹاٹھٹا کی جان ہے اس کھانے کے سوا جوتم لوگ و کیھتے ہوآ ل محرمیں اور کسی کھانے کی نوبت آج رات نہیں آئی۔ہم لوگوں نے ابو ہریرہ ٹنا ہوئن کے جب آپ لوگ فارغ ہوئے تو وہ کس قدر باقی رہا تھا۔ابو ہریرہ ٹناہوئنے کہا کہ جیسارکھا گیا تھاوییا ہی رہا سوائے اس کے کہ اس میں انگلیوں کے نشان ہو گئے تھے۔

ابوہریرہ میں منتب مروی ہے کہ رسول اللہ سکا لیکن کی حیات میں میں اہل صفہ میں ہے تھا اور پیر کیفیت تھی کہ ام سلمہ وعا کشہ ٹن *ین کے حجر*وں کے درمیان مارے بھوک کے جھھ برعثی طاری ہو جاتی تھی۔

ابوذ رخی ہندئنے سے مروی ہے کہ میں بھی اہل صفہ میں سے تھا۔

يعيس بن قيس بن طبيفة الغفاري ني اييخ والدسے روايت كي :

''میں بھی اصحاب صفہ میں سے تھا''۔

ابوسعیدخدری تفاو سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مَلَّا اللهِ اللهِ عَلَیْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَلَّا اللهِ اللهِ

جب ہمیں آپ گراس کی مشقت کا اندیشہ ہوا تو قوم کے بعض افراد نے بعض سے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم نبی علاقیم بغیر قبض روح کے کسی کی اطلاع نہ کرتے ۔اس کی روح قبض ہو جاتی تو آپ کواطلاع کر دیتے 'تا کہ آپ پرمشقت و پابندی نہ ہو۔

ہم لوگوں نے یہی کیا' مرجانے کے بعد ہم آپ کومطلع کرتے تھے۔ آپ اس کے پاس آتے تھے۔ دعائے رحت و

مغفرت فرماتے تھے۔اکثر آپ اس کے بعد واپس ہوجاتے تھے اورا کثر میت کے دفن ہونے تک تھر جاتے تھے۔ ہم لوگ ایک زمانے تک اس معمول پُررہے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ مُثَافِیْم کو (اپنی جگہ ہے ) نداٹھاتے۔مت کوآ گے کہ کان کے مال کے اس کہ اس ترس کے کہا کہ واللہ کیا اچھے وہ سے اس کوآ گے دیں ہے۔

ے ) ندا ٹھاتے۔میت کوآپ کے مکان کے پاس لے جاتے آپ کوکہلا بھیج اور آپ اپنے مکان ہی کے پاس نماز پڑھادیے ' یہ آپ کے لیے زیادہ نہل اور زیادہ آسان ہوتا۔ ہم نے بھی کیا۔

محمر بن عمرونے کہا کہ اسی وجہ سے اس مقام کا نام موضع الجنا نزر کھ دیا گیا کیونکہ جنازے وہاں لائے جاتے تھے۔ آج تک جنازوں کووہاں لیے جانے اور اسی مقام پران پرنماز پڑھنے کے بارے میں لوگوں کا یمی معمول جاری ہے۔

بادشاہوں کے نام مکا تیب نبوی مَالْفَیْنِ

دعوت اسلام أورمكا تبيب نبوى مَثَالِينَامُ

ابن عباس تکارٹناوغیرہ سے متعدد طرق واسناد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیز اوی الحجہ کے بیس حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو قاصدوں کوسلاطین کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا'ان کے نام فرمان تحریفر مائے۔ حضور علائشکا کی مہر ممارک:

عرض کی گئی یارسول الله سلاطین کوئی تحریز بین پڑھتے تا وقتیکہ اس پر مہر نہ گئی ہو۔رسول الله سکا ٹیٹی آن اس روز ایک جاندی کی مہر بنوائی جس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اس پر تین سطر میں یہ نقش تھا: ''محمد رسول اللہ'' اس ہے آپ نے فرمانوں پر مہر لگائی' ان قاصدوں میں سے چھآ دمی ایک ہی دن روانہ ہوئے یہ محرم سے حکاوا قعہ ہے۔ ان میں سے برخض اس قوم کی زبان میں کلام کرسکتا تھا جن کے یاس آپ نے انہیں بھیجا تھا۔

قاصد نبوی شاہ نجاشی کے دریار میں :

سب سے پہلے قاصد جن کورسول اللہ مُٹاٹیٹائے نجاثی کے پاس بھیجا تھا عمر و بن امیدالضمری تھے۔ آپ نے نجاشی کو دو فرمان تحریر فرمائے تھے ایک میں انہیں دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی آیات تحریر فرمائی تھیں ۔ نجاثی نے رسول اللہ مُٹاٹیٹا کا فرمان لے لیا۔ آئھوں سے لگایا بطور تواضع کے اپنے تخت سے زمین پرائز آئے۔ پھراسلام لائے کلمۂ شہادت اداکیااور کہا کدا گر جھے آپ اخبراني تاليا المعد (مندوم) كالمن المناه ال

کی خدمت میں حاضری کی گنجائش ہوتی تو ضرور آپ کے پاس حاضر ہوتا انہوں نے رسول اللہ منابیخیم کواپنی فرماں برداری اور تصدیق اوراللہ رب العالمین کے لیے جعفر بن افی طالب ٹھائٹو کے ہاتھوں پراسلام لا نالکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آپ نے بیتھم دیاتھا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کردین جنہوں نے اپنے شوہر عبیداللہ بن جحش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ابن جحش حبشہ ہی میں نصرانی ہو گیا اور مربھی گیا۔ رسول اللہ سکا ٹیٹی نے فرمان میں بیتھم دیاتھا کہ جواصحاب وہاں ہیں انہیں آپ کے پاس بھیج دیں اور سوار کرادیں۔

نجاشی نے ایساہی کیا۔انہوں نے ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اورآپ کی جانب سے چار سودینارم ہرادا کیا۔مسلمانوں کے سفر کا اور جوچیزیں انہیں در کار ہوں سب کا سامان کر کے عمر و بن امیدالضمری کے ہمراہ دوکشتیوں میں سوار کر دیا۔ ہاتھی دانت کا ایک ڈبرمنگا کے رسول اللہ سکا گیائے کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیے۔اور کہا کہ اہل حبشہ بحالت خیر رہیں گے جب تک بددونوں فرمان ان کے درمیان ہیں۔

ر سول الله مثالية علم ألا قيصر ك لت يغام

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمَا کہ وہ اسے وہوان چھ میں سے ایک تھے قیصر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے وعوت اسلام دیں آپ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ مُر اللّٰہِ عَلَیْ مُر اللّٰہِ عَلَیْ مُر اللّٰہِ اللّٰہِ مُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہِ عَلَیْ مُر اللّٰ مُلّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ مُر اللّٰہِ اللّٰ مُلْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ مُلِمَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ

عظیم بصرای نے اسے قیصر کودے دیا جواس زمانے میں تمص میں تھا۔ قیصراس زمانہ میں ایک نذر میں جواس پر واجب تھی پیادہ چل رہا تھا۔ نذر میتھی کداگر روی فارس پر غالب آ گئے تو قسطنطنیہ سے ایلیاء (بیت المقدس) تک بر ہنہ پا جائے گا۔

پیرہ بیں دہ ہو ہوں کہ ہو ہوں کے ایک گرجا میں عظمائے روم کو حاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کیا تمہیں اس نے فرمان کو پڑھا تھے ہے گئی ہے؟ روم کو حاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کیا تمہیں فلاح ورشد کی اپنی سلطنت کواپنے لیے قائم رہنے کی اور جو پہھیلی بن مریم بینا ہے نے فرمایا اس کی پیروی کی خواہش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ اے باوشاہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ان نہی عربی (مظافیہ) کی پیروی کرتے ہو؟ بیدن کروہ لوگ گورخر کی طرح بھڑک سے اور صلیب اٹھا لی۔ ہرقل نے بید حالت و کیلئی تھی تو وہ ان کے اسلام سے مایوں ہو گیا۔ اسے اپنی جان اور سلطنت کا اندیشے ہوا۔ آخرانہیں تسکین دی کہ میں نے جو پچھ کہا وہ محض اس لیے تھا کہ امتحان لے کے بیدہ کیموں اپنے وین میں تمہاری پچھگی کہی ہے۔ میں نے تمہاری وہی کیفیت دیکھی جو میں جا ہتا ہوں ان سب نے اسے بجدہ کیا۔

كسراى ايران كي طرف دعوت حق كابيغام:

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِّقِ نے عبداللہ بن حذافہ النہی کوجو ( مذکورۂ بالا ) چھے میں ہے ایک تھے کسری کے پاس جھیجا کہ وہ اسے دعوت اسلام دیں۔ایک فریان بھی تحربر فرما دیا تھا۔

عبداللہ نے کہا کہ میں نے کسرای کورسول اللہ مَالِّقَیْم کا فریان دے دیا جواسے پڑھ کر سنایا گیا' اس نے اسے لے لیا اور عاک کر ڈالا۔ جب بیرواقعہ رسول اللہ مُناٹِقِیم کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے ملک کو پارہ پارہ کردے۔کسرای نے اخداني طاقات ابن بعد (صدوم) كالمسلط المسلط ا

اپنے عامل یمن باذان کوکھا کہتم اپنے پاس ہے دو بہا درآ دمیوں کوائن شخص کئے پاس جو تجاز میں ہے جیجو کہ وہ دونوں میرے پاک اس کی څبر لائیں۔ باذان نے قہر مانہ اور ایک شخص کو بھیجا اور ایک خط بھی لکھ دیا۔ بید دونوں مدینے آئے اور انہوں نے باذان کا خط نبی مَثَا تَقِیْجَ کودہے دیا۔

كسرى فارس كاانجام

رسول الله طَالِیْنَ مسکرائے اور دونوں کو دعوت اسلام دی۔ان کی سے کیفیت تھی کہ (آپ کے) رعب سے لرزہ براندام شے۔آپ نے فرمایا کہ آج تو تم دونوں میرے پاس سے جاؤ۔کل پھر آنا تو میں اپنے ارادے سے تہمیں آگاہ کروں گا۔ دوسرے روز وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے صاحب (باذان) کو بینجر پہنچا دو کہ ای شب کوجو شب سے شنبہ ارجمادی الاولی محیضی سات بج میرے رب نے اس کے رب (کسڑی) کوئل کردیا ہے۔

مقوس كو دعوت اسلام :

تر میر لگادی اورات این کنیز کے سپر دکر دیا۔ بی بی ای مقوش نے وہ قرمان لے لیا اورائے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کے اس پر میر لگادی اورائ این کنیز کے سپر دکر دیا۔ بی مائی آئے کو لکھا کہ بچھے معلوم ہے کہ ایک نبی باقی ہیں اور میں بید خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فرما کیں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جبی بی جن کا قوم قبط میں بڑا ملک شام میں ظہور فرما کیں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جبی بی جن کا قوم قبط میں بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے ہدیئے آپ کو ایک جا در اور ایک مادہ نجر جبیجی ہے کہ آپ اس برسوار یوں مقوش نے اس سے زیادہ بچھ نہ کہ اسلام نہیں لایا۔

اسلام نہیں لایا۔

رسول الله سُلَّقَيْلِم نے اس کا ہدیے قبول فر مالیا اور دونوں کنیزیں بھی لےلیں جو ماریدام ابراہیم بن رسول الله سُلَّقِیْلِم اوران کی بہن سیرین تعییں۔ مادہ خچر بھی لے لی جوسفیرتھی اس زمانے بیں عرب میں اس کے سواکوئی اور (الیں مادہ خچر) نیتھی۔اور بھی دلدل تھی۔رسول الله سُلَّلِیْلِم نے فرمایا کماس خبیث نے اپنی سلطنت پر بخل کیا۔عالانکہ اس کی سلطنت کوکوئی بقاء تہیں۔حاطب نے کہا کہ وہ مہمان داری میں میرااکرام کرتا تھا۔ میں نے صرف پانچی روز اس کے پاس قیام کیا۔

حارث بن الي شمر كوبيغام:

ابل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ عَلَّائِیْمُ نے شجاع بن وہب الاسدی کوجو چومیں سے ایک تصحارث بن ابی شمر الغسانی کے یاس جیجا کہ اسے دعوت اسلام دیں۔ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ شجاع نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا۔ وہ غوطہ دُشق میں قیصر کی مہمان داری دیدارات کی تیاری میں مشغول تھا جوخمص ہے ایلیاء آئے والا تھا۔ میں دویا تین روزتک اس کے دروازے پر مقیم رہا۔ اس کے دریان سے کہا کہ میں نبی رسول اللہ مظافیح کا قاصد ہوکر اس کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نبیل پیٹی سکتے تا وقتیکہ فلاں فلاں تاریخیں گزر نہ جا کیں۔ دریان روی تھا۔ اس کا نام مری تھا بچھ سے دسول اللہ مظافیح کے دریا فت کرنے کا بذکر ہ کرتا تھا بچھ سے دسول اللہ مظافیح کے دریا فت کرنے کا بذکر ہ کرتا تھا تو اس کا دل بحر آتا تھا یہاں تک کہ اس پر گریہ و زاری غالب آجاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے 'میں بچینہ نبی (مظافیح) کا حال یا تا ہوں آپ برایمان لا تا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں' حارث سے ڈرتا ہوں کہ وہ بجھے آل کردے گا' یہ دریان میرااکرام کرتے اور آپ کی تھے۔ دریان میرااکرام کرتے اور آپ کی تھے۔

الیک روز حارث نکا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپ سر پرتاج رکھا مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی میں نے رسول اللہ مظافیۃ کا فرمان اس وے دیا۔ اس نے اسے پڑھ کے بھینک دیا اور کہا کہ مجھ سے بیری سلطنت کون چھین سکتا ہے۔ میں ان (آنحضرت منگافیہ کا کہ بیاس جانے والا ہوں خواہ وہ بمن میں ہوں۔ لوگوں کو بھیج کے میں ان کواپنے پاس بلواؤں گا۔ وہ اس طرح کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہواپنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہواپنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہواپنے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہواپنے صاحب (آنچھرٹ منگائیں) سے بتادینا۔

یہ واقعات جن کی ڈیل میں اپٹاارادہ بھی واضح کردیا تھا قیھر کولکھ بھیجے۔ قیھر نے اے لکھا کہ تو آنمخضرت مُلاٹیڈا کی جانب نہ جا آپ سے بے پرواہ رہ۔اور ایلیاء میں ممیرے پاس پہنچ جا۔

جب اس کے پاس کا جواب آگیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہتم اپنے صاحب کے پاس دوانہ ہونے کا کب ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ کل۔اس نے میرے لیے سومثقال سونے کا حکم دیا۔ (ایک مثقال =۴ ر۲ را را ماشے) مری (دربان) نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اور میرے لیے زادراہ اور لباس کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ مٹائی آئے سے میراسلام کہددینا۔

میں رسول اللہ مٹائیٹی کے پاس آیا اور آپ کوخمر دی تو آپ نے فر مایا کہ اس کی سلطنت بر بادگئی۔ میں نے آپ سے مزی کا سلام بھی کہہ دیا اور جو پچھ کہا تھا اس کی بھی خبر دے دی' رسول اللہ مٹائیٹی نے فر مایا کہ مری نے سچ کہا۔ (بعنی انجیل میں میرے تذکرے کا حوالہ میچے ہے) حادث بن ابی شمر اس سال مراجس سال مکہ معظمہ فتح ہوا ہے۔ فروہ بن عمر و کا قبول اسلام:

اٹل علم نے کہا کہ فروہ بن عمروالحبذ ای علاقہ بلقاء پر قبصر کے عامل تھے مگررسول اللہ مٹاٹلٹیٹا نے انہیں پر تخییل تج ریفر ہایا۔ فروہ خود ہی اسلام لائے۔اپنے اسلام لانے کی عرضداشت رسول اللہ مٹاٹلٹیٹا کوکسی۔آپ کو ہدیہ بھیجااوراپنے پاس ہے اپنی قوم کے ایک قاصد کوجن کا نام مسعود بن سعد تھاروا نہ کیا۔

رسول الله مَالِيَّةِ نَے ان کا خط پڑھا ہدیہ قبول فر مایا اور جواب تحریر فر ما دیا۔ آپ نے مسعود کوساڑھے بارہ اوقیہ جو پانچ سودرم تصانعام دیا۔امل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّؤُم نے سلیط بن عمر والعامری کوجو چھاقاصدوں میں سے ایک تنے ہوؤہ بن علی انھی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام ویں۔ایک فر مان بھی تحریر فر ما دیا۔وہ اس کے پاس گئے تو اس نے انہیں تھر ایا۔ان کی

#### الطِقاتُ ابن سعد (متدوم) اخبار البي سلطيني

حفاظت کی نبی سکافین کا فرمان پڑھااوراییاجواب دیاجومرہے سے مم تھا۔

نی مُنَافِیْنَا کولکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ نہایت خوب اور بہت اچھی ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر وخطیب ہوں عرب میرے مرتبے سے ڈرتے ہیں۔ لہذا کچھامور میرے سروکر دیجیے تو میں آپ کی پیروی کرلوں۔ اس نے سلیط ہن عمروکو کچھانعام اور ہجرکے ہے ہوئے کپڑوں کالباس بھی دیا۔وہ ان سب چیزوں کو نبی مَلَّاتِیْمُ کے پاس لائے اور جو پچھاس نے کہا تھا اس

آ ب کے اس کا خط پڑھااور فرمایا کہ اگروہ مجھ سے زمین کے پانی کا بہاؤ بھی مانگنا تو میں منظور نہ کرتا۔وہ بھی برباد ہوااور جواس کے ہاتھوں میں ہےوہ بھی ہربادگیا۔ جب آپ فتح مکہ سے واپس آئے تو آپ کے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے اطلاع دي که وه مرگيا۔

### با وشاه عمان كودين حق كى دعوت:

فرزندان الجلندلى کے پاس بھیجا۔ بیدوونوں قبیلیزاز دکے تقے۔ دونوں میں بادشاہ جدیفر تقے ان دونوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فر مادیا اور فرمان پرمبر بھی نگادی۔عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں عمان آیا تو عبد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جوان دونوں شخصوں مل زیاده بردباراورزیاده نرم مزاج کے تھے۔

میں نے کہا کدرسول الله مظافیق کی جانب سے میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس قاصد ہوکر آیا ہوں۔عبدنے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے عمر وسلطنت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کوان کے پاس پہنچا دوں گا کہ وہ آپ کا لایا ہوا فر مان پڑھ لیں۔ میں چندروز تک ان کے دروازے پرتھبرار ہا۔انہوں نے مجھ کو بلایا تو میں ان کے پاس گیا اور وہ مہر لگا ہوا فرمان دے دیا۔ انہوں نے اس کی مہر تو ڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کو وے دیا۔ انہوں نے بھی انہیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ رقیق القلب تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت دیجئے اورکل میرے پاس آ ہے۔ صبح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے جس امر کی دعوت دی ہے اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں اپنے مقبوضات کا ایک شخص کو ما لک بنا دوں گا تؤ اس وفت میں تمام عرب سے زیاد ہ کمزور ہو جاؤں گا میں نے کہا کہ اچھا تو میں کل ردانه بونے والا ہوں۔

جب انہیں میری روانگی کا یقین ہوگیا تو صح کو ہلا جیجا میں گیا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی مُلْقَیْمًا کی تقیدیق کی اور مجھے زکو ۃ لینے اور لوگوں میں حکومت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔

جومیری مخالفت کرتا تھااس کےخلاف دونوں میرے مدد گار ہو گئے ان کے اغذیاء سے میں نے زکو ۃ وصول کی اوران کے فقراء میں تقسیم کردی میں برابرانمیں لوگوں میں مقیم رہا یہاں تک جمیں رسول اللہ مَالِثِیْجُ کی وفات کی خرچیجُج گئی <sup>ی</sup>

#### 

رسول الله من التبید من التبید التبید کے دولت علاء بن الحضر می کومندر بن ساوی العبدی کے پاس بھیجا جو بح بن میں سے کہ وہ اشہیں دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ان کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ انہوں نے رسول الله منگائی کی اپنے اسلام اور آنجضرت منگی کی تصدیق کی خبر کھی کہ میں نے آپ کا فرمان اہل ججر کوسنایا۔ ان میں سے بعض نے اسلام کو پہند کیا جو انہیں اچھا معلوم ہواوہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے بعض نے ناپیند کیا میرے ملک میں مجوس و یہود بین اس بارے میں جھے آپ اپنے تھم سے از سرفہ مطلع فرما ہے۔ رسول الله منگی نے مجوس جمرکوایک فرمان تحریفر ماکران پراسلام پیش کیا اور تحریفر مایا کہ اگروہ انکار کریں تو ان سے جزید لیا جائے۔ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے اور ندان کا ذیجہ کھایا جائے۔

رسول الله مَثَّلَيْنَةِ آنے علاء کواونٹ گائے بکری' پھل اور مال کے فرائض ( زکو ۃ ) تحریر فر مائے علاءنے آپ کا فر مان لوگوں کو سایا اوراسی کے مطابق زکو ۃ وصول کی۔

#### مکتوبات نبوی کااندازتخریر

قعى وليتوليت مروى به كدرسول الله من الله من قريش كى طرح (فرمان كيسرنامه) ير" باسك اللهم" (يعنى الله تيرك نام س شروع كرتا مول) تحرير فرمايا كرتے تھے يہاں تك كدا ب يربية بت نافل مولى ﴿ وقال الرحمٰن ﴾ توا بسم الله مجريها ومرسها ﴾ تو آب" بهم الله عن الله عن الله عن الله او ادعوا الرحمٰن ﴾ تو آب" بهم الله الرحمٰن ، كھنے كے بھرية بيت نافل مولى ﴿ وَلَى الدَّمَان الرحمٰن ﴾ تو آب "بهم الله الرحمٰن ، كھنے كے جب بيا بت نافل مولى ﴿ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و به بسم الله الرحمٰن الرحمة ، او آب و بسم الله الرحمٰن الرحمٰ

#### مختلف قبائل کی جانب حضور علائلا کے پیغامات اور مکتوبات:

شععی ولیٹیٹڈوغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹر نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کل میے کوئم سب کے سب میرے پاس آنا'آپ کا معمول بیرتھا کہ نماز فجر پڑھ چکتے تو مصلی ہی پرتھوڑی ورتیبیج پڑھتے اور دعا کرتے۔ بھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نے ایک گروہ کوایک جماعت کی طرف بھیجااور ان سے فرمایا کہ خدا کے لیے اس کے بندوں میں نیکی وخیرخواہی کرنا۔ کیونکہ جس شخص کولوگوں کے امور کا رامی (رعایا کا ٹکہبان) بنایا جائے وہ ان کی خیرخواہی نذکر نے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے جاؤاور ایسانہ کرنا جیسی بیسی بنی بن مریم عبدلتا ہے قاصد ون نے کیا تھا کہ وہ قریب کے پاس خبر گیری کوآتے اور بعید کوچھوڑ و بے تھے۔ پھرغفلت سے بندار ہوئے۔

ان میں ہرشخص اس قوم کی زبان میں با تیں کرسکتا تھا جس کی ظرف ان کو بھیجا جار ہا تھا۔ نبی مُٹاٹیٹیٹا سے یہ بیان کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہاللہ کے بندوں کے معاملات میں جوحقوق اللہ کے ان لوگوں پرواجب ہیں ان میں بیسب سے بڑا حق ہے ( کہ یہ ان کی زبان جانبیں )۔

رسول الله مَثَاثِينَانِ الله يمن كواكِ فرمان تحرير فرمايا جس ميں انہيں شرائع اسلام اور مواثی ومال كے بارے ميں فرائض

# اخباراني والفي المنافق ابن معد (مندوم) كالمنافق المالي والفي المنافق المالي والفي المنافق المالي والفي المنافق المالي والفي المنافق المالي والمنافق المالي والمنافق المالي والمنافق المالي والمنافق المالي والمنافق المالي والمنافق المالية والمنافق المنافق المناف

ز کو قائی خبر دی'اوروصیت فرمائی کدان صحابہ ٹھائٹ اور نامہ بروں کے ساتھ اچھا برتا وُ کیا ُ جائے۔اہل یمن کی جائب آپ کے بیامبر معاذبین جبل و مالک بن مرارہ ٹھائٹ تھے' آپ نے ان لوگوں کے ان کے قاصد کے اپنے پاس پہنچنے کی اور جو بیام اس نے ان ک جانب سے پہنچایا تھا اس کی بھی خبر دی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل کی نے اہل یمن کی ایک جماعت کونام بنام تحریرفر مایا جن میں حارث بن عبد کلال وشرت بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال وقعمان قبل ذی بیزن ومعافر و ہمدان وزرعہ ذی رغین بھی تھے۔ بیذرعہ قبیلہ حمیر کے پہلے ہی گروہ میں اسلام لائے تھے۔

" ایک فرمان تحریر فرمایا اور ان کوتھم دیا کہ بیلوگ صدقہ ( زکو ۃ ) وجزیہ جع کریں اور اسے معاذبن جمل جی ہونہ ومالک بن مرارہ کے سپر دکر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کو ان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا تھم دیا۔ مالک بن مرارہ اہل بین کے قاصد تھے جو ان کے اسلام داطاعت کا بیام نبی مُظَافِیْنِ کے پاس لے گئے تھے۔ دسول اللہ مُظَافِیْنِ ان لوگوں کوتر برفرمایا کہ مالک بن مرارہ نے خبر پہنچا دی ہے اور انہوں نے ما تباشی کی حفاظت کی ہے۔ آپ نے کندہ کے بی معادیہ کوبھی اسی طرح تحریر فرمایا تھا۔

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مُتَالِقَیْقِ نے قبیلہ جمیر کے بنی عمر وکو بھی تخریر فریا کراسلام کی دعوت دی تھی ۔خالد بن سعید بن العاص نے اس فریان کو کھا تھا۔ رسول اللہ مُتَالِقِیْقِ نے جبلہ بن الا پہم باوشاہ غسان کو بھی دعوتِ اسلام دی۔ وہ اسلام لا یا اور لاس نے العاص نے اسلام کی خبر رسول اللہ مُتَالِقِیْقِ کو کھودی۔ آپ کو ہدیہ بھی بھیجا اور برابر مسلمان رہا۔ جب عمر بن الخطاب می اللہ کا زمانہ آیا تو اتفاق سے دمشق کے ایک باز ار میں قبیلہ مزید کے ایک مخص کو پیل ویا۔ مزنی نے جملہ کر کے اسے تھیٹر مارویا۔ اسے گرفار کر کے ابوعبیدہ بن الجراح می ایس لا یا گیا۔

لوگوں نے کہا کداس نے جبلہ کے تھیٹر مارا ہے ابوعبیدہ نے کہا کداسے چاہیے کہ وہ بھی اس کو تھیٹر مار دے۔لوگوں نے کہا کہ یقل نہیں کیا جائے گا؟ تو ابوعبیدہ نے کہا کہ نہیں ۔کہا کہ اچھا تو اس کا ہا تھر بھی نہیں کا ٹا جائے گا؟ ابوعبیدہ میں ہوئے کہا کہ نہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض فصاص کا تھم دیا ہے۔

جب کرتم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنا چہرہ اس بھیڑ کے چہرے مثابہ بنانے والا ہوں جو جنگل سے آئی کہ نے یہ بہت خراب دین ہے وہ مرتد ہو کرنصرانی ہوگیا اور اپنی قوم کو لے کر روم میں داخل ہوگیا۔ عمر خیالاف کو یہ معلوم ہوا تو آئیس شاق گزرا' حسان بن خابت خیالاف سے کہا کہ اے ابوالولید کیا تہہیں معلوم نہیں کرتمہارا ووست جبلہ بن الا پہم مرتد ہو کرنصرانی ہوگیا۔ انہوں نے کہا "انا لله و انا الله راجعون" کیوں مرتد ہوگیا۔ فرمایا کہ اسے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے تھیٹر مارا تھا۔ حسان نے کہا کہ تو وہ حق بجانب تھا عمر خیالاف ان کے پاس گئے اور آئیس ورے سے مارا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَثَالِثِیَّم نے جریر بن عبداللہ المجلی کو ذی الکلاع بن ٹاکور بن حبیب بن حسان بن تبع اور ذی عمر و کے پاس جیجا کہ ان دونوں کو دعوت اسلام دیں۔ دونوں اسلام لائے۔ ذی الکلاع کی بیوی ضربیبہ بنت ابر ہد بن الصباح بھی اسلام لائیں۔ رسول اللہ مَثَالِثِیْم کی وفات ہوئی تو جریرانہیں لوگوں کے پاس تقے۔ ذوعمرونے انہیں آپ کی وفات کی خردی تو جریر

رسول الله منافی الله منافی کرب بن ابر به کوتر برفر مایا که جس حالت حکومت میں وہ اسلام لا ئیس کے وہ انہیں کی رہے گی۔
رسول الله منافی کی الحارث بن کعب کے پادری نجران کے پادریوں کا بنوں ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے درویشوں
کوتر فر مایا کہ جولیل و کثیراشیاء (منقولہ وغیرہ منقولہ) ان کے گرجاؤں اور نماز وں اور رہبانیت (درویش) کی ان کے تحت ہیں اور
جواللہ اور اس کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انہیں عیسائیوں کی رہیں گی (یعنی باوجود اسلام نہ لانے کے ان سے پچھنہ لیا جائے گا۔
نہ کی پادری کواس کے منصب سے بدلا جائے گا۔ نہ کی راہب کواس کی رہبانیت سے نہ کی کا بن کواس کی کہانت سے نہاور
حقوق میں کوئی تغیر کیا جائے گا اور نہ ان کی سلطنت ہیں یا اس چیز میں جس پروہ تھے۔ جب تک وہ خیرخوا ہی کریں گے اور جوحقوق ان
برواجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے تو نہ ان پرکسی ظلم کا بار پڑے گا اور نہ وہ خورظلم کریں گے۔ یہ فرمان مغیرہ نے کہا تھا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی قریم حب الحضر می اوران کے بھائیوں اور پچاؤں کو تحریز مرایا کہ ان لوگوں کے مال عطایا۔ غلام آ بگیر اور کو بن ورخت و بہات کے کئویں۔ چھوٹی تہریں۔ بڑی بوٹیاں۔ صحرائی نالے جو حضر موت میں ہیں اور ذی مرحب نے خاندان کا ہر مال آنہیں لوگوں کے لیے ہے۔ ہر وہ رہن جوان کے ملک بٹن ہے اس کا تمرہ اور اس کی شاخیں سب اسی رہن میں شار کی جا بیں گی جس میں وہ ہوں گی۔ جو خیر و برکت ان کے بھلوں میں ہوگی اس کو کوئی بھی نہ پو چھے گا اور اللہ اور اس کا رسول دونوں اس ہے بری ہیں۔ خاندان وی مرحب کی مدر مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے ان لوگوں کا ملک ظلم سے بری ہے ان و مال اور باوشاہ کے باغ کی وہ آ بیا شی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی ۔ اللہ و رسول اس بری ہوں ہیں۔ اس فرمان کو معاور شے کہا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے تر پر قرمایا کہ قبیلیہ تم میں سے جواسلام لائے گا' نماز قائم کرے گا۔ زکو ۃ دے گا اللہ اور رسول منگائی کا حصہ دے گا۔ مشرکین کوترک کر دے گا' تو وہ اللہ ومجہ (منگائی آئی) کی پناہ ذمہ داری میں بے خوف ہے۔ جوشخص اپنے سے بھرجائے گا تو اللہ اور اس کے رسول مجمہ (منگائی آئی) اس سے بری الذمہ بیں۔ جس شخص کے اسلام کی کوئی مسلمان شہادت دے تو وہ بھی مجمہ (منگائی آئی) کی بناہ و ذمہ داری میں ہے اور وہ مسلمانوں میں ہے۔ اس فرمان کوعبد اللہ بن زید جی ہوئی نے لکھا تھا۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علق نے خالد بن ضاوالا زوی کونخریفر مایا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت میں اسلام
لائے وہ زمینداری انہیں کی رہے گی بشرطیکہ وہ اس اللہ پرایمان لائیں جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت دیں کہ گھر (سکا فیٹر کہ) اس
کے بند ہاوراس کے رسول جیں۔ نماز کوقائم کریں۔ زکو 8 دیں۔ رمضان کے روزے رکھیں۔ بہت اللہ کا جج کریں۔ کسی برعتی کو پناہ
نہ ویں۔ نہ اسلام کی حقانیت میں شک کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواتی کریں۔ اللہ کے دوستوں کو دوست اور اللہ کے
دشمنون سے بغض رکھیں۔ محمد نمی (مُنافِظِم) پر میلازم ہے کہ اپنی جانب سے ان کی و لیمی ہی جمایت و مُفاظت کریں جیسی کہ اپنی جان
و مال وائل عمال کی کرتے ہیں۔ خالد الا زدی کے لیے اللہ وجمد نمی (مُنافِظِم) کی ذریدواری ہے بشرطیکہ خالد اس عہد کو پور اکریں۔ اس

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مُلْقَافِرانے جب عمرو بن حزم کو یمن بھیجاتو انہیں ایک عہد نامہ تحریر فرمادیا جس میں آپ نے شرائع و فرائض وحدودِ اسلام کی تعلیم دی تھی۔اس عہد کو اُبی نے لکھاتھا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنَا ﷺ نے تھیم بن اوس برادر تمیم داری کے لیے تخریر فر مایا کہ ملک شام کا موضع حمری وعینون
کل کا کل لیخی اس کی زمین اس کے پہاڑاس کا پانی اس کی کھیتی۔ اس کے کنوؤں کا پانی۔ اس کے گائے بیل سب ان کے اور ان کے
بعد ان کے پس ماندوں کے لیے بیں۔ اس میں کوئی ان ہے جھڑا نہ کرے اور نہ اس میں ان لوگوں پرظلم کر کے داخل ہوں جو ان پرظلم
کرے گایا ان سے بچھ لے گا تو اس پر اللہ اور تمام ملا تکہ اور لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کوعلی جی ہوئی نے کھا۔

، اہل علم نے کہا ہے کہ وسول اللہ مُلَا اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں فرغین وذات اعتبات عطافر مادیا ہے۔ اس میں ان سے کوئی جھگڑانہ کر ہے۔ اس کوعلی میں ان سے کوئی جھگڑانہ کر ہے۔ اس کوعلی میں انداز نے کھا۔

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مَالِیْمُ اِنْ بَی قرہ بن عبداللہ ابن ابی نجیج العبها نین کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں پورا لمظلہ۔اس کی زمین۔اس کا پانی۔اس کے پہاڑا وراس کی غیر کوہی زمین عطافر مائی۔ ریہ سب بطور شرکت ان کے لیے ہے جس میں وہ اپنے مواثی چرا کیں گے۔اس کومعاویہ مُحَادِمُونِ نے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیُّا نے بن الحارث بن کعب کے بنی الضاب کے لیے تحریفر مایا کہ ساریہ اور اس کا بلند حصدان لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے جھگڑ انہ کرے۔ جب تک بدلوگ نماز کوقائم رکھیں۔ زکو قادیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور مشرکین سے بتعلق رہیں۔ اس کو مغیرہ میں ہوئے المال الحارثی کے لیے جب اس میں کوئی ان سے جھگڑ انہ کرے۔ جب تک کہ بینماز قائم رکھیں '
بن طفیل الحارثی کے لیے تحریفر مایا کہ پور المصند ان کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے جھگڑ انہ کرے۔ جب تک کہ بینماز قائم رکھیں '
ذکو قادیں اور مشرکین سے جہاد کریں۔ جب بم بن الصلت نے اس کو لکھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹانے بنی الحارث بنی قنان بن تغلبہ کے لیے تحریر فرمایا کہ جمس ان لوگوں کے لیے ہے۔ بیلوگ اپنے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی طرف سے امن میں ہیں۔اس کومغیر ڈٹے تکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ وی اللہ و

امل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیڈانے بنی زیاد بن الحارث الحارثین کے لیے تحریر فربایا کہ جَمّاء و اذنباہان لوگوں کا ہے۔ان لوگوں کوامن ہے جب تک پینماز کو قائم رکھیں' زکو ۃ اداکرتے رہیں اور مشرکین سے جہادکرتے رہیں بقلم علی مخاصف اللہ علم فرکدا سرسمان اللہ مثالی ہیں۔ یہ محکمان اللہ ڈیس افتر نہ سرسے سے بیٹر میں میں ہیں۔ یہ سر

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے نے بزید بن مجل الحار ثی کے لیے تحریر فر مایا کہ عمرہ اور اس کی آبیا ثی کے راستے اور اس کے جنگل میں سے وادی الرحمٰن انہیں لوگوں کی ہے بیر (بزید ) اور ان کے بسماندہ اپنی قوم بنی مالک پرسردار ہیں نہاں لوگوں ہے جنگ کی

÷....

اخبراني طاقة المن عد (مندوم) كالمن القامة من المناسبة ال

جائے گی اور ندان کا اخراج کیا جائے گا۔ بقلم مغیرہ بن شعبہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے ذوالغصہ قیس بن الحصین کے لیے ان کے والد کی اولا و بنی الحارث اور بنی نہدکو امن دینے کے لیے تحریفر مایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا اخراج کیا جائے۔ نہ ان سے عشر لیا جائے۔ جب تک پیلوگ نما زکو قائم رکھیں۔ زکو قادیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت ویتے رہیں۔ ان کے مال میں مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ بنی نہد بنی الحارث کے حلیف تھے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی قان بن یزید الحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ ندود اور اس کے ذرائع آبیاثی ان اور این اللہ علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافی اللہ مناز کو قائم رکھیں۔ زکو قادیے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں۔ راستے کو مامون رکھیں اور اپنے ان اور کھیں اور اپنے اسلام کی گوائی دیے رہیں۔ اسلام کی گوائی دیے رہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیر کے عاصم بن الحارث الحار فی کے لیے تحریر فر مایا کہ راکس کے بودے اور در خت ال کے بیں ان میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرے بقلم ارقم -

آبل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنافِیّن نے بی معاویہ بن جرول الطائیین کے لیے تحریفر مایا کہ ان میں سے جواسلام لائے۔
ثماز کو قائم رکھے۔ زکو ۃ ادا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول مُنافِیّنِ کی اطاعت کرے۔ اموال غنیمت میں سے اللہ کاخمس او
ثمی مُنافِیْنِ کا حصہ وے مشرکین سے جدار ہے اور اپنے اسلام کی گواہی وے تو وہ اللہ ورسول مُنافِیْنِ کے امان میں بے خوف ہے۔ اسلام
لانے کے وقت جو پچھان کا تھاسب آنہیں کا ہے۔ اور بھیڑ جرتے جرتے رات کو جہاں تک پہنچے (وہ جگہ بھی آنہیں کی ہے) بقلم زنج

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی کے عامر بن الاسود بن عامر ابن جو یں الطائی کے لیے تحریر فرمایا کہ ان کی اور ان قرم کی بستیاں اور کئو تین ان کے اور ان کی قوم طے کے ہیں جب تک مینماز کو قائم رکھیں۔ زکو ۃ دیں اور مشرکین سے جدار ہیں بقلم مغیرہ میں ہوئے۔

اہل علم نے کہا ہے کدرسول اللہ متل فیٹی نے بنی جویں الطائیین کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جواللہ پرائیمان لائے۔ نہ قائم کرے۔ زکو ۃ دے۔ مشرکیین سے جدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول متل فیٹی کی اطاعت کرے۔ مال فنیمت میں سے اللہ کاخ اور رسول اللہ متل فیٹی کا حصد دے اور اپنے اسلام پر گواہی دے تو اس کے لیے اللہ اور محمد بن عبداللہ (متل فیٹی کی امان ہے۔ ال زمین ۔ ان کے کنویں اور وہ اشیاء جن پر اسلام لانے کے وقت بیرقابض و تصرف جا کر تصاور بھیڑ صبح سے شام تک چرتے چ جہاں تک پہنچے وہ سب آئیس لوگوں کا ہے۔ بقالم مغیرہ می ادائا۔

 اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے برفر مایا بہم اللہ الرحمٰن الرحیم منجانب محمد نبی سُلُٹیۃ بنام اسد۔ سلام علیم میں تمہارے آ گے اسی اللہ کا حدکرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اما بعد! فلیلہ طے کے کنوؤں اوران کی زمین کے ہرگزتم قریب نہ جاو (یعنی اس پر تضرف مالکانہ نہ کرو) کیونکہ تمہارے لیے ان کے کنویں حلال نہیں۔ ان کی زمین میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوسوائے اس کے جس کو وہ خود داخل کریں۔ جو شخص محمد (مُلُٹیﷺ) کی نافر مانی کرے گاتو آئے خضرت مُلُٹیﷺ اس سے بری اللہ مہ ہیں۔ قضاعی بن عمر وکو (جوبی عذرہ میں سے مضاوران لوگوں برعامل بنائے گئے تھے اس کا) انتظام کرنا جا ہے۔ بقلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُقِیِّم نے جنادہ الازدی اوران کی قوم اوران کی پیروی کرنے والوں کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکو قادا کرتے رہیں۔اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مال غثیمت میں سے اللہ کاخس اور نبی مُلَا تَقِیْمٌ کا حصہ ادا کرتے رہیں اور مشرکین سے جدار ہیں تو ان کے لیے اللہ اور محمہ بن عبداللہ (مَلَا تَقِیْمٌ) کی ذمہ ، داری ہے۔ بقلم آبی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّؤ کے سعد ہذیم کوجو قضاعہ میں سے تصاور حذام کو ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں آ پّ نے ان لوگوں کوز کو ۃ وصد قد کے فرائض کی تعلیم فرمائی اور حکم دیا کہ یہ لوگ صدقہ وخس آنخضرت مُکالِیُّؤ کے قاصدین ابی وعنبسہ یا جس کو بید دونوں جیجیں اس کودے دیا کریں۔راوی نے کہا کہ جمیں ان دونوں (ابی وعنبسہ) کا نسب نہیں بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹے نئی زرعہ و بنی الربعہ کے لیے جو قبیلہ جہید سے تھے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال میں امن ہے۔ جو شخص ان پر ظلم کر سے یا آن سے جنگ کر سے اس کے خلاف ان کی مد د کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ قطم و جنگ و یہ بنی یا اہل وعیال کے بار سے میں ہو (یعنی خودان کی بے دینی پر یا کسی کے اہل وعیال پر ان کے ظلم سے جو جنگ یا ظلم کیا جائے گا تو اس میں ان کی مد ذنییں کی جائے گی۔ ان کے دیہا تیوں میں سے جو نیکو کا راور پر ہیز گار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہر یوں کے جس نے واللہ المستعان ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی نے بیاری بلی کے بنی جعیل کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ لوگ قریش کے پھر بنی عمد مناف کے ایک گروہ ہیں۔ان کے ویسے بی جفوق ہیں جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ان لوگوں پر وہی ذمہ داری ہے جیسی ان لوگوں پر ہے۔ان کا نہ تو اخراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج لیا جائے گا۔اسلام لانے کے وقت جس مال دمتاع کے وہ مالک تھے وہ انہیں کا ہے نصر وسعد بن بکر وثمالہ و مذیل کے صدقات انہیں لوگوں کے لیے ہے۔

رسول الله مُنَّالِيَّةِ إِسَاسَ بِرِعاصَم بِن ا بِي صِفِى وعِرو بِن ا بِي صِفِى واعِجم بِن سِفيان وعلى بِن سعد نے بیعت کی اوراس پرعباس بن عبد المطلب وعلیٰ بن ا بی طالب وعثان بن عفان وابوسفیان بن حرب پڑا اللهٔ اُلا اُلهٔ بنا ایر آپ نے اس وجہ سے بی عبد مناف میں سے گواہ بنائے کہ بیاؤگ بی عبد مناف کے حلیف تصد اخراج نہ کیے جانے کا مطلب بیرتھا کہ بیز کو 5 میں ایک منزل سے دوسری منزل تک نہ نکالے جائیں گے۔عشر نہ لیے جانے کا بید مدعا تھا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا'زیادہ نہ لیا الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَّ اللَّهِ مُلَّ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمَ عَلَیْمِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْم عَلَیْمَ عَلی مِی اللهِ عَلیْمَ عَلیْمُ عَلیْمِ عَلیْمُ عَلَیْمُ عَلیْمُ عَلَیْمُ عَلیْمُ عِلِمُ عَلیْمُ عِ

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْز نے عوجہ بن حرملہ الجہنی کے لیے تحریر فرمایا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ رسول الله سَالِیْزِ انْ عَوجہ بن حرملہ کو جو (مقام) ذی المروہ عطا فرمایا۔ بیاس کی دستاویز ہے۔ آپ نے انہیں مابین بلکھ سے مصعبہ ھلاث جدجِل قبلہ تک دے دیا ہے۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جوان سے مزاحمت کرے گانا حق پر ہوگا حق عوجہ بی کا ہوگا۔ گواہ شدر عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل تی خوا نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کے لیے تحریر فرمایا کہ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم''۔ یہ دستا ویز ہے جو محمد نبی مثل تی خوان جبینہ کے بنی شخ کوعظافر مائی۔ آپ نے انہیں صفیعہ کی وہ زمین عطافر مائی جس پران لوگوں نے خطالگالیا اور کھیتی کی جوان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا اور ان کا دعویٰ سے ہوگا۔ گواہ شدُ علاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ علی الجرمز بن رہید کے لیے جوفنبیلۂ جہینہ سے تھے تریفر مایا کہان لوگوں کوان کی بستیوں میں امن ہے ریلوگ بحالت قبول اسلام جودولت و مال رکھتے تھے وہ سب انہیں کا ہے۔ بقلم مغیرہ۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے عمر و بن معبر الجہنی و بن الحرقہ کے لیے جو جہینہ میں سے تھے اور بن الجرمز کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے۔ نماز قائم کرئے ڈکو ۃ وے اللہ ورسول کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں ہے خمس اور نمی منگائی کا منتخب حصد اوا کرے۔ اپنے اسلام پرگوائی دے اور مشرکین سے جدار ہے تو وہ اللہ ورسول کی امان میں ہے۔ مسلمان میں سے جس کا کوئی قرض ( ان لوگول میں سے کسی پر ) واجب الا دا ہوگا تو اس کو صرف اصل رقم دلائی جائے گی۔ رہن کا سود باطل ہوگا۔ پہلول کی زکو ۃ دسوال حصہ ہوگی۔ جو شخص ان لوگول میں شامل ہوگائی کے حقوق تھی انہیں کی طرح ہوں گے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے بلال بن الحارث المز نی کے لیے تحریر فرمایا کہ النحل اور جزعہ اور اس کا جزو ذوالمزارع اورالنحل انہیں کا ہے۔ اوروہ آلہ جوزراعت کے لیے مفیدو ضروری ہووہ بھی ان کا ہے۔المصہ اور جزع اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق (ثابت قدم) رہیں۔ بقلم معاویہ ٹی ہوں۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈا نے بدیل وبسر وسردات فرزندان عمرو کے نام تحریر فرمایا کہ اما بعد' میں نے نہ تو تہارے مال میں کوئی جرمانہ کیا ہے اور نہ تہارے تق میں کوئی کی کی ہے۔اہل تہامہ میر سے نزویک سب سے زیادہ قابل اکرام اور باعتبار رشتے کے سب سے زیادہ مجھے قریب تم لوگ اور مطیبین کے وہ لوگ ہیں جو تہارے تالع ہیں۔ میں نے تہارے مہاجر کے لیے وہی اختیار کیا ہے جو خودا پنے لیے اختیار کیا ہے۔اگر چہ دوا پے ملک کو ججزت کرے۔ سوائے ساکن مکہ کے (کہ اس کے احکام اخبرالتي العات الن عد (هدوم)

جدا ہیں) اور سوائے عمرہ کرنے والے کے کہ اس کے احکام جدا ہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا بچ کرنے والے کے کہ اس کے احکام بھی (عامر سفر ججرت کے سے نہیں ہیں) کیونکہ میں نے جب سے ضلح کی تم سے جنگ نہیں گی۔ تم لوگوں کو میری جانب سے خاکف نہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا۔ علقمہ بن علاقہ اور ہو ذہ کے دو بیٹے اسلام لائے۔ دونوں نے ہجرت کی اور اس شرط پر بیعت کی جہوان کے تالح ہیں۔ حلال وحرام میں ہم لوگ یکساں ہیں۔ بخدا میں تم سے غلط نہیں کہتا۔ خبر ورضر ور تم ہار ارب تم سے محبت کرے گا۔

راوی نے کہا کہاس فرمان میں آپ نے سلام نہیں تحریر فرمایا اس لیے کہ یہ آپ نے سلام کا حکم نازل ہونے سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ علقہ بن علاقہ بہی علقمہ بن علاقہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہیں۔ فرزندان ہودہ العداء وعمر وفرزندان خالد بن ہودہ ہیں جو بن عرب بن صبحہ بن عامر بن صحصعہ میں سے ہیں فہیایہ عکر مہ میں سے ان کے تالی عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان ہیں۔ مطیبین بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی الحارث بن فہروتیم بن مرہ واسد بن عبدالعزی ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل طُیُز کے العداء بن خالد بن ہوذ ہ کے اور عامر بن عکر مدکے خاندان میں سے جولوگ ان کے بیرو تقصان کے نام تحریر فر مایا کد آ پ کے انہیں المصباعہ کے درمیان سے الزے ولوایۃ نحرار تک عطافر مادیا۔ بقلم خالد بن سعید۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ مسیلہ کذاب لعنہ اللہ علیہ کا مجریفر مایا اورا سے دعوت اسلام دی اس فرمان کو عمر و بن اُمیہ الضم ی کے ہمراہ بھیجا۔ مسیلہ نے فرمان کے جواب میں لکھا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح نبی ہے۔ آپ سے یہ درخواست کی کہ ملک کو باہم تشیم کرلیں۔ یہ بھی ذکر کیا کہ قریش وہ قوم ہے جوانصاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ علی ہی اللہ علی کہ اس پر خدالعت کرے۔ اور اس کے نام تحریفر مایا کہ بھے تیرا جھوٹا اور اللہ پر بہتان سے جرا ہوا خط ملا ''وان الارض کے نور تھا من بشاء من عبادہ و العاقبة للمعقین۔ و السلام علی من اتبع الھدی''۔ (ملک تو اللہ بی کا ہے جس کو وہ اپ بندوں میں سے جے چاہتا ہے و بتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر بیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہوایت کی بیروی بندوں میں سے جے چاہتا ہے و بتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر بیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہوایت کی بیروی کرے اس کو آپ نے السائر بن العوام پر دار زبیر بن العوام ہی ہوئی ہوئی کے ایم اور وانہ فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیر کے سلمہ بن ما لگ بن ابی عامرانسلمی کے لیے جو بی حارثہ میں سے تھے کہ آپ گ نے انہیں مدفوا عطافر ما دیا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ جوان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی نے عہاس بن مرواس اسلمی کے لیے تحریر فریایا کہ آپ نے مدفواانہیں عطافر ما دیا۔ لہٰذا جوان سے مزاحمت کرے گااس کا کوئی حق نہ ہوگا گواہ شدالصاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثلظ اللہ علم نے ہوذہ بن بنیشسۃ السلمی کے لیے جو بنی عصیہ بین سے بیسے تحریفر مایا کہ آ پائے انہیں جو بچھالجفر میں ہےسب عطافر ما دیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالثاً الاجب کے لیے جو بنی سلیم کے ایک فرد متھ تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں فالس عطافر ما دیا۔ بقتلم الارقم۔ اخبراني تايين عد (مددوم) كالمن المنظمة ٢٦ كالمن المنظمة المنافقة

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیؤانے راشد بن عبدالسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں رہاط میں ہے اتی زمین دی جتنی دور دومر تبہ تیر جاسکے اور ایک مرتبہ پھر جاسکے ۔اس میں ان کا کوئی مزاحم نہ ہو۔جوان سے مزاحت کرے گا تواس کا کوئی حق نہ ہوگا۔حق انہیں کا ہوگا۔ بقتائم خالد بن سعید مخالفات

رسول الله مَنَّالِثَیْمُ نے حرام بن عبد کے لیے جو بی سلیم میں سے تصحیح برفر مایا کہ آپ نے انہیں اذا ما اور شواق کا وہ حصہ جو ان کا ہے عطافر ما دیا۔ نہ کسی کوان لوگوں پرظلم کرنا روا ہے اور نہ بدلوگ کسی پرظلم کریں۔ بقلم خالد بن سعید۔ رسول الله مَنَّالَّیُمُ نے تجریر فرمایا: ''بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن معاہدہ ہے جونعیم بن مسعود بن رخیلہ الاجمعی نے کیا ہے۔ انہوں نے مددوخیرخوا بی پراس وقت تک کے لیے حلفی معاہدہ کیا ہے جب تک کو واحدا پنے مقام پررہا ورسمندرا یک بال کوبھی ترکر سکے'' بقلم علی جی اور م

رسول الله سَائِينَا نِهِ تَحْرِيرُ فَرِ مايا : ''بِهِم الله الرحِيم'' مير محد رسول الله (سَائِينَا) كى جانب نے زبیر بن العوام می الله عَنَّا الله عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ ع

رسول الله متالیقی نے بی عفار کے لیت تر رقر مایا کہ بیادگ مسلمان ہیں۔ان کے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے ہیں۔ان پروہی واجب ہے جومسلمانوں پرواجب ہے۔ نبی (متالیقی کے جان و مال پراللہ اور اس کے رسول متالیقی کو ذمہ دار بنایا ہے۔اس محق کے خلاف ان کے مدد کی جائے گی جوان کے ساتھ طلم کی ابتدا کرے گا۔ نبی متالیقی جب انہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گئو مید آپ کا مددواجب ہوگی سوائے اس کے کہ جو (ان میں سے آپ ہے) و بنی جنگ کرے (لیمنی کے تو مید آپ کا میدواجب ہوگی سوائے اس کے کہ جو (ان میں سے آپ ہے) و بنی جنگ کرے (لیمنی مرتد ہوجائے تو اس پراس معاہدے کی پابندی نہ ہوگی۔ یہ معاہدہ اس وقت تک نافذر ہے گا) جب تک سمندرایک بال بھی تر کر سکے سوائے گناہ کا س فر مان میں اور کوئی حائل نہ ہوگا' (یعنی جو اس پر علی کرنے سے دوکے گاوہ گنجا کر ہوگا)۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافی نے بن ضمرہ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال کا امن ہے۔ اس کے خلاف ان کی مدو کی جائے گی جو ان پرظلم سے تملیر کے۔ ان پر نبی منافی نائے کی مدوواجب ہوگی جب تک تمام سمندرایک بال بھی ترکر سکے۔ سوائے اس کے کہ بیلوگ وین اللی میں جنگ کریں جب نبی منافی نظیم ان کو بلا کیں گے تو یہ آپ کا تھم قبول کریں گے۔ اس پران لوگوں کا اللہ ورسول فرمدوار ہے۔ ان میں سے جو نیکو کارومتی ہوگا اس کی بھی مدوی جائے گی۔

رسول الله منگائی نے بلال والی بحرین کوتر برفر مایا کہ م سلے جو ہواس لیے میں تم ہے ای اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبور نہیں نہاس کا کوئی شریک ہے۔ میں تہہیں خدائے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اطاعت کر واور جماعت رفتی نہاں کا کوئی شریک ہے۔ میں تہہارے لیے بہتر ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ رسول اللہ منگائی نے اپنجت بن عبداللہ والی بحرکو تحریفر مایا کہ احراع تہمارا نظا اور تہماری قوم کے لیے تہماری سفارش میرے پاس لائے۔ میں نے تہماری سفارش میرے پاس لائے۔ میں نے تہماری سفارش کو قول کرلیا اور تہماری قوم کے بارے میں تہمارے قاصد کی میں نے تصدیق کی بھی ہے۔

اخبار الني عالية

ے درخواست کی اس کے بارے میں تم کوخش خبری ہو۔ لیکن میں مناسب بہتنا ہوں کہ اے بتا دوں۔ اور تم بھے سے بار اگر تم جما ہوں کہ اے بتا دوں۔ اور تم بھے ہو۔ اگر تم جما ہوں کہ اے بتا دوں۔ اور تم بھے ہوا گر تم جما ہوں کی سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم جملے ہدیہ جمبور کے قو میں تبہارا ہدیہ قبول کروں گا۔ میرے منال نے مجھ سے تمہارے مرتبے گا تعریف کی ہے۔ تم جس صالت پر ہو میں تمہیں اس سے بہترکی وصیت کرتا ہوں یعنی نماز وزکو قاور موشین کی مہمان نوازی۔ میں نے تبہاری قوم کا تام بنی عبداللہ رکھا ہے۔ الہٰ دانہیں بھی نماز اور سب سے بہتر عمل کا حکم دو۔ اور تمہیں خوشنجری ہوتم پر اور تمہاری قوم کے موشین پر سلام۔

رسول الله مَالِيَّةِ إِنْ الله مَرَّ عَنَام تَحْرِيفُر مايا: اما بعد عمل تو گول کو الله کے اور خود تمہارے ليے وصيت کرتا ہوں کہ ہدايت ديئے جانے کے بعد کمی نداختيار کرنا۔ ميرے پاس تمہارا وفد آيا ہے۔ عيس نے ان کے ساتھ وہی برتا ؤکيا ہے جس سے وہ خوش ہوئے۔ اگر ميں تمہارے بارے ميں ابنی پوری کوشش صرف کرتا تو تم لوگوں کو بجر سے نکال ویتا۔ مگر ميں نے تمہارے فائر بی سفارش قبول کی اور تمہارے ماضر پراحسان کيا۔ لہذا الله کی اس نعت کو يا وکرو جوتم پر ہے۔ جو پچھتم لوگوں نے کيا ہے ميرے پاس اس کی خرآ گئی ہے۔ تم بین سے جو پیکی کرے گائی پر ميں بدکار کا گناہ عا کہ تبین کروں کے دب تمہارے پاس ميرے حکام آئيں تو تم اللہ کے کام پراوراس کی راہ میں ان کی اطاعت و عدو کرنا۔ تم ميں سے جوکوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے بیاں بھی فر اموش ہوگا اندم سے سال ہے۔

رسول الله علی این منذرین ساؤی کے نام تحریفر مایا: امابعد میرے قاصدون نے تمہاری تعریف کی ہے تم جب تک نیکی کروگ اور تمہارے کام پرتم کو اجردوں گائے الله اور اس کے رسول کی خبرخواہی کرتے رہو۔ والسلام علیک اس فرمان کو آپ نے علاء بن الحصر می کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول الله علی الله علی اس فرمان کو آپ نے علاء بن الحصر می کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول الله علی الله علی

رسول الله مُنَّافِیْنِ نے صفاطر اسقف کے نام تحریر فر مایا کہ'' اس شخص پرسلام ہے جوابیان لائے۔ اس کے بعد ہے ہے کہ یہ بی مربح روح اللہ وکلمۃ اللہ ہیں جس (کلے) کو اللہ نے پاک دامن مربح کو القاء کیا ہیں اللہ پرائیان لاتا ہوں اور اس پرائیان لاتا ہوں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ ابراہیم و اساعیل و آئی و بیقوب و اسباط علائے (اولا دیقوب) پر نازل کیا گیا ہے۔ جو مویٰ و عیسیٰ عبد نظام کو دیا گیا ہے۔ جو ان کے رب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کی کے در میان فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ و السلام علیٰ من اقبع المهدای۔ پیفر مان آپ نے دحیہ کئی کے مراہ ارسال فر مایا۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے بہود بی جدیہ کے نام جو مقنا میں سے اور اہل مقنا کے نام تحریر فر مایا 'مقنا ایلہ کے قریب ہے جہمارے قاصد جو تہماری بہتی کو واپس جارہ و میرے پاس از سے۔ لہذا جب میرائے فر مان تہمارے پاس پنچاق تم لوگوں کو اس ہے۔ قاصد جو تہماری بستی کو واپس جارہ جس وہ میرے پاس از سے۔ لہذا جب میرائے فر مان تمہارے پاس پنچاق تم لوگوں کو اس ہے۔

اخدراني المعات ابن معد (صدروم)

تہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ متالیق نے تہاری ساری برائیاں اور تمام جرائم معاف کردیے ہیں تہارے لیے اللہ اور تمام جرائم معاف کردیے ہیں تہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ تم پرکوئی ظلم وزبر دئتی نہ ہوگی رسول اللہ متالیق جس چیز سے خودا پی حفاظت کر تے ہیں اس سے تہارے بھی محافظ رہیں گے۔ لہذار سول اللہ متالیق کے لیے وہ تمہارا مال غنیمت ہے جس پرتم کسی سے کہ کر داور وہ غلام جو تمہارے پانس سلے میں آئیں مواثی گھر بلوہ تھ میا راور مال سوااس کے جو خودرسول اللہ متالیق معاف فرما دیں یا آپ کا کوئی تاصد معاف کردے۔

تم پرتمہارے مجورے باغوں کا چوتھائی حصہ بحری شکار کا چہارم حصہ اور تہباری عورتوں کے کاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بخری شکار کا چہارم حصہ اور تہباری عورتوں کے کاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بے آئندہ تم لوگ برتیم کے جزیے یا برگار سے بری ہوا گرتم سنو کے اور اطاعت کرو گے تو رسول اللہ سکا تیا ہے فیا کہ وہ تمہارے بردگارے درگزر کریں۔ امابعد بنام مونین وسلمین ۔ جوشن اہل مقنا کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس کے لیے بھی برا ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جو حاکم وامیر ہوگا وہ یا تو میں سے ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جو حاکم وامیر ہوگا وہ یا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ والسلام۔

رسول الله سَلَّةُ عَلَيْ فَي مَحْدِين روبه اورسر داران ابل الكيم كنام تحرير فرمايا كنتم لوگ صلح جو ہوائتمهار سامنے اس الله كا حركرتا ہوں جس كے سواكوئى معبود نہيں ميں تم لوگوں سے جنگ كرنے والانہيں ہوں تا وقتيكة تنہيں لكھ خددوں لهذا اسلام لا وَيا جزيدووُ الله اس كے رسول اور رسول كے قاصدوں كى أطاعت كروُ قاصدوں كا أكرام كروُ انہيں اچھالباس پہنا وَجومجاہدين كاسانہ ہون يدكو بہت اچھالباس پہنا ؤ۔ جب مير سے قاصد راضى ہول گے قو ميں بھى راضى ہول گا۔

جزیہ معلوم ہی ہے اگرتم چاہے ہو کہ بحروبر میں امن رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سوائے اللہ ورسول کے حق کے اور جوجی عرب و جم کا ہوگا اس کوتم ہے روکا جائے اگرتم نے ان (قاصدوں) کو والیس کردیا اور آئیس راضی نہ کیا تو ہیں تم سے پھے نہ لوں گا بہاں تک کہ میں تم ہے جنگ کروں گا 'بچوں کو قید کروں گا اور بڑوں کوئی کروں گا۔ کیو تکہ میں حق پہنچانے کے لیے اللہ کا رسول ہوں میں اللہ پر اور اس کی کہ آبوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لا تا ہوں اور عید کی من مریم مختلط اللہ ہیں میں ان پر ایمان لا تا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جل اس کے کہ تم کوکوئی شریخچتم آ جاؤ میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق تھے تک کردی ہے۔ حرملہ کو تین ویش جودو (ایک وی سے ۱۰ صاع کے اور ایک صاع تقریباً پونے دو میر کا ہوتا ہے) حرملہ نے تہا رکی سفارش کی ہے ۔ اگر میہ معاملہ اور اللہ نہ ہوتا تو میں تم لوگوں ہے کہ تم کی مراسلت نہ کرتا یہاں تک کہ تم لوگوں نے شرصیل (حرملہ ) و تا صدوں کی اطاعت کر لی تو اللہ اور کی اللہ اور گوٹھ بی سے ہوں کے وہ تہا رسے کا فظر ہوں گے شرصیل (حرملہ ) و اللہ وہ تھا لی میں جو تا صدوں کی ذمہ داری ہوگا۔ آگرتم اطاعت کر وہ تو میں بھی اس سے راضی ہوں گا تہا رے لیے سامان اللہ اور میکھ وہ نے کے لیے سامان اللہ اور میکھ وہ نہ نے کے لیے سامان اللہ اور میکھ وہ نہ اس کر دو

رسول الله مَا يَعْيَامُ فِي ان جمع ہونے والوں کے نام جوکوہ تہامہ میں تھے اور قبیلی کنا نہ ومزینہ وحکم وقارہ اور ال کے تابعین

اخباد الني على المنظمة المن العدوم) المنظمة المن المنظمة المنظ

غلام کولوٹا تھا تھم بھیجا 'جب رسول اللہ مگانی کا ظہور ہوا تو ان کا ایک وفد نبی مقالی کے پاس آیا رسول اللہ مقالی کے ان لوگوں کو تحریر فرمایا ''دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم' 'محمہ نبی رسول اللہ مقالی کی جانب سے بیفر مان اللہ کے آزاد بندون کے نام ہے۔ بیلوگ اگرایمان را میں اور نماز کو قائم کریں اور زکو قادیا کریں تو ان کا غلام آزاد ہے' ان کے مولا محمہ (مقالی کیا ہوگا اس میلے کے پاس واپس نہ کیا جائے گا' ان میں جوخون ہوگا جس کا اُنہوں نے ارتکاب کیا ہویا کوئی مال ہوجوانہوں نے لیا ہوتو وہ انہیں کارہے گا' گوگوں میں ان کا جوقرض ہوگا وہ ان کو واپس دلایا جائے گا ان پرظم وزیردی نہ ہوگی اُن امور پران کے لیے اللہ ومحمد (مقالی کیا ہوگا ان پر مداری ہے۔ والسلام علیم' بقام اُنی بن کعب۔

رسول الله منگالینی این تر برفر مایا: ''بسم الله الرحلی'' بی محمد رسول الله منگالینی کی جانب سے بنی عادیا کے یہود کے نام فر مان ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے' ان پر بیہ مقرر کیا گیا ہے' نہ بیسر کشی کریں گے اور نہ آنہیں جلاوطن کیا جائے گا اور فر مان کو نہ رات تو ڑ سکے گی نہ دن ۔'' بقلم خالد بن سعد۔

رسول اللّهُ طُلُقَائِمُ نِهِ تَحْرِيفُر مايا: ''لبِم اللهُ الرحمٰن الرحيم'' بيفر مان محمد رسول اللهُ ( مَثَاثِينِمُ ) کي جانب ہے يہود بن عريض کے ليے ( ان کے لیے ) رسول اللّهُ طُلُقِئِمُ کی جانب ہے دس وسق گيہوں اور دس وسق جو ہر غلے کی کٹائی کے وقت اور پچاس وسق تھجور ہے جس کووہ ہرسال اپنے وقت پر بیاتے رہیں گے۔ان برکوئی ظلم نہ ہوگا'' خالد بن سعید بقلم خود۔

ابوالعلاءے مردی ہے کہ میں سوق الا بل (بازارشتر) میں مطرف کے ہمراہ تھا کہ ایک اعرابی ایک چیڑے کا عکڑا یا چری تو شددان لا یا ادر کہا کہ اس کوکون پڑھے گا' یا یہ کہا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی شخص ہے جواس کو پڑھ دے میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں گا۔ اُس نے کہا کہ اس کولو۔ بیرسول اللہ تکا تیج کی شرے لیے تحریر فرمایا ہے' لکھا تھا کہ:

بعض لوگون نے ان اعرابی سے کہا کہ کیا آپ نے رسول الله تالیج اسے کوئی حدیث تی ہے؟ اگر سی ہے تو ہم لوگوں سے بیان سیجے 'انہوں نے کہا کہ ہاں (سی ہے) لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحت کرے ہم سے بیان کیجے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے آپ گانٹیٹا کوفر مانے سا کہ جو مخص اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کینہ چلا جائے تو وہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تین روز سے رکھا کرئے بعض لوگوں نے اُن سے کہا کہ کیا بیہ حدیث آپ نے رسول اللہ مٹانٹیٹا ہے تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم لوگ اندیشہ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ مٹانٹیٹا پر جھوٹ بولیا ہوں۔ واللہ میں آج ہے تم لوگوں سے کوئی حدیث نہ بیان کروں گا۔

لوط بن کی الاز دی سے مروی ہے کہ نبی مثالیقیائے ابوظیمان الاز دی کو جوقبیائہ عامد کے تصاوران کی قوم کوایک فرمان میں دعوت اسلام تخریر فرمائی' انہوں نے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ جو کے میں تصاس کو قبول کر لیا جن میں محص وعبداللہ وزہیر ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صددم) ﴿ اخبار النبي سَلَيْوَمُ وَمِي النَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

جیل بن مردد سے مروی ہے کہ ایک شخص قوم اجین میں سے جن کا نام حبیب بن عمر وتھا نبی منافظ کے پاس حاضر ہوئے ' آپ نے انہیں ایک فرمان تجریر فرمادیا کہ'نی فرمان محدرسول اللہ منافظ کی جانب سے حبیب بن عمر ویرا درا جا اور ان کی قوم کے اس شخص کے لیے ہے جو اسلام لائے نماز قائم کرے اور زکو 5 دے۔ ان کا مال اور ان کا پانی (گنواں) انہیں کا ہے نہ ان پراس کے شہری (مال) میں پچھنداس کے صحرائی میں اس پراللہ کا عہد اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

قبیار طے کے بنی بحتر میں ہے ایک شخص ہے مروی ہے کہ ولید بن جابر بن ظالم بن حارثہ بن عناب بن ابی حارثہ بن جدی بن تدول بن بحتر رسول الله منافقی کے پاس حاضر ہوئے اسلام لائے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرمادیا جوالجبلین میں ان کے متعلقین کے پاس ہے۔

ز ہری وغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے عبداللہ بن عوجہ العرنی کے ہمراہ سمعان بن عمر و بن قریط بن عبید بن ابی کبر بن کلاب کے نام فرمان تحریر فرما کر بھیجا' انہوں نے آپ کے فرمان کا اپنے ڈول میں رفتہ (یعنی پیوند) لگادیا' ان لوگوں کو (اس لیے) بنوالراقع کہاجا تا ہے' سمعان اسلام لائے' رسول اللہ مُلَّا ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور حسب ذیل شعر کہا۔

اقلني كما أمنت دردا ولم اكن ٠ باسواء زبنا اذ اليتك من درد

'' مجھے بھی معافی دیجے جیسا کہ آپنے دردکو پناہ دی 'جب میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو دردسے زیادہ گنہ کارٹیس ہوں'۔ ابواحق ہمدانی سے مروی ہے کہ عرقی ان کے پاس رسول الله سَلَّاتُلَا کا فرمان لائے (جو پھڑے پر تحریر تھا) انہوں نے (ازراہ انکار و گستاخی) اپنے ڈول میں آپ کے فرمان کا پیوندلگا دیا تو ان سے ان کی بیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے تم پر کوئی بڑی مصیبت آئے گئی تمہارے پاس سیدالعرب کافرمان آیا اور تم نے اپنے ڈول میں اس کا پیوندلگا دیا۔

رسول الله منافیل کا ایک کشکران کے پاس سے گزرااوران لوگوں نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ پھر وہ اسلام لائے اور نبی منافیل کے پاس حاضر ہوئے آپ کواس واقعے کی خبر دی تو رسول الله منافیل نے ان سے فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کے تشیم کرنے سے پہلےتم یالوتو تمہیں اس کے زیادہ شخص ہو۔

زامل بن عمر والجذامی ہے مروی ہے کہ فروہ بن عمر والجذائی روم کی جانب سے عمان ملک بلقاء یا معان پر عامل مقرر سے وہ السلام لائے رسول اللہ طالیقیم کی خدمت میں اپنا اسلام لکھا'اس کواپئی قوم کے ایک فخص کے ہمراہ جن کانام مسعود بن سعد تھا بھیج دیا 'آپ کی خدمت میں ایک سفید مادہ خجر اور گھوڑ ااور گدھا اور نرم کپڑے اور سندس کی (ریشی) قبا جس میں سونے کے پتر لگے ہوئے سے جیجی 'رسول اللہ طالیق میں ایک سفید کا میں تم رفر مایا کہ منجانب رسول اللہ (مَا الله الله الله الله اللہ میں عمرور اما بعد 'ہمارے پاس تمہمارے قاصد آئے جو بچھے تھا انہوں نے بہنچا دیا 'تمہمارے حالات کی ہمیں خبر دی 'تمہمارے اسلام کا مڑدہ سنایا۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے آئے۔

تہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا'اگرتم نیکی کرواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکو ۃ دو( تو تمہارے لیے بہتر ہے)۔ آپ نے بلال میں ہوئے کو تھم دیا توانہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کوساڑھے بارہ اوقیہ چاندی (بطورانعام) دی۔

، شاہ روم کوفروہ کے اسلام کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہتم اپنے دین سے بھر جاؤ تو ہم تم کو بادشاہ بنادیں گانہوں نے کہا کہ میں دین محمد (مظافیق کم) کوترک کروں گا'تو بھی جانتا ہے کہ پیٹی علائظ نے آنخصرت مظافیق ہی کے متعلق بشارت

دی ہے لیکن توانی سلطنت کی وجہ سے در لغ کرتا ہے۔

مراس نے انہیں قید کر دیا' پیر قید ہے نکال کو آل کر کے دار پر لٹکا دیا۔ بی سدوس کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹی نے بکر بن وائل کو تحریر فرمایا:'' اما بعد: اسلام لاؤ تو سلامت رہوگے''۔ قمادہ نے کہا کہ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جواس کو پڑھتا (اسی لیے) پہلوگ بنی الکا تب کہلاتے ہیں جوصاحب رسول اللہ مثل پیٹی کے اس فرمان کو ان لوگوں کے پاس لائے تھے وہ طہیا ن بن مر ثبد السد وی تھے۔

عبداللہ بن بیخی بن سلیمان ہے مروی ہے کہ جھے سعیر بن عداء کے ایک فرزند نے رسول مٹائیٹیم کا ایک فرمان دکھایا (جوبیہ' تھا) کہ' دمنجانب محمد رسول اللہ مٹائٹٹیم بنام السعیر بن عداء۔ میں نے تہمیں (مقام) الرشح کا محافظ بنایا اور مسافر کی رہی ہوئی اشیاء تنہارے لیے کرویں''۔

رہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیم نے قبیلہ جمیر کے حارث ومسروح وقعیم بن عبد کلال کے نام تحریفر مایا کہ '' تم لوگوں سے سلح ہے جب تک تمہاراایمان اللہ اور رسول پر ہے اور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے موئی علائط کوا پی نشانیوں کے ساتھ جیجااور عیسی علائلہ کو (بغیر باپ محض) اپنے کلمات (قدرت) سے پیدا کیا۔ یہود نے کہا کہ عزیم علائلہ اللہ کے فرزند ہیں اور نصاری نے کہا کہ اللہ تین (معبودوں) میں کا تیسرا ہے قیسی علائلہ اللہ کے فرزند ہیں''۔

۔ رہاں آپ نے عیاش بن رہید المحروی کے ہمراہ بھیجا۔ اور فرمایا کہ جبتم ان کے ملک میں جانا تو تاوقلنگہ صح نہ ہو یہ فرمان آپ نے عیاش بن رہید المحروق کی کے ہمراہ بھیجا۔ اور فرمایا کہ جبتم ان کے ملک میں جانا تو تاوقلنگہ صح نہ جائے ہرگز ہرگز داخل نہ ہونا (جب صبح ہوجائے تو) وضوکر نا اوراچھی طرح کرنا 'وورکعت نماز پڑھنا' اللہ سے کا میابی وقبولیت کی دعا کرنا' اللہ سے بناہ مانگنا' میرا فرمان داہنے ہاتھ میں لینا' اپنے داہنے ہاتھ سے ان لوگوں کے داہنے ہاتھوں میں دینا تو وہ لوگ قبول کر لیں گے۔

انبیں ﴿له یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والدشر کین منفکین﴾ پڑھ کرنا نا'جباس نے فارغ ہونا تو کہنا محمد (مُثَلِّقَتِمْ) ایمان لائے اور میں سب سے پہلامون ہوں' پھر ہرگز کوئی ججت تمہارے سامنے ندآئے گی جو باطل ندہوجائے' ندکوئی باطل ہے آراستہ کی ہوئی کتاب آئے گی جس کا نورندچا تا رہے۔

بال سے وراحتی ہوں ۔ وہ لوگ تہمیں پڑھ کرنا کیں گے گر جب وہ مجمی زبان میں باتیں کریں تو کہنا کرتر جمہ کرو۔اور کہنا: حسبی الله احسنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم الله مجمع بیننا والیه المصیر. مجھے اللہ کافی ہے۔اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پرایمان لایا اور مجھے کم دیا گیا کہ میں تم لوگوں اخبراني العالم (هذروم) كالمنافق المن العالم المنافق ا

کے درمیان عدل کروں اللہ ہمارا اور تہمارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہمارے لیے تمہارے اعمال۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جمت نہیں۔اللہ ہمیں (سب کوقیامت میں) جمع کر دے گااورای کے پاس والیس جانا ہے)۔

جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے وہ نتیوں چھڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو بحدہ کرتے ہیں وہ بول کی ہیں ایک چیٹری پر گنگا جمنی ملمع ہے ایک چیٹری ایسی گانٹوں والی ہے کہ بانس کی معلوم ہوتی ہے تیسری ایسی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم (شیشم)معلوم ہوتی ہے۔انہیں باہر نکال کر بازار میں جلادیتا۔

عیاش نے کہا کہ مجھے رسول اللہ مُٹاکھی نے جو حکم دیا تھا میں وہی کرتا ہوا روانہ ہوا جب میں داخل ہوا تو لوگ اپنے زینت کے لباس پہنے ہوئے تنے میں گزرا تا کہ ان لوگوں کو دیکھو یہاں تک کہ میں بڑے بڑے پر دوں تک پہنچا جو مکان کے تین درواز وں پر پڑے ہوئے تھے۔ میں درمیان درواز کے میں داخل ہوا ایک قوم کے یاس پہنچ کیا جوضحن مکان میں تھی میں نے کہا کہ میں رسول الله مَا يَقِيمُ كَا قاصد ہوں' میں نے وہی كيا جو مجھے رسول الله مَا يَقِيمُ نے حكم ديا تقا' ان لوگوں نے قبول كرليا اور ايسا ہي ہوا جيسا ٱلخضرت مُثَاثِّقُانِ فرمايا تَعَابِ

ابل علم نے پہلی ہی سندے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مقاطع نے عبدالقیس کے نام تریز مایا منجانب محررسول اللہ (مقاطع ) بنام اکبربن عبدالقیس ۔ ان لوگوں کوان فسادوں پر جوز مان جاہلیت میں ہر پاکے اللہ ورسول کی امان ہے ان پر بھی اپنے عہد کا پور ا ا کہنالا زم ہے انہیں بیتن ہے کدان کورسداور غلے کے راہتے ہے ندرو کا جائے گا نہ بارش کے (جمع شدہ) پائی ہے رو کا جائے گا'نہ بچلول کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا۔

علاء بن الحضر می اس مقام کے بحرو بر قبائل انہا داور جواس سے پیدا ہواس پر رسول اللہ علی کا بین ہیں اہل بحرین ظلم کے موقع پران کے حامی ظالم کے معابلے میں ان کے مددگار اور جنگوں میں ان کے معادن ہیں۔ان لوگوں پراس کے متعلق اللہ کا عهده ومیثاق ہے۔ نہوہ کئ قول کوبدلیں اور نہ جدائی کاارادہ کریں ۔مسلمانوں کے لٹکر پران لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کرنا 'حکم میں عدل کرنا' جباد کی روانگی میں میا ندروی کا خیال رکھنا لا زم ہے سے تھم ہے جس کی فریقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اللہ ورسول ان لوگول برگواہ ہیں۔

اللَّ علم نے کہا ہے کہ رسول الله مُحافظ نے حضر موت کے معززین ورؤ ساکے نام فرامین جیجے۔ آپ نے زرعہ قبد 'البتی' الجیری'عبدکلال رہید وجرکے نام فرمان تحریفر مائے۔

شاعران میں ہے جعض رؤسا کی مدح میں کہتا ہے <sub>۔</sub>

الا ان خيز الناس كلهم قهد وعبد كلال خير سائرهم بعد '' خمر دارر ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر قہد ہیں۔ان کے بعد بقیہ لوگوں میں سب سے بہتر عبد کلال ہیں''۔ ایک دوسراشاعرزرعه کی مدح میں کہتا ہے۔

الا أن خير الناس بعد محمدً

لزرعة ان كان البحيري إسلما

## اخيراني طبقات ابن معد (مندوم) كالمنافق المن معد (مندوم)

"خردار ہو کہ محمد منافظ کے بعد سب سے بہتر زرعہ ہیں اگر چہ بحیری اسلام لا چکے ہیں"۔

الل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مَثَاثِيَّةِ نِے نفاشہ بن فروہ الدکلی رئیس السماوہ کے نام فرمان تحریر فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ آپ نے عذرہ کے نام ہڑی پرتخر پرفر مایا 'اسے بنی عذرہ ہی کے ایک شخص کے ہمراہ بھیجا' مگر اس پرورد بن مرداس نے جوندیم کے بن سعد کے ایک فرد تھے دراز دئتی کی اور توڑڈ الا۔اسلام لے آئے اور زید بن حارثہ کے ساتھ غزوہ وادی القریٰ میں یاغزوۃ القروہ میں شہید ہوگئے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافی آئے نے مطرف بن الکا بن البا بلی کے لیے تخریر فرمایا کہ '' یہ فرمان منجا ب محررسول اللہ مظافی آئے مطرف بن الکا بن اور قبیلہ بابلہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے ، جو شخص بالکل نا قابل زراعت زمین کو قابل زراعت بنائے گا جس میں مواثی اور او تول کے گئے بنالہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے ، جو شخص بالکل نا قابل زراعت زمین کائے پرایک پوری عمر کی جس میں مواثی اور او تول کے گئے بنا کے جاتے ہیں تو وہ اس کی ہوجائے گی۔ان لوگوں کے ذریح ہول کرنے والے کو یہ تقل کائے 'ہر چالیس بھیٹر پر ایک سال بھر کی بھیڑ ہر بچاس اونٹ پر ایک شش سالہ اونٹ واجب ہے ذرکو قاوصول کرنے والے کو یہ تھیں کہ وہ ان کی چراگاہ کے علاوہ کہیں اور ذرکو قاوصول کرنے ۔ یہ سب امان الہی میں محفوظ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُلَاقِیْم نے قبیلہ باہلہ کے ہمشل بن مالک الوائلی کے نلیے تحریر فرمایا کہ ' باسک اللّہم' ' یہ فرمان محمد رسول الله سُلِّاقِیْم کی جانب ہے بہشل بن مالک اور بنی وائل کے ان ہمراہیوں کے لیے ہے جواسلام لائے نماز قائم کرے' زکوۃ و ہے' اللّہ ورسول کی اطاعت کرے' مال غنیمت میں ہے اللّہ کافمس اور نبی کا حصہ ادا کرے اپنے اسلام پر گواہی و نے مشرکین کو چھوڑ د ہے تو وہ اللّہ کی امان میں ہے' محمد مثالِقیم اسے ہم قسم کے ظلم سے بچائیں گے' ان لوگوں کا بیتی ہے کہ نہ ان کوجلا وطن کیا جائے نہ ان سے عشر ( بیدا وار کا دسوال حصہ ) لیا جائے' ان کا عامل انہیں میں سے ہوگا۔ بقلم عثان بن عفان بن الدور

اہل علم نے کہا ہے کہ وفد ثقیف نے رسول اللہ مٹائیٹی ہے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے وج (علاقہ طاکف کے ایک گاؤں) کو حرم بنادیں (یعنی وہاں کا شکار وغیرہ حرام فرمادیں) آپ نے ان کے لیے تج میر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ مٹائیٹی کی جانب سے مسلمانوں کے نام ہے کہ وہ کے عضاہ (خار دار درخت) قطع نہ کیے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے 'جواس کا مرتکب ہوگا' اے گرفتار کرکے نبی مٹائیٹی کے باس پہنچایا جائے گا' نہ نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ مٹائیٹی کا جم ہے راقم خالد بن سعید بھکم نبی محمد بن عبداللہ (مثانیٹی ) جو بھی خورسول اللہ (مثانیٹی ) جو بھی مرسول اللہ (مثانیٹی ) جو بھی مرسول اللہ (مثانیٹی ) جو بھی مرسول اللہ (مثانیٹی ) نے تھی دیا ہے کوئی شخص ہرگز اس سے نہ برسے اور نہ اپنے اور نظام کرے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے سعید بن سفیان الرعلی کے لیے تحریر فریایا کہ بیاس امرکی دستاویز ہے کہ رسول اللہ سلاقیۃ کے سعید بن سفیان الرعلی کوالسوار قید کا تحجور کا باغ عطا فرمایا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرئے جو مزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا'اورحق انہیں کا ہوگا۔ بقلم خالد بن سعید۔

## اخبرالني المالي المالية

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی خانے عتبہ بن فرقد کے لیے تحریفر مایا کہ بیاس بات کی دستاویز ہے کہ نبی علی خل نے عتبہ بن فرقد کو سے میں مکان کی زمین دی تا کہ وہ اسے مروہ کے متصل تغییر کرلیں۔کوئی ان سے مزاحت نہ کرے جو مزاحت کرے گاس کا کوئی حق نہ ہوگا ،خق انہیں کا ہوگا۔ بقلم معاویہ جھادہ۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی کے لیے تحریر فرمایا کہ بیاس امری دستاویز ہے جو رسول الله علی ان کو ذات الحناظی وذات الاسلوو کے درمیان قطعہ عطا فرمایا ہے۔ گواہ شدعلی بن ابی طالب و حاطب بن ابی بلتعد میں میں۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکا تھی کے قبیلہ کلب کے بنی جناب کے لیے تحریر فر مایا کہ ' بیر فر مان محمد نبی رسول اللہ (منا تھی کے ایس کے جو نماز قائم کرنے زکو ۃ اداکر نے ایمان کو مضبوط کرنے اور الن کے خلیفوں اور ان کے خلیفوں اور ان کو گوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرنے زکو ۃ اداکر نے ایمان کو مضبوط کرنے اور عمد کے پورا کرنے میں ان لوگوں کے مددگار ہیں۔اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے پر اللہ کے دوگار ہیں۔اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے انور آئیس والی بکر یوں پر ہر پانچ بکری میں ایک جو جب بکری دیں۔ بار ہر دار غلہ لانے والے جاتوروں پر بھی راستہ بھولنے والے جاتور آئیس کے لیے ہوں گئے وہ فریف میں گئے دور کے ایمان کو اس کے متعلق وظیفہ ملے گا'ان لوگوں پر اس سے کے لیے ہوں گئے وہ وہ نہیں جس کی آ بیاش نیم اور اور بارش ہے ہوئی ہے۔ ایمان کو اس کے متعلق وظیفہ ملے گا'ان لوگوں پر اس سے زیادہ نہیں جس کی آ بیاش نیمادہ وعبد اللہ بن انیس و دھیہ بن خلیفہ الکمی ہی گئے۔

انل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُن اللہ علی نے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ سکھی ہے کہ خاندان میری بن الابیش کے لیے ہے کہ خاندان میرہ کے مومنین فنانہ کیے جائیں گے اور ندان پر حملہ کیا جائے گا اور ندان سے جنگ کی جائے گئ ان لوگوں کے ذمہ شرائع اسلام کا قائم کرنا ہے۔ جواس عبد کوبد لے گا تو (گویا) وہ اللہ سے جنگ کرنے گا اور جواس پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ ورسول کی ذمہ داری میں ہوگا ، گری پڑی چیز ادا کرنا ہوگی اور مواثی کو پانی پلا نامہوگا۔ خوٹریزی بدکلای اور نافر مانی بری بات ہے۔ بقلم محر بن مسلمہ الا نصاری۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے لیے تحریفر مایا کہ تعم کے جولوگ (مقام) بیشہ اور اس کے دیہات میں مقیم بین ان کے لیے ہیں ہے کہ تم میں ہے جواسلام لائے خواہ مقیم بین ان کے لیے ہیں ہے کہ تم میں سے جواسلام لائے خواہ خوتی سے بیانا گواری ہے اس کے قیضے میں نرم یاسخت زمین کا کوئی کھیت ہے جو بارش سے سیراب ہوتا ہے یا اس کی آبیا ہی چشمے سے ہوتی ہے اور ان موری ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان موری ہوتی ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان لوگوں کے ذمے ہر جاری پانی (والے کھیت) ہیں بیسواں حصہ اور ہر پر (سے سیراب ہونے والے کھیت) ہیں بیسواں حصہ ہو گواہ شدج ربن عبداللہ وعاضرین۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مگالھ کا ۔ وفد شالہ والحدان کے لیے تحریر فرمایا کہ رسول اللہ مُلَا لُھُنا کا یہ فرمان ساحل کے رہنے والوں اور اس اندرونی علاقے کے رہنے والوں کے لیے ہے جوعلاقہ محاد کے مصل ہے کہان لوگوں کے جے جمجور کے باغوں پر نہ تو اندازہ ہے نہ بیانہ کہ بمیشہ ای پڑعمل ہواوروہی ان سے وصول کیا جائے ان لوگوں کے ذیبے ہر دس وسق (پیانہ) میں ایک وسق

## اخبراني تافير (مددوم) كالمنظم المن المنظم المن

ہے اس صحیفے کے کا نب ثابت بن قیس بن ثاب ہیں اور شاہر سعد بن عبادہ وحمد بن مسلمہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی از و کے بارق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے بارق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی اور خدان کی فصل رہے یا فصل خریف کی جانب چرا گاہوں میں جانور چرائے جائیں' جومسلمان ان لوگوں کے پاس کسی ایسے مقام پر گزرے کہ چرا گاہ شہویا الی شور زمین سے گزرے جہاں اپنا اون بھوڑ دے اور وہاں سے بقدر ضرورت چرلے تو اس کی تین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ذہرے) ہوگی۔ جب ان لوگوں کے بھل بک جائیں تو مسافر کوائے گرے پڑے بھلوں کا حق ہوگا جواسے شکم سرکر دیں بغیراس کے کہ وہ اپنے ہمراہ اے لاد کرلے جائے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے وائل بن جمر کے لیے تحریر فرمایا: جب انہوں نے اپنے وطن جانے کا کارادہ کیا تو عرض کی یارسول اللہ مجھے میری قوم کے نام ایک فرمان تحریر فرماد ہیجئے۔ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے فرمایا کہ اے معاویہ یا ختیار رؤسا کے نام لکھ دوکہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکو ہ اواکرتے رہیں ڈکو ہا ہر چرنے والے مواثی اور ان کے ساتھ کے گھر میں رہنے والے مواثی برے ب

ما لک کو جائز نہیں کہ وہ دھوکا دے اور جانوروں کو (حساب کے وقت) ہنکادے۔ (وصول کرنے والے کو) مناسب نہیں کہ رہی با ندھ کر بلوائے اور (اپنے پڑاؤیر) جانوروں کو منگوائے (بالک کو) بھی جائز نہیں کہ آمیز ش کرے (بعن محصل کو پیلازم ہے کہ جہاں جانور چرہے ہوں وہیں جا کرشار کر کے صدقے کا حساب کرے باشکرے کہ اپنے پڑاؤ پر جانوروں کو منگائے اور مالک مواثی کولازم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی کوشش نہ کرے) اور ان لوگوں پر مسلمانوں کے لئنگروں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ہرایک وس بر بعقد رایک اونٹن کے بوجھ کے ہے جس (محصل) نے باج لیا۔ اس نے زیاقہ وستانی کی۔

واکل نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لیے اس زمین (کی معافی) کے متعلق بھی تحریر فرما دیجئے جوزمانۂ جا ہلیت میں میری تھی'روسائے قبیلہ جمیر ورؤسائے حضر موت نے واکل کے موافق شہادت دی (کدبیدز مین ان کی تھی)۔

آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد نبی مظافیظ کی جانب سے واکل بن حجر رکیس حضر موت کے لیے ہے میداس لیے ہے کہ تم اسلام لے آئے 'جوزمینیں اور قلعے تمہارے قبضے میں بیں وہ میں نے تمہارے ہی لیے مخصوص کر دیے' تم سے (بطور زکو ق) ہر دس میں سے ایک لیاجائے گاجس میں دوصاحب عدل خور کریں گئیں نے تمہارے لیے بیجی کردیا کہ اس میں تم پرظلم نہ کیا جائے گاجب تک بید دین قائم ہے اور نبی مظافیظ اور مونین اس پر مدد گار ہیں۔

۔ اہل علم نے کہا ہے کہ قبیلۂ کندہ کے اشعث وغیرہ نے حضر موت کی ایک وادی کے بارے میں واکل بن حجر سے جھکڑا کیا' رسول اللہ مُٹاکِیْنِم کے پاس اس کا دعویٰ کیا تورسول اللہ مٹاکٹیم نے اس کا فیصلہ واکل بن حجر کے موافق تحریر فرمادیا۔

ال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظالیقی نے اہل نجران کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ مظالیق کی جانب ہے اہل نجران کے لیے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب ذیل طریقے پر) آپ کے تھم کی پابندی لازم ہوگی۔ ہرزر دیا سفیدیا سیاہ پھل میں یا غلام الطبقات ان معد (مدوم) كالكالموكال ٢٦ كالكالموكال اخبار البي والله الم

کے باب میں حکم نبوی پڑل کریں گے کیکن آنمخضرت ملاقظ نے ان پر پیمرمت کی کہ بیسب محصول دو ہزار سطے کے عوض میں چھوڑ دیا جائے گا جواو تیا کے حساب سے ہوں گے۔ ہر رجب میں ایک ہزار سلے واجب الا داء ہوں گے ای طرح ہرصفر میں ایک ہزار واجب الا داء ہوں گے ہر طداو قیہ کے حساب سے ہوگا جوزا کد ہوں یا اوقیہ سے کم ہوں وہ حساب سے لیے جا کیں گے۔

ان کے قبضی جوزر ہیں یا گھوڑے یا اونٹ نیا اسباب ان ہے لیے جائیں گوہ بھی حساب ہے ہوگا اور نجران کے ذمے ہیں روز تک اور اس سے کم کی میرے قاصدوں کی مہمان داری ہے۔ اور میرے قاصدوں کو ایک ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے (بینی جب وہ وصول کرنے جائیں تو آئیں ایک ماہ کے اندرائدر خراج دے کر خصت کرنا ہوگا)۔ جب بمن میں جنگ ہوتو اہل نجران کے ذمے میرے قاصد جوزرہ 'گھوڑے اور کے ذمے میرے قاصد جوزرہ 'گھوڑے اور کے ذمے میرے قاصد ول کو ہمیں زرہ 'تعیں گھوڑے اور تمیں اونٹ بطور عاریت دینے ہوں گے۔ میرے قاصد جوزرہ 'گھوڑے اور اونٹ بطور عاریت کی میرے قاصد ول کو ہمیں اس میں ہے جو چیز فنا ہوجائے اس کا تا وان میرے قاصد پر ہوگا۔ یہاں تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا کردے۔ اہل نجران اور ان کے مواہد وعبادات اللہ کی پناہ اور شروعا عب ان کے مواہد وعبادات اللہ کی پناہ اور شروعا اللہ (منافیظ) کی فرمدواری میں ہیں جی تو ان کے کہی اسقف کو تبدیل کیا جائے گائو نہ کی را جب (عیسائی تارک و نیا) کو اس کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ) کو اس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ ) کو اس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ ) کو اس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ ) کو اس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ ) کو اس کی وقفا نیت ہے۔ اس کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ ) کو اس کی وقفا نیت ہے۔

اس قلیل یا کثیر مقدار میں کوئی تبدل وتغیر نہ کیا جائے گا جوان لوگوں کے قبضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی حق نہ ہوگا نہ زمانۂ جا ہلیت کے خون کے انتقام کا'ان میں سے جو کوئی حق کا مطالبہ کرے گا توان کے درمیان انصاف کیا جائے گا'نہ توظام کیا جائے گا اور نہ نجرانیوں پڑظام سہا جائے گا'جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں' دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں سے مواخذہ نہ ہوگا۔

جو پھھائی فرمان میں مذکور ہے اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ اور '' حمہ'' نبی مناطقی کی ذرمدداری ہے' یہاں تک کہ اللہ اپنا علم بھیے بشرطیکہ یہلوگ بلا جرر واکراہ اپنی ذرمدداری میں نیکی و څیرخوا ہی کریں۔

گواه شد - ابوسفیان بن حرب وغیلان بن عمرو و ما لک بن عوف النصری وا قرع بن حابس ومستور دبن عمر و برا در بلی ومغیره بن شعبه و عامر مولائے الی بکر می<sub>کالف</sub>ند \_

ائل دومہ کے ایک شخ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شکا گئی نے اکیدر کے لیے جوتح برفر مایاوہ یمی ہے۔مجر بن عمرونے کہا کہ شخ فر مان لاے تومین نے اسے پڑھا' ان سے لے کیامضمون نہ تھا' آپ کے نہ یفر مان اس وقت تحریر فر مایا تھا جب اکیدر نے اسلام کو قبول کزلیا اورسیف اللہ خالدین ولید می مدد کے ہمراہ دومۃ المجدل اور اس کے اطراف میں بتوں اور اصنام کوا کھیڑ پھیزکا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد رسول اللہ (مَثَلَّظِیمُ ) کی طرف سے بیہ فرمان اکیدر کے لیے ہے چھوٹے چھوٹے تالا ہوں کے کنارے کی زمین غیر مزروعہ زمین وہ زمین جس کی حد بندی ہے۔ وہ زمین جس کی حد بندی ہیں کی گئی ہے زرہ مہتھیا رُباؤی اور قلعہ اکیدر کے لیے ہے ہم لوگوں کے لیے بھور کے ہے 'آبادی کا جاری پانی ہے۔ ٹمیں اداکرنے کے بعد تمہارے مویڈی کو چراگاہ ہٹایا جائے گا 'یہ تمہارے ان مواثی کوشار کیا جائے گا جن میں زکا ہو تہیں ہے تہمیں گھاس سے ندرو کا جائے گا 'تم سے سوائے ان مجور

## اخبارالي طاقة التي سعد (مدوم) كالمنظمة المن المنظمة المن سعد (مدوم)

کے درخق کے جوامچھی طرح جڑ کیڑ چکے ہیں اور کسی سے عشر (لیعنی پیدا وار کا دسواں حصہ ) نہیں لیا جائے گا۔نما زکواس کے وقت پر اوا کرنا ہو گا اور زکو 3 کواس کے حق کے مطابق اوا کرنا ہو گائم پر اس عہد و پیان کی پابندی لازم ہوگی اس سے تہاری سچائی اور وفا داری کا ثبوت ملے گا'اللہ اور حاضرین مسلمین اس پر گواہ ہیں۔

محر بن عمرونے کہا کہ دومہ وایلہ وتھاء کے لوگوں نے جب بید یکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں نبی مثل فیڈا سے خوف پیدا ہوا' اس بران کی تسلی کے لیے بیفر مان تحریر فرمایا۔

محر بن عمرونے کہا یحنہ بن رویہ نبی مثلظیم کے پاس حاضر ہوئے یہ ایلہ کے بادشاہ تھے انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ مثلظیم ان کے پاس بھی (لشکر) نہ بھیج دیں جس طرح آپ نے اکیدر کے پاس بھیج دیا تھا' یحنہ آئے تو ان کے ہمراہ الل شام اہل یمن واہل بحربھی تھے' کچھلوگ جرباداوراڈرٹ کے بھی تھے۔آپ نے ان لوگوں سے مصالحت فرمالی آیک معینہ جزیہ مقرر فرمادیا اور ان کے لیے یہ فرمان تحریر فرمادیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' بیامن نامہ اللہ اور محرنی (مثالیم علیہ) کی جانب ہے بحد بن روبہ اور اہل ایلہ کے لیے ان کی مشتول اور قافلوں کے لیے جو بھر ویر میں میں ان لوگوں کے لیے اور ان اہل شام اور اہل بھر کے لیے جو ان کے ہمراہ میں اللہ اور محررسول اللہ (مثالیم کے کیے جو ان کے ہمراہ میں اللہ اور محررسول اللہ (مثالیم کی فرمہ داری ہے' جو کوئی (اس عہد کے خلاف) نئی بات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو نہ بچا سکے گا' وہ اس مخص کے لیے حلال ہوگا جو اس کو لیے لیے اس کی عامل کرنے ہیں مختص کے لیے حلال ہوگا جو اس کو لیے لیے اس پڑ کی کہ اس رائے کو جس کا وہ لوگ ارا دہ کرتے ہیں ۔ اسے روکیس (کہ اور کوئی نہ بھرے) اور نہ خشکی وتری کے اس رائے کو جس کا وہ لوگ ارا دہ کرتے ہیں ۔

یہ فرمان جیم بن الصلت وشرصیل بن حسنہ تھاہٹن نے رسول اللہ متالٹی کے حکم ہے لکھا۔عبدالرحمٰن بن جابر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جس روز سحنہ بن روبہ نبی متالٹی کی خدمت بیں حاضر ہوئے تو بین نے ان کے بدن پرسونے کی صلیب دیکھی جوان کی پیشانی پر بندھی ہوئی تھی' جب انہوں نے رسول اللہ متالٹی کو دیکھا تو وہ دست بستہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سرے (تعظیم وسلام کا) اشارہ کیا' نبی متالٹی کے نشارے سے فرمایا کہ اپناسرا تھاؤ' آ پ کے اسی روزان سے مصالحت کرلی۔

رسول اللہ سُلِیُّیْنِ نے انہیں ایک یمنی چا دراڑھائی اور بلال کے پاس ٹھبرانے کا تھم دیا 'جس روڑا کیدرکوخالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت ہے دیکھا تھا کہ ان کے بدن پرسونے کی صلیب تھی۔اور وہ رہیٹی لباس پہنے تھے۔اس کے بعد پھراؤل مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ محمد بن عمرونے کہا ۔ میں نے اہل اذرج کا فرمان لکھ لیا 'اس میں رمضمون تھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم نے فرمان محمد نبی (مثل تینیم) کی جانب ہے اہل اذرح کے لیے ہے کہ پیلوگ اللہ اور کھ ( مثل تینیم ) کی امان میں ہیں ان پر ہر رجب میں سود بنار کھر ہے پورے پورے واجب الا داء ہوں کے مومنین کے ساتھ خیر خواہی واحسان کرنے سے اللہ ان لوگوں کا کفیل ہوگا مومنین میں ہے جو محض خوف وتعزیر کی وجہ ہے ان لوگوں کے بیاس بناہ لے جب کہ ان لوگوں کو مومنین پر اندیشہ ہو ( تو اس حالت میں بناہ دینے اور احسان کرنے ہے بھی اللہ کفیل ہوگا ) یہ لوگ اس وقت تک امان میں ہیں جب تک کہ مجہ ( مثل تینم ) بغرض جنگ روا تکی ہے پہلے تک ان سے بیان نہ کر دیں۔ رسول اللہ مثل تین ایل ایلہ پر جو تین سو متے تین سود بنار

# الطِقاتُ ابن سعد (حدروم) كالمن المنظمة المسكن المناسكة ا

سالانه جزيه مقررفر ماياتها \_

محدین عمرونے کہا کہ رسول اللہ مُلَاقِیْم نے اہل جرباداہل اؤر ہے کیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد نبی (مَلَاقِیْم) کی جانب ے اہل جربادا ذرح کے لیے ہے کہ بیلوگ اللہ اورمحمہ (مَلَاقِیْم) کی امان میں ہیں'ان کے ذرجے ہمر دجب میں (بطور بزیر ہیں جواجھے اور پورے ہوں'اللہ ان کاکفیل ہے۔

محمہ بن عمرونے کہا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹل نے اہل مقنا کے لیے تحریر فرمایا کہ بیلوگ اللہ ومحمہ (مُثَالِثَیْل) کی امان میں ہیں'ان پر (بطور جزبیہ)ان کے کاتے ہوئے سوت اور کیٹرے کا اور ان کے بھلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔

صالح مولائے توءمہ ہے مروی ہے کہ رسول الدُّمَا فَیْنِیْ نے اہل مقنا ہے ان کے چوتھائی کتے ہوئے سوت اور چوتھائی بھلوں کے لینے پرسلح فرمائی بھر بن عمرونے کہا کہ اہل مقنا یہودی تھے جوساحل بحر پر رہتے تھے اور اہل جربا داذرح بھی یہودی تھے۔

## وفؤدجرب

#### (۱) قبیلهٔ مزنیه کاوفد:

کیٹر بن عبداللہ المرنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دا دا سے روایت کی کہ قبیلۂ مسر کا سب سے پہلا وفد جو رسول اللہ متافظ کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ کے چارسوآ دمیوں پرمشمل تھا' یہ وفد رجب مجھے میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ متافظ کے نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو بجرت قرار دیا کہتم لوگ جہاں رہومہا جرہو البذاتم لوگ اپنے مال ومتائج کی جانب واپس جاؤ' وہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔

ابوعبدالرحمٰن التحلائی ہے مردی ہے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت رسول اللہ مُٹاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں خزاعی بن عبدتم بھی تھے انہوں نے اپنی قوم مزینہ پرآپ سے بیعت کی ان میں سے دس آ دمی ساتھ آ کے جن میں بلال بن الحارث نعمان بن مقرن 'ابواسا مُاسامہ' عبیداللہ بن بردہ' عبداللہ بن درہ ویشر بن المحفر بھی تھے۔ مجمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ان میں دُکین بن سعید وعمر و بن عوف بھی تھے۔

ہشام نے کہا کہ پھرفزا گیا بنی قوم کی جانب روانہ ہو گئے گرانہوں نے ان لوگوں کی وہ کیفیت نہیں پائی جیسا ان کا خیال تھا' وہ مقیم ہو گئے' رسول اللّد مُلِاثِیْنَا نے حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ فزا کی کا ذکر کرواور ان کی ہجونہ کروٴ حسان بن ثابت میں ہفتہ نے کہا

> الا ابلغ حزا عیا رسولا بان الله بغسله الوفاء ''فهردار فراعی کے پاس قاصد بھیج دے۔ کہ دفاداری ندمت کو دھودیتی ہے۔

وانگ خیر عثمان بن عمرو واسناها اذا ذکر السناء تم عثان بن عمروکی اولا دیش سب سے بہتر ہو جب خوبی و بلندی کا ذکر کیا جائے تو ان سب میں زیادہ بلندوخوب تر ہو۔ وبايعت الرسول وكان خيرا الى خير وادّاك النراء تم نور وادّاك النراء تم نور سول الله من الله من الاشياء كاوروه فيرقى جوفير كي طرف ينتج كي اورتهمين ثروت في ينجإديا في الله من الاشياء لا تعجز عداء تم كوعا جزنه كرب ياجن اشياء كي تم كوطا فت نيين ب اس تة و عداء عاجزنه و أ

خز اعی اٹھے کھڑے ہوئے اور کہا کہائے قوم ان بزرگ کے شاعر نے تم کوخاص کیا للبذا میں تہمیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پراعتر اض نہ کریں گئے وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفدنی مُلَاثِیم کے پاس حاضر ہوئے۔

فتح مکہ کے دن رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلِّ اللَّهِ مَل بن مغفل کے والدمغفل کے بھائی اورعبداللہ ذی البجاوین کے بھائی تھے۔

(۲)وفد بی اسد بن خزیمه

ہشام بن محمد الکلمی نے اپنے والدے روایت کی کدابتدائے <u>9 ج</u>یس بنی اسد بن خزیمہ کے دن گروہ رسول الله سُلَّا ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ جن میں حضری بن عامر'ضرار بن الا زور وابصہ بن معبر' قادہ بن القائف' سلمہ بن حیش' طلحہ بن خویلد' نقادہ بن عبداللہ بن خلف بھی تھے۔

حضری بن عام نے کہا کہ ہم لوگ بخت تاریک شب اور بخت خٹک سابی میں سفر کر کے آپ مالی لیا آئے ہیں مالانکہ آپ مالی ایک اس کے ہیں حالانکہ آپ نے ہمارے پاس کوئی انسکر نہیں بھیجا' انہیں لوگوں کے بارے میں بیرآیت تازل ہوئی ﴿ يَمَعُنُون عَلَيْكِ ان السلموا ﴾ (کہ بیلوگ آپ اسلام لانے کا آپ براحیان جتاتے ہیں' آپ کہہ و بیجے کہ اللہ احیان جتاتا ہے کہ اس نے تہیں اسلام کی جدایت کردی )۔

ان لوگول کے ہمراہ بنی الزینہ کی بھی ایک قوم تھی جو مالک بن مالک بن تغلیہ بن دودان بن اسد کی اولا دیتھان لوگوں سے رسول اللہ علی تیم نے فرمایا کہتم لوگ الرشدہ کی اولا دہوان لوگوں نے عرض کی کہ ہم مثل اولا دمجولہ کے نہیں ہیں یعنی مثل عبداللہ بن غطفان کے نہیں ہیں۔

بنی ما لک بن ما لک کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹل نے نقاوہ بن عبراللہ بن خلف بن عمیر ہ بن مری بن سعد بن ما لک الاسدی ہے فرمایا کہ اے نقاوہ میرے لیے ایک ایک اوٹنی تلاش کر دجو دود رہی دے اور سواری کا کا مبھی دیے ا سے جدانہ کرنا۔

انہوں نے اپنے جانوروں میں تلاش کی گمرکوئی نہلی البتہ اپنے پچازاد بھائی کے پاس پائی جن کا نام سنان بن ظفیر تھا'وہ اونٹنی منگائی اور نقاوہ اسے رسول اللہ مثالثی کے باس لے گئے۔

آ تخضرت مَلَّاثِیْمُ نے اس کے تقن چھوٹے اور نقاؤہ کو بلایا 'انہوں نے اس کا دورھ دوہ لیا اور کچھ تھے۔ چھوڑ دیا فر ہایا کہ اے نقاوہ دورھ کا وہ حصہ چھوڑ دوجس سے دویارہ دورھ انڑے۔

### 

رسول الله سلافية النه خودنوش فرمايا اصحاب كوبلايا نفاوه كواپتا بچا ببواديا 'اورفرمايا كهُ 'ا سالله اس اونتني كواوراس شخص كوجس نے اسے دیا ہے برکت دیے 'نہ نفاوہ نے كہا: ' میا نبی الله اور اس شخص كوجواسے لایا ہے' 'فر مایا' 'اور اس شخص كوجواسے لایا ہے۔ (۳۳) وفعد بنونميم :

سعید بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ طالیۃ آنے بشر بن سفیان کوجن کونھام العدوی بھی کہا جاتا تھا تزاعہ کے بنی کعب کے صدقات (وصول کرنے چر) مامور فرما کر بھیجا' بنی عمرو بن جندب بن العنمر ابن عمرو بن تمیم جوان (بنی کعب) کے اطراف میں اقرے ہوئے تھے آئے نزاعہ نے اپنے مواثنی زکا ہ کے لیے جمع کیے تو اس امر کو بنی تمیم نے برا جاتا اور (زکا ہ ہے) انکار کیا' کمانوں کی طرف بڑھے اور تلواریں نکال لیں۔

محصل زکوۃ (یعنی بشیر بن سفیان) نبی مُلَّاثِیَّا کے پاس آئے اورخبرُّد کی فر مایا کہ ان لوگوں ( کی سرکو بی ) کے لیے ہے کو کی ؟ عیبینہ بن بدرالفزاری تیار ہو گئے۔ نبی مُلَّاثِیُّا نے انہیں بچاس عرب سواروں کے ہمراہ 'جن میں نہ کو کی مہاجرتھا نہانساری 'بھیج دیا۔ ان لوگوں نے حملہ کیا 'گیارہ مرد' گیارہ عورتیں اورتیس بچے گرفتار کرلیے۔ اورانہیں مدینے تھسیٹ لائے۔

رؤسائے بی تمیم کی ایک جماعت جوعطار دبن حاجب زبرقان بن بدر' قبیں بن عاصم' قیس بن الحارث نتیم بن سعد' اقرع بن حابس ریاح بن الحارث عمر و بن الاہتم پرمشتمل تھی آئی' کہا جاتا ہے کہ ہمراہ اس یا نوے آ دمی تھے۔ یہ لوگ مسجد میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذان کہہ چکے تھے اورلوگ رسول اللہ مَا کاللّئے اُس کر برآ مدہونے کے منتظر تھے۔

ان لوگوں نے عجلت کی اور آپ کی آمد میں دیر سیجھے تو پکارا کہ اے محمد (مَثَّلَثُیُّم) ہمارے پاس تشریف لا ہے کہ رسول الله مَثَلَثُیُّمُ ا برآمہ ہوئے 'بلال نے اقامت کہی اور رسول الله مَاکِثْیُمُ نے نماز ظہر پڑھائی۔

لوگ آ پ کے پاس حاضر ہوئے اقرع نے کہا کہ یا محمد (مُثَاثِیمٌ) مجھے اجازت دیجئے کیونکہ واللہ میری سمی موجب زینت ہے اور میری مذمت عیب ہے۔

رسول الله مثلاً فيُؤم نے انہيں جواب دیا گرتم نے جھوٹ کہا' به توالله تبارک وتعالیٰ کی شان ہے۔رسول الله مثلاً فيؤم نظے اور بیٹھ گئے ان لوگوں کے خطیب عطار دبن حاجب نے تقریر کی'رسول الله مثلاً فیا بنت بن قیس بن شاس سے فرمایا کرتم ان کوجواب دو انہوں نے جواب دیا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (مظافیق ) ہمارے شاعر کواجازت دیجئے۔ آپ نے انہیں (شعرسانے کی ) اجازت دی' زبرقان بن بدراعظے اورشتر پڑھے۔مجمد رسول اللہ مُظافِق نے حسان بن ثابت میں ہوئا سے فر مایا کہتم ان کو جواب دو انہوں نے ان کو انہیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ آنخضرت مُظافِق کا خطیب (مقرر) ہمارے خطیب سے زیادہ فصح و بلیغ اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے اور بیسب لوگ ہم سے زیادہ برد باروطیم ہیں۔انہیں لوگوں کے بارے میں بید آئیت نازل ہوئی :

﴿ ان الذين ينادونكِ من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

''جولوگ آپ کو جمرول کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں''۔

رسول الله متالیقیم نے قیس بن عاصم کے بارے میں فر مایا کہ بیدادنٹ کے اون والوں کے سردار ہیں۔ آنخضرت متالیقیم نے قیدیوں کو \* واپس کر دیا اوران لوگوں کے لیے بھی ای طرح انعامات کا حکم دیا جس طرح آ پ وفد کوانعام دیا کرتے تھے۔

بنی النجار کی ایک خانون سے مردی ہے کہ میں اس روز اس وفد کو دیکھ رہی تھی جو بلال سے اپنے انعامات کی ساڑھے بار ہ بارہ او قیہ ( چاندی ) لے رہے تھے میں نے ایک بچے کوؤیکھا جس کواس روز انہوں نے پانچے او قیر دیئے۔وہ ان میں سب سے چھوٹا تھااوروہ عمرو بن الاہتم تھا۔

محمہ بن جناح برادر بن کعب بن عمرو بن تمیم ہے مروی ہے کہ سفیان بن الہذیل بن الحارث بن مصاد بن مازن بن ذویب بن کعب بن عمرو بن تمیم بطوروفد کے نبی سُلطِینَا کے باس حاضر ہوئے اوراسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہ اے میرے باپ مجھے بھی اپنے ہمراہ نبی منگائیٹی کی خدمت میں حاضر ہونے دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم عنقریت والیس آجا کمیں گے (تو پھرووہارہ چانا)۔

علیم بن قبیں بن سفیان نے بیان کیا کہ ہمیں ایک شتر سوار نظر آیا۔ اور اس نے محدر سول اللہ مَثَاثِیْمَ کی خبر وفات سالی 'ہم لوگ جھو نیبڑ یوں سے نگل پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں باپ رسول الله مُثَاثِیَّمَ پر قربان ہوں۔ میں نے بیا شعار کیے الالی الویل علی مُحمّد قلد مجنت فی حیاتہ بمقعد

وفی امان من غدو متعدی

'' خبردار! میری جابی ہے محد مظافر کے واقعے پر کدیس آپ کی حیات میں بیشار ہا (اورآپ کی زیارت ندکی ) میں طالم وقمن سے بھی اس میں تھا''۔

راوی نے کہا کہ قیس بن سفیان بن الہذیل کی وفات ابو بکرصدیق ٹی دفائے کے زمانے میں علاء بن الحضر می کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعرنے بیشعر کہاہے

فان يك قيس قد مضى لسبيله فقد طاف قيس بالرسول وسلما

'''اگرفیس این راه چلے گئے تو کیامضا کقۂ رسول اللہ مَالِّیْنِ کے گردیھی تو قیس پھرےادر آنخضرت کوسلام بھی تو کیا''۔ م: نیز عبد

(۴)وفد بي عبس:

ابوالشخب عکرشہ بن اربدالعیسی وغیرہ ہے مردی ہے کہ بی عبس کے نوصخص بطور وفد رسول اللہ سُکاٹیٹیٹر کے پاس حاضر ہوئے۔ پیلوگ مہاجرین اولین میں سے تھے جن میں میسرہ بن مسروق ٔ حارث بن الرئیٹے یہی (حارث کامل بھی کہلاتے تھے ) قنان بن دارم' بشیر بن الحارث بن عبادہ پدم بن مسعدہ سباع بن زید ابوالحصن بن لقمان عبداللہ بن مالک فروہ بن الحصین بن فضالہ تھے۔

بیلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ منافیق نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی' اور فرمایا کہ میرے لیے ایسے شخص کو تلاش کروجوتم

کر طبقات ابن سعد (صدوم) کی کی کی کی کی کی افزانبی مانیداند آئے کے ان اللہ کی ک الوگوں سے عشر ( دسواں حصد بطور زکو ق) وصول کرے تا کہ میں تمہارے لیے جمعنڈ ابا ندھ دول طلحہ بن عبیداللّٰد آئے آپ نے ان کے لیے جمعنڈ ابا ندھ دیا ' اور ان لوگوں کا شعار ' یاعشر ہ' مقرر فر مایا ( شعار چند مخصوص الفاظ پہلے سے مقرر کر دیئے جاتے ہیں ' کہ میدان جنگ میں ان کے ذریعے سے اپنی فوج کوگ بہچان لیے جائیں )۔

عروہ بن اذیبنۃ اللیثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق کومعلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام ہے آیا ہے۔ آپ نے ایک سریہ (شکر) کے ہمراہ بی عبس کو بھیجااوران کے لیے جھنڈ اہا ندھا۔

ان لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ اگر ہم لوگ مال غنیمت پائیں تو اے کس طرح تقتیم کریں 'ہم نو آ دمی ہیں' فر مایا تھا کہ تمہار ادسوان میں ہوں' میں نے سب سے بڑا جھنڈ اجماعت وامام کا جھنڈ اکر دیا۔ بنیعیس کے لیے چھوٹا جھنڈ انہیں ہے۔

ابوہریرہ ڈی ایٹونسے مروی ہے کہ بی عیس کے تین شخص رسول اللہ مثالیقیا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن و معلم) آئے 'انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام نہیں' ہمارے پاس مال (زمین) اور مواخی ہیں۔جو ہمارا ذریعیۂ معالی از میں اگراس کا اسلام نہ ہو جو ہجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر وخت کرویں۔اور ہجرت کر سے مواخی ہیں۔وسول اللہ مثالیقیا نے فرمایا کہ '' جہاں کہیں رہو جب بھی وہ ہر گرفتہا رے اللہ مثالیقیا نے فرمایا کہ '' جہاں کہیں رہو جب بھی وہ ہر گرفتہا رے اعمال میں سے پچھ کم نہ کرے گا''۔

آپ نے ان لوگوں سے خالد بن سنان کو دریافت فر مایا ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی لیس مائدہ نہیں ہے فر مایا 'ایسے نی جن کوقوم نے ضائع کر دیا۔اور اسحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شروع کر دیا۔ (۵)وفید بنی فزارہ:

ابود جزہ السعدی سے مروی ہے کہ جب <mark>و ج</mark>یٹ رسول اللہ ﷺ غزوۂ تنوک سے واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدد بلے اونٹوں پر آیا جس میں خارجہ بن حصن حربن قیس بن جس بھی تھے' بیر (حربن قیس) ان سب میں چھوٹے تھے بیلوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

رسول الله مثلاثیر شان کے وطن کا حال دریافت فر ما یا تو ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ بھارے وطن میں قحط سالی ہے مواثق ہلاک ہو گئے'اطراف خشک ہو گئے اور ہمارے عیال بھو کے مرگئے للبذاا پنے پر وردگارے ہمارے لیے دعا فر مائیے۔

رسول الله متناطق منبر پرتشریف لے گئے اور دعا فر ہائی کہ اے اللہ اپنے شہراور جانوروں کوسیراب کر دے اپنی رخت کو پھیلا دے اور مر دہ شہر کو زندہ کر دے اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر دے جو مدد کرنے والی مبارک سرسبز 'شبانہ روز وسیع' فوری' غیرتا خیر کنندہ' مفید وغیر مصر ہو۔اے اللہ ہمیں باران رحمت سے سیراب کر دے نہ کہ باران عذاب سے یا منہدم اورغرق کرنے اور مثانے والی بارش سے اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور ہمارے دشنوں کے مقابلے میں ہماری مددکر۔

(اس دعائے بعد) اتی بارش ہوئی کہ لوگوں کو چھروز تک آساں نظر ندآیا۔رسول اللہ مُلَا لِیُنَا منبر پرتشریف لے گئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اوپر نہ ہو ہمارے:اطراف ٹیلوں پر زمین سے اجرے ہوئے پھروں پڑوادیوں پڑواد ہوں پڑ

### 

(۲)وفدمره:

چنانچدانبول نے ان لوگوں کودل دی اوقیہ چاندی دی اور حارث بن عوف کوزیادہ دی ان کو ہارہ اوقیدی۔

لوگ اپنے وطن واپس گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ مالٹیڈ ان کے لیے دعافر مائی ای روز بارش ہو تی۔ .

#### (۷)وفد بنی تغلبه:

بن نفلہ کے ایک شخص نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ طافیق کے بین جمر اندے تشریف لائے ہم چار اُ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بحرض کی کہ ہم اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کے قاصد ہیں ہم اوروہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں آپ نے ہماری مہمان داری کا حکم دیا ہم لوگ چندروزمقیم رہے 'پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے بلال جی ہوئے جانے کہ ان کو بھی ای طرح انعام دوجس طرح تم وقد کو دیتے ہوؤہ چند کھڑے چاندی کے لائے اور ہر شخص کو پانچ اوقیہ دیے ہمارے پائی درم (روپیہ) نہ تھا'اور ہم اپنے وطن واپس آگئے۔

#### (۸)وفدمحارب:

ابودجزہ السعدی سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع <u>واجے میں وقد محارب آیا</u> وہ لوگ دی آدی تھے جن میں سواء بن الحارث اوران کے بیٹے خزیمہ بن سواء بھی تھے بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارے گئے بلال مبح وشام کھانا ان لوگوں کے پاس لایا کرتے تھے۔

بیلوگ اسلام لے آئے اور عرض کی کہ ہم لوگ ائے ایس ماندہ لوگوں کے قائم مقام ہیں'اس زمانے میں ان لوگوں سے زیادہ رسول اللہ مُلَاکِیُکِا پرکوئی ورشت خوو پخت نہ تقااس وفد میں انہیں کی قوم کے ایک شخص نیے رسول اللہ مُلَاکِکِا نے بہچان لیا تو انہوں نے عرض کی کہتمام تعریفیں ای اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کی تقید بق کی'رسول اللہ مُلَاکِکِ بیقلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آ پؑنے خزیمہ بن سواء کے چڑے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی بیشانی سفید دمنور ہوگئ آ پنے انہیں انعام دیا جس طرح د ذر کو دیا کرتے تھے کیلوگ اپنے متعلقین کے یاس واپس گئے۔

### 

این عباس می دون ہے کہ بی سعدین بکرنے رجب ہے میں ضام بن تغلید کوجو بہا در بہت بال اور زلفوں والے سے بطور وفدرسول الله ملائی اللہ ملائی اللہ ملائی کے باس تھی اور رسول الله ملائی کی آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے میں بہت می کی۔

بوچھا آپ کوئس نے رسول بنایا' اور کن امور کارسول بنایا؟ آپ سے شرائع اسلام بھی دریافت کیے رسول اللہ مٹافیؤ کے ا انہیں ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے سلمان ہوکراپی تو م کی جانب واپس گئے کہ بنوں کوا کھاڑ پھینکا 'لوگوں کوان امورے آگاہ کیا جس کا آپ نے تھم دیا تھایامنع فر مایا تھا۔ اس روز شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مردمسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تعمیر کیس اور نمازوں کی اذا نیس کہیں۔

#### (١٠)وفد بني كلاب:

خارجہ بن عبداللہ بن کعب سے مردی ہے کہ بنی کلاب کے تیرہ آ دمیوں کا ایک وفد <u>9 میں</u> رسول اللہ منالیقیا کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن رہیعہ و جبار بن سلمی بھی تھے آپ نے ان لوگوں کورملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارا۔ جبار وکعب بن مالک میں دوتی تھی' جب کعب کوان لوگوں کا آنامعلوم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کومرحبا کہا' جبار کو ہدید دیا اوران کی خاطر کی ۔

ر اور مراہ نکلے اور رسول اللہ مَالَّةُ اِسْ کَا آپ کو اسلام کیا اور مرض کی کہ ضاک بن سفیان ہمارے یہاں کتاب اللہ اللہ علی ہوئے ہیں سفیان ہمارے یہاں کتاب اللہ اور آپ کی وہ سنت لائے جس کا آپ نے انہیں جم دیا تھا' انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی' ہم نے اللہ ورسول کے لیے قبول کرلیا انہوں نے ہمارے امراء ہے ذکو ہوسول کی اور ہمارے فقراء کو واپس کردی۔

#### (۱۱)وفد بنی روًاس بن کلاب

افی تفیع طارق بن علقمہ الرو اس ہے مروی ہے کہ ہم میں ہے ایک شخص جن کا نام عمرو بن ما لک بن قبیس بن بجید بن رواس
بن کلاب بن رہتے بن عامر بن صعصعہ تھا نبی سکا تیکٹیلے کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام لائے وہ اپنی قوم کے پاس آئے انہیں
اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام نہ لائمیں گے۔ جب تک بی تحقیل بن کعب پراس طرح مصیبت نہ
بازل کرلیں جس طرح انہوں نے ہم پر کی۔وہ لوگ ان کے ارادے سے نکلے ہمراہ عمرو بن ما لک بھی تھے ان لوگوں نے ان پر
مصیبت نازل کر اور مواثی کو ہنکا تے ہوئے نکلے تو بی عقیل کے ایک موار نے جس کا نام ربیعہ بن المنتق بن عامر بن عقیل تھا ان کو پالیا '
وہ بہ شعر کہدر ہاتھا ہے۔

اقسمت لا اطعن الا فارسا اذ الكماقه لبسوا القوانسا ''میں نے تئم کھائی ہے کہ سوائے سوار کے کسی کو نیزہ نہ ماروں گا' جبکہ سلے لوگ خود پہنیں گے''۔

ابنفیع نے کہا کہا کے اور و بیادہ آج کے دن تو تم کی گئے ( کیونکہ تم بیادہ ہواور بیسوار کے قبل کی قتم کھا تاہے۔اس عقیلی نے

اخبارالبي العالث ان سعد (صدروم)

بی عبیدین رؤاس کے ایک شخص کوجس کا نام محرس بن عبد اللہ بن عمر و بن عبیدین رؤاس تھا پالیاس کے باز و میں نیز ہ مارکراہے بے کار كرديا -محرل اپنے گھوڑے كى گرون سے ليك كے اور كہا كه آے رواس والو رسيد نے كہا كه گھوڑوں كے رواس كو پكارتے ہويا آ دمیوں کے عمرو بن مالک رہید کی طرف بلیث پڑے انہوں نے نیز ہ مارکرائے لگ کر دیا۔

ا بی نفیج نے کہا کہ ہم لوگ مواثی کو ہنکاتے ہوئے نکل بی عقیل ہماری تلاش میں آگئے یہاں تک کہ ہم لوگ تر بہ بیج گئے وادی تربے نے ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ منقطع کر دیا بی عقبل ہماری طرف دیکھر ہے تھے اور کوئی چیز باند سکتے تھے ہم لوگ چل دیئے۔

عمرو بن ما لک نے کہا کہ میں جیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالانکہ میں اسلام لایا تھا اور نبی مَلَّ تَشِیَّا ہے بیعث کر لی تھی۔اس نے اپناہاتھ گردن سے باندھ لیا اور نبی مُثَاثِیُّا کے ارادے سے نکلاً آپ کو پیروا قعہ معلوم ہوا تو فر مایا کہ اگر بیر( عمر و بن مالک) میرے یاس آئیں کے تومیں طوق او پر ضرور ماروں گا۔

یں نے اپناہاتھ کھول دیا ؟ پ کے پاس حاضر ہوااور سلام کیا ؟ پ نے میری طرف سے منہ چھیر لیا ؛ میں داہن طرف سے آیا تو دوباره منه پھیرلیا' بائیں طرف سے آیا اور عرض کی نیار سول الله پر دور د کار کوراضی کیا جاتا ہے تق وہ راضی ہوجاتا ہے خدا آپ ے راضی ہو آ پ مجھ ہے راضی ہوجائے فرمایا کہ میں تم ہے راضی ہو گیا۔

(١٢) وفد بن عقبل بن كعب:

بنی عقیل کے ایک شخص نے اپنی قوم کے شیورخ سے روایت کی کہ ہم بی عقیل میں سے رہے بن معاویہ بن خفاجہ بن عمرو بن عقيل ومطرف بن عبدالله بن الاعلم بن عمرو بن رسيعه بن عقيل وانس بن قيس بن المثق بن عامر بن عيل بطور وفد رسول الله مَا يَقْتُمْ عَلَيْهُمْ كي خدمت میں حاضر ہوئے' ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے' اپنی قوم کے بیماندہ لوگوں کی طرف ہے بھی بیعت کی۔ نی مظافیظ نے ان لوگوں کو (مقام )عقیق بنی عقیل عطا فرمایا 'یہ ایک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجورے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے 'اپنی قوم کے پسمائدہ لوگوں کی طرف ہے بھی بیعت کی۔

نبی علی التخانے ان لوگوں کو (مقام) عقیق بنی عقیل عطافر مایا۔ بیا لیک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجور کے باغ نتے اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ پیڑے پرایک فرمان تحریفر مادیا جس کامضمون بیتھا۔

بنم الله الرحمٰ الرحيم - بيسند ہے جومحمد رسول الله ( سَالِيَّ الله ) نے رہے ومطرف وانس کوعطا فر مانی ہے آپ نے ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے عقیق عظا فر مایا ہے۔ جب تک بیالوگ نماز کو قائم رکھیں' ز کو ۃ ادا کرتے رہیں'اطاعت وفر ماں بر داری کرتے ر ہیں۔ آپ ؓ نے ان کو کسی مسلمان کا کو کی حق نہیں دیا۔ بیفر مان مطرف کے قبضے میں تھا۔ لقیط بن عامر بن المثق بن عامر بن عقیل جورزین کے دالد تھے بطور وفد آپ کی خدمت میں آئے آپ نے انہیں ایک پانی ( کا مقام) جس کا نام ظیم تفاعطا فر مایا 'انہوں نے آ پاکے اپن قوم کی طرف سے بیعت کی۔

آپ کی خدمت میں ابوحرب بن خویلد بن عامر بن عقیل آئے تو رسول الله مَا اللهِ عَالَمَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

اخبراني العد (مندوم) المستحد (مندوم) المستحد من المستحد من المستحد ال

سامنے اسلام پیش کیا' انہوں نے عرض کی بے شک آپ اللہ سے ملے ہیں یااس سے ملے ہیں جواللہ سے ملا ہے بے شک آپ الی سامنے اسلام پیش کیا' انہوں نے عرض کی بے بیٹک آپ الی بات فرماتے ہیں جس کے برابراچھی بات ہم نہیں جانے 'لیکن میں اس دین پرجس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور اس دین پرجس پر میں (پہلے سے) ہوں اپنے یہ تیر گھما وک گا ( لیعن قرعہ ڈالوں گا)۔ انہوں نے تیروں کو گھما یا تو کفر کا تیران کے خلاف نکلا دوبارہ سے بارہ بھی ان کے خلاف نکلارسول اللہ منافیظ میں عرض کی کہ بیتو اس کو قبول کرتا ہے جو آپ کی رائے ہے۔
بارہ بھی ان کے خلاف نکلارسول اللہ منافیظ میں عرض کی کہ بیتو اس کو قبول کرتا ہے جو آپ کی رائے ہے۔

وہ اپنے بھائی عقال بن خویلد کے پاس گئے ان سے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے کیا تمہیں محمہ بن عبداللہ (سُلَّ اللَّمِ ا ہے جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقبق عطا فرما دیا ہے۔عقال نے جواب دیا کہ واللہ میں تمہیں اس سے زیادہ زمین دوں گا جتنی محمہ (سُلِّ اللَّهِ عَلَیْ) تمہیں دیتے ہیں وہ (ابوحرب) اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوئے نیزہ لے کر اسفل عقبق کو گئے اس کا حصد اسفل مع اس جشتے کے جواس میں تھالے لیا۔

عقال رسول الله طَالِمَةِ عَلَى إِس عاضر ہوئ آپ نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور قرمایا کہ کیاتم گواہی دیتے ہو کہ محمد (طَالِمَةِ عَلَى) اللہ کے رسول ہیں وہ کہنے گئے کہ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ ہمیر ہیں النفاضہ موضع لبان کے دونوں پہاڑیوں کی لڑائی کے دن بہت اجھے سوار تھے آپ نے پھر قرمایا کہ کیاتم گواہی دیتے ہو کہ محمد (طَالِمَةِ عَلَى) الله کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خالص (دودھ یا شراب) جھاگ اور پھین کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے سہ بارہ ان سے قرمایا کہ کیا تم گواہی ویتے ہو انہوں نے شہادت دی اور اسلام لے آئے۔

#### (۱۳)وقد جعده:

بنی عقبل کے ایک شخص ہے مروی ہے کہ الرقاد بن عمرو بن رہید بن جعدہ بن کعب بطور وفدرسول اللہ سکا تی ایک خدمت میں حاضر ہوئے 'رسول اللہ سکا تی آئی نے (مقام) فلج میں انہیں ایک جائیدادعطا فرمائی اورا یک فرمان تحریر فرما دیا جوان لوگوں کے پاس ہے۔ (۱۲۰) وفد بنی قشیر :

على بن محمد القرشى سے مروى ہے كہ بنى قبير كا ايك وفدرسول الله على تيل كا خدمت بيل حاضر ہوا جن بيل توربن عروه بن عبد الله بن سلمہ بن قشر بھى تھے بياسلام لائے تورسول الله على تيل ان كوايك قطعه زمين كا عطافر مايا اور ايك فرمان تحريفر ماديا'اس وفد بيں حيده بن معاويہ بن قشر بھى تھے۔

یہ داقعہ جمۃ الوداع کے پہلے اورغز و وکنین کے بعد ہوا'اس وفد میں قرہ بن ہمیر ہ بن سلمہ الخیر بن قشر بھی تھے۔اسلام لائے تورسول اللہ مُلَّا فِیْمِ نے انہیں (بھی بچھ) عطافر نایا'ایک جادراوڑ ھائی'اور تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کے محصل ذکو قبن جائیں۔قرہ جب واپس ہوئے تو انہوں نے بیا شعار کے:

جباها رسول الله اذ نزلت به وامکتها من نائل غیر منفد ''وفد جبرسول الله سَلَّشِیَّا کی جناب میں حاضر ہوا تو آ پُنے بیعنایت کی وفدکوابیا فیض پخشا جو بھی ختم ہونے والانہیں۔ فاضحت بروض الخضروهی حیثلثة وقد انحجت حاجاتها من مُحمَّلًا اخبرالتي المعاث ابن سعد (صدوم) المعال المعا

وفدى جماعت جوبهت گرم روتقى سرسزم غزار مين ظهر گئ رسول الله منافي الطف وكرم سے اس كى حاجتين بورى موكتين ـ

عليها فني لا يردف الذم رحله نزوك لامر العاجز المتردد

اس جماعت کا سرگردہ وہ جوان ہے کہ اس کے کجاوے کے ساتھ عیب کا گز زمیں جولوگ عاجز و ندبذب ہیں ان کے معاملات کو دہی درست کرتا ہے''۔

#### (١٥)وفد بني البكاء:

جعد بن عبداللہ بن عامر البکائی نے جو بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھا پنے والدے روایت کی <u>9 ہے</u> میں بنی البکاء کے تین آرمیوں کا ایک وفذرسول اللہ مثل اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا جن میں معاویہ بن اثور بن عباد ہ بن البکاء تھے جواس زمانے میں سوبرس کے تھے ان کے ہمراہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام بشر تھا' اور فجھ بن عبداللہ بن جندرح بن البکاء تھے' ان لوگوں کے ہمراہ عبد عمر والبکائی بھی تھے جو بہرے تھے۔

رسول الله مظافیظ نے ان لوگوں کو ظمیرانے اور مہمان رکھنے کا حکم دیا' ان کواٹھا مات عطافر مائے اور بیلوگ اپنی قوم میں واپس گئے' معاویہ نے نبی مظافیظ ہے عرض کیا کہ بین آپ کے میں (چھونے) سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں' میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا بیاڑ کا میر ہے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ لہٰڈااس کے چیرے پر (وست مبارک سے ) مسح فرما دیجئے' چنانچے رسول الله مظافیظ نے بھر بن معاویہ کے چیرے پر دست مبارک پھیر دیا' انہیں سفیدرنگ کی بھیڑیں عطافر ما نمیں اور برکت کی دعا دی۔ جعد راوی م نے کہا کہ اکثر بنی البکاء پر قبط سالی کی مصیبت آئی مگران لوگوں پر نہیں آئی۔ چھر بن بشر بن معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البکاء نے اشعار ذیل کے ہیں۔

و ابی الذی مسح الرسول ہر اُسه و دعاله بالنحیر والبر کات ''میرے باپ وہ بیں جن کے سر پر رسول اللہ علی کی اُست مبارک پھیرا ہے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔

اعطاہ احمدؓ اذ اتاہ اغذاً عفرا نواجل لیس باللجبات ہے۔ میرے دالد کو جب وہ احمد مُناتِّقَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چندسفید اچھی نسل والی بھیٹریں عطافر ما ئیں جو کم دودھ والی نہتیں۔

> یملان وفد الحی کل غشیه ویعود ذاک الملاء بالعدوات جو هرشب کو قبیلے کے وفد کو (دودہ سے ) مجردی تھیں'اور پر مجرنا پھرسنج کودوبارہ بھی ہوتا تھا۔

ہور کن من مسخ وبورک مانحا وعلیہ منی ماحیت صلاتی جوعطاکی وجہ بابرکت تھیں۔اورعطاکرنے والے بھی بابرکت تھے اور جب تک میں زندہ رہوں میری طرف سے آپ پر میراورود پہنچارہے''۔ اخبراني ماييم كالمنافق المن عد (مندوم) كالمنافق من اخبر اني ماييم كالمنافق كالمنافق

ہشام بن محمد بن السائب الكلمى سے مروى ہے كه رسول الله مُلَا يُؤَمِّ نے فجع كے ليے ايك فرمان تحرير فرمايا كه ' محمد نبى (مَلَّ يُقَيِّمُ) كى جانب سے فجیح اوران كے تابعين كے ليے جواسلام لائے 'نماز قائم كرے وَ لَا قاد سے الله ورسول كى اطاعت كرے ' مال غنيمت بيس سے الله كافمس دے 'بى مَلَّ يَقِيَّمُ اوران كے اصحاب كى مددكر ہے اپنے اسلام پر گوائى دے اور مشركين كوچھوڑ دے تو وہ الله عزوجل وقمد مَنَّ الله عَلَى مِن ہے''۔

ہشام نے کہا کہ رسول منافیظ نے عبد عمر والاصم کا نام عبد الرحمٰن رکھا 'ان کے لیے اس پانی ( بعنی کنویں کی معافی ) کے لیے جس کا نام ذی القصہ تقاتح ریفر مادیا محبد الرحمٰن اصحاب صفہ میں سے تھے۔

#### (١٦) وفدوا ثله بن الاسقع الليثي:

ابوقلا بہو غیرہ سے مروی ہے کہ واثلہ بن الاسقع اللیثی رسول اللہ مَلَّاثِیْم کے پاس بطور وفدا کے بیا لیےوقت مدینے آئے جب رسول اللہ منْائِیْم تبوک کی تیاری فرمار ہے تھے۔ چنانچے انہوں نے آپ کے ہمراہ مج کی نماز پڑھی۔

آ بُ نے فرمایا کہتم کون ہو'تمہیں کیا چیز لائی ہاورتمہاری حاجت کیا ہے؟انہوں نے آپوا بنانب بتایا اور کہا کہ میں اس لیے آپ کی خدمت بین حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤں لہذا میں جو پیند کروں سب پر جھے ہے بیعت لے لیجے' آ پٹے نے ان سے بیعت کے لی۔

وہ اپٹے اعزہ میں واپس گئے انہیں خبر دی توان کے والدنے کہا کہ بخدا میں تم ہے بھی کوئی بات نہ کروں گا 'بہن نے گفتگو عنی تو وہ اسلام لے آئی میں اور ان کا سامان سفر درست کر دیا 'وہ رسول اللہ سُلِطِّیَّا کے بیاس جانے کور دانہ ہوئے کہ معلوم ہوا آپ تبوک جانبے۔

انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھے باری باری سوار کرےاور میر امال غنیمت کا حصدای کا ہو؟ کعب بن عجر ہ تی ہونے سوار کر لیا یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ مٹافیق ہے ملا دیاوہ رسول اللہ مٹافیق کے ہمراہ تبوک حاضر ہوئے۔

رسول الله مُظْفِظ نے انہیں خالد بن ولید میں طبعہ کے ہمراہ اکیدر کی جانب بھیج دیا' مال غنیمت حاصل ہوا تو اپنا حصہ کعب بن مجر ہ کے پاس لائے' کیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے ہے انکار کیا اور آنہیں کے لیے جائز کر دیا' یہ کہ کر کہ بیں نے تومحش اللہ کے لیے تہمیں سواری دی تھی۔

#### (۱۷)وفد بی عبد بن عدی

اٹل علم نے کہا کہ وفد بن عبد بن عدی رسول اللہ مَلَّاقَظِم کی خدمت میں حاضر ہوا جومشتل برحارث بن اہبان عویمر بن الاخرم' حبیب بن ملہ ربیعہ بن ملہ تھا'ان کے ہمراہ قوم کی ایک جماعت بھی تھی ۔

ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا محمد (مُنَّاقِیْزًم) ہم لوگ ساکن حرم واہل حرم ہیں۔ جولوگ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ طاقت ور ہیں' ہم آپ سے جنگ کرنانہیں چاہتے'اگرآپ'غیر قریش سے جنگ کریں گےتو ہم بھی آپ' کے خاندان سے مجت کرتے ہیں' اگر غلطی سے ہم میں سے کمی کا آپ سے خون ہو جائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذہے ہوگا اور اگر خلطی سے آپ کے اصحاب الطبقات المن سعد (مقدودم) بالمستحد المعالية المستحد (مقدودم) بالمستحد المعالية المستحد المعالية المستحد المست

میں سے کی کا ہم سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہاہمارے ذھے ہوگا ہم سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہاہمارے ذھے ہوگا ہ

پھروہ لوگ اسلام لے آئے۔

(۱۸)وفداشجع:

اہل علم نے کہا کہ قبیلۂ اٹھے کے لوگ غزوہ خندق والے سال رسول اللہ مثالیاتا کے پاس حاضر ہوئے وہ سوآ وی ہے جن کے رئیس مسعود بن زنجیلہ متنے بیلوگ (محلّہ) شعب سلع میں اترے رسول اللہ مثالیقیان کے پاس تشریق لے گئے آپ نے ان کے لیے مجورون کا حکم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا ایا محمد (مُظَّافِیمٌ) ہم اپنی قوم میں سے کسی کوئیں جانے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپ کے قریب ہو اور جس کی تعداد ہم سے زیادہ قلیل ہو' ہم لوگ آپ کی اور آپ کی قوم کی جنگ سے تنگ آگئے ہیں' لہٰذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ کے کریں' آپ نے ان سے سلح کر لی۔

کہاجا تاہے کہا چھے رسول اللہ مٹالیکٹا کے بن قریظہ سے فارغ ہونے کے بعد آئے وہ میات ہوآ دی ہے آپ نے ان سے صلح کرلی۔اس کے بعدوہ اسلام لے آئے۔

#### (١٩)وفد بابله:

الل علم نے کہا کہ فتح مکہ کے بعدرسول اللہ منافیقی کی خدمت میں مطرف بن الکا بن البابلی اپنی قوم کے قاصد بن کرآئے اور اسلام لائے اپنی قوم کے لیے امن حاصل کیا' رسول اللہ منافیقی نے ان کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں صدقات کے فرائض تھے۔

اس کے بعذ بھل بن ما لک الوائلی جو قبیلہ بابلہ ہے تھا پی قوم کے قاصد بن کررسول اللہ طافیۃ آگا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امملام لائے' رسول اللہ مَکَاثِیَّا نے ان کے اور ان کی قوم کے سلمین کے لیے ایک فرمان تج ریز زیادیا جس میں شرائع اسلام تھے۔

استعثان بن عفان ميلاند في المواقفا

#### (۲۰)وفد بی سلیم بن منصور:

اہل علم نے کہا کہ بن سلیم کے ایک شخص جس کا نام قیس بن نسیبہ تھا رسول اللہ ملاقیق کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کا کلام سنا 'چند ہا تیں دریافت کیں آپ کے انہیں جواب دیا اور انہوں نے ان سب کو حفظ کرلیا۔

رسول الله سکاتی نیمین اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے گو پی قوم بنی سلیم کی جانب واپس گئے اور کہا کہ میں نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیر مفہوم کلام' عرب کے اشعار' کا بمن کی پیشین گوئی اور قبیلہ حمیر کے مقرر کی تقریر بنی مگر محد ( سلاتین میں کے کسی کے بھی مشابہ نہیں۔لہذاتم لوگ میری پیروی کر داور آنج ضرت سے اپنا حصہ لے لو۔

جب فتح مکہ کا سال ہوا تو بن علیم رسول الله ماليًة الله علیہ اب روانہ ہوئے آپ سے قدید میں ملے بیسات سوآ وی تھے نید

## اخبرالبي الفيات الن سعد (حدوم)

بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار تھے جن میں عباس بن مرداس انس بن عباس بن رغل ٔ راشد بن عبدر بہ بھی تھے یہ سب لوگ اسلام لائے۔اور عرض کی آپ ہم لوگوں کواپنے مقدمۃ الحیش میں کر دیجئے ہمارا جھنڈا سرخ رکھیے اور ہمارا شعار''مقدم'' مقررفر ماہیے۔ آپ نے ان کے ساتھ کہی کیا۔

وہ لوگ آپ کے ساتھ فتح مکہ وحنین وطا نف میں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبدر بہ کو (مقام) رہاط عطا فر مایا' اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام میں الرسول تھا۔

> راشد بنی سلیم کے بت کے مجاور تھے ایک روز دولومڑیوں کواس پرپیشاب کرتے دیکھ کر میشعر کہاں ازب یبول الثعلبان ہوائد لقد ذل من بالت علیہ الثعالب '' کیاوہ رب ہوسکتا ہے جس کے سرپرلومڑیاں موتی ہیں۔ بےشک وہ ذلیل ہے جس پرلومڑیاں موتیں''۔

انہوں نے اس پرحملہ کیااوراہ پارہ پارہ پارہ کردیا'نی منگائٹے کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا'انہوں نے کہا کہ غادی بن عبدالعزیٰ۔فرمایا کرتم راشد بن عبدر بہو (غادی کے معنی گمراہ اور راشد کے معنی ہدایت یافتہ ہیں )۔

وہ اسلام لائے ان کا اسلام خالص تھا 'فتح کہ بین نبی مُلَّاتِیْم کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ مُلَاتِیْم نے فر مایا کہ عرب کے دیہات میں سب سے بہتر خیبر ہے اور بن سلیم میں سب سے بہتر راشد ہیں' آپ نے انہیں اپنی تو م کاعلم بر دار بنایا۔

بنی سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام قدر بن عمارتھا لبطور وفد نبی عمالی آئے کی خدمت میں مدینہ عاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی قوم کے ایک ہزار شہبواروں کو آپ کی خدمت میں لائیں گے اور پیشعر پڑھنے گے۔ شددت یمنی افرات محملاً بخیرید شدت بحجوۃ مزر

" من رسول الله مَالِينَةِ كَل جناب مِن حاضر بوا توات وابني التحدكوايك بهترين باتھ سے وابسة كرليا۔

وذاك امرُو قاسمته نصف دينه . واعطيته الف امرئ غير اعسر

وہ ایسے ہیں کہ میں نے تقلیم کر کے اپنا آ دھا دین ان کو دیے دیا۔اورایسے مخص کی الفت ومحبت ان کو پیش کی جو نگ دست نہیں ہے''۔

قوم کے پاس آئے اس واقعے کی خمر کی توان کے ہمراہ نوسو آ دمی روانہ ہوئے۔ سو آ دمی قبیلے میں چھوڑ دیئے 'بی مَالَّیْمُ کے پاس ان لوگوں کولے جلے انہیں موت آگئی۔

قوم کے بین آ دمیوں کو وصیت کی۔ایک عباس بن مرداس کواورانہیں بین سو پرامیر بنایا' دوسرے جبار بن الحکم کوادر یہی فرارالشریدی تھے'ان کوبھی تین سوپرامیر بنایا' تیسرےاخنس بن پزیدکوان کوبھی تین سوپرامیر بنایا۔

ان لوگوں ہے کہا کہ آنخضرت شکافیڈا کے پاس جاؤ' تا کہ وہ عہد پورا ہوجومیری گردن پر ہے پھران کی وفات ہوگئ۔ بیلوگ روانہ ہوئے' نبی مُکافیڈا کے پاس آئے تو آپ نے قرمایا کہ وہ خوبصورت بہت پولنے والاسچا مومن کہاں ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مُکافیڈا انہیں اللہ نے دعوت دی تواس کوانہوں نے قبول کرلیا۔ ان لوگوں نے آپ کو واقعہ بتایا 'آپ نے فرمایا کہ وہ ہزار کے بقیہ کہاں ہیں جن کا انہوں نے بچھ سے عہد کیا تھا 'لوگوں نے عرض کی کہاں جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بٹی کنانہ کے درمیان ہے سوآ دمیوں کو قبیلے میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہان کوبھی بلا بھیجو کیونکہ اس سال تہمیں کوئی ناگوار صاور شد پیش نہیں آئے گا۔

ان لوگوں نے انہیں بھی بلا بھیجا 'جو (مقام ) ہرہ میں آپ کے پاس آگئے' بیرو بی سوآ دمی تھے جن پر مقنع بن مالک بن امیہ بن عبدالعزٰی بن عمل بن کعب بن الحارث بن بیٹ بن سلیم امیر تھے۔

جب ان لوگوں نے لشکر کا شورسنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی لیے ماضر کر دیئے گئے آپ نے فرمایا کے نہیں بلکہ تنہارے نفع کے لیے نہ کہ تنہارے ضرد کے لیے نیہ (قبیلہ )سلیم بن منصور ہے جو آیا ہے نیہ لوگ رسول اللہ متابع ہے انہیں فتح مکہ وخین میں حاضر ہوئے۔مقع ہی کے لیے امیر لشکر عباس بن مرداس نے بیشعر کہا ہے:

القائد المائة التى وفى بها تسع المنين فتم الف اقرع "ان سوآ دميوں كے امير للكر جن سے انہوں نے توسوكو پر اكر ديا اور و كمل بخت و بهاور بزار ہوگئے "۔ (۲۱) وفد بنى بلال بن عامر :

رور به کار تعربی ہوں بن ہو ہوں۔ اہل علم نے کہا کدرسول اللہ مثالثیم کی خدمیت میں بنی ہلال کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبرعوف بن اصرم بن عمرو

بن شعبیہ بن الہزم بھی تھے جونتبیلہ رؤیبہ سے تھے آپ کے نام دریافت فر مایا تو انہوں نے بتایا۔ آپ نے فر مایا کہتم عبداللہ ہوان کی اولا دمیں ہے ایک مخص نے بیشعر کہا ہے۔

جدی الذی اختارت ہوازن کلھا۔ الی النبی عبد عوف وافدا ''وہ میرے ہی دادا ہیں جن کوتمام قبیلۂ ہوازن نے نبی مالٹیئل کی خدمت میں بطور سیجنے کے لیے نمتیب کیا''۔

ان میں سے قدیصہ بن المخارق نے عرض کیا 'یارمول اللہ مُؤاٹی میں نے (ادائے قرض میں) آپی قوم کی منانت کی ہے لہذا اس میں میری مددفر ماد بچئے نے رمایا: جب صدقات آئیں گے تو اس میں سے شہیں دیا جائے گا۔

اشیاٹ بنی عامرے مروی ہے کہ ذیا دبن عبداللہ بن مالک بن بچیر بن الہزم بن رویبہ بن عبداللہ بن بلال بن عامر بطور وفد نبی سُکاٹِٹِٹا کے بیاس حاضر ہوئے جب وہ مدینۂ شریفہ میں داخل ہوئے تو میمونہ بنت الحارث بڑا پیٹنا زوجہ نبی سُکاٹِٹِٹا کے مکان پر چلے گئے جوزیادگی خالتھیں جن کی والدہ غرہ بٹ الحارث تھیں اوروہ اس زمانے میں جوان تھے۔

بنی ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ برابرزیا د کے چیرے پر برکت مشاہدہ کرتے تھے ایک شاعرنے علی بن زیاد کے

ياابن الذي مسح النبي برا سه ودعا له بالخير عند المسجد ''اےاں شخص کے بیٹے جس کے سریر نبی مثاقیظ نے ہاتھ چھیرااورمبحدین اس کے لیے دعائے خبر فرمائی۔ من غائر ارمتهم او منجد اعتنى زياد الا اريد سواءه میری مراد زیاد ہے ہے ان کےعلاوہ اور کوئی مراد تہیں۔ جا ہے وہ غور کا ہویا تہا مہ کا یانجد کا۔

حتى تبتوأ بيته في الملحد مازال ذاك النور في عربينه رینوران کے بشرے میں چکتار ہا۔ یہاں تک کہ خانہ نشین ہوئے آخر قبر میں چلے گئے''۔

(۲۲)وفدعام بن طفیل

اہل علم نے کہا ہے کہ عامر بن لطفیل بن ما لک بن جعفر بن کلاب وار بد بن رسید بن ما لک بن جعفر رسول الله مُثَاثِيْنِ کے یاں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر میں اسلام لا وُل تو میرے کیا حقوق ہوں گے آپ نے فرمایا کہ تبہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں اورتم بروہی امورلا زم ہوں گے جومسلمانوں پر لازم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے بعد خلافت میرے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت نہ تمہارے لیے ہو گی نہ تنہاری قوم کے لیے عرض کی اچھا تو کیا آ ہے گہرتے ہیں کہ دیہات میرے لیے ہوں اورشہرآ پے کے لیے۔آ پ نے فرمایانہیں ' کیکن میں گھوڑ وں کی ہا گیں تمہارے لیے کر دوں گا کیونکہ تم شہ سوار ہواس نے کہا کہ کیا مجھے پیطافت نہیں ہے کہ میں پیادہ وسوار کشکر ے آ پ یرعافیت تنگ کردوں۔ پھر بید دونوں واپس گئے۔

رسول الله مَنَّاتِيَّةً نِهِ مَا يَا كَدَابِ اللهُ ان دونول سے مجھے كفایت كرا بے اللہ بني عامر كو ہدایت كر۔اورا بے اللہ اسلام كو عامر بن الطفیل ہے بے نیاز کر یہ

الله تبارک وتعالی نے عامر کی گردن پر ایک بیماری مسلط کر دی جس ہے اس کی زبان اس کے حلق میں بکری کے تھن کی طرح سوج گرانگ بڑی وہ بی سلول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بیگھینے کا بیل کے کو ہان کی طرح کا ہے اور سلولیہ کے گھر میں موت ہےار ہدیراللہ نے ایک بجل جیجی جس نے اسے قل کردیا 'اس پرلبیدین رہیعہ روئے۔

اس وفد میں مطرف کے والدعبداللہ بن الشخیر بھی تھے انہوں نے عرض کیا' یا رسول اللہ آ ہے جمارے سردار ہیں اور ہم پر مہربان وکرم فرمامیں آپ نے فرمایا کہ سردار تو اللہ ہی ہے۔ شیطان تم کو بہکا نہ دے۔

#### ( ۲۳ )وفدعلقمه بن علاثه:

اہل علم نے کہا علقمہ بن علاثہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب موذ ہ بن خالیہ بن ربیعہ اور ان کے بیٹے رسول الله طَالِيَةُ كَ ياس آئے عمر می دور سول الله طَالِيَةُ كى ببلو من بيٹے ہوئے تھے رسول الله طَالِيَةُ نے ان عفر مايا كر علق كے ليے ظَدَرُدوْ انہوں نے علقمہ کے لیے جگد کردی اورووا آنخضرت مثالثیمُ کے پہلو میں بیٹھ گئے ۔ المبقات ابن معد (حدودم) كالمستحد المستحد المستحددم) المستحدد المست

ر سول اللہ شائیلی نے شرائع اسلام بیان فرمائے 'قرآن پڑھ کرسنایا 'توانہوں نے عرض کیا کہ یامجمہ ( مُثالیلی ) بے شک آپ کارب کریم ہے 'ادر میں آپ پرایمان لا تاہوں' میں عکرمہ بن خصفہ برادرقیس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔

ہوذہ اُن کے بیٹے اور بھینچ بھی اسلام لائے اور ہوذہ نے بھی عکر مہ کی طرف ہے بیعت کی۔

#### (۲۴) وفد بن عامر بن صعصعه

عون بن ابی جیفہ السوانی نے اپنے والدے روایت کی کہ وفد بنی عامرا آیا'ان لوگوں کے ساتھ نبی طاقیع کی خدمت میں ایک عریضہ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے آنخضرت مثل تیل کو (مقام )ابطح میں ایک سرخ خیمے میں پایا۔

آپ کوسلام کیا تو پوچھا کرتم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ بنی عامر بن صف عد' آپ نے فرمایا کہ تہمیں مرحبا (افتعر منی وانا منکھر ) تم میرے اور میں تمہارا ہوں' نماز کا وقت آگیا تو بلال اٹھے۔ اذان کہی اور اذان میں گھومنے لگے ( تا کہ سب طرف آواز جائے )۔

رسول الله مُخَالِيُّةِ کے پاس وہ ایک برتن لائے جس میں پانی تھا' آپ نے وضو کیا زائد پانی پی گیا' ہم لوگ آپ ؓ کےوضو ے نبچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کی کوشش کرنے گئے بلال نے اقامت کہی' رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی' عصر کا وقت آگیا تو بلال ؓ اٹھے اوراز ان کہی' او ان میں گھو منے لگے۔رسول الله مثالِثَیْمُ نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی۔

#### (٢٥)وفد بنوثقيف:

عبداللہ بن ابی بحی الاسلمی ہے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود ٔ غیلان بن سلمہ طائف کے محاصرے میں موجود نہ تھے 'یہ دونوں جرش میں سنگ اندازی <mark>ٔ قلعے کی نقب زنی 'گوپھن وغیرہ آ</mark> لائتے جرب کی صنعت سیکھ رہے تھے۔

یہ دونوں اس وقت آئے جب رسول اللہ مُلا ﷺ طا نف ہے دالیس ہو چکے تھے ان لوگوں نے آبلات سنگ اندازی نقب

زنی و مجنیق ( گوبھن) نصب کیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔

#### عروه بن مسعود كا قبول اسلام:

اللہ نے عروہ کے قلب میں اسلام ڈال دیا' انہیں اس حالت سے بدل دیا جس پروہ بینے وہ نکل کررسول اللہ عَلَّا فَيْزِ آ کے اور اسلام لائے۔

رسول الله مناطقیائے۔ اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت جا ہی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فر مایا کہ وہ لوگ تم سے جنگ کریں گے۔ عروہ مخاصط نے کہا کہ میں ان کے نزدیک ان کے اکلوتے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوں' پھر عروہ مخاصط دوبارہ اور سہ بارہ آپ سے اجازت جا ہی تو آپ نے فر مایا کہ اگرتم چا ہوتو جاؤ۔

وہ نگلے'اور پانچ دن طاکف کی طرف چلے پھرعشاء کے وقت آئے اور اپنے رکان میں گے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا' عروہ ٹناسٹونے کہا کہ تہمیں اہل جنت کا سلام اختیار کرنا جا ہے جو''السلام'' ہے'ان لوگوں کو اسلام کی وعوت دی تو وہ لوگ نکل ٹر ان کے متعلق مشورہ کرنے گئے۔

صبح ہوئی تو عروہ جی دوا پی کھڑی (کے بالا خانے) پر آئے اور اذان کی ' ثقیف ہر طرف سے نکل پڑئے بنی مالک کے ایک تخص نے جس کا نام اوس بن عوف تھا عروہ کو تیر ماراجوان کی رگ بفت اندام پر (جو کلائی بیں ہوتی ہے اور اسی میں فصد کھولی جاتی ہے) لگا ان كاخون بندند بوا۔

غیلان بن سلمه و کنانه بن عبریالیل و کلم بن عمر و بن وبهب اور حلفاء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ہتھیار پہن لیے اور سب کے سب (انقام کے لیے) جمع ہو گئے۔

۔ عروہ میں دونے پیریفیت دیکھی توانہوں نے کہا کہ میں نے اپنا خون ُ خون کرنے والے کومعاف کردیا تا کداس کے ذریعے ہے میں تنہارے درمیان صلح کرا دوں میتو ایک بزرگ ہے جس کے سبب سے اللہ نے میراا کرام کیا' اور شہادت ہے جس کواللہ نے ميرے يا ن بھيج ديا مجھان شهداء كے ساتھ دفن كرنا جورسول الله مَالْقِيْمُ كے ہمراہ شہيد ہوئے۔

ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے ان کوانییں شہراء کے ساتھ وفن کر دیا۔ رسول اللہ مٹائیٹی کومعلوم ہوا تو آ پ نے فرمایا کہ ان کی مثال صاحب لیبین کی ہی ہے جنہوں نے اپنی قوم کوانٹد کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔

ابل طائف كاقبول اسلام:

ا بوامیج بن عروہ وقارب بن الاسود بن مسعود نبی مثل فیز سے جالے اوراسلام لے آئے رسول اللہ مثل فیزائے ما لک بن عوف کو یو چھا تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں طا کف میں چھوڑ اہے۔

آ پ نے قرمایا کرتم لوگ انہیں خبر دو کہ وہ مسلمان ہو کرمیرے یاس آئیں تو میں ان کے اعز ہ و مال انہیں واپس کر دوں گا اور مزيد سواوت دون كاوه رسول الله سَاليَّةِ إلى ياس آئة و آپ في انبين بيرسب عطافر مايا انبون في عرض كياكه يارسول الله ۔ ثقیف کے لیے تو میں کافی ہوں میں ان کے مولیثی لوٹنار ہوں گا تا وفتنکہ وہ مسلمان ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر نہوں۔

رسول الله مَنَا يَتُوْمُ نِے انہيں ان كى قوم كے مسلمين اور قبائل برعامل بناديا' وہ ثقيف كے مواليثى كولو منے اورلوگوں سے جنگ کرتے رہے'جب ثقیف نے بیعالت دیکھی تو وہ لوگ عبدیالیل کے پاس کے اور باہم بیمشورہ کیا کہ اپنی قوم کے چندآ دی بطور وفعہ رسول الله سَالِيُومُ كَي خدمت ميس رواند كريں ..

عبریالیل اوران کے دو بیئے کنانہ وربیعہ اور شرحیل بن غیلان بن سلمہ اور تھم بن عمر و بن وہب بن مقب وعثان بن الی العاص واوس بن عوف ونمير بن خرشہ بن ربيعيہ لگلے اورستر آ دميوں كے بھراہ روانہ ہوئے ميہ چھآ دى ان كے رئيس ہوئے۔ بعض اہل علم نے کہا یہ سب انیس آ دی تھے' یہی زیادہ ٹھیک ہے۔

مغيزه بن شعبه هئاؤنه نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ذی حرص میں تھا کہ انقاق سے عثان بن ابی العاص مجھ سے مل کر طالات دریافت کرنے ملکہ جب میں نے ( ثقیف کے ) ان لوگوں کودیکھا تو بہت تیزی سے لکلا کہ رسول اللہ مَنَّ تَشْخِمُ کوان لوگوں کی آمد کی بشارت دوں۔ میں ابو بکرصدیق می اندوں کے ملا اور انہیں ان لوگوں کی آمد کی خبر دی' انہوں نے کہا کہ میں تنہیں قتم دیتا ہوں کہتم مجھ سے پہلے ان لوگوں کی آمد کی خبر رسول اللہ مخاطبی کونید دینا۔ وہ گئے اور رسول اللہ مظالبی کوخبر دی' رسول اللہ مظالبی ان لوگوں کی آمد سے مسر ور ہوئے۔

ان میں جولوگ حلیف تنے وہ مغیرہ بن شعبہ ہی ہوئی پاس اتر ہے مغیرہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا' جولوگ بنی ما لک میں سے تنے نبی ساتھ اِن کے لیے مسجد میں خیمہ نصب فرمایا۔

ر سول الله مثل ﷺ ہرشب کو بعد عشاء ان لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کے پاس کھڑے رہے تھے یہاں تک کہ آپ بھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تھے اور بھی دوسرے قدم پڑآپ آپ آرلیش کی شکایت کرتے تھے اور اس جنگ کا ذکر فرماتے تھے جوآپ کے اور قریش کے درمیان ہوئی۔

نی مُٹالٹیوُٹم نے ایک فصلے پر ثقیف سے سلح کر کی ان لوگوں کو قر آن سکھایا گیا ان پرعثان بن ابی العاص کو عامل بنایا گیا۔ ثقیف نے لات وعزی کے منہدم کرنے سے معافی جاہی آپ نے آئییں معاف فرما دیا۔مغیرہ نے کہا کہ میں نے ان کومنہدم کیا' میہ لوگ اسلام میں داخل ہوگئے۔

مغیرہ میں دوئے نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کوئییں جانتا جن کا سلام ان لوگوں سے زیادہ سیج اس سے بہت بعید ہوں کہان میں اللہ اور اس کی کتاب کے لیے کوئی دغایا کی جائے۔

## وفو دقبيلهُ ربيعيه

#### (٢٦)وفدعبدالقيس (امل بحرين):

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکاٹٹیٹل نے اٹل بحرین کوتح ریرفر مایا کہ ان میں ہے ہیں آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بییں آ دمی حاضر ہوئے ۔ جن کے رئیس عبداللہ بن عوف الاثن تھے ان لوگوں میں جارود اور اثنج بھانے جمعقد بن حیان بھی تھے ان کی آ مدفق مکہ والے سال ہوئی۔

عرض کیا گیا کہ یعبدالقیس کاوفد ہے آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا کہ ان کومر حبا ہے عبدالقیس بھی کیسی اچھی قوم ہے۔ جس شب کو یہ لوگ آئے اس کی صبح کورسول اللہ مٹاٹیٹی نے افق کی طرف و کیھی کرفر مایا کہ ضرور مشرکین کی ایک جماعت آئے گی جن کواسلام پرمجبور نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے اونٹوں کو (چلاتے چلاتے تھاکر ) و بلاکر دیا ہے اورزا دراہ کو فتم کر دیا ہے ان کے ہمراہی میں ایک علامت بھی ہے اے اللہ عبدالقیس کی مغفرت کرجومیرے پاس مال ما تھنے نہیں آئے ہیں'جواہل مشرق میں سب سے بہتر ہیں۔

یہ لوگ اپنے کیڑوں میں آئے۔رسول اللہ مظافیا مہر میں تنے ان لوگوں نے آپ کوسلام کیا'رسول اللہ مظافیا کے دریافت فرمایا کہتم میں عبداللہ بن الاقیج کون ہیں۔عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ میں ہوں' وہ کریہ منظر (بدشکل) آ دمی تنے۔ اخبرالبي المنظمة المن المعلقة المن المنظمة الم

رسول الله سَکَاتِیَّم نے ان کی طرف دیکی کرفر مایا کہ انسان کی کھال کی مشک نہیں بنائی جاتی 'البنتہ آ دمی کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ایک اس کی زبان اور ایک اس کا دل۔

رسول الله طَالِيَّةُ مَنْ فرمايا كه (اع عبدالله) تم من دوخصلتين اليي بين جن كوالله ببند كرتا ہے عبدالله ف كها كه وه كون ى آ ب كے فرمايا كه علم اور وقار انہوں نے عرض كيا كه بيد چيز پيدا ہوگئ ہے يا بيرى خلقت اسى پر ہو كى ہے آ پ نے فرمايا كه تمهارى خلقت اسى بر ہوكى ہے ۔

جارو دفسرانی شخے'رسول اللہ مٹائٹیٹائے انہیں اسلام کی دعوت دی'وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام انچھاتھا۔ آپ نے وفد عبدالقیس کورملہ بنت الحارث کے مگان پرتھمرایا' ان لوگوں کی مہمان داری فرمائی' بیلوگ دس روزمقیم رہے' عبداللہ بن الاشج رسول اللہ مثلاً لیکٹے ہے فقہ وقرآن دریافت کیا کرتے تھے۔

آ پؑنے ان لوگوں کے لیے انعامات کا تھم دیا عبداللہ بن الاشج کوسب سے زیادہ دلایا انہیں ساڑھے ہارہ اوقیہ جا ندی مرحت فرمائی 'اورمفقد بن حیان کے چیرے پردست مبارک پھیرا۔

(۲۷) وفد بكر بن وائل:

''میں حسان بن حوط کا بیٹا ہوں' میرے والدتمام قبیلۂ بکر کی طرف سے قاصد بن کرنبی سُلاطیعُ کے یاس کئے تھ''۔

انہیں لوگوں کے ہمراہ عبداللہ بن اسودین شہاب بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سدوں بھی رسول اللہ شانٹیا کے پاس آئے 'یہ بمامہ بیس رہا کرتے تھے'وہاں جومال تھااسے فروخت کر کے بجرت کی'رسول اللہ شکاٹیا کے پاس مجبور کا ایک تو شددان لائے تورسول اللہ شکاٹی کا نے ان کے لئے برکت کی وعافر مائی۔

#### (۲۸)وفد بني تغلب:

یعقوب بن زیدین طلحہ ہے مروی ہے کہ بنی تغلب کے سولہ مسلمانوں کا اور نصارای کا جوسونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفدرسول اللہ متاثلاثی کی خدمت میں آیا' یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں انترے' رسول اللہ متاثلاثی نے نصاری ہے اس شرط پرصلح کر لی کہ آپ انہیں نصرانیت پر رہنے دیں گے اور وہ لوگ اپنی اولا دکونصرانیت میں نہ رنگیں گے' ان میں ہے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطافرمائے۔ ر اہل علم نے کہا ہے کہ بنی حنیفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مٹائٹیٹر کے پاس آبیا۔ جن میں رحال بن عنقوہ 'سلمٰی بن حظلہ المجی 'طلق بن علی بن قیس اور بن شمر میں سے صرف حمران بن جابر'علی بن سنان' اقعس بن مسلمہ'زید بن عمرو'ومسیلہ بن حبیب تھاں وفد کے رئیس سلمٰی بن حظلہ تھے۔

بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان پر تھبرائے گئے اور مہمان داری کی گئ ان لوگوں کو دونوں وقت کھانا دیا جاتا تھا' مجھی گوشت روٹی بھی دودھ روٹی بھی تھی روٹی'اور بھی تھجور جوان کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔

بیالوگ مبحد میں رسول الله مُلَّالِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام گیا اور حق کی شہادت دی' آتے ہوئے مسیلمہ کواپ کجادے میں چھوڑ گئے تھے چندروزمقیم رہ کر نبی محمد (رسول الله مُلَّالِیْنِم) کی خدمت میں آمد ورفت کرتے رہے رحال بن عنفوہ ابی بن کعب سے قرآن کا درس لیتے رہے۔

والیسی کاجب ارادہ کیا تورسول اللہ مٹالٹیٹر نے ان میں سے برخض کو پانچ پانچ اوقیہ چاندی انعام دینے کا بھم دیا ان لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کجاوے میں چھوڑ دیا ہے جو گرانی کرتا ہے وہ تعاری ہمراہی میں ہے اور جمارے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔

، رسول الله مُنَّافِيْقِ نے اس کے لیے بھی اتنے ہی انعام کا تھم دیا جتنا اس کے ساتھیوں کو دلایا تھا 'اور فریایا تھا کہ وہ تہا رے ادنٹ اور کجادے کی نگرانی کی وجہ سے تم میں سب شے بڑے درجے کا آ ڈی نہیں ہے 'یہ بات مسیلمہ سے کہی گئی تو اس نے کہا کہ آ تخضرت مُنْافِیْز سمجھ کے کہ آپ کے بعد نبوت کا معاملہ میرے میر دہوگا۔

لوگ بیامہ والیس گئے رسول اللہ منگافیا نے ان کو پانی کا ایک مشکیز ہ عطافر مایا جس میں آپ کے وضوء کا بچاہوا پانی تھا اور فر مایا کہ جبتم اپنے وطن جانا تو گر جاتو ڑ ڈ النا 'اس کی جگہ کواس پانی سے دھوڈ النااور وہاں مبحد بنادینا۔

ان لوگوں نے یمی کیا' بیمشکیز ہاقعس بن مسلمہ کے پاس رہا'طلق بن علی مؤذن ہوئے انہوں نے اذان کمی تواس کوگر جا کے راہب نے سنااور کہا کہ حق کی دعوت ہے'اور بھاگ گیا' یہاس کا آخری زمانہ تھا۔

مسلمہ لعنۃ اللّٰدعلیہ نے نبوت کا دعوٰی کیا' رحال بن عفوہ نے شہادت دی کہ بی محمد رسول اللّٰد (سَلَّاتُیْزُ) نے اس کوشر یک کار بنایا ہے' لوگ اس سے فتنے میں مبتلا ہوئے۔

### (۳۰)وفد شیبان:

عبداللہ بن حیان برادر بنی کعب ہے جو بنی العنمر میں سے تضمر دی ہے کہ ان سے ان کی دونوں دادیوں صفیہ بنت علیہ ودھیہ بنت علیمہ نے قبلہ بنت مخر مہ کی حدیث بیان کی مید دونوں دادیاں قبلہ کی پروردہ تھیں۔اور قبلہ صفیہ اور دھیب کے واللہ کی نافی تھیں۔انہوں نے کہا کہ قبلہ حبیب بن از ہر برادر بنی جناب کے عقد میں تھیں' ان کے یہاں ان سے لڑکیاں پیدا ہو کیں' ابتدائے اسلام میں حبیب بن از ہر کی وفات ہوگی قبلہ سے ان کی لڑکیوں کولڑکیوں کے پچاا تو آب بن از ہرنے چھیں لیا۔ اخلافات الن سعد (مدوم) كالمنافقة التي سعد (مدوم) كالمنافقة المن سعد (مدوم)

قیلہ اوّل اسلام میں رسول اللہ مُثَالِیْمِ کی صحبت کی تلاش میں نگلیں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حدیباء رونے لگی اس لڑک کوفر صدنے لے لیا تھا' اس کے بدن پر سیاہ اون کا کمبل تھا' قیلہ اس لڑکی کواپنے ہمراہ لے چلیں ۔

جس ونت پر دونوں اونٹ کو دوڑا رہی تھیں تو یکا کیسا ایک خرگوش سوراخ سے نگلا۔ شریف حدیباء نے کہا اس بارے میں تہارا تختہ اثو ب کے شختے سے ہمیشہ بلندر ہے گا ( یعنی پرتمہارے لیے فال نیک ہے ) لومڑی نظر آئی تو اس پرجمی حدیباء نے پچھ کہا جس کوعبداللہ بن حسان بھول گئے اس کے بارہ میں بھی حدیباء نے اسی طرح کہا جوٹر گوش کے بارے میں کہا تھا۔

جس وقت به دونوں اونٹ کو بھگار ہی تھیں ایکا بیک اونٹ بھڑ کا 'اس پرلرز ہو چڑھ گیا' حدیباءنے کہا کہ امانت کی قتم تھھ پر اثوب کے سحر کا اثر پڑگیا' میں نے (بعنی قیلہ نے) گھبرا کر حدیباء ہے کہا کہ تھھ پرافسوں ہے' اونٹ نے کیا کیا۔ حدیباء نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو الٹ لواستر کا رخ ابرہ کی طرف کرلوشکم کو پشت کی طرف پھیرلو۔ اونٹ کے گذے کو پلٹ دو۔ پھرلڑ کی نے اپنا کمبل اتارا' اسے الٹ لیاا ہے شکم کو پشت کی طرف گھادیا (بعنی رخ بدل کر بیٹے گئی)۔

جب میں نے بھی دہی کیا جس کامشورہ حدیباء نے دیا تھا تو اونٹ نے پیٹاب کیا' بھر کھڑا ہو گیا' پیر پھیلائے اور پیٹا ب کیا' حدیباء نے کہا کدایے سامان کو دوبارہ اپنے او پر کرلو۔ میں نے کرلیا۔

ہم لوگ اوٹٹ کودوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے اتفاق سے الوب تیز چیک دارتلوار لیے ہوئے ہمارے پیچے دوڑر ہاتھا ،ہم نے مکاتوں کی ایک گھنی صف کی پناہ لیٰ اس نے اوٹ کوایک فرمانبر داراوٹ کی طرح درمیانی مکان کے پیچھج تک پیچادیا ،میں مکان کے اندر گھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوارے روک لیا'اس کی دھار میری پیشانی کے ایک جھے پر لگی اور کہا اوہ لونڈی میری بھینجی کومیرے آگے ڈال دے میں نے لڑکی کواس کے آگے پھینک دیا'خود نکل کراپی بہن کے پاس چلی جس کی شادی بنی شیبان میں ہوئی تھی تا کہرسول اللّه سَالِيَّا کِمْ صِحِتْ تلاش کروں۔

ایک شب کو بین کے یہاں تھی' وہ مجھے سوتا ہوا بھی تھی' یکا یک اس کے شوہر مجلس ہے آئے اور کہا کہ تمہارے والد کی قتم میں نے قیلہ کے لیے ایک بچے آ دمی کو پالیا' میری بہن نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ حریث بن حسان الشیانی ہیں جو شج کو مجر بن وائل کے وفد کے طور پر رسول اللہ مُؤاٹیز کمی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اپنے اوٹٹ کے باس گئ ان دونوں کی گفتگوین چکی تھی 'اس پر کجاوہ کس دیا 'حریث کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دور نہیں ہیں ان سے ہمراہ لے چلنے کی درخواست کی توانہوں نے کہا کہ ہاں بسروچشم۔

اونٹ تیار تھے ان صاحب صدق کے ہمراہ روانہ ہوئی' یہاں تک کہ ہم لوگ نبی محمد رسول اللہ طَائِیْتِیْ کی خدمت میں آئ آپ لوگوں کونما زصبے پڑ ھارہے تھے'نماز اس وقت شروع کی گئ تھی جب پوپھٹ گئ تھی اور ستارے آسان میں جھلسلا رہے تھے لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے با ہم پیجان نہ سکتے تھے۔

میں مردون کی صف میں کھڑی ہوگئ میں ایک ایسی عورت تھی جس کا زمانہ جاہلیت سے قریب تھا مجھ سے ایک مرد نے جو

﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) کی مسل می کنار البن سائیم البنان سائیم البنان سائیم البنان سائیم البنان سائیم البنان سائیم البنان سائیم می میرے متصل می کہا کہ تم عورت ہویا مرد؟ میں نے کہا کہ عورت انہوں نے کہا کہ تم نے تو جھے فتہ بیں ڈال دیا تھا'تم عورتوں کے ساتھ نماز رامو جو تمہارے بیچھے ہیں۔

ا تفاق سے جمرون کے پاس عورتوں کی صف قائم ہوگئ تھی جس کو میں نے داخل ہوئے کے وقت نہیں دیکھا تھا کہ انہیں میں ہو جاتی۔

آ فناب نگل آیا تو میں نژویک گئی میں ہیرنے گئی کہ جب سی شخص کوتر وتاز ہ' مرخ وسفید دیکھتی تو اس کی طرف نظرا تھاتی تا کہ رسول اللہ سکا تائی کولوگوں کے اوپر دیکھوں۔

آ فناب بلند ہو چکا تھا' کہ ایک شخص آئے' انہوں نے کہا:'' السلام علیک یارسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ'' نبی مثالیظ کے بدن پر پیوند دار و پرانی چا دریں تھیں جن نے زعفران کارنگ دور کیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس محجور کی ایک چھڑی تھی جس کا چھلکا اثر اہوا تھا'او پر کی چھال نہیں اثری تھی' آپ ہاتھ پاؤں سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔

رسول الله منافیق کی نشست میں فروتی وعاجزی کرتے و یکھا تو میں خوف سے کا بینے لگی ہمنشیں نے عرض کی یارسول اللہ می مسکینہ کا نپ رہی ہے آپ کے بچھے دیکھا نہ تھا حالا نکہ میں آپ کی پشت کے پاس تھی۔رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ اے مسکینہ اطمینان سے رہو۔رسول اللہ منافیق نے بیفر مایا تو اللہ نے جورعب میرے قلب میں ڈال دیا تھا اسے دور کر دیا۔

میرے ہمراہی آگے بڑھے انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی ۔ پھرع ص کی ما رسول اللہ (مقام) دہناء کے متعلق آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان میتح رفر ماد یجئے کہ ان لوگوں میں سے سوائے مسافریا ہمسائے کے اور کوئی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فرمایا کہ اے لڑکے ان کو دہناء کے متعلق لکھ دو۔

جب میں نے دیکھا کہآ پ نے ان کے لیے تکم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو بچھ سے خدر ہا گیا' بید میراوطن اور میرامکان تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ عَلَّا فِیْرِا جب انہوں نے آپ سے بید درخواست کی تو زمین کے متعلق انصاف نہیں کیا' یمی دہناءآپ کے نزدیک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بکریوں کی چراگاہ ہے' بی تمیم کی عورتیں اوران کے بیچا ہیں۔

فرمایا کہاہے لڑکے ابھی ژک جا (یعنی نہ لکھو) بیرمسکینہ ہے کہتی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے 'یانی اور درخت دونوں کے لیے ہیں دونوں فتنۃ انگیز کے مقابلے میں ہاہم مدد کرتے ہیں۔

جب حریث نے دیکھا کہ ان کے قرمان میں رکاوٹ پڑگئی تو انہوں نے ابنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور (جھے ہے) کہا کہ میں اورتم ایں طرح تھے۔جس طرح کہا گیا ہے کہ'' بھیٹری موت اس میں ہے کہ دوسری بھیٹر کوائں کے ہم پکڑے اٹھا لے''۔ میں نے کہا کہ واللہ تم تاریکی میں رہبر تھے' مسافر کے ساتھ تنی اور اپنی رفیقہ کے ساتھ پاکدامن تھے' یہاں تک میں رسول اللہ شائٹیٹے کی خدمت میں آگئی۔لیکن جب تم نے اپنے جھے کی درخواست کی تو میرے جھے ملامت نہ کروں

انہوں نے کہا کہ تمہاراباپ شدرہے وہناء میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ کے روکنے کی جگہ ہے جس کو تم اپنی عورت کے اونٹ کے لیے مانگلتے ہوانہوں نے کہا کہ لامحالہ میں رسول اللہ مٹالٹین کو گواہ بناؤں گا کہ جب تک زندہ ہوں تمہارا ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (مدروم) ﴿ الْحِبْلِينِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رسول الله متالية إن ماياكه كيان (عورت) كيين كواس پر ملامت كي جاسكتى ہے كدوہ جرے كے اندر سے كام كافيصله

كرنده

میں روئی اور کہا: یارسول اللہ بخداوہ میرے یہاں علی مند ہی پیدا ہواتھا' جنگ ربدہ میں آپ کے ہمراہ تھا' وہ میرے لیے غلہ لانے خیبر گیا' وہاں خیبر کا بخارآ گیا' اور میرے پاس لڑکیاں چھوڑ گیا۔

آپ نے فرمایا کہ ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد (مثالیقیم) کی جان ہے اگرتم مسکید نہ ہوتیں تو ہم تم کو تہمارے منہ کے باکھ مسکید نہ ہوتیں تو ہم تم کو تہمارے منہ کے باکھ منہ کے باتھ و نیا میں اچھا برتا و کرے (مطلب سے منہ کے باتھ و نیا میں اچھا برتا و کرے (مطلب سے ہے کہ بظا ہر قبلہ کے کلام سے یہ مغہوم ہوتا ہے کہ میر الزکا میرے لیے عذاب لانے گیا ' بھی اس کی موت کا باعث ہوا)۔ اس پر آئی ہے کہ بنا مؤٹر ہوئے اور آپ کے کلام کا مغہوم ہیہے کہ نیکی سے مصیبت نہیں آئی۔

جب اس کے اور اس کے درمیان وہ محض حاکل ہوگیا جواس سے زیادہ اس کے قریب تھا تواس نے والیس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس لئے ہوگڑا رویا اس کو جھے بھلا دے اور جو تو نے باتی رکھا ہے اس پر میری مدد کر فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد (سکا اللہ اس کے بات اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگا اب کی جس کے قبضے میں محمد (سکا اللہ کے بات اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگا اب خدا اسے بھائیوں پر عذا ب فرکو و

آپ نے سرخ چرے کے ایک گڑے پر قیلہ اور وختر ان قیلہ کے لیے تحریر فرمایا کدان کے تق میں ظلم نہ کیا جائے 'نہ انہیں نکاح پر مجبور کیا جائے 'ہر مومن مسلم ان کا مدد گار ہے' تم (عورتیں بھی) اچھا کرو نبرائی نہ کرو۔

صفیہ و دھیبہ دختر ان علیبہ سے جن کے دا داحر ملہ تھے مروی ہے کہ حرملہ نگلے۔ محمد رسول اللہ مثالیقیا کی خدمت میں آئے آ یے کے پاس رہے رسول اللہ مثالیقیانے انہیں عارف بنا دیا تب انہوں نے کوچ کیا۔

حرملہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی قصد کیا کہ اب نہ جاؤں گا تاوقتیکہ رسول اللہ سائیلی کے پاس (رہ کر) اپنے علم میں اضافہ نہ کروں میں آیا کھڑا ہوگیا 'اور عرض کی یارسول اللہ آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں فر مایا کہ اسے حرملہ نیکی رعمل کر واور بدی سے پر ہیز کرو۔

میں روانہ ہو سے اپنی سواری کے پاس آ گیاوالیسی میں اپٹے مقام پریااس کے قریب کھڑا ہو گیا' عرض کی 'یارسول اللہ آپ مجھے کیاعمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ہے ہیں اسے ہم آہے ہیں۔ فرمایا: اے حرملہ نیکی کرواور بدی ہے بچؤ دیکھو کہ جبتم قوم کے پاس سے اٹھوتو تمہاری ساعت کیا پسند کرتی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کہ بس وہی کرواور جبتم اپنی قوم کے پاس سے اٹھوتو سوچو کہتم اپنے حق میں قوم کے کیا کہنے کونالپسند کرتے ہو' بس اسی ہے پر ہیز کرو۔

## وفورابل يمن

## (m)وفد قبیله طے

عبادہ الطائی نے اپنے مشارکخ سے روایت کی کہ قبیلہ سطے کے پندرہ آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مَثَاثِیْزَ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس وسر دارزید خیر سے بھی دزرین جابر حاضر ہوا جن کے رئیس وسر دارزید خیر سے بھی دزرین جابر بن سدوس بن آصم البنہائی وقبیصہ بن الاسود بن عامر بھی تھے جو طے کی شاخ جرم سے تھے۔ بن معن میں سے مالک بن عمد اللہ بن خیسری اور قعین بن جدیلہ تھے بنی پولان میں ہے بھی ایک شخص تھے۔

جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ منافیا مجد ہی میں تھے ان لوگوں نے اپنی سواریوں کومبجد کے سامنے والے میدان میں باندھ دیا'اندر گئے'اوررسول اللہ منافیا کی جناب میں ھاضر ہوئے۔

آپُے نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔سب مسلمان ہوئے برخض کو پانچ یا بچے اوقیہ چاندی انعام میں دی زید خیل کوساڑھے ہارہ اوقیہ چاندی عطافر مائی۔

رسول الله علی ایم نے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے کی شخص کا تذکر نہیں کیا گیا جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہوجیسا کہ ذکر کیا گیا بجز زید کے کہان کی جتنی خوبیاں بیان کی گئیں اس سے زیادہ ہی یا ئیں۔

رسول الله ملَّالِيَّا نِ ان کانام زيدخيل رکھا' آپ نے انہيں فيداور دوزمينوں کی جا گيرعطافر مائی'اس کے متعلق انہيں ايک فرمان لکھ دیا' وہ اپنی قوم کے ساتھ واپس ہوئے مقام فروہ پہنچ تو فوت ہو گئے ان کی بیوی نے تمام فرامين پر قبضہ کرليا جورسول الله مُلَّالِیْنَا نے زیدکو کھے تھے اور جاک کرڈ الا۔

عاتم طائی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں:

رسول الله ملافیخ نے فتبیائر طے کے بت فلس کی جانب علی بن ابی طالب نی ہوئے کوروانہ فر مایا تھا کہ اے منہدم کر دیں اور ہر طرف سے گھیرلیس' وہ دوسوسواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے'انہوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر بچھا پہ مارا' دختر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ کئیس' پہلوگ انہیں بھی فتبیائر بطے کے قیدیوں کے ہمراہ رسول اللہ مَاکِیٹِ آئے یاس لے آئے۔

۔ مشام بن محمد کی روایت میں ہے کہ بی مُنافِیم کے شکر میں سے جن صاحب نے قبیلۂ طے پر چھاپہ مارا اور حاتم کی دختر کو گرفتار کیا۔وہ خالد بن الولید میں ہوئی شخہ۔ (علی بن ابی طالب میں ہوئی ہے)۔

(اس گرفتاری کے وقت)عدی بن حاتم نبی مثالیم کے گئی کے اور ملک شام پیچ گئے۔وہ دین نفرانیت پر تضایق قوم کے ہمراہ (مقام) مرباغ جایا کرتے ہتھے۔

حاتم کی دختر کومبجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کردیا گیا' وہ خوب صورت اور شیریں کلام خیس' رسول الله سُلَافِیُّا گُرْرے تو اٹھ کرآپ کے بیاس آئیں اور عرض کی والد مرکئے وافد (بطور وفد آنے والے ( کھوگئے )لہذا مجھ پراحسان



فرمائي الله آپ پراحسان فرمائے گا۔

آپ نے فرمایا کہ تمہاراوافد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم' فرمایا' وہ تو اللہ ورسول کے بھا گئے والے ہیں۔ ایک وفد قبیلیہ قضاعہ کا شام ہے آیا ہوا تھا' وخر حاتم کہتی ہیں کہ نبی مظافر آنے مجھے لباس عطا فرمایا' خرج دیا اورسواری عطا فرمائی' میں انہیں (فتیلیہ قضاعہ) کے ہمراہ روانہ ہوئی' ملک شام میں عدی کے پاس آئی' ان سے کہا کہا ہے قطع رخم کرنے والے ظالم تم نے اپنے بیوی بچوں کوتو سوار کرلیا اور والد کے پسماندگان کوچھوڑ دیا۔

عدى بن حاتم كا قبول اسلام:

چندروز وہ عدی کے پاس مقیم رہیں انہوں نے عدی ہے کہا' میری رائے ہیہ ہے کہ تم رسول اللہ طَالِیَّۃ ہے جاملو عدی روانہ ہوکررسول اللہ طَالِیُّۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ کوسلام کیا' اس وقت آپ میجد میں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔

رسول الله عَلَيْظِ أَنْهِيں اپنے مكان پرلے گئے ایک گذا بچھا دیا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور فر مایا كہ اس پر بیٹھوٴ رسول الله عَلَيْظِيْمْ زِمِين پر بیٹھ گئے آپ نے ان كے سامنے اسلام بیش كیا 'عدی اسلام کے آئے۔

رسول الله مَا يَشْرُغُ نِهِ الْهِينِ ان كَي قوم كِصدقات (محاصل) برعامل بنا ديا ـ

جمیل بن مرشدالطائی نے اپنے شیوخ ہے روایت کی ہے کہ عمر و بن انسلی بن معمر و بن عفر بن غنم بن حارثہ بن ثوب بن معن الطائی نبی مثلاثین کی خدمت میں حاضر ہوئے و ہ اس زمانے میں ڈیڑ ھسو برس کے تتھے۔

آنہوں نے آنخضرت مُنافیز کے شکارکو دربیافت کیا' آپ نے فرمایا کہ جس کوٹم قتل کرواوراس کوخودمرتے دیکھیلوقو کھاؤ' جو شکارزخی ہوکر بھاگ جائے' اورتمہاری نظرے اوجھل ہوکر مرجائے تواسے چھوڑ دو۔

یریم بین سے بوے تیرانداز سے یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں شاعرام والقیس بن حجربیشعر کہتا ہے۔ دب رام من بنی فعل مخرج کفید می سُتُوہ ''قبیلہ بی تعل میں ایسے تیرانداز بھی ہیں کہ چھے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھیلیاں نکال کے تیر چلاتے ہیں''۔ '' قبیلہ بی تعل میں ایسے تیرانداز بھی ہیں کہ چھے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھیلیاں نکال کے تیر چلاتے ہیں''۔

(۳۲)وفد تجيب:

۔ ابوالحویرث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیڈ آئی خدمت میں <u>9 ج</u>ییں وفد تجیب آیا' بیلوگ تیرہ آ دی تھا پے ہمراہ وہ صدقات بھی لیلتے آئے جواللہ نے ان پرفرض کیے تھے۔

رسول الله ظافیظ نے ان لوگوں کومر حبا فرمایا 'اچھی جگہ ٹھبر ایا اور مقرب بنایا بلال کوتھم دیا کہ ان کی مہمان داری اچھی طرح کریں اور انعامات دین ۔

۔۔ آپ(معمولاً)وفد کو جنتا عطا فرمایا کرتے تھےان لوگوں کواس سے زائد دیا اور فرمایا کہ اب قوتم میں کوئی نہیں رہا (جس کو انعام نہ ملاہو ) ان لوگوں نے عرض کی کہ ایک لڑکا ہے جس کوہم اپنے کجاووں پرچھوڑ آئے بیں وہ ہم سب سے کم من ہے' فرمایا کہ لڑ کا حاضر خدمت ہوا'اور عرض کی میں بھی اس گروہ ہے تعلق رکھتا ہول' جوابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ کے ان کی حوارج پوری کردی میں میری حاجت بھی پوری فرماد پیچئے۔

فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ عرض کی اللہ سے دعا میجئے کہ وہ میری مغفرت کرئے بچھ پر رحمت نازل کرئے اور میری امیری میرے دل میں کردے۔ فرمایا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر'اس پر رحمت نازل کر اور اس کی امیری اس کے دل میں کردے۔ آپ کے اس کے لیے بھی اسنے ہی انعام کا حکم دیا جتنااس کے نماتھیوں میں سے ہرایک کو دلایا تھا' پہلوگ اپ متعلقین کے یا س روانہ ہو گئے۔

سوله آدى برمان جج رسول الله مَنْ الله الله على من على رسول الله مَنْ الله على إن الوكون عداس الركودريافت فرمايال لوگوں نے عرض کی کہاہے جو پچھاللدوے دے اس پراس سے زیادہ قاعت کرنے والا ہم نے کمی کونییں دیکھا۔

رسول الله مَنْ يَقْوُمُ نِي فَرِ ما يا كه بين الله سے آرز وكرتا موں كهم سب كا خاتمه اى طرح مور

## (٣٣)وفدخولان:

متعدد اللعلم سے مروی ہے کہ وفد خولان'جو دس آ دمیوں پر مشتل تھا' شعبان <u>شاھ</u>ین آیا' ان لوگوں نے عرض کی بیا رسول الله ہم لوگ الله پر ایمان رکھنے والے اس کے رسول کی تقدیق کرنے والے اور اپنی قوم کے رہ جانے والوں کے قائم مقام بین اور ہم نے آپ کی جانب اونٹوں کو تھا کرسٹر کیا ہے۔

رسول الله مَلَاثِيَّةِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمَالِسَ جَوَانَ لُو كُونَ كَا بِتِ تَقَا كَيَا مُوا؟ انْ لُو كُونَ نِهِ عِرْضَ كَي كَدُوهُ تَوْ خُرابِ اور برى خالت میں ہے ہم نے اسے اس اللہ سے بدل لیا جس کوآپ لائے ہیں۔اگر ہم اس کی جانب واپس ہوں گے تو منہدم کرویں گے۔ ان لوگوں نے امور دین کے متعلق چند یا تیں رسول الله منابیا کے دریافت کیس تو آپ ان کے متعلق بتانے لکے آپ

نے کسی کو حکم دیا کہ انہیں قر آن وحدیث کی تعلیم دے نیے لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں تھہرائے گئے اور ان کی مہمان داری

چندروز کے بعد جب رخصت ہونے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ جا ندی انعام دینے کا حکم دیا میلوگ اپنی قوم میں واپس گئے (اپنے اسباب کی) گرہ تک نہ کھو لی جب تک عمانس نے بت کومنہ دم نہ کردیا 'ان لوگوں نے ان چیز وں کو ترام کرایا جو ر سول الله مَنَّاتِيَةِ أِنْ اِن يرحزام كردى تقين اورانبيل حلال كرليا جوآپ نے ان كے ليے حلال كردى تقين يہ (۱۳۴۷)وفد قبیلهٔ جعفی:

آبی بکر بن قیس انجعفی ہے مروی ہے کہ قبیلہ جھٹی کے لوگ زمانئہ جاہلیت میں دل کوحرام بھے تھے ان میں ہے دوآ دی قیس ئ سلمہ بن شراحیل بنی مرآن بن جعفی میں سے اور سلمہ بن بزید بن مشجعہ بن انجمع بطور وفدر سول اللہ طاقیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بيە دونوں اخيافی جھائی تھے ان کی والدہ مليکہ بنت الحلو بن مالک بن حريم بن جھی ميں سے تھی اسلام لائے تو رسول

المِقَاتُ ابْن معد (هذور) كالتكافية (من معد (هذور)) كالتكافية التي معد (هذور) اخبار الني مل فيرم

الله ما الله علی ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ دل نہیں کھاتے۔ان دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ بغیراس کے

كهائج بوع تبهارااسلام كمل تبين موسكنا-

آپ نے ان کے لیے دل منگایا وہ بھونا گیا' آپ نے سلمہ بن پزید کودیا' جب اس نے لیا تو اس کا ہاتھ کا پینے لگا۔ رسول الله مَلَا يَعْ فِي ما ياكذات كالواس في كاليا اور يشعركها:

وترعد حين مسته بناني على انى اكلت القلب كرها

''اس بات پر کہ میں نے جبراُ دل کو کھایا۔ جب میری انگلیوں نے اسے چھواتو وہ کا نبتی تھیں''۔

رسول الله متلاقية في بن سلم كوايك فرمان لكه دياجس كامضمون بينها كه "بيفرمان محمدرسول الله متلاقية كا جانب سے قیں بن سلم بن شراحیل کے لیے ہے کہ میں نے تم کوقوم مران اوران کے موالی حریم اوران کے موالی اور کلاب اوران کے موالی

میں سے ان لوگوں پر عامل بنایا جونما زکو قائم کریں زکو ہ دین اپنے مال کاصد قد دیں اسے پاک وصاف کریں۔

رادی نے کہا کہ قتبلے کلاب میں اردوز بیدوجزء بن سعد العشیر ہوزید اللہ بن سعدو عائد اللہ بن سعدو بنی صلاء ہ تھے جو پنی

الحارث بن كعب ميس سے تھے۔

راوی نے کہا کہ ان دونوں ( قیس بن سلمہ وسلمہ بن بزید ) نے کہا کہ یارسول اللہ ہماری والدہ ملیکہ بنت الحلو قیدی کور ہا سراتی تھی' نقیر کو کھلاتی تھی' مسکین پر رحم کرتی تھی' وہ مرگئ ہے' اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑکی کوزندہ در گورکر دیا تھا۔

اس کا کیا حال ہے؟

فرمایا کہ جس نے زندہ درگورکیا (وہ بطورعذاب کے )اور جس کوزندہ درگورکیا گیا (وہ بطورانقام یاشہادت) دوزخ میں ہیں (بین کر) دونوں ناراض ہو کراٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

فر مایا کہ میرے پاس آؤ وونوں واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ میں مگر ال دونوں نے نہ مانا اور چلے گئے دونوں کہتے جاتے تھے کہ واللہ جس مخص نے ہمارادل کھایا اور بیدوعویٰ کیا کہ ہماری مال دوزخ میں۔

وہ اس کا اہل ہے کہ ہرگز اس کی پیروی ندکی جائے۔

ید وونوں چلے گئے رائے میں کسی مقام پر پہنچے تورسول اللہ مَالْقَیْمُ کے ایک صحابی ملے جن کے ہمراہ زکو ق کے پچھاونٹ تے

صحابی کوان دونوں نے ری ہے جکڑ دیااوراونٹ ہنکا لے گئے۔ پیوا قعہ نبی مَالیّیْز کومعلوم ہوا تو دوسر ہلعونین کے ساتھ ان دونوں پربھی لعنت فر مائی کہ رعل و ذکوان وعصیہ ولحیان ا

ملیکہ کے دونوں بیٹوں پر جو تریم ومرآن کے خاندان سے ہیں اللہ لعنت کرے۔

ولیدین عبدالله انجعنی نے اپنے والدہ اورانہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہ ابوسرہ جن کا نام پریدین مالک عبدالله بن الذؤیب بن سلمه بن عمرو بن ذہل بن مرآن بن بعظی تھا بطور وفد نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَن علم عاضر ہوئے ہمراہ ان کے

ینځ سبر دوعزیز بھی تھے۔

## اخبات المن المندوم) كالمن المنافقة المن المنافقة المنافقة

رسول الله مَثَالِثَةِ عَزيزے بوجھا كەتمہارا نام كيا ہے انہوں نے كہا عزیز۔ (غلبہ وعزت والا) فرمایا كه الله كے سواكو كی عزیز نہیں ، تم عبدالرحن ہوئیہ لوگ اسلام لے آئے۔

ابوسرہ نے عرض کی نیارسول اللہ میری منتیل کی پشت میں ایک بنو ڑی ہے جو مجھے اپنی سواری کی تکیل کیڑنے سے ہو و تی ہے رسول اللہ سَالِیَّا آغے ایک پیالہ منگایا' اس سے بنوڑ ری پر مارنے لگے اور ہاتھ سے چھونے لگے۔ چنا نمچہ وہ جاتی رہی۔رسول اللہ سَالِیُّا آنے ان کے دونوں میٹوں کے لیے دعا فرمائی۔

ابوسبرہ نے عرض کی: یارسول اللہ مجھے میری قوم کی وادی یمن بطور جا گیرعطا فرما ہے' آپ نے عطا فرما دی' اس وادی کا نام حردان تھا۔ یہی عبدالرحمٰن خیشمہ بن عبدالرحمٰن کے والدیتھے۔

#### (٣٥)وفدصداء:

بی المصطلق کے ایک بیٹنے نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مَلَّ الْکِیْمُ مِی بیس جب جر اندے واپس ہوئے تو قیس بن سعد بن عبادہ کونواح یمن میں بھیجااور حکم دیا کہ قبیلۂ صداء کوروند ڈالیں۔

وہ چارسومسلمانوں کے ہمراہ قناۃ کے نواح میں کشکرانداز ہوئے قبیلۂ صداء کا ایک فخص آیا 'اس کشکر کو دریافٹ کیا توا لوگوں کے متعلق بتایا گیا۔

وہ تیزی ہے روانہ ہوکر رسول اللہ مُظَافِیْظِم کی خدمت میں وار دہوا اور عرض کی کدمیں آپ کی خدمت میں اپنے کہی پیشت والوں کے وفد کے طور پر حاضر ہوا ہوں' آپ گھر کو واپس بلا لیجئے میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ مثل فیلِ ان او گوں کو واپس بلالمیا۔

اس کے بعد ان (صداء کے) لوگوں میں سے پندرہ آ دمی رسول اللہ مُگاٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے ' رسول اللہ مَاکِٹی اِن قوم کے لین ماندہ لوگوں کی طرف سے بیعت کی اوراپنے وطن واپس گئے۔

اسلام ان لوگوں میں بھیل گیا ان میں ہے سوآ دمی ججۃ الوداع میں رسول اللہ سَالِیَّیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

زیاد بن الحارث الصدائی ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُٹاٹٹٹِٹم کی خدمت میں حاضر ہوا' عرض کی یارسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری قوم کی جانب لشکر بھیجے رہے ہیں لشکر کوواپس بلا لیجئے' میں مع اپنی قوم کے آپ بی کا ہوں' رسول اللہ مُٹاٹٹٹِٹم نے لشکر کوواپس بلالیا۔

میری قوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے (مجھے) فرمایا کداے بر دارصداء بیشک تمہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے عرض کی بیاللہ درسول کے طفیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ یمی (زیاد) و محتص ہیں جن کورسول اللہ شکاٹیٹر نے ایک سفر میں اذان کہنے کا حکم دیا تو انہوں نے اذان کمی' بلال آئے کہ اقامت کمیں رسول اللہ شکاٹیٹر نے فرمایا کہ برادرصداء نے اذان کمی ہے اور جس نے اذان کمی ہے وہی اقامت کیے گا۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ کوچھوڑ کراور نبی مثالظ کے مطبع بن کر بطور وفدا ٓ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'سعد بن عبادہ تفاہدئنے یہاں تقہرے وہ قر آن اور فرائض وشرائع اسلام سیکھا کرتے تھے۔ رسول الله سَالِيَّةِ إِنْ أَبْيِس باره او قيه جا ندى انعام فر ما كى ايك اچھى نسل كا اونٹ سوارى كے ليے اور تمان كا بنا ہوا ايك جوڑ ا <u>یمننے کے لیے عنایت فرمایا۔</u>

انہیں قبیلیۂ مراد دیذ کج وزبید پرعامل بنایا' ان کے ہمراہ خالد بن سعید بن العاص کوصد قات پر ( مامور فرما کر ) بھیجا' ایک فرمان تحريفر ماديا جس ميں فرائض صدقہ تنص

رسول الله مظافية لم كي وفات تك برابروه عامل صدقه رہے۔

## (۳۷)وفد قبیلهٔ زبید

مگر بن عمارہ بن تزیمہ بن ثابت سے مردی ہے کہ عمر بن معدی کرب الزبیدی قبیلے زبیدے دس آ دمیوں کے همراه مدینه آ ئے 'پوچھا کہاں سرسبز جگہ میں رہنے والے بن عمرو بن عامر کا سر دارکون ہے؟ ان سے کہا گیا کہ سعد بن عباد ہ تھاہئے ہیں۔

ا پنی سواری کو کھیلتے ہوئے روانہ ہوئے تا آس کہ سعد کے دروازے پر پہنچے سعد نکل کر ان کے پاس آئے انہیں مرحبا کہا'

کجاوے کے اتارنے کا حکم دیا۔اوران کی خاطر مدارات کی۔

رسول الله مناطق کی خدمت میں پیش ہوئے وہ اور ان کے ہمراہی اسلام لائے چندر وزمقیم رہے کیم رسول الله مَناطق کے انہیں انعام دیا اور اپنے وطن کو واپس گئے اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔

جب رسول الله مُلَاقِينًا كي وفات ہوگئي تو مرتد ہو گئے اس كے بعد چمراسلام كي طرف رجوع كيا 'جنگ قادسيه وغيره ميں خوب شجاعت ظاہر کی۔

### (۳۸)وفد قبیلهٔ کنده

ز ہری سے مروی ہے کہ اشعث بن قیس فبیلۂ کندہ کے انیس شتر سواروں کے ہمراہ رسول اللہ مقابطی کی خدمت میں حاضر ہوئے 'بیلوگ رسول اللہ مظافیرا کے پاس مجد میں آئے وضع بیتی کہ کا کل بزھے ہوئے تقے سرمہ لگا تھا 'حیر ہ کے جے پہنے ہوئے تھے' جن کا حاشیہ تر بر کا تھا اور او پر ہے رکیتی کپڑے تھے جن پر سونے کے پتر پڑھے ہوئے تھے۔

رسول الله مَنْ يَشِيمُ نِهِ ان لوگوں سے فرمایا کہ کیاتم لوگ اسلام نہیں لائے؟ ان لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں فرمایا یہ کیا حال ہے جواپنا بنار کھا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے ڈال دیا۔

جب وطن کی واپسی کاارادہ کیا تورسول اللہ مثالیج شنے ان لوگوں کووں دیں او قیدانعام دیا اوراشعٹ کو بار ہ او قیدعطا فر مایا۔ (۳۹)وفدصدف:

شرجیل بن عبدالعزیز الصد فی نے اپنے بزرگوں ہے روایت کی کہ ہماراوفد نبی رسول اللہ مَثَاثِیْزَم کی خدمت میں حاضر ہوا'

## كِلْ طَبْقَاتُ ابْنَ مِعْد (مندروم) كلا كالمنطق 44 كالمنطق المنافقة المن منافقة المن منافقة المن منافقة المنافقة المناف

كل انيس آ دى تھے جواونٹيوں پرسوار تھے تھداور جا درلياس تھا۔

یہ لوگ رسول اللہ سُکھنٹے کے پاس آ پ کے مکان اور مثبر کے درمیان پنچے اور بیٹھ گئے سلام نہیں کیا۔ فر مایا: کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں فر مایا پھرسلام کیوں نہیں کیا؟

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ''السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ'' آپ نے فرمایا علیم السلام بیٹے جاؤ' لوگ بیٹھ گئ رسول اللہ عَلِیْتُوَا ہے اوقات بِنماز دریافت کیے آپ نے انہیں بتائے۔

(۱۴۰)وفد حسین:

جن بن وہب سے مروی ہے کہ ابونغلبہ الخشی اس وقت رسول اللہ علاقظ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ نخیبر کی تیاری قربار ہے تھے وہ اسلام لائے آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خیبر میں حاضر ہوئے اس کے بعد شین کے سات آ دمی آئے اور ابونغلبہ کے پاس امرے اسلام لائے بیعت کی اور اپنی قوم میں واپس گئے۔

(۴۱)وفدسعد پذیم.

ابوالعمان نے اپنے والدے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ مُثَالِقُتُم کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم لوگ مدینے کے نواح میں اترے' مجد نبوی کے ارادے سے نکلے تو ہم نے رسول اللہ مُثَالِقُتُم کومجد میں جنازے کی نماز پڑھاتے دیکھا۔

رسول الله مَالِيَّةُ فارغ ہوئے تو فرمایا کہتم کون لوگ ہو؟ عرض کی: ہم بنی سعد بذیم میں ہے ہیں ہم اسلام لائے بیعت کی اور اپنی سواریوں کی طرف واپس ہوئے۔

آ پ نے ہمارے متعلق تھم دیا تو ہم تھبرائے گئے۔ ہماری مہمان داری کی گئی تین دن تک مقیم رہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالو۔

بلال ٹیالڈیو کو تھم ہوا تو انہوں نے ہمیں چنداو قیہ جا ندی انعام دی ہم لوگ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اللہ نے انہیں بھی اسلام عطافر مایا۔

(۴۲)وفد بلي:

رویفع بن ثابت البلوی ہے مروی ہے کہ میری قوم کا وفدر ربیج الاوّل و بیری آیا 'میں نے ان لوگوں کواپنے مکان (واقع محلّه ) بنی حدیلہ میں اتارا 'میں ان لوگوں کو لے کرمحدرسول الله عَلَيْظِیم کے بیاس آیا۔

آ پ صبح کے دفت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تنے شنخ وفد الوالضباب آ گے بوسطے رسول اللہ مَالْقُلِمُ ک سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کی' بیقوم اسلام لے آئی۔

رسول الله مَنْ لِلْمِيَّامِ مِن فِي احدِر مِن المور مِن چند با تين دربيافت کين آپ نے جواب ديا' مين ان لوگوں کواپ مکان واپس لاباب الطبقات الن سعد (مندوم) كالمنافق الله على الخيار الني الفائل المنافق المنافق

رسول الله سَلَّقَيْمُ ایک بو جمر مجور لا کرفر مانے گئے کہ اس مجور کو استعمال کرو۔ بیلوگ مجبور وغیر ہ کھایا کرتے تھے' تین دن تک رہے' پھررسول الله سَلَّقَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ سے رخصت ہوں۔

(۳۳) وفد بېراء (يمن):

ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ وفد بہراء یمن ہے آیا جو تیرہ آ دی تھے بیلوگ اپنی سوار یوں کو کھیٹے ہوئے آئے (محلّہ) بی جدیلہ میں مقداد بن عمر و کے دروازے پر پننچ 'مقدادنکل کران لوگوں کے پاس آئے ان کومر حبا کہااور مکان کے ایک جصے میں تظہرایا 'بیلوگ نبی مثلاثیم کے پاس آئے'اسلام لائے فرائض سیکھے اور چندروز قیام کیا۔

رسول الله عَلَيْجُوْمِ کے پاس آئے کہ آپ کے رخصت ہوں' آپ نے ان کوانعام کا حکم دیا' بیلوگ اپنے متعلقین کے پاس والین آگئے۔

(۴۴)وفد بني عذره:

الی عمرو بن حریث العذری ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آ دمیوں کا وفد صفر ہم ہے میں رسول اللہ مَالِیْنِیَّم کے پاس آیا 'جن میں حز ہ بن نعمان العذری وسلیم وسعد فرزندان ما لک وما لک بن ابی ریاح بھی تھے۔

بیالوگ رملہ بنت الحارث النجاریہ کے مکان میں اترے' نبی مُثَافِیْتا کے پاس آئے' ایام جاہلیت کا سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیافی بھائی ہیں' ہمیں لوگوں نے خزاعہ و بنی بحر کو بھے ہے ہٹایا تھا' ہماری قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔

رسول الله سَلَّاتِيَّةُ نِهِ مَا يَا ''مرحباد الله'''مجھے سے کی نے تنہارا تعادف نہیں کرایا' تنہیں اسلام سے کس نے روکا ان لوگوں نے کہا کہ ہمائی قوم کی قکر میں آئے ہیں۔

اموروین کے متعلق چند باتیں نی مُگاٹیوا ہے دریافت کیں آپ نے جواب دیا سب مشرف بدا سلام ہوئے چندروز قیام کیا 'چراپٹے متعلقین میں دالیں آگئے آپ نے انہیں ای طرح انعامات دیئے جس طرح آپ وفود کو دیا کرتے تھے ان میں سے ایک کوآپ نے جادر بھی اوڑھائی۔

ابوز فر الکلمی ہے مردی ہے کہ زمل بن عمر و العذری بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے انہوں نے عذرہ کے بت سے (تصدیق رسالت کے متعلق) جو پچھٹاتھا بیان کیا 'فر مایا کہ بیر ( کہنے والا ) کوئی مومن جن تھا (بت نہ تھا )۔

زمل اسلام لائے رسول اللہ مٹافیق نے ان کے لیے قوم کی سر داری کا جھنڈ ابا ندھ دیاصفین میں معاویہ شیاہ ہوئے ساتھ حاضر ہوئے۔انہیں کے ساتھ مرح میں تھے کہ قل کرویئے گئے۔

جس دفت وہ بطور وفد نبی مُناتِیم کے پاس حاضر ہوئے توبیدا شعار زبان پر تھے:

الیک دسول الله اعملت نصها اکلفها حزنا وقوزا من الرمل ''یارسول الله ظاهیم نے آپ ہی کی جانب سواری کا رخ پھیرا ہے۔ نا ہموار و دشوار گز ارریکیتان طے کرنے میں لا نصر خیر الناس نصرا مؤزرا واعقد حبلا من حبالك فی حبلی غرض بیب که بهترین انسان کی تحکی و استوارا مداد کروں۔ اور آپ مگائی آئی کے بہترین انسان کی تحکی واستوارا مداد کروں۔ اور آپ مگائی آئی کے بہترین اللہ لا شی غیرہ ادبین له اثقلت قدمی نعلی میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے میں اجریا میر سے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے میرا جرتا میر سے قدم کو بھاری رکھیں۔ میں اس وقت تک اس کے دین پر رہوں گا جب تک میرا جرتا میر سے قدم کو بھاری رکھیں۔

#### (۴۵)وفد بني سلامان:

محمہ بن بیخی بن مہل بن ابی حثمہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمروالسلا مانی بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ وفد ملامان رسول اللہ مثل فیٹا کے پاس آئے ہم سات آ دمی تھے۔

رسول الله مُلَّلِيَّةِ کے پاس پنچے تو آپ مسجد سے نکل کرایک جنازے کی طرف جس کی آپ گنے وعوت دی تھی جارہے تھے' جم نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ فرمایا: وعلیم' تم لوگ کون ہو؟ عرض کی' ہم سلامان سے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے اسلام پر ہیعت کریں' ہم اپنی قوم کے لیسماند ہلوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔

آ پ اینے غلام ثوبان کی طرف مڑے اور فرمایا کہ اس وفد کو بھی و ہیں اتار و جہاں وفد از نے ہیں نماز ظہر پڑھ لی تواپنے مکان اور منبر کے درمیان بیٹھ گئے' ہم لوگ آپ کے پاس گئے' نماز شرائع اسلام اور جھاڑ پھوٹک کو دریا فت کیا۔

آپ ؑ نے ہم میں ہے ہر خص کو پانچ پانچ اوقیہ جاندی عطافر مائی'ہم لوگ وطن واپس کئے بیدواقعہ شوال <u>''اچ</u>کا ہے۔ •

#### (۲۷)وفد جهینه:

ابوعبدالرحمٰن المدنی سے مروی ہے کہ جب نبی مَلَا لِیُجُام سے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبدالعزی بن بدر بن ڈیڈ بن معاویہ الجہنی جو بنی الربعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ میں سے تھے بطور وفد آئے 'ہمراہ ان کے اخیافی اور پچاڑاو بھائی ابورویہ بھی تھے۔

رسول الله عَلَاثِیْنِ نے عبدالعزی سے فر مایا کہتم عبداللہ ہوا بوروعہ سے فر مایا کہ ان شاءاللہ تم رشمن کو دھلا وو گے۔ آنمخضرت عَلَّاثِیْنِ نے فر مایا تم لوگ کون ہوا نہوں نے کہا کہ ہم بنی غیان ہیں (غیان کے معنی سرکشی کے ہیں) فر مایا کہتم بی رشدان ہو (رشدان کے معنی ہدایت یانے کے ہیں)۔

ان لوگوں کی وادی کا نام خوی تھا (جس کے معنی گمراہی وسرتشی کے ہیں ) دسول اللہ سُلِیُّنظِ نے اس کا نام رشدر کھا آپ کے جمیعہ کے کوہ اشہر وکوہ اجروک لیے فرمایا کہ بید دونوں جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں جن کوکوئی فقیدندروند <u>سکے گا۔</u>

فع کمے کے دن جھنڈاعبداللہ بن بدرکو دیا 'ان لوگوں کومنجد کے لیے زمین عطافر مائی' میدیئے کی سب سے پہلی مسجوتھی جس کے لیے زمین دی گئی۔ ا طبقات این بعد (صدره) کال المستخدم کالی النفاق کی اخبار انبی تالیق کی اخبار انبی تالیق کی المستخدم کالی النفاق کی المستخدم کی المستخدم کالی النفاق کی المستخدم ک

عمرو بن مرہ الجنی سے مروی ہے کہ جارا ایک بت تھا'جس کی سب تعظیم کیا کرتے تھے' میں اس کا مجاور تھا' جب میں نے نبی مَنَّا ﷺ کے متعلق سَا تو اسے تو ڑ ڈالا۔ وہاں سے روانہ ہوا' مہ یہ نشریفہ میں نبی مَنَّا ﷺ کے بیاس آیا' مسلمان ہوا' کلمۂ شہادت ادا کیا' حلال وحرام کے متعلق جواحکام تھے سب پرائیمان لایا۔

اسي مضمون كومين ان إشعار مين كهتا بول:

عمرو بن مرونے اس پُر بدوعا کی جس ہے اس کا مندنوٹ گیا' وہ بات کرنے پر قادر ندر با۔ نابیناا ورمختاج ہو گیا۔ ( ۴۷۷ ) وفعہ بنی رقاش:

عبدعمر وبن جبلہ بن وائل بن الجلاح الکلمی سے مروی ہے کہ میں اور ایک شخص عاصم جو بنی عامر کے بنی رقاش میں سے تخے روایتہ ہوئے' نبی مُؤاٹیٹی کے باس آئے' آئے 'نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا' ہم اسلام لائے۔

آنخضرت مظافیاً نے فرمایا کہ میں نبی ای مسادق و پا کیزہ ہوں خرابی اور بوری خرابی ان شخص کی ہے جو میری تکذیب کرے مجھ سے روگر داں ہواور جنگ کرے بہتری اور پوری بہتری اس شخص کی ہے جو مجھے جگد دے میری مدد کرے مجھ پرایمال لائے میرے قول کی تصدیق کرے اور میرے ہمراہ چہاد کرے۔

ہم دونوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں'آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہیں' دونوں اسلام لے آئے' ع عمرویہ شعر <u>رد ھنے لگے</u>:

اجبت رسول الله اذجاء بالهدى واصحت بعد الجحد بالله اوجرا "ومين في الجحد بالله اوجرا" "مين في رسول الله والمراس كالحصاج في الله المراس كالحصاج في الله المراس كالحصاج في الله المراس كالحصاج في الله الله والموا وقدارى الماسلا كاعمرى وللهوا صورا "يون كذريع حال والموا صورا "يرون كذريع حال والموا في كمز من من مركم الزريق عن المرابع من مركم الزريق عن المرابع من المركم الزريق المرابع الم

## اخبار الني طاقيل الم المحالية الم الخيار الذي الني طاقيل الم المحالية المح

وأمنت بالله العلى مكانة واصبحت للاوثان ماعشت منكرا

میں اللہ پرایمان لایا جس کی منزلت برتر ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں بتوں کامنکر رہوں گا''۔

ر بیعہ بن ابراہیم الدمشق سے مروی ہے کہ حادثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکلمی اور حمل بن سعدانہ بن حارثہ بن مغفل بن کعب بن علیم بطور وفدرسول اللہ منافیق کے بیاس آئے۔

حمل بن سعدانہ کے لیے جھنڈ ایا ندھا' و واس جھنڈ کولے کرمعاویہ کے ہمراہ صفین میں تھے۔

حارثة بن قطن کے لیے ایک فرمان تحریفر ما دیا جس میں بیمضمون تھا کہ بیفر مان نبی مجمد (رسول اللہ مظافیق ) کی جانب سے
و مدہ الجندل اور اس کے نواح کے ان باشندگان کے لیے ہے جو قبیلہ کلب کے حارث بن قطن کے ساتھ ہیں بارش سے سیراب
ہونے والی صحرائی مجبور کے درخت ہمارے ہیں شہر کے مجبور کے درخت تمہارے ہیں جس زمین پر چشمہ وغیرہ کا پانی جاری ہواس پر
محصول عشر (دسواں حصد ) ہے اور جو بارش سے سیراب ہواس پر محصول نصف عشر (بیسواں حصہ ) ہے نہ تمہارے اونٹوں کی جمعیت کو
مجمع کیا جائے گا اور نہ ایک دومواشی ہوں تو ان کو ہرا ہر کیا جائے گا تمہیں نماز کو وقت پر ادا کرنا ہوگا اور ذکو قاس کے جن کے موافق ادا
کرنا ہوگی تم ہے گھا بن تمین روکی جائے گی اور نہ سامان خانہ داری کا عشر (دسوال حصہ ) لیا جائے گا تم سے اس کا عہد و بیثات ہے
کرنا ہوگی تم ہے گھا بن تمین روکی جائے گی اور نہ سامان خانہ داری کا عشر (دسوال حصہ ) لیا جائے گا تم سے اس کا عہد و بیثات ہے
تمہارے ذیے خبر خواہی و و فا داری اور اللہ ورسول کی ذمہ داری ہے ۔ اللہ اور موسین خاضرین گواہ ہیں۔

(۴۸)وند بی جرم:

سعد بن مرہ الجری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہمارے دوآ دمی بطور وفدرسول اللہ عَلَیْتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے' ایک کا نام اصقع بن شرح بن صریم بن عمر و بن ریاح بن عوف بن عمیر و بن الہون بن اعجب بن قد امد بن جرم بن ریاں بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ تھا اور دوسرے ہودہ بن عمر و بن ریاح تھے۔

دونوں اسلام لائے رسول اللہ مَالِّيَّةِ نے ان کوايک فر مان تحرير فرما ديا۔ مجھے بعض جرميين نے وہ شعر سنائے جواصقع يعنی عامر بن عصمہ بن شرت کے نے بھے:

> و کان ابوشریح الخیر عمی فتی الفتیان حمال الغرامه ''ابوشرت کالخیرمیرے بچاتھ۔ جو بڑے بہادراور ذمہ داری کے برداشت کرنے دالے تھے۔

عميد الحي من جرم اذا ما ذو والآ كال سامونا ظلامه

الیی حالت میں بھی وہ قبیلۂ جرم کے سرداد تھے جب کہ مال وہتا ع پر دست درازی کرنے والوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔

وسابق قومة لها دعاهم الى الاسلام احمدٌ من تهامه بب كه احمد (مَثَلَّتُهُمُّ) نِهُ مَنِّ انْ كَي قوم كواسلام كي دعوت دى تووه اس دعوت حق كے قبول كرنے ميں اپني تمام توم ہے سبقت لے گئے۔

## اخبراني العالم المستحد (مندوم) المستحد (مندوم) المستحد (مندوم) المستحد المستح

فلباه وكان له ظهيرا فرفله على حَيّ قدامه

انہوں نے آپ کولبیک کہااور آپ کے مددگار ہو گئے۔ آپ نے انہیں قدامہ کے دونوں قبیلوں پرسروار بناویا''۔

عمرو بن سلمہ بن قیس الجری سے مروی ہے کہ جب بیالوگ اسلام لائے تو ان کے والداور قوم کے چند آ دی بطور وفد نبی مُنافِیْظِ کے پاس آئے' قر آن سیکھا حوائج و بنی پوری کیس۔

ان لوگوں نے آنخضرت مُنافِیْنِ ہے عُرض کیا کہ جمیں نماز کون پڑھائے' آپ نے فر مایا کہتم میں سے نماز وہ پڑھائے جس نے سب سے زیادہ قرآن یاد کیایا سیکھا ہو۔

یہ لوگ اپنی قوم میں آئے دریافت کیا مگر کوئی ایبا شخص نہ ملا جو مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو' حالا نکہ میں اس زمانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے بدن پرصرف ایک جا درتھی'ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے آئیس نما زیڑھائی' آج تک قبیلۂ جرم کا کوئی جمع ایبا نہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام نہ ہوں۔

راوی نے کہا عمر و بن سلمه اپنی وفات تک برابرلوگوں کی نماز جناز ہ پڑھاتے اورمبجد میں امامت کرتے۔

ابویز پیدعمرو بن سلمه الجزی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی (کے کؤئیں) کے سامنے رہا کرتے تھے جس پرلوگوں کا راستہ تھا'لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بیام (اسلام) کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں'اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے'اور بیروی جیجی ہے۔

میں میرکرنے لگا کہ اس میں سے جو پچھ سنتا تھا اے اس طرح یا دکر لیتا تھا کہ گویا میر سے بینے پر مگ جڑ ھا دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے بینے میں بہت ساقر آن جمع کر لیا عرب قبول اسلام کے لیے فتح کمدے منتظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہوا اگر آنخضرت مٹی پیٹیمان لوگوں پر غالب آ جا کیں تو آپ کھا دق و تی ہیں۔

جب فتح بمکہ کی خبر آئی تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کی خبر ( آنخضرت مُنْظِیْنِ کے پاس) لے گئے جب تک اللہ کوان کا قیام منظور ہوارسول اللہ مُنْظِیْنِ کے ساتھ مقیم رہے۔اس کے بعد آئے جب وہ ہمارے نزدیک آگئے تو ہمنے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

انہوں نے کہا: بخدا میں رسول اللہ منالیقیم کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں آ بخضرت منالیقیم حمہیں اس بات کا تھم دیتے ہیں اور اس اس بات مے منع فرماتے ہیں فلاں نماز فلاں وقت پڑھوا ورفلاں نماز فلاں وقت ُ جب نماز کا وقت آئے توکوئی تم میں سے اذان کے تمہاری امامت وہ مخض کرے جوتم میں سب نے زیادہ قرآن جا نتا ہو۔

ہمارے ہمسایہ نے غور کیا تو ان لوگوں نے کوئی محض مجھ سے زیادہ قرآن جانے والا نہ پایا۔اس لیے کہ میں شتر سواروں سے یاد کیا کرتا تھا'ان لوگوں نے مجھے ابٹالیام بنایا' میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا حالا نکہ میں چھ برس کا تھا' میرے بدن پر ایک چادرتھی کہ جب میں مجدہ کرتا تو وہ بدن سے ہٹ جاتی تھی' قبیلے کی ایک عورت نے کہا کرتم لوگ اپنے قاری کے سرین کوہم سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بڑین کا ایک گرہ درگرہ کردہ بہنایا جتنی مسرت مجھے اس کرتے ہے ہوئی اتن کمی چیز

# اخبار النبي مؤلية التن معد (حددوم) المسلك المسلك المسلك المسلك التي مؤلوم المسلك المس

عمرو بن سلمہ الجری سے مروی ہے کہ میں شتر سواروں ہے ملتا تھا' وہ مجھے آیتیں پڑھاتے تھے میں رسول اللہ مٹائیٹی کے زمانے ہی میں امامت کیا کرتا تھا۔

عمرو بن سلمہ سے مروی ہے کہ میرے والد اپنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ مُٹائٹی کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو پچھٹر مایا اس میں سیجی تھا کہ تمہاری امامت وہ مخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جا نتا ہو۔

میں ان سب میں چھوٹا تھا اورامامت کیا کرتا تھا' ایک عورت نے کہا کہ اپ قاری کے سرین تو ہم سے چھپاؤ۔ پھر ان لوگوں نے میرے لیے کرنہ بنایا میں جتنااس کرتے سے خوش ہوائسی چیز ہے خوش نہیں ہوا۔

عمرو بن سلمہ سے مروی ہے کہ جب میری قوم رسول اللہ خلاقیا کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امامت وہ فخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جا نتا ہو۔

ان لوگوں نے مجھے بلایا' رکوع وجود سکھایا' میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا' میرے بدن پرایک پھٹی ہوئی چا درتھی' لوگ میرے والدے کہا کرتے تھے کہتم ہم سے اپنے بیٹے کے سرین کیون نہیں چھپاتے۔ وَ الدِّ وَ مِنْ اِلْہِ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْمِنْ اِلْم

#### (۴۹)وفد قبیلیهٔ از د:

منیر بن عبداللہ الاز دی ہے مردی ہے کہ صرد بن عبداللہ الاز دی اپی قوم کے انیس آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفد رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'فروہ بن عمروک پاس اٹرے' فروہ نے ان لوگوں کوسلام کیااوران کااکرام کیا۔

یہ لوگ ان کے یہاں دن روز ہے صردان سب میں انصل تھے رسول اللہ سالینظ نے ان کواپی قوم کے مسلما نوں پرامیر بنایا اور عظم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل بمن سے جہاد کریں جو قرب وجوار میں ہیں۔

ی<u>ہ نگل</u>اور جرش میں پڑاؤ کیا جواکی محفوظ شہر تھا'ای میں قبائل یمن تھے جوقلعہ بند ہو گئے تھے صردنے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کیا توایک مہینے تک محاصرہ رکھا'ان کے مولیثی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔

وہ محاصرہ اٹھا کر کوہ شکر کی طرف چلے گئے یہ سمجھے کہ بھاگ گئے لوگ ان کی تلاش میں 'فکلے۔صرونے اپنی صفیں آراستہ کیس اور حملہ کردیا 'جس طرح چا ہاان لوگوں کو تہ تنج کیا میں گھوڑے پکڑلیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔

اہل جرش نے دوآ دمیوں کورسول اللہ مٹالٹیٹر کے بیاس بھیجا تھا جومتلاشی وننتظر تھے رسول اللہ سٹالٹیٹر نے ان کولوگوں کے مقالبلے اور صرد کی فیج کی خبر دی۔

یہ دونوں اپنی قوم کے پاس آئے اور کل حال بیان کیا۔ایک وفدرسول اللہ طَالِقَائِم کے پاس حاضر ہوا ارکان وفد اسلام لائے آپ نے انہیں مرحبافر مایا اور فرمایا کرتم لوگ صورت کے ایکھ ملاقات میں سچ کلام میں پاکیزہ اورا مانت میں بڑے ہوئتم میرے ہواور میں تبہارا ہوں۔

آ پُ نے ان لوگون کا (میدان جنگ بین ) شعار (لفظ) مبر ورمقرر فر مایا' اور ان کے گاؤں کو خاص نشا نوں سے محفوظ و

(۵۰)وفد غسان:

محمہ بن بکیرالغسانی نے اپنی قوم غسان سے روایت کی کہ ہم لوگ رمضان مصلے میں رسول اللہ مُلَّ ﷺ کے پاس مدینے آئے کل تیرہ آ دمی تصے رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتر بے دیکھا کہ تمام وفود عرب سب کے سب محمد مُلَّ ﷺ کی تقدیق کر ہے تھے کہ ہم نے آپس میں کہا کہ عرب کے اہل بصیرت کیا اس نظر سے دیکھیں گے کہ عرب بحر میں ہم ہی برے ہیں۔

ہم رسول اللہ سکالٹیڈا کے پاس آئے اسلام لائے تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جو پھلائے ہیں سب حق ہے ہم جانتے شہ تصر کہ قوم ہماری ہیروی کرے کی پانہیں رسول اللہ مُناٹِشِ نے ہمیں انعامات دیئے۔

یہ لوگ واپس ہوئے قوم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی 'ان لوگوں نے اپنااسلام پوشیدہ رکھا' ان میں سے دومسلمان مرگئے اور ایک نے جنگ برموک میں عمر بن الخطاب ہی ہوئے کو پایا' وہ البوعبیدہ سے ملے'اپنے اسلام کی خردی وہ ان کا کرام کیا کرتے تھے۔

### (۵۱)وفد بن حارث بن کعب:

عبداللدین عکرمہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی کہ رکتے الاوّل مواج بیں رسول الله مَالَّا عَل خالد بن ولید بن هید و کیار سومسلمانوں کے ساتھ نجران بھیجااور حکم دیا کہ جہاد کرنے سے پہلے تین مرتباسلام کی دعوت دیں۔

خالدنے بھی کیا۔جوبی الحارث بن کعب وہاں تھے انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔اوراس نہ بب میں داخل ہوگئے جس کی انہیں خالد نے دعوت دی تھی خالد انہیں لوگوں کے پاس تھبر گئے انہیں اسلام وشرائع اسلام کتاب اللہ وسنت رسول اللہ (مُثَاثِیمٌ ) کی تعلیم دی۔

بیدوا قصدرسول الله متالیقیم کولکھااور بلال بن الحارث المونی کی ہجراہ بھیج کرآپ کومسلمانوں کے غلبےاور بنی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی سے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول الله عَلَيْمَةِ عَلَى خَالدَ كَوْتُم مِيغُرِ مايا كهان لوگون كوخش خبرى دواور ڈراؤ بھى، آ وُجب تواس طرح كەتمہارے ہمراہ ان كا وفد بھى ہو' خالدا ئى طرح آ ئے كہ ہمراہ ان لوگوں كا وفد بھى تھا' جن ميں قيس بن الحصين ذوالغصه' يزيد بن عبداليدان المندان' يزيد بن المجمل' عبدالله بن قراد'شدا د بن عبدالله القنانی وعمر و بن عبدالله بھى تتھے۔

خالد نے ان لوگوں کواپنے پاس طہرا یا۔ رسول اللہ علاقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ لوگ بھی ہمراہ تھے آپ نے فر مایا کہ میکون لوگ ہیں جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔عرض کیا گیا کہ ریہ بنی الحارث بن کعب ہیں۔

ان کوگوں نے رسول اللہ مُکَالِّیْنِ کوسلام کیا۔ کلمیرشہادت''لا الله الله الله مُحَمَّر رسول اللهُ' 'پڑھا۔ رسول الله مُکَالِیْنِ نے ان لوگوں کو دس دی اوقیہ چاندی انعام عطا فرمائی' قیس بن الحصین کوساڑھے بارہ اوقیہ چاندی عطا فرمائی' انہیں کورسول اللہ مَلَّ لِیْنِ نے بنی الحارث بن کعب برامیر بنایا۔ بیلوگ بقیدایام شوال بین اپنی قوم کی جانب واپس گئے'اس کے جار ماہ بعدرسول اللہ صلوات اللہ علیہ ورحمۃ و برکاتہ کثیراً دائماً کی وفات ہوگئی۔

شعبی سے مروی ہے کہ عبدہ بن مسبرالحارثی رسول اللہ مَلَّاتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے وہ چیزیں دریا فت کیس جن کووہ چیچیے چھوڑ آئے تتھادرایئے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں۔

نی مَنْ ﷺ آئیں وہ چیزیں بتانے گئے اس کے بعد رسول اللہ مَنَّالْتِیْمُ نے ان سے فرمایا کہ اے ابن مسہر اسلام لے آؤاور اپنے دین کودنیا کے عوض فروخت نہ کرو'وہ اسلام لے آئے۔

## (۵۲)وفد قبيله مدان:

حبان بن ہانی مسلم بن قیس بن عرو بن ما لک بن لائی الہمد انی ثم الارجی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کرقیس بن ما لک بن لائی الارجی رسول اللہ منافظیم کے پاس آئے 'آپ کے میں تھے انہوں نے عرض کی بیارسول اللہ میں اس لیے آپ منافظیم ک خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ٹیرائیان لاؤں اور آپ کی مدد کروں۔

فرمایا' مرحبا' اے گروہ بھدان کیاتم' لوگ وہ اختیار کرو گے جو مجھ میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مال باپ آپ گپر فلدا ہوں۔ بی ہاں' فرمایا: اچھاتم اپنی قوم کے پاس جاؤ' اگرانہوں بھی یمی کیا تو واپس آنا میں تمہارے ماتھ چلوں گا۔

قیں اپنی قوم کی جانب روافہ ہوئے وہ لوگ اسلام لائے عشل کے لیے اندر کئے قبلے کی طرف رُخ کیا ، قیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کررسول اللہ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ ویا ہے کہ میں آپ سے اخذ کروں۔

رسول الله مَكَالِيَّةِ أِنْ فِي ما يا كرقيس كيسيا پيھے قاصد قوم ہيں اور فرما يا كرتم نے وفا كى الله تمہارے ساتھ وفا كرے۔

آ پ ؑ نے ان کی پیٹانی پر ہاتھ بھیرا' ان کی قوم ہمدان کے (قبائل) جوخالص دنجیب سے'جو بیرونی سے'جولواحق سے اور جوان کے موالی سے سب پران کی امارت کے لیے تحریر فر مایا کہ دہ لوگ ان کی بات میں اطاعت کریں اور پیرکہ ان کے لیے اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے' جب تک تم لوگ نماز کو قائم رکھواور زکو قادا کرو۔

آ پؑ نے قیں کو تین سوفرق ( بیمانۂ لیمن ) ہیت المال میں سے ہمیشہ کے لیے جاری فرمایا' دوسوفرق کشش اور جوار لضف نصف اور ایک سوفرق گیبوں۔

ابواکل نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت کی کہ ایام فج میں رسول اللہ مُکاٹیٹی نے اپنے آپ کوقبائل عرب کے ماہنے پیش کیا' فلبلہ ارحب کے ایک فخص جن کا نام عبداللہ بن قیس بن امام غزال تھا آپ کے پاس سے گزرے فرمایا: کیا تمہاری قوم کے پاس مدافعت کی قوت ہے' عرض کی جی ہاں۔

آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا 'وہ مسلمان ہوئے' مگر یہ اندیشہوا کہ ان کی قوم آپ کے ساتھ بدعبدی کرے گی ' اس لیے آپ سے آئندہ نچ کا دعدہ کنا۔

اخبراني المقات ابن العد (حدوم) المسلك المسل آپ نے ان ہدانی کوان کی قوم کے اراوے ہے روانہ فرمایا ، بی زبید کے ایک قض ذباب نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد فنیار ارحب کے چندنو جوانوں نے عبداللہ بن قیس کے عوض ذباب الربیدی کوفل کردیا۔ الل علم سے مروی ہے کہ وفد ہمدان رسول اللہ مالی اللہ مالی اس کیفیت سے آیا کہ ان کے بدن پرحمرہ کے بیع ہوئے كير \_ تے جن كى كوك دياج (ريشم) كى تھى ان لوگوں ميں ذى مشعار كے حزو بن مالك بھى تھے۔ رسول الله سَلَيْنَا فِي مَايا كه بهدان كيااحِها فتبيله ہے كه مدو پرسبقت كرنے والا اورمصيبت پرصبر كرنے والا ہے أنہيں ميں ہے اسلام کے رؤ ساوابدال ہول گے۔ یہ لوگ اسلام لے آئے 'نبی مُلْکِیْزُ نے ان لوگوں کے متعلق تحریر فرمایا کہ ہمدان کے خارف ویام شاکر کے علاقے 'الل

الهضب وخفاف الرمل ملمانوں کے لیے ہیں۔

( ۵۴س) وفيد بنوسعد العشيره:

عبدالرحمٰن بن ابی سرہ انجھی ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے نبی مکاٹیئِلم کی روانگی کی خبرسنی تو بنی انس اللہ بن سعد العشیرہ کے ایک شخص ذیا ہے نے سعد العشیرہ کے بت پرجس کا نام فراض تھا حملہ کیااور اسے دیزہ ریزہ کر دیا۔

اس كے بعدوہ لطور وفد نبي مَالْقِيْزِ كے باس كن اسلام لائے۔اور بیشعر كيے:

تبعت رسول الله أذجاء بالهلاي وخلقت فراضا بدار هوان ''میں نے رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمِ کی پیروی کرلی جب آ یہ ماہت لائے۔اور فراض کو میں نے مقام ذات میں جھوڑ دیا۔

شددت عليه شدة فتركته كان لم يكن والدهر ذوحدثان

میں نے اس پر جملہ کیاا وراہے اس حالت میں چھوڑا کہ کو یاوہ تھا ہی نہیں زیانہ تو انقلاب والا ہے ہیں۔

فلما رأيت الله اظهر دينه اجبت رسول الله حين دعاني

جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کر دیا 'توجب مجھے رسول اللہ مَثَاثِیْزِ نے دعوت دی' میں نے قبول کرلی۔

فاصبحت الاسلام ماعشت ناصوا والقبت فيها كلكلي وجراني

میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام کامدوگا ررہوں گا۔ اور اس میں اپنا تمام زور لگاؤں گا۔

فمن مبلغ سعد العشيرة اننى شريت الذيبقى بآخرفان

ہے کوئی جوسعد العشیر ہ کو پینجر پہنجا دے کہ میں نے فائی چیز کے عوض باقی رہنے والی چیز خریدی ہے'۔

مسلم بن عبدالله بن شریک انتحی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن ذیاب الالی جنگ صفین میں علی بن الم طالب چین ہوئے کے ساتھ تھے وہ ان کے لیے کا فی تھے۔

( ۱۹۵۷) وفد قتبیا پینس بن ما لک:

نہ جج کے عنس بن ما لک کے قبیلے کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں ایک شخص تھے جو بطور وفد نبی مثلاً لیکا کے یا ا

## 

گئے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت مثالثاً کم شام کا کھانا نوش فر مار ہے تھے آپ نے انہیں کھانے کے لیے بلایا تو یہ بیٹھ گئے۔

جب آپ کھانا نوش فر ما چکاتو تبی مثل تی ان کے قریب آئے اور فر مایا کہ کیاتم شہادت دیتے ہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد مثل تیجاس کے بندہ ورسول ہیں' انہوں نے کہا کہ''اشہدان لا اللہ الا اللہ وان محمد أعبد ورسولۂ'۔

فرمایا: تم طمع ہے آئے ہو یا خوف ہے 'عرض کی طمع کے متعلق پیرع ض ہے کہ بخدا آپ کے قبضے میں کو کی مال نہیں (جس کا کو کی لا کچ کرے ) اور خوف کے متعلق میہ گزارش ہے کہ بخدا میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لٹکر نہیں پہنچ کئے خوف نہ کرے ) لیکن مجھے(عذاب آخرت گا) خوف ولا یا گیا تو میں ڈر گیا 'مجھ ہے کہا گیا کہ اللہ پرایمان لاؤ میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ مثالیج کم حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ قبیلے مئس کے اکثر لوگ مقرر میں' چندروز ہوتیا م میں وہ رسول اللہ مثالیج کم یابن آ کہ ورفت کرتے رہے۔

آخراً پ سے رخصت ہوئے آئے رسول اللہ ملائیڈائے فرمایا کہ روانہ ہوجاؤ آپ نے انہیں زادراہ دیا' اور فرمایا کہ اگر تہمیں کوئی (مرض وغیرہ)محسوں ہوتو کسی قریب کے گاؤں میں بناہ لے لینا۔

وہ روانہ ہوئے 'راہتے میں شدید بخار آ گیا' انہوں نے کسی قریب کے گاؤں میں بناہ کی اور وہیں وفات پائی اللہ ان پر رحمت کرنے ان کا نام رسعۂ تقا۔ د

#### (۵۵)وفددار پین:

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ وغیرہ ہے مردی ہے کہ دار بین کا وفدرسول اللہ سُلَالِیُّنَا کے پاس آپ کی تبوک ہے واپسی کے وقت آیا۔ بیدش آدی ہے جن میں تمیم وقعیم فرزندان اوئل بن خارجہ بن سواد بن جذیر بن دراع بن عدی بن الدار بن ہائی بن حبیب بن نمارہ بن تحم برید بن خارجہ الفا کہ بن تعمان بن جبلہ بن صفارہ یا صفار بن ربیعہ بن دراع سے ہائی بن حبیب عزیز ومرہ فرزندان بن صفارہ ایو ہند وطیب فرزندان و رئی ورعبداللہ بن رزین بن رعمیت بن ربیعہ بن دراع سے ہائی بن حبیب عزیز ومرہ فرزندان ما لک بن سواد بن جذیر بہتے۔

ییلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ مَٹائیلیجانے طیب کا نام عبداللہ اورعزیز کا نام عبدالرحمٰن رکھا' ہانی بن حبیب نے رسول اللہ مَٹائیلیجا کوشراب کی مشک' چند گھوڑے اورا یک ریشی قباجس میں سونے کے پہڑ گلے ہوئے تصابطور ہدیے پیش کی۔

آ پ نے گھوڑ دں اور قبا کو قبول فرمالیا (اور مشک کو قبول نہیں فرمایا) یہ قباءعباس بن عبدالمطلب کوعطا فرمائی عباس <sub>تخاط</sub>ط نے عرض کی کہ میں اسے کیا کروں گا ( کیونکہ )اس کا پہننا جائز نہیں فرمایا: سونا نکال کراپٹی عور توں کے لیے اس کا زیور بنوالویا اسے (فروخت کرکے) خرج کرلوٴ قباء کے رہیم کوفروخت کرڈ الواور اس کی قیمت لےلو۔

عباس فناہؤنے ایسے ایک بیبودی کے ہاتھ آٹھ ہزار درم کوفر وخت کر دیا 'تمیم نے عرض کی' ہمارے نواح میں روم کی ایک قوم ہے جن کے دوگاؤں ہیں' ایک کا نام جری اور دوسرے کا بیت عیون ہے اگر اللہ آپ کو ملک شام پر فتح عطا فرزمائے تو بیدونوں

## الرطبقات الله (حدوم) كالكلمون ١٨٨ كالمكالمون اخبر البي كالفائم گاؤن مجھے ہیفر مادیجئے ٔ فر مایا : دہتمہارے بی ہوں گے۔

جب ابو بكرصديق مخاطفة خليفه ہوئے تو انہوں نے ان كو يہ گاؤں دے ديئے انہيں ايك فرمان ككھ ديا ' داريين كاوفدرسول الله طَالِيَةِ أَى وَفَاتَ تَكُمُ تَعِمَرُ مِا آ بِ فِي ان لُولُول كے ليے ايك مووت ( پيانه غلہ )وصيت قر ما كى -

(۵۶)وفدالر ماويين ازفنبيلير مُدجج:

زید بن طلحہ انٹیمی ہے مروی ہے کہ مواج میں پندرہ آ دمی رہا وہین کے رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں آئے 'بیلوگ قبیلہ' نرج کے تھے رملہ بنت الحارث کے مکان پراترے۔

رسول الله مَا يَثْنِيمُ إِن الوَكُون كِي بِي سَ تَشْرِيف لا يَ مُرِي وريتك با تين كرت ربّ ان لوگول في رسول الله مَا يُلْقِيمُ كوچند ہدایا پیش کے جن میں ایک گھوڑا بھی مرواج نام کا تھا' آ پ'نے اس کے متعلق حکم دیا تو آ پ کے سامنے پھیرا گیا آ پ نے اے پہند

یہ لوگ اسلام لائے ٔ قرآن وفرائض سیکھے' آپ نے ان لوگوں کوبھی ای طرح انعام دیا جس طرح آپ وفد کو دیا کرتے تھے کہ ان کے بڑے درجے والے کوساڑھے ہارہ اوقیہ جاندی اور کم درجے والے کو پانچے اوقیہ میلوگ اپنے وطن واپس گئے۔ ان میں سے چند آ دی آئے اور رسول اللہ مُظَافِیْز کے ساتھ مدینے ہے جج کیا' رسول اللہ مُظَافِیْز کی وفات تک مقیم رہے' آ ہے ؓنے خیبر کی بیداوار سے نشکر کی مدمیں ان لوگول کے لیے ایک سورتن جاری کرنے کی وصیت فر مائی اور فر مان لکھ دیا۔ ان لوگوں نے اس کوز مان معادیہ میں فروخت کرڈالا۔

عمرو بن ہزان بن سعد الرہادی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم میں سے ایک آ دمی چن کا نام عمر و بن سبیع تھا بطور وفعد نبی سُلِیْنِیْم کے باس آئے اور اسلام لائے۔

رسول الله مَثَالِثُيَّا نِهِ ان کے لیے ایک جھنڈ ایا ندھ دیا۔ یہی جھنڈ الے کر انہوں نے معاویہ مثالاہ کے ہمراہ جنگ صفین میں (حضرت علی میں اور کے لشکر ہے ) جنگ کی بار گا ور سالت میں اپنی حاضری کے متعلق بیا شعار کہے:

اليك رسول الله اعملت تصها تجوب الفيافي سملقا بعد سملق '' یارسول الله میں نے سواری کارخ آپ کی جانب کر دیا ہے جو کیے بعد دیگرے دشت و بیابان کی صحرا نو ردی کر

تَكُبِّ برحلي مرة ثم تعنق على ذات الواح أكلفها السرى وہ سواری جس پرککڑی کی زین ہے میں اس کوشب نور دی کی تکلیف دے رہا ہوں میراسامان اٹھائے ہوئے بھی تو جھک جاتی ہے اور بھی گردن او نجی کر لیتی ہے۔

بباب النبى الهاشمي الموافق فمالك عندي راحة او تلجلجي اے سواری میرے ہاں بچھے اس وقت تک آ رام ملنے کانہیں جب تک رسول اللہ مٹافیکر کے دروازے تک تو نہ کنچ جائے۔

## اخراني الله المالي المنافق الله المنافق الله المنافقة المنافقة الله المنافقة الم

عتقت اذا من رحلة ثم رحلة وقطع دياميم وهم مسؤرق وہاں پہنچنے کے بعد پھرتو ہرا يک سفر سے رہاوآ زاد ہوجائے گئ نہ تجھے کہيں جانا پڑے گا ندا کی زحت ہوگی کہ شب بھر بيدار ہے''۔

تیسرے شعر میں "تلجیج" کالفظ ہے اس کے معنی بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ بنج اونٹی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں کہ چھر ندا تھے۔

شاعر کہتاہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها مصاد بن مذعور تلجج غادرا "مجوبدے کون ہے کہ جاک کہدوے کراس کا شوہر غداری کے باعث تذیذ بیٹ پڑ گیا ہے'۔

#### (۵۷)وفدغامه:

متعدد اہل علم ہے مروی ہے کہ وفد غاید رسول اللہ مظافیا کے پاس رمضان میں آیا' یہ دس آ دی تھے جوبقیع الغرقد میں اترے' اپنے اجھے کیڑے پہنے اور رسول اللہ مظافیا کی خدمت میں روانہ ہوئے آپ کوسلام کیا اور اسلام کا اقرار کیا۔

رسول الله مطّاليَّةِ في ان كوا يك فرمان تحرير فرما ديا جس مِيں شرائع اسلام تھے نيہ لوگ ابى بن گعب كے پاس آئے توانہوں نے ان لوگوں كوقر آن سکھا يا 'اوررسول الله مَلَّاثِيَّا نے ان لوگوں كواسی طرح انعام ديا جس طرح وفد كود ہے تھے اور پيروا پس گئے۔ (۵۸) وفد قبيلير النجع :

شیوخ نخے ہے مروی ہے کہ قبیلہ نخع نے اپنے دوآ ومیوں کوجن میں سے ایک کا نام ارطاۃ بن شراحیل بن کعب تھا کہ بنی حار شہن سعد بن ما لک بن النخع میں سے تھے ووسر ہے ہیش کوجن کا نام ارقم تھا کہ بنی بکر بن عوف بن النخع میں سے تھے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے یاس بھیجا' بیدونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ سکا ٹیجائے کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا 'دونوں نے قبول کیا اورا پی قوم کی جانب سے بیعت کی رسول اللہ سکا تیج گئے ان کی حالت اور حسن ہیئت پیند آئی' فرمایا: کیا تمہارے پیچھے تمہاری قوم میں سے کوئی تم دونوں کے مثل ہے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آ دمی چھوڑ آئے ہیں جوسب کے سب ہم دونوں سے افضل ہیں' ان میں سے ہر ایک معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کاموں کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہمارے شریک وسہیم نہیں ہوتے ہیں۔

رسول الله طالقینم نے ان کے اور ان کی قوم کے لیے دعائے خیر فر مائی اور فر مایا کہ اے اللہ نخع کو برکت دے ارطاقا کو امیر قوم بنا کے ایک جیمیڈراعطا فر مایا جو فنج مکہ میں ان کے ہاتھ میں فقا'وہ اے قادسے میں بھی لائے تھے'ای روز ( یعنی جنگ قادسے میں ) وہ شہید ہوگئے ان کے بھائی وریدنے اسے لےلیا اور وہ بھی شہید ہوگئے' دونوں پراللہ رحمت نازل کرے پھراہے بنی جزیمہ کے سیف بن الحارث نے لیا اور کوفہ لے گئے۔

محمد بن عمر والاسلمی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل فیزا کے پاس جوسب ہے آخری وفد آیا وہ وفدننج تھا'یہ لوگ یمن ہے وسط

محرم <u>الح</u>يث آئے ميد دوسوآ دمی تھے جورملہ بنت الحارث کے مکان پراترے رسول اللہ مٹائینے کے پاس اسلام کا قرار کرتے ہوئے آئے۔

> ان او گوں نے یمن میں معاذین جبل مخاطفہ سے بیعت کی تھی'ان میں زرارہ بن عمر ویھی تھے۔ مشام بن محمد نے کہا کہ بیڈرارہ بن قیس بن الحارث بن عداء تھے'اور پیلفرانی تھے۔

> > (۵۹)وفدیجیله:

عبدالخمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ جرئر بن عبداللد البجلی شاھیں مدینہ آئے ہمراہ ان کی قوم کے ڈیڑھ سوآ دی تھے رسول اللہ مظافر آئے اس وسیع راہ ہے تہیں سوآ دی تھے رسول اللہ مظافر آئے (ان لوگوں کی آمدے پہلے بطور پیشین گوئی حاضرین سے ) فرما دیا تھا کہ اس وسیع راہ ہے تہیں ایک بہترین بایر کت شخص نظر آئے گا جس کی پیٹانی پرسلطنت کا نشان ہوگا۔ جریرا پنی سواری پرنظر آئے ہمراہ ان کی قوم بھی تھی' یہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی۔

جریے نے کہا کہ پھررسول اللہ مٹافیظ نے ہاتھ پھیلا یا اور بھھے بیعت کیا اور فرمایا کہ (بید بیعت) اس پر ہے کہ تم شہادت دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں' نماز قائم کروڈز کو 3 دو رمضان کے روزے رکھو' مسلمانوں کی خیرخواہی کرو والی کی اطاعت کرواگر چہدہ جیشی غلام ہی ہو۔

عرض کی جی ہاں۔آپ نے انہیں بیعت کرلیا۔

قیس بن عزرہ الاحمسی قبیلۂ احمس کے ڈھائی سوآ دمیوں کے ہمراہ آئے 'رسول اللہ مَکَّالِیُّۃُ نے ان لوگول سے فر مایا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس اللہ (اہللہ کے بہادر) ہیں زماغہ جاہلیت میں ان لوگوں کو یکی کہاجا تا تھا۔

رسول الله سُکُلِیُّانِے فرمایا کہ آج سے تم لوگ آمس الله (الله کے بہادر) ہو بلال بی طبقہ کو تکم دیا کہ بجیلہ کے شتر سوار وں کوانعام دواور چیئن سے شروع کر وانہوں نے بہی کیا۔

جریر بن عبداللہ کا قیام فروہ بن عمروالبیاضی کے پاس تھا'رسول اللہ سُلَالِیُّمْ نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریافت فرمایا'عرض کی: یارسول اللہ مُنَّالِیْمُ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا'اؤان کومسا جداور صحنوں میں غالب کردیا' قبائل نے اپ وہ بت تو ڑڈالے جن کی وہ یو جاکر تے منتھے۔

فرمایا: اچھا ؤوالخلصہ (بت) کیا ہوا۔عرض کی کہ ابھی تو اپنی حالت پر ہاقی ہے۔ان شاء اللہ اس ہے بھی راحت مل گی۔

رسول الله مَنْ الْقِیْمُ نِهِ ان کو ذوالخلصہ کوتو ژنے کے لیے بھیجا' ان کے لیے جمنڈ ابا ندھا تو عرض کی کہ میں (سواری شرجا نے ے) گھوڈے پرتھیم نہیں سکتا ہوں' رسول اللہ مَنَا ثِیْمُ نِهِ ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا کدا ہے اللہ ان کو ہادی (ہدایت کرنے والا) اور مہدی (ہدایت یافتہ) ہنادے۔

وہ اپنی قوم کے ہمراہ جوتقریباً دوسوتھے روانہ ہوئے زیادہ مدت ندگزری تھی کہ واپس آئے رسول اللہ سکاٹیٹم نے ان سے

## اخبان عد (هدوم) المستحدة العالم العا

دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اسے تو ڑڈالا؟ عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا' جی ہاں ( تو ڑڈالا ) اس پر جو کچھ تھا میں نے لے لیا' اے آگ میں جلادیا ایسی گت بنادی کہ جو اس سے مجت کرتا ہے اسے نا گوار ہوگا ہمیں اس کے تو ڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔

رسول الله من اليول الله من المروز قبيلة احمس كے بيادہ اور سواروں كے ليے دعائے بركت كى۔

(۲۰)وفد قبیلهٔ حشم

یزیدودیگراہل علم ہے مروی ہے کہ چریز بن عبداللہ کے ذوالخلصہ کومنہدم کرنے اور قبیانی جھم کے پچھالوگوں کو آل کرنے کے بعدوفد عشعث بن زحروانس بن مدرک قبیلیز شخعم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ مُطَالِّیُرُاکے پاس آیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر جو یکھوہ اللہ کے پائں سے لائے ایمان لاتے ہیں آپ ہمیں ایک فرمان - لکھ دیجئے کہ جو پکھاس میں ہوہم اس کی پیروی کریں۔

آ پُّ نے ان لوگوں کو ایک فرمان لکھ دیا جس میں جریر بن عبداللہ و حاضرین کی گوا ہی تھی۔

#### (۲۱)وفدالاشعربين:

اہل علم نے کہا ہے کہا شعر پین رسول اللہ مُثَالِّقَامِ کے پاس آئے' وہ پچاس آ دبی تھے جن میں ابوموی الاشعری شیاؤ کے بھائی اوران کے ہمراہ قبیلۂ عک کے دوآ دمی تھے'یہ لوگ شتی میں بحری راہتے ہے آئے اور جدے میں اترے۔

جب مدینے کے زویک پہنچ گئے تو کہنے گئے کہ "غدا نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ" (کل ہم احباب سے ملیل گئے محمد منافظ اوران کے گروہ سے )۔

یہ لوگ آئے تو رسول اللہ سَکَائِیُّم کوسفر خیبر میں پایا۔ رسول اللہ سَکَائِیُّم ہے قدم بوس ہوئے بیعت کی اور اسلام لائے رسول اللہ سَکَائِیُّم نے فرمایا کہ اشعر بین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھیلی میں مشک ہو۔

#### (۲۲)وفد حضر موت:

الل علم نے کہا ہے کہ وفد حضر موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول اللہ سُلِطِیُّا کے پاس آیا 'پیاوگ بی ولیعہ شاہان حضر موت حمدہ ومخوس ومشرح والصغہ بتھے بیاوگ اسلام لائے۔

مجوّی نے کہا: یا رسول اللہ اللہ ہے دعا کیجئے کہ وہ میری زبان سے میرے اس مکلے پن کو دور کر دے آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی اورانہیں پھی غلہ ( سالانہ ) جھزموت کی پیداوارے عطافر مایا۔

واکل بن حجر الحضر می بطور وفد می منافظام پاس آئے عرض کی کہ میں اسلام وہجرت کے شوق میں آیا ہوں' آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی اور ان کے سریر ہاتھ چھیزا۔

وائل بن جرکی آمد کی خوشی میں ندا دی گئی که''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' تا کہ لوگ جمع ہوجا ئیں (جب کسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنامقصود ہوتا تھا تو یمی ندا دی جاتی تھی )۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (مندوم) کا من الی سفیان کو تھم ویا کہ انہیں تھم رائیں وہ وائل کے ہمراہ پیادہ روانہ ہوئے وائل اونٹ پر

معاویہ جی اور نے ان سے کہا کہ اپنا جوتا میری طرف ڈال دیجئے (کہ میں اسے پہن لوں) انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہارے کہننے کے بعد میں اسے پہنوں معاویہ جی اور نے کہا کہ اچھا مجھے اپنے پاس بٹھا کیجے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشا ہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو معاویہ نے کہا کہ گری کی شدت میرے پاؤں جھلسا دیت ہے انہوں نے کہا کہ میری اؤٹن کے سائے میں جلو اس یمی تمہارے شرف کے لیے کافی ہے۔

بیغام رسالت شاہ حضرموت کے نام:

جب انہوں نے اپنے وطن کی روانگی کا ارادہ کیا تورسول اللہ مَگانِیْزِ منے بیفر مان لکھ دیا:

یہ فرمان محمہ نبی مُثَافِیْج کی جانب سے واکل بن حجرشاہ حضرموت کے لیے ہے کہتم اسلام لائے 'جوزمینیں اور قلع تنہارے '' قبضے میں بیں وہ میں نے تنہارے لیے کردیے تم ہے دی میں سے ایک حصہ لے لیا جائے گا' جس میں صاحب عدل خور کرے گا'میں نے تنہارے لیے بیشر طاکی ہے'تم اس میں کی نہ کرنا' جب تک کہ دین قائم ہے اور نبی وموشین اس کے مدد گار ہیں۔

ابن افی عبیدہ سے مروی ہے کہ توس بن معدی کرب بن ولیعہ مع اسپے ہمراہیوں کے بی مظافیرًا کے پاس بطور وفد آئے' یہ لوگ روانہ ہوئے تو تخوس کولقوہ ہو گیا'ان میں سے پچھلوگ واپس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ سر دارع ب کولقوہ ہو گیا' آپ ہمیں اس کی دوابتا ہے۔

رسول الله متلاقیق نے فرمایا کہ ایک سوئی لوائے آگ میں تپاؤیھران کی دونوں پکوں کوالٹو بس ای میں اس کی شفاء ہے' لامحالہ اس کی طرف جانا ہے'اللہ بی زیادہ جانتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے پاس سے دوانہ ہوتے وقت کیا کہا تھا (جس کی وجہ سے یہ سزا لمی انہوں نے حضرت معاویہ سے متکبرانہ کلمات کے تھے جواللہ کونا گوار ہوئے )ان لوگوں نے یہی کیا۔وہ اچھے ہوگئے۔

عمرو بن مہا جرالکندی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حضرموت کے قبیلیہ تعدی تھیں جن کا نام حبناہ بنت کلیب تھا۔ انہوں نے رسول الله مَاللَّمُظِّمِ کے لیے ایک لباس بنایا۔اپنے بیٹے کلیب بن اسد بن کلیب کو بلایا اور کہا کہ اس لباس کو نبی مَاللَّمِیْزاک پاس لے جاؤوہ اسے آپ کے پاس لائے اور اسلام قبول کیا۔

ر سول الله مُنَاتِقِيمٌ نے ان کے لیے دعا فر مائی ان کی اولاد میں سے ایک شخص نے اپنی قوم کو تعریض کرتے ہوئے ریاشعار کیے ہیں :

> لقد مسح الرسول اہابینا ولم یمسح وجوہ بنی بحیر ''رسول اللہ طَالْقِیْمُ نے ہمارے داداکے چیرے پرہاتھ پھیرا۔ شہابھم وشیبھم سواء فھم فی اللؤم اسنان الحمیر چنانچہان لوگوں کے بوڑھے اور جوان سب برابر نین وہ سب کمینہ پن میں گدھوں کے دانتوں کی طرح ہیں''

الطبقات الناسعد (نعدوم) المسلك المسلك المسلك المبدالتي تأبيني المبيني المبيني

كليب جب أي مَنْ اللَّهِ إلى آئ توانهون في إشعار كم:

من وشنربرهوت تهوی بی عذافرة اليك ياخير من يحفى وينتعل "میں برہوت سے آرہا ہوں آتے ہوئے جھک جھک جاتا ہوں۔ میں آپ کی جناب میں حاضر ہور ہاہوں اے ان سب سے بہتر جو پاپر ہندو پاپوشیدہ ہیں۔

تجوب بى صفصفا غيرا منا هله تزداد عفوا إذا أكلت الإبل سواری بھے ایسے میدانوں سے لا رہی ہے جہاں تالا بوس کے گھاٹ بھی گردآ لود بین اونٹ جب تھک جا کس تو ان کا گردوغباراور بره جائے۔

شهرين اعملها نصا على وجل ارجو بذاك ثواب الله يارجل ای دشت نور دی میں دومبینے گز رگئے کہ ندامت کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اور اس سفر سے اللہ کے اجر وثواب کی امید ر کھتا ہوں \_

انت النبي الذي كنا لخبره وبشرتنا بك التوراة والرسل آ پِمَالْیُظِوْ او بی بی جن کی ہمیں خبر دی جارہی تھی' ہمیں توریت نے اور پیمبروں نے آپ مَالْیُظِ کے متعلق بٹارت دی کھی''<u>۔</u>

واکل بن جمر کی در بار نبوت میں حاضری:

علقمہ بن وائل سے مروی ہے کہ وائل بن حجر بن سعد الحضر می بطور وفد نبی مَثَالِقُوْم کے پاس آئے آپ نے ان کے جبرے يرباته يجيم ااوردعا فرمائي انبيس ان كي قوم كامر دار بنايا\_

آ پ ؓ نے لوگوں سے تقریر فرمائی کداے لوگوا بیروائل بن حجر ہیں جوتمہارے پاس اسلام کے شوق میں حضر موت ہے آئے ہیں۔اس پر آپ ٹے اپنی آ واز کو بلند فر مایا' پھر معاویہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اوران کوحرہ میں کسی مکان میں گلمبراؤ ہے

معاویہ ٹی ادنونے کہا کہ میں انہیں لے گیا 'گری کی شدت ہے میرے پاؤن جبل رہے تھے' میں نے (واکل بن ججرہے) کہا کہ بچھے(اونٹ پر)اپنے پیچے بٹھالیجے'انہوں نے کہا کہتم باوشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو' میں نے کہا کہ اچھااپنے جوتے مجھے دے دیجئے کہ انہیں پین کرگری کی تکلیف سے بچوں' انہوں نے کہا کہ اہل یمن کو یہ خبر نہ پہنچے کدرعیت نے بادشاہ کا جو تہ پین لیا' اگرتم چاہوتو میں تمہارے لیے اپنی اونٹی کو (تیزی ہے ) روک لوں اورتم ان کے سائے میں چلو۔

معاویہ محادید خادونے کہا کہ پھر میں نبی عالیق کے پاس آیا اور آپ کوان کی گفتگو کی خبر دی تو فر مایا کہ بے شک ان میں جاہلیت کا حصہ باقی ہے۔ جب انہوں نے واپسی کااراد ہ کیا تو آپ نے فر مان لکھ دیا۔

(۶۳)وفد قبیلهٔ از دعمان:

علی بن حمد سے مروی ہے کہ اہل عمان اسلام لائے تورسول اللہ مثالیقیائے علاء بن الحضری می دور کوان لوگوں کے یاس جیجا

كدوهان كوشرائع اسلام لكهائيس اورز كوة وصول كرير -

ان لوگوں کا ایک وفدرسول اللہ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ مَنْ

مخربة العبدى نے جن كانام مدرك بن خوط تھا عرض كى كە جھےان لوگوں كے پاس بھنج و بچئے \_ كيونكدان كا جھ پرايك احسان ہے انہوں نے جنگ جنوب ميں جھے گرفتار كرليا تھا بچر جھ پراحسان كيا (كدر ہاكرديا) -

ہے ، کا بیات اللہ میں کوان لوگوں کے ہمراہ عمان بھی دیا'ان کے بعد سلمہ بن عیاد الازدی اپی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ آئے رسول اللہ منگائی اسے دریافت کیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں رسول اللہ منگائی ان انہیں بتایا تو عرض کی کہ آپ اللہ کے دعا سیجئے کہ وہ ہماری بات اور اُلفت کوجمع کردے۔

آ يئے ان لوگوں كے ليے دعا قرمائي سلمه اوران كے ہمراى اسلام لائے۔

#### ( ٦٣ ) وفد غالق:

الل علم نے کہا ہے کہ جلیجہ بن شجار بن صحار آلفافتی اپن قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ مُلَاثِیْتُم کے پاس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ ہم لوگ اپنی قوم کے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں'اسلام لائے ہیں' ہمارے صدقات میدانوں میں رُکے ہوئے ہیں۔

فر مایا کرتمہارے وہی حقوق میں جومسلمانوں کے میں تم پر وہی امور لا زم میں جومسلمانوں پر لا زم میں عوذ ہن سریر الغافق نے کہا گہم اللہ پرایمان لائے۔اوراس کے رسول کی بیروی کی۔

#### (١٥) وفد بارق:

را المعلم نے کہا ہے کہ وفد بارق رسول اللہ طَالِيَّةِ کے باس آيا تو آپ نے انہيں اسلام کی دعوت دی وہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی رسول اللہ طالِقِیْل نے انہیں فرمان لکھ دیا کہ:

یہ فرمان محدرسول اللہ (مُنظِیَّمِ) کی جانب ہے بارق کے لیے ہے کہ فہ تو بارق سے بغیر دریافت کیے ہوئے ان سے پھل کاٹے جائیں گئے نہ جاڑے یا گری میں ان کے وطن میں جانور چرائے جائیں گئے جو مسلمان چراگاہ فہ ہونے کی وجہ سے یا خود روگھاس چرانے کے لیےان کے پاس سے گزرے تو اس کی تین روز کی مہمان داری (ان کے فرمے) ہوگئ جب ان کے پھل پک جائیں تو مسافر کواتے گرے ہوئے بھل اٹھانے کا حق ہوگا جواس کے شکم کوسیر کردیں 'بغیراس کے کہ وہ اپنچ ہمراہ لادکر لے جائے۔ گواہ شدا ہوعبیدہ بن الجراح وحذیفہ بن الیمانی۔ بقلم ابی بن کعب می الشخاب

### (۲۲)وفدقبیلهٔ دوس:

ایل علم نے کہا ہے کہ جب طفیل بن عمر والدوی اسلام لائے تو انہوں نے اپنی قوم کودعوت دی 'وہ اسلام لائے' اورستریا ای آ دئی جوقر ابت دار تھے مدینے آئے' ان میں ابو ہر پر ہ وعبداللہ بن ازیبرالدوی چھائیں بھی تھے۔ رسول اللہ علی فیبر میں تھے' بیلوگ آئے' کے پاس گے اور وہیں قدمیوں ہوئے۔ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مٹالٹیوائے غنیمت خیبر میں سے ان لوگوں کا بھی حصد لگایا کیلوگ آپ کے ہمراہ مدینے آئے۔ طفیل بن عمیر نے عرض کی نیار سول اللہ مجھ میں اور میری قوم میں جدائی شفر مائے 'آپ نے ان سب کوحرہ الدجاج رایا۔

ابو ہررہ میں اندوجب وطن سے نکلے تو اپنی ہجرت کے بارے میں بیشعر کہا:

''رات کوسفر کرتے' تکلیف اٹھاتے رہ تورد ہیں۔ کہ اس ہفرنے کفر کی آبا دی سے نجات دلا دی''۔

عبدالله بن ازیبرنے عرض کی نیارسول الله مجھے اپنی قوم میں شرافت ومرجبہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فر ماہ پیجیئے۔ ایسی مناهدی میں ایسی میں ایسی اللہ مجھے اپنی قوم میں شرافت ومرجبہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فر ماہ پیجیئے۔

ر سول الله مثالیم الله مثالیم اور مایا که اے بردار دول!اسلام غریب (ہونے کی حالت میں) شروع ہوااورغریب ہی ہوجائے گا' الله کی تقید این کرے گانجات پائے گا'جو کسی اور طرف ماکل ہوگا برباد جائے گائے تبہاری قوم میں سب سے بڑے ثواب والا دہ شخف ہے جوصد تی میں سب سے بڑا ہوا ورحق عنقریب باطل برغالب ہوجائے گا۔

٦٤ ) وفدثماله والحدان ؛

الل علم نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عنس الثمالی ومسلیہ بن بزان الحدانی اپنی اپنی توم کے گروہ کے ساتھ مکہ کے بعد رسول لَدُ مَا لَيْنِيَّمَ کَ مِاسَ آئے اور اسلام لائے رسول اللہ مَا لَيْنِیَّمَ ہے اپنی تو م کی جانب سے بیعت کی۔

رسول الله طَالِيَةً إِنْ جَوزَكُو ؟ أَنْ كَامُوال بِرِمَقرَرَ فَمِ إِنَّى اللهِ كَامَتُعَلَّقَ الكِ فَرَمَانَ ان لوگوں كوتر بر فرماد يا جس كوثابت

ی قیش بن شاس نے لکھا۔اس پر سعد بن عبادہ وخمہ بن مسلمہ منابعت کی شہادت ہوئی۔ منابعت میں است

۲۸)وفد قبیلهٔ اسلم:

اہل علم نے کہا کہ عمیرہ بن افسی قبیلۂ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ ورسول پر ایمان کے 'آئے کے طریقے کی پیروی کی' آپ اپنے بہال ہمارااییا مرحبہ مقرر فر مادیجے جس کی فضیلت عرب بھی جانیں' کیونکہ ہم لوگ اسار کے بھائی ہیں اورشکی وفراخی میں ہمارے ذہبے بھی آئے کی وفا داری ویددگاری ہے۔

رسول الله مَثَاثِيَّةً فِي فِي ما يا كه اسلم كوخدا سالم رسطها ورغفار كي خدامغفرت كرت\_\_

رسول الله عظیمی ایستان مسلم اورتمام مسلم قبائل عرب کے لیے خواہ وہ ساھل پرر جتے ہوں یا میدان میں ایک فر مان تحریر فر مادیا ں میں مواثی کے فرائض دڑ کو ق کا ذکر تھا۔

اس محیفه کوثابت بن قیس بن ثناس می اوندن کلهاا درا بوعبیده بن الجراع وعمر بن الحطاب می وین کی شهادت بولی یه ۲۹ ) و فد قبیل نرجید ام :

اللَّ عَلَم نے کہا کہ دفاعہ بن زید بن عمیر بن معبدالحذ ای جو بی نصیب نے ایک فروجے قبل خیبرایک صلح میں رسول اللہ مُقاطعًا کے پاس آئے آپ کوالیک غلام بطور ہزید دیاا وراسلام لائے 'رسول اللہ مُقاطعُ نے انہیں ایک فریان کھودیا:

میڈر مان رسول اللہ مگانیم کی جانب سے رفاعہ بن زید کے لیے ان کی قوم اور ان کے ہمراہیوں کے نام ہے رفاعہ ان لوگوں

کواللہ کی طرف دعوت دیں جوآ جائے وہ اللہ کے گروہ میں ہے جوا نکار کرےاہے دوماہ کے لیے امان ہے۔

قوم نے دعوت قبول کی اور اسلام لائی۔

لقیس بن ناتل الجذای ہے مروی ہے کہ قبیلہ جذام میں بی نفا نہ کے ایک مخض تھے جن کا نام فروہ بن عمرو بن النافرہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ مَثَالِیْظِ کواپنے اسلام کی خبر جیجی اور ایک سفید مارہ خجر بطور مدید چیش کی ۔

فروہ دوم کی جانب ہے رومیوں سے ملے ہوئے علاقہ عرب پر عامل بیٹے ان کامتعقر معان اوراس کے متصل کا علاقہ شا' تھا' اہل روم کوان کے اسلام کی خبر پینچی توان کوطلب کیا' گرفتار کر کے قید کر لیا۔ پھرانہیں نکالا کہ گردن مارویں۔ انہوں نے بیشعر کہا:

ابلغ سراهٔ المؤمنین باننی صلم لربی اعظمی و مقامی ''سردارمونین کومیری خبر پهنچادو۔اپنے رب کے لیے میری پڈیاں بھی مطبع ہیں اور میرامقام بھی فریاں پردارمقام ہے''۔ (• 2) وقدم چرہ:

اہل علم نے کہا کہ وفد مہر ہ جن پر مہری بن الا بیض رئیس تھے آیا رسول اللہ مُقَافِقِ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا ہے اوگ اسلام لا گے آ پٹے نے ان کوانعام دیا اورا کیے فرمان تحریر فرما دیا :

'' یے فرمان محدرسول اللہ منگافیظ کی جانب ہے مہری بن الابیش کے لیے ان مہرہ کے متعلق ہے جو آنخضرت منگافیظ پر ایما الائمیں نہ تو یہ فنا کیے جائیں نہ بر باد کیے جائیں' ان پرشرائع اسلام کا قائم کرناوا جب ہے' جواس تھم کو بدلے گا'وہ (گویا ) جنگ کرے اور جواس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے اللہ ورسول کی ذمہ داری ہے' گری پڑی چیز (مالک کو) پہنچانا ہوگی' مواثی کوسیراب کر ہوگا' میل کچیل برائی ہے' بے حیائی نافر مانی ہے۔

بقلم محمر بن مسلمة الانصاري ـ

اہل علم نے کہا کہ قبیلۂ مہرہ کے ایک شخص جن کا نام زہیر بن قرضم بن انجیل بن قباث بن قبوی بن نقلان العبدی بن الآم بن مہری بن حیدان بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ تھا جوالشحر سے تھے رسول اللہ مَلِّ الْقِیْم کے پاس آئے۔

(۷۱)وفد قبیلهٔ حمیر

ر سے رسیمین میں ہیں۔ فنیل جمیر کے ایک شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ مُٹالِیْنِم کا زمانہ پایا اور بطور وفعد آپ کے پاس حاضر ہوئے مروی ہے ما تک بن مرار دالر ہاوی قاصد شاہان تمیران لوگوں کے خطوط وخبراسلام رسول اللہ مُٹالِٹینِم کے پاس لائے۔ یہ دافعہ رمضان <u>9 ہے</u> کا ہے آپ نے بلال محاسفہ کو تھم دیا کہ ان کو شہرائیں مُدارات وضافت کریں۔ رسول اللہ مُٹالِٹینِم نے حارث بن عبدالکلال وقیم بن عبدکلال ونعمان سر داران ذی رمین ومعافر و ہمدان کے نام تحریر فرمایا "ا ما بعد! میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواء کوئی معبود نہیں کتہاں نے قاصد ملک روم ہے واپسی کے وقت ہمارے پاس پہنچ انہوں نے تمہارا پیام اور تمہارے یہاں کی خبریں ہمیں پہنچا ئیں تمہارے اسلام اور قل مشرکین کی خبر وی بس اللہ تارک وتعالی نے تنہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے بشرطیکہ تم لوگ نیکی کرواللہ ورسول کی اطاعت کرو نماز کو قائم کرو ز کو ۃ ادا کرواور غنیمت میں سے اللّٰد کاخمس اس کے نبی کاخمس اور فتخب حصہ جوصد قد وز کو ۃ مومنین پرفرض کیا گیاہے اوا کرؤ'۔

(۷۲)وفداہل نجران:

ا ال علم نے کہا کدرسول الله مُنالِثِيَّةً نے ایک فرمان بنام الل نجران بھیجا' ان کے چودہ شرفائے نصاری کا ایک وفد آپ کے یاس روا نہ ہوا۔ جن میں قبیلۂ کندہ کے عاقب عبدامسے 'نی رہیدے ابوالحارث بن علقمہ اور ان کے بھائی علقمہ اور ان کے بھائی کرز۔ أورسيدواؤس فرزندان حارث وزيدين قيس وشيبه وخويلدوخالد وغرو وعبيدالله بهمي تتقيا

ان میں تین آ دمی تھے جوتمام معاملات کے منتظم تھے۔

عا قب امیر دمشیر سے انہیں کی رائے پروہ لوگ عمل درآ مدکر تے ہے۔

ابوالحارث اسقف (یا دری) اور عالم وامام ونتظم مدارس تقے۔سیدان کی سواریوں کے نتظم تھے۔

كرزرادرابوالحارث بيشعر يرشعة موئ ان سب كي آكروه.

اليك تغدو قلقا وضينها معرضا في بطنها جنينها

مخالفا دين النصاراي دينها

'' آپ کی جناب میں اس طرح حاضر ہورہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچیہ ہے وہ بھی مضطرب ہے۔ نصال کی کے مذہب ہےان کا مذہب بالکل جدائے '۔

( پیشعر پڑھتے ہوئے ) وہ نبی مُلَاثِیْزاکے پاس آئے وفدان کے بعد آیا 'لوگ مبجد میں داخل ہوئے ان کے بدن پرحمر ہ کے کپڑے اور حیا دریں تھیں جن پر حرمر کی بٹیاں گئی تھیں۔

بیلوگ مجد میں مشرق کی جانب (جدهر بیت المقدی ہے) نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے رسول اللہ سکا تیزانے فرمایا کہ ان کو

جب آتخضرت مُنْالِقُتِمْ کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف ہے منہ چھیر لیا'بات نہیں کی عثان تقایدونے ان ہے کہا کہ میرتمہاری اس پیٹ کی وجہ ہے ہے۔

ای روز وہ لوگ واپس چلے گئے مسج کورا ہوں کے لباس میں آئے 'سلام کیا تو آپ نے جواب دیا' انہیں اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے اٹکار کیا 'اور آئیں میں بہت گفتگواور بحث ہوئی یہ

وعوت مبابله

آپُ نے انہیں قرآن سنایا اورفر مایا کہ میں تم ہے جو کچھ کہتا ہوں اگرتم انکارکرتے ہوتو آؤ میں تم ہے مباہلہ کروں گا ( یعنی

## الطبقات ابن معد (مندوم)

بیدعا کروں گا کہ ہم دونوں میں جوفریق ہاطل پر ہوخدا اس پرلعنت کرے۔

اس بات پروہ لوگ والیس کے مج کوعبداس اور ان میں سے دوصاحب رائے رسول الله من فی اس کے باس آئے عبدا میں نے کہا کہ ہمیں بیمناسب معلوم ہوا ہے کہ آ پ سے مباہلہ شکرین آ پ جوچا ہیں تھم دیں ہم مان لیں گے اور آ پ سے

آ ب نے ان سے دو ہزار ہتھیاروں پر (اور امور ذیل پراس طرح صلح فرمالی کہ) ایک ہزار ہتھیار ہرر جب میں اور ایک ہزار ہرصفر میں واجب الا داء ہوں کے اگر یمن ہے جنگ ہوتو نجران کے ذیے بطور عاریت میں زر بیں اور تیں نیزے اور تیں اونٹ اورتمیں گھوڑے ہوں گے۔نجران اوران کے آس پاس والوں کی جان مال نذہب ملک زمین حاضر غائب اوران کی عبادت گا ہوں کے لیے اللہ کی بناہ اور حمد نبی رسول (مُلَا تَقِيمُ) کی ذیرواری ہے نہ تو ان کا کوئی استفف اپنی استفیٰ سے نہ کوئی راہب اپنی رہا دیت ہے اور شرکوئی وقف کرنے والا اپنے وقف سے ہٹایا جائے گا۔ اس پرآ پ نے چندگواہ قائم فرمائے جن میں سے ابوسفیان بن حزب واقرع بن حالس ومغيره بن شعبه بھي تھے

بیلوگ اینے وطن واپس گئے سیدوعا قب بہت ہی مم تھبرنے بائے تھے کہ بی محمد مُثَالِّتُیْمُ کے باس آ گئے اور اسلام لائے آ پ نے انہیں ابوا یوب انصاری کے مکان پراتارا۔

اہل نجران جوفرمان نبی مُناقِیم نے ان کے لیے تحریر فرمادیا تھا' آپ کی وفات تک اس کے مطابق رے (اللہ کا سلام و صلوات ورحمت ورضوان آپ ير ہو)۔

ابوبكرصديق مي هنو خليفه ہوئے تو انہوں نے اپنی و فات کے وقت ان کے متعلق وصیت تحریر فرمائی جب بیاوگ سودخوری میں مبتلا ہو گئے تو عمر بن الخطاب میں ہوئے ملک ہے انہیں نکال دیا اور ان کے لیے تحریر فرمایا کہ:

'' بیروہ فرمان ہے جوامیر الموشین عمر میں ہوئے نے ان کے لیے تحریر فرمایا ہے کہ ان میں سے جوجائے وہ اللہ کی امان میں ہے' رسول الله منافظ اور ابوبكر شاه ونه نا ان لوگول كے ليے جو بچھتح بر فرمايا اس برعمل كرتے ہوئے ان كوكوئي نقصان نه پہنچائے امرائے شام وعراق میں سے بیلوگ جس کے پاس پینچیں وہ انہیں فراخ دلی ہے زمین دیں اگر دہ اس میں کام کریں تو وہ ان کے اخلاف کے لیے صدقہ ہے اس میں کسی کوان پرنہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کوئی بار 'جومسلمان ان کے پاس موجود ہوتوان پرظلم کرنے والے کے خلاف ان کی مرد کریۓ کیونکہ بیروہ قوم ہے جن کی ذہدواری ہے (عراق وشام) آنے کے بعد ان کا دوسال کا جزیہ انہیں معاف کر دیا جائے گا'انہیں سوائے اس جائیدا دکے جس میں بیرکام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی) تکلیف شددی جائے گی' ندان پڑظلم کیا جائے گا نہنتی کی جائے گی۔گواہ شدے ثان بن عفان ومعیقیب بن ابی فاطمہ۔ان میں سے پچھلوگ عراق پنچے اور مقام نجرانیہ میں اترے جونواح کوفیہ میں ہے۔

(۳۷)وفد جيشان:

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ابووہب الحبیثانی آپئی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ عَلَاثِيَّا کے پاس آ ہے'

# ﴿ طِبقات ابن سعد (هدودم) کی کی کی کی کی کی النام کی کی کی کی کا نام لیا جوشهد سے بنتی ہے اور مزر کا جو جو سے بنتی ان لوگوں نے آپ کے کا نام لیا جوشهد سے بنتی ہے اور مزر کا جو جو سے بنتی ہے۔

رسول الله طَالِيَّةِ عَنْ مَا يَا كَدِيامَتْهِينِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (44) وفدالساع درندول كاوفد:

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ مثالی اُٹیا اُپ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک جمیٹریا آیا' رسول اللہ مثالی کی سامنے کھڑا ہو گیاا در آواز کرنے لگا۔

رسول الله مُثَالِّيَّةً نے فرمایا کہ بیدرندوں کا قاصد ہے جوتمہارے پاس آیا ہے اگرتم لوگ اس کا کوئی حصد مقرر کر دوتو اس کے علاوہ کسی چیزیر نہ بڑھے گااورا گرتم اس کوچھوڑ دواوراس ہے بچوتو وہ جو کچھ لے لے گااس کارز ق ہوگا۔

اصحاب نے عرض کی: یارسول اللہ ہم تو اس کے لیے کئی چیز پر بھی راضی نہیں۔ نبی مٹائٹیٹم نے اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشار ہ فر مایا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلدی چلاجا' وہ پلٹ گیا' دیکھا تو بھاگ رہاتھا۔

## توريت وانجيل مين ذكررسالت ماب ما النيام.

ا بن عباس ہے مروی ہے کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ توریت میں نبی محد رسول اللہ سائٹیلم کی کیسی تعریف یاتے ہیں انہوں نے کہا:

ہم آپ کواس طرح پاتے ہیں کہ (نام نامی) محمہ بن عبداللہ (مثالیّتیّق) مقام ولا دت مکہ اور بھرت گاہ کھجوروں کا باغ ( یعنی مدینہ ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی'نہ تو آپ (معاذ اللہ) بے ہودہ گفتار ہوں گے نہ بازاروں میں شور فاس کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیں گے'معاف کردیں گے اور بخش ویں گے۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ کعب نے کہا! محمد سَالِقَیْمُ کی نعت تو ریت میں بیہ ہے محمد سَالِقَیْمُ میرے بیندیدہ بندے ہیں'نہ بدخاق ہیں نہ بخت کلام'نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے ہیں'نہ برائی کے بدلے برائی' بلکہ معاف کردیں گے اور بخش دیں گے۔ان کی جائے ولا دت مکداور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنٹ شام میں ہوگی۔

کعب سے مروی ہے کہ ہم توریت میں یہ پاتے ہیں کہ محمد (سُلْقَیْنِم) نبی مختار نہ برخلق ہوں گے نہ بخت کلام نہ ہا زاروں میں شور ذغل کرنے والے ہوں گے برائی کے عوش برائی نہ کریں گے معاف کردیں گے اور بخش دیں گے۔ زیدین اسلم سے مروی ہے کہ نہیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ سُلِقِیْنِ کی صفت تو ریت میں یہ اخباراني العادات عد (مددم)

ہے کہ''اسے نبی ہم نے آپ کوشاہر (بعنی آپ کی شریعت کوموجود رہنے والا) بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امین کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میں ہے اور سول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل (خدا پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے نہ تو وہ بدخلق ہوں گئے نہ خت کلام نہ راستوں میں شوروغل کرنے والے۔ اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گئے لیکن معاف کردیں گے اور درگزر کریں گئے میں انہیں اس وقت تک نہا تھاؤں گا تا وقت تک نہ اٹھاؤں گا تا وقت کے دریعے سے ٹیڑھے ہوجانے والے نہ مہرکوں اس طرح سے کہ لوگ' لا اللہ الا اللہ' کہنے لگین' ان کے ذریعے سے نابینا آٹھوں کو اور بہرے کا نوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دوں گا'۔

کعب کومعلوم ہوا توانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام نے سچ کہا۔

زہری ہے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: توریت میں رسول اللہ شکاٹیٹی کی کوئی نعت ایسی نہ رہی جو میں نے نہ در کھے لی ہو' سوائے حکم کے' میں نے تمیں دینازایک معینہ میعاد کے لیے آپ کوقرض دیئے تھے' میں آپ کوچھوڑے رہاجب میعاد کا ایک روزرہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے محمد (سکاٹیٹیٹم) میر احق اداکر دیجئے' اے گروہ بی عبدالمطلب آپ لوگوں کی ٹال مئول بہت بڑھ گئی ہے۔

عمر مخالف نے کہا او یہودی خبیث اگر آئخضرت علیقائم نہ ہوتے تو میں حیرا سرتو ڑ ڈالٹا رسول اللہ علیقائم نے فر ہایا کہ اے ابوحفص (عمر مخالفاء) خداتمہاری مغفرت کرے ہم دونوں کواس کلام کےعلاوہ تم سے اس امر کی ضرورت تھی کہتم مجھے اس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ جو مجھ پرواجب ہے دو'وہ (یہودی) اس کامختاج تھا کہتم اس کاحق وصول کرنے میں اس کی مدو کر تر

یہودی نے کو کمدمیری جہالت و تختی ہے برابرآپ کے حکم وٹری میں اضافہ ہی ہوتا رہا'آپ نے فرمایا ہے یہودی تیرے حق کا وقت تو کل ہوگا'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے ابوصف اس کواس باغ میں لے جاؤ جواس نے پہلے روز مانگا تھا'اگریہ راضی ہوجائے تو اس کواشنے اپنے صاع دے دو'اور جو پچھتم نے اس کو کہا ہے اس کی وجہ سے اپنے اپنے صاع زائد دے دو'اگروہ راضی نہ ہوتو پھریجی اس کوفلاں فلاں باغ ہے دے دو۔

. وه تجبور پرراضی ہو گیا'عمر می اندنے اس کوه و یا جورسول اللہ مُٹاٹیٹیٹائے فر مایا تھا اورا تنازیا دہ بھی جس کا آپ نے بھم دیا تھا۔ یہودی نے تجبور پر قبضہ کرلیا تو کہا'' اشہدان لا اللہ الا اللہ' واضرسول اللہ'' اے عمر می اندنو آپ نے مجھے جو کچھ کرتے دیکھا جھے اس پرمخض اس امرنے آ مادہ کیا کہ میں نے تمنام صفات فہ کورہ توریت رسول اللہ سُٹاٹیٹیٹم میں مشاہدہ کر لی تھیں صرف حلم باقی تھا' آج میں نے وہ بھی آ زمالی' میں نے آپ کو توریت کی صفت کے مطابق یا یا۔

میں آپ کوگواہ بنا تا ہوں کہ ہیر تھجوراورمیرے مال کا نصف حصہ تمام فقرائے مسلمین پرصرف ہوگا' عمر <sub>شی ہوئ</sub>نے کہا کہ یا بعض فقراء پرتواک نے کہا کہ یا بعض فقراء پر۔اس بہودی کے تمام گھر دالے اسلام لے آئے سوائے ایک صدرمالہ بڈھے کہ جواپے گفریر قائم رہا۔ عطاء بن سارے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نبی مظافر کے کورہ توریت کورریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ'' ہاں واللہ توریت میں بھی آپ کی وہی صفت بیان کی گئی ہے جو قرآن میں ہے۔ یہ بھی الذیبی انا ادسلناك شاھدًا و مبشوا و نندیدا یہی توریت میں ہے کہا کہ'' ہاں واللہ توریت میں ہے کہا ہے نبی ایم نے آپ کوشاہر و بشیر و نذیر اور بے پڑھوں کا مجافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے ان کی نام متوکل رکھا ہے نہ تو بدخلق ہیں نہ سخت کلام ندراستوں میں بکواس کرنے والے برائی کے بدلے برائی نہ کریں گئی بیک معاف کردیں گے اور بخش ویں گئی میں اس وقت تک انہیں وفات ندوں گا تا وقت کہ میں ان کے ذریعے سے فیڑھے دین کوسیدھانہ کردوں بایں طور کہ لوگ ''لا اللہ الا اللہ'' کہنے گئیں اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا ور بہرے کان یا نمیں گے اور غلاف چڑھے دین کوسیدھانہ کردوں بایں طور کہ لوگ ''لا اللہ الا اللہ'' کہنے گئیں اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا ور بہرے کان یا نمیں گے اور غلاف چڑھے دی کو اللہ اللہ اللہ اللہ نہ' کہنے گئیں۔

کعب احبار نے بھی بھی بہی بیان کیا سوائے اس کے کہان کے الفاظ بدلے ہوئے تھے جن کے معانی بھی تھے۔

کثیرین مرہ سے مروی ہے کہ اللہ فرما تا ہے کہ تمہارے پاس ایسے رسول آگئے جونہ تو ست ہیں نہ کا ہل'وہ ان آتھوں کو تھولیں گے جونا بینا تھیں' ان کا نوں کوشنوا بنا کمیل گے جوبہرے تھے'ان قلوب کا پر دہ جا کہ کریں گے جوغلاف میں تھے'اور اس سنت کوسید تھا کریں گے جوکے ہوگئے تھی یہاں تک کہ لا اللہ اللہ اللہ کہا جانے گئے۔

قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاَثِیْم کی نعت بعض کتب (حاویہ) میں بیہے کہ محدرسول اللہ مُلاَثِیْم نہ تو بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام' نہ ہازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے عوض برائی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکریں گے' ان کی امت ہرحال میں حمد (وشکر) کرنے والی ہوگی۔

ابن عباس سے''فاسٹلوا اہل الذكر'' كَي تَعْمِير مِين مروى ہے كہ''فاسٹلوا'' (دريافت كربو) كا خطاب مشركين قريش سے ہے كہتم يہودونسازى سے پوچھلوكدرسول الله مُثَاثِقِيم كا ذكرتوريت وانجيل مِيں ہے يانہيں۔

قاده سے اس آیت' ان الذین یک تعون ما انزلنا من البینات والهدای الآیة ''جولوگ ہماری نازل کی ہوئی ہدایت ودلائل کو چھپاتے ہیں' کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ یہود ہیں۔ جنہوں نے محمد سُلَّاتِیْجُ کو چھپایا' حالانکد' وهد یجدونه مکتوبة عنده هد فی التوراة والانجیل'' (وه انہیں اپنے یہاں توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں)'' ویعلنهم اللاعنون'' (اورلعنت کرنے والے ان برلعنت کرتے ہیں) یعنی اللہ کے ملائکہ ومومین ۔

عیز اربن حریث ہے مروی ہے کہ عاکشہ ٹیائیٹنانے کہا کہ رسول اللہ متالیٹٹا کے متعلق انجیل میں کھاہے کہ نہ بذخلق ہوں گے نہ پخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکزیں گے۔

سہل مولائے عتیبہ سے مروی ہے کہ وہ اہل مریس کے نصرانی تقے اورا پی والدہ اور پچا کی پرورش میں بنتیم تھے وہ انجیل پڑھا کرتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اپ چپا کانسخہ (انجیل) لیااوراہے پڑھا'جب میرے سامنے ایک ورق گز را تو مجھے اس کی تحریر

## 

ت تجب ہوا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان اور ان کے پچھ تھے لئے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں جاک کیا تو اس میں محمد مثالیقا کی نعت پائی کہ' نہ تو آپ بیت قامت ہوں گے نہ بلند بالا گورے ہوں گے اور کاکلیں ہوں گی' دونوں شانوں کے درمیان مہر ہوگی' دہ بکثرت زانوسمیٹ کربیٹھیں گے'اورصد قد قبول نہ کریں گے' گدھےاور اونٹ پر سوار ہوں گے بکری کا دود صدو میں گے پیوند دار کردہ پہنیں گے جوالیا کرے وہ تکبرے بری ہے اور دہ ایسا کریں گے۔وہ اساعیل علائل کی اولا دمیں ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔

جب میں ذکر محمد سَلَقَیْمَ کے اس مقام تک پہنچا تو میرے چھا آ گئے انہوں نے ان اوراق کو دیکھا تو مجھے مارااور کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو ان اوراق کو کھولتا اور پڑھتا ہے میں نے کہا کہ اس میں احمد نبی سکاٹیٹی کی نعت ہے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں



## خصائل نبوی کا دِل آ ویز نظاره

پکرخلق عظیم کے اخلاق بزبان سیدہ عاکشہ حیالانغا:

حن بھری ﷺ بین موی ہے کہ عائشہ خاصے رسول اللہ مَا گُلِیم کے اخلاق دریافت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آ پ کاخلاق بس قر آن منے (یعنی بالکل قر آن کے مطابق تنے )۔

مسروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ وہ عائشہ ٹی دفائے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دسول اللہ مُنافِیْزا کے اخلاق بیان سیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم عرب نہیں ہو جو قرآن کو پڑھو' میں نے کہا کہ ہوں کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق تقے۔

سعید بن ہشام سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ ٹیاہ نظامے کہا کہ جھے رسول اللہ مُلَاثِیْلے اخلاق ہے آگاہ سیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں عائشہ ٹیاہؤنانے کہا کہ رسول اللہ مَلَاثِیْلِ کے اخلاق قرآن تھے۔ قادہ ٹیاہ نہ و ٹا دہ ٹیاہ کہ قرآن انسان کے لیے بہترین اخلاق لایا ہے۔

حن سے مروی ہے کہ نبی مُگانِیُم کے اصحاب کا ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ کاش ہم لوگ امہات المومنین کے پاس جاتے' ان سے وہ اعمال دریافت کرتے جولوگوں نے نبی مجمد مثالِیم کی طرف منسوب کے ہیں۔ شاید ہم لوگ اس کی بیروی کرتے۔

ان لوگوں نے ان کے پاس پھرائیس بھیجا' مگر قاصدا یک ہی بات لایا کہتم لوگ اپنے نبی مُثَاثِیُّا کے اخلاق دریافت کرتے ہوا آپ کے اخلاق قرآن سے آپ رات گزارتے تھے نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے روز ہ رکھتے تھے ادر روز ہونیں بھی رکھتے تھے' اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے۔

انس میں فیدے مروی ہے کہ رسول اللہ مُغَافِینَا اخلاق میں سب ہے بہتر تھے۔

مسروق ولیشلاے مروی ہے کدعبداللہ بن عمر میں من الفرضائے کہا: رسول اللہ سکاٹلیٹر نہ خود مدے بڑھتے تھے تہ کسی کوفش بات

خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ پچھلوگ زید بن ثابت ٹیونئو کے پاس آئے اور کہا کہ: ہم ہے رسول اللہ مُلَّاثِیْز کے اخلاق بیان کیجے'انہوں نے کہا کہ میں تو آ بخضرت مُلَّاثِیْزُ کا پڑوی تھا میں تم سے کیا کیابیان کروں۔ جب آ پ پروی نازل ہوتی عائشہ میں اور کے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ میں بھی جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تھے تو کیونکررہتے تھے۔ عائشہ میں اور با کہ آپ سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم تھے تمہارے مردوں میں سے ایک مرد تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ بننے والے اور تبسم کرنے والے تھے۔

اسودے مروی ہے کہ بین نے عائشہ ٹھاٹھ اسے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹھ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ّ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کاوقت آتا تھا تو لکل کرنماز پڑھتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹھائٹا سے کہا گیا کہ نبی مثلظظم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جوتم میں سے کوئی کرتا ہے۔اپنے کپڑے میں پیوندلگاتے تھے اور جوتاٹا تکتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹی پیٹفاے کہا کہ رسول اللہ سُکالِیُٹِراپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کپڑا سیتے تھے جوتا ٹا فکتے تھے اوروہ کام کرتے تھے جومرداپنے گھرول میں کیا کرتے ہیں۔

اسودے مروی ہے کہ عاکشہ خیاہ ختا ہے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ مُظافِیَّا اپنے متعلقین میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہآ پاسپے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے' جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کو چلے جاتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عاکشہ شاخے کہا کہ رسول اللہ علی گئے اگر کے کام کاج کیا کرتے تھے زیادہ تر آپ سلائی تر تھے۔

عائشہ میں اختیار دیاجا تا تھا جن میں ہے کہ رسول اللہ سکا گئے اُس کو جب بھی الیمی دوبا توں میں اختیار دیاجا تا تھا جن میں سے ایک آسان ہوتو آ پ اس کو اختیار فر ماتے تھے جو آسان ہو۔

عائشہ خی<sub>ات</sub> خاری ہے کہ رسول اللہ مگائی کو جب دوباتوں میں اختیار دیاجا تا تھاتو آپان میں ہے آسان کو اختیار فریاتے تھے۔ بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔اوراگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دورر ہنے والے تھے اور رسول اللہ مگائی کا نے مجھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا 'سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمت کو قرار جائے' تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عا کشہ خ<sub>اط</sub> علی اور ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اور اللہ علی ہے آسان کو ہے۔ اختیار فریانا۔

۔ عائشہ خوالی ایک جو یا دی جائے ندآ پ کے کی مسلمان پرایسی کوئی لعنت نہیں کی جو یا دکی جائے ندآ پ کے کبھی کسی کواینے ہاتھ سے مارا سوائے اس کے کدآ پ جہا دنی سبیل اللہ میں مارتے تھے۔

بھی اییانہیں ہوا کہ آپ ہے کوئی چیز ما گئی گئی ہواور آپ نے اس سے انکار کیا ہو۔ موائے اس کے کہ آپ سے گناہ کا سوال کیا جائے تو بے شک آپ سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے' بھی اییانہیں ہوا کہ آپ کو د دباتوں میں اختیار دیا گیا ہواور آپ نے ان میں سے آسان ترکونہ اختیار فر مایا ہو۔ جب جرئیل علائلا سے درس قرآن کا زمانہ قریب ہوتا تھا تو آپ تخیر میں ٹیز آندھی ہے زیادہ پخی ہوتے تھے۔

عائشہ میں شفاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیق نے نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ بھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آ گے جہا دفی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

عائشہ می اور کو سے کہ رسول اللہ سکا تی نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ بھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں آپ کو جب بھی دوبا توں میں اختیار دیا گیا تو ان میں آپ کوسب سے زیادہ پندیدہ آسان تربات ہوتی تھی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو گناہ کی صورت میں آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے نظے بھی کوئی بات آپ کے ساتھ کی گئ تو آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کا انتقام نہیں لیا 'تاوفتیکہ اللہ کی حرمات نہ توڑی جا کیں اس وقت بے شک آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

ایک اور روایت کا بھی یہی مضمون ہے۔

رسول الله مَلَا لَيْمُ كَا خلاق حسندك نا در نموني

علی بن الحسین (زین العابدین) سے مردی ہے کہ نہ تؤرسول اللہ مَثَالِقَوْمُ نے کبھی کسی عورت کو مارانہ خادم کو آپ نے اپنے ہاتھ ہے کبھی کسی کونبیس مارا۔سوائے اس کے کہ آپ جہادتی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

ابی سعید خدری میں اللہ علی کواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول اللہ علی اس سے بھی زیادہ حیادار تھے آپ جب کوئی ہات نالبند فرماتے تھے تو ہم اس کوآپ کے چیرے سے محسوں کر لیتے تھے۔

عبید بن غمیر سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم فیر حدیثیں لایا جاتا تھا تو آ پا سے ضرور معاف کر رہتے تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ بھی اییانہیں ہوا کہ نی ملاقظ ہے کچھ ما نگا گیا ہوا ورآ ب نے '' 'نہیں'' فر مایا ہو۔ محمد بن الحفیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلاقل کی جیز کے لیے ''نہیں'' نہیں فر ماتے تھے جب آ پ سے ورخواست کی جاتی تھی اور آ پ کرنا چا ہے تھے تو '' ہاں'' فر ماتے تھے اور جب نہیں کرنا چا ہے تھے تو سکوت فر ماتے تھے' آ پ کی ہیر بات مشہورتھی۔

ابن عباس میں من جب آپ کی ملاقات ابن عباس میں من جب آپ کی ملاقات جریل ہے ہوتی تھی تو آپ سب اوقات سے زیادہ کئی ہوتے تھے رمضان میں جریل فتم ماہ تک ہرشب کو آپ کے ملتے تھے اور رسول اللہ مالی اللہ مالی انہیں قرآن سناتے تھے جب جرئیل آپ سے ملتے تھے تو آپ آندھی سے زیادہ خیر میں تی ہوجاتے تھے۔

انس بن ما لک چیدودے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ اند تا گالی دیتے تھے'نے فش بات فرماتے تھے'اور نہ لعنت کرتے تھے' ہم بیں ہے کسی ہے ناخوشی کے وقت ریفر ماتے تھے کہ''اسے کیا ہوا'یااس کی پیشا فی خاک آلود ہو''۔ اخبرالني الفي المن عد (صدره)

زیاد بن ابی زیادے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیْزُ کی دوخصلتیں تھیں جن کوآپ کسی کے سپر دنہ کرتے تھے رات کا دضو جب آپ اٹھتے تھے'اور سائل کھڑ ار ہتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کو دیتے تھے۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مَالیُّتِیْم کو بھی نیددیکھا گیا کہ آپ بیت الخلاء سے نکے ہوں اور مِضونہ کیا ہو۔

نینب بنت بحق می انتخار (وجیدمطہرہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیُّظِ کومیری زردگن سے وضوکر نابہت پیند تھا۔ عاکشہ میں انتخاص مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْظِ کو جب دو ہا توں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ترکو اختیار فر مایا۔ رسول اللہ مُثَاثِیْظِ نے بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتخام نہیں لیا 'سوائے اس کے کہ آپ کواللہ کے بارے میں ایذاء دی جائے تو آپ انتخام لیتے تھے۔

یں نے رسول اللہ منافیا کونہیں دیکھا کہ آپ خیرات سوائے اپنے کی اور کے سپر دکرتے ہوں ( یعنی سائل کو اپنے وست مبارک سے عطافر ماتے تھے کہ مبارک سے عطافر ماتے تھے کی خادم سے نہیں دلواتے تھے ) یہاں تک کہ آپ ٹو دہی اس صدقے کوسائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ منافیا کونہیں دیکھا کہ آپ گئے اپنے وضو ( کا پانی لانے ) کوئی کے سپر دکیا ہو آپ خود ہی اسے مہیا کرتے تھے یہاں تک کررات کی نماز ( تہجد ) پڑھتے تھے۔ (جب بھی کمی سے یانی نہیں مناکے تھے )۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ بی مُنَافِیْز گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے اور غلام کے پکارنے کا جواب دیتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ بی مُنَافِیْزا (یکارنے کا) جواب دیتے تھے۔

الس بن مالک می اوی ہے کہ رسول اللہ ما الله ما الله ما الله ما الله علی الل

حزه بن عبدالله بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول الله علی فیا میں وہ تصلیب تھیں جو ظالم (امراء) میں نہیں ہوتین آپ کو جو سر آیا سیاہ آ دی پکارتا تھا آپ اسے ضرور جواب دیتے تھے اکثر آپ گری پڑی تھجور پاتے تھے قو (اللہ کی نعت بھے کر) لیتے تھے اور اپ منہ تک لے جاتے تھے۔ آپ کو بیاندیشہ ہوتا تھا کہ صدقے (زکو ق) کی نہ ہو (تو پھر نوش نہیں فر ماتے تھے) آپ گدھے کی نگلی پٹھ پر بھی سوار ہوتے تھے جس پر کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

شعمی ویشیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیَیْمُ گدھے کی نگی پیٹے پربھی سوار ہوئے ہیں۔ راشد بن سعدالمثر کی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیُمُّمُ نظام کے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔ انس بن مالک می ہوئیہ سے کہ رسول اللہ سَنَالِیُمُ عَلام کی پکار کا بھی جواب دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک می ہوئے تھے مروی ہے کہ نبی مَنَّالِیُمُ مریض کی عیادت کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے 'گرھے پر سوار ہوتے تھے اور غلام کی پکار پر آ جائے تھے میں نے جنگ خیبر میں آ پ کوایک گدھے پر دیکھا جس کی باگ بھور کی چھال کی تھی۔ انس بن مالک می ناملاء ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیُمُنِّمُ زِین پر بھیا کرتے تھے' زبین پر کھاتے تھے' غلام کی دعوت قبول

#### 

کرتے تھے فرماتے تھا گر مجھے دست (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں اور اگر مجھے کریلی (کا گوشت) ہدیے کے طور پر دیا جائے تو ضرور قبول کروں آپ اپنی مجری جمی (اپنے ہاتھ سے ) باندھتے تھے۔

یجی بن انی کثیر سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ

انس بن مالک نی ہوند سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ سُکا ﷺ کی ایک جماعت نے نبی سُکا ﷺ سے خفیہ طور پر آپ کے عمل کو دریافت کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو خبر دی ان میں سے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہ کروں گا۔ بعض نے کہا میں گوشت نہ کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں روز ہ رکھوں گا اور روز ہ ترک نہ کروں گا۔ گوشت نہ کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں روز ہ رکھوں گا اور روز ہ ترک نہ کروں گا۔

نبی مَنْ اللّٰی کی حدوثنا کی اس کے بعد فرمایا کدان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فلاں فلاں بات کہی میں تو نماز پڑھتا ہوں' موتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں' ترک بھی کرتا ہوں' اورعورتوں سے نکاح کرتا ہوں' پس جومیری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے۔

سعید بن جیرے مردی ہے کہ مجھ سے ابن عباس تھا ہیں نے فرمایا 'اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویال ہول۔

حسن سے مروی ہے کہ جب اللہ نے محمد مثالی کو مبعوث کیا تو فرمایا یہ میرے نبی ہیں ہے میرے پہندیدہ ہیں ان سے مجت
کرو' ان کی سنت اور ان کے طریقے کو اختیار کرو' جن پر وروازے بند نہیں کیے جاتے اور نہ جن کے آگے دربان کھڑے ہوئے
ہیں ( یعنی ان کی زندگی شاہانہ نہ ہوگی ) ندان کے پاس صح کو کھانے کے طباق لائے جاتے ہیں ندشام کو۔ ( یعنی بادشاہوں کی طرح
لوگ نذرانہ نہیں دیے بلکہ فاقے پر فاقے ہوتے ہیں 'وہ زمین پر بیٹھتے ہیں' اپنا کھانا بھی زمین ہی پر کھاتے ہیں اور موٹا جھوٹا کپڑ اپہنے
ہیں' گدھے پر سوار ہوتے ہیں اپنے بیچھے بھی کسی کو سوار کر لیتے ہیں ( یعنی اپ ساتھ بھانے ہیں عارفیس کرتے جیسا کدا مراء کرتے
ہیں ) آپ راکھانے کے بعد ) اپنی انگلیاں چاہ لیتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میرا

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ سُلُٹُونِم کے ساتھ بیٹا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا' ہاں' اور آپ بہت خاموش رہنے والے آ دی تھ' آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے تھے' زمانۂ جاہلیت کی ہاتوں کا ذکر کرتے تھے اور ہنتے تھے' جب وہ بہنتے تھے تورسول اللہ سُلِٹِٹِمُ مُسکراتے تھے۔

جابر بن سرہ خلافیہ ہے مرفی ہے کہ میں رسول اللہ مٹالٹیٹا کے ساتھ سومر تنہ سے زیادہ ببیٹیا ہوں'منجد میں آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے اور زمانۂ جاہلیت کی باتیں بیان کرتے' رسول اللہ مٹالٹیٹا بھی اکثر تبہم فرماویتے۔ سرس مہیں

عبداللہ بن الحارث بن جزءالزبیدی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله منافیظ سے زیادہ تبہم کرتے ہوئے کسی کونہیں

ويكحاب

اخبار الني تأليم المستحد (مدروم) المستحد (مدروم) المستحد (مدوم) المستحد (مدروم) المستحد المست

ابن عمر شائن سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ متالیقی سے زیادہ نہ کسی تی کودیکھانہ شجاع نہ بہا در نہ پاک وصاف۔
انس بن مالک میں ہوئے ہے کہ رسول اللہ متالیقی سب سے زیادہ بہا در سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ تی مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی آوازی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ متالیقی آبال مدید سے حاک حالانکہ آب ان سب کے آگے تھے اور قرمار ہے تھے کہ ہرگزنہ ڈرو۔ آپ ابوطلحہ میں ہوئے گھوڑے کی تھی پیٹے پر تھے گلے میں تاوار تھی 'لوگوں سے فرمانے لگے کہ ہرگزنہ ڈرواور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھوڑے کو دریا پایا۔

### قوت مرداند:

مفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِّيَّا نے فرمایا کہ چبریل ایک ہانڈی لائے میں نے اس میں سے کھایا تو مجھے جماع میں چالیس مردوں کی قوت دی گئی۔

مجاہر رکھنے لیے مردی ہے کہ رسول اللہ مقافیظ کو جالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی، جنت کے ہر شخص کو اس مردوں کی قوت دی جائے گی۔

طاؤس ولينملان مردي ہے كەرسول الله مَالْمَيْزُمُ كوجهاع ميں جاليس مردوں كى قوت دى گئى تقى \_

ابوجعفر محمد بن رکاند نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی مٹالٹی سے سٹی لڑی۔ نبی مٹالٹی کے انہیں بچھاڑ دیا میں نے نبی مٹالٹی کوفر ماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے در میان ٹو پیوں پر عمامے باندھنے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹوپی پر)۔

### ا بی ذات سے قصاص لینے کا موقع :

عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ جب عمر مخاصط میں آئے توان کے پاس ایک شخص آیا جوان سے اس امیر (حاکم) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہتا تھا جس نے اسے مارا تھا عمر مخاصط خاص (حاکم) کے بیڑیاں ڈالنا چاہیں تو عمر و بن العاص شخصص نے اسے مارا تھا عمر مخاصط خاصص کے بیڑیاں ڈالنا چاہیں تو ہم آپ کے کئی ایک میں العاص مخاصص خاصص کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر شخصص خاص کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر شخصص کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر شخصص کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر شخصص من کہا کہ ہاں عمر و بن العاص مخاصص کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر شخصص من میں کے بیڑیاں گا ہے کہا کہ ہاں عمر و بن العاص من من کریں گے۔

عمر می الله مقاطر نے کہا میں اس کی وجہ سے قید کرنے میں پرواہ نہیں کرتا 'میں نے رسول الله مقاطر کے کہا کہ آپ اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیتے تھے عمر و بن العاص می العقر نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کر دیں 'انہوں نے کہا کہ تم چاہوتو اسے راضی کردو۔

عطاءے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُا نے خدش کواپٹی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ نبی مَثَاثِیْنَا اور ابو بکر وعمر کا این نے اپنی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔ عَائشہ ٹی اُٹھ نا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا ہی آغرار کی طرح پے در پے (تیزی سے ) کلام نہیں فرماتے تھے آپ جدا جدا جملوں سے کلام فرماتے تھے جس کو ہر سننے والا یاد کر لیتا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کام میں ترتیل وترسل تھی ( یعنی جملوں کی ترتیب نہایت خوبی سے ہوتی تھی اور بہت تلم کلم کربیان فرماتے تھے )۔ "

### قراءَت اورخوش الحاني:

ابراجيم سے مروى ہے كهرسول الله مَالِيْنِ كَي قرأءت آپ كى رئيش مبارك كى حركت معلوم بوجاتى تھى۔

ام سلمہ تفاق مولی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کی قراءت اس طرح تھی انہوں نے ''بہم اللہ الرحمٰ اور المحمد للہ رب العالمین'' کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

قادہ میں افغانے سے مروی ہے کہ انس میں اندوں اللہ مگانی کی قراءت کی کیفیت دریافت کی گئی توانہوں نے کہا کہ آپ کی قراءت مرتھی' پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میں آپ کیسم اللہ کو الرحمٰن کواور الرحیم کو کھینچتے تھے (مرکرتے تھے )۔

قادہ شاہ موسے مروی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جوخوبصورت اور خوش آ واز ندہو یہاں تک کہ اللہ نے تہارے نبی مظافی کا معوث کیا تو آپ کو بھی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا' آپ ( قراءت میں ) کن نہیں کرتے تھے مگر کسی قدر مد ( یعنی دراز ) کرتے تھے۔

عائشہ میں مناسے مروی ہے کدرسول اللہ ما اللہ اللہ علی ان سے کم میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔

#### انداز خطابت:

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِيَّا جب لوگوں سے خطبہ ارشاد فرماتے تقیق آپ کی دونوں آ تکھیں سرخ ہوجاتی تھیں' آپ آ داز کو بلند کرتے تھے' اپ غضب کو تیز کرتے تھے گویا آپ کی ایسے لشکر سے ڈرار ہے ہیں جوسی یا شام کوآنے والا ہے' اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث ہوئے ہیں' آپ کلے کی اور بھی کی انگی ہے اشارہ فرماتے تھے پھر قرماتے تھے کہ بہترین ہدایت محمد (مُلَّالِيُّمِ ) کی ہدایت ہے' سب سے بری بات وہ ہے جو (دین میں ) ایجاد ہوئہر بدعت (لیمیٰ نوایجاد) گراہی ہے'جومرجائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے متعلقین کا ہے قرض یا جائیداد چھوڑ جائے تو وہ میرے پر دہوگا اور

عامر بن عبداللہ بن الزبیر خادیون نے اپنے والد ہے روایت کی کہ نبی مُثَافِیْظِ اپنے ہاتھ میں چیئری لے کر خطبہ ارشاد فریاتے تھے۔

با كمال اخلاق كاليمثال شابكار:

ا بن مسعود می الدین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکافیا آنے فرمایا: اے اللہ جس طرح تو نے میری پیدائش اچھی کی ای طرح

میرےاخلاق بھی اچھے کردے۔

مسروق ولیٹھائیسے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر چھاہٹین کے یاس گیا' وہ کہدرہے تھے کہتمہارے نبی مناتیج مناتو بدخلق تھے نہ محش گؤائے فرمایا کرتے تھے کہتم میں سب سے بہتروہ ہے جوسب سے اچھے اخلاق کا ہو۔

ابن عباس وعائشه می الفیر سے مروی ہے کہ جب رمضان آتا تھا تورسول الله منافیظ ہر قیدی کور ما کردیتے تھے اور ہرسائل کو زيخ تقي

اساعیل بن عیاش سے مروی ہے کہ لوگوں کے گنا ہوں پرسب سے زیادہ صابر رسول اللہ مَالْظُمْ ہی تھے۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عائشہ خواہ نظانے کہارسول اللہ مَانِیْجَمْ کوچھوٹ سے زیادہ کوئی عادت نا گوارنہ تھی جب مجھی آ ب کوسحابہ میں شخصے ادنی سے جھوٹ کی بھی اطلاع ہوجاتی تھی تو آ بٹان سے رک جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہوجاتا کدانہوں نے توبیر کی ہے۔

انس بن ما لک ہیں ہونوے مروی ہے کہ رسول اللہ عنافیا اسے جب کوئی شخص ملتا تھا اور آ پ سے مصافحہ کرتا تھا تو آ پ اس کے ہاتھ سے اپناہا تھ نہیں کھینیجے تصاد فلٹیکہ و دھی اس کو نہ چھیرے رسول اللہ مُلَاثِیْنَا کو اپنے ہم نشین کے آ گے یا وُں بھیلاتے کبھی نہیں دیکھا گیا یہ

مولائے انس بن مالک میں ہوئے سے مروی ہے کہ میں دس سال رسول اللہ مَثَاثِیْجَا کی صحبت میں رہامیں نے تما معطر سونکھے مگر رسول الله طاليني كي خوشبون زياده الحجي كوتى خوشبونيين سوتكھي رسول الله طالية إكاصحاب مين سے جب كوئى شخص آ ب سے ماتا تھا اورا ّ بُّ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تھا تو آپ کا ہاتھ بکڑلیتا تھا تو آپ جھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اورا پناہاتھ نہ کھینچتے تھے تا وقتئیکہ وہ خود اہے ہاتھ کونہ تھنچ لے۔ جب آ پُ اصحاب میں سے کسی سے ملتے تصاور وہ (جیکے سے بات کہنے کو) آپ کا کان لے لیتے تصافہ آ ہے بھی ان کا کان لے کیتے تھے' پھراس کو نہ چھڑاتے تھے تا دفتتیکہ وہ خود نہ چھڑا ئیں۔

و عرمہ سے مروی ہے کہ بی مُلَا يُولِ کے باس جب کو لَی شخص آتا تھا اور آپ اس کے چیرے پرخوشی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ

سعیدالمعمری ہے مروی ہے کہ نبی مظافیر اجب کوئی عمل کرتے تھے تواسے قائم رکھتے تھے پنییں کہ بھی کریں اور بھی چھوڑ دیں۔ حسن رفنار

سیار بن ابی الکھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا جب خلتے تصوفو ایک بازار والے کی طرح خلتے تصرفہ تن تنظیم ہوئے معلوم ہوتے تھے اور نہ عاجز ۔

ابو ہریرہ میں اندنے مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول الله مَالْقِیْم کے ہمراہ تھا جب چِلنا تھا تو آپ میرے آگے ہو جاتے تھے میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جومیرے پہلو میں تھے اور کہا کہ آنخضرت کے لیے ابراہیم خلیل کے طرح تو زمین لپیٹ دی جانی ہے۔

## ال طبقات اين معد (طدوم) المسلك المسل

جابر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الل جاتی تھی مگر آپ پلٹتے نہ تھے لوگ ہنتے تھے اور وہ آپ کے پلٹنے سے بے خوف تھے۔

زید بن مرفد سے مردی ہے کہ میں نے نی منگالی کی سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا آفاب ہے جواپنے سامنے جاتا ہے اور نبی طالی کی سے زیادہ تیز رفتار کسی کونہیں دیکھا گویا زمین آپ کے لیے لیب دی جاتی تھی ہم لوگ کوشش کرتے تھ (کرآپ کے ساتھ چلیں) حالا تک آپ کا حتی کے ساتھ چلیں) حالا تک آپ کا کوشش نہیں کرتے تھے۔

#### آ داب طعام:

اسحاق بن عیسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَانَّ فِیْمُ کو کلیدلگا کر کھاتے ہوئے بھی نہیں ویکھا گیا۔ نہ آپ کے نشانِ قدم برکوئی چل سکتا تھا۔

ابوجیفے سے مروی ہے کہرسول الله ماليني آنے فرمايا کہ من تکيدلگا كرنہيں كھا تا۔

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ جرئیل علاق نی مُنالِقُولِم کے پاس آئے اور آنخضرت مُنالِقُولِم کے کے بالائی قطعہ (عوالی) میں تکمیدلگا کرکھانا کھارہے تھے۔ جریل علاق نے آئے ہے کہا کہ یا محمد (مَنالِقُولِم) بادشاہوں کی طرح؟ رسول اللہ مَنالِقَامِ بیٹھ گئے۔

زہری ہے مردی ہے کہ بی مُنَّالِیَّا کے پاس ایک فرشتہ آیا جواس کے بل آپ کے پاس نہیں آیا تھا'اس کے ہمراہ جریل علاظ بھی تھے اس فرشتے نے کہا اور جریل علاظ خاموش رہے کہ آپ کا رب آپ کو اس میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی وبادشاہ ہوں یا نبی وبندہ۔ نبی سُکُالِیُّا اُنے جریل کی طرف ان ہے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح دیکھا' جریلؓ نے مشورہ دیا کہ آپ کو اضع سیجے۔رسول اللہ سُکُالِیُّا نے فرمایا کہ نبی وبندہ ہونا جھے بیندہ۔

زبری نے کہا کہ لوگوں کا خیال رہے کہ نبی مظافیق نے جب سے ریکلہ فرمایا کبھی تکیہ لگا کرنہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے۔

عائشہ ٹی انتا ہوں ہے کہ نبی سال کے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ ٹی انٹا گرمیں جاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے -میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی تہد کی گرہ کجھے کے برابرتھی اور کہا کہ آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہا گرآپ نبی وبادشاہ بنتا جاہیں (تو میں بتادوں) اور اگر نبی وبندہ بنتا جاہیں (تو میں بنادوں) جبریل نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تواضع سیجے میں نے کہا کہ نبی وبندہ (بنتا جاہتا ہوں)۔

عا کشہ بی اور اس کے ابتد نبی مالیٹی کے ابتدا کا کرنہیں کھاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ بیں ای طرح کھا تا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

کعب بن بجرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیٹم کو تین انگیوں سے کھاتے دیکھا' انگو ٹھے ہے اور جواس کے متصل ہے اور پچ کی انگلی سے' میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ انگیوں کے پو ٹچھنے کا ارادہ کرتے تھے تو قبل اس کے کہ انہیں پوچیس اپنی تینوں انگیوں کو چاہتے تھے' پہلے پچ کی انگلی جانتے تھے' پھراس کے قریب والی' پھرانگوٹھا۔

### اخداني عد (صدرم) المحال المحال المحال اخداني فأيثيا

الی امامہ سے مروی ہے کہ نبی مُنَالِقَوْقِ نے فرمایا کہ میرے رہنے میرے سامنے پیش کیا کہ وہ میرے لیے سکے کی کنگریال کوسونا بنادے میں نے کہا کہ اے میرے رہنجیں میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز پیٹ بھروں گا (بیآپ نے تین مرتبہ یا اس کے قریب فرمایا) جب بھوکا ہوں گا تو تیرے آگے عاجزی کروں گا اور تھنے یا دکروں گا'جب پیٹ بھروں گا تو تیری تھرکروں گا اورشکر کروں گا۔ اخلاق نبوی پر حضرت انس میں اللہ تھ گی گو اہی :

انس بن ما لک می اور ہے مروی ہے کہ نبی منافظ انے مجھے ایک کام سے بھیجا' میں نے لڑکوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹر گیا۔ نبی منافظ آئے اور آ پڑنے لڑکوں کوسلام کیا۔

ام سلمہ جا اور کا ہے مروی ہے کہ نبی منافظ نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا' اس نے در کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر قصاص (کا اندیشہ) نہ ہوتا تو ہیں تجھے اس مسواک ہے مارتا۔

انس می اور سے مروی ہے کہ میں نے دس سال رسول اللہ متابیع کی خدمت کی گربھی نہیں و یکھا کہ آپ نے ہم نشینوں کے گھٹوں کی طرف پاوں پھیلائے ہوں نداییا ہوا کہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا ہوا ور آپ نے اپناہا تھا سے کہ لا ہوا کہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا ہوا ور آپ نے اپناہا تھا سے ہمنے گئے ہوں یہاں تک کہ دو شخص خود ہوئے میں آپ سے ہمنہ گئے ہوں تا وقت کہ دو شخص خود نہ ہے میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی پنہیں فرمایا کہ تم نے بیاد رہے کیوں کیا 'نہ بی فرمایا کہ تم نے بیاد رہے کیوں کیا 'نہ بی فرمایا کہ تم نے بیاد رہے کیوں ند کیا 'میں نے عطر سونگھا ہے گرکوئی خوشبور سول اللہ متابیع نی خوشبور سے زیادہ انچھی نہیں سونگھی 'بھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے آپ کی طرف (خفیہ بات کے لیے) کان جھکا یا ہوا ور آپ نے اپناسر ہٹا لیا ہو۔ تا وقت کیک وخود نہ ہٹ گیا ہو۔

رسول الله مُنْ النَّهُ عَلَّمُ كَا اشْعَارُ بِرُّ هِنَا:

حسن بني الدُون مروى م كدرسول الله من النيام مثل كي طور بربيشعر براهد من تقد الله من ا

''یعنی آدی کواسلام اور شیفی (بدی ہے)رو کئے کے لیے کافی ہے''۔

ابو بكر ي الله ف كها: يارسول الله شاعرف قواس طرح كها ب

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا

د صغیفی اور اسلام انسان کوبدی ہے روکئے کے لیے کافی ہے "۔

يحرجهي رسول الله متافظ يبي فرماتے تھے:

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

ابوبکر بن اونونے کہا کہ میں گواہی و بتا ہوں کہ ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ندتو آپ کوشعر کاعلم ہے اور ندریہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ !

عكرمه في وريان مروى بي كرعاكث والوفائ وريافت كيا كيا كدا بي في رسول الله مَا فيرا كوبطور شعر يرست

# الطبقات الن معد (هدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك الفيان المسلك الفيان المسلك المسلك

منا توانہوں نے کہا کہ جب آپ مَا لَيْنِ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو بھی کھی پیشعر پڑھتے تھے

ويأتيك بالاخبار من لم يُركّده

''اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کور درنہیں''۔

اخلاق كرىمانه مين حياء كالبهلو:

یجیٰ بن عبیرالجیضی نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول اللہ مَالَّیْنِ بیٹا ب کے لیے ای طرح تکیہ لگاتے ہے جس طرح مکان (میں بیٹھنے ) کے لیے۔

مقداد بن شرح نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عائشہ ٹھٹھٹا کواللہ کی قتم کھا کر بیان کرتے سنا کہ جب سے رسول اللہ مَالِیْنِیْم بِرقر آن نازل ہوائسی نے آپ کو کھڑے ہو کر بیٹا ب کرتے نہیں دیکھا۔

حبیب بن صالح سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِقَيْزَاجِب مقام استراحت میں داخل ہوتے تھے تو اپناجو تہ پہن لیتے تھادر اپناسر ڈھا تک لیتے تھے۔

ابن عباس میں ہیں ہیں ہے کہ رسول اللہ مکا تیا (استجاء ہے) نکل کر پانی بہا دیا کرتے ہے گھڑ کی ہے کے (سیم) کرتے ہے میں کہتا تھا کہ یارسول اللہ پانی تو آپ کے قریب ہے فرماتے ہے کیا معلوم شاید میں اس کے پاس نہ پہنچوں۔ مولائے عائشہ میں ہوئیا ہے مروی ہے کہ عائشہ میں ہوئیا کہ میں نے بھی رسول اللہ مکا تیا ہی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ انس بن مالک میں ہوئی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مکا تیا جیسے الخلاء میں جاتے تھے تو تا وقت کیا س مقام کے قریب نہ ہو جا کیں جس کا ارادہ ہوتا تھا آئے گئے ہے کہ ہے نہ اٹھاتے تھے۔

كثرت عبادت:

مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں وی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پرورم آ جاتا تھا آپ سے (کی کو) کہاجا تا توفر ماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ابوسلمہ خیاہؤں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُمُ کی وفات نہ ہوئی تا وفتیکہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کرنہ ہوگئ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک و ممل سب سے زیادہ پہندیدہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ کم ہو۔

ياني ينيخ كا نبوي انداز:

ثمامہ بن عبداللہ بن انس ہے مروی ہے کہ انس برتن میں (پانی پینے وقت) دویا تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ سَائِشِیْلِم کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے دیکھا گیا۔

انس ہی اللہ ہی اللہ علی ہوئے ہے کہ رسول اللہ مَاناتَظِم پائی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تصاور فرماتے تھے کہ بیرزیا وہ خوش گوار مبارک اور نیک ہے۔ انس میں اللہ نے کہا' البذا میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

ابو ہریرہ مخاصف مروی ہے کہ دسول الله مثالثیم جب بیاہے ہوتے تصافوا پی آ واز بیت کر دیتے تصاور چمرہ ڈ ھالک

قابل رشك ادائين:

عطاءے مروی ہے کہ نی مُناقِیَّا نے قرمایا: ہم گروہ انبیاءکو تھم دیا گیا ہے کہ تحری میں تا خیر کریں'افطار میں تعیل کریں۔اور نماز میں داہنے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پررکھیں۔

> یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کو بھی کسی نماز میں جمائی لینے نہیں دیکھا گیا۔ زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی جنازے کے ساتھ بھی سوارنہیں ہوئے۔

راشد بن سعدوغیره سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَلَّالِقُا جب نماز پڑھتے تصافوا پنا داہنا ہاتھ با کیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ رسول عربی مَثَالِیْنِیَّا کاعنسل اور وضوء:

عا کتی خود ایک مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئی آیک صاع (یانی) سے قسل کرتے تھے اور ایک مد (پانی) ہے وضو کرتے تھے۔

ابن عباس میں سے مروی ہے کہ میں رات کواپی خالہ میونہ ہی ہونا کے یہاں رہا۔رسول اللہ مَالِیْنُمَّ اللّٰے آپ نے عسل کیا ' پھر آپ مَالِیْنِیُمُ اَکْ بِاس رومال لا یا گیا گرآپ نے اسے نہیں چوا فرمانے لگے۔ ہاتھ سے اس طرح لینی نی کو ہاتھ سے خشک کرتے رہے۔

انس بن ما لک رٹی الف سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی آنے وضو کیا 'اپنی ریش مبارک میں خلال کیا' اور فرمایا کہ میرے رب نے جھے اس کا تھم کویا ہے۔ راوی اول عبیداللہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے پینچے داخل کیا کہ گویا وہ اپنی واڑھی آسان کی طرف اٹھاتے میں۔

ایاس بن جعفرالحفی سے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ علیقی کا ایک رو مال تھا جس ہے آپ وضو کے وقت یانی یو مجھتے تھے۔

عائشہ ٹئامینظاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاکینظ ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنا پیند فر ہاتے تھے وضو کرنے میں' چلنے میں اور جوتا پہننے میں۔

عبادات میں عادت مبارکہ:

ائس مئی اور اس میں اللہ منافظ آئے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج فرماتے اور اس میں اللہ کا نام لیتے۔ عاکشہ میں والا سے مروی ہے کہ نبی منافظ آئے اپنے گھر میں کوئی ایس چیز جس میں صلیب کی تصویر ہرو بغیر تو ڑے نہیں چھوڑتے تھے۔

### الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك الفياني سابقي المسلك الفيرالي سابقي المسلك الفيرالي سابقي المسلك المس

ابن عمر میں شامی سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیُّا جب کی ضرورت کے بھو لنے کا اندیشہ کرتے تھے تو اپنی چھنگلیایا اپنی انگوٹھی میں ڈورالیبیٹ لینتے تھے۔

مجامد ولینمیلاسے مروی ہے کہ رسول الله منافیق وشیبے اور پنج شینے کوروز ہر کھتے تھے۔

انس میں اور روزہ انٹا تھا آپ کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اتنا ترک کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ نے روزہ ترک کردیا۔

انس بن ما لک نفاط نفاط نفاط کے کہ نبی مگالی عمیدالفطر میں بھجوروں سے افطار فر ماتے تھے پھر (نمازکو) چلے جاتے تھے۔ عاکشہ نفاط مودی ہے کہ نبی مگالی کا کسی تاریک گھر میں نہیں بیٹھتے تھے تاوفتنکہ آپ کے لیے چراغ ندروش کرویا جائے۔ خلق عظیم کا مرقع کامل:

عبادہ بن الصامت میں شونہ سے مروی ہے کہ ایک روڑ رسول اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی کے کہا کہ کھڑے نہ ہواللہ ہی کہا کہ کھڑے نہ ہواللہ ہی کھڑے نہ ہواللہ ہی کھڑے نہ ہواللہ ہی کے لیے کھڑے ہواللہ ہی کے لیے کھڑے ہوا

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیٹی کے لیے نیا پھل لایاجا تا تھا تو آپ اسے بوسہ دیتے تھے آتھوں سے لگاتے تھا در فرماتے تھے کہا ہے اللہ جس طرح تونے ہمیں اس کا اوّل د کھایا ہے اس طرح اس کا آخر بھی دکھا۔

ابی حیدیا بی اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُقافِینا نے فرمایا کہ جبتم میری جانب سے کوئی حدیث سنوجس کوتمہارے دل مان لیں 'تمہارے دو تیں اور بشرے اس کے لیے نرم ہوجا کیں اور تم سیمجھو کہ وہ تم سے قریب ہے قو بیس تم سے زیادہ اس کے قریب ہول ان لین 'تمہارے دو تم سے کوئی قریب ہول ( لینی اگر وہ صفحون میرے اور تمہارے مناسب ہے تو سمجھو کہ میں نے بیان کیا ہوگا ) اور جب تم میری جانب سے کوئی الی حدیث سنوجس کا تمہارے دل اٹکار کریں اس سے تمہارے روئیں اور بشرے نفرت کریں اور تم سے جھو کہ وہ تم ہے بعید ہے قبیں بہت زیادہ دور ہول ( کہ میں نے ایسی بری بات نہ کہی ہوگی )۔

### قبول مدييه وردصدقه:

عائشہ میں پیٹا سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ امید بیقیول فر مالیا کرتے تتے اورصد قدنہیں قبول فر ماتے تتے۔ ابو ہریرہ میں پیئن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ الید بیقول فر ماتے تتے اورصد قدنہیں کھاتے تھے۔

حبیب بن عبیدالرجی ہے مروی ہے کہ جب نبی مُثَاقِیَّا کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آ پُٹر ماتے تھے کہ یہ ہدیہ ہا صدقہ ؟اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تونہیں کھاتے تھے اوراگر کہا جاتا' کہ ہدیہ ہے تو کھالیتے تھے۔

چند یبودی آپ کے پاس ایک پیالہ ٹرید کا لائے تو احتضار فرمایا کہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ عرض کی کہ ہدیہ ہے آنخضرت سَلَقِظُم نے کھالیا اُن میں سے بعض نے کہا کہ محمد (سَلَقِظُم) (اس کے کھانے میں) بندے کی طرح بیٹے رسول اللہ سَلَقِظِم سمجھ کے فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور بندے ہی کی طرح بیٹے امول۔

### اخبرالني العاد (مدرم) العالم المالي العالم المالي العالم المالي العالم العالم

عون بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب نبی مثلاثیا کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ بیصدقہ ہے یا ہدیئ اگروہ لوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ اسے اہل صفہ کے پاس بھوا دیتے تھے اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو آپ اسے رکھوا لیتے 'اوراہل صفہ کو بلالیتے۔

ابوہریرہ ٹنائندسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹا کے پاس غیر قرابتداروں کے یہاں سے کھانالایا جاتا تھا تو آپ دریافت کرتے تھے'اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھاتے تھے'اوراگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں سے ) فرماتے تھے کہ کھاؤ' خوذنہیں کھاتے تھے۔

رشید بن مالک سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے پاس تھا۔ ایک شخص ایک طباق لایا جس میں تھجورین تھیں ' فرمایا کہ بید کیا ہے صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدقہ ہے فرمایا کہ اسے اس قوم (اصحاب صفہ) کے آگے بڑھا دو۔ حسن مُنَاهِنَّهُ آپ کے آگے مٹی میں تھیل رہے تھے انہوں نے ایک تھجور لے کراپٹے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے ان کی طرف دیکھ لیا ' آپ نے اپنی انگی ان کے منہ میں ڈال کروہ تھجور نکال کی اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ ہم آل محمد (مَثَاثِیْنِ) صدقة نہیں کھاتے۔

نبی مُٹائِٹِنے کے صابی عبداللہ بن بسر سے مروی ہے کہ میری بہن رسول اللہ مُٹائِٹِنے کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں آپ اسے قبول فرماتے تھے۔

عبداللہ بن بسر تناطف ہم وی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْمَ ہدیے تول فرماتے سے صدقہ نہیں قبول فرماتے ہے۔ علی تناطف ہم وی ہے کہ کسری نے رسول اللہ مُلَّاثِیْمَ کو ہدیہ بھیجا آپ نے قبول فرمایا 'سلاطین آپ کو ہدیہ جیجے سے تو آپ تجول فرماتے ہے۔

انس بن ما لک ہی ہوئد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِّقِتُم نے فر مایا اگر مجھے دست ( کا گوشت ) بطور ہر رہے بھیجا جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا'اورا گر مجھے کریلی (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا۔

حمید بن عبدالرحمٰن الحمیری سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظِم نے فرمایا : اگر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کردن اور اگریمی بطور مدید دیا جائے تو ضرور قبول کروں۔

این الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی خات کے بہاں گئے آپ کے پاس کھانالا یا گیا جس میں گوشت نہ تھا۔ فرمایا' کیا میں تمہارے بہاں ہا نٹری نہیں و یکھتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی' جی ہاں۔ یہ بریرہ کوبطور صدقہ دیا گیا ہے' اور آپ گھا۔ فرمایا' کیا میں تھاتے' فرمایا کہ وہ مجھے تو بطور صدقہ نہیں دیا گیا ہے' اگرتم لوگ کھلاؤ کے تو ضرور کھالوں گا۔

ا ابوعبداللہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہی صفحون ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے ہزیہ ہے۔

حسن نفائد سے مروی ہے کدرسول اللہ مظافیر آنے فرمایا اللہ نے مجھ پراور میرے الل بیت پرصد قد حرام کر دیا ہے۔ حسن نفائد سے مروی ہے کدرسول اللہ مظافیر آنے فرمایا میں اپنے گھر میں تھجوریں پڑی ویکتا ہوں جن کومیرا جی جا ہتا ہے

# الرطبقات ابن سعد (هندوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المباي المنافق الم

مگر مجھاس کے کھانے سے اس کے صدقہ ہونے کا خوف بازر کھتا ہے۔

انس بن ما لک می انتفاعت مردی ہے کہ رسول اللہ مکا تیکا کا ایک تھجور پرگز رہوا جوراستے میں پڑی ہوئی تھی' فرمایا کہا گر مجھے اس کے صدقتہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور کھالیتا۔

ا بن عمر جی دن کا ایک پڑی ہوئی تھجور برگز رہوا تو انہوں نے اسے کھالیا۔

عبدالملک بن المغیر ہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانَافِیْم نے فر مایا ؑ اے بی عبدالمطلب صدقہ لوگوں کامیل کچیل ہے للہذا نہ تو اے کھاؤ اور نہ اس پر عامل (کلکٹر) بنو۔

فخر دوعالم مَثَالِينَا كَلَى مرغوب غذائين:

عاكشه تئاه فاستمروي بكرسول الله مكافية كوحلواا ورشهد بيندها

انس تھ استوری ہے کہ میں نبی مُنافیظ کے پاس آیا تو انفاق سے اہل مدینہ میں سے ایک درزی نے آپ کی دعوت کی مقل میں ا تقل وہ آپ کے پاس بھوکی روٹی اور بہت می جر پی لایا' اس میں لوگ بھی تھی' میں نے دیکھا کہ آپ کولو کی پیند آرہی تھی نبی مُنافیظ کے آگے بوصل نے لگا۔ انس میں ایک جب سے میں نے لوگ کو نبی مُنافیظ کو پیند آتے دیکھا ہے اس روز سے وہ مجھے بھی پیند ہے۔

آنس في الدعروي بكه بي مَالَيْنَا كُوكي يسند تق

ابی طالوت سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک تھاہؤ کے پاس گیا وہ لوکی کھارہے تھے اور کہدرہے تھے کہ اے بیارے درخت رسول اللہ مظالیق کے تجھے پیند فرمانے سے تو مجھے بھی کیسا پیند ہے۔

انس بن ما لک ٹھائٹۂ سے مروی ہے کہ جب ہمارے یہاں لو کی ہوتی تھی تو ہم اس میں رسول اللہ مَالَّائِیْزُم کوتر جیج دیے تھے۔ عبد اللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَالَّائِیْزُم کوکٹری تھجور کے ساتھ کھاتے ویکھا۔

عائشہ تن شاخاہے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹو آمانٹری کے پاس آتے تھے اس میں سے دست (کی بوٹی ) لے لیتے تھے اور اسے نوش فرماتے تھے' چرنماز پڑھتے تھے' نہ وضوکرتے تھے' نہ کلی کرتے تھے۔

عمرو بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ متافیظ کودیکھا کہ آپ نے دست نوش فر مایا ' پھرا ٹھے کلی کی اور نماز پڑھی دِضونییں کیا۔

آخق بن عبداللہ ہے مروی ہے کدام حکیم بنت الزبیران میں ہے تھیں جو نبی مَالَّاتِیْمُ کواسی طرح کیچھ ہدیے بھیجی تھیں ایک روز

کر طبقات این سعد (صنددم) کی سخت ایک دست آپ که آگر کهاه های کی پارچ کرنے لگیں اور نبی مالی ایک اور نبی مالی اور نبی کیا۔

ام سلمه تن المناف سروى ب كرسول الله مَنافيَّة من الوشت نوش فرما يا اورنما زيرهمي وضونيس كيا\_

ابورافع سے مروی ہے کہ میں نے نبی منافیق کے لیے بکری ذرج کی تو آپ نے فرمایا کہا ہے ابورافع دست مجھے دے دو میں نے آپ کو ( دوسرا بھی ) دے دیا پھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو میں نے آپ کو ( دوسرا بھی ) دے دیا پھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو میں کی یارسول اللہ کیا بھر اور بھے ضرور دیتے۔ عرض کی یارسول اللہ کیا تھا وہ مجھے ضرور دیتے۔ انس بن مالک میں ہوتے ہے کہ رسول اللہ کیا تھی تھے۔ انس بن مالک میں ہوتے ہے کہ رسول اللہ کیا تھی ہوتے ہیں کو داور بکا ہوا گوشت ساتھ ساتھ ساتھ اوش فرماتے تھے۔

ابن عباس می دی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَ

انس مىدىدى سے مروى ہے كدرسول الله مناليني كور يد بيندها\_

علی بن الاقمرے مروی ہے کہ نی مُلَّا لِیُّمَا کھور کھاتے تھے جب آپ اس کے ردی جھے پر پہنچے ' تواہے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ بیرجو نے گئی ہے جھے عطا فرما دیجئے تو قرماتے کہ میں جس چیز سے اپنے لیے نامخوش ہوں اس سے تمہارے لیے بھی خوش نہیں۔

عبدالمبیمن بن عباس بن سهل بن سعید نے اپ والد سے اور انہوں نے ان کے دا داسے روایت کی کہ انہیں ایک پیالہ صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا اس صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھا نا تو بیس نے ویکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھی کوئی عنا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھی کا گئیں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بھی آٹا بیسا جا تا اسے ( بجائے چھانے کے ) دومر تبد ( بھوی اڑائے کے لیے ) منہ سے پھوٹکا جا تا 'پھر آپ کے لیے ( کھانا تیار کیا جا تا اور آپ توثن فرماتے )۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے رسول اللہ متابیع کی کھاتے دیکھنے کے بعد اب آٹانہ جھانا جائے۔

رئے اور بنت معوذ بن عضراء دونوں سے مروی ہے بنت معوذ کہتی ہیں کہ میں نبی محمد خالفی آکے پاس ایک دو پٹہ بھر تھجوراور پرند کے بیچے کا یکھ پارچہ لائی آپ نے اس میں سے کھایا مجھے ایک لپ بھر کرز پوریا سونا دیا۔اور فر مایا کہ اس کا زیور پہنو۔ عاکشہ میں منظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالفی آئے کے لیے شیریں یانی تلاش کیا جاتا تھا۔

انس بن مالک جیاہ ہوں ہے کہ ایک طباق مجور بطور ہدیہ رسول اللہ متابع کا دی گئ آپ گھٹوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ایک شخی لے کر مجھے دینے لگے کہ از واج کو مجوادی جائیں ایک مٹی آپ نے لی نوش فرمایا اور اس کی تھٹی اپنی ہائیں طرف چھیئلے لگے ایک سیاہ بکری آپ کے پاس سے گزری اس نے اسے کھالیا۔ ابوابوب می اسور سے مردی ہے کہ عرض کی: یارسول اللہ مَثَّلَقِیمُ آپ مجھے کھانا بھیجا کرتے تھے جب میں آپ کی انگلیوں کا نشان دیکھا تھا تو اس میں ہاتھ ڈالٹا تھا' یہ کھانا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اس میں آپ کی انگلیوں کا نشان نہیں پایا 'رسول اللہ مَثَّلَقِیمُ نے فرمایا کہ ہاں' اس میں بیاز تھی' میں نے اس فرشتے کی دجہ سے اس کا کھانا پہند نہیں کیا جو میرے پاس آتا ہے' تم لوگ کھاؤ۔

سویدسے مروی ہے کہ دسول اللہ مُکاٹیڈاکے پاس ایک پیالہ (کھاٹا) لایا گیا جس بیں لہن تھا' آپ نے اس کی بوخسوس کی تو اپناہا تھ روک لیا' معاذ نے بھی اپناہا تھ روک لیا' اور ساری جماعت نے اپنے اپنے ہاتھ روک لیے' آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپناہا تھ روک لیا اس لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ روک لیے رسول اللہ مُکاٹیڈانے فرمایا کہ ہم اللہ تم لوگ کھاؤ' میں تو اس سے سرگوٹی کرتا ہوں جس سے تم لوگ سرگوٹی نہیں کرتے۔

ابوصخرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَاقِیَم کے پاس بادام کے ستولائے گئے۔ آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ انہیں دورر کھویہ تو دولت میں مست ہونے والوں کا شربت ہے۔

یز پد بن قسیط سے مروی ہے کہ نی منگھائے پاس ستولائے گئے جو با دام کے تھے جب پیش ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ بادام کے ستو'آ پ کے فرمایا کہ اسے مجھ سے دورر کھؤییٹا زیرور دوں کے بینے کی چیز ہے۔

ابن عباس میں بیٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیَّا کو تھی پنیراور ایک گوہ بطور ہدید دی گئی' آپ نے تھی اور پنیر نوش فر مایا گوہ کے لیے فر مایا کہ بیوہ چیز ہے جو میں نے بھی نہیں کھائی' جواسے کھانا جا ہے وہ کھائے' دہ آپ کے دستر خوان پر کھائی گئی۔

ٹابت بن ود بعد انصاری سے مروی ہے کہ نبی مُنَاقِیْنا کے پاس ایک گوہ لائی گئ تو آپ نے فرمایا کہ بیا ایک امت ہے جوسخ کردی گئی (یعنی بطور عذاب انسان کواس شکل میں بدل دیا گیا) واللہ اعلم۔

ٹابت بن یزید بن ودید سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مُنَّاثِیْنَا کے ہمراہ تنے (شکار میں) گو ہیں ملیں تو ہم نے انہیں بھونا' ایک گوہ نبی مُنَّاثِیْنَا کے پاس لائے۔ آپ نے ایک کٹڑی لی اوراس (گوہ) کی انگلیاں گئنے گئے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت مسخ کر کے زمین کے حیوانات بنادیئے گئے بچھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان ہیں' آپ نے اسے نہ کھایا اور شریع کیا۔

ابن عباس محادث من وی ہے کہ رسول اللہ منافیظ میمونہ ہی دینا کے یہاں سے کہ ایک خوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت سے استحکرات منافیظ ہے نہاں ہے کہ ان استحکرات میں ہونہ کہا نیا رسول اللہ آپ جانے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا بنییں عرض کی نیہ گوہ کا گوشت ہے فرمایا نیہ وہ گوشت ہے فرمایا نیہ وہ گوشت ہے جو میں نے بمجی نہیں کھایا 'آپ کے پاس فضل بن عباس وخالد بن ولید ہی تائی اور ایک خاتون بھی تھیں 'فرمایا نہیں کھایا 'آپ کے پاس فضل بن عباس وخالد ہی تاوران خاتون نے کھایا 'میمونہ ہی تھیں خالد میں مناوران خاتون نے کھایا 'میمونہ ہی تھیں کے کہا کہ میں وہ چیز نہ کھاؤں گی جورسول اللہ منافیظ نہ کھائیں۔

ابو ہریرہ بھی ایو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی است کو ہیں ایک بہت بڑے پیالے میں لائی کئیں جن پر تھی پڑا ہوا تھا' فر مایاتم لوگ کھا و' خودنہیں نوش فر مایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالا نکہ آپ نوش نہیں فر ماتے ؟ارشاد ا بی سعید خدری ٹی الائون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللی آئے۔ پاس ایک گوہ لائی گئی تو فرمایا اسے بیٹ کی طرف ملیٹ دو' لوگوں نے اسے ملیٹ دیا تھم ہوا کہ اسے شکم کی طرف ملیٹ دو'لوگوں نے اسے ملیٹ دیا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان جس پر اللہ نے غضب کیا تھا بھٹکتار ہا'اگروہ ہوگا تو بہی ہوگا'اگروہ ہوگا تو بہی ہوگا۔

ابن عباس جی ہونہ بنت الحارث میں ہونے کے درسول اللہ مٹالٹی کے ہمرکاب میں اور خالد بن الولید میں ہونہ بنت الحارث میں ہوئے کے پاس کے میمونہ جی ہونے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کو اس ہدیے میں سے نہ کھلاؤں جو ہمیں اس عقیق نے دیا ہے؟ فرمایا: ہاں ورجعی ہوئی گو ہیں لائی گئیں نبی محمد رسول اللہ مٹالٹی ہے انہیں غور سے دیکھا خالد بن الولید میں ہوئی گو ہیں لائی گئیں نبی محمد رسول اللہ مٹالٹی ہی ہوئی ہیں آپ کوگوں کو وہ دو دھ نہ پلاؤں جو ہمیں بطور ہدید دیا گیا ہے فرمایا بہتر ہے۔ ایک برتن دو دھ کا لایا گیا رسول اللہ مٹالٹی ہی نہ فرمایا 'آپ کی دہئی طرف میں تھا با کمیں طرف خالد میں ہوئی کہ ہوئے میں اپنے او پر خالد کو ترجی دول ، میں جو اللہ مٹالٹی ہو کے میں اپنے او پر خالد کو ترجی دول ، میں جو اللہ میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا 'جس کو اللہ دووھ پلائے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا جا اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کو اگر دودھ کے سواکوئی بہتر کھلا 'جس کو اللہ دووھ پلائے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا کہا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا کہا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا کہا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کی ایک میں کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا ہوں کہ اسے اللہ ہمیں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا ہوں کہ اسے اللہ ہمیں برکت دے اور زیادہ و دھ کے سواکوئی کھانا ہوں کو دھانے کو اسے اللہ ہمیں برکت دید اور زیادہ و دی کے کو کہ کو اسے اللہ ہمیں کہا ہو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کو کہ کو کہا کہ کو کہا تھا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

ابن عباس میں ہوں ہے کہ ام هید خالہ ابن عباس میں ہیں اللہ علی تی اور چندگو ہیں بطور ہریہ بھی اور چندگو ہیں بطور ہریہ بھی جیجیں 'آپ نے گھی اور پنیرنوش فرمایا اور ناپندیدگی کی وجہ ہے گوہوں کوچھوڑ دیا وہ رسول اللہ علی پیم کے دسترخوان پر کھائی گئیں۔اگر حرام ہوئیں تورسول اللہ علی تی کے دسترخوان پر شکھائی جا تیں۔

ابن عمر خلائن سے مروی ہے کہ ایک مخص نے رسول الله مان کا واز دی کہ آپ گوہ کے بارے میں کیا قرماتے ہیں؟ فرمایا: ندمیں اسے کھا تا ہوں اور نداھے حرام کہتا ہے۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مظافیاتے یاس ایک گوہ لائی گئ تو فرمایا کہ ہم لوگ شہری ہیں اس ہے ہمیں کراہیت آتی ہے۔

#### عورت اورخوشبو سے محبت

انس ٹن الندے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِّ اللَّهِ مَالِی کہ جھے دنیا میں عورتوں اورخوشبوے محبت دی گئی اور میری آ تکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔

حن جی اور و سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے فرمایا: میں عیش دنیا میں سوائے عور توں اور خوشبو کے کی نہیں جا ہتا۔ میمون سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی نے عیش دنیا میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے کچھ حاصل نہیں گیا۔ عاکشہ میں مناسے مردی ہے کہ نبی مٹالٹی کے کو دنیا کی تین چیزیں پہند تھیں' خوشبو عورتیں اور کھانا' آپ نے نے دو چیزیں یا کمیں

اورايك چيز نبيس يا كى عورت اورخوشبو يا كى كھانانبيس يايات

سلمہ بن تھیل سے مروی ہے کدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمَ نے دنیا سے کو کی الله مِن الله مَا رہو۔

معقل بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَگافِیْلُ کو گھوڑے سے زیادہ کوئی چیز پسندنہ تھی' پھر کہا اے اللہ معاف کرنا' عورت سے زیادہ کوئی چیز پسندنہ تھی۔

> انس بن ما لک ہی الله عندے مروی ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا سے نبی مظافیظ کابر آمد ہونا جان لیتے تھے۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ جب رسول الله مُظافِظ آئے تھے تو خوشبودار ہوا ہے بہجان لیے جاتے تھے۔

ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے مروی ہے کہ انس (مدید) خوشبو داپس نہیں کرتے تھے ادر کہتے تھے کہ رسول اللہ مَثَاثَیْجَ خوشبو داپس نہیں فرماتے تھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّۃ کے سامنے خوشبو پیش کی گئی ہواور آپ نے واپس کر دی ہو۔

محمد بن علی می الله علی تو الله علی ال نے کہا ہاں و کارة الطیب لگاتے تھے میں نے کہا و کارة الطیب کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشک وعزر۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیا کے پاپ ایک خوشبو (سک)تھی جس میں ہے آپ کگاتے تھے۔ ابی سعید خدری انٹا اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیا کے پاس مشک کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مالیا کہ کیا ہے سب اچھی خوشبونہیں ہے۔

عبید بن حری سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شار من سے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس خلوق (خوشبو) کواچھا بچھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیخوشبور سول الله مالی الله مالی کی کے سب نے یادہ پندھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہیں جب دھونی لیتے تھے تو کا فور کوعود پررکھتے تھے اس سے دھونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ ای طرح دھونی لیتے تھے۔

### الفقر فخرى كے تا جدار كے معاشى حالات:

ابن عباس جی پیش سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکا قَائِم کئی کی راتیں خالی پیٹ گزارتے تھے آپ کے تعلقین کورات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان حضرات کی روٹی اکثر بھو کی ہوتی تھی۔

انس بن ما لک می اوی ہے کہ فاطمہ ہی انتخابی کلوا روٹی کا نبی علائط کے پاس لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں میں ایک کا نبی علائط کے پاس لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں ایک فوش نہ ہوا میں یہ کلوا آپ میں آپ کے پاس لائی فرمایا کہ تین دن کے بعد میسب سے پہلا کھانا ہے جوتمہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔

الوجريره فناهد عمروى ب كدرسول الله مَنَّ النَّيْرَ بحوك كي وجدا إلى يشت سے پھر باند سے تھے۔

مسروق ولیشیاسے مروی ہے کہ ایک روز جس وقت عائشہ خلاتھ جھ سے حدیث بیان کر رہی تھیں تو یکا یک رونے لگیں' میں نے کہا کہام المومنین آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کہا کھانے سے میں سیرنیس ہوئی' جب رونا جا ہا تو اس پرروئی کہ رسول اللہ مَٹَا لَّلِیْمُ اِن چارچا رمہینے گزرجاتے تھے کہ آپ گیہوں کی روٹی سے بیٹ نہ جرتے تھے۔

عائشہ تفاط اسے مروی ہے کہ بے در بے تین تین دن تک آل محمد منافیا میں وشام بوکی روٹی ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آ یا اللہ سے واصل ہو گئے۔

عائشہ جی اوٹ ہے مروی ہے کہ آل محمد (مَنْ اَلْقُومُ) تین دن تک گیہوں کی روٹی سے شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ک وفات ہوگئ نذآ پ کے دسترخوان سے کوئی عکراروٹی فاصل اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

ابو ہریرہ فضط سے مروی ہے کہ ایک چاندے دوسرا چاند آل رسول الله مظافیظ پرگزر جاتا تھا کہ آپ کے مکانوں میں آگ نہ سلگائی جاتی تھی نہ روٹی کے لیے نہ ساگ کے لیے اوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وی الله بھر یہ لوگ س چیز ہے جیتے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وی اور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ انہوں نے کہا کہ مجور اور پائی سے انصار بمسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ دودھ کی کہا کہ مجود اور پائی سے انصار بمسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو پچھ دودھ کی کہا کہ تھے۔

ابوامامه سے مروی ہے کہ اہل بیت رسول الله مَالِيُّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالِيْ اللهِ عَالِيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَالَمَ عَلَيْ اللهِ عَالَمَ عَلَيْ اللهِ عَالَمَ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي

حسن شی مدود سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافی آئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آل محمر میں واللہ ایک صاع (۱۲۱۸ سیر ) غلہ بھی رات مجر خدر ہا ' طالا نکہ وہ نو گھر منے واللہ آنخضرت منگافی آئے نے کہ اللہ کے رزق کو کم سمجھ کرنہیں فرمایا ' بلکہ اس سے آپ نے اپنی امت کی غم خواری کی ہے۔

ابن عباس چھومن سے مروی ہے کہ واللہ آل محمر پر متعدد راتیں ایسی گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانا نہ یاتے تھے۔

انھیں کے مولی ولید کے بعض خاندان والوں سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا کھا رہے تھاتھ ہمیں ابو ہریرہ مخافظ آئے ہم نے انہیں مرحبا کہا اور کہا کہ آئے لیے (کھانا کھا ہے) انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اسے نہ چھوں گا' رسول اللہ مظافظ کی اس حالت میں وفات ہوگئ کہ نہ آپ کو کی روٹی سے شکم سیر ہوئے نہ آپ کے اہل وعیال۔

عاکشہ می است مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ایک دن میں دومر تبشکم سیرنہیں ہوئے یہاں تک کہ واصل بحق ہو گئے نہ ہم نے شکم سیری کی وجہ سے آپ کا بچا ہوا کھانا اٹھایا میہاں تک کہ آپ اللہ سے واصل ہو گئے سوائے اس کے کہ ہم اسے کی غیر حاضر کے لیے اٹھا لیتے تھے۔

پھر عائشہ جی وظامت دریافت کیا گیا کہ آپ لوگوں کی معاش کیا تھی انہوں نے کہا کہ پانی اور مجوز ہمارے ہمسایہ انصار تھے اللہ انہیں جزائے خیردے ان کے دود دووالے جانور تھے وہ ان کا دود ہر ہمیں پلاتے تھے۔

عائشہ وی واسے مروی ہے کہ آل محمد تین ون تک گیہوں کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے میال تک کہ آپ کی وفات ہوگئ نہ

# اخبار الني تأثير المعد (مقدوم) المسلم المسلم

آ پُ کے دسترخوان ہے کوئی فاضل گلزاا ٹھایا گیا' یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

عائشہ شاہ فاسے مردی ہے کہ پدر پددیا زیادہ دن سوائے ہوگی روٹی کے آل محمد (مُثَاثِینًا) اور کسی چیزے میرنہیں ہوئے۔ عائشہ شاہ فاسفنا سے مردی ہے کہ آل محمد پ در پے تین دن گیہوں کے کھانے سے شکم سیرنہیں ہوئے یہاں تک کہ نبی مُثَاثِینًا اپنی راہ چلے گئے۔

عائشہ میں مناسے مروی ہے کہ واللہ آل محر پرایک ایک مہینۃ ایسا گزرجا تا تھا کہ ہم لوگ روٹی تک نہ پکاتے سے راوی نے پوچھا کہ ام المومنین پھررسول اللہ منافیظ کیا نوش فرماتے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ انسار سے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے پاس کچھ دودھ ہوتا تھا ہی میں سے وہ رسول اللہ منافیظ کو ہدید دیتے تھے۔

نوفل بن ایاس البذی سے مردی ہے کہ عبدالرحلن بن عوف ہمارے ہم نشین تھے اور بڑے اچھے ہم نشین تھے ایک روزوہ واپسی میں ہمیں بھی لیے ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے قسل کیا 'با ہرآئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے 'ایک لگن لائے جس میں روٹی گوشت تھا جب وہ رکھا گیا تو عبدالرحل رونے گئے میں نے کہا کہ اے ابو محمد آپ کو کیا چیز زُلا تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی پیز کر لاتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی پیز کر کا جب کے بین میں ہوگئی کہ نہ آپ بھی کہ دو تی سے شکم سیر ہوئے اور نہ آپ کے اہل بیت' میں بینیں خیال کرتا کہ ہم لوگ اس (گوشت روٹی ) کے لیے چھوڑ ویے گئے ہیں' اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔

ابوہریرہ ٹی دیوں ہے کہ رسول اللہ مُنافِینے تو سو کھے گڑے ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے۔ اور آپ دنیا کوچھوڑ گئے' تمہاری یہ کیفیت ہے کہتم لوگ دنیا کورائیگال لیے ہوئے ہوئیہ کہدکے انہوں نے اپنی انگلیاں بجا ئیں۔

انس بن ما لک بی النفاظ سے مروی ہے کہ بیل نبی مظافظ کے ایک ولیے بیں حاضر ہوا جس بیل نہ گوشت تھا نہ روئی۔ قاوہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ انس بن ما لک جی النفاکے پاس جاتے تھان کا نان پر گھڑا ہوتا تھا ایک روز انہوں نے (ہم ہے ) کہا کہ کھاؤ' مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ مُلَا لِیُنْ آئے نے ایسی بار کیک روٹی ویکھی یا بھونی ہوئی بکری تا آ ٹکہ آپ واصل مجق مو گئے۔

عائشہ تیں ہونا ہے مروی ہے کہ نبی مظافیق کے شکم میارک میں ایک روز میں دو کھانے مجھی جمع نہیں ہوئے اگر آپ نے گوشت

رطبقات این سعد (صدوم) کی می از این مالی این سالی می این سالی می این سعد (صدوم) کی این می این می این می این کی ا نوش فر مایا تو اس پر کسی چیز کا اضا فرنہیں کیا ، می کور کھائی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں اور اگر روٹی کھائی تو تنہا، آپ می بیش وی سے عرب آپ سے کسی دوا کی تعریف کرتے تھے تو آپ اس سے علاج کرتے تھے اور مجم جس کی تعریف کرتے تھے آپ اس سے علاج کرتے تھے۔

عائشہ مخاصہ موی ہے کدرسول اللہ سُکاٹیٹی کی وفات ہوگئ ادر دن میں دومرتبہ بھو کی روٹی ہے بھی شکم سر نہ ہوئے اگر ہمیں کوئی طباق بطور ہدیہ بھیجاجا تا تھا جس میں تھجوراور چربی کابرتن ہوتا تو ہم اس سے خوش ہوتے تھے۔

حمید بن بلال سے مروی ہے کہ عاکشہ می است کہا: ایک رات کو ابو بکر می اسٹ ران بھیجی میں نے وہ کاٹی اور سول اللہ منافیق کے کہا: ایک رات کو ابو بکر می اسٹ میں ایک ران بھیجی میں نے وہ کاٹی اور سول اللہ منافیق کے کہا گیا کہ بغیر چراغ کے اللہ منافیق کے کہا گیا کہ بغیر چراغ کے اللہ منافیق کے کہا گیا کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم روثی اس سالن کے ساتھ کھاتے آل مجمد منافیق کے رآپ گوشت کا مند رہی ہیں ) انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم روثی اس ساتھ کھاتے آل کھی منافیق کی ایک ایک مہینہ گر رجاتا ہے کہ نہ وہ روٹی پکاتے ہیں نہ ہانڈی چڑھاتے ہیں حمید نے کہا کہ میں نے صفوان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں پر دودو مہینے گر رجاتے ہے۔

عائشہ میں منطق سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منگافی کے ہمراہ گھر میں بیٹھی تھی ابوبکر میں ہندنے بکری کی ایک ران بطور ہدیہ بھی تھی۔ کھر میں رسول اللہ منگافی کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کاٹ رہی تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے؟ عائشہ میں ہنا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کو تیل ہوتا تو ہم اسے کھاتے۔

ام المونین عائشہ خالفہ ایک مروی ہے کہ ایک شب کو ابو بکر تخالفہ کے یہاں سے ہمارے یہاں ایک ران آئی میں اسے پکڑے ہوئے تھی اور نبی منافظ کا ک رہے تھے اور میں کاٹ رہی تھی پھر قوم کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ ام المونین کیا اس وقت آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم اسے کھاتے (یعنی تیل ہوتا تو اسے کھانے میں استعال کرتے ، پھر پیتا تو چراغ جلاتے )۔

نعمان بن بشرے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رفی ہوئے کو مسلمانوں کی وسعت رزق وکثرت فتوح کا ذکر کرتے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو دیکھاہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے اپنا دن اس طرح گز ارتے تھے کہ ردی تھجوری بھی نہ ملتی تھیں جس سے اپناشکم مبارک بھرتے۔

نعمان بن بشیرایک خطبے میں کہتے تھے کہ لوگواللہ کا شکر کرو رسول اللہ منالیقیم پر اکثر ایبادن گزرتا تھا کہ آپ ردی مجبورے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشیر منبر پرسے کہتے تھے کہتمہارے نبی مظافیر اوی تھجورہے بھی شکم سیر ند ہوتے تھے اور تم لوگ جملہ اقسام کی تھجور اور کھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے 'یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے راضی نہیں ہوتے۔ عمران بن زیدالمدانی سے مردی ہے کہ میرے والدنے کہا: ہم لوگ عائشہ شکا نظامے پاس گئے اور' امال سلام علیہ' کہا، انہوں نے'' وعلیک' کہا اور رونے لگیں' پوچھا' ام المومنین آپ کا رونا کس سبب سے ہے' کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں ہوسے بعض لوگ شم شم کے کھانے کھاتے ہیں' پھرالی دوائیں تلاش کرتے ہیں جن سے کھانا ہضم ہواس پر مجھے تبہارے نبی سکا فیڈا ہادآ گئے اور اس بات اس عالت میں گئے کہ شکم مبارک ایک دن میں دو کھانوں سے نہیں بھرا۔ آپ جب مجمورے شکم سیر ہوتے تھے تو رو ٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی اس شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو '' کچور سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اس ای بات سے محکم لا ایا ۔

محمد بن المكند رسے مروى ہے كہ مجھے عروہ بن زبير ملے۔انہوں نے ميرا ہاتھ پكڑ كركہا۔

اے ابوعبداللہ میں نے ''لبیک'' کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اماں عائشہ ہیں ہٹنا کے پاس گیاوہ بولین' اے میرے فرزند' میں نے لبیک کہااس پروہ کہنے لگیس کہ واللہ ہم لوگ چالیس چالیس رات اس طرح گزارتے تھے کہ رسول اللہ مثل تی اُلم میں آگ کے نام نہ چراغ روش ہوتا تھا نہ اور پچھ' میں نے عرض کی کہا ہے اماں! پھر آپ لوگ زندہ کیوں کر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ پانی اور مجورسے۔

معاویہ بن قرہ سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی مثل تیجا کے ساتھ اس طرح گزارتے تھے کہ سوائے پانی اور تھجورے کوئی غذا نہ ہوتی تھی۔

انس بن ما لک ٹئاشئنے سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْنَا کوبطور ہدیہ کھجور دی گئ"آ پ"اسے ہدیۂ جھیجنے لگئے میں نے آپ کو بھوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھ کراس میں سے کھاتے دیکھا۔

انس می انس می انسان می انسان می اللہ میں اللہ می انس میں انسان میں سے میں سے میں میں جمعی مجر مجر کے بعض از واج کو بھیجنے لگئے بھراس میں سے اس انداز سے نوش فر مایا کہ معلوم ہوتا تھا گویا آیے کواس کی اشتہاء ہے۔

انس می الدورے مروی ہے کہ ایک یہودی نے بھو کی روٹی اور چربی پرنبی منگاللی کی دعوت کی تو آپ نے قبول فرمالی۔ عاکشہ میں الانظامے مروی ہے کہ نبی منگاللی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ ہم لوگ پانی اور بھور ہے ہمی شکم سیرند ہوئ عاکشہ میں الانظامے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالی کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ لوگ پانی اور بھور ہے بیٹ بھرتے تھے۔ مہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منالی کی ایک دن میں دو مرتبہ شکم سیر نہ ہوئے کہاں تک کہ آپ کے دنیا کو

حچور دیا۔

انس ٹھالٹ نے افوی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیّا کے سامنے سے ( دستر خوان پر سے ) کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی گئی اور ندآ پ کے ہمراہ کوئی چٹائی لے جائی گئی جس پرآ پے بیٹھتے ۔ ( لیمنی سفر میں ) ۔

ا بن عمر میں انتخاب مروی ہے کہ میں نے نبی مثل کیا کے وہ میصا کہ روغن زیتون سر میں لگایا' جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

### اخبارالني مَا النَّهِ اللَّهِ اللّ

اساء بنت برید سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ کی وفات ہوئی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک یہودی نے یہاں ایک وش (تقریباً ۵من) بو کے وض رہن تھی۔

ابوجازم سے مروی ہے کہ میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ کیا یہ چھلنیاں رسول اللہ سکا پیٹیا کے زمانے میں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ایک چھلنی بھی نہیں دیکھی۔

رسول الله علی فی این میں بھا ہوانہیں کھایا 'یہاں تک کرآپ نے دنیا کوچھوڑ دیا 'میں نے کہا کرآپ لوگ (بُوکو) کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کراسے پیس لیتے تھے اس کی بھوی چھونک دیتے تھے جواڑ نا ہوتی تھی وہ اڑ جاتی اور جورہ جاتی تھی اسے رہنے دیتے تھے۔

ام سلمہ خواہ نظامتے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی۔ سلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی' جب بھو پسوائے جاتے تھے تو ہم لوگ اسے صرف پھٹک لینتے تھے۔

ابن رومان معمروي م كدرسول الله منافيزم اورابوبكروهم جهادين بوكا آثا بغير جمنا كهات تحق

ابوہریرہ میں مدسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی گئے فرمایا کرتے تھے: اے اللہ میں تجھ سے بھوک سے بناہ مانکتا ہوں وہ بری ما ہے۔

ابوجعفرے مردی ہے کدرسول اللہ مثل اللہ علی وفات نہ ہوئی تا وفتیکہ آپ کی اکثر غذا بھو کی روٹی اور مجورنہ ہوگئ۔ حکیم بن جابرے مروی ہے کہ نبی مثل لیکڑا کے پاس ایک کدود یکھا گیا تو بھے گیا آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا

کہ ہم اکثر ای کوغذا بناتے ہیں جس پر ہمارے عیال کا گزارہ موتا ہے۔ '

ابوہریرہ ٹی افاد سے ہمروں ہے کہ نبی مظافیۃ ہوئے رہا کرتے تھے۔ راوی نے ابوہریرہ ٹی افاد سے بوچھا کہ یہ ہوک کیسی ہوتی تھی ؟ آبوہریرہ ٹی افاد سے ہوتی تھی ؟ آبوہریرہ ٹی ان لوگوں کی کشرت ہے جو آپ کو گھیرے رہے تھے اور مہمانوں کی وجہ ہے اور اس قوم کی وجہ ہے جو محض اس ہے آ پ کے ساتھ رہتی تھی آپ بھی کوئی کھانا نہ کھاتے تھے۔ جس میں ہمراہ اصحاب اور وہ اہل حاجت جو مجد ہے بیچے ہولیتے تھے نہ ہوں 'جب اللہ نے فیم کوئی کھانا نہ کھاتے تھے۔ جس میں ہمراہ اصحاب اور وہ اہل حاجت جو مجد ہے بیچے ہولیتے تھے نہ ہوں 'جب اللہ نے فیم کردیا تو لوگوں کو کسی فقد روسعت ہوگئی حالانکہ اب تک بھی تھی اور معاش نہا ہے۔ اس میں کھی باشندوں کی غذا کھن مجورتھی ۔ لوگ اس حالت پر تھے کہ رسول اللہ مظافیۃ ہمرت کر کے ہوا دہ ہوں اللہ مظافیۃ ہمرت کر کے مد بن عبادہ میں میں کھی ہوں کے معد بن عبادہ میں کشرت ہمدروی کرتے تھے اکین حقوق بھی کیر عبادہ میں کھی کشرت ہمدروی کرتے تھے اکم معاش نہ تھی 'میوے اور پھل جو نگلتے تھے وہ محض بھلوں کے رس ہے نگلتے تھے آئے والوں کی بھی کم شرت تھی اور نہ کی معاش نہ تھی 'میوے اور پھل جو نگلتے تھے وہ محض بھلوں کے رس ہے نگلتے تھے جن کو کہا کہ میا تی تھے اکر باغوں پر خشک سائی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کو کوگ آپ کا خواں پر خشک سائی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ آپ کے کندھوں پر لاد کر لاتے تھے یا وخٹ پر اوخٹ اس کو کھاتے تھے اکر باغوں پر خشک سائی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل

اخبرالني العالم (صدوم) المسلك المسلك العالم العالم المسلك المسلك العالم المسلك العالم المسلك المسلك العالم المسلك المسلك

مقدام بن معد میرب سے مردی ہے کہ نبی مُلَّا ﷺ نے فرمایا: پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں جس کوآ دی بھرے آدی کو اتنے لقنے کافی میں جواس کی پشت کو قائم رکھیں اگر اسے (اس سے زائد کھانے سے) عِپارۂ کارنہ ہوتو (پید کا) تہائی حصہ اس کے کھانے کے لیے اور تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہے۔

# شائل نبوى كاحسين منظر

جمال مصطفیٰ کی رعنا ئیاں:

ایک انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے علی ٹی افاد سے جومجد کوفہ میں اپنی تلوار کے پر تلے کو کر میں افکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ مَالِیْمُ کی صفت و کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہارسول اللہ مَالِیْمُ ماکل خوب گورے رنگ کے تھے۔ آپ کی آ تکھیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں بال سید ھے (لیعنی بغیر گھوٹگر کے ) تھے۔ ریش مبارک خوب تھنی تھی رخسارہ بحرا ہوا نہ تھا۔ بال کا نول تک سے (لینی پٹے تھے ) سینے وہ کی سینے سے تاف تک تھا۔ بال کا نول تک سے دینی پٹے تھے اس اس کے سواکوئی بال نہ تھا تھیلی بحری ہوئی تھی جب چلتے تھے تو اس انداز سے کہ کو یا انحد اوفر ما شاخ کی طرب بال سے سینے وہ تھی کی موسورت میں اس کے سواکوئی بال نہ تھا تھیلی بحری ہوئی تھی جب چلتے تھے تو ہورے مڑتے تھے ( لیشی صرف گرون رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا پھر کی چٹان سے اتر رہے ہیں جب مڑتے تھے تو ہورے مڑتے تھے ( لیشی صرف گرون کے بھیر کرنہیں دیکھتے تھے ) آپ کے چبرے کا پیمنہ موتی معلوم ہوتا تھا پہنے کی خوشبو تیز خوشبو والی مشک سے بھی زیادہ پا کیزہ تھی اور نہ برخاتی (خلاصہ ہدکہ ) ہیں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی (خلاصہ ہدکہ ) ہیں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی (خلاصہ ہدکہ ) ہیں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی (خلاصہ ہدکہ ) ہیں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ برخاتی کی بود۔

علی بن ابی طالب تفاد دسے مروی ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علی بڑی آگے کہ کہی پلک آگھ میں بڑی سرخی کھنی واڑھی اور چکتے رنگ والے تھے جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جمک جاتے تھے کہ گویا کسی بلندی پر چل رہے ہیں اور جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔

علی بن ابی طالب ٹی اور واڑھی گھنی تھی، ہشیلی اور قد میں بندا اور واڑھی گھنی تھی، ہشیلی اور قد میں ہو اور واڑھی گھنی تھی، ہشیلی اور قدم پر گوشت تھے بندوشکم کے بال دراز تھے جب آپ چلتے تو بلندی پر چلتے تو بلندی پر چلتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں ندمیں نے آپ سے پہلے آپ کامٹل و یکھا ند آپ کے بعد۔

یوسف بن مازن الراس ہے ہمروی ہے کہ کسی نے علی بن ابی طالب فلانڈ سے کہا کہ ہم ہے ہی مظافیع کا حلیہ بیان سے انہوں نے کہا کہ ہم ہے ہی مظافیع کا حلیہ بیان سے انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ ماکل بہ بلندی شے اور نہ مقسط اندام سے زیادہ شح مجمع میں سب سے بلندنظر آتے تھے رنگ بہت زیادہ گورا اور سربز اتھا۔ حسین اور کشاؤہ ابرو تھے پلکیں طویل تھیں ، ہتھیایاں اور قدم پر گوشت تھے۔ جب چلتے تھے تو جسک جاتے تھے گویا نشیب میں اثر رہے ہیں ، چبرے پر پسید موتی معلوم ہوتا تھا' نہیں نے آپ ٹاٹھیا ہے پہلے آپ کا مثل ویکھا فہ آپ کے تبعد۔

ابراہیم بن مجر ہے مروی ہے کہ علی جی اور جہ بسول اللہ مگا گھڑ کی تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہ تو آ ب انہائی طویل سے اور نہ بھوا ہے بہت قامت 'آ پ تو م ہے بلندر ہے تھے بال نہ تو بالکل گھوگریا لے شے اور نہ محس نہیں ہے جو متوسط سے نہ نہ تو آ پ بہت لاغر سے اور نہ بیشانی و چہرہ بہت پر گوشت تھا 'آ پ کے چہرے میں گولائی تھی۔ خوب گورے سے آ تکھیں خوب صورت اور سیاہ تھیں پلکیں طویل تھیں 'مر اور دونوں شانے کے درمیان کی جگہ فراخ تھی (لیمی سینہ خوب چوڑا تھا) بدن پر بال نہ سے سینے سے ناف تک بال سے ہتھیایاں اور قدم پر گوشت سے چلتے تھے تو اس طرح جمک کر کہ معلوم ہوتا تھا گویا نشیب میں جارہے ہیں 'مر سے تھے تو پورے مر جاتے ہے دونوں شانوں کے درمیان مہر بوت تھی آ پ شاتم النہین سے 'ہا تھے کے سب سے زیادہ تو کے سب سے زیادہ تو ہوتا تھا گویا تھا ۔ آ پ سب سے زیادہ ذم پر داری کے پورا کرنے والے سے طبیعت میں سب سے زیادہ نرم اور میل جول میں سب سے زیادہ گرم تھے جوشن کیا کیٹ آ پ کود کھیا تو آ پ سے مرعوب ہوجا تا تھا ۔ اور جے صحبت و خاطب کا شرف حاصل ہوتا وہ محبت کرنے لگنا تھا۔ آ پ کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ میں نے آ پ کے پہلے آ پ کامشل دیکھا تہا تھا کہ نہ میں نے آ پ کے پہلے آ پ کامشل دیکھا تہا ہوں۔

عبیداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب شاہ ہوئے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ علی شاہ سے کہا گیا گیا گا گا ہوں ہے کہا گہ آ پُخوب گورے سے سفیدی میں سرخی علی شاہ سے کہا گہ آ پُخوب گورے سے سفیدی میں سرخی کی آ میزش تھی پلکیں طویل تھیں آ تکھیں سیاہ تھیں نہ آ پ پست قد سے نہ بلند و بالا البتہ قد مائل بہ بلندی تھا، شانے بڑے سے سے سنے پر بال سے نہ تو آ پ کے بال گھونگر یا لے سے نہ سید ہے بہتھیلی اور قدم پر گوشت سے جب آ پ چلتے سے تو اس طرح جمک کر چلتے ہو اس طرح جمک کر چلتے تھے کہ گویا بلندی پر چل رہے ہیں 'چرے پر پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نہ آ پ کے قبل کوئی آ پ کامثل دیکھا اور نہ آ گے بعد۔

علی ہی ہو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ہے بین بھیجاتھا' میں ایک روزلوگوں کو خطبہ سنا رہاتھا کہ علائے یہود میر

سے ایک عالم اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے کھڑا اس میں دیکھ رہاتھا' اس نے مجھے پکار ااور کہا کہ ہم سے ابوالقاسم کا حلیہ بیان سجیح ۔
علی ہی ہونو نے کہا کہ رسول اللہ متالی ہی ہونی ہیں اور نہ تمایاں بلند قامت بال نہ بالکل گھونگریا لے ہیں نہ سید ھے بلکہ وونوں کے درمیان ہیں اور سیاہ ہیں سر بوا ہے رنگ میں سرخی ہے' شائوں کے درمیان ہیڈیاں بوی ہیں' ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہیں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں' بلکیں کہی ہیں اور ابر وہا ہم ملی ہوئی ہیں' بیشانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت ہیں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں' بلکیں کہی ہیں اور ابر وہا ہم ملی ہوئی ہیں' بیشانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے' جب آ ہے' چلتے ہیں تواس طرح جمک کرچلتے ہیں کہ گویا نشیب میں اثر رہے ہیں' نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کامثل ویکھ اور نہ آ ہے' کامثل ویکھا۔

على وي الدور في الرورة خاموش موكيا بير يو جها كداوركياب مين في كما كديبي مجھ ياد بناس عالم في كها كدآ ب

آ تکھوں میں سرخی ہے ٔ داڑھی خوب صورت اور چیرہ حسین ہے' کان پورے ہیں آپ سامنے بھی پورے متوجہ ہوتے ہیں اور پیچھے بھی ( یعنی ضرف گردن پھیر کرنہیں دیکھتے بلکہ کسی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو سارابدن اسی طرف پھیر لیتے ہیں )۔

علی مخاہ نے کہا کہ واللہ آپ کی بہی صفت ہے عالم نے کہا کہ اور بھی ہے۔ پوچھاوہ کیاعالم نے کہا کہ آپ میں آگی کے طرف جھکاؤ ہے علی مخاہ نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جو میں نے اس طرح تم سے بیان کی آپ اس طرح چلتے ہیں گویا نیچا تر رہے ہیں اس عالم نے کہا کہ میں بہی صفت اپنے والدگی کتاب میں پاتا ہوں اور میں آپ کے متعلق یہ بھی پاتا ہوں کہ آپ اللہ کے حرم وامن و بیت اللہ سے مبعوث ہوں کے پھر آپ آیک ایسے حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ خود حرم بنا ئیں گاور اس کی حرمت اس کی جس کو آپ آپ آپ آپ آپ آپ کی حرمت اس کی حرمت اس حرم کی ہو تھے جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ ہم آپ کے ان انصار کو جن کے پاس آپ نے اس کی حرمت فرمائی ہے اولا دعمر بن عامر کی ایک قوم پانے ہیں جو مجبور کے باغ والے ہیں۔ ان سے قبل اس زمین کا باشندہ یہود کو یائے ہیں۔

علی می اندنے کہا کہ آپ ایسے ہی ہیں اور وہی رسول الله می الله می الله می الله کا الله کا الله کا الله کا اور ان شاء الله کے اور ان شاء الله اس پر میں زندہ رہوں گا اور اس پرمروں گا اور ان شاء الله اس پر اس اس عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اس پرمروں گا اور ان شاء الله اس پر اس اس عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اس کے اور شرائع اسلام بتاتے (قیامت میں) اٹھایا جاؤں گا چروہ علی می الدی میں ہوئی ۔ وہ شخ اس کے بعد علی می الدی خوادت میں ہوئی ۔ وہ رسول الله میں ہوئی ہوں الله میں ہوئی ۔ وہ رسول الله میں گائی ہے اور آپ کی اللہ میں کی اللہ میں ہوئی ۔ وہ رسول الله میں گائی ہیں اس کے بعد علی میں اللہ میں گائی ہیں کا سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس (عالم) کی وفایت ابو بر میں اللہ علی ہیں کہ میں ہوئی ۔ وہ رسول الله میں گائی ہیں کا سے روانہ ہوئی گئی ۔

انس بن ما لک ٹھادھ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹی سب لوگوں سے بلند سے نہ تو آپ بہت دراز قد سے نہ پہت قامت نہا سے گورے جو بالکل سفید ہوں اور نہ سیاہی ماکل گندم گوں (بلکہ سرخی ماکل تھے ) نہ آپ کے بال بالکل گھونگریا لے تھے اور نہ بالکل سید ھے تھے۔

انس میں انس موں ہے کہ رسول اللہ مگا گئی گورے اور چیک دارنورانی رنگ کے تھے جب آپ چلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے میں نے آپ کی خوشبوسے زیادہ نرم پائی نہ میں نے آپ کی خوشبوسے زیادہ خوشبود ارمشک یاعز سونگھا۔

انس بن ما لک ہی اللہ عن اللہ علیہ ہول ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَلَیْمَ کُندمی رنگ کے تقی میں نے کوئی مشک یا عزر رسول اللہ مَا اللہ مَا

انس ٹھند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّتِمُ کے قدم پر گوشت تھے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا میں نے آپ کے بعد آپ کامثل نہیں دیکھا۔

انس ففاه و سمروی ہے کہ رسول الله مَالَّةُ عَمَّى نه پست قد تصنه بلند قامت.

ابو ہریرہ فی اللہ عروی ہے کہرسول اللہ مَا الله مِن الله مَا الله م

ابو ہریرہ میں فوسے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالیا گیا ہیں کمی تھیں ، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا 'آپ پُ پورے آگے کی طرف پھرتے اور پورے پیچھے کی طرف میزے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ نہ برطق تھے نہ بدنوبان اور نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے۔

محمد بن سعیدالمسیب سے مروی ہے کہ ابو ہر یہ ہی ادائیہ جب کی اعرابی کو یا کسی ایسے شخص کودیکھتے تھے جس نے بی مثالیظ کو نہیں ویکھا تھا تو کہتے تھے کہ کیا میں تم سے نبی مثالیظ کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم پر گوشت تھے' بلکیں لمی تھیں اور گورے تھے۔

### محبوب خدا سَكَ اللَّهُمْ كَي دَكْرِ بِالدَانْكِينِ:

آ پاکیک دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے میرے ماں باپ آ پاپر فدا ہوں آپ کامثل نہ میں نے پہلے دیکھانہ بعد کو۔

ابو ہریرہ نی مفت سے مروی ہے کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ مثل کی اوہ حسین نہیں دیکھی عارض منور گویا ایک درخشندہ آ فتاب تھا' رسول اللہ مثل کی خاص زیادہ تیز رفتار کسی کونہیں و یکھا گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی'ہم لوگ اپنے آپ کو (اتنا تیز چلئے کے لیے )مشقت میں ڈالنے تھے آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

ابو ہریرہ میں افود سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائینی کی ہتھیلیاں اور قدم پرگوشت تھے پنڈلیاں اور کلائیاں ہوئی تھیں ووٹوں شانے موٹے تھے اور شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا سینہ بھی خوب چوڑا تھا سر کے بال نہ سید ھے تھے نہ گورگریا لے بلکیں کمی اور داڑھی خوب صورت تھی کان پورے تھے بھی میں بلنڈ نظر آتے تھے نہ درازقد 'نہ پست قامت' سب لوگوں سے زیادہ خوش رنگ تھے' ایک دم سے آگے مڑتے تھے اورایک دم سے چھے مڑتے تھے۔ میں نے تو آپ کامثل نہ دیکھانہ سنا۔

ابوہریرہ میں موں ہے کہ نبی منافظ کی میکیں لمبی تھیں' کولے گورے تھے جب سامنے مڑتے تو پورے مڑتے تھے اور جب پیچھے مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے'میری آ نکھ نے تو ندآ پ کامٹل دیکھا اور ندہر گرنجھی دیکھے گی۔

ابوہریرہ می الفئنسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْمِ ہے زیادہ حسین کمی کونبیں ویکھا عارض منور آفاب کی طرح روثن تھا' اور میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْمِ سے زیادہ تیز رفار کسی کونبیں دیکھا' کو یاز مین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی' ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو پالیں اور آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

### حسن كامل كامر قع كامل:

بی عام کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ابوا ما مہ البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوا مامہ آپ عرب ہیں' جو پھھ بیان کریں گے اسے کافی شافی بیان کریں گے 'لہذا مجھ سے رسول اللہ مٹائٹیل کا ایباوصف بیان کیجئے کہ گویا میں آنخضرت مٹائٹیل کود کیھ ابوامامہ نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالِیْتِمَا یہے گورے رنگ کے تھے جس میں سرخی عالب تھی' آئکھیں سیاہ وخوبصورت تھیں'
پلکیں کمی تھے۔ شانے مولے تھے' بانہوں اور سینے پر بال تھے' ہاتھ یاؤں پر گوشت تھے' سینے پر ناف تک بالوں کی لکیر تھی' مر دوں
میں آپ سے لیے بھی تھے اور ٹھلنے بھی تھے (یعنی آپ متوسط اندام تھے) لباس میں دو تحوی (کچے سوت کی) چا دریں تھیں' تہد
آپ مُٹالِیْتِمَ کے گھنے سے تین چارا نگل نیچے رہتی تھی' جب آپ چا چا دراوڑ ھے تواسے لیٹیے نہ تھے' بغل کے نیچے کر لیتے تھے' چلتے تو
اس طرح جھک کر چلتے کہ گویا بلندی پر چل رہے ہیں' جب آپ مڑے تو پورے بدن سے مڑتے تھے' آپ مُٹالِیْتُمَ کے شانوں کے ورمیان خاتم نبوت تھی۔

ِ عامری نے کہا کہ آپ نے تواس طرح مجھ سے دصف بیان کیا کہ اگر آنخضرت مُنَاتِیْمُ سب لوگوں میں ہوتے جب بھی میں آپ کوضرور پیچیان لیتا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دہانہ بڑا تھا' اور ایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔

جاہر بن سمرہ ٹیک شوں ہے کہ انہوں نے نبی مُنالِیکی کا وصف بیان کیا تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنخضرت مُنالِیکی کاچبرہ شل کلوار کے تھا تو جابر نے کہا کہ شس وقتری طرح گول تھا۔

براء بن عازب میں ہوئے ' سے مرویٰ ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِ مِنْ م

براء سے مروی ہے کہ آپ کے شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھانہ آپ بت قد تھے نہ بلند قامت۔

یزیدالفاری سے مردی ہے کہ میں نے ابن عباس جی تین کے امیر بھرہ ہونے کے زمانے میں رسول اللہ متالیقیم کوخواب میں دیکھا تو ابن عباس جی شن نے کہا کہ رسول اللہ متالیقیم کوخواب میں دیکھا ہے ابن عباس جی شن نے کہا کہ رسول اللہ متالیقیم کوخواب میں دیکھا ہے ابن عباس جی طبیع کے ساتھ کوخواب میں دیکھا فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کومیرے مشابہ بننے کی طاقت نہیں اس لیے جس نے مجھے (میرے واقعی جلیے کے ساتھ) خواب میں دیکھا ہے جائیہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے سوائی کرتا ہوں۔

تواس نے مجھی کو دیکھا تو ٹمیاتم اس محض کا جس کوتم نے خواب میں دیکھا ہے جائیہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔

بیان کرتا ہوں۔

میں نے ایک شخص کود یکھا جو دوآ دمیوں کے پیچ میں ہیں (لیمی صدیق و فاروق ہی پین کے) ان کاجم و گوشت گذم گوں ماکل بہ سفیدی ہے حسین وہن ہے آ تکھیں سرمہ آلود ہیں چہرے کے خط و خال خوبھورت ہیں واڑھی یہاں ہے یہاں تک بھری موٹی ہے (ایک کیٹی ہے دوسری کیٹی تک اشارہ کیا) یہاں تک کہ سینے کو بھرے دے رہی ہے رعوف (راوی) نے کہا کہ جھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا تعریف تی این عباس میں ہوتا کہا کہ اگرتم آ تخضرت مُلاَثِیْنِ کو بیداری میں دیکھے تو اس سے زیادہ آ بیکی صفت نہ بیان کر سکتے ۔

ابن عباس می این عباس مروی ہے کہ رسول الله منافق کے قرمایا جس نے میسی وموی وابراہیم منافقہ کو دیکھا عیسی منافق

# اخبراني المعد (صدوم) المعلق ا

تو گھونگر پالے بال کے سرخ رنگ کے اور چوڑے سینے کے تھے موئی علائظ گندم گوں خوبصورت جسم والے اور سیدھے بال والے تھے جیسے رُط (جاٹ) ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کی کہ ابراہیم علائظ ( کیسے تھے) فرمایا کہ اپنے صاحب یعنی خود آنخضرت مَثَالِیْظِم کود کیمولو۔

ابن عباس شاشنا سے مروی ہے کہ نبی مگالی النظم بغیر بورے بدن کے نہ مڑتے تھے جب چکتے تھے تو اس طرح اطمینان سے کہ آ گی میں ستی نہ ہوتی تھی۔

جریری سے مروی ہے کہ میں ابی طفیل کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کررہا تھا' انہوں نے کہا کہ میر سے سواکو کی شخص زندہ نہیں رہا۔ جس نے رسول اللہ شائی کے دیکھا ہو' پوچھا کیا آپ نے آنخضرت شائی کے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں' میں نے کہا کہ آنخضرت شائی کی کیاصفت تھی' انہوں نے کہا کہ آپ گورے خوبصورت اور میانہ قد کے تھے۔

جریری سے مروی ہے کہ میں نے ابی الطفیل سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مٹاٹیٹے کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آنخضرت مٹاٹیٹے گورے اورخوب صورت تھے۔

ابن عمر میں میں معروی ہے کہ میں نے رسول الله منافی کے سے زیادہ بہادر زیادہ شجاع ددلیز اور زیادہ نورانی و پاک صاف کئی کونبیں دیکھا۔

زیاد مولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص می افاد سے بوچھا کہ کیار سول اللہ مکا فیٹے نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا کنہیں' آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا' آپ کا بڑھا یا آپ کی ٹھٹری اور نے والے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی پیشانی میں تھا ( یعنی یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے ) اگر میں ان (سفید بالوں) کو گنا جا ہتا تو گن سکتا تھا' میں نے کہا کہ آنخضرت منافیظ کی صفت (حلیہ ) کیاتھی؟

انہوں نے کہا کہ آپ منہ تو لمبے تھے نہ بہت قد 'نہ بہت زیادہ گورے اور نہ گندم گوں (سانو لے) نہ بال بالکل سید ھے تھے نہ بالکل گھونگر یالے واڑھی بہت خوب صورت اور پیشانی کشادہ تھی' رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی' انگلیاں پر گوشت تھیں' سراور داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے۔

عامر بن سعدنے اپنے والدہ روایت کی کہرسول اللہ مُظَافِیْ (نماز کے بعد) وا بنی طرف اس طرح سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رضارے کا گوراپن نظر آتا تھا (لیعنی اس طرح مڑتے تھے کہ صف والے آپ کے رضار دیکھتے تھے)۔ شخ بنی کنانہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُظَافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِین اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُلّا مُظافِیْن اللہ مُظافِین اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِین اللہ مُلْائِیْن اللہ مُظافِین اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِی اللہ مُظافِیْن اللہ مُظافِین اللہ مُلِیْن اللہ مُظافِین اللہ مُ

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیُٹا سرخی مائل گورے تھے اٹکلیاں پر گوشت تھیں نہ بلند قامت ہی تھے نہ پست قد' ہال نہ تو بالکل سید ھے تھے نہ بالکل گھونگریا لے جب چلتے تھے تو لوگ آپ کے بیچھے دوڑتے تھے' تم آپ کامثل بھی نہ دیکھو گے۔

انی الطفیل سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مالی کوفتے مکہ کے روز دیکھا' نہ تو چرے کے شدید گورے بن کو بھی

### اخبراني العدادم) المستحد (عدوم) المستحد (عدوم) المستحد المستح

بھولوں گا اور نہ بالوں کی شدید سیابی کؤوہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ لمبے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ پست قد ہیں ۔ آپ کیادہ چل رہے تھے اور لوگ بھی پیادہ چل رہے تھے' میں نے اپنی والدہ خولہ سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ مَنْ ﷺ ہیں' یو چھا آپ کالباس کیا تھا' انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اب یا ذہیں۔

ام بلال سے مروی ہے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ مُکالِیُنظ کاشکم مبارک دیکھا تو مجھے نہ کیے ہوئے کاغذ ضرور یا دآگئے جوایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔

ابوایوب بن خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عَلَّاثِیْمُ کی طرح کوئی آ دمی مستعد نہیں دیکھا' آپ مُکَاثِیْمُ مِثْلِ نصف جیا ند کے تھے۔

عبداللدين بريده سے مروى ہے كەرسول الله مَاليَّيْم كوقدم سب سے خوبصورت تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم اپنایا یاں پاؤں پھیلا دیتے تھے کیہاں تک کہ اس کا ظاہری حصہ بیا ہ نظر آتا تھا۔ محد بن علی مخاطفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم کی گرفت نہا ہے۔مضبوط تھی۔

حسن ہی اور سے مردی ہے کہ رسول اللہ مقافیخ اسب سے زیادہ تی سب سے زیادہ بہا درسب سے زیادہ خوبصورت گورے اور خوش رنگ تھے۔

عکرمہ سے مزوی ہے کہ رسول اللہ منافیاتی مونچیں کتر واتے تھے اور آپ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیا ہی اپنی مونچیں کتر واتے تھے۔

عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاقِیمٌ مِنت نہ تھے صرف مسکراتے تھے اور پلٹتے تھے تو پورے بدن سے پلٹتے تھے (صرف گردن نہ پھیرتے تھے )۔

عائشہ ٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيْزُمُ مِرْتِ تَصْلَقَ پورے بدن ہے مڑتے تھے۔

۔ '' قادہ سے مروی ہے کہاللہ نے کوئی نی نہیں بھیجا جوخوش آ واز اور خوب صورت نہ ہوئسب ہے آخر میں تہارے نبی کو بھیجا۔ آپ بھی خوبصورت وخوش آ واز تھے آپ ( قراءت میں ) گنگری نہ کرتے تھے البتہ کسی قدر مدکرتے تھے۔

نارفع بن جبیر بن مطعم تی شفت مروی ہے کہ نبی مناطقیانے فر مایا : میرابدن بھاری ہو گیا ہے للبذاتم لوگ نماز کے قیام اور رکوع وجود میں جھے سے سبتت مذکرو۔ ( لیٹی میرے قیام ورکوع وجود کے بعد کیا کروڈ کیونکہ امام سے پہلے جائز نہیں )۔

عا کشہ ٹٹا شے مروی ہے کدرسول اللہ مٹالٹیٹا کوئی نماز بیٹھ کرنہ پڑھتے جب من دراز ہوا تب بیٹھنے لگئے یہاں تک کہ جب سورت کی تیں یا جا لیس آیتیں رہ جاتی تھیں تو اٹھ کر پڑھتے تھے اور سجد ہ کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرم الخزائ سے مروی ہے کہ جھ سے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک سخت مین کے ہموار میدان میں تھے جوسرز مین'عز ہ'' میں تھا' ہمارے پاس سے ایک رسالہ گز را' ان لوگوں نے رائے کے کنارے پام کیا جھے سے والدنے کہا کہ نماز شروع کی گئ' اتفاق سے ان لوگوں میں رسول اللہ مظالیظ بھی تھے'ان لوگوں کے ساتھ میں نے

# 

ابن عباس میں شام سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹی کو بحالت مجدہ شکم کوز مین سے دولا کیے ہوئے دیکھا' اور میں نے آ یے کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

میموند خواد خواد می میموند الله می ال

جابر بن عبداللہ خالفن سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْرُ جب بجدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ابی سعید خدری شاہئنہ سے مروی ہے کہ وہ منظر میری آئکھوں میں ہے کہ نبی مُلَاثِیْرُ جب بجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُنْزُم جب بجدہ کرتے تصوّق آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تقی۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ ہم سے براء می الدند نے (رسول اللہ سَکَ اللّٰہِ کی نماز کی) صفت بیان کی وہ اپنی ہتھیلیوں پر تک گئے مرین بلند کر دیئے۔ اور کہا کہ رسول اللہ سَکَ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لِلْلّٰہِ اللّٰہِ مَا لِلْلّٰہِ اللّٰہِ مَا لِلْلّٰہِ اللّٰہِ مَا لِلْلّٰہِ اللّٰہِ مَا لِلّٰہِ اللّٰہِ مَا لِلّٰہِ اللّٰہِ مِا کہ مرتب ہوں کہ اللہ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِيَّا بِيثانی كے بالا كی جھے سے مع بیثانی كے بالوں كی جڑ كے عجدہ كرتے تھے۔

### جمال رسالت كابيان بربان سيدناحسن بن على شيافنا:

حسن بن علی خادشت سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن الی ہالہ انٹمیمی ہے دریافت کیا' وہ رسول اللہ مظافیق کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے میں چا ہتا تھا کہ مجھ ہے بھی کچھ بیان کریں'اس کیے میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طُلُقِیَّا ہُڑے ہزرگ ومحترم ومعظم ہے جے بچرہ مبارک اس طرح چکتا تھا جس طرح چانہ چودھویں شب کو چکتا ہے متوسط قد والے سے لیے اور دراز قد والے سے چھوٹے ہے سرمبارک بڑا تھا' بال نہ گھونگریا لے ہے نہ بالکل سید ہے جب بال بھرتے تھے تکھی کر لیتے تھے لیکن اگر بڑھا تے تھے تو کانوں کی لوس آ گے نہ بڑھتے تھے رنگ خوبھورت اور چیک دار تھا پیشانی کشادہ تھی' ابر وبار یک اور دراز تھیں' ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں متحرک ہو جاتی تھی۔ ناک الیمی تھی کہ بڑے سے بانسہ ابحرا ہوا تھا' اور خونوں تھوٹے تھے' آ ب کا ایک نور تھا جو ناک کے اوپراس طرح تھا کہ جو شخص اس پرخور نہ تھی کہ بڑے سے بانسہ ابحرا ہوا تھا' اور خض جھوٹے تھے' آ ب کا ایک نور تھا جو ناک کے اوپراس طرح تھا کہ جو شخص اس پرخور نہ کرے وہ سمجھے کہ آ پ کی ناک ہی اتی بلند ہے' داڑھی گھی تھی' و ہانہ بڑا تھا' دانت با ہم ملے ہوئے نہ تھے' سینے پر بالوں کی کئیر باریک تھی گردن کمی اور خوبصورت تھی' اس میں خون کی سی خوب کی نے وبصورت سرخی تھی جو سفائی میں جاندی کی طرح تھی' مزاج معتدل تھا' بدن

بھاری بڑے ضابطہ و متحمل تھے سینداور پیٹ برابر تھا (لینی ناف اجمری ہوئی نہتھی) سینہ چوڑا تھا ، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا 'پٹرلیاں موٹی تھیں' آپ نہایت نورانی و مستقل مزاج تھے گئے سے ناف تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا 'شکم و پستان پر بال نہ تھے اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پر اور سینے کے بلنہ حصوں پر بال تھے۔ ہاتھ کے گئے لیے تھے 'ہتیلی کشادہ اور 'ہڈیاں معتدل تھیں' ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے' ہاتھ پاؤں لیے تھے' تلوے زمین پر نہ لگتے تھے' دونوں قدم ہموار تھے جن سے پائی دور رہتا تھا' جب چلتے تھے تھ اور قدم اس طرح ڈالتے تھے جیسے نشیب میں اور رہے ہیں' بڑے وقار سے چلتے تھے برخت تھے' آئی نیجی برخت تھے' آئی نیجی کرنے تھے' آئی نیجی کرنے تھے' آئی نیجی کرنے تھے۔ آئی نیجی کرنے تھے تھے۔ نگاہ جتی دیرآ سان کی طرف رہتی تھی' یعنی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا' (ہرکام میں ) اصحاب سے آگے رہتے تھے جو شخص کرنے سے اسے کے رہتے تھے جو شخص کرنے سے آگے رہتے تھے جو شخص کے سے ملتا تھا تو آئے ہی سلام میں سبقت فرماتے تھے۔

حسن خی نوندنے کہا کہ بیل نے ایک زمانے تک اس کو حسین بن علی خیاہ ختا ہے پوشیدہ رکھا' جب ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کومعلوم کر چکے ہیں۔اور میں نے جو پکھا پنے ماموں سے پوچھاوہ بھی پوچھ چکے ہیں' مجھےمعلوم ہوا کہ وہ اپنے والد سے آنخصرت مثل ہیم کی آمد ورفت ونشست و برخاست اور شکل وصورت پوچھ چکے ہیں' اور انہوں نے اس میں سے کوئی بات چھوڑی ٹہیں ہے۔

حسین ہی اور نے کہا کہ میں نے اپنے والدہ نبی مُثَالِّیُمُ کی تشریف آوری کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کواپئی ذات کے لیے (گھرمیں) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے) اجازت تھی' جب آپ مکان میں تمہرتے تھے تو اس تشریف فرمائی کوتین حصوں میں تقسیم فرماتے ہے۔

### اخبارالني الفيل المنافق المن سعد (صدوم)

(وقت قیام کا)ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ الل بیت ( یعنی از دان کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے اپنے جھے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقییم فرمادیتے تھے ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ منہ کرتے تھے۔

عادت تقی کہ اہل فضل و کمال کو اپنی مجلس میں ترجے دیتے اور بقدران کی دین فضیلت کے ان کی قدر کرتے ان میں بعض ایسے تھے جوایک حاجت والے تھے' بعض دو حاجت والے اور بعض دو سے زائد حاجت والے آپان کے ساتھ مشغول رہتے اور خود انہیں سے ان باتوں کو دریافت کر کے جوان کے اور امت کے لیے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جوان کے لیے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے تھے' فرماتے کہ جو حاضر ہے وہ ان امور کو غائب تک پہنچا دے اور میرے پاس اس شخص کی حاجت بہنچا دیا کر وجو خود اپنی حاجت بھی تک نہنچا سے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو ثابت قدم رکھے گا' آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے کوئی ذکر نہ ہوتا اور نہ آپ کی کی کوئی بات اس کے سواء قبول فرماتے' لوگ طالب بن کر آتے' بغیر خاص غداق لیے ہوئے نہ جاتے' اور رہبر و مطلوب بن کر نگلتے تھے۔

حسن می اور نے کہا کہ میں نے علی می اور سے آنخضرت سکا اللہ آئے کے باہر آنے کو پوچھا کر آپ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا لیٹی ابنی زبان رو کے رہتے سوائے ایسی باتوں کے جولوگوں کے لیے مفید ہوتیں' ان میں الفت پیدا کرتیں' اور افتراق یا نفرت سے بچاتیں۔ آپ ہرقوم کے بزرگ کا اکرام فرماتے' اوراسی کوان لوگوں کا والی بناتے تھے۔

لوگوں سے پرہیز فرماتے'ان سے بچتے بغیراس کے کہ کس سے اپٹارخ یا اخلاق بدلیں' اصحاب کی غم خواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے'اچھائی کی تعریف و تائید کرتے اور برائی کی مذمت کرکے اسے کمزوروست بنادیتے۔

مرامر میں معتدل تھے۔ کسی عادت میں اختلاف نہ تھا الوگوں کی غفلت کے خوف سے عافل نہ ہوتے تھے ہر صورت حال کے اپنے تیارر ہے تن میں کہ تابی نہ فرماتے اقرض حدسے نہ گزرتا کہ لوگ آپ کی مدد کریں۔

آپ کے نزدیک سب سے بہتر وافضل وہ لوگ تھے جن کی خیر خواہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے بڑے مرہبے والے وہ لوگ تھے جو ہمدر دی وید دگاری میں سب سے اچھے ہوتے۔

حسن می الدوریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے علی می اللہ منافظ ہے می اللہ منافظ ہے کہا کہ رسول اللہ منافظ ہی اللہ منافظ ہی اللہ منافظ ہی اللہ منافظ ہی اللہ منافظ ہیں ہیں تیام نہ کرتے اوران میں قیام سے منع فرماتے۔

جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس آپ کو پہنچائے (لیعنی لوگوں پرسے بھاندتے نہ تھے بلکہ خال جگہ جوسب سے آگے ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے )اوراس کا تھم دیتے تھے۔اپنے ہر منشیں کو (جگہ میں )اس کا حصہ دیتے تھے کوئی سے خیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ قابل احترام دوسراہے۔

جو تخص کمی ضرورت ہے آپ کے پاس بیٹھ جاتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تو آپ اس کے ساتھ اُرکے رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی واپس ہوجائے اور جب کو کی شخص آپ ہے کسی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے کر طبقات این سعد (صدوم) کر طبقات این سعد (صدوم) کر سب لوگول پروسیع تھا' آپ ان کے لیے باپ تھے' حق میں آپ کے نز دیک سب مرابر تھے۔

آپ کی مجلس صبر و حیاء و حلم وامانت کی مجلس تھی'جس میں آوازیں بلندند ہوتی تھیں نہ گھر والوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا نہ لوگوں کی کمزوریوں کی اشاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا' جو فضیلت پاتے تقلی کی وجہ سے فضیلت پاتے 'متواضع رہے' بڑوں کا وقار ملحوظ رکھتے چھوٹوں پر رحم کرتے' صاحب حاجت کے ساتھ ایٹار اور مسافر کی مگہداشت کرتے

حسن می الفظائی کے بہا کہ میں نے علی میں الفظائی اسے بوجھا کہ اپنے ہمنشیوں میں آنخضرت علی الفظائی کی سیرت کیسی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی الفظائی ہمیشہ خندہ پیشانی رہنے والے نرم اخلاق والے سہولت کی زندگی بسر کرنے والے بیخے نہ تو درشت خوشے نہ بدمزاج 'نہ بکواس کرنے والے نہ ہموتی اس سے تغافل برتے نہ بدمزاج 'نہ بکواس کرنے والے نہ ہموتی اس سے تغافل برتے نہ اس کاعیب بیان کرتے تھے اور نہ اس کی رغبت طاہر فرماتے تھے۔

تین چیزیں آپ نے خودترک فرمادی تھیں'شک کرنا' مال کشیر جمع کرنا' اور غیر مفید ہا تیں کرنا' تین چیز وں ہے آپ مُنْ اِلْتِیْمْ نے لوگوں کو چپوڑ دیا تھا' آپ کسی کی غدمت نہیں کرتے تھے' نہ کسی کو عار دلاتے تھے' اور نہ کسی کی پوشیدہ بات کا تجسس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام کرتے جس میں آپ کوٹواب کی امید ہوتی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تو اہل مجلس اس طرح خاموث ہوجاتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں (کہ ڈرابولیس گے تو اڑجا ئیں گی) پھر جب آپ خاموش ہوجاتے تھے تو لوگ کلام کرتے تھے )۔

اگرکوئی شخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تو لوگ اس کی بات نہیں کا مٹے تھے اس کے فارغ ہونے تک ایسے فاموش رہتے گو یا سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں ۔ لوگ اپنے ابتدائی زمانے کی باتیس کرتے کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی بنتے اور جس شے سے خوش ہوتے اس سے آپ بھی خوش ہوتے ۔

مسافر وغریب کو بات کرنے اور سوال کرنے میں اس کی ہے او بی پرصبر فرماتے۔اس وقت اصحاب اسے دور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے کہ جبتم کسی طالب حاجت کو دیکھو کہ وہ کچھ طلب کرتا ہے تواس کی مدد کرو' سوائے تلافی کرنے والے کے اور کسی کی مدح وثنا ء قبول نہیں کرتے تھے آپ کسی کی بات کوقطع نہ کرتے تا وفت کیکہ وہ خود ہی نہ گزرجائے اور روکنے یا اٹھ جانے سے قطع نہ کردے۔

حسن جی ادائد منافظیم کا کہ پھر میں نے علی جی اور یا فت کیا کہ آنخضرت عنافظیم کے سکوت کی کیا کیفیت بھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافظیم کا سکوت چارطور پرتھا' علم پڑا حتیاط پر' تقریر پر یعنی کسی امر کے برقر ادر کھنے مان لینے اور قبول کر لینے پر- اخبرانی تابید (صدوم) کال المحال ۱۳۸ کالی تابید اخبرانی تابید اخبرانی تابید الله تابید الله تابید الله تابید تابید

آپ کی تقریر پرنظرڈ النے اورلوگوں کی بات سنے میں ہوتی تھی (یعنی دیکھ کریاس کر پچھنہ فرماتے تھے جس سے میہ ثابت ہوتا تھا کہ میہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک درست ہے۔ اور آپ کاغور وفکر ان امور میں ہوتا تھا جو باقی رہنے اور فناء ہونے والے ہیں۔

صلم وصبر کے جائع ہے آپ کونہ تو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار ٔ اجتیاط صرف چار ہا توں پر مخصر تھی نیکی کے اخذ کرنے میں کہ اس کی پیروی کریں 'بدی کے ترک کرنے میں کہ اس سے ہاز رہیں' عقل سے غور وفکرا پیے امور میں جوامت کی بہود کے ہوں' اوران امور کوقائم کرنے میں جن سے امت کی دنیاو آخرت جمع ہو۔



 $\mathbb{R}_{n \to \infty} = \mathbb{R}_{n \to \infty} + \mathbb{R}_{n \to \infty} = \mathbb{R}_{n \to \infty} + \mathbb{R}_{n \to \infty} = \mathbb{R}_{n \to \infty} + \mathbb{R}_{n \to \infty} = \mathbb{R}_{n \to \infty}$ 

# مہر نبوت جورسول اللہ مَنَّالِیَّیْمِ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی درمیان تھی

#### مېرنبوت:

جابر بن سمرہ می اور سے مروی ہے کہ آنخضرت ملاقظ کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی جوجہم وشکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابقتی۔

جابر بن سمرہ ٹی افر سے مروی ہے کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی جورسول اللہ متا لیکٹی کی پیشت میں کوٹر کے انڈے کے برابر نشان زخم کی طرح تقی۔

جابر بن سمرہ نئی ہوئی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثانی کیا گئے کی پشت کی مہر دیکھی جوا نڈے کی مثل تھی۔

ا بی رمنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مَنَّافِیْزِ نے فرمایا کہ اے ابورمنہ قریب آ وَ اور میری بیٹے سہلاوَ' میں قریب گیا' پیٹے سہلائی' پھراینی انگلیاں مہر نبوت پر رکھیں اور انہیں جھوا تو وہ بال تھے جوشا نوں کے یاس اکٹھا ہوگئے تھے۔

معاویہ بن قرونے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ مُکالیُّیُّا کے پاس آیا اور بیعت کی' آپ کا کرچہ کھلا ہوا تھا' میں نے اپناہاتھ کرتے کے کریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کومس کیا۔

عاصم الاحول بن عبداللہ بن سر جس ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُلَا يُلِيَّا کے پاس آیا 'آپ اسحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے سے میں آپ کے پیچے گھوم گیا تو آپ میرا مطلب سمجھ گئے اور اپنی پشت سے چا در ہٹا دی 'میں نے مہر نبوت دیکھی جوشل مٹھی کے تھی جس کے گردایسے خال تھے جو مے معلوم ہوتے تھے میں آیا 'اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ 'اللہ آپ کی مغفرت کرئے فر مایا تہارے تہاری بھی مغفرت کرئے ہیں۔ فر مایا ہاں تہارے تہاری بھی مغفرت کرئے ہیں۔ فر مایا ہاں تہارے لیے بھی اور آپ نے بیآ یت پڑھی : ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات ﴾ (اے نبی آپ اپنی افرشوں کی مغفرت کی دعا کے بیت کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی )۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ' پھر میں آیا اسے بوسہ دیا اور عرض کی نیار سول اللہ مُن اللہ م

ا بی رمیہ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ منافیظ کے قریب گیا 'والد نے زخم کی طرح کا ایک نشان رسول اللہ منافیظ کے شانوں کے درمیان دیکھا تو عرض کی: یا رسول اللہ میں بڑا طبیب ہوں 'کیا اس کا علاج نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں اس کا

طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

الى رمن سے مروى ہے كہ ميں رسول الله مَثَالِيَّةُ كے ياس آيا تو كيا ديكتا ہوں كه آپ كے شانے ميں اونٹ كى مينكى يا كبوتر کے اندے کی طرح کا نشان ہے۔ عرض کی نیارسول اللہ کیا اس کی دوانہ کردوں؟ کیوں کہم لوگ اس خاندان کے ہیں جوطبابت كرتے بين فرمايا "اس كى دوادى كرے كا جواسے ظہور ميں لاياہے "۔

ائی رمند سے مروی ہے کہ میں رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّ ك جي بال فرمايا ندريم پرشفقت كرے اور ندتم اس پرشفقت كرو\_

پھر میں متوجہ ہوا تو کیا و بکتا ہوں کہ آ پ کے شانوں کے پیچے مثل سیب کے نشان ہے۔عرض کی : یارسول اللہ میں دوا کرتا ہوں اجازت دیجیجے کہ اس میں شگاف کروں اور اس کا علاج کروں فرمایا: اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

الی رمنہ سے مروی ہے کہ میں نبی مُنافِین کے یاس گیا ہمراہ میراایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے کہااے میرے بیٹے بیاللہ کے نبی ہیں جب اس نے آپ کودیکھا تو ہیت ہے کا بینے لگا۔ جب میں پہنچا تو عرض کی یارسول اللہ میں اطباء کے خاندان ہے ہوں میرے والدجمی زمانہ جاہلیت میں طبیب تھے۔ ہماری یہ بات مشہور ہے مجھے اس نشان کے بارے میں جوآ پے کے شانوں کے درمیان ہے علاج كى اجازت ديجيئ اگريدزخم بيتوين اس مين شكاف كرون كا اوراللداين في كوشفاد عكا فرمايا كراس كاسوائ الله كوئي طبیب نہیں وہ کبور کے انڈے کے برابرتھا۔

رسول الله مَثَاثِينَا كُمُ عِلَى مِال مبارك:

براء بن عازب جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلافِقا کے ایسے بال تھے جوشانوں سے لگتے تھے۔

براء بن عازب مینفند سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَالْقُیْم کے بال کان کی لوتک تھے۔

مراء سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں سی گونہیں دیکھا کہ سرخ جوڑے میں رسول اللہ مظافیۃ آمے زیادہ حسین معلوم ہوتا'آ پاکے ہال شانوں کے قریب لگتے تھے۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے کسی کورسول الله منافیز اسے زیادہ خوب صورت نہیں دیکھا، جب آپ سرخ لباس میں پیادہ <u>علتے تصاور بال دونوں شانوں کے قریب ہوتے تھے۔</u>

انس بن ما لک تفاطعہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِينَتِمْ کے بال کا نول سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

ائس بن ما لک میناهد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کے بال ایسے تھے جوشا نوں تک وینچ تھے یا شانوں سے لگتے تھے۔ انس جی دیونے سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیا کے بال کا نوں سے متحاوز نہ ہوتے تھے۔

الی رمدے۔ سروی ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ مَالَیْظِ انسانوں کے مشابہ نہ مول گے دیکھا تو آپ بشر تھے اور آپ کے پیے (کانوں نک بال) تھے۔

# الطبقات ان سعد (صدروم) المحال المحال ١٢١ المحال ال

عائشہ خاست مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر کے بال پٹے سے زیادہ اور پورے بالوں سے کم تھے۔ ابوالمتوکل النا بی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر کے بال کا نوں کی لوسے ینچے تھے جوآپ کی لوکو چھپائے رہتے تھے۔ ام ہانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹیٹر کودیکھا کہ آپ کی چارمینڈ ھیاں یعنی بال تھے۔

ابن عباس تفاشنات مروی ہے کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر کنگھی کے ) پڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں کنگھی کے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں کنگھی کرتے تھے۔ کرتے تھے رسول اللہ مَثَالِيْنِيُّم کو جس معاملے میں حکم نہیں دیا جاتا تھا اس میں اہل کتاب کی موافقت پیند فرماتے تھے۔ اس مخضرت مُثَالِیْنِ نے اپنی بیٹانی کے بال پڑے رکھے بعد کو کنگھی کی۔

تھیم بن عمیرے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی گئے گئی کرتے تھے۔ کنگھی کرنے کا تھم دیتے تھے اور گردن تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَلِقَیْمُ جب تک اللہ نے چاہا پیشانی کے بال چھوڑے رہے اس کے بعد کنگھی کرنے لگے۔

جابر بن سرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا تَقِيمُ نے سراور داڑھی کے بال بڑھائے تھے۔

حسن بن محمہ بن المحقیہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے نبی مُثَالِّیُّا کے عُسل کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُثَالِیُّا ایپ سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے حسن نے کہا کہ میرے بال بہت ہیں تو جابر میں ہونے کہا کہ اے بیٹیجے رسول اللہ مُثَالِیُّا کے بال تنہارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت یا کیزہ تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنالِقِیْم کواپٹی پیشانی کے بالوں کی جڑ پر مجدہ کرتے دیکھا۔ انس ٹنالیٹن سے مروی ہے کہ میں نے قادہ ٹنالیٹنے کے بالوں سے زیادہ کسی کے بال نبی مُناکِقِیْم کے بالوں کے مشابز ہیں دکھے اس روز قادہ ٹنالیٹ خوش ہوئے۔

انس ٹنسٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَلَّاتِیْمُ کواس طرح دیکھا کہنائی آپ کی جامت بنار ہاتھا اور اصحاب آپ کے گرد گھوم رہے تھے جو آپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانانہیں چاہتے تھے۔

داڑھی مبارک کے بال اور بڑھا بے کے آثار:

خمیدالطّویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک می اوئو سے دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ سُلُالِیَّیْم نے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ اللّٰہ نے آپ کو بڑھا ہے کی بدر ہی نہیں دی آپ میں بڑھا ہے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا ' داڑھی کے ایکے جھے میں صرف چند بال (سفید) تھے اور آپ کا بڑھایا ہیں بالوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔

حمیدالطّوبل سے مروی ہے کہ انس بن مالک تفایق سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مَا اَنْتُ خضاب لگاتے تھے انہوں نے کہا کہ آ پ کے بالوں کی سیابی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی ( یعنی بال اسٹ سفید نہ ہونے پائے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی ) آپ کی داڑھی کے سفید بال بھی ہیں کی مقدار تک نہ پہنچتے پائے تھے زریں لبستر ہبال سفید تھے۔

# اخبرانبي ما المحافظ ابن معد (صدوم) المحافظ ال

ٹابت سے مروی ہے کہ انس سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُٹالیُٹی ہوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا بے کاعیب نہیں دیا'آ پ کے سراور داڑھی میں ستر واٹھارہ بال سفید تھے۔

ٹابت البنانی سے مردی ہے کہ انس می انٹیز سے نبی مُلَاثِیْز کے خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُلَاثِیْز نے ایسا بڑھا پانہیں دیکھا جس میں خضاب لگایا جاتا ہے صرف زیریں لب کے پچھ بال کھچڑی تھے جن کوا گرتم چاہتے تو شار کر سکتے تھے۔

انس بن ما لک مین فرد سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله مَا

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹئ مندؤ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ منافیظ نے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ آ پاس عمر کونہیں پنچ کے بردھایا صرف آپ کی کا کلوں میں تھا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹئا ہؤتہ سے دریافت کیا' کیارسول اللہ مُنَا ﷺ نے خضاب لگایا' انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کوئیں پینچے کیکن ابو بکر ٹئا ہوئے خضاب لگایا ہے پھر میں اسی روز آیا اور خضاب لگایا۔

انس شاس می است مروی ہے کہ نبی مُنالیظ نے بھی خضاب نبین لگایا واڑھی کے اسکا جھے میں زیریں اب تھوڑی ہی سفیدی تھی اور سریا کا کلوں میں تواس فقد رقلیل تھی کہ نظر بھی نہ آتی تھی۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک وی افت کیا کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ علیہ مناب لگاتے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خضّاب کی حد تک نہیں پہنچ واڑھی میں چندسفید بال تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ میں ہوئے سے اسول اللہ سَالَیْمَ ابوڑھے ہو گئے سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سَالَیْمَ اور داڑھی میں بڑھا یا نہ تھا' صرف چند بال آپ کی ما تک میں سفید سے جب تیل لگتے سے تو تیل ان کو پوشیدہ کر لیتا تھا۔

جابر بن سمرہ میں شائے ہے مروی ہے کہ ان سے نبی مُنالِقَائِم کے بوصا پے کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپ سرمیں تیل لگاتے تھے تو بوصایا ظاہر نہ ہوتا تھا اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو ظاہر ہوتا تھا۔

جابر بن سمرہ ٹنانشز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنائِینِیم کی پیشانی اور داڑھی کے بال کھیڑی ہو گئے تھے جب آپ اس میں تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تھے تو ظاہر نہ ہوتے تھے اور جب بال بھرجاتے تھے تو ظاہر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے مروی ہے کہ ایک تجام نے رسول اللہ مٹائیٹی کی مونچھیں کتریں' داڑھی میں سفیدی ویکھی تو کترنے کا قصد کیا' نبی مٹائٹیٹی نے اپنے ہاتھ سے اسے رو کا اور فر مایا کہ اسلام میں جو پچھ بھی بوڑھا ہوگا قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب ولٹیلٹ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مَالِّیُّا کے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس حد تک نہیں پنچے تھے۔ الطبقات ابن سعد (مقدوم) المسلك المسلك الخبار التي منافية الما المسلك المسلك الخبار التي منافية المسلك المس

ایک شخص بن کنانہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّاثِیْم کو ذوالحجاز کے بازار میں پیدل جاتے ہوئے دیکھا 'آپ کے بال گھونگریا لئے سراور داڑھی کے بال ساہ تھے۔

زیادمولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص ٹناہؤند سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مُقَافِّعُ نے خضاب ا لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں' آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا' آپ کا بڑھا پا داڑھی میں زیریں لب اور پییثانی میں تھا اگر میں انتجابہ شارکرنا جا بتا تو شارکرسکا تھا۔

الہیثم بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگالٹیئم کا بڑھا پاڑیریں لب اور پیٹانی میں دیکھا میں نے اس کا اندازہ کیا تو تنیں عدد سفیدیال ہوں گے۔

بشرمولائے مازئین سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ تفاظ سے پوچھا کہ کیارسول اللہ عَلَیْمُ آئے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کہنیں ۔ آپ کا بڑھا پا خضاب کافتاح نہ تھا' زیریں لب اور پیشانی میں خفیف سی سفیدی تھی اگر ہم اسے تارکرنا جا ہے۔ تو شار کر لیتے (کہ کتنے مال سفید ہیں )۔

جریر بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن پشرے کہا کہ کیا نبی مَالَّیْنِ ابورُ مے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ زیریں اب چند بال سفید ہو گئے تھے۔

جریر بن عثان الرجی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَالَّيْظِ کے صحابی عبداللہ بن بشرے وریافت کیا کہ کیا ہی مَالَّيْظِ پوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس (عمرے توجوان تھے کیکن داڑھی میں یاز مریں لب چند بال مفید ہو گئے تھے۔

ابی جیفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالِقَیْمُ کواپسے وقت دیکھا کہ آپ کا بیر حصہ یعنی زیریں لب سفید ہو گیا تھا' ابو جیفہ سے کہا گیا کہ آپ اس زمانے میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تیر کی لکڑی بنا تا تھا اوراس میں نگا تا تھا۔

جیفہ کے والدوہب السوائی سے مردی ہے کہ میں نے نبی منافظ کا کودیکھا کہ پنچے والے ہونٹ میں ریش بچد میں ایک انگل ی تقی۔

انی چیف سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله ما الله ما الله علی کود یکھا کردیش بچے سفید ہو گیا تھا۔

قاسم بن الفضل سے مروی ہے کہ میں محمد بن علی تفاوع کے پاس آیا اور صلت بن زید کی طرف دیکھا جن کے ریش بچہ پر بڑھاپے کی آمیزش دوڑ رہی تھی (بعنی زیریں لب سفید ہوگئے تھے) محمد نے کہا کہ اس طرح نبی مثل تی آئے آئے کے بالوں کی سیابی سفیدی کی آمیزش آپ کے دیش بچہ میں جاری تھی صلت اس سے بہت مسرور ہوئے۔

جان بن دینار بن گربن واسع سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا: یارسول الله مَالَّيْنَ ابر صابا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آرہا ہے فرمایا کہ مجھے سورت ﴿الراکتب احکمت آیاته ثعر فصلت﴾ نے اور الی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ( لینی ان سورتوں میں قیامت کے جو بولناک احوال بیان کیے گئے ہیں ان کے خوف سے مجھ پر بڑھایا طاری ہوگیا)۔

انی سلمہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یارسول اللہ ہم لوگ سرمبارک میں برد صابیا و یصفے ہیں فرمایا کہ کیونکر بوڑ صاف ہول

حال تكديس مورة هود واذا الشمس كورت برها بول-

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی منافیق سے عرض کی میں ولادت میں آپ سے برا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر وافضل میں (پھرآپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑھے ہوگئے) فرمایا کہ سورۂ ہوداوراس کے ساتھ کی سورتوں نے اوران واقعات نے جو مجھ سے پہلے امتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑھا کردیا۔

ابن عباس نی ور سے مول ہے کہ ابو بکر وی اللہ میں دیا اللہ میں دیکھا ہوں کہ آپ بھی بوڑ سے ہو گئے فر مایا کہ مجھے تو سور کی الواقعہ والمرسلت وعمد یتسالون واذا الشمس کورت ، ہودنے بوڑ ھا کردیا۔

عطا ہے مروی ہے کہ بعض اصحاب نبی مَنَافِیْنِ نے عرض کی یارسول اللہ بڑھا پا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آ رہا ہے فرمایا ' بان مجھے ہوداور اس کی سورتوں نے بوڑھا کر دیا 'عطاء نے کہا کہ اس کی سورتیں ﴿اقترب الساعة والمرسلت واذا الشمس کورت ﴾ بن ۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی منگائی ہے عرض کیا گیا کہ آپ بوڑھے ہوگئے اور آپ پر بڑھایا جلد آگیا فرمایا جھے سورہ ہود اوراس کی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا۔

قادہ سے مروی ہے کہ صحابہ خل ہے اور میں کی بیار سول اللہ بڑھایا آپ کی طرف تیزی سے آگیا فر مایا کہ مجھے ہوداوراس کی می سور توں نے بوڑھا کر دیا۔

انس بن مالک نفاه و سے مروی ہے کہ جس وقت ابو بکر وعمر نفاظ منبر کے سامنے بیٹھے تھے ان دونوں کورسول اللہ سکالٹیکم اپنی بعض از واج کے جمرے ہے برآ مدہوئے ہوئے اپنی داڑھی پونچھتے اسے اٹھاتے اور دیکھتے ہوئے نظر آئے۔

انس شائد نے کہا کہ آنخضرت سکا الیا کہ واڑھی ہیں بنبت سر کے بڑھا پے کا اثر زیادہ تھا 'جب آپ ان دونوں کے پاس آ کر تفہر ہے تو آپ نے سلام کیا 'ابو بکر شائیڈ نرم دل تھے اور عمر شائیڈ سخت مزاح 'ابو بکر شائیڈ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ پر بڑھا پاتیزی ہے آر ہا ہے' آنخضرت مکا الیا پی داڑھی ہاتھ سے اٹھا کی اور اسے دیکھا' ابو بکر شائیڈ کی آنکھوں ہے آندو جاری سے رسول اللہ مکا لیے فر مایا کہ بال جھے سورہ ہوداور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر شائیڈ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' اس کی بہنیں کون سی بیں۔ فر مایا کہ الواقعہ القادعہ سأل سائل و اڈا الشمس کورت الحاقہ و ما الحاقہ کی العاقہ کے۔

#### ثبوت خضاب کی روایات:

عثان بن عبدالله بن موہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ ام سلمہ خان نے پاس گئے تو وہ ہمارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول الله طَالِیْتِیْم کے بچھ بال تھے اس میں حنااور نیل کا (سرخ) خضاب لگا ہوا تھا۔ ا بن موجب مے مروی ہے کہ انہیں امسلمہ می انتقاعے رسول الله منافی کے سرخ بال دکھائے۔

عكرمه بن خالد عصروى بے كمير بياس رسول الله مَاليَّيْظِ كے بال بين جورْكين بين اورخوش بودار بين \_

یجیٰ بن عباد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہمارا ایک سونے کا تھنگر وتھا جس کولوگ دھوتے تھے اس میں رسول الله مَنْ ﷺ کے بال تھے'چند بال نکالے جاتے تھے جن کارنگ حنااور نیل سے بدل دیا گیاتھا۔

عثان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے الی عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کے خاندان کے پاس رسول اللہ مثالی آئے جند بال دیکھے جو حنا سے ریکھے ہوئے تھے۔

ر بیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُثَاثِیماً کے چند بال دیکھے جوسر خ تھے میں نے ان سے دریا فت کیا تو کہا کہ بیخوشبو سے سرخ ہوگئے ہیں۔

عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہان سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُٹاٹیٹی نے خضاب لگایا توانہوں نے کہا کہ ہاں۔ الی جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے دونوں رخساروں کے بال کھچڑی ہو گئے تھے آپ نے ان پر حنا اور نیل کا خضاب لگایا۔

آبی رمنہ سے مروی ہے کہ نبی منافظ کے بال کان کی لوتک تھے ان میں حنا کا اثر تھا۔

ابن جر تنگے سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہیں سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی (سفید) داڑھی کا رنگ بدلتے بین انہوں نے کہا کہ میں نے رسولِ اللہ منافیا کے آپ کھا کہ آپ بھی (مجھی بھی) اپنی داڑھی کارنگ بدلتے تھے۔

عبید بن جرتئ سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا میں ابن عمر جھٹنا کے پاس گیا اور کہا: میں ویکھا ہوں کہ سوائے اس زروی کے آپ اپنی واڑھی کارنگ اور کسی رنگ سے نہیں بدلتے 'انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَالِیَّا ہِمَا کہ آپ بھی یہی کرتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین داڑھی خلوق (خوشبو) سے زر در نگتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مُثَاثِیم بھی زرو رنگتے تھے۔

عبدالرحمٰن الثمالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیم اپنی داڑھی کارنگ بیری کے عرق سے بدلتے تھے اور عجمیوں کی مخالفت کے لیے بالوں کارنگ بدلنے کا تھم دیتے تھے۔

كرابت خضاب كي روايات:

ابوہریہ و مخاصف مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کے قرمایا کہ بڑھا ہے کا (بالوں کا سفید ) رنگ بدل دواور بیبود ونصال ی کی مشابہت نہ کرو۔

## اخدالني العالث اين معد (هندوم)

ابوذر شاه و سعم وی ہے کہ رسول الله منافیظ نے قرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بر ھاپے کارنگ بدلوحنا اور

نیل ہے۔

کہمس نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ نبی مُثَالِیَّا نے فرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھا پے کو بدلوحنااور نیل ہے۔ -

ابو ہریرہ ٹی افزوے مروی ہے کہ نبی منگا اللیج نے فرمایا ' یہودونصار کی خضاب نہیں کرتے 'لہذاتم لوگ ان کی محالفت کرو۔ ابرا تیم بن محمد بن سعد بن افی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا لیج نے فرمایا یہود ائینے بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے میں ؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے ' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرؤ اور سب سے افضل چیز جس سے تم بڑھا ہے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

ابو ہریرہ خیاہ ہوئے سے مروی ہے کہ نبی طَلَقِیْم نے فرمایا ' یہود ونصال کی خضاب نہیں کرتے 'لہذاتم لوگ ان کی مخالفت کرو۔
ابرا ہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَقِیْم نے فرمایا یہود اپنے بڑھا پے کے ساتھ کیا برتاؤ
کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے ' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرو' اور سب سے افضل چیز جس
سے تم بڑھا ہے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

اسود بن بزیدسے مروی ہے کہ انصار رسول اللہ منگھائے پاس گئے ان کے سراور داڑھی کے بال سفید ہے آپ نے انہیں رنگ بدلنے کا حکم دیا تولوگ سرخ وزرد کے درمیان ہو گئے۔

قادہ چین ہوئو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیُّتُم نے قرمایا جس کولا محالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی اور نیل کا خضاب کرے۔ عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیُّتِم پڑھا ہے کو (سیاہی سے ) بدلنا پیندفر ماتے تھے۔

ابن عباس خواد من المعناب لگائے ہوئے تھا 'فرمایا' کیسا اچھا (رنگ) ہے'اس کے بعدا کیک اور شخص آپ کے سامنے سے گزراجومہندی اور نیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا'فر مایا سیتوان سب سے اچھا ہے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ عِنْمَایا؛ رنگوں سے (بردھائے کو)بدل دیا کرواوراس میں مجھے سب سے زیادہ پہندوہ رنگ ہے جوسب سے زیادہ گہرا ہو۔

عمروبن العاص عدوى بي كررسول الله ما الله على المات خضاب منع فرمايا:

ابن عباس میں شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹیا ہے نے فرمانیا آخرز مانہ میں ایک قوم ہوگی جو (جنگلی ) کبوتر وں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی'وہ لوگ جنٹ کی خوشبو بھی نہ سونگھیں گے۔

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف (رحت ہے ) نہ دیکھے گاجو سیاہ خضاب لگائے گا۔

## اخباراني العدادة (مدرم)

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی ایک شخص کودیکھا کہ بال سیاہ کیے ہوئے ہے شام کو جب دیکھا تو بال سفید تھے' فرمایاتم کون ہو عرض کی میں فلاں ہوں' فرمایاتم سلطان ہو۔

ز ہری سے مروی ہے کہ توریت میں کھا ہے کہ و پخض ملعون ہے جوداڑھی کوسیا ہی سے بدلے۔

عبدالملک بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ عطاء سے وسمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیلوگوں کی بدعات میں سے ہے میں نے رسول اللہ مَا اللهِ م

#### بالوں پر چونے کالیہ:

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیز (جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے ) چونے کالیپ لگاتے تھے تواپنے ہی ہاتھ سے پوشیدہ مقام اور زیرناف کام لیتے تھے۔

حبيب مروى بكنبي منافية إجب ليب لكاتے تصواب بى باتھ سے زيرنا ف كا كام ليتے تھے۔

حبيب بن ابي ثابت مروى بي كدر سول الله مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا

قادہ وی دور الله علی الله منافی الم منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی ال

ا بن عمر تناوی سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَکَالَّیُّمَ نے فر مایا کہ ناخن اور موقچیس کتر انا اور زیرینا ف کے بال مونڈ نا فطرت ہے۔ کچھنے لگوا نا:

انس می الدور سے مردی ہے کہ رسول اللہ مثالی نی کے لیکھائے۔ ابوطیبے نے آپ کے بچھنے لگائے 'آنخضرت مثالی کیا نے ان کے لیے (بطورا جرت) دوصاع (غلے) کا حکم دیا 'اورلوگوں کو حکم دیا کہ ان پر جومحصول ہے اس میں تخفیف کر دیں۔

جابر ٹھالائنے سے مروی ہے کہ ۱۸رمضان کودن کے وقت ابوطیبہ کچھنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے بوچھا'تم کہاں تھے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مُلَا لِنَّامِ کے پاس تھا آپ کے کچھنے لگار ہاتھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سُلُّ اللهِ عَلَيْتُمْ نے ابوطیب کو بلایا 'انہوں نے آپ کو پچھنے لگائے دریافت فرمایا کہ تمہارا خراج کتنا ہے عرض کی کہ تین صاع 'آپ نے ایک صاع کم کردیا۔

جابر فناہ ہو سے مروی ہے کہ الوطیب نے رسول اللہ مُٹالٹیؤائے کچھنے لگائے استفسار قربایا کہ تنہارا خراج کتنا ہے۔عرض کی کہ اتنا اتنا ہے 'آپ نے ان کاخراج کم کردیا اورانہیں (اس بیشے ہے )منع نہیں کیا۔

انس بن ما لک تفایقے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیَّانے کچھنے لگوائے ابوطیبہ جوبعض انصار کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے آپ کے کچھنے لگائے آپ نے انہیں دوصاع غلہ عطافر مایا ان کے آقاوں سے فرمایا کہ ان کے محصول میں کمی کردیں

اور فرمایا کہ تیجینے لگا ناتمہاری بہترین دواہے۔

ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نے مجھنے لگوائے اور حجام گواس کی اُجرت عطافر مائی۔اگریہ (اُجرت) نایاک ہوتی تو آ پڑا سے نہ دیتے۔

ابن عباس جی شن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے روزے کی حالت میں تجھنے لگوائے اس روز آپ پر غنی طاری ہوگئی۔اس لیے روزہ دار کے لیے تجھنے لگوا نا مکروہ ہے۔

عامرے مردی ہے کہ بنی بیاضہ کے ایک غلام نے رسول اللہ عنگائی کے بچھنے لگائے فرمایا: تنہاراخراج کتنا ہے اس نے کہا کہا تنا تناہے آپ نے اس کے خراج میں کمی کر دی اور اُجرت نہیں دی۔

عمر وبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے داداسے روایت کی کہرسول اللہ منگھیم نے بچھنے لگوائے 'اور آپ پ' نے تجام کواس کی اُبرت عطا فر مائی۔

> ابن عباس چھن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقافیظ نے پھنے لگوائے جمام کو اُجرت دی اور زائد دی۔ زید بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقافیظ نے مجد میں (بحالت اعتکاف) کچھنے لگوائے۔

سعيدين المسيب سے مروى ہے كەرسول الله مالين المسيب سے مروى ہے كەرسول الله مالين المسيب

ابن عباس میں میں میں کہ رسول اللہ مگالی کے بھالت احرام میجینے گلوائے جس کا سب بی تھا کہ آپ نے اس بکری کے گوشت کا ایک لقمہ کھالیا تھا جس کو اہل خیبر کی ایک عورت نے زہر آلود کر دیا تھا' جب سے آپ نے بیز ہر آلود لقمہ کھایا' برابر شاکی (مریض) ہی رہے۔

عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْج نے بحالت احرام مجھنے لگوائے۔

ابن عباس می شناسے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عَالِيْظِ نے بحالت احرام وروز و تجھینا لگوائے۔

ابن عباس جارت مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْنِمْ نے بحالت روز و تھے لگوائے۔

ابن عباس من ون عمروى ب كرسول الله مَاليني من بحالت احرام يحيي لكوائد

ابن عباس خلان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثینا نے ایک درد کی وجہ سے بحالت احرام بچھنے لگوائے وریافت کیا گیا کہ کیا آنخضرت مثالثینا نے بحالت احرام مسواک بھی کی تو ابن عباس میں پین نے کہا کہ ہاں۔

# اخبارالني العالم المعالم المعا

ائس بن ما لک ٹی افیونہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی ٹین مچھنے لگواتے تھے دوگر دن کی رگوں میں اورا یک گدی میں۔ اساعیل بن محمد بن سعد بن الی وقاص ٹی افیوسے مروی ہے کہ انہوں نے سرکی ابھری ہڈی پر جوتالو کے اوپر ہے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ مُٹاٹیٹی مچھنے لگواتے تھے عقیل وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی اس (جام) کوفریا د رس کہا کرتے تھے (اس کانا م مغیثہ رکھاتھا)۔

عبدالرحمٰن بن خالد بن الوليد سے مردی ہے کہ وہ اپنے سر پر اور دونوں شانوں کے درمیان مچھنے لگوایا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے امیر بیر تجامت کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُکا اُٹیزا بھی اس کے پچھنے لگواتے تھے اور کہا کہ جو اپنا بیہ خون بہائے گا تو اسے نقصان نہ ہوگا' کیا ایک چیز سے دوسری چیز کاعلاج نہ کیا جائے۔

حسن شکانشٹوسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی گیاروں کی رگوں میں لگواتے تھے اور ایک گدی میں 'آپ طاق عدد پچھنوں کا حکم دیتے تھے۔

قادہ سے مروی ہے کہ بی مُثَافِیْم دو پچھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تصاور ایک گدی میں۔

جبير بن ففير ت مروى ب كرسول الله مَا يُعْتِم في وسط مريس ( بهي ) تيجين لكوا \_ \_\_

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالِقَيْزُ نے وسط سر میں پچھنے لگوائے آپ اس کو ( مرض کا ) دور کرنے والافر مایا کرتے تھے ( یعنی اس کا نام منفذ رکھا تھا )۔

بگیر بن الاقتی سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اقرع بن حالب می افتدرسول اللہ سکا ال

حسن خیالائند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیڈانے اپنے سر میں سچھنےلگوائے اوراصحاب کوبھی اپنے سروں میں سچھنےلگوائے کا حکم دیا۔انس نئیالائند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیڈانے فر مایا سر میں سچھنےلگوا نا ہی مغیثہ (یعنی فریا درس وشفاد ہندہ) ہے۔ دور میں ناز دخیر اس کر میں کردن میں اس کر میں کا اس کا است کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا

جب میں نے (خیبروالی) یہودیدکا (زہرآلود) کھانا کھالیا تو مجھے جریلئے اس کامشورہ دیا۔

انس بن ما لک ہی اور سے تم علاج کر رسول اللہ سکا گھٹا نے فر مایا کہ وہ سب سے بہتر چیز جس سے تم علاج کر و پچھنے لگوانا ہے اور قسط بحری (ایک دوا کا نام) ہے۔

انس بن ما لک میجاند نے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گیا نے فرمایا مجھے جس شب میں معراج ہوئی میں ملائکہ کے جس گروہ پر گزرا اُنہوں نے یہی کہا کہا ہے مجمد (سکا گیائے) اپنی امت کو حجامت (پچھنے لگوانے ) کا تھم دیجئے۔

عمروبن سعید بن ابی الحسن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ع اعلیٰ سے گزراسب نے جھے پچھنے لگوانے کامشورہ دیا۔

# اخبرانبي العادة المن معد (مدوم)

معقل بن بیارے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللہِ اللہِ مَا اللہِ مِمِن اللہِ مَا اللہِ مَ

ام سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُثَاثِیْنِ پچھنے لگواتے تھے تو میں نے آپ کوخون دفن کرنے کا حکم دیتے سنا۔ ہارون بن ریا بسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے پیٹے لگوائے ایک شخص سے فر مایا کہ اسے اس طرح دفن کر دو کہ کوئی کتا نہ کھود ہے۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ میں روزہ دار کے لیے تجھنے لگانے کواس لیے ناپند کرتا ہوں کہ نبی مُنَافِیْنِ نے بحالت روزہ لگوائے تھاتو آپ ہے ہوش ہو گئے تھے۔عکر مدنے کہا کہ اس وقت ایک شخص منافق ہو گیا۔ (لیعنی جب اس نے آپ کی بے ہوشی دیکھی تواسے آپ کی نبوت میں شک ہوااوروہ منافق ہو گیا)۔

ابوجعفرے مروی ہے کہرسول اللہ مَا اللهِ مَا الل

# قص شوارب

#### مونججين كتروانا

ابن جرتج سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر ہی این سے کہا کہ میں نے آپ کومونچیں کتر واتے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَا اللہِ مَا یَیْ موخچیں کتر واتے دیکھا ہے۔

عبدالرحمٰن بن زیاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُیْم کناروں سے موٹیجیں کترواتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مجوی (پاری) آیا جواپی مو پیس بڑھائے اور داڑھی کتر وائے ہوئے تھا' فر مایا کہ تجھے اس کا حکم کس نے دیا'اس نے کہا کہ میرے رب نے' فر مایا میرے رب نے مجھے بیے کم دیا کہ اپنی مونچھیں کتر اوادّ ک اور داڑھی بڑھادًاں۔

# بوشاك دلباس مبارك

#### سفيدلياس كااستعال:

سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مناٹی کے فرمایا تنہیں سٹید کپڑا اختیار کرنا جا ہے ای کوتمہارے زندہ لوگ پہنیں اور اس کا اپنے مردوں کوکفن دو کیونکہ بیتنہارا بہترین کپڑا ہے۔

عمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیا گئے نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ بینخوب پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اوراس کا اپنے مردوں کوکفن دیا کرو۔

ابن عباس می وی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا سفید کیڑے پہنا کرواورا پنے مردول کوائی کا گفن دیا کرو۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ مُنَافِیْتِم سے زیادہ حسین کی کونہیں دیکھا۔ براء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنافِیْتِم کے جسم پرسرخ جوڑا دیکھا' میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین جھی نہیں دیکھی۔

براءے مروی ہے کہ میں نے سر پہنے رکھنے والوں میں سرخ جوڑ ہے میں رسول اللہ سَالِیُّیْلِ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ عون بن الی جیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں ابطح میں رسول اللہ سُلِیُٹِیْلِ کے پاس گیا۔ آپ سرخ خیمے میں تھے بدن پرایک سرخ جہاور سرخ جوڑا تھا، گویا پیڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔

زر بن جیش الاسدی سے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کے ایک شخص صفوان بن عسال نبی رسول اللہ مٹالیجا کے پاس آئے آ پ مجد میں سرخ جا در پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

جابر بن عبدالله ہے مروی ہے کہ جمعہ وعیدین میں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَ مرخ جا دراوڑ ھا کرتے تھے۔

قبیلی کنانہ کے ایک شخے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ متالیقیا کواس طرح دیکھا کہ جسم اطہر پر دوسرخ چا دریں تھیں۔ ابی جعفر محمہ بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا جمعہ کوسرخ چا دراوڑ سے تھے اور عیدین میں تمامہ باند سے تھے۔ قیس بن سعد بن عبادہ میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لیے عسل کا پانی رکھ دیا' آپ نے عسل کیا' ہم ایک قتم کا رنگا ہوا رو مال لائے جسے آپ نے اوڑ ھالیا' گویا شکم مبارک کی بوٹ میں کسم کا اثر آجی ہمی میری نظر میں ہے۔

بکر بن عبداللہ المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیُّا کے پاس ایک سم کارنگا ہوا رومال تھا' جب از واج کے پہال گشت کرتے تو اس کا پانی نچوڑتے تھے (اسے باند دھ کرعنسل کرتے تھے )۔

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا ایک رومال دیکھا جو کسم میں رنگا ہوا تھا۔

ام سلمہ تفاق سے مروی ہے کہ اکثر رسول اللہ مَثَاثِیْنَا کا کریۂ جا دراور تہبند زعفران اور کسم میں رنگا جا تا تھا' آپ اسی لباس میں (گھر ہے ) نگلتے تھے۔

یکیٰ بن عبداللہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَّاثِیْمُ کے کپڑے 'کریۃ' جا دراورعامہ زعفران میں رسکے جاتے تھے۔ اساعیل بن عبداللہ جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ عَلَّاثِیُمُ کے جسم پر جا دراورعامہ جیر لینی زعفران کارنگا ہواد یکھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُنالِقِیْم کے تمام کپڑے زعفران میں رکھے جائے تھے یہاں تک کہ تمامہ بھی۔ شاید ابن عمر میں پین سے مروی ہے کہ نبی مُنالِقِیْم کے کپڑے زرور کھے جاتے تھے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُنالِقِیْم کے تمام کپڑے یہاں تک کہ تمامہ بھی زعفران میں رکھے جاتے تھے۔

# اخبراني العدادة وم) العالم المعالم ال

الى رمة سے مروى بے كەملى نے رسول الله مَلَيَّةُ فَمَ كودوسنر عادرين اور سے ديكھا۔

یعلی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُنالِیْم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سبز چا در کوبغل کے نیچے سے اوڑ ھے ہوئے

ائی بردہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ خاصنا کے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بنی ہوئی موٹی تہداورایک پیوند دار کمبل نکال لائیں اور تشم کھائی کہرسول اللہ مٹالٹیٹا کی وفات اس لباس میں ہوئی۔

عائشہ شاہ خانشہ شاہ خانے مروی ہے کہ نبی مالی خانے کے لیے اون کی ایک سیاہ جادر بنائی گئی۔ آپ نے اے اوڑ ھاعا کشہ شاہنانے نبی مالی خان کے ساتھ کا در کی سیابی کا ذکر کیا' جب آنخضرت مالی کیا گئے کا اس میں پسینہ آیا تو اون کی بومسوں ہوئی اسے بھینک دیا' آپ کوخشبو پیند تھی۔

عبدالله بن عبدالرطن بن فلال بن الصامت ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَّلَظِیَّا نے مجد بنی عبدالاهمل میں ایک کمبل میں نماز ربھی جس کوآپ اوڑ ھے تھے کنگریوں کی ٹھنڈک سے بیچنے کے لیے آپ ای بیہاتھ دیکھتے تھے۔

مشیخے بنی غبدالاشہل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیَّا نے مبجد بنی عبدالاشہل میں ایک کمبل اوڑ ھاکر نماز پڑھی' آپ جب سجدہ کرتے تھے تو کنگریوں کی ٹھنڈک ہے بیچنے کے لیے اسی کمبل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

سبل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول الله مُنافیظِ کے پاس ایک بنی ہوئی چا در لائیں جس بیل دوحاشے سے اور عرض کی نیار سول الله منافیظِ نے ضرورت کی عرض کی نیار سول الله منافیظِ کے ایس اسے لائی ہوں کہ آپ کو اُڑھا وَں رسول الله منافیظِ کے ضرورت کی بنایرائے لیا ہم لوگوں کے پاس اس کیفیت سے تشریف لائے کہ وہی چا در آپ کی تہر تھی۔

ماضرین میں سے ایک شخص نے جن کا راوی نے نام بھی بتایا اس چاور کو ہاتھ سے ٹولا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ بھے
اڑھاد بیجے 'فر مایا: اچھا' پھر جب تک خدا کو منظور ہوا آپ مجلس میں بیٹھے اور واپس تشریف لے گئے جب اندر پہنچے تو اسے تہ کیا اور
اس شخص کے پاس بھواویا 'حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہ کیا' رسول اللہ مٹا ٹھٹے نے ضرورت ہونے کی وجہ سے استعمال
کیا اور تم نے آپ سے مانگ کی 'حالا نکہ تم جانتے تھے کہ آئے ضرت مٹا ٹھٹے سائل کوٹالتے نہیں' اس شخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے
اسے آئے ضرت سے لباس بنانے کے لیے نہیں مانگا ہے' بلکہ میں نے اسے اس لیے آپ سے مانگا ہے کہ جس روز میں مروں تو وہی میرا
کفن ہو سہل نے کہا کہ جس روز وہ مرب تو وہی چاوران کا کفن ہوئی۔

عبدالله مولائے اساء سے مروی ہے کہ اساء شاہ ناہ ہارے پاس ایک چہ نکال کرلائیں جو دیبائے خسروانی کا تھا' اس کی آستین کی بغل میں خسر دی دیبائقی اور جاک وگریبان میں ای کی مغزی تھی اساء شاہ نظام کے کہا کہ بید رسول الله مناہ تھا تھا کا جبہہ ہے ہے آپ بہنا کرتے تھے' جب رسول الله مناہ تھا تھا کی وفات ہوگئ تو میں نے اسے لیا' ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔
اسے لے لیا' ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔

انس بن ما لک فاط است مروی ہے کدرسول الله مال فالا ان کالباس پہنا کرتے تھے۔

# النبراني النبي المنافق ابن معد (مندوم)

حسن رہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْتُمَا ایک جاڑے کی رات میں اٹھے اور ازواج میں ہے کسی کے کمبل میں نماز پڑھی جونہ باریک تھانہ موٹا۔ ریس سے

عمامه مبارك كارتك:

ابوز بیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیاتی کے میں اس طرح داخل ہوئے کہ سرپر سیاہ عمامہ تھا۔ جعفر بن عمر و بن حریث نے اپنے والدے روایت کی کہ آنخضرت مثالی کی اس طرح خطبہ ارشاد فر مایا کہ سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

حسن الن الم عقاب تعالى الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الل

یریدن بی بیب مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی جب مجدہ کرتے تھے تو عماہے کواپنی پیشائی سے اٹھادیتے تھے۔
عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے وضوکیا آپ کے سر پر عمامہ تھا' عمامہ سر سے اٹھایا اور آگے کے جھے پرس کیا۔
حسن میں مندوں ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی جب عمامہ با ندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔
این عمر میں مندوں ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی جب عمامہ با ندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔
عروہ 'بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی کوایک نقش ونگار کا عمامہ بدیئہ دیا گیا' آپ نے اس کے نقش ونگار کو کاٹ

ڈالا' پھراہے باندھا۔

قادہ وی اللہ منافظ ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک وی اللہ عنافظ ہے دریا فت کیا کہ رسول اللہ منافظ ہے کہا کہ میں نے انس بن مالک وی اللہ عنافظ ہوں ہے۔ لباس پیندتھا' انہوں نے کہا کہ میمنی چا در۔

محر بن بلال سے مروی ہے کہ میں نے (خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے بدن پررسول الله مَثَّاثِیْمُ کی ایک یمنی چا در دیکھی جس کے دوحاشیے تھے۔

لباس میں سندس وحربر کا استعمال:

انس بن مالک نئ الله جرائی ہے۔ مروی ہے کہ شاہ روم نے بطور مدیدرسول الله عَلَّاتِیْ کوسندس کا ایک جہ بھیجا' آپ نے اسے پہنا' گویا مجھے آپ کے ہاتھ اب بھی نظر آ رہے ہیں جواپنے طول کی وجہ سے ملتے تھے حاضرین کہنے لگے کہ یا رسول الله بیر (تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ) آپ پڑآ سان سے نازل کیا گیا ہے فر مایا کہتم لوگ اس سے کیا تجب کرتے ہو قتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے سعد بن معاذ کا جنت میں ایک رومال اس سے بہتر ہے گھر آپ نے اسے جعفر بن الی طالب شیاری کو بھیج دیا' انہوں نے بہنا تو نبی مَا اللّٰی مُنا کہ بید میں نے تہمیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ خود پہنوعرض کی پھر میں اسے کیا کروں' فر مایا اسے اپنے بھائی نبخ بھر قریب کو بھر میں اسے کیا کروں' فر مایا اسے بھائی نبخ بھر تھی کو بھرج دو۔

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَا فَيْزُ کو حرير کی ايک عبابطور بديہ جيجی گئی آپ نے پہنی ای میں نماز پڑھی گھر

عاکشہ شاہ خاصے مردی ہے کہ ابوجم بن حذیفہ نے رسول اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا میں چادر ہدید دی جس میں نقش ونگار تھے' رسول اللہ سکا تینے اس چادر میں نماز کوتشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فر مایا کہ بیرچا در ابوجم کو واپس کردو' کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑی اور دو مجھے فتنے میں ڈالنے ہی کوشی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ﷺ نے ایک چا دراوڑھی جس میں نقش ونگار تھے آپ نے وہ ابوجهم کودے دی اور ابوجهم سے ابنجانی (اننج کی بنی ہوئی) چا در لے لی ابوجهم نے کہا: یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر بردتی تھی۔

رسول الله مَا يَعْمُ كلاس مبارك كي لمبائي اور جوراني:

انس بن مالک تفاطرہ سے مروی ہے کہ میں آیک روز رسول اللہ متابیخ کے ہمراہ جارہا تھا' آ پ کے بدن پر نجرانی چا درتھی جس کا عاشیہ موٹا اور سخت تھا' ایک اعرابی ملا اس نے آپ کی چا در کو اس زور سے تھسیٹا کہ رسول اللہ متابیخ کے گرون کی کھال میں چا در کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اس نے کہا کہ یا محمد (متابیخ کے) اللہ کے اس مال میں سے مجھے بھی دلوا ہے جو آپ کے پاس ہے' رسول اللہ متابیخ متوجہ ہوئے اور بنے' پھر اس کے لیے دینے کا تھم دیا۔

انس بن ما لک جی در مول ہے کدر سول الله منافیق کا کرند سوتی کم لمبان والا اور چھوٹی آسٹین کا تھا۔ بدیل سے مروی ہے کدر سول الله منافیق کی آسٹین ہاتھ کے گئے ( بینیجے ) تک تھی۔

عروه بن زبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی جاور کا طول جار ہاتھ اورعرض دوہاتھ ایک بالشت تھا۔

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالیّنِ کی وہ چا در جس میں آپ وفد کے پاس تشریف لاتے اورا یک حضر می چا در کاطول چار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔ وہ خلفاء کے پاس تھی۔ پوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کو انہوں نے ایک چا در میں تہ کر کے رکھا تھا 'عیدین میں (نماز کے وقت) اوڑ ھا کرتے تھے۔

ابن عباس جهد من مروی ہے کہ دسول اللہ مُلَا ﷺ ایسا کردہ پہنتے تھے جس کی لبان اور آسٹینیں کم تھیں عبدالرحن بن ابی لیا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کو دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک نگے آسٹین والاشامی جبرتھا۔ از ار ( تنمبند ) مبارک:

یزید بن ابی صبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آپنی تبیند سامنے سے اٹکاتے تھے اور پیچھے ہے او چی رکھتے تھے۔ عکر مدمولائے ابن عباس مخالفین سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس مخالفین کو دیکھا کہ جب وہ تبیند با ندھتے تھے تو اگلا

#### اخدالني المالي المالية المالي المالية المالي

حصدا تنالئکاتے تھے کداس کے کنارے ان کی پشت پاپر پڑے دہتے تھے اور تہبند کواپنے بیچھے سے آونچار کھتے تھے میں نے ان سے کہا کدآ باس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مُلاَثِيْنِ کواس طرح تہبند باندھتے و یکھا ہے۔

ابن عباس میں ہوتا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالِیَّا کودیکھا کہ ناف کے نیچے تہبند باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی عمر میں اللہ کودیکھا کہ وہ ناف کے اور پر تہبند باندھتے تھے۔

#### سرمبارك دُهانپ كرر كھنے كي عاوت:

انس بن ما لک میں ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَاتُظِیَّا اپنی چا در بکثر ت سرے اوڑ ھا کرتے تھے چا در کا کنارہ ایسامعلوم . ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کیٹراہے (سرکا تیل لگ جاتا تھا)۔

انس بن ما لک میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مُلی ہی اللہ مُلی ہی جا در سے سرڈھا تک لیا کرتے تھے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ تیل والے یازیتون والے کی جا در ہے۔

معاویہ بن قرہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ مُنَّا فِیْقِا کے پاس گیا' اور بیعت کی' آپ کا کرنتہ کھلا ہوا تھا' اپناہا تھو کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کوس کیا' عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ میں ہوڑاور ان کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے گری میں اسی طرح دیکھا کہ بید دونوں بھی گھنڈی نہیں لگاتے تنے اور گلا کھلار کھتے تھے۔ لباس بیننے وفت دُعا:

ابوسعیدخدری میں اللہ علی ہے کہ رسول اللہ متابع جب کوئی نیا کپڑا بناتے تواسے کر نہ تہبندیا عمامے کے نام سے یا د فرماتے اور فرماتے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تو ہی مجھے میر پہنا تا ہے میں تجھ سے اس کا بہترین اور جواس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا بہترین مانگنا ہوں۔

عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی فرماتے تھے کہ جبتم میں سے کوئی کیڑا پہنے توبیہ کیے: ''سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کیڑا پہنایا جس سے میں اپناستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں''۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَانِیْ ﷺ نے عثان بن عفان می اور کو کہ جیجا تو آئیں ابان بن سعید نے بناہ دی انہوں نے ان کواپی زین پر سوار کر لیا اور چیچے بٹھا لیا یہاں تک کہ کے لائے اور کہا کہ اے جیڑے بچا کے بیٹے میں آپ کومتواضع و کیکنا ہوں آپ بھی اپنی تہبند اسی طرح الحکا ہے جس طرح آپ کی قوم کے لوگ لفکاتے ہیں۔ عثان می الدین کے کہا کہ اسی طرح ہمارے صاحب ( یعنی آنحضرت مُن اللہ کی اپنی نصف پنڈلیوں تک کی تہبند باندھتے ہیں ابان نے کہا کہ اے بیٹے بیت طرح ہمارے صاحب نہ کرلیں ۔ اور ہم تو آئییں کے نقش قدم کی اللہ کا طواف سیجے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے 'تا وقتیکہ ہمارے صاحب نہ کرلیں ۔ اور ہم تو آئییں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نے حدید کا ہے۔

ایا ں بن جعفر الحقی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینَام کا ایک رو مال تھا'جب آپ وضو کرتے تو اس ہے یو نچھتے۔

# اخبراني العاشات التي عد (صدوم)

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِقِیم نے ایک جوڑا یا کپڑاانیس اونٹیوں کے عوض میں خریدا۔ اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِقِم نے سرّ ہ اوقیہ چاندی کا ایک جوڑا خریدا۔ موسی الحاری سے جوز ماننہ بن امیہ میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِقِم سے ایک طیلیان (عجمی عباء) کا ذکر کیا گیا فر مایا ' بیوہ کپڑا ہے جس کاشکراد انہیں ہوسکتا۔

اساعیل ہے مروی ہے کہرسول اللہ مُقاشِیم کی جیا در آ تھوؤینار کی تھی۔

#### ایک ہی کیڑے میں نمازیر هنا:

ا بن عباس میں مناسبے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مَانْظِیم کو ایک ہی چا در میں نماز پڑھتے و یکھا جس کے زائد ھے ہے آپڑزمین کی سردی وگرمی سے بیچتے تھے۔

انس بن مالک می افغان سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے جوسب سے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی وہ ایک ہی کپڑے میں ابو بکر میں ابو ب

انس چھھٹوسے مروی ہے کہ رسول اللہ تالیج کے مرض موت میں ایک ہی کپڑے میں جے آپ بغل کے پیچاور کندھے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے بیٹھ کرنماز پر بھی۔

مویٰ بن ابراہیم بن ابی ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ انس بن مالک ٹھاہؤ کے پاس گئے تو وہ اٹھ کر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے گئے ہم نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑے ( تہبند ) میں نماز پڑھتے ہیں حالا تکہ آپ کی چا در بھی رکھی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول الله مَاليَّيْم کواس طرح نماز بڑھتے و یکھا ہے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے بیاری کے زمانے میں اپنے گھر میں ہمیں نماز مغرب ایک ہی کپڑے میں پڑھائی جے آپ ایک بغل کے بیچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے آپ نے سورہ مرسلت پڑھی اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نماز نہیں پڑھی۔

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ نبی مَثَّالْتُیْمُ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے بیٹچے اوپر تھے۔ عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَّالِثَیْمُ کو اپنے مکان میں ایک ہی کپڑے میں جے آپ اوڑھے تھے نماز پڑھتے دیکھا۔

عربن الی سلمه المحزوی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منافیق کو ایک ہی کپڑ ااوڑ سے ہوئے نماز پڑھے دیکھا۔ ابن عقبل سے مروی ہے کہ ہم نے جاربن عبداللہ ہے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھا ہے جس طرح آپ نے رسول اللہ منافیق کو کونماز پڑھتے دیکھا ہے' انہوں نے اپنی چا در لی اسے سیئے کے بیچ سے باندھا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ منافیق کواس طرح کرتے دیکھا ہے۔

## اخبدالني من المنافقة ابن سعد (مندوم) المنافقة المن سعد (مندوم)

ابوز بیرے مروی ہے کہ میں نے جاہر بن عبداللہ کوایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا جس کووہ ایک بغل کے پنچے سے اورا لیک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے جاہر نے ابوز بیر کو بتانا کہ جاہر رسول اللہ مُٹالٹی آئے کہاں گئے تو آپ بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جس کوایک بغل کے پنچے اورا لیک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے ٔ حالا نکدان کے پاس اور کپڑے بھی تھے۔ جاہر نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ مُٹالٹی کا اس طرح کرتے دیکھا ہے۔

جابر بن عبدالله سے مروی ہے کہ رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْظِمُ كوايك بى تہبند باندھے ہوئے نماز بڑھتے و يکھااس كے سوا آپ كے جسم يركوئى كبڑانہ تقا۔

این عمارین بیارنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مُظَافِیْخ نے ایک بھی کپڑے میں ہماری امامت کی جسے آپ ایک بغل کے بنچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے۔ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر پڑا تھا۔ پھر جب آپ قارغ ہوئے تو عمر مُحَامِدُ نے کہا کہ اس میں اس میں کینی جنابت وشب خوابی کے کپڑے میں نماز؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

ابوسعید خدری تفاطعہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ عظامی کے پاس آپ کے مکان میں گیا' آپ ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جسے ایک بغل کے نیچے سے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑ ھے تھے۔

معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن ام المونین ام حبیبہ می دفاز وجد نبی سائیڈ اسے دریافت کیا کہ کیا رسول الله مُنائیڈ آم اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں دیکھتے تھے۔

#### حالت استراحت:

عائشہ میں میں انتہ میں میں ہے کہ رسول اللہ متا اللہ متا

عائشہ میں ہونا ہے مروی ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئیں تو انہوں نے رسول اللہ سُلُقَیْم کا بستر ایک دیری ہوئی عباء دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے ایک بستر بھیجا جس میں اون بھراتھا بھر میرے پاس رسول اللہ سُلُقیْم تشریف لائے اور فرمایا کہ بید کیا ہے عرض کی:یارسول اللہ فلاں انصاریہ میرے پاس آئی تھیں انہوں نے آپ کا بستر ویکھا اور وہ کئیں اور انہوں نے یہ بستر بھیجے دیا ' فرمایا کہ اس کو واپس کردؤ میں نے واپس نہیں کیا۔ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر میں رہے آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا 'پھر فرمایا کہ واللہ اے عائشہ میں ہے انتا تو اللہ میرے ساتھ سونے جاندی کے پہاڑ کردیتا۔

عاکشہ ٹی ہوننا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مَالِیْمُ کے لیے ایک عباء بچھا دین تھیں جس پر دونوں سوتے تھے آپ ایک شب کوتشریف لائے 'میں نے اس (عباء) کو چو ہرا کر دیا تھا' آپ اس پرسوئ' پھر فریایا کہ اس شب کومیرے بستر کوکیا ہوا تھا کہ وہ اخباراني والله المحالية الماسعد (مددوم)

جیسا پہلے تھا و یہ انہیں تھا عرض کی یارسول اللہ میں نے اسے چو ہرا کر دیا تھا' آپ نے فرمایا کہ اسے اس طرح کر دوجس طرح تھا۔

عائشہ شی ہونا سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق آپ کے میں کوئی چیز جس میں صلیب ہو یغیر تو ڑ نے نہیں چھوڑتے تھے۔
جا بر بن سمرہ شی ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق آپ کے مکان میں گیا تو آپ کوایک گدے پر دیکھا۔
جندب بن سفیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق آکے مجود کا کا نٹا لگ گیا انگی سے خون نکل آیا' فرمایا کہ یہ انگی ہی ہے جو خون آلود ہوگی اللہ کی راہ میں اس کا سابقہ نہیں پڑا (یعنی یہ جہا دمیں خون آلود نہیں ہوئی ) آپ کو چا ریائی پر لٹایا گیا جو مجمور کی چھال کی رس سے بنی ہوئی تھی نہر ہانے ایک تکیے رکھا گیا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

عمر شاہ ہو آئے ویکھا کہ پہلو میں رسی کے نشان پڑگئے ہیں رونے لگے تو فر مایا کہ تہمیں کیا چیز رُلاتی ہے عرض کی ایارسول اللہ مثانی ہے مسرای وقیصر یا دائے چوسونے چاندی کے تقول پر ہیٹھتے ہیں اور سندی واستبرق کا (ریشی ) لہاں پہنتے ہیں۔ فر مایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے لیے آخرت ہواوران کے لیے دنیا 'اس مکان میں (جس میں آنحضرت مثانی تریف فر ماتھ) جر بیاں تھیں جن کی بوآتی تھی عمر محالی ہونے کہا کہ آئے انہیں نکلوادیں (تو بوجاتی رہے) فر مایانہیں میگر والوں کاس ماہیہے۔

حسن نی ادورے پر دیکھا جس کے نشان کی اللہ متا اللہ علی ہے۔ آپ کو بورے پر دیکھا جس کے نشان پہلو میں پڑ گئے ہے ای گھر میں کچھ بد بودار چر بیاں بھی تھیں 'عمر شاائٹ دونے کے لئے تو آپ نے فر مایا کہ اے رال تی ہے؟ عرض کی آپ اللہ کے نبی میں (اور اس حالت میں بیں) اور کسرای وقیصر سونے کے تختوں پر بیں فر مایا کہ اے عمر شاائٹ کیا تم راضی نہیں کہ دنیاان کے لیے ہواور آخرت ہمارے لیے۔

عطاء سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب نبی مظافیۃ کے پاس کئے 'آپ ایک چری بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے ہے۔
میں تھجور کی چھال بھری تھی 'اسی مکان میں چربی بھی پڑی تھی 'عمر میں شور رونے لگے تو فر مایا 'اے 'مر شاہدہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے۔
عرض کی: میں اس پر روتا ہوں کہ کسرای وقیصر طرح طرح کے رہیمی فرشوں پر ہیں۔ اور آپ اللہ کے منتخب و برگزیدہ ہوکراس حالت میں ہیں جیسیا میں دیکتا ہوں 'فر مایا: اے عمر میں ہوئا۔ اندرو کیونکہ اگر میں جا بتا کہ میر ہے ساتھ بہاڑ سونا بن کرچلیں تو ضرور چلتے 'اورا اگر میں جی خدا کے ذرا کہ کے مدر یک برابر بھی (باوقعت ) ہوتی تو ہواس سے کا فرکو کچھ نہ دیتا۔

عبداللہ بن مسعود میں ہوئے ہے کہ رسول اللہ علی تیزا کہ بوریے پر لیٹے جلد مبارک میں بوریے کا نشان پڑگیا 'بیدار ہوئے تو میں سہلانے نگا اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ علی تیزا آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس پرکوئی چیز بچھا دیا کریں جو آپ کو بوڑے سے بچائے 'رسول اللہ علی تیزائے نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب میں اور دنیا محض اس طرح ہیں جیسے ایک سوار کہ ایک درخت کے سانہ میں آبا بھر جیاا گیا اور اسے جھوڑ گیا۔

الى العضر مولائ عمر بن عبيدالله ہے مروى ہے كہ عمر بن الخطاب نبى مَلَّا اللَّهِ اللهِ اللهِ الله بوري بر للياتے تھے جس نے بدن میں نشان ڈال دیئے تھے۔

انس بن ما لک میں اندے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناتِقِظ نے ہمیں امسلیم کے مکان میں ایک بوریے پر نماز پڑھائی جو پر انا

### اخدالني ما المنظم المناسعة (مدروم) المناسطة المناسعة الم

ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا'آپ مالی الم نے اسے کسی قدریانی سے ترکرویا پھراس پر مجدہ کیا۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئاہؤں ہے کہ رسول اللہ مُنگاہُا کا ایک چرمی استر کا جبہ تھا جس پر آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ چُرمی استر کا جبہ دیاغت کیا ہوا پیندفر ماتے تھے (تا کہ بدیونہ آئے )۔

جریریا بی جریرے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مَثَاثِیُمُ کے پاس پہنچا' آپ ہم لوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے۔ میں نے آپ گ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کردیکھا تو وہ بھیڑ کی کھال کا تھا۔

سعیدالمقبری سے مروی ہے کہ نبی مَالِیَّا کا ایک مجور کا بوریا تھا جے آپ دن کو بچھاتے تھے جب رات ہوتی تو مبجد کے جمرے میں رکھ دیتے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔

زید بن ثابت ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے بوریے کا ایک ججرہ بنایا تھا آپ نے چند شب اس میں نماز پڑھی' پھرلوگ آپ کے پاس جمع ہوئے۔ ایک رات کو انہوں نے آپ کی آ واز نہ ٹی تو خیال کیا کہ آپ سوگئے ہیں بعض کھنکھارنے لگے کہ آپ ان کے پاس نکل آئیں' آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں برابر تنہارے اس برتاؤ کو دیکھا رہا یہاں تک کہ نہ کرسکو گے (بیدواقعہ نماز تراوت کے متعلق ہے) لہٰذاا بے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو' کیونکہ فرض نماز کے سوا آ دی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جواس کے گھر میں ہو۔

#### رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَاحِائِ مَمَازَ:

انی قلابے سے مروی ہے کہ میں ام سلمہ ہی ان کے گھر میں گیا ان کی پوتی ام کلثوم سے نبی محمد رسول اللہ مُلَّ اللَّ دریافت کی تو انہوں نے مجھے مجد دکھائی جس میں ایک چھوٹا سابوریا تھا 'میں نے جاہا کہ اسے ہٹا دوں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّ اللَّهُ اسی بوریے پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

عائشہ میں بناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْلِ جھوٹے ہے بور بے برنماز برا ھا کرتے تھے۔

عائشہ ٹی و نام کی ہے کہ رسول اللہ مُنافیظ نے مجھ سے فر مایا کہ سجد سے بوریا لا دوعرض کی میں تو جا کھند ہوں فر مایا تہارا حیض تنہار سے ہاتھ میں نہیں ہے۔

عائشہ خاسفات مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹی مسجد میں سے آپ نے کنیز سے فرمایا کہ مجھے بوریا دے وے م عائشہ خاسفان نے کہا کہ وہ تو حائصہ ہے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے عائشہ خاسفانے کہا کہ آپ کا مقصد بیتھا کہ ہم۔ اسے بچھادیں کہ آپ اس پرنماز پڑھیں۔

ابن عمر میں پیشن سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگالٹیکل نے فر مایا اے عاکشہ میں پین مجھے مجد سے بوریا دے دو عاکشہ میں پینانے نے عرض کی یارسول اللہ میں تو حاکصہ ہوں فر مایا کہ دہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

ابن عر المن المن مروى ب كرسول الله مَا الله ما

میمونه می انتخابیت الحارث (ام المونین) ہے مروی ہے کہ رسول الله مُالنین مچھوٹے بوریے برنماز پڑھا کرتے تھے۔

#### كر طبقات ابن سعد (مدروم) كالانتظام ١٦٠ كالمراكات اخبار الني متل فينوم

سونے کی انگوٹھی کی ممانعت:

این عمر بی این عمر بنوائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی ایک سونے کی مہر بنوائی جب آ ہے اسے اسے داہنے ہاتھ میں پینتے تصوّاس کا تکینہ خیلی کی طرف رکھتے تھے' پھرلوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں (مہریں) ہوالیں تورسول الله مَالَّيْنَةُ منبرير بیٹے آ پئے اسے اتار ڈالا اور فرمایا کہ میں انگوشی (مہر) پہنتا تھا اور اس کا نگینہ تھیلی کی طرف رکھتا تھا آ پئے اسے پھینک دیا اور فر ما یا کہ واللہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔ نبی مَالیُّیِّزِ نے انگوشی بھینک دی تولوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

طاؤس سے مروی ہے کہ نبی منافیظ نے سونے کی انگوشی ہوائی' ایک روز جس ونت آپ خطبہ فر مار ہے تھے نظراس پریڑی اسے دیکھ کرفر مایا کہتم لوگوں کے لیے دومری ہے چھرآ ہے نے اسے اٹارڈ الا اور پھینک دیااور فرمایا کہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مثاقیظ مائیں ہاتھ میں سونے کی انگوشی یہنا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگ آپ کی طرف و مکھنے لگے آپ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیں چنگلیا پر رکھ لیا ' پھرانے اہل بیت کے پاس والیس آئے اوراسے بھنک دیا۔

> ا بو ہر برہ فنی ہدئو سے مروی ہے کہ تبی مُلاثِیْزِ نے سوئے گی انگوٹھی ہے منع فر مایا ہے۔ رسول الله مَنْ لِيَنْتُمْ كَي حِلْ مُدى كَي الْكُوشِي:

ابن عمر الله المناسي (متعدد طرق سے ) مروى ہے كذرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ نے قيصر روم كے نام فريان تحرير فرما يا اور اس بر مهزمين لگائی' آ ہے سے کہا گیا کہ بغیر مہر کے آ ہے کا فرمان پڑھانہیں جائے گا'رسول اللہ علاقیائے ایک جاندی کی مہر بنوائی اور اس پرنقش کرایا 'نقش پیتھا'' محمدرسول اللہ''رسول اللہ مَالِیْظِ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی گویا اب بھی مجھےنظر آ رہی ہے۔

حمادین سلمہ ہے مروی ہے کہانس بن مالک ہی ہوئو ہے دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ مُثَاثِیْمُ نے مہر بنوائی تھی' انہوں نے کہا کہ بال ایک مرتبہ آ یے عشاء میں تقریباً نصف شب تا خیر کردی جب آ کے تمازیر صفح تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تونماز پڑھ بیکے اور سو گئے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی میں ہو جب تک تم اس کے انظار میں رہو اس نے کہا کہ آپ کی انگوشی کی چک جودست مبارک میں تھی گویا اس وقت بھی میری نظر میں ہےاورانس جی ہؤنے نے اپنابایاں ہاتھ بلند کیا۔ (انگوشی باکیں ہاتھ میں تھی)۔

انس بن ما لک تھاہ وہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹافیتی نے ایک انگوشی بنوائی جوخالص بیا ندی کی تھی اور فر مایا کہ اس طرح کی انگونھی کوئی نہ بنوائے۔

انس بن ما لک جی ادعه سے مروی ہے کہ رسول اللہ خلافیز کم کا نگوشی جا ندی کی تھی جس کا نگیبہ بھی اس کا تھا۔ ز ہیرنے کہا کہ میں نے حمید سے دریافت کیا کہ عمینہ کیساتھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیساتھا۔ انس بن ما لک مینه و سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا کافیا کے بیا ندی کی انگوشی بنوائی جس کا تکمینہ جبشی نقا اور نقش'' محمد رسول

#### كِ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية المحال

انس بن ما لک ہی ہوئے ہے مروی ہے کہ انہوں نے صرف ایک روز رسول اللہ مُٹَالِیَّۃُ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوشی دیکھی' جب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہنیں تو نبی محمد رسول اللہ مُٹَالِیَّۃُ نے اپنی انگوٹھی بچینک دی' پھرلوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بچینک دیں۔

ابن عمر خیار نظامت مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیاتی آئے جاندی کی ایک مہر بنوا کی جوآپ کے ہاتھ میں رہی آپ کے بعد پھروہ ابو بکر خیار نظامت کے ہاتھ میں رہی' ان کے بعد وہ عمر نظامتہ کے ہاتھ میں رہی' یہاں تک کہ جیاہ ارلیں میں (حضرت عثان ٹھا نظامت کے ہاتھ ہے ) گریڑی' اس کانقش'' محمد رسول اللہ' تھا۔

ابن عمر ہیں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیڈانے انگوشی (مہر) جاندی کی بنوائی جس میں''محمد رسول اللہ'' منقوش تھا' آ پُاس کا نگیبنہ تنیلی کی طرف رکھتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ كَل مهر جا تدى كى تھى اس پر د محدرسول الله ، معقوش تھا۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائلیٹر نے سونے کی مہر پھینک دی اور ایک مہر چائدی کی بنوالی آپ اسے اپنے بائمیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔

عامرے مروی ہے کدرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَلَ مهر جا تدى كَي تقى -

حضور عَلَيْتُكُ كَي مهرميارك:

ابراجيم سے مروى ہے كدرسول الله منافيظ كى مبراو ہے كتى جس برجاندى كا بتر چر ها مواتھا۔

مکول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنالِیْظِ کی مہر لوہے کی تھی جس پر چاندی کا پیز پڑھا ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کا تکلینہ کھلا ہوا تھا۔

سعید سے مروی ہے کہ خالد بن سعید ہی اللہ منافیق کے پاس آئے ان کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی۔رسول اللہ منافیق نے نے فرمایا کہ اسے جھے اتاروؤ انہوں نے اسے اتارویا تووہ اللہ عنافیق کے خرمایا کہ اسے جھے اتاروؤ انہوں نے اسے اتارویا تووہ لو ہے کہ تھی جس پر جاندی منڈھی تھی فرمایا کہ اس پر کیامنقوش ہے۔عرض کی دنھررسول اللہ 'رسول اللہ منافیق نے اسے لے کے بہن لیا جوم پر آ یے کے ہاتھ میں تھی وہی تھی۔

عمروین کی بن سعیدالقرشی نے اپنے دادا ہے رواہت کی عمرو بن سعید بن العاص جس وقت عبشہ ہے آئے تو رسول اللہ منافظ کے پاس کے فرمایا کہ اے عمرو تہمارے ہاتھ میں بیا گوشی کیسی ہے عرض کی یارسول اللہ بید چھلا ہے فرمایا اس کانقش کیا ہے عرض کی یارسول اللہ نہ اللہ بھر میں رہی پھر البو بحر جی سفور کی بیو کر جی سفور کی دو است میں رہی پھر اسے مثان میں دہی ہو البو بحر جی سفور کی دو است کے ہاتھ میں رہی پھرا سے مثان میں سفور نے بہنا ' وہ اہل مدینہ کے لیے ایک کنوال کھدوار ہے میں کا نام بیراریس تھا' وہ اس کے کنار ہے بیٹھے ہوئے کھودنے کا تھم دے رہے تھے کہ مہر کنویں میں گر رہی کو نان بھرا ہے اتارالور بہنا کرتے تھے لوگوں نے اسے تلاش کیا مگرکوئی اس پر قابونہ پاسکا۔

نقش مهر نبوي مَثَالِثُهُ مِنْ

ا بن سيرين سے مروى ہے كەرسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِمْ كى مهرير دبسم الله محدرسول الله ، منقوش تھا۔

انس بن ما لک جی الاعتصاروی ہے کہ نبی مَلَا تَقِیْم کی مہریر تین سطر میں''محمد رسول اللہ'' منقوش تھا۔محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اللہ ایک سطر میں (اوراس کی ہیئت بیٹی: (اللہ) )۔

انس بن ما لک شی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ نے ایک مہر بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک مہر بنوائی ہے اس میں ایک نقش کندہ کرایا ہے لہذا کوئی شخص اس نقش پرنقش نہ کندہ کرائے (لینی اپنی مہریر بیقش نہ کندہ کرائے )۔

طاؤس سے مروی ہے کہ قریش نے رسول اللہ مَاللَّيْظِ سے عرض کی : يہاں ایسے لوگ بيں جو گويا مجم کو جا ہے ہيں کہ کوئی فر مان بغیر مهر کے جاری نہیں کرتے اسی بات نے آپ کواس پر آمادہ کیا کہ آئی مہر بنوائیں آپ نے اس پڑ ' محمد رسول اللہ'' کندہ كرايا اور قرمايا كه ميري مهر كاسانقش كو كي نه كنده كرايے \_

انس جي النف سے مروى ہے كدر سول الله مَا الله عَلَيْدِ عَلَى مبر كانقش و محدر سول الله على

" حسن تفاه و سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ علی ایک میں نے ایک مہر بنوائی ہے لہٰذا کوئی شخص اس کی خلاف ورزی نہ كرية ال كالقش ومحمد رسول الله "تقايه

تجاج بن البي عثان سے مروى ہے كہ حسن مئ الفروسے اس شخص كے متعلق دريافت كيا كيا جس كى انگوشى ميں الله كاكوئى نام كنده مو اوروہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے انہوں نے کہا کہ کیا یمی رسول الله مُلَافِيْزًا کی میر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہ تھی یعنی دومجد رسول الله '(اورآب اس كوييني موسى بيت الخلاء بهي جاتے تھے)

ابراجيم وغيره مع مروى ب كرسول الله عَلَيْظِم كي مهركالقش محمد رسول الله عَمَار

محرے مروی ہے کے رسول الله مُلَافِيْزُم کی میر کانقش ' محر رسول الله' تھا۔

الوخلده سے مروی ہے کہ میں نے ابوالعالیہ سے بوچھا کہ رسول الله ما الله علی مرکانقش کیا تھا انہوں نے کہا کہ صدق الله ثم الحق الحق بعده محمد رسول الله (الشَّحِائِ عِيرُن مِنْ مِي إِن كَ بِعَرِمُ اللَّهِ كَرْسُول بيل)

محمد بن عبداللد بن عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقیا نے معاذبین جبل جن میں کو لیمن بھیجا' جب وہ یمن سے آئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں ایک جائدی کی مہرتھی جس کا نقش ' محمد رسول اللہ' تھا رسول اللہ ساتھ اُنے نے فر مایا کہ بیر مہر کہیں ہے عرض کی پارسول الله میں لوگوں کوا حکام لکھا کرتا تھا' اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں تم وبیش نہ کردیا جائے اس لیے میں نے ایک مہر بنوائی جس كولگاديتا بون فرمايا: اس كانقش كيا ہے عرض كى " ' محمد رسول الله' تؤرسول الله على الله على الله كي بر چيزا يمان لا كي يہاں تك كمان كى مېرجمى رسول الله مَاليَّةُ مِن أَنْ الله مَاليَّةُ مِن أَنْ الله مَاليَّةُ مِن مِن إلى م

انس بن مالک میں فقط سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کی مہر وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی ابو بکر وعمر میں بین کی وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی ابو بکر وعمر میں بین کی وفات تک ان کے ہاتھ میں رہی جھے سال کا وقت آیا تو ہم ان کی استعمال کا وقت آیا تو ہم اوگ بیرار لیس پران کے ہمراہ تھے وہ رسول اللہ متالیقی کی مہرکوا پنے ہاتھ میں بلار ہے تھے کہ اس کو یں میں گر بڑی ہم لوگوں نے عثمان میں انتھا سے تین روز تک تلاش کیا مگر نہ یا سکے۔

علی بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائیلیٹر الویکر وعمر شیائیٹن کے ساتھ تھے' جب اس (مہر) کوعثمان میں اللہ سائ وہ گریڑی اور عائب ہوگی' چرعلی میں الدونے اس کافقش کندہ کرالیا۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّافِیْزِم کی مہرعثان وی اللہ علیہ کے ہاتھ سے کر پڑی کا تلاش کی گئی مرتبیں ملی۔ ابن عمر وی اللہ عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اِنْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہ

حماد بن سلمہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابن الی رافع کو داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنتے دیکھا تو میں نے ان سے دریا فٹ کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنے دیکھا' اور عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ رسول اللہ مُنالِقَاقِ داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

يعلى بن شداد ہے مروى ہے كەرسول الله مَاليَّيْمَ الله مَاليَّيْمَ الله عَلَيْمَ بالْمَدِين باتھ مين نه كينتے تھے۔

سعید بن المسیب ولیسیات مروی ہے کہ نہ رسول اللہ مٹالینی بنی بہاں تک کہ آپ واصل بحق ہو گئے نہ ابو بکر میں ہوئے اور نہ ابو بکر میں ہوئے اور نہ عن الکوشی پہنی یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے اور نہ عن الکوشی پہنی یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے اور نہ عثان میں ہوئے اور نہ عثان میں ہوئے کہ موالے کہ کہ وہ واصل بحق ہوگئے ۔اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مٹالینی کے بین مہارک :
رسول اللہ مٹالین کے بین مہارک :

انس بن ما لک می دو سے مروی ہے کہرسول الله طالبیم کی تعلین میں دو سے تھے۔

جابر شاہدہ ہے مروی ہے کہ محد بن علی نے ان لوگوں کے لیے رسول الله مَالِیَّیْمَ کی پاپیش نکالی انہوں نے مجھے دکھائی کہ اس کی ایٹری حضری جوتی کی طرح تھی اور اس کے دو تھے تھے۔

عبدالله بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِقَوْمُ کی پاپوش میں دو تشعے تھے جن کے سرے ایڑی میں جڑے تھے۔ انس تفایدوز سے مروی ہے کہ رسول الله مُثَالِّقِیْمُ کی پاپوش میں دو تشعے تھے جن پر بال نہ تھے۔

ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ بین نے رسول اللہ مناظیم کی پالوش دیکھی جو نیکی ایر می والی اور ڈبان کی طرح نوک دارتھیٴ اس کے دو تھے تھے۔

عیسیٰ بن طہمان سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب انس جہ دند کے پاس تھے تو انہوں نے حکم دیا ایک پاپوش نکالی گئی جس کے دو تھے تھے پھر میں نے ثابت البنانی کو کہتے سنا کہ یہ پاپوش نبی مثل تیا کی ہے۔ اخبرالني المعاث ابن سعد (صدوم) المعال المعالم المعال المع

عبداللہ بن الحارث الانصاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منا اللہ علی کے بعین دیکھیں جن میں تھے گئے ہوئے تھے

ابن عون ہے مروی ہے کہ میں ملے میں تعلین تسمہ ڈالوانے کے لیے لیے گیا میراخیال ہے کہ یہ مزاجے تھایا جااج میں ایک کنشس ساز کے پاس گیا کہ دوہ ان میں تسے ڈال دے اوران میں ایک قتم کے تشے موجود تھے میں نے اس سے کہا کہ دوسری قتم کے تشے ڈال دے تواس نے کہا کہ میں ان میں اس قتم کے تشے نیں میں ڈالوں گا جیسے کہ میں نے رسول اللہ منا گاؤی کی تعلین میں دیکھے ہیں میں نے کہا کہ تم نے کہا کہ تاس میں اس قتم کے تشے ڈال دے اس نے کہا کہ قال دیے اور دونوں کے گان دائی طرف کے۔

ڈال دے اس نے اس قتم کے تشے ڈال دیۓ اور دونوں کے گان دائی طرف کے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں مکے میں ایک گفش ساز کے پاس گیا اوراس سے کہا کہ میری تعلین کے تہے بناد ہے اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں داہنی طرف تنے لگا دول جیسا کہ میں نے رسول اللہ منگیر کے تعلین میں دیکھا ہے۔ میں نے پہا کہ اگر آپ چاہیں کہاں ویکھا اس نے کہا کہ فاطمہ بنت عبیداللہ بن عباس کے پاس ویکھا ہے میں نے کہا کہ ان میں اس طرح کے تھے لگا دوجیے تم نے رسول اللہ منگار گئیر کی میں دیکھے اس نے دونوں تنے داہنی طرف لگادیئے۔

عمرو بن حریث سے مروی ہے کہ انہوں نے چندگوگوں کودیکھا کہ وہ جوٹے پہن کرنماز نہیں پڑھتے (لینٹی اس کے جواز سے انکار کرتے ہیں ) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیق کواپنی پیوندگی ہوئی تعلین میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ زیاد بن فیاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق (مجمع مجمع) اپنی پیوند دا نعلین میں نماز پڑھتے تھے۔

ایک اعرابی سے مروی ہے کہ میں نے تمہارے نبی علائل کی پیوندگی ہوئی یا پیش دیکھی ہے۔

سعید بن بزید سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹاٹھندے دریافت کیا ٹبی محررسول اللہ سکا پھیا تعلین بہن کرنماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

محمد بن اساعیل بن مجمع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن ابی حبیب سے بوچھا گیا کہ آ ب نے رسول اللہ علی ایک کو کس طرح پایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مجد قبامیں نعلین بین کرنماز پڑھتے و یکھا۔

عمروبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ مُنْ اللَّمْ اَللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ ا

خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی گئے نے پاپوش بین کربھی نما زیزھی اور برہند پابھی' کھڑے ہو کربھی اور بیٹھ کربھی اور آپ داہنی طرف بھی پلکتے تنے اور بائیس طرف بھی۔

ا بی سعید سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ علی فیلم نماز پڑھ رہے تھے تو تعلین ا تارکر ہا کیں طرف رکھ دیں 'لوگوں نے بھی اپنی تعلین ا تارویں ۔ جب رسول اللہ علی فیلم نماز اوا کر چکے تو فر مایا کہ تہمیں اپنی جو تیاں ا تار نے پر کس نے آمادہ کیا 'لوگوں نے عرض کی' ہم نے دیکھا کہ آپ نے ا تارڈ الیں تو ہم نے بھی ا تارڈ الیں 'فر مایا کہ جریل علاسے بھے بتایا کہ ان میں نجاست بھری ہے' جو خض اپنی تعلین میں نجاست دیکھے تو دہ اسے چھڑاڈ الے ادراسی میں نماز پڑھے۔

محد بن عباد بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگافیظ کی اکثر نمازی تعلین پہن کر ہوتی تھیں آپ کے پاس جریل علیط آ آئے اور کہا کہ ان میں پھونجاست ہے تو رسول اللہ مُگافیظ نے اپنی تعلین اتار ڈالیں 'پھرسب نے اپنی تعلین اتار ڈالیں 'جب رسول اللہ مُگافیظ نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں اتارین کوگوں نے عرض کی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیں تو ہم نے بھی اتار دیں فرمایا کہ مجھے تو جریل علیط نے بتایا کہ ان میں پھونجاست ہے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّافِیْزِ نے نماز میں اپنی تعلین اتار دیں جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تعلین پھینک دیں تو لوگوں نے بھی اپنی تعلین پھینک دیں جب آپ نے دیکھا کہلوگوں نے تعلین پھینک دیں تو آپ نے پہن لیں اس ک بعد آپ کوتعلین اتارتے نہیں دیکھا گیا۔

ابی النصر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق کی پاپیش کا تسمیٹوٹ گیا تو آپ نے اسے تھوڑ ہے سے حریر (ریشم) سے جوڑلیا' پھراسے دیکھنے گئے'جب نماز پوری کرچکے تو فرمایا کہ اس کو نکال دواور وہی رہنے دوجو پہلے تھا۔ کہا گیا کہ یارسول اللہ منافیق کیوں؟ فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف و بھتا تھا۔

عائشہ ٹی اوٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاکافیز اپنی ہر حالت میں دانی طرف سے شروع کرنا پیند فر ماتے سے وضومیں کنگھی کرنے میں 'پاپوش پہننے میں راوی نے کہا کہ جہاں تک ہوسکے داہنی طرف سے شروع کرنا جا ہے۔

عائشہ ٹھ شان موں ہے کہ رسول اللہ مَا لَقَامُ کھڑے ہو کر نعلین پہنتے تھے اور بیٹھ کر بھی کھڑے ہوکر پانی پیتے تھے اور بیٹھ کر بھی' آپ اپنی داہنی جانب سے شروع کرتے تھے اور باکیں طرف سے بھی۔

عبید بن جرت کے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خلافا سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سبتی پاپوشیں پند کرتے ہیں (سبتی وہ چڑا ہے جس پر بال نہ ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

عبید بن جرت سے مروی ہے کہ میں ابن عمر خادش کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا ہوں کہ آپ صرف سبتی (بغیر بال کے چڑے کی )جو تیاں پہنتے ہیں' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ کو بھی ایسا ہی کرتے ویکھا ہے۔ منہال بن عمر وسے مروی ہے کہ انس مخالفۂ درسول اللہ مُلَاثِیْمُ کے نفش بردار و آپ بردار شھے۔

#### موزے مبارک:

عبداللہ بن ہریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ صاحب حبشہ نے نبی محمد مَالَّيْظِ کو دوسادہ چرمی موز سے بطور مدید تصبح آپ ان پرمسے کرتے۔

ابن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نجاشی نے رسول الله مکالین کا کودوسیاہ سادہ موزے بطور ہدیہ بھیج آپ نے پہنے اوران پرمسے کیا۔

#### 

عائشہ ہیں ایش سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ منا ا

عائشہ ٹی اٹنٹہ ٹی انٹا سے مروی ہے کہ رات کورسول اللہ مُٹالٹیم کی مسواک رکھ دی جاتی اور آپ مسواک شروع کرتے 'جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے 'وضو کرتے مختصری دور کعتیں پڑھتے پھر آٹھ رکعتیں پڑھتے 'تب وتر پڑھتے تھے۔

ابو ہریرہ میں موں ہے کہ میں نے رسول اللہ ملکی کے کہ کودیکھا کہ آپ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کرتے تھے۔ مسواک آپ کے مندمیں ہوتی تھی اور آپ 'عاعا'' کہتے تھے۔ گویا اُبکائیاں لیتے ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٹی نے روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کی قیادہ سے کہا گیا کہ لوگ اس کونا پسند کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ مُٹائیٹیٹی روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کرتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹی سفر میں مسواک لے جاتے تھے۔

رسول الله مَا لَيْنَا كَا كَنْكُهَا سرمهُ آئينداور بياله:

این جرت سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلَا قَتْمَ کا ہاتھی دانت کا کنکھا تھا جس ہے آپ کنکھا کرتے تھے۔خالد بن مغدان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِيْمَ سفر میں کنگھا آئینہ تیل مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے۔انس بن مالک جی فید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیْمَ بکثرت سرمیں تیل ڈالتے اور داڑھی یانی سے صاف کرتے تھے۔

ابن عباس میں من مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کی سرمہ دانی تھی جس ہے آپ سوتے وقت ہرآ کھے میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے۔

عمران بن ابی انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آپی داہنی آ کھے میں تین مرتبہ سر مدلگاتے اور بائیں میں دومرتبہ محمد بن عبیداللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائی آمروزے کی حالت میں بھی سر مداثد لگاتے تھے۔

ا بن عباس تفایش سے مروی ہے رسول اللہ سکا تھائے نے فر مایا کہ تہمیں اثد استعمال کرنا چاہیے 'کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے بال اُگا تا ہے اور آئکھ روثن کرنے والی چیزوں میں ہے بہترین ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مقوض نے ایک شیشے کا بیالہ نبی محمد رسول اللہ علی فیزا کو بطور مدید بھیجا آپ اس میں پانی بیا کرتے تھے۔

عطا ے مروی ہے کدرسول الله مَا تَقْدُمُ كاليك شيشے كاپيال تفاجس مين آپ يانى ييتے تھے۔

حمیدے مردی ہے کہ میں نے انس می اللہ کی ایس رسول اللہ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللہ مَلِيَّا اللہ مَلِيَّا اللہ مَلِيَّا اللہ مَلِيَّا اللہ مَلِيَّا اللہ مِلَّا اللہ مِلْ اللہ م

# الطبقات ابن سعد (صدروم) المستحد المستحد (مدروم) المستحد المستحد (مدروم) المستحد المست

ا بی النصر سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ منگاتی کے نہانے کا برتن پتیل کا تھا۔ فی مالکہ با

سيف النبي مَثَّالِثَيْثِمُ:

عبدالجیدین مہیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیُّنِظُ مدینے میں ہجرت فرما کے ایک تلوار بھی لائے جو ما تور کے والدی تھی۔
این عباس میں ہیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیُّئِظُ نے اپنی تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں غنیمت میں پائی۔
این المسیب سے بھی اسی طرح مروی ہے اس کے بعد سیمروی ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیُّئِظُ نے اس کا نام برقر اررکھا۔
عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین میں ہوں اللہ مَنَّالِیُّئِظُ کی تلوار ہمارے پاس نکال کرلائے تو اس کے قبضے پرچاندی

عامرے مروی ہے کہ تلی بن سین خی نئی رسول اللہ ملاقی کم کی ملوار ہمارے پاس نکال کرلائے تو اس کے قبضے پر چاندی چڑھی تھی اس کاوہ حلقہ اورکڑی جس میں حمائل ہوتی ہے جاندی کی تھی وہ کمزوراور تپلی ہوگئ تھی۔منبہ بن الحجاج اسمی کی تھی اور جنگ بدر میں آیکو ملی تھی۔

ا بن عباس ٹن شناسے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گھٹا نے جنگ بدر میں ایک تلوار اپنے لیے بخصوص کر لی' اس کا نام ذوالفقار تھا' اور آپ ٹے ای تلوار کے بارے میں غروہ احد میں خواپ دیکھا تھا۔

علقمه مصروى بي كدرسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِيم كَ تكوار كانام ووالفقار اورجمنز ركانام عقاب تفار والله اعلم

مروان بن ابی سعید بن المعلی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّظِمْ کو بنی قدیقاع کے بتھیاروں میں سے تین تلواریں ملیں یک تیخ قلعی تھی ایک کانام تبار اور ایک کانام حف (موت) تھا'اس کے بعد آپ کے پاس مخذوم ورسوب تھیں جو آپ کونلس سے ملی نفیس۔

تیا دین ابی مریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظہ کی تلوار خیف کی تھی جس میں تیز دھارتھی۔

عامرے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْمَا کُوار ذوالفقار کے میان پر پڑھا کہ''خون بہا مومنین پر ہے۔اسلام میں بغیرمولی کے کوئی نہ چھوڑا جائے ( لینی نومسلم کا مولی ضرور بنایا جائے ) اورمسلم کو کا فرے عوض قبل نہ کیا جائے۔

انس بن ما لک نئ شف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالنَّيْرُم کی تلوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی ہوئی تھی۔

عمرو بن عاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگافیاً کی تلوار کے میلان کی نوک جاندی کی تھی اس کے قبضے پر بھی جاندی چڑھی تھی اوراس کے درمیان جاندی کی کڑیاں تھیں۔

سعید بن الحن سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ کی تلوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی تھی۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیٹی کی تلوار کے میان کی نوک اور حلقے اور قبضے پر جپا ندی چڑھی تھی۔

زرهٔ مبازک:

مروان بن ابی سعید بن المعلٰی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَافِیّز کوقینقاع کے اسلحہ میں دوزر ہیں بھی ملیں جن میں ایک کا نام سعد بیاورایک کا نام فضہ تھا۔

محمہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ میں نے غزوہَ احد میں رمول الله مَثَّاثِیْزَا کے بدن پردوز رہیں دیکھیں جن میں ایک زرہ کا

# اخياراني تأثير الله المحالة ا

نام ذات الفضول تقااورا يک کا فضه ميں نے غزوه خيبر ميں آپ گئے بدن پر دوزر بين ديکھيں جن ميں ايک ذات الفضول تھی اور ايک سعد پيه۔

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین میں اللہ منافیق رسول اللہ منافیق کی زرہ نکال کر ہمارے پاس لائے وہ بھی یمنی تھی' باریک حلقہ دار'جب اس کی کڑیوں کے بل لٹکا دیا جاتا تھا تو زمین سے نہیں لگتی تھی اور جب چپوڑ دی جاتی تھی تو زمین سے لگتی تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹن کی زرہ میں پشت پر چاندی کے دو حلقے تھے عبداللہ کا قول ہے کہ چھاتی پر تھے اور خالد کہتے ہیں کہ مینئے پر تھے میں نے اسے لٹکایا تو اس نے زمین پرنشان ڈال دیا۔

جعفرین محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَنَّا فِیْزِ نے اپنی ایک زرہ ابوانتھ یہودی کے یہاں جو بنی ظفر کا ایک فرد تھا بھو کے عوض رہن رکھی تھی۔

ابن عباس وعائشہ میں انتخاصے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ تمیں یا ساٹھ صاع جو کے عوض رہن تھی' جوعیال کے نفتے کے لیے تھے۔

اساء بنت یزیدے مروی ہے کے رسول الله مَالَّيْظِم کی وفات ہوئی اورجس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زروا میک وسق بو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔

رسول الله مَنَا لَيْهِمْ كِي وْ صَال:

مکول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالی آئے ہے پاس ایک ڈھال تھی جس میں مینڈ ھے کے سرکی تصویر تھی نبی مگالی آئے اے تصویر کا ہونا نا پیند کیا 'صح ہوئی تو اللہ نے اس (تصویر) کو دور کر دیا تھا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُمْ كَ نَيْرَ عِلَا وَرَكُمَانَ:

مروان بن افی سعیدین آمعلٰی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کو بنی قبیقاع کے اسلحہ بیں سے تین نیزے اور تین کمانیں ملیں 'ایک کمان کا نام روحاتھا' درخت شوھط کی ککڑی کی کمان کا نام بیضاء تھا ایک زرورنگ کی کمان کا نام صفراء تھا جو درخت بنع کی ککڑی کی تھی۔

#### رسول الله مَعَالِينَا كَلَمْ كَلَ سواريان:

محد بن بیخی بن بہل بن اتی حثمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلا گھوڑ اجس کے رسول اللہ متا اللہ مت

یزیدبن ابی حبیب سے مروی ہے کدرسول الله مالی گا کا ایک گھوڑ اتھا جس کا نام سکب تھا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م

ابن عباس می النفاسے مروی ہے کہرسول الله مَا اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ

محر بن عمروے سروی ہے کہ میں نے محمد بن یکی بن سہیل بن ابی حثمہ سے مرتجر کودریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیدوہ طوڑ ا تھا جس کورسول اللہ متالیظ نے اس اعرابی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ٹابت نے آ پ کے موافق شہادت دی تھی اور بیداعرا بی بی مرہ کا تھا۔

ابی بن عباس بن بہل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میر ہے زدیک رسول اللہ منگا ہے اس تین گھوڑ ہے تھے کڑا ز ظرب اور لحیف کڑا زتو مقوتس نے بطور ہدید دیا تھا کیف رسیعہ بن ابی البراء نے بطور ہدید دیا تھا آپ نے اس کے عوض میں بن کلاب کے مواثی کی زکو ہ وصول کرنے کی خدمت ان کو دے دی تھی اور ظرب فروہ بن عمر والجذا می (والی عمان) نے بطور ہدید دیا تھا ایک گھوڑا تمیم داری نے بھی رسول اللہ منگا ہے کے لیا مواد ہدید دیا تھا جس کا نام وردتھا جوآپ نے عمر جی ایور کو دے دیا عمر جی ادائد نے اس گھوڑ سے پر چڑھے کے اللہ کی راہ میں جہا دکیا 'بعد کو معلوم ہوا کہ زبی ڈالئے کے قابل ہے۔

ا بی عبداللہ واقد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ اٹھ کراپنے ایک گھوڑے کے پاس گئے آسٹین سے اس کا منہ پوچھا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے کرتے سے (اس کا منہ پوچھتے ہیں) فرمایا گھوڑں کے معاملے ہیں جبریل علائل نے مجھ پر عماب کیا ہے۔

ابن عباس نفائش سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا گائین کو ایک سفید مادہ خچر بطور ہدید دی گئی بیسب سے پہلی سفید مادہ خچر اسلام میں تنافی میں اون اور مجور کی جھال آپ اسلام میں تنافی اللہ مَا گائین نوجہ اپنی زوجہ امسلمہ نفائین کی باس بھیجا' میں (ام سلمہ نفائین سے) اون اور مجور کی جھال آپ کے پاس لایا' میں نے اور رسول اللہ مَنافین کے اس کے لیے رسی اور راس بٹی' آپ گھر میں تشریف لے گئے ۔ایک اچھی نتی عبالائے اور اسے دیکیا' اس کی پشت پراس (عباء) کا چارجامہ بنایا' آپ اُپکے اور سوار ہوگئے اپنے بیچھے مجھے بھی بٹھالیا۔

موی بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ دلدل نبی علاق کی مادہ خیرتھی کی سب سے پہلی مادہ خیرتھی جو اسلام میں رکھی گئی اور بیآ پ کومقوش نے بطور ہدیہ دی تھی اس کے ہمراہ اس نے ایک گدھا بھی جس کا نام یعفورتھا آپ کوبطور ہدیہ دیا تھا' مادہ ٹچر معاویۃ کے زمانہ تک ذیدہ دبی۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ دلدل کوفروہ بن عمر والحبذا می نے بطور ہدیہ بھیجاتھا (گریہ ہوہے) اسے مقوض نے بھیجاتھا۔ علقہ ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ نبی علاقیا کم مادہ خچرکا نام دلدل تھا۔ وہ سفیدتھی'اور پنیع میں رہی یہاں تک کہ وہیں مرگئ۔ واللہ اعلم زال بن عمرو سے مروی ہے کہ فروہ بن عمروالحجدا می نے نبی تلاقیا تم کوایک مادہ خچر جس گانام فضہ تھا بطور ہدیہ بھیجی' آ ہے' نے وہ مادہ خچراورا پنا گدھا یعفو را بوبکر شکھئو کو ہبہ کر دیا' میں گدھا ججۃ الوداع ہے واپسی کے وقت مر گیا۔

علی بن ابی طالب می این عردی ہے کہ رسول اللہ منگانی کا ایک مادہ خچر بطور ہدید دی گئی ہم نے عرض کی 'یا رسول اللہ منگانی اگر ہم اس کواپنے گھوڑوں سے گا بھن کرا کیں تو یہ ہمارے پاس اپنے ہی جیسی مادہ خچر لائے گئ رسول اللہ منگانی آئے فرمایا کہ یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو جامل ہوتے ہیں۔

علقمہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الله سَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَ کے گدھے کا نام یعفورتھا واللہ اعلم۔

الی عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد سے روایت کی کہ انبیاء کمبل پہنا کرتے' بکریاں روہتے اور گدھوں پر سوار ہوتے'رسول اللہ منگافینی کابھی ایک گدھاتھا جس کا نام یعفورتھا۔

جعفرنے اپنے والدسے روایت کی کہ رسول اللہ مَثَلَّقَیْمِ کی مادہ خچر کا نام شہباءاور گدھے کا نام یعفو رتھا۔ رسول اللّٰہ مَثَالِیْمِ کی سواری کی اونٹنیاں :

مولی بن محد بن ابراہیم التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ قصواء (اونٹنی) بنی الحریس کے مواثی میں تھی اس کواوراس کے ساتھ ایک دوسری اونٹنی کو ابو بکر بڑی اونٹن نے آٹھ سو درم کوخر پیرا تھا' (قصواء) کورسول اللہ مُثَالِیْتِیْم نے ابو بکر بڑی اور سو درہم میں لے لیا۔وہ آپ کے پاس رہی بیماں تک کہ مرگئ' اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی' جس وفت رسول اللہ مُثَالِیَّتِم مدینے تشریف لائے تو وہ چاردانت کی تھی' اوراس کا نام قصواء جدعا تھا' عضاءتھا۔

ابن المسبب سے مروی ہے کہ اس کا نام عضیاء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کتا ہوا تھا۔

جعفرنے اپنے والدہے روایت کی کہرسول اللہ مَالِیُّیُمُ کی اونٹنی کا نام قصواء تقا۔علقمہ سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ مَنْائِیْمُ کی اونٹنی کا نام قصواء تھا' واللہ اعلم۔

انس بن ما لك مى الله عمروى ب كدرسول الله مَا الله عَلَيْم كي الكه اوْمَني كا ما مقسواء تقا والله اعلم

انس بن مالک نی اون سے کررسول اللہ مُلَا لَیْمُ کی ایک اونٹی کا نام عضباء تھا' وہ کبھی (کی اون سے ) پیچے نہیں رہتی تھی' ایک اعرابی اپنے نوجوان اونٹ پر آیا اوراس نے اس کے ساتھ دوڑ ایا تو عضباء پیچپے رہ گئی' مسلمانوں کو ناگوار ہوا' لوگوں نے کہا کہ عضباء پیچپے رہ گئی' بیدوا قعدر سول اللہ مُنَا لِیُمُ اللہ مُنا لِیُمُووہ اسے نیے کہا کہ عضباء پیچپے رہ گئی' بیدوا قعدر سول اللہ مُنَا لِیُمُ کُلُوہ کے اس کے اللہ بھوا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ پرواجب ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہووہ اسے نیچا کردے۔

سعید بن المسیب ولٹھائیے مروی ہے کہ قصواء رسول اللہ مٹاٹیٹی کی اوٹٹی تھی کہ جب بھی دوڑ میں بھی جاتی تو آ گے ہوجاتی ایک دفعہ وہ پیچھے رہ گئی تو اس کے پیچھے رہ جانے سے مسلمانوں کوسخت بے چینی پیدا ہوئی رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا کہ لوگ جب کسی چیز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو خدااسے نیچا کر دیتا ہے۔

قدامہ بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مالی کو ج میں اپنی اونٹی صہباء پر ری کرتے و یکھا۔ سلمہ بن نہیط نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ج میں رسول اللہ مالی کا کو فہ میں سرخ اونٹ پرسوار دیکھا۔

رسول الله مَلَّا لَيْمَ كَلَ وود هوالى اونتنيان:

معاویہ بن عبداللہ بن عبیداللہ بن الی رافع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا ﷺ کی دودھوالی اونٹنیاں تھیں 'بیوہی تھیں جن پر قوم نے غابہ میں چھاپ ماراتھا' کل بیس تھیں انہیں ہے رسول اللہ مَا ﷺ کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے ہرشب کوآپ کی خدمت میں دو بڑی مشکوں میں دودھ لا یا جاتا تھا' ان میں وہ دودھوالی اونٹنیاں بھی تھیں جن کا دودھ بہت کثرت ہے تھا' ان کا نام حناء۔ سمراء عربی سعدیہ' بغوم بیسرہ اور د باءتھا۔

بنهان مولائے ام سلمہ تھا پیٹنا سے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ تھا بیٹنا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ سکا بیٹنا کے ساتھ ہماری زندگی دودھ پڑتھی یا بیکہا کہ ہماری اکثر زندگی غابہ میں رسول اللہ سکا بیٹنا کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں جن کوآپ نے ازواج پرتقبیم فرمادیا تھا' ان میں سے ایک کانام عربیں تھا' ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسر کرتے ) تھے اور جتنا دودھ چاہتے (لے سکتے تھے )۔

عاکشہ ٹی اینٹی جس کا نام سمراء تھا بہت دودھ والی تھی اور وہ میری اونٹنی کی طرح نہتھی' ان سب کا چرواہا دودھ وال اونٹنیوں کو ایک چراگاہ لے گیا جونواح جوانیہ میں تھی' وہ جارے گھروں پر آیا کرتی تھیں' ان دونوں (عریس وسمراء) کولایا جاتا تھا اور ان کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ نبی سُائِینِم کی اونٹنی اپنے برابر کی اونٹنیوں سے زیادہ دودھ والی پائی جاتی تھی۔

ثابت مولائے امسلمہ میں ہوتے ہم مروی ہے کہ امسلمہ میں ہوتا کہا کہ خواک بن سفیان الکلا بی نے نبی محکد رسول اللہ مخالی ہوتا وہ کو ایک اونٹی جس کا نام بردہ تھا بطور ہدیہ وی میں نے بھی کوئی اونٹی اس سے انچی نہیں دیکھی اس کا دودھ اتنا دوہا جاتا تھا جتنا وہ بکتر ہے دودھ دینے والی اونٹیوں کا دوہا جائے 'وہ ہمارے گھروں پر آتی تھی 'اس کو ہند اور اساء باری باری بھی احد اور بھی جماء میں جراتے تھے' پھر اسے اس کے ٹھکا نے پر لاتے تھے اور ان کے ساتھ چا در بھر کر درخت کے گرے ہوئے یا درخت کے لائھی سے جھاڑے ہوئے ہے تھی ہوتے تھے' وہ رات سے میں جس کرتی تھی اکثر اسے آپ کے مہمانوں کے لیے دوہا جاتا تھا' اس کا میں وہ کو گئی ہے دوہا جاتا تھا' اس کا میں کا دودھ وہ لوگ پی لیتے تھے۔ اور جو پچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا' اس کا میں کا دودھ وہ لوگ پی لیتے تھے۔ اور جو پچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا' اس کا میں کا دودھ وہ لوگ بی لیتے تھے۔ اور جو پچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا' اس کا میں کا دودھ اسے اس کے دوہا تھا۔

عبدالسلام بن جبیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائیا کی سات دودھ والی اونٹنیاں تھیں جو ذکی الجدَراور جماء میں رہتی تھیں' ان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا' ایک اونٹنی کا نام مہرہ تھا ایک کاشقر اءاور ایک کا دباء مہرہ بن عقبل کے مواثق میں سے سعد بن عبادہ جن اللہ عن تھیجی تھی وہ بہت دودھ والی تھی شقر اءود باء کو آپ نے سوق الدط میں بنی عامر سے خریدا تھا' بردہ و ہم اء و عریس ویسیرہ و حناء کا دودھ دو ہا جاتا تھا اور ہررات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا' انہیں میں رسول اللہ عن الیک غلام بیارتھا جس کو لوگوں نے قبل کر دیا۔

سعیدین المسیب ولیتمیزے مروی ہے کہ جب شام ہوجاتی اور رسول اللہ منگیٹی کے پاس آپ کی اونٹیوں کا دور رہنیں آتا تقاتو آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس کو پیاسا کرے جس نے اس شب کوآل محمد منگاٹیٹی کو پیاسا کیا۔

# ر طبقات ابن سعد (صدوم) معلان المسلم المسلم

ا ابراہیم بن عبداللہ سے مروی ہے کہرسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ اور اطراف۔

ابن عباس خاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناقیقِ کی سات دودھ دینے والی بھیٹریں تھیں جن کوام ایمن چراتی تھیں۔ محمد عبداللہ بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُناقیقِ کی بکریاں اُحد میں چرائی جاتی تھیں ہر شب کواس کے گھر پر آتی تھیں جس میں رسول اللہ سُناقیقِ کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیہ کنیزام سلمہ میں منظ سے مروی ہے کہ ام سلمہ میں منظ سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ متابیخ جنگل تشریف لے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ میں نے آپ کو (جنگل جاتے ) نہیں دیکھا ہماری سات بھیڑیں تھیں 'چرواہا بھی انہیں احد لے جاتا اور بھی جماء ٔ اور شام کو انہیں ہمارے پاس لاتا ' ذی المجدر میں رسول اللہ متابیخ کی دودھ دینے والی اونٹیاں تھیں'رات کوان کا دودھ ہمارے یاس آجاتا تھا' غابہ میں بھی تھیں'رات کوان کا دودھ بھی ہمارے یاس آجاتا تھا' اونٹ اور بکری ہی سے ہماری اکثر زیرگی تھی۔

محول سے مروی ہے کدان سے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ متابیخ کی ایک بکری کا نام قمر تھا ایک روز وہ آپ کونہ بلی فرمایا کہ قمر کیا ہوئی' لوگوں نے عرض کی' یارسول اللہ وہ تو مرگئ فرمایا کہتم نے اس کی کھال کیا گی' لوگوں نے عرض کی' وہ تو مردار تھی فرمایا دباغت اس کی طہارت ہے۔

ابی الہیٹم بن التیبان سے مروی ہے کدرسول اللہ سُلُالِیُلِم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں بکری ہے ان کے یہاں برکت ہے۔ خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلُالِیُلِم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں تین بکریاں (چرکے ) رات کوآ کیں ان کے یہال دات بھر ملائکہ دہتے ہیں جوضیح تک ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رسول اللّٰہ مَالِیْکِیْرِ کے خدام وآزاد کردہ غلام:

ابو ہریرہ ٹی ہوئوں ہے کہ میراخیال تو یہی ہے کہ ہندواساء فرزندان حارثہ الاسلمی رسول اللہ منگی کے غلام ہی تھے ۔ بید دونوں آپ کی خدمت کرتے تھے انس بن مالک جی ہوئو اور بید دونوں آپ کے دروازے سے ملتے نہ تھے۔

سلکی مختلف سخت مروی ہے کہ رسول اللہ مُکافِیع کی خادمہ میں تھی اور خصرہ 'رضوی ومیونہ بنت سعد تھیں' ہم سب کورسول اللہ مُنَافِیعُ اِنْے آ زاد کردیا تھا۔

جعفر بن محمه نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُکافِیْز کی ایک کنیز ہ کا نام خصر ہ تھا۔

عتبہ بن جیبرہ الاشہلی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیائے ابو بکر بن حزم کوتحریر فر مایا کہ جیرے لیے رسول اللہ مُلٹھیا کے خدام مرداور عور توں اور آ ہے گئے آزاد کر دہ غلاموں کے ناموں کی تحقیق کرو۔

انہوں نے لکھا کہام ایمن تھیں جن کا نام بر کہ تھا' پیدسول اللہ مٹا فیٹرا کے والد کی کنیز تھیں۔

رسول الله سَالَيْظِم ان كوارث موعة وآب في انهيل آزادكرديا عبيخزر بى في عني ان عال كيا أن ك

خدیجہ خادیم بن خویلد نے سوق عکاظیم میں جن کوخدیجہ خادیم بن حزام بن خویلد نے سوق عکاظیم اللہ علی اللہ میں خویلد نے سوق عکاظیم اللہ علی اللہ میں خویلد نے سوق عکاظیم اللہ علی اللہ میں خویلہ میں نے خدیجہ خادیم ہی اللہ میں ہوا ہے کہ اللہ میں ہوتا ہے گئی ہے اللہ میں ہوتا ہے کہ بہر اللہ میں ہوتا ہے کہ بہر دیا۔ رسول اللہ میں ہوتا ہے کہ بعد ہوا۔ خدیجہ خادیم نامی ہوتا ہے کہ بہر دیا۔ رسول اللہ میں تاریم دیا۔ ان کی بیوی بر کہ بھی آزاد کر دیا۔

ابو کبشہ جن کی ولا دت کے میں ہوئی تھی انہیں آپ نے آزاد کر دیا 'انسہ جن کی ولا دت سراۃ میں ہوئی تھی انہیں بھی آپ نے آزاد کر دیا۔ صالح شقر ان کو بھی جوآپ کے غلام تھے آزادی دے دی سفیند آپ کے ایک غلام تھے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ توبان یمن کے ایک شخص تھے جن کورسول اللہ مٹالھی نے ندیے میں خرید کر آزاد کر دیا 'ان کا نسب یمن میں ہے۔ ریاح عبثی تھے۔ انہیں بھی رسول اللہ مٹالھی نے غلامی سے رہائی عطافر مائی۔

يبارجثى غلام تضبن كوآب في خروه بن عبدين ثقليه بيل يا تقا الهيل آزاد كرديا

ابورا فع عباس کے غلام تھے ان کوعباس میں میں میں اللہ مَنَّا اللہ مَنَّا اللہُ مَنَّا اللہُ مَنَّا اللہِ مَنْ اللہِ مُن اللہِ مَن اللہِ مَنْ اللہِ مَن اللہِ مَنْ اللہِ مَن اللہِ مَن اللہِ مَن اللہِ مَن اللہِ مَن اللہِ مَن اللّٰ الل

فضالہ یمنی آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے جنہوں نے بعد کوشام کی سکونت اختیار کرلی۔

مويهم مريدين بيدا موع عظ انبيل بهي آب ني آزادي بخشي

رافع سعید بن العاص کے فلام تھے سعید کاڑے رافع کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نے اسلام میں اپنا حصہ آزاد کردیا اور بعض رُکے رہے رافع رسول اللہ مکا لیٹائے کے پاس آئے اور آپ سے ان لوگوں کے بارے میں طالب امداد ہوئے جنہوں نے آپ کو نے آزاد نہیں کیا تھا تا کہ وہ بھی انہیں آزاد کردیں رسول اللہ مکا لیٹائے نے ان کے بارے میں ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے آپ کو ہم کردیا۔ آپ نے انہیں آزاد کردیا وہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ مکا لیٹائے کا مولی ہوں۔

مرعم رسول الله طَالِيَّةُ كَ عَلام حَيْ ان كور فاعر بن زيد الجدّ الى نے آنخصرت سَالِيَّةُ كو بهد كيا تھا 'بيرى بيں بيدا ہوئے ہے'
ابو ہريرہ فن الله عن الله طَالِيْ الله عن ال

كركره بهى رسول الله مَلَا لِيَعْ كَاللَّهِ عَلَام تَقْدِر

ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَالِقُطِّم کے ایک غلام کا نام رباح تھا' بیرسول اللہ مَالِقُطِّم کے اس سامان پر تھے'جس پرعیبنہ جن حصن نے تھا یہ مارا تھا۔

#### 

عبداللہ بن برید البذی سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی علیک کے مکانات اس وقت دیکھے جب ان کوعمر بن عبدالعزیز ولیسٹی منہدم کیا ہے کی اینٹ کے مکان سے مجر کے مجور کی شہنیوں کے سے جن برگار ہے کہ مگل کی ہوئی تھی میں نے شار کیا تو مع مجروں کے نومکان سے وہ عائشہ میں ہوئی کے مکان کے درمیان سے اس درواز سے تک سے جو باب النبی علیک کے متصل تھا ، اساء بنت حسن بن عبداللہ بن عبداللہ بن العباس کے مکان تک ۔

میں نے ام سلمہ میں ہوں اور ان کا جمرہ کی آینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول الله مگالی آئے انہوں نے کہا کہ جب رسول الله مگالی آئے تو آپ کی اینٹ کا بنوالیا 'رسول الله مگالی آئے آئے آئے آپ کی نظر اینٹ پر پڑی آپ اپنی ازواج میں سب سے پہلے ام سلمہ میں انتخاب کے پاس کے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں سب سے بہلے ام سلمہ میں انتخاب کے پاس کے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں سب سے بہلے ام سلمہ میں انتخاب کے پاس کے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں انتخاب میں میں مسلمان کا مال صرف ہوئ تھیر ہے۔

محمد بن عمر و نے کہا کہ میں نے بیر حدیث معاذبین محمد الانصاری سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عمر بن ابن انس بھی ہے میں نے وطاء خراسانی کو کہتے ستا' اور وہ قبر مبارک اور منبر شریف کے در میان ہے' کہ میں نے رسول اللہ منائی ہے' کے اور ان اللہ منائی ہے' کے جر سے مجود کی شاخوں کے بیائے جن کے در وازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پر دے پڑے ہے' میں ولید بن عبد الملک کا فرمان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جارہا تھا' اس میں انہوں نے ازواج رسول اللہ منائی ہے' کے جروں کو مجدر سول اللہ منائی ہے' میں داخل کرنے کا تھم دیا تھا' میں نے اس روز سے زیادہ لوگوں کوروتے ہوئے نہیں دیکھا۔

عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس روز سعید بن المسیب ولٹھیا کو کہتے ہوئے سنا کہ واللہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ بیاوگ ان جحروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے 'اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا بیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اس اللہ علیہ میں کس چیز پر کفایت فرمائی بیدا کی بات تھی جولوگوں کو بکثرت مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفرت ولا تی دندگی میں کس چیز پر کفایت فرمائی بیدا کی بات تھی جولوگوں کو بکثرت مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفرت ولا تی دندگی میں کس چیز پر کفایت فرمائی بیدا کی بات تھی جولوگوں کو بکثرت مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفرت ولا تی دندگی میں کس چیز پر کفایت فرمائی بیدا کی بات تھی جولوگوں کو بکثر ہے مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفرت

معاذنے کہاجب عطاء خراسانی اپنی حدیث سے فارغ ہوئے تو عمر بن ابی انس نے کہا کہ ان میں سے چار مکان کچی اینٹ کے تھے جن کی جرکے مجور کی شاخ کے تھے جن میں حجر سے نہ تھے دروازوں پر بالوں کا تھے جن کی تھے جن میں حجر سے نہ تھے دروازوں پر بالوں کا تاہے پڑا تھا 'میں نے بردے کونایا تو وہ تین ہاتھ طویل اورایک ہاتھ سے زیادہ عریض تھا۔

یہ جوتم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک ایسی مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول اللہ علی ہے خوتم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک ایسی مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول اللہ علی ہے خوت اور ابوا مامہ بن جل بین خوت اور ابوا مامہ بن جل میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف اور ابوا مامہ نے گہا کہ کاش وہ چھوڑ عابت بھی تھے بیال تک کہ آنسوؤں نے ان کی داڑھیوں کو ترکر دیا تھا اس روز ابوا مامہ نے گہا کہ کاش وہ چھوڑ دیتے جاتے اور منہدم نہ کیے جاتے تا کہ لوگ تعمیر میں گئی کرتے اور دیکھتے اللہ اپنے تبی علیظ کے لیے س چیز پر راضی تھا مالا نکہ دنیا کے خزانوں کی بنجیاں اس کے ہاتھ میں جس۔

### اخبراني العالث اين معد (حدوم) العلم العلم

عبداللہ بن عامرالا سلمی سے مروی ہے کہ ابو بکر بن حزم اپنی نمازگاہ میں سے وہیں انہوں نے جھے کہا کہ اس ستون کے جو قبر مبارک کے اس کنارے کے دواز ہے کہ دوسرے ستون سے ملا ہوا ہے اور رسول اللہ مثالیق کے درواز ہے کے راہتے میں واقع ہے یہی زینب بنت جحق جی شائل ام المونین ) کا مکان ہے رسول اللہ مثالیق اس میں نماز پڑھتے تھے یہ سب آج تک اساء بنت حسن بن عبداللہ بن العباس کے مکان سے حن معجد تک ہے آئخضرت مثالیق کے بہی مکانات ہیں جن کو میں نے کھور کی شاخ کا ویکھا جن پرگارے کی کہ کل کی ہوئی تھی اور ان پر بالوں کا ٹاٹ پڑا تھا۔

ایک شیخ اہل مدینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّالِیَّا کے جمرے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو تھجوری شاخوں کے تھے'جن پر کھالوں کے نکڑے منڈ بھے تھے۔

داؤ دبن شیبان سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی مَثَاثَیْنَم کے جمرے دیکھے جن برناٹ بڑے تھے۔

حسن میں شینہ سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ہی ہوئا گھا دنت میں میں ازواج نبی مَلَاثِیْزُمُ کے جَمروں میں واضل ہوتا تھا اور ان کی چھتیں اپنے ہاتھ سے چھولیتا تھا۔ ان کی جھتیں اپنے ہاتھ سے جھولیتا تھا۔

#### رسول الله مَنَّى لَيْنَةِمُ كُوفِقْ شُده الموال:

محمہ بن کعب سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلاصدقہ (بعنی وقف) رسول اللہ مُنَالِقَیْم کا اپنے اموال کا وقف ہے ' جب مخریق احد میں قبل کردیئے گئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال رسول اللہ مُنالِقِیْم کے لیے بین ' تورسول اللہ مَنَالِقِیْم نے ان پر فیصنہ کیا اور انہیں وقف (تصدق) کردیا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جنگ احدیث مخریق نے کہا کہا گرمیں مرجاؤں تو میرے اموال محر کے لیے میں وہ انہیں جہال اللہ بتائے خرج کریں میدسول اللہ منگائی کے صدقات عامہ تھے۔

عمر بن عبدالعزیز ولینمایت مروی ہے کہ وہ اپنے زمانۂ خلافت میں خناصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اس زمانے میں سنا جب مشائخ مہاجرین وانصار میں سے بہت لوگ موجود تھے کہ بی مجمد سکا تیجا نے سات باغ اموال مخریق میں سے وقف کیے سے مخریق نے یہ کہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے مال محمد (سکا تیجا کے لیے میں وہ انہیں جہاں اللہ بتائے خرج کریں۔ وہ غروہ احد میں قبل کردیئے گئے رسول اللہ مکا تیجا نے فرمایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی ہیں۔

اس کے بعد عمر خیاہ و نے ہمارے لیے ان (باغوں) کی مجبوریں منگا ئیں ایک طباق میں مجبوریں لائی گئیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے لکھا ہے کہ یہ مجبوریں انہیں خوشوں میں سے ہیں جورسول اللہ مثاقیق کے زمانے میں تھے۔ اور رسول اللہ مثالیق اس میں سے نوش فرماتے تھے۔

راوی نے کہا کہ امیرالموشین انہیں ہم میں تقسیم کرد بجئے۔انہوں نے جب تقسیم کیں تو ہم میں سے ہر شخص گونوں مجوریں ملیں۔ عمر بن عبدالعزیز ولیشمیز نے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیا اور اس درخت کی مجور کھائی میں نے اس کی ی شیریں اور تازہ مجھوز نہیں دیکھی۔ انی و جزہ بزید بن عبید السعدی ہے مروی ہے کہ تخریق بنی قبیقاع کے سب سے بڑے امیر تھے وہ علائے یہوداور تو ریت کا علم رکھتے والوں میں سے تھے رسول اللہ سکا لیکنے اکہ مراہ آپ کی مدوکرنے کے لیے اُحد گئے علائکہ وہ اپنے دین (یہودی) پر تھے محمد بن مسلمہ وسلمہ بن سلامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد (سکا لیکنے آپ کے حوالے ہیں وہ جہاں انہیں اللہ بتائے خرچ کریں۔

جب ہفتے کا دن ہوااور قریش بھاگ کے اور مقنولین وفن کرویئے گئے تو مخریق مقنول پائے گئے جن کے زخم بھی تھے وہ مسلمانوں کی قبروں سے بلحدہ وفن کیے گئے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نداس روز اور نداس کے بعدرسول اللہ سکا پڑھے سے مسلمانوں کی قبروں سے بلحدہ وفن کیے گئے آپ نے اس سے زیاوہ نہیں فرمایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی تھے بس بہی آپ کا تھم ہے۔ مثان بن وفا ب سے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سکا پڑھا اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سکا پڑھا اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سکا پڑھا اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مروی ہے۔ سے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سکا پڑھا اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سکا پڑھا اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مروی ہے۔

زہری سے مردی ہے کہ بیسا تون باغ اموال بی نفیر میں سے ہیں۔

محمہ بن مہل بن الی حثمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِيُّم کا وقف اموال بی نضیر میں سے تھا'اور وہ سات باغ تھ (جن کے نام بیہہے )۔

الاعواف الصافية الدلال المثيب برقه حتى مشربة ام ابرابيم

مشربہ ام ابراہیم اس لیے نام رکھا گیا کہ ابراہیم کی والدہ ماریہ اُسی میں رہتی تھیں ٹیکل مال سلام بن مشکم النفیری کا تھا۔ محمد بن کعب القرظی سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی کے زمانے میں اوقاف میں سات باغ تنے الاعواف الصافیہ الدلال المثیب 'برقہ' حسنی' مشربہ ام ابراہیم۔

ابن کعب نے کہا کہ آنخضرت ملاقظ کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولا دیراوراپی اولا دی اولا دیر وقف کیا ہے۔

عمر بن الخطاب تن المحادث النظام الله من الله

، فذك مسافرون كے ليے۔

اورخيبر وقف تقابه

خمل کوبھی آپ نے تین حصوں پڑھتیم کر دیا تھا۔

دوجز ومسلمانوں کے لیے تھے اور ایک جزومیں ہے آپ اپنے اہل وعیال پرصرف فرماتے اگر پچھ فاضل رہتا تو اسے فقرائے مہاجرین میں تقلیم فرمادیتے۔ مقرائے مہاجرین میں تقلیم فرمادیتے۔

رسول الله مَا يَنْ يُعْمِينُ كُونِ رِياسْتِعَالَ كَوُسِ:

مروان بن الى سعيد بن المعلى سے مروى ہے كہ ميں نے ان كنوؤں كوملاش كيا ہے جن كا پانى رسول الله منافظ مين تقاور

جن میں آ پ نے برکت کی دعا فرمائی اور لعاب وہن ڈالا۔

آ بير بضاعه كاياني ينية تصح جس كوبيراني انس كهاجا تا ب\_\_

آ پُاليك كوي كايانى ينت سے جوآج قربوعديله كے پہلوميں ہے۔ آپُ جاسم كايانى پنتے ہے۔

آب دارخانون كاياني بهي ينته تقي

قباء کے بیرغرس کا پانی بھی پیتے تھے اس میں آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کدیہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عيره كا پانى پيتے تھے جو بنى اميد بن زيد كا كنوال ہے اس برآ پ كھڑے ہوئے دعائے بركت فرمائي اس ميں لعاب د بن 

سلمی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیر الوابوب کے مکان پراترے تو ابوابوب آپ کی خدمت کیا کرتے ہے آپ ك لياني انس ما لك بن العفر ك كوي سے ياني لايا كرتے تھے جب رسول الله مَالَيْظِ اپنے مكان حلے كئے تو انس بن مالك اور مندوا العاء فرزندان حارشہ بیر سقیا سے بانی کے گھڑے لاوکرآپ کی ازواج کے مکانات پر لے جاتے تھے پھرآپ کے خادم رباح جو حبثی غلام تھا با کے حکم ہے بھی بیرغرس سے یانی بھرتے تھے اور بھی بیر بوت السقیاسے۔

الہیثم بن نضر بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مَا اللهِ مَا فادم نفا اور متاجین کی جماعت کے ساتھ آپ کے دروازے سے وابستہ تھا میں آپ کے پاس ابی الہیم بن التیمان کے بیرجاسم سے پانی لا تا تھا اس کا پانی بہت اچھا تھا۔

ا بن عمر الناه من صروى ہے كەرسول الله مَالْيَيْزُ نے اس وقت فرمايا جب آپ بيرغرس كى ميندُ روپر بيٹھے تھے كەجس نے آج شب كوخواب مين ديكها كه جنت كايك چشم يربيها مون مراديمي كوان تها-

ابن عباس شاهن سے مروی ہے کہ رسول الله علاقیانے فرمایا کہ بیرغرس جنت کا ایک چشمہ ہے۔

سب پانیوں سے اچھاہے رسول اللہ منافیا کے لیے اس کا پانی بھراجا تا تھا اور آپ کو بیرغرس سے مسل کرایا جا تا تھا۔

انس بن ما لک تفادر سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول الله مَنَالَيْنَا کے ہمراہ قباء گئے آپ بیرغرس پہنچ اس میں ایک گذھے یریانی تھراجار ہاتھا ہم لوگ دن کے اکثر حصے میں اس طرح کھڑے رہے کہ میں اس میں یانی ہی ضملتا تھا' رسول الله سکا فیکم نے ڈول میں کلی کی اوراہے کئویں میں ڈال دیا تو وہ تری میں جوش مارنے لگا۔

انی جعفرے مروی ہے کدرسول الله منافیا کے لیے بیرغرس کا یانی جمراجا تا تقااورای ہے آپ کوٹسل کرایا جا تا تھا۔ مهل بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول الله مَالَيْدَةِ کو بير بضاعه كاياني يا يا ہے۔

ا بی بن عباس بن مهل بن سعدنے اپنے والد سے روایت کی کہ بین نے رسول الله مُنالِقَيْم کے اصحاب کی ایک جماعت سے سناجن میں ابواسید وابوحمید وابی سہل بن سعد بھی تھے کہ رسول اللہ مُلَا اللہِ اللہ عَلَيْظِ بیر بضاعہ پرتشریف لائے ڈول سے وضو کیا اور اسے کنو کیں اخبار الني تأليقي المسادرم) المسادرم) المسادرم المسادرم المسادرم المسادرم)

میں ڈال دیا' دوبارہ ڈول میں کلی کی اوراس میں لعاب دہن ڈالا اور آپ نے اس کا پانی بیا' آپ کے زمانے میں جب کوئی تیار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہا سے بضاعہ کے پانی سے نہلاؤ' وہ نہلا یا جاتا تھا تواس کی میر کیفیت ہوتی تھی کہ گویاری کو کھول دیا گیا ہے۔

محد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مناقیق نے بیررومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص کا تھا'وہ اُجرٹ پراس کا پانی پلاتا تھا اور فرمایا کہ اس مسلمان کا یہ کیسا اچھا صدقہ ہوجوا سے مزنی سے خرید لے اور وقف کر دے' عثان بن عفان میں ہونو نے اس کو چارسود بنار میں خرید ااور وقف کر دیا' جب اس پر منڈیر بنادی گئ تو اُدھر سے رسول اللہ مناقیق گزرے آپ نے اسے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ عثان میں ہوئے اسے خرید کروقف کو دیا' آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دے' پھر آپ نے اس کے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس میں پیا' رسول اللہ مناقیق نے فرمایا کہ بیشریں پانی ہے' دیکھو خبر دار اس وادی میں کوؤں کی کثر ت ہوگی اور وہ شیریں ہوں گے' اور مزنی کا کنواں ان سب سے زیادہ شیریں ہے۔

مطلب بن عبداللہ بن خطیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا اللَّمُ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِي اللهِ اللهِل

محمود بن الربیج سے مروی ہے کہ آئییں وہ کلی یا دہے جورسول اللہ سُلُالِیَّیْم نے ڈول میں کر کے بیرانس میں ڈالی تھی۔ انس بن مالک میں ہوئوں ہے کہ رسول اللہ سُلُٹیِکم نے ہمارے اس کویں کا پانی پیا ہے۔ عاکشہ میں ہوئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُٹیکم کے لیے بیر بیوت السقیا سے پانی بجرا جاتا تھا۔ عاصم بن عبداللہ ایکمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُٹیکم نے بدر جاتے وقت بیرانسقیا کا پانی پیا۔ اس کے بعد بھی آپ اس کا یانی پیا کرتے تھے۔



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

الحمدلله

ولا اله الا الله، والله اكبر

اللهم صلِّ على نبيّك محمد و على آله واصحابه وبارك وسلّم رب انعمت علّى فزد

#### آثارِوفات

زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار:

ايوعبيده بن عبدالله في والد سے روايت كى كرسول الله مَنْ الله الله عبدالله في الله عبدالله الله اغفرلي الله اغفرلي كرسول الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله و وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله والفتح كا نزول بوا تو فرمايا: ﴿سبحانك الله وبحمدك الله وبحمدك الله وبعد ا

رسول الله مَنْ الله انواجا فسبح بحدد ربك والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله انواجا فسبح بحدد ربك واستغفره انه كان توابا في نازل بولى توصن في كها كه آنخضرت مَنْ الله الله كل اجل قريب آسكى اور آپ كوكر ت تيج واستغفار كاحكم ديا كيا-

ابن عباس می وی ہے کہ سورت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ لله في طرف بلانے والى اور دنيا سے رخصت مرنے والى ہے۔

عائشہ فارش الله والله علیہ مروی ہے کہ رسول الله مظافی آخر عمر میں بیکلمات بکٹرت فرمایا کرتے تھے: 'نسبحان الله وبحمله' استغفرالله واتوب الیه' میں نے عرض کی: یا رسول الله مظافی آ پ کلمه 'سبحان الله وبحمله' استغفرالله واتوب الیه' کی اس قدر کٹرت فرماتے ہیں کہ اس سے قبل نہیں فرماتے تھے۔

حضرت نے فرمایا: میرے پروردگارنے مجھے میری امت میں ایک علامت کی خردی کہ جب اس کودیکھنا تو اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کرنا اور اس سے استغفار کرتے رہنا عمل نے اس علامت کودیکھ لیا ہے شاذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس ید حلون فی دین الله افواجا الخ ﴾ ابن عباس شده سے مروی ہے کہ جب سورت ﴿اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ نازل ہوئی تو رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ مَا كو بلايا اور فرمايا كر مجھے ميرى خبر مرگ سنادى گئے۔

يمن كے لوگ آئے جور قبق القلب تھے۔

فرمایا: ایمان بھی میمنی ہے اور حکمت بھی میمنی ہے۔

انس بن ما لک تھ میں موی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مکا ٹیٹی پر آپ کی وفات سے پہلے پے در پے وہی بھیجی یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے ۔سب سے زیادہ وحی اس روزنازل ہوئی جس دن رسول اللہ مُکا ٹیٹیل کی وفات ہوئی ۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ عبال جی افغائد سے نے کہا کہ میں ضرور معلوم کرلوں گا کہ ہم میں رسول اللہ مظافیۃ کی زندگی کتی باقی ہے انہوں نے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ اگر آپ اپنے لیے تخت بنا لیتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ کو بھائی بنالیا ہے آپ نے فر مایا: واللہ میں برابران کے درمیان ای طرح رہوں گا کہ وہ میری چا در چھینتے ہوں گے اور جھے ان کا غبار پہنچتا ہوگا ' یہاں تک کہ اللہ جھے ان سے راحت دے گا عباس میں میں نے کہا کہ ہم نے ہم لیا کہ رسول اللہ منافیۃ کی زندگی ہم میں قلیل ہے۔

واثلہ بن الاسقع ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ مٹالین تشریف لائے اور فرمایا کیاتم لوگ یہ بیجھتے ہو کہ میری وفات تم سب کے آخر میں ہوگی؟ آگاہ رہو کہ میں وفات میں تم سب سے اوّل ہوں 'کجاوے کی لکڑیوں کی طرح تم لوگ میرے پیچھے ہوگے کہتم میں سے بعض بعض کو ہلاک کریں گے فالد بن خداش کی روایت میں (بجائے اقادًا بمعنی کجاوے کی لکڑیاں) افادًا جمعنی قوم و جماعت ہے۔

سالم بن ابی الجعد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثالثِیَّا نے فرمایا: مجھے اس عالم میں جے سونے والا دیکھتا ہے ونیا کی تنجیاں دی گئیں' تمہارے نبی مُثالثِیْ کوا چھے راستے کی طرف لے گئے اورتم دنیا میں اس حالت میں چھوڑ دیئے گئے کہ سرخ وزردوسفید حلوا کھار ہے ہو'کہ اصل سب کی ایک ہے (یعنی) شہداور گھی اور آٹا'لیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی پیروی کی۔

بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا لَیُّنِا نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے (جس میں) تم بھی با تیں کرتے ہواور تم سے بھی با تیں کی جاتی ہیں جب میراانقال ہوگا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جا کیں گے اگر میں خیر دیکھوں گا تو اللہ کی تمد کروں گا اورا گر شرد کیھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔

ابوسعید خدری جی مقافی خواست کی که آپ نے فرمایا عنقریب مجھے دعوت دی جائے گی جوہیں قبول کرلوں گانمیں تم میں دونقیس چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اورا پئی عترت ( ذریت ) کتاب اللہ ایک ری ہے جو آسان سے زمین کی طرف دراز کی گئی ہے اور میری عترت میرے اہل بیت ہیں مجھے لطیف وجبیر نے خردی ہے کہ یہ دونوں جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو تر پر دونوں وار د ہوں 'دیکھوتم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ ابوصالح ہے مروی ہے کہ جریل علاق ہرسال ایک مرتبہ رسول اللہ علاقیم کو آن سناتے اور دور کرتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں آپ اٹھا لیے گئے تو انہوں نے دومرتبہ سنایا 'رسول اللہ علاقیم مضان کے عشرہ آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے ' جسسال وفات ہوئی آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

ابن سیرین ولٹیلیٹ نے کہا کہ جریل علیظ ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نبی سُلُٹیلِمُ کوقر آن سناتے جبوہ سال ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی' تو آپ کوانہوں نے دومرتبہ سنایا' (محد بن سیرین) نے کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔

ابن عباس می دندن سے مروی ہے کہ دسول اللہ منافیقی ہر دمضان میں قرآن جریل علائل کوسناتے تھے جب نبی منافیقی اس شب کی صبح کرتے تھے جس میں آپ کو جوسنا نا ہوتا تھاوہ سناتے تھے تو آپ کی صبح اس حالت میں ہوتی تھی کہ آندھی ہے بھی زیادہ پخی ہوتے تھے آپ سے جو چیز مانگی جاتی تھی دے دیتے تھے جب اس (رمضان کا) مہینہ ہوا جس کے بعد آپ وفات پا گئے تو آپ نے ان کو دومر شدسنایا۔

ابن عباس میں من من من میں ہمیشہ نے زیادہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ہمیشہ نے ایک من ان میں ہمیشہ نے زیادہ م تی ہؤجاتے تھے بیبال تک کہ وہ ختم ہوجا تا تھا جب آپ سے جبریل علائطلا ملتے تھے تورسول اللہ مُلا تی ہے اس نے تھے اور تیز آندھی سے زیادہ تی ہوجاتے تھے۔

یزید بن زیادے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے اس سال جس میں آپ اٹھا لیے گئے عائشہ ہیں ہوا جو اپا کہ جبر مل علی گلے محکو ہرسال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے مگراس سال انہوں نے دومرتبہ سنایا ہے' کوئی نبی ایسانہیں ہوا جواپنے اس بھائی کی نصف عمر نہ زندہ رہا ہو جواس کے قبل تھا' عیسیٰ بن مریم عید کا ایک سوچیس سال زندہ رہے' یہ (میری زندگی کے ) ہاسٹھ سال ہوئے اس کے نصف سال بعد آپ وفات یا گئے۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ جریل علائظ رسول اللہ خلاقی پر نازل ہو کر ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو قرآن پڑھاتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں رسول اللہ خلاقی اٹھا لیے گئے تو جریل غلاظ نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کو دو مرتبہ قرآن پڑھایا۔

عبداللہ نے کہا میں نے اس سال رسول اللہ مظافیرا کے وہن مبارک سے (سن کر) پڑھا' واللہ اگر میں بیرجانتا کہ کوئی ایسا مخض ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کاعالم ہے اور اس کے پاس مجھے اونٹ پہنچا کیں گے تو میں ضرور سوار ہوکر اس کے پاس جاتا۔ واللہ میں اسے نہیں حافتا۔

رسول الله مَثَالِثَا عُلِيمًا لِهِ يهود كم جاد وكا الر:

عائشہ فلافظائے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَافِیْم پر حرکیا گیا' آپ خیال کرتے تھے کہ بیٹے کریں گے مگراہے کرتے نہ

#### اخبراني العالث ابن سعد (صدوم)

تھے۔ایک روز میں نے آپ کو دعا کرنے دیکھا تو آپ نے (مجھ سے) فر مایا تم سمجھیں میں جس بارے میں اللہ وہے دریافت کرتا تھا اس نے مجھے بتا دیا میر ہے پاس دو شخص آئے ایک میر سر ہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پائینتی ایک نے کہا کہ اس شخص کی بیاری کیا ہے دوسرے نے کہا ان پر (رسول اللہ مُنافِیْم) پر سحر کیا گیا ہے اس نے کہا کس نے آپ پر سحر کیا ہے کہا لہید بن الاعصم نے اس نے کہا کس چیز میں (اس نے سحر کیا) کہا کتھے میں کتھے سے گرے ہوئے بالوں میں اور ایک موٹے کھجور کے درخت کے کویں میں۔ یو جھاوہ (درخت) کہاں ہے اس نے کہاؤی ذروان میں۔

رسول الله سَنَّالَيْظِمُ وہاں گئے جب واپس آئے تو عائشہ میں اپنی کو خبر دی کہ اس تھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر اوراس کا پانی ایسا ہے جیسا مہندی کا پانی میں نے (عائشہ میں اٹنانے) کہا: یارسول اللہ اسے لوگوں کے لیے ظاہر کر دیجیے 'فر مایا: اللہ نے مجھے تو شفادے دی میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگوں میں شرنہ برا دیجئتہ ہو۔

غفرہ کے آ زاد کردہ غلام عمرے مروی ہے کہ لبید بن الاعظم یبودی نے بی طابقیاً پرسحر کیا جس ہے آپ کی بینائی کم ہوگئ اصحاب نے آپ کی عیادت کی جبرئیل اور میکائیل عبر طلاح نے آپ کواس کی خبر دی ' بی طابقیا نے اس (ساحر) کو پکڑا تو اس نے اقرار کیا' آپ نے سحر کواس گڑھے میں سے نکلوایا جو کئویں کی تدمیس تھا' بھرا سے کھیٹچا اور تھوک دیا' وہ (سحر ) رسول اللہ مثل تیا ہے دور ہوا اور آپ نے اس (یبودی) کومعاف کردیا۔

عمر بن الحكم سے مروى ہے كہ جب رسول الله مناليق الى كالمجيد ميں حديد بيسے واپس آئے اور محرم آگيا تو يہود كے وہ رؤسا جو مدینے ميں باقی تنے ان لوگوں ميں سے تنے جواسلام ظاہر كرتے تنے حالا فكہ وہ منافق تنے بيلوگ لبيد بن الاعصم يہودى كے پاس آئے جو بنی زريق كا حليف اور ايساساح تھا كہ يہود جانتے تنے كہ وہ ان سب ميں زيادہ سحروز ہر كا جائے والا ہے۔

ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اے ابوالاعظم تو ہم سب سے زیادہ سحر جانئے والا ہے ہم نے محمدٌ پرسحر کیا ہے ہمارے مردول اور عورتوں نے ان پرسحر کیا ہے مگر ہم لوگ (ان کا) کچھ نہ کرسکے تو دیکھا ہے کہ ہم پران کا کیا اثر ہے ہمارے دین کے کیسے خالف ہیں جن کووہ تل وجلاءوطن کر چکے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ ہم لوگ تجھے اجرت دیں گے تو ان پرایسا سحر کر کہ انہیں ہلاک کردے ' تین دینار مقرر کیے کہ وہ رسول اللہ مُنافِظ اِرسحر کرے۔

اس نے آپ کے تکھے کا اور ان بالوں کا جو کنگھا کرنے سے گرتے ہیں قصد کیا' اس میں چندگر ہیں لگا کیں تھو کا اور ایک موٹی مجور کے نیچ ( فن ) کر دیا' پھراہے لے جا کرایک کنویں کے ( قریب) حوض میں ( فن ) کر دیا۔

رسول الله مَنْ الْقِيْمُ نِهِ الله مَنْ الْقِیْمُ نِهِ الله مَنْ الْقِیْمُ نِهِ الله مَنْ الله مَنْ الْقِیْمُ نِهِ الله مَنْ الله مَنْ الْقِیْمُ نِهِ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک کواس حذیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو اعصم کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا جولبید کی بہنیں تھیں' وہ لبید سے زیادہ ساحراور زیادہ خبیث تھیں' لبیدوہ تحض تھا جواسے لے گیا اور کنویں کے حوض کے نیچے دفن کیا' جب ان لوگوں نے وہ گر ہیں لگا ئیں تو رسول اللہ مٹاٹیٹی کی بینائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں سے ایک نے بید مکاری کی کہ وہ عائشہ شاشناکے پاس گئا۔ نبی محمد رسول اللہ مثل اللہ اللہ علی جانے کی عائشہ شاشنا کے بیٹوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دی ' عائشہ شاشنانے اسے خبر دی یا اس نے عائشہ شاشنا کوذکر کرتے سن لیا' وہ نکل کراپٹی بہنوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دی' ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اگریہ نبی ہوں گے تو انہیں (بذریعہ وی ) خبر دے دی جائے گئ اگر نہ ہوں گے تو بیا اس کے عوض میں ہوگا' جو کامیا بی آپ نے ہماری قوم اور ہمارے اہل دین پر حاصل کی ہے' اللہ نے آپ کوخبر دار کر دیا۔

حارث بن قیس نے کہا: یا رسول اللہ کیا ہم وہ کنواں منہدم کر دیں آپ نے انکار کیا مگر حارث بن قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسے منبدم کر دیا حالا نکہ اس سے میٹھایانی تھراجا تا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنواں کھودا جب وہ دوسرا جس میں حرکیا گیا تھا منہدم کر دیا تورسول اللہ عَلَیْمَیْمُ نے اس کے کھودنے پران کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی ٹکالا۔ بعد کووہ منہدم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس مخص نے رسول اللہ مُثَاثِیُمُ کے حکم سے سحرکو ٹکالا اور وہ بجائے جبیر بن ایاس الزرقی کے قیس بن محصن تھے۔

ابن المسیب اور عروہ بن زیبر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّ فَرَ ما یا کرتے تھے کہ مجھ پر یہودی بی زریق نے سحرکیا۔

ابن عباس میں ہون سے کہ رسول اللہ مَالیَّ اللہ مَالیَ اللہ مَالیَ اللہ مَالیَ اللہ مَالیَ اللہ مَالیہ ہوں ہے ہوں ہوں ہے اس وقت اتر ہے کہ آپ کو اب بیٹے گیا اور دوسرا پائٹنی ایک آپ کے سر ہانے بیٹے گیا اور دوسرا پائٹنی ایک اس وقت اتر ہے کہا کہ اللہ ہودی نے اس نے کہا کس نے آپ پرکیا 'کہالہید بن اعصم یہودی نے 'اس نے کہا کس چیز میں' کہا اس کا علاج کیا ہے اس نے کہا کہ کہا ہوں کا علاج کیا ہے۔ کہا کس چیز میں' کہا اس کا علاج کیا ہے۔ کہا کس پیز میں ایک پھر کے بیٹے کہا اس کا علاج کیا ہے۔ کہا کتوب کا یا نی نگالہ جائے پھرا تھا یا جائے اور کھور کا پھول نگالہ جائے ( نہ کہ کہ ) وہ دونوں فرشتے اُٹھ گئے۔

نی مَنَّا اَیْنِیَّمَ نِی عَلَیْنِیْمَ نِی اور عمار می این کوبلا بھیجا' دونوں کو تھم دیا کہ اس حوض پر جا کیں اور وہ کریں جو آپ نے (ملا تکہ ہے) سنا تھا۔ وہ دونوں گئے اس کا پانی ایسا ہوگیا تھا گویا مہندی ہے رنگ دیا گیا ہے' اس (پانی ) کو انہوں نے نکالا' پھر اٹھا کر کھجور کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا جس میں گیارہ کر ہیں تھیں' یہ دونوں سور تیس نازل کی گئیں' تھی اعوذ برب الفاق، قبل اعوذ برب الفاق' رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰ مِن کیا کہ آپ جب ایک آپ ہے تھے تو ایک کر مکل جاتی تھی یہاں تک کہ تمام کر ہیں کھل گئیں' نی مَنَّ اللّٰهِ اللّٰ مِن اور عور توں کے بارے میں آزاد ہوگئے۔

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے نبی مُثَالِیُّ کے لیے گرہ لگائی 'وہ ایسے شخص تھا جس پر آپ کو اظمینان تھا'اسے وہ فلاں فلاں کویں میں لے گیا' آپ کی عیادت کے لیے دوفر شنے آئے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ جانے ہو لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے گئے 'پانی کو سبز پایا' انہوں نے اسے نکال لیا اور پھینک دیا' رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کی صحت ہو گئے۔ نہ تو آپ نے (اس انصاری سے ) اس کے متعلق بیان کیا' نہ آپ کے چبرے میں (نا گواری کا کوئی اثر) دیکھا گیا۔

ز ہری طلیعیائے نے دمی ساحر کے بارے میں (پیفتوی) مروی ہے کہ وہ قل نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اہل کتاب میں ہے ایک شخص نے دسول اللہ مُکاٹیٹیٹم پرسحر کیا مگرآ ہے" نے اسے قل نہیں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئے اس (ساح) کومعاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعدا سے دیکھتے تھے تو اس سے مند پھیر لیتے تھے۔ محمہ بن عمرونے کہا کہ ہمارے نز دیک ان لوگوں کی روایت سے جنہوں نے کہا کہ آپ کے اسے قل کر دیا ہے زیادہ ثابت ہے (کہ معاف کردیا)۔

# رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمًا كو بذر بعيه زبرشهبيد كرنے كى يہودى كوشش:

ابراہیم ہے مروی ہے کہ (صحابہ فٹاٹیف) کہا کرتے تھے کہ یہود نے رسول اللہ مٹاٹیٹیم کوزہر دیا اور ابو بکر فٹاٹیف کوزہر دیا۔
حسن فٹاٹیٹ ہے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ مٹاٹیٹیم کو ایک زہر ملی بکری ہدیؤ دی آپ نے اس کے
گوشت کا ایک فکڑا لے کرمنہ میں ڈال کر چبایا 'پھر تھوک دیا 'اصحاب سے فرمایا کہ زُک جاؤ گیونکہ اس کی ران مجھے بتاتی ہے کہ وہ
زہر ملی ہے اس یہودیہ کو بلا بھیجا اور اس سے فرمایا کہ تو نے جو پھر کیا اس پر بچھے کس نے برا چھنٹہ کیا 'اس نے کہا کہ میں نے بہ جا ناچا ہا
کہا گرآپ صادق ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کوائس کی اطلاع کردے گا اور اگر کاذب ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دے
دوں گی۔

الجی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائینے صدقہ نہیں کھاتے سے ہدیے کھاتے سے ایک یہودیہ نے آپ کوایک
پی ہوئی بکری ہدیۂ بھیجی رسول اللہ مُٹائینے اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے کھایا اس بکری نے کہا میں زہر یلی ہوں' آپ نے
اپنے اصحاب سے کہا کہتم لوگ اپنے ہاتھا ٹھالؤ کیونکہ اس نے جھے خبر دی ہے کہ دہ زہر یلی ہے سب نے اپنے ہاتھا ٹھالے۔
بشر بن البراء مرگئے تو رسول اللہ مُٹائینی نے اسے بلا بھیجا اور فر مایا کہ جو کچھتونے کیا اس پر بھیج کس نے برا پھیختہ کیا؟ اس
نے کہا میں نے جاننا چاہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے
داحت دوں گی آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ کے دراحت دوں گی آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ کے دراحت دوں گی آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو اس کی متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا دور آگر آپ بادشاہ ہوں گے تو اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا دور آگر آپ بادشاہ ہوں گے تو اس کے متعلق تھم دیا تو وہ آپ کونتھا کے اسے میں کونکھ کی کے دور آپ کی کے کہ دور آپ کی کہ دیا تو وہ تی کونکھ کے دور آپ کی کونکھ کونکھ کے دور آپ کی کونکھ کی کے دور آپ کیا کہ کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کے دور آپ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کے دور آپ کیا کہ کونکھ کی کونکھ کے دور آپ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کی کونکھ کونکھ کی کونکھ کے دور آپ کی کونکھ ک

ابن عباس پی الشما ہے مروی ہے کہ یہود خیبر کی ایک عورت نے رسول اللہ مٹالٹیٹل کو ایک بکری ہدیۂ بھیجی آپ کو اس کاعلم ہو گیا کہ وہ زہر بلی ہے اسے بلا بھیجا اور فر مایا تونے جو پچھ کیا اس پر تجھے کس نے ابھارا اس نے کہا میں جاننا چاہی تھی کہ اگر آپ نبی بیں تو اللہ اس کی اطلاع کردے گا اور اگر آپ کا ذب ہوں گے تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت ولا دیں گئے رسول اللہ مٹالٹیٹل جب اس کا اثر محسوں کرتے تھے تو بچھنے لگواتے تھے آپ ایک مرتبہ مکے روانہ ہوئے جب احرام باندھا تو (زہر کا) کچھا اثر محسوں ہوا' آپ

# اخبار الني سؤلفات ابن سعد (صددوم) المسلك المسلك المسلك الني سؤلفين المسلك المس

ابوہریرہ ٹیانٹونے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی نے اسے تعرض (بازپرس) نہیں فرمایا۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیک سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی پرسحر کیا گیا' آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے سینگ ہے آپ کی دونوں کنپٹیوں میں بچھنے لگائے۔

غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ دسول الله منگائی آنے اس عورت کو آل کا تھم دیا جس نے بگری میں زہر ملایا تھا۔ ابوالا عوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے نو مرتبہ تم کھانا اس بات پر کہ دسول الله منگائی شہید ہوئے ایک مرتبہ تم کھانے سے زیادہ پیند ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کوئی بنایا اور آپ کوشہید کیا۔

ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ اور سعید بن المسبیب اور این عباس ٹناٹیجے سے مروی ہے کہ ان میں بعض نے بعض سے بچھے زیادہ کہا ہے۔ کہ جب رسول اللہ عُلِّاثِیْج نے خیبر فنٹے کیا اور آپ مطمئن ہو گئے 'زینب بنت الحارث جومرحب کی جیتی اور سلام بن مشکم کی زوجہ بھی وریافت کرنے لگی کہ بکری کاکون ساحصہ مجمد (مُلِّاثِیْج) گوزیادہ پسند ہے کوگوں نے کہا کہ دست۔

اس نے اپنی ایک بھیڑکوؤئ کیا 'اسے بھونا ایبا زہر دینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑے۔ زہروں کے بارے بیں یہودیوں سے مشورہ کیا توسب نے اسی زہر پراس سے اتفاق کیا 'اس نے بحری کوزہر آلود کیا 'اس کے دونوں با ہوں اور شانوں ( دست ) میں اور زمادہ زہر کھرا۔

جب آفاب غروب ہو گیا اور رسول اللہ مَا اللہُ مَا اللہِ مِن ہوئے تو وہ آپ کے قدموں کے پاس (آکے) بیٹھ گئ آپ نے اس سے (حال) دریافت کیا 'اس نے کہا اے ابوالقاسم ہدیہ ہے جو میں آپ کودیتی ہوں۔

نی مَثَاثِیْنِ کَتَم سے اس سے لے کے آپ کے آگے رکھ دیا 'اصحاب موجود تھے یا جوان میں سے موجود تھے۔ان میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے'رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے فر مایا 'قریب ہوجاؤاور شب کا کھانا کھاؤ۔رسول اللہ مَثَاثِیْزِ کے دست لے کے بچھ اس میں سے منہ میں ڈال لیا 'بشر بن البراء شیٰ ہوئنہ نے ایک دوسری ہٹری منہ میں ڈالی۔

ے منتے بھی نہ یائے کہ انقال کر گئے اس میں ہے کتے کوڈ الا گیا'اس نے کھایا' اپنا ہاتھ چھے کیا تھا کہ مر گیا۔

#### ﴿ طِبقاتُ ابْنَ سَعد (صَدوم) كَالْ الْمُولِيَّةِ الْمُعَاتِينِ الْمُولِينِينِ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِ ا ز برديخ والى عورت كافل:

رسول الله مَثَلَّقَیْمُ نے زینب بنت الحارث کو بلا کے فرمایا کہ تونے جو پھے کیا اس پر بھیے کس نے برا پیجنہ کیا اس نے کہا آپ نے میری قوم کے ساتھ جو پھے کیا وہ کیا میرے باپ بچاا ورشو ہر کولل کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ بی ہوں گے تو یہ دست خبر دے دے گا، بعض نے رہی بیان کیا کہ اور اگر با دشاہ ہوں گے تو ہم آپ سے راحت پاجا کیں گے وہ یہود یہ جیسی آئی تھی وہی ہی لوٹ گی وارٹ کے اور ٹا کے میر وکر دیا۔ انہوں نے اسے تل کر دیا۔ اور یہی ثابت ہے۔

رسول الله منال کے اس کے کھانے کی وجہ سے اپنی گدی میں سچھنے لکوائے جوابو ہندنے سینگ اور چھری سے لگائے 'رسول الله منال کے اپنے اصحاب کو حکم دیا۔ انہوں نے بھی اپنے سروں کے چھیں سچھنے لکوائے۔

رسول الله منگائی آپ اٹھا لیے بعد تین سال تک زندہ رہے یہاں تک کہ آپ کودہ درد ہوا جس میں آپ اٹھا لیے گئے۔ آپ اپنے مرض کے بارے میں فرمانے گئے میں برابراس نوالے کا اثر محسوں کرتا رہا جو خیبر کے دن کھایا تھا' یہاں تک کہ آج میری ابہر کے جو پشت میں ایک رگ ہے انقطاع کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ مناٹی آئے شہادت کی وفات پائی' (صلوات اللہ علیہ ورحمتہ و برکا تہ ورضوانہ )۔

#### آ تخضرت مَنْ لَيْتُمْ كالشهدائ احداوراال بقيع كے لئے استغفار فرمانا:

علقمانی والدہ ہے راوی ہیں کہ میں نے عائشہ خلاط کہ کہتے سنا کہ ایک شب کورسول اللہ طَالِیْتُمْ کھڑے ہوئے آپ اِنے نے اپنے کپڑے پہنے پھر باہر نکلے میں نے (عائشہ خلاف ) اپنی خادمہ بریرہ کو تھم دیا تو وہ آپ کے پیچے ہوگئیں جب آپ بھیع میں آئے تو اس کے قریب اتنی دیر مظہرے جتنی دیر اللہ نے چاہا۔ وہاں سے واپس ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئیں انہوں نے مجھے بتایا 'آپ سے میں نے پچھ بیان نہیں کیا یہاں تک کہ مج ہوگی میں نے آپ سے بیدوا قعہ بیان کیا تو فرمایا کہ میں اہل بھیج کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ان کے لیے رحمت کی وعاکروں۔

عائشہ ٹی اسٹان سے مروی ہے کہ رات کے کسی جھے میں نے نبی مُکالِیُمُ کونہ پایا تو بیں آپ کے پیچے گئ'ا تفاقاً آپ بقیع میں شخے آپ نے فرمایا''السلام علیم اے قوم مونین تم ہمارے پیش روہواور ہم بھی تم سے ملنے والے بین اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نذکر'اور ندان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلاک' عائشہ ٹی اوٹنانے کہا کہ پھرآ ہے میری طرف متوجہ ہوئے۔

عائشہ ٹی وٹائے مروی ہے کہ جب بھی رسول اللہ طالطا کی شب ان کے یہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آخر شب ہیں بقیج کی طرف نکل جاتے تھے اور فرماتے تھے''السلام علیم اے قوم مؤنین ہم ہے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے ) ان شاءاللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں۔اے اللہ بقیج الغرفند والوں کی مغفرت فرما''۔

عائشہ جی افغاے مروی ہے کہ وسط شب میں رسول اللہ مظافیۃ اپنی خواب گاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کی ایارسول اللہ میرے باپ آپ کر فندا ہوں '' کہاں'' فر مایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں' پھررسول اللہ مظافیۃ کے روانہ ہوئے

# اخبرالبي من المناف ابن سعد (صدوم)

ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام ابورافع بھی روانہ ہوئے ابورافع بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ منافیظ نے ان لوگوں کے لیے بہت ور تک دعائے مغفرت فرمائی واپس ہوئے تو فرمانے لگے مجھے دنیا کے نزانے اور بقائے دوام اوراس کے بعد میرے رب کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو اختیار کرلیا۔

رسول الله منگائی کے آزاد کردہ غلام ابومویہ ہے مروی ہے کہ رسول الله منگائی نے وسط شب میں فرمایا 'اے ابومویہ ہم مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل بھیج کے لیے استغفار کروں لہذا میر ہمراہ چلؤ آپ ردانہ ہوئے 'ہمراہ میں بھی ردانہ ہوا۔ آپ بھیج میں آئے اہل بھیج کے لیے بہت دیر تک استغفار کی بھو فرمایا تم کووہ حالت مبارک ہوجس میں تنہیں صبح ہوئی اس حالت سے جس میں اورلوگوں کو شہر ہوئی 'اسی طرح فقتے آرہے ہیں جس طرح تاریک شب کے جھے کہ ایک کے پیچھے ایک آئے گا' آخراد ل کے پیچھے آئے گا' آخراد ل

ر ، روں کے پر فر مایا: اے ابو مو پہد پھر فر مایا' اے ابو مو پہر بہ مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئی' پھران سب کے اور میرے پر وردگار کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا' میں نے (ابو مو پہدنے) عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فندا میرے پر وردگار کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار کر موں آپ دنیا کے خزانے اور بیٹ کی کو جنت کے ساتھ ساتھ اختیار فرما لیجے' فرمایا اے ابو مو پہدیس نے لقائے الہی اور جنت اختیار کر کی جب آپ واپس ہوئے تو وہ دردشروع ہوا جس میں آپ کواللہ نے اٹھا لیا۔

عقبہ بن عام المجنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا قَيْلَ نے آ مُحَمال کے بعداس طرح شہدائے احد کے لیے دُعائے رحمت کی جس طرح زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت کرنے والا آپ تمنبر پر چڑھے اور فرمایا کہ' میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہوں' میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں ہے ( ملنے کا ) وعدہ حوض ( کوثر پر ) ہے' میں اسے دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں اپنے اس مقام پر ہوں' مجھے تم ہے اس کا اندیشے نہیں کہ تم شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے کہ تم اس میں رغبت کرو گے''۔ عقبہ نے کہا کہ یہ میری آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ مُلَاقِیْقِ کی طرف کر لی۔

# رسول الله منافية مكاليام علالت

#### علالت كا آغاز:

ابن شباب سے مروی ہے کہ عائشہ خیاستانے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کا وہ عارضہ جس میں آپ کی وفات ہو کی شروع ہوا تو
آپ میمونہ خیاستان میں سے اس روز روانہ ہو کر میرے پاس آگئ میں نے کہا' ہائے س' تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں
کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری ٹماز جنازہ پڑھتا اور تمہیں وفن کرتا۔ میں نے کہا گہ آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس روز مجھے یہ
نظر آتا ہے کہ آپ کسی اور عورت سے شادی کریں گے رسول اللہ مظافیق نے فرمایا کہ میں' ہائے س' کہنے کا تم سے زیادہ ستی ہوں
کیونکہ تمہارے دروسرسے میرا دروسر بہت زیادہ ہے' اس لیے میری طرف توجہ کرو' پھر رسول اللہ مظافیق میمونہ جی ہوئیا کہ مان وائیں
گئے' آپ کا درداور شدید ہوگیا۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی حضرت عاکشہ خاہد خاکے پاس آئے تو انہوں نے کہا''وائے س'' نی مُکاٹیٹیڈ نے فرمایا: میں''وائے س'' ( کہنے کا زیادہ مستحق ہوں) ہیآ پاکے اس در دکی ابتداء تھی جس میں آپ کی وفات ہو کی حالانکہ آپ کی در دکی اس طرح شکایت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو در دیے۔

عمر بن علی سے مردی ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول اللہ مَالَّيْرُ کا عارضہ شروع ہواوہ چہار شنبہ تھا' آ غاز عارضے سے وفات تک تیرہ دن ہوئے۔

## تكليف كى شدت اور كيفيت مرض:

ام المومنین عاکشہ نی دفاہے مروی ہے کہ رسول اللہ ما الله کا اللہ کا کا کے کہ کا معامل کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

ابو بردہ ٹی افتار نے بعض از واج نبی منگھ اسے روایت کی ہے اوران کا گمان سے کہ دہ عائشہ میں ایشان تھیں کہ رسول اللہ منافیظ الیے بیار ہوئے کہ اس سے آپ کی بے قراری یا در دبڑھ گیا 'میں نے کہایا رسول اللہ آپ گھبراتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی عورت ایسا کرتی تو آپ اس سے تعجب کرتے 'فرمایا جمہیں معلوم نہیں کہ مومن پرخی کی جاتی ہے کہ وہ بخی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے۔ ابوبردہ ٹی افت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی بیار ہوئے دردا تناشد پد ہوگیا کہ اس نے آپ کو بے قرار کردیا ، جب افاقہ ہواتو آپ کی کئی بیوی نے عرض کی کہ آپ نے مرض میں اس تم کی شکایت کی کہ اگر ہم میں ہے کوئی ایسی شکایت کرتی تو اسے خوف ہوتا کہ آپ اس پر غصہ کریں گے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن پر اس کے مرض میں اس لیے تی کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کیے جا کیں؟''۔

عائشہ شی الله علی اللہ علی ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جے رسول الله مالی کا سے زیادہ شدید در دہوا۔

عبداللہ ہے مردی ہے کہ میں نبی مُثَاثِیْنا کے پاس آیاجب کہ آپ کو بخار تھا، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی یارسول اللہ آپ کو شکار سے فرمایا: ہاں جھے اتنا بخار ہوتا ہے جھتنا تہمارے دوآ دمیوں کؤ عرض کی: آپ کے اجر بھی دو ہوں کے فرمایا، ہاں فتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسانہیں 'جے مرض کی یا اور کسی بات کی تعلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گنا واس طرح نہ کم کرتا ہو جس طرح درخت اپنے سے (خزاں میں ) کم کرتا ہے۔

ابوسعیدخدری ٹی اور سے مروی ہے کہ ہم نبی منافیظ کے پاس آئے انہ کوالیا سخت بخارتھا کہ ہم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ شدت حرارت سے آپ پر تھبرنہیں سکتا تھا' ہم لوگ تبیج پر صفے گھے۔

رسول الله منگانی این کرمی کے میں انبیاء سے زیادہ بخت مصیبت میں نہیں ہوتا۔ جیسی ہم پرمصیبت بخت ہوتی ہے و پسے ہی ہی ہمارا اجر بھی دو چند ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ئیں مسلط کی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے قبل کردیتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر ہند ہوتا ہے اور اسے سوائے عباء کے جسے وہ پائن لیتا ہے اور کے خییں ماتا کہ ستر چھیائے۔

ابوسعید خدری نفاط در الله منافظ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو بخار تھا اور آپ ایک جا دراوڑ ھے تھے انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھا تو چادر کے اوپر سے اس کی حرارت محسوں کی انہوں نے کہا آپ کو کس قدر سخت بخار ہے فرمایا ہم لوگوں پر اسی طرح سخت مصیبت کی جاتی ہے اور ہمار ااجرڈیا وہ کیا جاتا ہے۔

ابوسعیدنے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے فر مایا 'انبیاء'انہوں نے کہا' پھر کون' فر مایا صالحین'ان میں کا کوئی فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے' یہاں تک کہ دہ سوائے عباء کے جسے وہ قطع کرتا ہے اور پھنجیس پاتا' اور جووں میں مبتلا ہوتا ہے' یہاں تک کہ وہ اسے قل کردیتی ہیں'ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنائم میں کا ایک شخص عطاء میں ۔

بكر بن عبدالله عدم وى ب كدعم جى الدواس حالت ميس رسول الله على الله على إس آئ كدآ ب و بحار فقا انبول في

الطِقاتُ ابن سعد (صدوم) المسلك المسل

آپ پر ہاتھ رکھا'شدت حرارت سے اٹھالیا' عرض کی یا نبی اللّٰدآپ کا بخاریا آپ کا باری کا بخار کس قدر سخت ہے فرمایا کہ رات کو ، شام کو بحد اللّٰد میں نے ستر سورتیں پر سیس' جن میں سات طویل تھیں' عرض کی یا نبی اللّٰد اللّٰد نے آپ کے الگے پچھلے گناہ معاف کر دیے اس لیے اگر آپ اپنے نفس پر زمی کریں یا اپنے نفس سے تخفیف کریں (تو بہتر ہو) فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ثابت بنانی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آس حالت میں اپنے اصحاب میں برآ مدہوئے کہ آپ پر درد (کااثر) معلوم ہور ہاتھا'آپ نے فر مایا: تم مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہو (ای حالت میں ) میں نے شب کوسات طویل سورتیں پڑھی ہیں -

مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں ہوئی ہے کہ نبی سائٹی اللہ نے تو آپ کے اٹنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدموں پرور ہوجا تا تھا' آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کے اسکے پچھلے گناہ معاف کردیتے ہیں' فرمایا۔ تو کیا ہیں شکر گزار ہندہ نہ ہوں۔

حسن شی این سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما گیا تھا تھا اور روزے میں خوب سٹی فرماتے تھے اپنے اصحاب کی طرف برآ، ہوتے تھے تو آپ ایک پرانی مشک کے مشابہ ہوتے تھے (راوی) یزیدنے اپنی صدیث میں بیان کیا کہ حالانکہ آپ سب سے زیاد تندرست تھے۔

سعدے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَا يُعْمَّى دريافت کيا کہ سب سے زيادہ مصيبت کس پر آتی ہے؟ فرمايا' انبياء پھر چوزيادہ مشابہ ہو پھر جواس کے زيادہ مشابہ ہو آدمی بقدرا پنے دين کے مصيبت ميں بتلا ہوتا ہے وہ اگر سخت دين دار ہو مصيبت ميں بتلا ہوتا ہوگا' بندے پر برابر مصيبتيں نازل ہو مصيبت بھی سخت ہوگا' اور اگر اس کے دين ميں وصيلا پن ہے تو وہ بقدرا پنے دين کے مبتلا ہوگا' بندے پر برابر مصيبتيں نازل ہو رہتی ہیں جس سے اس کی الیکی خالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رخصت ہوتا ہے تو اس پرکوئی گناہ (باقی ) نہيں رہتا (يعدر مرف تنہيں اور مرف تک اسے بالکل پاک وصاف کردیتی ہیں )۔

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ سعد بن مالک نے پوچھا' یارسول اللدسب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے (الح)مشر حدیث نذگور

ابوالتوکل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّاقِیَّا بیمار ہوئے آپ کا مرض شدید ہوگیا تو ام سلمہ نکھیٹا چلا کے (رونے لگیر فرمایا بھیمرو سوائے کا فرکے کوئی چچ گرنہیں روتا۔

عائش جی منظم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظم ان کلمات سے دعائے حفظ کیا کرتے تھے "افھب الباس رب النا اشف والت الشافی الاشفاء الاشفاء ك شفاء الایغادر سقما" (اے انبانوں كے پروردگارتكليف كودوركر شفاد ئوسى دينے والا ہے بغیر تیری شفا كے شفانيس ہے الي شفاد ہے جوكى بيارى كونہ باقى ركھى)-

جب رسول الله مَنْ الْقَيْمُ كِي اس مرض ميں شدت ہوگئی جس ميں آ پ كی وفات ہوئی تو ميں آ پ كا ہاتھ پکڑ كے سہلانے

اوران کلمات ہے آپ کے لیے دعائے حفظ کرنے لگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا' اور کہا" دب اغفر لی والحقنی بالرفیق" (اے پروردگارمیری مغفرت فرمااور مجھے رفتن سے ملادے) عائشہ ٹئائٹانے کہا کہ بیآ خرکی کلمات تھے جو میں نے آپ سے سنے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَّاثِیُّم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو اپنا ہاتھ اس کے چہرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے: "افھب الباس رب الناس واشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لا يعادر سقما". رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَمَّالِیْمُ بِیَار ہوئے تو آپ نے عائشہ شاہدًا کا سہارالگالیا 'انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا' اسے آپ کے چہرے

اور سینے پر پھیرنے لکیں اور یہی کلمات کہنے لکیں رسول الله مَنْ اللهِ عَلَی جند المجلد" (اے خدائے برتز 'جنت خلدعطا فرما)۔

عائشہ خی انتا ہے مروی ہے کہ جب نی مظافیۃ ایمارہوئے تویس آپ کا ہاتھ پکر کرآپ کے سینے پر پھیرنے لگی اوران کلمات سے دعا کرنے لگی:"افھب الباس دب الناس"آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور کہا"اسال الله الرفیق الاعلیٰ والاسعد" (یس اللہ سے رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں)۔

عائشہ میں شفاہے سروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی مض وفات میں اپنے اوپر معوذات (حفاظت کی وعائیں) دم کیا کرتے تھے جب آپ کواس مرض کی شدت ہوگئ تو میں ان وعاؤں کوآپ پردم کرنے لگی اور آپ کا ہاتھ آپ پر پھیرنے لگی۔

عائشہ فی شفات مروی ہے کہ جب بی سُلُ اللّٰ الله الله و عَتو میں ایک دعائے آپ کے لیے دعائے تفاظت کرتی تھی (جو یہ تھی): "اذھب الباس رب الناس بیدك الشفاء فی الا انت" (تیرے بی ہاتھ میں شفاء ہے تیرے سواكوئی شفا دینے والا نہیں) "اشف شفاء لا یغادر سقما" پھر جب آپ سُلُ اللّٰهُ كا مرض وفات ہوا تو میں اس دعائے آپ کے لیے دعائے تفاظت كرنے گئى آپ نے فرمایا میرے یاس سے اٹھ جاؤ كوئكہ وہ (دعائيں) تو مجھے پہلے فائدہ كرتی تھیں۔

ابن الى مليك سے مروى بے كه عاكش فقط الله مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ بِ ( الحصل الله مَلَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِ ( الحصل الله مَلَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَوَرَكُ تُو بَى طَبِيب بَ تُو بَى شَفَا دين والا الباس رب الناس انت الطبيب و انت شافى " ( الحول ك بروروكار تكليف دوركر تو بى طبيب ب تو بى شفا دين والا بي مَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

۔ قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی اور کی مارا گیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا' اس بیس اپنا ہاتھ ڈال کر''قل ھو اللہ احد' قل اعو ذیبر ب الفلق' قل اعو ذیبر ب الناس'' پوری پوری پڑھی۔

عاكثه تن النظامة على عند أن الما من على الله عل فرات من "اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي الاشفاء الاشفاء ك شفاء الايغادر سقما". جب آپ بخت بارہوئے تو میں نے آپ کا داہنا ہاتھ لے کراہے آپ پر پھیرااور کہا" اذھب الباس رب الناس اشف وانت الشافی" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور دو مرتبہ فرمایا: "اللّٰهم اغفولی واجعلنی فی الرفیق الاعلی" (اے الله میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلی سے ملادے مجھے آپ کی وفات کاعلم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرانی محسوں کی )۔

ابن عائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلَقِیُّانے فرمایا: اے ابن عائش کیا تہمیں میں سب سے بہتر دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت کر دیا ہے دونوں سورتیں 'فل اعوذ ہو ب الناس و قل اعوذ ہو ب الفلق ''۔

عاکشہ شی انتخاب مروی ہے کہ رسول الله طالیۃ اپنے مرض میں فرمایا: "بسم الله توبة ارضنا بریقة بعضنا" لیشفی سقیمنا باذن ربنا" (الله کے نام سے اپنی زمین کی مٹی کو ہم میں سے کی کے تھوک سے ملاتا ہوں تا کہ ہمارے رب کے تھم سے ہمارے بیمارکوشفادے )۔

ابوسعید سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَا الله عَلَيْظِ يَهَا رموے تو جريل عَلِيْكَ فَ آپ كوان (كلمات سے) جماڑا: "بسم الله ارقبك من كل شيء يو ذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك" (الله كنام سے آپ كوجھاڑتا موں براس چز سے جو آپ كوايذ ادے برحاسداورنظر سے اوراللہ آپ كوشھاوے)۔

نی مَالَّیْنِ کَارْوجِهَا کُشہ تَالِیْنَا کے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالِیْنَا بِمَارہوئے توجر بِلِّ نے آپ کوجھاڑا اور کہا:"بسم الله یسریك من كل داء يشفيك من شركل حاسد اذا حسد و من شركل ذي عين" (الله كام ہے جوآپ کو ہرمض سے صحت دے آپ کو ہرحاسد كے حسد ہے جب وہ حسد كرے اور ہرنظر لگانے والے كثرے شفادے )۔

عائشہ می استفار موری ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا "بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شرحاسد اذا حسد ومن شركل ذي عين".

 عائشہ میں بینی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا فیٹی کے دردھا ایک پاس اصحاب عیادت کرنے آئے آئے انہیں بیٹے کرنماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے پھرآئے نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ 'جب اپنی نماز پوری کرلی تو فر مایا: امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ تبہیر کہتو تنہیر کہو جب رکوع کرے تو رکوع کر وجب بیٹھے تو بیٹے تو بیٹے جدہ کرؤ جب بیٹھے تو بیٹے جاؤاورو بیا ہی کروجبیاا مام کرے۔

زہری سے مروی ہے گدانس بن مالک وی افظ کو کہتے سا کدرسول الله مظافیق کھوڑے پر سے گر پڑے وابنا کولہا کھل گیا ا ہم لوگ آپ کے پاس عیادت کرنے گئے نماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے پیچے بیٹھ کرنماز پڑھی' آپ نے نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ امام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے 'جب وہ تکبیر کہ تو تکبیر کہ وہ جب رکوع کرے تورکوع کرو جب اٹھے تو اٹھ جاؤ' جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کہ تو "دبنا لك الحمد" کہو اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے اس حالت میں لوگوں کی امامت کی کہ آپ شخت بیار تھے اور نماز میں ابو کم وی افتاد کا میں ابو کم وی افتاد پر سہارالگائے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہ فی الله عروی ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَمَ الله الله عَلَمَ الله الله عَلَمَ الله عَلَم جب وہ جمیر کے تو تکمیر کہو جب وہ رکوع کر نے تو رکوع کر و جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کے تو"د بنا لك الحمد" كهؤجب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو سبل کے بیٹے کے نماز پڑھو۔

حضور عَلَاسِك كَ حَكم سابوبكر فيالاعدك امامت:

عبیدین عمراللیثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹٹیٹی نے اپنے مرض وفات میں ابو بمرصدیق میں ہوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا' ابو بکر میں ہوئی نے نماز شروع کر دی تورسول اللہ مُگاٹٹیٹی کو (درد میں ) کی محسوں ہوئی آپ نظے اورصفوں کو چیرنے لگے۔

جب ابو بکر می الله عند نے آ ہے محسوں کی تو وہ مجھ گئے کہ اس طرح سوائے رسول الله مثالیّظ کے اور کوئی آ کے نہیں بڑھ سکتا' وہ نماز میں ادھراُدھر نہیں و بکھتے تھے' پیچھے صف کی طرف ہے' رسول الله مثالیّظ نے انہیں ان کے مقام پرواپس کر دیا' آ مخضرت مثالیّظ ا ابو بکر میں اللہ میں بیٹھ گئے' اور ابو بکر میں اللہ کھڑے رہے۔

جب دونوں حضرات نماز سے قارغ ہوئے تو ابو بکر مخالف نے کہا''اللہ اللہ رسول اللہ ہیں''۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھراللہ آپ تندرست ہیں' بیدون خارجہ کی بیٹی کا ہے''۔وہ بن الخارث بن الخزرج کے انصار میں سے ابو بکر مخالف کی بیوی تھیں رسول اللہ مٹالٹی آنے انہیں اجازت دی۔

رسول الله سَلَيْظِ ابن جانماز پر یا جرول کی جانب بیٹھ گئے آپ نے لوگوں کوفٹنوں سے ڈرایا پھر آپ نے اتن بلند آواز سے ندادی کہ آپ کی آواز مجد کے درواز ہے ہے باہرنگل رہی تھی: واللہ لوگ جھے ذرا بھی مجبور نہیں کر سکتے میں صرف وہی چیز طلال

# اخبار الني العالم (صدوم) المستحد (صدوم) المستحد (صدوم) المستحد (صدوم) المستحد (صدوم) المستحد المستحد

کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کردی' اور وہی چیز حرام کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دی' پھر فرمایا: اے فاطمہ ٹی اٹنا اور اے صفیہ (رسول اللہ مُنَا اُلْمِیْمُ کی پھو پھی) جو کچھاللہ کے پاس (نعمت آخرت) ہے اس کے لیےتم دونوں عمل کرو (بغیر عمل کے ) میں تم دونوں کے کچھکام ندآ سکوں گا۔

آ پ مجلس سے اٹھ گئے آ دھادن بھی نہ گزرا کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔ آخری بارزیارت مصطفیٰ مَنَّالِیْکِمَ:

انس بن ما لک جی او بر می ہے کہ رسول اللہ منافیقی کے اس در دہیں جس میں آپ کی وفات ہوئی ابو بکر جی او گول کو نماز پڑھایا کرتے تھے جب دوشنبہ ہوا اور وہ لوگ نماز کی صفول میں تھے تو رسول اللہ منافیقی جرے کا پر دہ کھول کر ہماری طرف نظر کرنے گئے آپ اس طرح کھڑے تھے کہ چیرہ گویا قرآن کا ایک ورق ہے رسول اللہ منافیقی نے اس طرح کھڑے تھے کہ چیرہ گویا قرآن کا ایک ورق ہے رسول اللہ منافیقی نے بہم فرمایا تو ہم لوگ بھی رسول اللہ منافیقی کے برآ مدہونے کی خوشی میں مسرور ہوگئے۔ حالا تکہ ہم لوگ نماز میں تھے ابو بکر جی اور کہ مناف ہو کہ بین رسول اللہ منافیقی نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا انہیں میں مارور ہوگئے اور پر دہ ڈال دیا اس روز آپ کی وفات ہوگئی۔

زہری سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹھاہؤتہ کو کہتے سنا: سب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ سُلُاہُؤُم کو دوشنبہ کے روز دیکھا' آپ نے جس وقت پردہ ہٹایا تو لوگ صف بستہ ابوبکر ٹھاہؤد کے پیچھے تھے جب آپ کولوگوں نے دیکھا تو وہ سُلُنائے' آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پرتظہرے رہوؤ میں نے آپ کے چہرے کودیکھا کہ گویا قرآن کا ایک ورق تھا' پھرآ یٹ نے پردہ ڈال دیا اور اس دن کے آخریں آپ کی وفات ہوگئی۔

ابن عباس شاہ من سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ا

حمزہ بن عبداللہ بن عمر می اللہ علیہ اللہ اللہ مقالیۃ کا درد شدید ہوگیا تو آپ نے فرمایا:
ابو بکر می اللہ علیہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں عاکشہ می اللہ علیہ خوش کی: یا رسول اللہ الوبکر می اللہ علیہ جب تر آن پڑھتے ہیں تو وہ نرم دل اور بہت رونے والے آدی ہیں اس لیے آپ عمر می اللہ کو تھم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں رسول اللہ علیہ تھے نے فرمایا: لوگوں کو ابو بردی ہو اللہ علیہ تھے نے فرمایا لوگوں کو ابو بردی میں ماکشہ می اللہ علیہ اللہ کی ساتھ والیاں ہو۔ ابو بکر میں اللہ علیہ کی میں تھے والیاں ہو۔ ابو بکر می اللہ علیہ کی ساتھ والیاں ہو۔

عاکشہ میں بین اسلام کا میں معاملہ (نماز) میں نے رسول اللہ مَالْظِیم ہے باربار گفتگو کی مجھے بکثر ت (ایک ہی بات کے ) دہرانے پرصرف اس امرنے برا میجنتد کیا کہ بیرے دل میں بیآیا کہ لوگ اس محض کو پہندنہ کریں گے جوآ پ کے بعد آپ کی

#### 

جلہ پر کھڑا ہو میں میر خیال کری تھی کہ جو صل آپ کی جلہ کھڑا ہوگا لوگ اسے محوس جھیں نے میں نے میر چاہا کہ بمی رسول اللہ ملی تیج البو بکر منی مدعنہ سے چھر جائیں۔

انس بن ما لک جی ادائد سے مروی ہے کہ دوشنہ کوجس وقت مسلمان فجر کی نماز میں تصاورا بوبکر جی ادائیس نماز پڑھار ہے تھے کیا کیک رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے عاکشہ جی ایوبکر جی کا پر دہ کھولا اور ان کی طرف دیکھا آپ کسی قدرمسکرائے 'ابوبکر جی اداؤ چیجے ہے کہ صف میں ال جائیں انہوں نے میگان کیا کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔

مسلمانوں نے جب رسول اللہ مُثَاثِیْنِم کو دیکھا تو خوشی میں انہوں نے بیارادہ کیا کہا پی نماز میں تتربتر ہو جا کیں رسول اللہ مُثَاثِیْنِم نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو' آپ چرے کے اندرتشریف لے گئے اور پر دہ ڈال دیا' رسول اللہ مُثَاثِیْنِم کی اسی روز وفات ہوگئی۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن اللہ بن بن اللہ بنا اللہ بن اللہ

لوگر مجد میں بیٹے ہوئے (دن کی) آخری نمازعشاء کے لیے رسول اللہ مَا اَنْظَار کررہے مِنْظُ رسول اللہ مَا اَنْظِار ابو بکر مُحَالَّائِم اَنْ اَنْظِیجا کہ لوگوں کونماز پڑھا دیں' قاصد آیا کہ رسول اللہ مَا اَنْظِیم آپ کو تھکم دیتے ہیں کہ لوگوں کونماز پڑھا دیجئے' ابو بکر مُحَالِفَوْنے کہ رقیق القلب مِنْظِم اُکِ اے عمر مِحَالِفَوْنَ کونماز پڑھا دو' عمر مُحَالِفَوْنے کہا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں' آخر ابو بکر مُحَالِفَوْنِ بِی نے کُلُ دنِ نماز پڑھا کی۔

چند روز کے بعد نبی منافیظ کو تکلیف میں کچھ کی محسوں ہوئی' آپ دو آ دمیوں کے درمیان' جن میں ایک عباس می استان سارالگائے ) نکلے ای حالت میں نماز پڑھی کہ ابو بکر میں ہوئی' آپ دو آ دمیوں کے درمیان' جن میں ایک عباس می استان سیارالگائے ) نکلے ای حالت میں نماز پڑھی کہ ابو بکر میں ہوئے اور بر میں ایک جی استان ان دونوں جب آپ کو ابو بکر میں ہوئے ان دونوں نے آپ کو ابو بکر میں ہوئے اور بر میں ہوئے اور بر میں اور بی میں بھا دوادوں نے آپ کو ابو بکر میں ہوئے اور بی بھا دوادوں اور میں اور بی میں بھا دور بی میں بھا دوروں نے آپ کو ابو بکر میں ہوئے اور بی بھا دوروں نے آپ کو ابو بکر میں ہوئے اور بی میں بھا دوروں نے آپ کو ابو بکر میں ہوئے اور بی میں بھی دوروں نے آپ کو ابو بکر میں ہوئے اور بی میں بھی اور بی میں بھی بیٹھے تھے۔

عبیداللہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس میدین کے یاس گیا اور کہا کورسول اللہ علید اللہ علیدا

عائشہ مخاشفانے جو کچھ بیان کیا کیا میں آپ کے سامنے پیش کرون انہوں نے کہابیان کرؤ میں نے ان سے بیان کیا انہوں نے اس میں ہے کئی بات کا افکارنہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہا کہ آیا انہوں نے تم سے اس شخص کا نام بتایا (جو سہاراوینے میں) عمباس مخاسفہ سے سے سے اس شخص کا نام بتایا (جو سہاراوینے میں) عمباس مخاسفہ سے سے ساتھ تھا میں نے کہانہیں انہوں نے کہا: وہ علی بن ابی طالب مخاسفہ شخصہ

عائشہ میں اسٹانے موروی ہے کہ نبی مظافیۃ کوم ض (کے زمانے میں نمازی اطلاع دی گئی تو فرمایا: ابو بکر می الدوہ و کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں اس کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی جب وہ آپ سے دور ہوگئی تو استفسار فرمایا: آیا تم نے ابو بکر می الدوہ ایسے رقتی القلب آدی ہیں کہ لوگوں کو (قرآن) ننا سکتے 'اس لیے لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا' میں نے کہا' یا رسول اللہ وہ ایسے رقتی القلب آدی ہیں کہ لوگوں کو (قرآن) ننا سکتے 'اس لیے اگر آپ عمر می الدو کہ ایس کے اور تمان کرنے فرمایا: تم لوگ یوسف علیک کی ساتھ والیاں ہو' ابو بکر می الدو کو تم روکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کی ساتھ والیاں ہو' ابو بکر می اور تمنا بھی کریں لوگوں کو نماز پڑھائیں کی ساتھ والیاں ہو' ابو بکر می اور تمنا بھی کریں لوگوں کو نماز پڑھائیں' کیونکہ بہت سے کہنے والے اور تمنا کرنے والے ہیں (جواس منصب کے لیے کہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے اللہ اور موضین (سوائے ابو بکر می الدیون کے اور سب کی (امامت) سے افکار کرتے ہیں۔

عائشہ نخاست مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی قیام کی علالت میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا: (ابو بکر مخاسور کو تھم دو
کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں میں نے کہا' یا نبی اللہ' ابو بکر مخاسور قبل القلب' کمزور آواز والے قرآن پڑھتے وقت بہت روئے
والے آدمی ہیں' آپ نے فرمایا: انہیں کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں میں نے اپنے قول سابق کا اعادہ کیا تورسول اللہ مثالی فیلے فرمایا: تم لوگ یوسف علائل کی ساتھ والیاں ہو انہیں کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔

عائشہ خلاف کہا' میں میصرف اس لیے کہتی تھی کہ یہ (امامت) میرے والدسے باز رکھی جائے میں نے (اپنے ول میں) کہا کہ لوگ اس شخص کو ہر گز قبول شہریں گے جور سول اللہ سالٹی کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ ہر حادثے میں اس سے فال بدلیا کریں گئاس لیے میں بیچا ہتی تھی کہ یہ میرے والدے روک لیا جائے۔

دوشنبہ کی صح آپ کوافاقے کی حالت میں ہوئی'آپ نظل بن عباس جی میں اورائیے غلام توبان پر تکبیرلگا کربرآ مدہوئے اور مجد میں آئے۔

لوگ ابو بر می اندو کے ساتھ میے کی نماز کا سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے تھے لوگوں نے آپ کو ویکھا تو بہت خوش ہوئ آپ آئے یہاں تک کہ ابو بکر می اندو کے پاس کھڑے ہوگئ ابو بکر میں اندو نے پیچھے بٹنا جاہا تو ہی مظافی آپ کی ہاتھ پکڑ کے ان کی جانماز پر بڑھا دیا ' دونوں (حضرات) نے مل کرصف بنائی 'رسول اللہ مظافیر آپ بیٹھے تھے اور ابو بکر می اندو آپ کی ہائیں جانب کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے ابو بکر میں مورت بوری کرلی تو (رکوع کے بعد) دو بجدے کیے چربیٹھ کرتشہد (التحیات)

# رطبقات این سعد (صدوم) کال می مانید اوروایس الحقاق این سعد (صدوم) کال می مانید اوروایس تشریف کے گئے۔ پر صف کے جب انہوں نے سلام پیمراتو نبی مانید کے دومری رکعت پڑھی اوروایس تشریف کے گئے۔

حضرت عمر ضي الدعوك مصلى برآن في كاواقعه

عبداللہ بن زمعہ بن الاسود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَالِیَّا کی مرض وفات میں عیادت کی آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے بلال میں ہوئی آئے رسول اللہ مَالِیُیُمَانِ مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ ذووہ نماز پڑھ لیس۔

میں نکلا اور اس طرح لوگوں سے ملا کہ ان سے بات نہ کرتا تھا' جب عمر بین الخطاب میں ایفات سے ملا تو ان کے پیچے والے کو تلاش نہیں کیا۔ ابو بکر شیادہ موجود نہ تھے' میں نے ان سے کہا کہ اے عمر شی الدیم تم لوگوں کو نماز پڑھا دو' عمر شی الدیم مصلی پر کھڑے ہوئے' وہ بلند آ واز محض تھے' تکبیر کہی تو رسول اللہ سکا ٹیٹی نماز ان کی آ واز سن آ پ نے ججرے سے سر باہر نکالا' بہاں تک کہ لوگوں نے آ پ کو دیکھا' پھر آ پ نے فرمایا' دشیں نہیں این الی قافہ (ابو بکر شی الدیم شائد پڑھا کیں''۔

رسول الله عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ عَضِب كَى حالت مِن يرفر مار ب تقعم الله عَنَ الله عَنَّ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# سيدنا صديق اكبر ميئ الدؤمصلى نبوى مَالَّتْيَا فِي مِن

مؤ ذن عمر ری الفقد کے پاس گیا' انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی' جب بی متالظیظ نے ان کی تکبیر سی تو فرمایا بیکون شخص ہے' جس کی تکبیر میں سنتا ہوں' آپ کی از واج نے کہا کہ' عمر بن الخطاب می الفیق '' اور آپ سے بیان کیا کہ مؤ ذن آپا تھا' اس نے کہا کہ بی مثالثی استا ہوں' آپ کی از واج نے کہا کہ بی مثالثی المسلم میں مثالث میں مرسول اللہ مثالثی نے فرمایا : تم یوسف علائل کی ساتھ والیاں ہو ابو بکر میں المدن میں میں کہ کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کی میں کہوں کہ میں کریں گے۔ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں کیونکہ وہ (عمر میں المران (ابو بکر میں الموقات کریں گے تو لوگ اطاعت نہیں کریں گے۔

## اخبراني الله المحالة المن معد (حدوم)

ابن عباس میں ہیں ہے مروی ہے کہ بی مگالیکی کو جب وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ابو بکر میں ایک لوگول کو نماز پڑھانے کا تھا ہوئی تو خود آئے ابو بکر میں ایک خفیف معلوم ہوئی تو خود آئے ابو بکر میں انتخاب کے ارادہ کیا تو آپ نے ابو بکر میں انتخاب کے انہیں اشارہ کیا 'وہ اپنے مقام پر قائم رہے' نبی مُنَافِیْم ابو بکر میں ایک جانب بیٹھ گئے' آپ نے وہ آیت شروع کی جے ابو بکر میں ایک میں ختم کیا تھا۔

حسن شی او تعدید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیق کو وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ کونماز کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن آیا آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ ابو بکر شی ادبیر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں کیونکہ تم تو پوسف علائلہ کی ساتھ والیاں ہو۔

محمد بن ابراہیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ طُلِقَیْقِ نے اپنے مرض کی حالت میں ابوبکر میں ہوئے سے فر مایا کہ لوگوں کو نماز
پڑھاؤ' کچھافاقہ ہواتو آپ ہاہر نکلے اس وقت ابوبکر میں ہوئوں کو نماز پڑھار ہے تھے پھر انہیں خبر نہ ہو کی جب تک رسول اللہ طُلِقِیْم ا نے اپناہا تھان کے دونوں شانوں کے درمیان نہ رکھا 'ابوبکر میں ہوئے بچھے ہے اور نبی طُلِقِیْم ان کی داہنی جا نب بیٹھ گئے ابوبکر میں ہوئے ہے اپناہا تھان ہوئے ہوئی ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی' پھر جب آپ واپس ہوئے تو فر مایا: کوئی نبی ہر گرنہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

محمہ بن قلیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالِیوًا نے فر مایا کوئی نبی ہرگزنہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخض اس کی امامت نہ کرلے۔

ابن عمر جی پینماسے مروی ہے کہ عمر ہی اندونے تکبیر کہی تو رسول اللہ سَکَالِیَّا نے ان کی تکبیر سی آپٹا نے غضب کی حالت میں اپنا سر نکالا اور فر مایا: ابن قیا فہ ( ابو بکر جی اندونہ ) کہاں ہیں 'ابن الی قیا فہ ( ابو بکر جی اندونہ ) کہاں ہیں؟۔

ابوسعید خدری پی الدورت مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤاثِیْظِ برابراہے ورد میں مبتلا رہے جب آپ کو کی محسوں ہوئی تو برآ مہ ہوئے تکلیف جب شدید ہوگی اور آپ کے پاس مو ذن آیا تو آپ نے فر مایا ابدیکر بی الدو کر بی الدور کو کہ وہ او گول کونماز پڑھا میں وہ ' (مؤذن) ایک روز آپ کے پاس سے اس حکم کے لیے نکلا کہ لوگوں کو حکم دے کہ نماز پڑھیں 'اور ابن ابی قافہ (ابو بکر بی الدور) موجود نہ تھے عمر بن الحظاب می الدور کی کہ کہ ان ابن الی قافہ کے آ نے تک جو النظ میں مجھے عمر سے کھر آگے بھر کہ کہاں ہیں؟ پھر صفیل اور کی الدور کی کار کی الدور کی کھر کے انہوں نے لوگوں کو نماز بر موائی۔

ام سلمہ بی اور اسلمہ بی اور اسلم پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوں کرتے تو فرماتے لوگوں کو تھم دو کہ نماز پڑھ لیں ایک روز صبح کی نماز لوگوں کو ابن ابی قافہ نے پڑھائی انہوں نے ایک رکعت پڑھی مجررسول اللہ مثالی کے اور ان کے بہلومیں بیٹھ گئے آئے ہے نے ابو بکر ہی اور کی افتراکی جب ابو بکر بڑی اور نے نماز پوری کرلی تو رسول اللہ مثالی کے ابنی علالت میں ابو بکر جی ایک رکعت پڑھی کا جہ ابقیہ

## ا طبقات ابن سعد (صدروم) المسلك المسلك المباراتين ما المباراتين ال

۔ رکعت بوری کی محمد بن عمرونے کہا کہ میرے خیال میں ہارے اصحاب کے نزدیک یہی ثابت ہے کہ رسول اللہ سکا تی آئے نے ابو بکر میں اللہ کے پیچیے نماز پڑھی۔

حضور عَلَاكِ كَي زندگى مين ستره نمازون مين امامت:

محمد ہن عمروے مردی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سرہ سے پوچھا کہ ابو بکر ہی انتخابے لوگوں کو کتنی نمازیں پڑھا ئیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سترہ نمازیں پڑھا ئیں میں نے کہا تم سے کس نے پیدیان کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے ابوب بن عبدالرحمٰن بن صفصعہ نے بیان کیا' (اوران سے ) عباد بن تمیم نے (اوران سے ) رسول اللہ سَائِ ﷺ کے ایک صحابی نے (بیان کیا) کہ ابو بکر میں اللہ عن نمازیں بڑھا کیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ الو پکر بڑی افتر نے لوگوں کو تین نمازیں پڑھا کیں (جن میں رسول اللہ مُٹائِٹِیْم بھی شریک ہوئے)۔ ایوموی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائِٹِیْم جب بیار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہوگی تو فرمایا' ابو بکر وی افتر کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں' عاکشہ وی اسٹنانے کہا' یارسول اللہ ابو بکر وی افتر رقتی القلب ہیں' وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گ توممکن ہے لوگوں کو (گریدوزاری کی وجہ سے قرآن ) نہ سناسکیں' آپ نے فرمایا' ابو بکر وی افتر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں' تم تو

یوسف علاملا کی ساتھ والیاں ہو۔

عبداللد (بن مسعود) سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگائیڈیٹر (اس دنیا ہے) اٹھا لیے گئے تو انصار نے (مہاجرین ہے)

ہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے (ہو) عمر شکائیڈیٹر (اس دنیا ہے اور کہا اے گروہ انصار کیا تم نہیں جانے کہ

رسول اللہ منگلیڈ نے ابو بکر شکائیڈ کولوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا انہوں نے کہا 'بے شک (جانے بیں) عمر شکائیڈ نے کہا کہ پھرتم

میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شکائیڈ نے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا 'بے شک (جانے بیں) عمر شکائیڈ نے کہا کہ پھرتم میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شکائیڈ نے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگلے بیں کہ ہم ابو بکر شکائیڈ نے بڑھیں۔

ايام علالت ميں شان ابو بكر شاه عنه ميں فرامين نبوي مَثَاثَيْتُام:

کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیُّا سے آپ کی وفات کے قبل پانچی باتوں میں میرا زمانہ قریب تر ہے' میں نے آپ کوفر مانے سنا کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے' کہ میر کے بل کوئی نبی ایسانہیں ہوا کہ اس کی امت میں سے اس کا کوئی خلیل (خاص دوست ) ندہو'آگاہ رہو کہ میر کے خلیل ابو بکر ہی ہوئے ہیں' اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابر اہیم علیات

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا لیجائے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے پاس ابوبکر میں ایو نو بلالؤ عائشہ میں این ان کہا کہ ابوبکر میں الدفویر گریہ غالب ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحظاب میں این آپ نے (دوبارہ) فرمایا' ابوبکر میں الدفو کو بلاو' عائشہ میں این کہا ابوبکر میں الدفور قبق القلب ہیں'اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحظاب میں الدیں۔

آپ نے فرمایا'تم یوسف علائل کی ساتھ والیاں ہو میرے لیے ابو مکر ہی ایو اور ان کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ لکھ لیس مبادا'

#### اخبار الني علية التن سعد (صدوم)

ابوبكر تفاطئو (كى خلافت) كے معاملے ميں كوئى طبع كرنے والاطبع كرئے يا كوئى آرزوكرنے والا (خلافت كى) آرزوكرئے چرفر مايا اس سے ( يعنى كسى اور كى خلافت سے ) اللہ اور مونين ا ثكار كرتے ہيں اللہ اور مونين اس سے ا تكار كرتے ہيں عائشہ محاسئون نے كہا كہ (ايسا ہى ہوا كہ) اللہ نے اور مونين نے اس سے ( يعنى سوائے ابوبكر ثفاط يؤ كے كسى اور كى خلافت سے ) ا تكار كرويا اللہ نے اور مونين نے اس سے انكار كرويا۔

محمد بن المكند رہے مروی ہے كہ رسول اللہ مَالِيَّتُمْ نے اپنے مرض وفات مِن فرمایا كہ ميرے كيے البوبكر مِن اللہ مَالِيَّتُمْ نے اپنے مرض وفات مِن فرمایا كہ ميرے كيے البوبكر مِن الله وَ ا لوگ ابن الخطاب مِن الله كوآ پ كے پاس بلالائے آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئ جب افاقہ ہوا تو فرمایا : ميرے ليے البوبكر بلاؤ 'انہوں نے ابن الخطاب كوآ پ كے پاس بلالیا تو فرمایا : تم پوسف عَلاِئْ كی ساتھ والیاں ہو۔

اس کے بعدعا کشہ میں وفاعت کہا گیا' کہتم نے اپنے والدکورسول اللہ مَلَّ الْفِیْمِ کے لیے جیسا کہ آپ نے تم کو تکم دیانہیں بلایا' انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گمان تھا کہ لوگ جب میرے والد کی آ واز سنیں گے تو کہیں گے کہ بیدسول اللہ مُلَّ الْفِیْم ہیں' لوگوں کا اس بات کوعمر میں وفاع کے لیے کہنا مجھے زیادہ پہندتھا بانسبت اس کے کہ وہ بات میرے والد کے لیے کہیں۔

#### خلافت كالشاره:

نبی مَثَالِیَّا نے فرمایا: میں ہوں'' ہائے سر'' ( کہنے کامشحق کیونکہ میرا درد سرتم ہے بہت زیادہ ہے ) میں نے قصد کیا کہ سی کو بھیج کر تمہارے والداور تمہارے بھائی کو بلواؤں اور اپنا عہد مضبوط کر دوں تا کہ کوئی طبع کرنے والا اس امر میں طبع نہ کرے اور نہ کہنے والے (اس کے لیے ) کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔

پھر فرمایا: ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں' ( کیونکہ سوائے ابو بکر میں ایئو کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے )اللہ بھی اٹکار کرے گا اور مونین بھی رد کریں گے'یا اللہ رد کرے گا اور مونین اٹکار کریں گے' بعض راویوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ''اللہ سوائے ابو بکر چھاہؤ کے (اور سب کی خلافت ہے )اٹکار کرے گا''

جسن می او بروی ہے کہ ابو بکر می او بکر می او برائی اللہ مثل اللہ مثل نے خواب میں دیکھا کہ میں دو بیمی چا دریں اوڑھے ہوں میں لوگوں کا پاخاندروند تا ہوں اور میرے سینے میں دوباغ میں آپ مثل اللہ اللہ خواب کے دوباغ (کامطلب میہ ہے کہ) تم دوسال تک والی (ملک) رہوگے میمنی چا در (کامطلب میہ ہے کہ) تم اپنے بیٹے سے خوش نہ ہوگے (ابیا ہی ہوا کہ ان کے ایک فرزند حضرت عثان میں ہوئی کے باغیوں میں شریک سے اور پاخانہ (تو اس کامطلب میہ ہے کہ) تمہیں ان سے او بیت نہیں پہنچ گ

(خواب ہے زیادہ تغییر سچی ہوئی)۔

محر بن جبیرے مروی ہے کہ بی مظافیراً کے پاس ایک شخص آیا جوآپ سے سی بارے میں تذکرہ کررہاتھا' اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کونہ پاؤں (تو کس سے ملوں) آپ نے فرمایا' ابو بکر ٹنا ہؤئے کے پاس آٹا'محمہ بن عمرونے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تقی ۔

مناقب صديق بزبان رحت عالم الطليم

ابوسعید خدری می الفت سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے لوگوں کو خطبہ متایا کہ اللہ نے ایک ہندے کو دنیاو آخرت کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے جواللہ کے پاس تھا اے اختیار کرلیا 'ابو بکر می الفت روئے گئے میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا اس شخ کو یہ بات رلاتی ہے کہ رسول اللہ متالیقی ہی وہ خص تھے جھے اختیار دیا گیا تھا اور ابو بکر می الفتی ہم سب سے زیادہ اسے جائے تھے۔

رسول الله منافی نظیم نے فرمایا: اے ابوبکر میں میں تھ بخیریت رہو کو گؤاپنی جان ومال میں سب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والے ابوبکر میں میں اگر میں انسانوں میں کسی کو ظیل بنا تا تو وہ ابوبکر میں میں ہوتے 'لیکن مجھے ان کے ساتھ اسلام اسلامی محبت ہے مسجد کے اندرکو کی دروازہ سوائے ابوبکر میں میں میں دروازے کے بند کرنے سے باقی ندرہے۔

یجی من سعید سے مروی ہے کہ نبی مگالی آئے نے فرمایا: لوگوں میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی جان ومال میں ابو بکر مخالفہ میں میتمام درواز سے جو مسجد کے اندر نکلتے ہیں سوائے ابو بکر مخالفہ کے درواز سے کے سب بند کردو

یں ہر و کا کہ بین ہا ہے۔ معاویہ بن صالح نے کہا لوگوں نے (اعتراضاً) کہا کہ آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے اوراپ خلیل کا دروازہ چھوڑ ویا' رسول اللہ عَلَّیْ ﷺ نے فرمایا: مجھے معلوم ہو گیا جو پچھتم نے ابو بکر ٹھالائٹ کے دروازے کے بارے میں کہا' میں ابو بکر ٹھالٹ کے دروازے برنورد کھتا ہوں اور تمہارے دروازے برظامت دیکھتا ہوں۔

ابن عباس میں شین سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالظیم مرض وقات میں اپنے سرمیں ایک کبڑے کی پٹی باندھے ہوئے نکلے' منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فر مایا کہ کوئی شخص ابو بکر میں ایٹ قافیہ سے زیادہ اپنی جان و مال میں مجھ پر احسان کرنے والا نہیں ہے اگر میں انسانوں میں ہے کسی کوفیل بنا تا تو ابو بکر میں ایٹھ کوفیل بنا تا کیکن اسلامی دوئی افضل ہے وہ تمام کھڑکیاں جو اس مبد میں بین سوائے ابو بکر میں ہیں کے کھڑکی کے بندگر دو۔

ابوب بن بشیرالانصاری نے بعض اصحاب رسول اللہ مُلا اللہ مِلا اللہ اللہ مُلا ال

اخبار الني النيال المعالث المن سعد (صدروم)

اور منبر پر بیٹے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا' جب تشہد پورا ہو گیا توسب سے پہلے شہدائے اُحد کے لیے استغفار کی پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس کی نعتوں کے درمیان اختیار دیا گیا' اس نے جواس کے رب کے پاس ہے' اس اختیار کرلیا۔

لوگوں میں سب سے پہلے اسے ابو بمرصدیق ٹی الدور سجھ گئے انہیں معلوم ہو گیا کہ دسول اللہ مُثَاثِیْتُم کی مراد (بندے سے) اپنی ذات ہے ٔ وہ رونے گئے رسول اللہ مُثَاثِیْتُم نے ان سے فر مایا اے ابو بکر ٹی الڈو او پررتم کرو ُ وہ تمام دروازے جو مجد میں نکلتے نہیں 'سوائے ابو بکر ٹی الدور کے دروازے کے سب بند کر دو' کیونکہ میں صحابہ ٹی الڈیٹم میں ان کے برابر کسی شخص کواپے نز دیک احبان میں افضل نہیں جانیا۔

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَالِیَّا نے درواز ون کے متعلق حکم دیا کہ سوائے ابو بکر شی ہوئے درواز کے سب بند کر دیئے جائیں تو عمر شی ہونے کہایا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑکی کھول لوں تا کہ جب آپٹماز کوٹکلیں تو میں آپ کود کلے لوں رسول اللہ مَثَالِیُّا مِنْ فِر مایا 'منہیں۔

عاصم بن عدی سے مروی ہے گہ عباس بن عبدالمطلب نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آ پ نے پھے لوگوں کے دروازے مبحد میں کھے رہنے دریا ہے اس محصل میں نے اپنے تھم میں نے اپنے تھم سے کھا در ہے دیئے اور نہیں نے اپنے تھم سے بند کیے (بلکہ جو پھے کیا وہ اللہ کے تھم سے کیا)۔ زندگی اور موت میں سے انتخاب کا اختیار:

عائشہ مخاطفات مروی ہے کہ میں ساکرتی تھی کہ کوئی نبی نہیں مرتا تا وقتیکدا سے دنیاوا خرت میں اختیار نہ دیا جائے اشداد مرض میں جب آنخضرت سَائِلِیُّا کی آواز بیٹی گئ تو میں نے آپ کو کہتے سنا ''مع اللہ بن انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین والشهداء و الصالحین و حسن اولئك دفیقا'' (ان نبیوں اور صدیقوں اور شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا' اوروہ لوگ بہت اجھے دفتی ہیں) مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔

مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ عاکشہ میں بیٹنائے کہا در سول اللہ علی تی ایا کرتے تھے کہ کوئی نبی اییانہیں جس کی جان قبض نہ کی جائے اسے اس کا تو اب نہ دکھایا جائے اور وہ (جان) اسی کی طرف واپس نہ کر دی جائے 'پھراسے جان کے اس کی طرف واپس کیے جانے اور (عالم آخرت میں ) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

و میں نے پیر بات آپ سے ( سن کر ) یا دکر لی تھی' میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ دیکھا تو آپ کی گردن جھک گئی' بھی بٹائیڈآ پ نے قضا کی' چھے وہ بات یادآ گئی جو آپ نے کہی تھی' پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ اٹھے اور آپ نے دیکھاڈاس وقت میں نے کہا کہ واللہ آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گئے' آپ نے فرمایا؛ جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ان انبیاء وصدیقین و شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے افعام کیا' اور یہلوگ بہت اچھے رفیق جن' ۔

ئى مَكَافِينَا كَى زوجِهِ عَاكِشَهِ مُحَادِمُ مَا كَدِرُسُولِ اللهُ مَكَافِينَا جِبِ تندرست مصَّةِ فرمايا كرت مصلحه كدكروكي نبي بين الحياياجا تا

تاوقتیکه اسے جنت میں ٹھکا ناند د کھا دیا جائے اور اختیار ند دیا جائے۔

''رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ آپ كاسرمير بن انوپرها' تھوڑى دير كے ليے آپ پر بے ہوشى طارى ہوئى' افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نظرمكان كی حجيت كى طرف اٹھائى اور فرمایا: اے اللّٰدر فِق اعلیٰ'۔

'' میں سمجھ کی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے اور میں جان گی کہ جوحدیث آپ ہم سے بیان کیا کرتے تھے وہ سمجے ہے' بی آخری کلمہ تھا جس کارسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا ا

ام سلمہ شاہ فار فیاز وجہ نبی مُنالِی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالے کا تو آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے۔

عائشہ تن اللہ عارت کے میں نے رسول اللہ مَالِیَّا کُولِل وفات کے کہتے ساالی عالت میں کہ میں آپ کواپے سیفے سے لگائے تھی کہ "اللّٰہم اغفولی واد حملی بالوفیق" (اےاللہ میری مغفرت فرما' مجھے پررحت فرما' اور مجھے دفیق سے ملادے )۔

عباد بن عبدالله بن الزبير في والمن مروى من كه عائشه في والمن كرانهون ني من الله والموات الله ما الته مين كدوه آپ كالت من كرون كرانهون في المن والمحتنى والمحتنى والمحتنى والمحتنى والمحتنى المن في المنطقي المنطقية المنطقية المنطقي المنطقين المنطقي المنطقي المنطقي المنطقي المنطقين المنطق

مالک بن انس سے مروی ہے کہ' مجھے عائشہ خادی معلوم ہوا کہ رسول اللہ سَلَطَةُ ان فرمایا کوئی نبی بیس مرتا تا وتشکہ اسے اختیار نہ دیا جائے جب میں نے آپ کو کہتے ہا: "اللهم الوفیق الاعلی" توسمجھ گئ کہ آپ اب اس دنیا میں مقام نہ فرما میں گے۔

ا بی بردہ بن ابی مویٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا لیا کہ کوعا کشہر ٹی اٹنٹا سینے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور شفا کی دعا کر رہی تھیں'آ پ کوافاقہ ہوگیا تو فر مایا' دخہیں میں اللہ سے جبر مل ومریکا ئیل واسرافیل عنطیکا کے ساتھ رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہول'۔

ابوسعید خدری شاہ و کے مردی ہے کہ ہم لوگ متجد میں بیٹھے تھے کہ یکا یک رسول اللہ مظافیۃ کا بیاری کی حالت میں سر پر کپڑے کی پٹی باند ھے برآ مد ہوئے آئے نکل کر چلنے لگے یہاں تک کہ منبر پر کھڑے ہو گئے 'چر جب آ پ اس پر بیٹھ گئے تو بر دایت ابی ضمر ہ انس بن عیاض وصفوان فر مایا ''دفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل کے جان اساعیل فر مایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے روز میں ضرور دوض پر کھڑا ہوں گا ایک شخص کے سامنے دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئر اس نے آخرے کو احتیار کرلیا''۔

حاضرین میں ہے۔وائے ابوبکر خ<sub>اش</sub>ؤ کے کوئی نہ سمجھا' وہ روئے اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' ہم سب لوگ اپنی جان و مال اور باپ بیٹے آپ پر فدا کرتے ہیں' پھرآپ (منبرہے ) اترےاوراس پر قیامت تک نہ کھڑے ہوئے' از واج مطہرات کے مابین مساوات.

جعفرین محرنے اپنے والکہ سے روایت کی کہ نبی مُثَافِینِم بیاری کی حالت میں ایک جا در پراُٹھائے جاتے تھے اور اس طرح

اَ فِی قلابہ سے مروی ہے کہ نبی مَثَاثِیُّا اِنی از واج کے درمیان (اوقات) تقسیم کرتے تھے 'آپ ان سب میں مساوات طحوظ رکھتے اور فرماتے:

''اےاللّٰہ بیوہ ہے جس کامیں مالک ہول'اورتو زیادہ مالک ہے اس شے کا جس کامیں مالک نہیں ہوں' یعنی حب قلبی''۔ از واج کی اجازت سے سیدہ عاکشہ مڑی ایٹنا کے حجرہ میں منتقل :

ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیق کا در دشر ید ہوگیا تو آپ نے اپنی از واج سے عاکشہ میں سفانے گھر میں رہنے کی اجازت جا ہی کہ اجا تا ہے کہ ان سے فاطمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت جا ہی کہ اجا تا ہے کہ ان سے فاطمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت دے دی آپ کے دونوں قدم دے دی آپ میمونہ میں شفائے گھر سے نکل کر عاکشہ میں شفائے گھر کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے دونوں قدم عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائی عباس میں شفائی کے بعد جھا کہ وہ علی بن ابی طالب میں شفائے ہے۔

عاکشہ ٹٹاہٹنازوجۂ نبی مُٹاٹٹٹٹانے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹا سخت بیار ہوگئے اور در دشدید ہوگیا تو آپ نے اپنی از واج سے اس امر کی اجازت چاہی کہ آپ کی تیار داری میرے گھر میں کی جائے'سب نے آپ کواجازت دے دی' آپ اپنے دونوں پاؤں زمین پررگڑتے ہوئے فضل بن عباس چھٹناورایک اورشخص کے درمیان نکلے۔

عبیداللہ (راوی حدیث) نے کہا: جو کچھ عائشہ خیاہ خاتے کہا اس کی میں نے ابن عباس خیاہ ہیں کوخر دی تو انہوں نے کہا کہ کیاتم جاننے ہودہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ خیاہ خانے نام نہیں لیا۔ میں نے کہانہیں ابن عباس خیاہ نیا کہاوہ علی خیاہ نوشنے سے ان کی کسی خیر پر عائشہ خیاہ خان کا دل خوش نہیں ہوتا۔

عائشہ مخاہ خان کہا کہ رسول اللہ متالی اللہ متالی اللہ متالی کے میں داخل ہونے کے بعد اس حالت میں کہ آپ کا در دشد ید ہو گیا مقائم میں مایٹ محصر پرسات مشکول سے (پانی) ڈالوجن کی ڈوریاں نہ کھولی جا کیں میرے ذھے ضروری ہے کہ لوگوں سے عہدلوں ان دونوں یعنی (میمونہ مخاہد فائد فائد کے گھرسے لانے والوں) نے آپ کو حفصہ مخاہد خاند فائد کا محکوں سے آپ پر (پانی ڈالنے گئے میاں تک کہ آپ اس محکوں سے آپ پر (پانی ڈالنے گئے میاں تک کہ آپ اس محکوں کے بھر آپ لوگوں کی جانب محل ان انداز میں خان میں مخان کا درخطید سایا۔

یزید بن بانبوس سے مروی ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حضرت عائشہ میں ایٹ اسٹے کی) اجازت جاہی' انہوں نے ہمیں اجازت دی' جب ہم لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے (درمیان کا) پر دہ تھینج لیا اور ہمارے لیے ایک فرش بچھا دیا جس پرہم لوگ بیٹھ گئے۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالِیْمُ مایا ' تب میں نے کہا' اے جاریہ (لونڈی) میرے دے' آپ ایک روزگزرے مگر بچھٹیں فرمایا' تب میں نے کہا' اے جاریہ (لونڈی) میرے

# اخبرالني مُؤَيِّدُ ابن معد (صددوم)

ليے دروازے پرفرش بچيادے اس نے فرش بچياديا ميں آپ كراست ميں اس فرش پر بيھ گئ اوراپ سر پرپڻ باندھ لا۔

رسول الله سَالَيْتِهُمْ مير بي پاس سے گزر بي اور فرمايا تنهارا كيا حال ہے؟ ميں نے كہا جھے (دردسر) كى شكايت ہے۔رسول الله سَالَيْتُمْ نے فرمايا ميں بھی'' ہائے سر' (يعنی سر كے درد) ميں مبتلا ہوں' پھر آپ چلے گئے اور بہت تھوڑى در تھر سے تھے كہ آپ كو ايك جا درميں لا دكر لا يا گيا اور مير ہے گھر ميں داخل كيا گيا۔

آپ نے اپنی از واج کو بلا بھیجا'سب آپ کے پاس جمع ہوئیں' فرمایا: میں علیل ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں کھوہ نہیں سکتا' لہٰذاتم لوگ چا ہوتو مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ میں دئنا کے گھر میں رہوں' سب نے اجازت دے دی' میں آپ کی تیمار داری کرتی تھی' حالانکہ میں نے آپ کے قبل کسی مریض کی تیمار داری نہیں کی تھی۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب نبی مثل تی کا مرض شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ''میں کل کہاں ہوں گا'' لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے یہاں' آپ نے فرمایا: پھر میں کل کے بعد کہاں ہوں گا'لوگوں نے کہا' فلاں بیوی کے یہاں' ازواج سمجھ کئیں کہ آپ کی مرادعا کشہ میں مناجی سب نے کہا کہ یارسول اللہ ہم نے اپنے دن اپنی بہن عاکشہ میں میں کو مہمرکردیئے۔

عائشہ شاہ خانشہ علی تکا نے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا پی ازواج پر دورہ کیا کرتے تھے جب آپ کی تکلیف بڑھ گی اور آپ میمونہ شاہ خاکے گھر میں تھے تو آپ کی ازواج سجھ گئیں کہ آپ میرے گھر میں رہنا جا ہتے ہیں۔انہوں نے کہایا رسول اللہ کہا راوہ دن جوہمیں پنچتاہے ہماری بہن عائشہ شاہ ٹا کے لیے ہے۔

#### سيده عا كشصديقه فئالفظانے مسواك چبا كردى:

عائشہ تھا ہنتہ تھا ہنتے ہے کہ جب رسول اللہ مظافیق اسی روز واپس ہوکر میرے جرے میں آگئے تو میری آغوش میں کروٹ کے بل لیٹ گئے میرے باس ابو بکر شیافند کے خاندان میں سے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سزمسواک تھی رسول اللہ مٹافیق نے اس مسواک کی طرف حالا نکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی الی نظر ہے دیکھا کہ میں بچھ گئی کہ آپ کواس کی خواہش ہے میں نے کہایارسول اللہ آپ چا ہے ہیں کہ میں آپ کو میرسواک دول آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسے لے کر چبایا جب نرم ہوگئ تو آپ کو دی آپ نے نرمایا ہیں نے اسے لے کر چبایا جب نرم ہوگئ تو آپ کو دی آپ نے اس سے بہت زیادہ دانت صاف کرتے دیکھا تھا ، پھر آپ نے اسے رکھ دیا۔

عائشہ جھن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر جھنٹ رسول اللہ طَافِیْتِ کی بیاری میں آپ کے پاس آئے میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی 'آپ نے تھم دیا کہ میں اے دانتوں سے زم کر دوں' میں نے زم کر کے رسول اللہ مُظَافِیْتِ کودے دی۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ عائشہ شکھ نظامیا کہ کہتے سنا کہ بھی پر اللہ کے انعامات اور میرے ساتھ اس کے ایجھے عطایا میں سے تھا کہ رسول اللہ سکا تین آغوش میں ہوگی موت کے وفت بھی میر ااور آ ب کالعاب د بن جمع ہوگیا۔ اخبراني تافير الني تافير الني تافير

قاسم نے کہا جو پھھ آپ نے فرمایا وہ سب ہم سمجھ کے مگر آپ کے اور آئخضرت مثالیقی کے لعاب دہن میں کوئر اجتاع ہوا۔ انہوں نے کہا ' بی مثالیقی کے پاس میرے بھائی عبد الرحمٰن بن ام رومان آپ کی عیادت کے لیے آئے ان کے ہاتھ میں ترمسواک تھی ' رسول اللہ مثالیقی کو سیا کہ آپ اپن نظر اس کی طرف اٹھاتے برمسواک تھی رسول اللہ مثالیقی کو دیکھا کہ آپ اپن نظر اس کی طرف اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا اے عبد الرحمٰن مسواک کو دانت سے کچل کے مجھے دے دو' میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ مثالیقی کے مند میں ڈال دیا' آپ نے اس سے مسواک کی 'میرے اور آپ کے لعاب دہن کا اجتماع ہوگیا۔

#### مرض وفات مين دوا كايلاما جانا:

عمروبن دینارے مروی ہے کہ رسول اللہ علی روزہ دارتھا؟ شایدا ساء بنت عمیس میں اس کا تھم دیا کیا آئیں یہ اندیشر تھا کہ مجھے (مرض) ذات الجنب ہے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ذات الجنب کو مسلط کرنے سوائے میرے چھا عباس میں ہوئی اللہ کی مرضی کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑ اجائے جیسا کہ ان لوگوں نے مجھے دوا پلائی آپ کی ازواج اٹھ کرایک دومرے کودوا پلائے لگیں۔

عاکشہ خواہ اللہ منافظ میں ہورہ ہول اللہ منافظ میں دردہ دوجاتا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روزوہی دردآپ کو میں دردہ دوجاتا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روزوہی دردآپ کو ہوگیا ، جس سے رسول اللہ منافظ پراتی بے ہوتی طاری ہوئی کہ ہم لوگ ہے کہ بستر پرآپ کی وفات ہوگئ ہم نے آپ کو دوا پلا دی جب افاقہ ہوا تو آپ بھھ کے کہ ہم نے آپ کو دوا پلا کی ہے فرمایا: تم لوگ بجھی تھیں کہ اللہ نے جھے پر ذات الجب کو مسلط کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اسے جھ پر غالب کرے واللہ گھر میں کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی ہوئی کے اس جی دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی ہوئی کہ ایک جو بی خالب کرے واللہ گھر میں کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی ہوئی ہوئی کہ بھی کے بیاں جی ہوئی کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ ' سوائے میرے پچا

پھر گھر میں کوئی ننہ بچا جے دوانہ پلائی گئی ہوا تقاق ہے آپ کی از واج میں ہے کسی نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں لوگوں نے کہا' تم مجھتی ہوگی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے عالانکہ رسول اللہ ملکا لیکھ کے فرما دیا ہے کہ گھر میں کوئی بغیر دواپلائے نہ چھوڑ ا جائے' ہم نے انہیں بھی دواپلادی' حالانکہ وہ روزہ دارتھیں۔

#### الله کے بی کوموذی مرض نہیں ہوتا:

ام سلمہ جی پینا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کا در دمیمونہ جی پینا کے گھر میں شروع ہوا جب آپ کی تکلیف میں کی ہوگئ تو آپ نے نکل کرلوگوں کونماز پڑھائی' جب شدت محسوں کی تو فر مایا: لوگوں کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھ لیں ہم نے آپ پر ڈات الججب کا اندیشہ کیا' شدت ہوگئ تو دوا بلادی۔

نی سٹائٹیڈ نے دوائی تیزی محتول کی افاقہ ہو گیا تو فرمایا جم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا 'ہم نے آپ کودوا بلائی آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ ہم نے کہاعوہ ہندی قدرے کم کسم اور چند قطرے روغن زیتون کے آپ نے فرمایا جنہیں کس نے اس کامشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اساء بنت عمیس نے۔

#### 

فرمایا: روہ طب ہے جوان کے پاس ملک حبشہ ہے آئی ہے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نذر ہنے پائے 'سوائے ان کے جو رسول اللہ کے چپاہتے لیعنی عباس میں دوئر ، پھر فرمایا: وہ کیا چپڑھی جُس کا تنہیں مجھ پراندیشہ تھا 'توانہوں نے کہا' ذات الجعب' فرمایا: اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پرمسلط کرے۔

عثمان بن محمد الاختسى سے مروى ہے كہ ام بشر بن البراء نبى مُثَاثِّةٍ كى علالت ميں آپ كے پاس كُنيُن انہوں نے كہا'يا رسول اللہ اپيا بخار آپ كو ہے كسى كونہ ہوا ہوگا'نبى مُثَاثِّةٍ منے فر مايا: ہمارے ليے دو چندمصيبت ہوتی ہے جيسا كہ ہمارے ليے دو چند اجر ہوتا ہے۔

(فرمایا)لوگ (میرے مرض کے متعلق) کیا کہتے ہیں؟انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہذات الجعب ہے رسول اللہ سُکھیگیا نے فرمایا اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے رسول پر مسلط کرے کیونکہ وہ تو شیطان کی مار ہے میاس لقمے کی وجہ سے ہے جسے میں نے اور تہارے بیٹے (بشربن البراءنے یوم خیبر میں ) کھایا تھا' بیوہ وفق ہے کہ اس نے میری رگ پیشت کا بے دی ہ

ابن عباس میں پین نے کہا کہ چرایک دوسرے کودوا پلانے لگے۔

ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ ام سلمہ اور اساء بنت عمیس جی پیشن نے ہی نے آپ کو دوا پلائی' نبی مَالِیْ آئی کی قسم کی وجہ ہے اس روز میمونہ بھی پیشنا کو بھی دوا پلائی گئی حالا تکہ وہ روزہ دار تھیں' یہ گویا آپ کی طرف ہے ان لوگوں کومز اتھی۔

#### وفات سے بل مال کی تقسیم:

عائشہ خان ہے مُروی ہے کہ رسول اللہ علی گیا کے پاس بچھ دینارا کے جنہیں آپ نے سوائے چھ کے سب کوتقسیم کر دیا' چھ دینا را بنی کسی زوجہ کو دے دیۓ آپ کو نیند نہ آئی' فرمایا : وہ چھ دینار کیا ہوۓ 'لوگوں نے کہا آپ نے وہ فلاں بیوی کو دے دیۓ' فرمایا وہ میرے پاس لاؤ (جب لائے گئے) تو آپ نے ان میں سے پانچ انصار کے پانچ گھروں میں تقسیم کر دیۓ' اور فرمایا س (ایک) کوٹرچ کرواس کے بعدار شاوہ وا: اب مجھے چین آیا اور آپ سور ہے۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْنِ اَنْ عَاکَشَهُ فَيْ مِنَاسے جُوآ پُ کُواپِ سِیْنے سے لگائے ہوئے تھیں فرمایا: اے عاکشہ فی افغاہ وہ مونا کیا ہوا' انہوں نے کہا میرے پاس ہے فرمایا: اسے فرج کرڈالو رسول اللہ عَلَافِیْمَ پِ عَنْی طاری ہوگئ'آ بِّان کے (عاکشہ فی افغائے) سِیٹے بی پر تھے جب افاقہ ہواتو فرمایا: اے عاکشہ! کیا وہ سوناتم نے فرج کردیا؟ انہوں نے کہا' واللہ بین یارسول اللہ'آ پُ نے اسے منگایا' اپنے ہاتھ پر رکھا' شارکیا تو چھودینا رہے فرمایا: محمد کا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہوگا عقبہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالَّةُ أَنْمَا زعصر ہے فارغ ہوکرلوٹے تو آپ اس قدر تیزی ہے گئے کہ آپ کو کسی نے نہ پایالوگوں کو آپ کے ان کے چبرے میں جو (اثر تعجب) تنا پہان کے نہ پایالوگوں کو آپ کے ان کے چبرے میں جو (اثر تعجب) تنا پہان لیا فر مایا میرے پاس گھر میں سونا تھا 'مجھے بینا گوار ہوا کہ میں اے اپنے پاس وقت گزار نے دوں اس لیے میں نے اس کی تقسیم کا تم مدے دیا۔

حسن تفسق سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ مَنَافِیم کوئی ہوئی تو چرے معلوم ہوا کہ شب اس حالت میں گزری ہوئی تو چرے سے معلوم ہوا کہ شب اس حالت میں گزری ہے کہ کسی امر نے آپ کو گئر میں ڈال دیا ہے کوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے چرے کومتغیر پاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آئی زات آپ کوکسی امر نے متفکر کر دیا رسول اللہ مُنافِیم نے فرمایا: (بات) ہے ہے کہ سونے کا دواو قیدرات کومیرے پاس رہ گیا تھا جے میں نے روانہیں کیا تھا۔

عائشہ خاسے مرفی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم نے مرض الموت میں فرمایا 'سونا کیا ہوا؟ میں نے کہا' یارسول اللہ' وہ میرے پاس ہے فرمایا: میں اللہ کا اور فرمایا: مُحرَّ کے متعلق اللہ کیا ہے فرمایا: میں اللہ کا اللہ کیا گئے کہ میں رکھا اور فرمایا: محرَّ کے متعلق اللہ کیا گمان کرے گا اگروہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ یہ (وینار) اس کے پاس ہوں (اے عائشہ جی بین شرج کرڈ الو۔

عائشہ می اللہ علی اللہ مالی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی است میں فرمایا: اے عائشہ می اللو وہ آپ کے پاس دینارلائیں جونویا سات تھ آپ نے انہیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ محمد کا کیا گمان ہے اگروہ اللہ ہے ملے اور بیار) اس کے پاس ہوں۔

عائشہ خانہ اس مروی ہے کہ شام ہونے کے بعد رسول اللہ منافی آئے ہیں آٹھ درم آئے آپ برابراس حالت میں کھڑے یا بیٹے رہے کہ آپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے سنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیر نہ گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کو ابتدائی شب میں بیٹھا یا گھڑا گڑری کہ اندر آئے میں نے آپ کو ابتدائی شب میں بیٹھا یا گھڑا دیکھا آپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے سنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیر نہ گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آواز تن فر بایا: ہاں شام ہونے کے بعد آٹھ ورہم آئے اللہ کیا تھے گا اگر میں اس سے اس حالت میں ملول کہ چند درہم پان ہوں۔

ملى بن معدے مروى بے كدرمول الله مَالْيُقِيم ك ياس مات دينار تقيرة أي نے عائشہ جي فيا ك ياس ركود يے تھے ،

اخبرالني من المعدد (صدروم) المسلم الم

جب آپ بیار ہوئے تو فر مایا: اے عاکشہ! سونے (کے دینار) علی می الدیند کے پاس بھیج دو پھر رسول اللہ میں لیٹھ میں اللہ اللہ میں اللہ

قبر يرميحد بنانے والے بدترين خلائق

عاکشہ شاشنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالی کی ازواج نے بزمانہ بیاری جناب رسالت مآب سکالی آپ ہی کے حضور میں اس کنیسے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوب صورتی وتصاویر کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ وام حبیبہ شاری ملک حبشہ میں جا چکی تھیں کرسول اللہ مگالی آنے فرمایا: بیروہ قوم ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کی قبر پرمسجد بنا لیستے ہیں کو الوگ خدا کے زویک بدترین خلائتی ہیں۔

#### يهود برلعنت:

عائشہ وعبداللہ بن عباس میں اللہ علی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ پر مرض نا زل ہوا تو آ پ اپنے چہرے پر ایک رومال (مربع وسیاہ) ڈالنے گئے جب آپ کا دم گھٹتا تھا تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے آپ اسی طرح کررہے تھے کہ آپ نے فرمایا یہود ونصاری پر خداکی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسا جد بنالیا' آپ کو گوں کوان (یہود ونصاری) کے عمل سے ڈرارہے

جندب سے مروی ہے کہ انہوں نے وفات سے پانچے روز قبل رسول اللہ مُلَّاثِیْنَ کوفر ماتے سنا خبر دار! جولوگتم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء وصالحین کی قبور کومساجد بنا لیتے تھے مگرتم لوگ قبور کومساجد نہ بنانا' کیونکہ میں تنہیں اس سے منع کرتا ہول۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلظیم سے جوآ خری بات معلوم ہوئی وہ بیتھی کہ'' خدا غارت کرے یہود کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا''۔

اساعیل بن ابی تکیم سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبد العزیز ولیٹھیا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مظافی آئے نے عارضۂ موت میں فرمایا: خدا غارت کرے یہود و نصاری کو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو تجدہ گاہ بنالیا' (یہود و نصار کی کے ) دونوں دین ملک عرب میں ہرگز باتی شدر ہیں گے۔

عطاءین بیار سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے' اس قوم پراللہ کا بہت بخت غضب ہواجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسا جد بنالیا۔

عائشہ چھ انتشاہ موں ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ عائشہ جھ اللہ اللہ اللہ اللہ ا لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا'اگریہ (ارشاد) نہ ہوتا تو لوگ آپ کی قبر کی (محض) زیارت نہ کرتے

# ﴿ طبقات ابن سعد (مدروم) کی کی کان کی کان کی کان کی کان کاخوف ظاہر کردیا۔ (بلکداس پر سجدہ کرتے) لیکن آیانے (پہلے ہی) اس کے سجدہ گاہ بنائے جانے کاخوف ظاہر کردیا۔

حسن فی الدین سے مروی ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا گہآ پ کو مجد میں دفن کریں عائشہ میں اللہ مٹالٹیکم میرے آغوش میں مررکھے ہوئے تھے جب آپ نے فرمایا: اللہ ان قوموں کو عارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں مبحد بنالیں تو ان سب کی رائے اس پر متفق ہوگی کہ آپ کوعائشہہ میں ایٹی مقام پر دفن کریں جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ بنالیں تو ان سب کی رائے اس پر متفق ہوگی کہ آپ کوعائشہہ میں ملاقات کا قریب ترزمانہ آپ کی وفات سے پانچ روز پہلے کا میں میں بیان مالک سے مروی ہے تمہارے نبی منالٹی کے میری ملاقات کا قریب ترزمانہ آپ کی وفات سے پانچ روز پہلے کا میں میں بیان میں میں بیان میں اس میں میں بیان میں میں بیان میں اس میں میں بیان میں میں بیان میں بیان میں بیان میں میں بیان میں بیا

ہے میں نے آب کوفر ماتے سنا کہ جولوگ تم سے پہلے تھے۔انہوں نے اپنے مکانوں کوقیر بنالیا میں تہمیں اس منع کرتا ہوں خبردار ا کیا میں نے (حق کی) تبلیغ کردی اے اللہ گواہ رہ اے اللہ گواہ رہ۔

اسامہ بن زید میں شناسے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ عَلَیْتِیْم کے پاس بزمانہ بیاری عیادت کرنے آئے 'ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ ایک عدنی چاور سے مندڈ ھائے کھڑے تھے آپ نے اپنا منہ کھول دیا اور فرمایا: اللہ یہود پرلعنت کرے جو چربی کو حرام کہتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں۔

ابو ہریرہ تکامیئوے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا: اے اللہ میری قبرکو بت نہ بنا اللہ اس قوم پرلعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومیا چد بنالیا۔

#### وصيت نبوي مَثَاثِينِمُ اوروا قعه قرطاس:

ابن عباس خارش موی ہے کہ رسول اللہ منگائی پنجشنبرکو بیار ہوئے (بیر کہہ کر) ابن عباس خارش رونے گئے اور کہتے گئے پنجشنبہ اور کون سا پنجشنبہ رسول اللہ منگائی کا دردشد بد ہوگیا تو فر مایا دوات کا غذلاؤ میں تبہارے لیے ایسافر مان لکھ دوں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہوسکو جولوگ آپ کے پاس تھان میں ہے کہا کہ نبی اللہ (جمیس) چھوڑتے ہیں پھر آپ ہے کہا گیا کہ آیا جو آپ نے طلب فر مایا (دوات و کا غذ ) ہم آپ کے پاس لائیں اکٹیں آپ نے فر مایا اس (گفتگو) کے بعد آپ نے وہ (کاغذ وغیرہ) نہیں منگانا۔

سلیمان بن ابی مسلم نے جوابن ابی تیجے کے مامول تھ سعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عباس چھ پیشن نے کہا پنجشنبہ ای دن رسول الله منگافیا کا در دشد بد ہوگیا' آپ نے فر مایا: میر سے پاس دوات و کاغذ لا و' میں تہمیں ایسا فر مان لکھ دوں کہ تم مجھی گراہ نہ ہو۔ لوگ آپس میں جھٹڑ نے لگے حالانکہ نبی منگافیا کے پاس جھٹرنا مناسب نہیں' پھر لوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ نے ہمیں چھوڑ ویا' چلوخود آنخضرت منگافیا کے دریافت کریں۔

لوگ آپ کے پاس آئے اور ای بات کود ہرانے گئے آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہوئیں تنہیں تین وصیتیں کرتا ہوں 'مثر کین کو جزیرہ عرب سے نکال دو' وفد (آنے والے قاصدوں) کی اس طرح مدارات کروجس ظرح میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا' تیسری وصیت ہے راوی نے سکوت کیا (اور کہا کہ) مجھے معلوم نہیں کہ (ابن عباس میں ہوت کیا۔

## المراني المالي المالية المالي المالية المالي

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹالٹی کو وہ عارضہ ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایسا فرمان لکھ دیں جس سے نہ وہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کیے جاسکیں گھر میں شوراور بات چیت ہونے لگی عمر بن الخطاب تھا ہونے نے (آپ ہے ) گفتگو کی مجرنبی مٹالٹی کے بیے خیال ترک فرمادیا۔

علی بن ابی طالب می الفائد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا کی بیاری جب شدید ہوگئ تو فر مایا: اے علی می الفائد میرے پاس ایک طبق ( کاغذ) لا وُ تو میں وہ بات لکھ دول کہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہوعلی میں الفائد نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ( کاغذ لانے سے ) پہلے آ ہے کی جان نہ چلی جائے میں کاغذ سے زیادہ یا در کھنے والا ہوں (مجھ سے زبانی فرماد ہے جے)۔

آپ کا سرمیری باہوں اور بازوؤں کے درمیان تھا کہ آپ وصیت فرمانے لگئے نماز اور زکوۃ اور جن (غلاموں) کے تم لوگ مالک ہو (ان کا خیال رکھنا)''آپ گائی طرح فرمار ہے تھے کہ روح پرواز کرگئی آپ نے کلمۂ شہادت''لا الدالا اللہ وان محمراً عبدہ ورسولہ'' کا تھم دیا اور فرمایا: جس نے ان دونوں (توحید فرسالت) کی شہادت دی اس پردوزخ حرام کردگ گئی۔

ا بن عباس میں بین سے مروی ہے کہ'' پنجشنبہ اورکون ساپنجشنبہ؟'' (راوی نے) کہا کہ گویا میں ابن عباس میں بین اسود کیو رہا ہوں جوان کے رخسار پرموتی کی لڑی کی طرح (جاری) تھے''رسول اللہ مَالِیُظِم نے فرمایا میرے پاس کف اور دوات لاؤ' میں تمہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو''۔لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مَالِیُظِمْ ہمیں چھوڑتے ہیں۔

عمر بن الخطاب فی الفظاب فی الفظاب فی الفظائی کے پاس بیٹے بیٹے ایک اور عورتوں کے درمیان پردہ تھا ارسول الله منالی الله علی الله منالی کے بعد تم الله منالی کی ایسا فرمان کی دول جس کے بعد تم الله منالی کی ایسا فرمان کی دول جس کے بعد تم الوگ بھی گراہ نہ ہو عورتوں نے کہارسول الله طالی کی پاس آپ کی حاجت (کی چیز یعنی کا غذ وغیرہ) لے آؤ میں نے کہا تم خاموش رہوئتم لوگ آپ کی اس طرح کی ساتھ والیاں ہو کہ جب آپ ہم یض ہوئتو تم نے اپنی آ تکھیں نجوڑ دیں (یعنی خوب اور میں) اور جب آپ تھیں موٹے تو تم نے اپنی آ تکھیں نجوڑ دیں (یعنی خوب روئیں) اور جب آپ تیندرست ہوئے تو تم نے آپ کی گرون پکڑئی رسول الله طالی کی نظر مایا وہ عورتیں تم لوگوں ہے بہتر ہیں۔ جابر چی الفظر منالی دی جس خواب کے اپنی وفات کے وقت کا غذم کا یا کہ اپنی امت کے لیے ایسا فرمان کھو دیں جس ہے دہ گراہ ہوں نہ گراہ کی جا کیں لوگوں نے آپ کے یاس شور کیا یہاں تک کہ نبی طالی کے اسے ترک کردیا۔

ابن عباس شائن سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّةَ مِمَالَةً کی وفات کا وقت آیا تو گھر میں لوگ تھے جن میں عمر بن الحطاب شائن بھی تھے۔ رسول الله مَنَالِّةِ کِنَّے فرمایا: آؤ میں تنہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں کہ اس کے بعدتم لوگ گراہ نہ ہوؤ عمر شائد نے کہا کہ رسول الله مَنَالِّةِ لِمُمَارِد ردعالب ہے تنہارے یاس قرآن ہے جوکافی ہے۔

گھر والوں نے اختلاف کیا اور جھڑنے گے بعض وہ تھے جو کہتے تھے (کاغذآ پ کے ) قریب کردو کہ رسول اللہ مُظَافِیْظُ تمہارے لیے لکھ دین دوسرے لوگ وہی کہتے تھے جوعمر ٹھاؤٹونے کہا تھا' جب شور واختلاف بہت ہو گیا اور رسول اللہ مُظَافِیْظُ کولوگوں نے پریشان کردیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

عبيدالله بن عبدالله نے كہا كدابن عباس شارئ كہا كرتے تھے مصيبت اوروہ بھى پورى مصيبت رسول الله سكاني كم مان

عبدالله بن عباس محادث سے مروی ہے کہ علی بن الی طالب مخاطفہ رسول الله مَثَّلَظِیم کے اس در دمیں جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے پاس سے نکلے'لوگوں نے پوچھا'اے ایوالحسن ہنا الله مِنْ الله مَثَّلِظِیم نے کس طرح صبح کی انہوں نے کہا بحد اللہ تندرستی کی حالت میں صبح کی۔

عباس بن عبدالمطلب ہی ہوئد نے ان کا ہاتھ بکڑ کر کہا کیا تم نہیں ویکھتے کہ تین (شب) کے بعدتم لاٹھی کے غلام ہو گئے۔ واللہ مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹیم اپنے اس ور دییں وفات پا جا کیں گئے میں اولا دعبدالمطلب کے چرے (بوقت وفات) پیچا نتا ہوں تم ہمیں رسول اللہ مُکاٹیٹیم کے پاس لےچلو ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعدیہ حکومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو ہمیں معلوم ہوجائے اورا گر ہمارے سواکسی اورکو ملے تو ہم آپ سے گفتگو کریں کہ آپ ہمیں وصیت کردیں۔

علی مخاطف نے کہا' واللہ اگر ہم رسول اللہ مثاقیق ہے اس کی درخواست کریں گے تو آپ ہمیں اس ہے روکیں گے کہ لوگ حمہیں پیر(خلافت ) بھی نہیں دیں گے اس لیے میں آپ ہے بھی درخواست نہ کروں گا۔

عام الشعبی سے مردی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مقابلاً کے مرض وفات میں علی شاہ بھر آپ کی وفات کو عام الشعبی سے مردی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مقابلاً کے مرض وفات میں علی شاہ بوگا'اگر ہم میں ہے آپ کسی کو عنقر یب بچھتا ہوں' تم ہمیں آپ کے پاس لے چلوتو ہم آپ سے دریا فت کریں کہ کون آپ کا خلیفہ ہوگا'اگر ہم میں ہے آپ کسی کو خلیفہ بنا کمیں تو بہتر ہے ورنہ ہمیں وصیت کر دیں تا کہ ہم اس محض کو یا در کھیں جو آپ کے بعد (خلیفہ) ہو علی شاہدہ نے ان سے اس وقت وہی کہا تھ اپنا ہاتھ کھیلا ہے میں وقت وہی کہا جو پہلے کہا تھا جب رسول اللہ مقابلاً اللہ مقابلاً ہے میں آپ سے بیعت کرلوں تا کہ لوگ بھی آپ سے بیعت کرلیں مرحلی میں شاہدہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

ابن عباس خان خان موی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب جاندہ نے عبدالمطلب کی اولا دکو بلا بھیجا اور انہیں پاس جمع کیا'
علی خاندہ ان کے گھر میں ایسے مقام پر تھے کہ وہاں کوئی اور نہ تھا'عباس خاندہ نے علی جاندہ ہے کہا' اے جھیجے! میں نے ایک رائے
سو چی ہے گر میں پنہیں جا ہتا گہتم سے بغیر مشورہ لیے پچھ کروں' علی خاندہ نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ نبی علی ہے اس سو چی ہے گر میں اور آ پ سے دریافت کریں کہ آ پ کے بعد بدام (خلافت) کس کی طرف ہوگا' اگر ہم میں ہوتو ہم اسے ترک نہ کریں' واللہ ہم
میں سے کی کا روئے زمین پرکوئی مال باتی نہ رہا۔ اور اگر کسی اور میں ہوتو ہم آ گے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب نہ کریں' علی میں ہوتو ہم آ ہے' کہ بھی اس کے بعد اے بھی ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی ہوتو ہی اسے کہ بھی ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی طلب بھی ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی ہوتو ہم آ ہے' کے بعد اے بھی ہوتو ہم آ ہے۔

#### ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدده) کی کا کوئی ہے جھی جوآ پ سے جھڑا کرسکے ابن عباس جھڑتنے کہا پھرسب لوگ منتشز ہو گئے اے میرے چچا بیہ حکومت تو آپ ہی کی ہوگی کوئی ہے جھی جوآ پ سے جھڑا کرسکے ابن عباس جی پھڑتنے کہا پھرسب لوگ منتشز ہو گئے اور نبی مثالی کیا کے پاس نہیں گئے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی عَلَیْقِیْم کے پاس آ پ کے مرض وفات میں عباس میں ہوئا آئے تو علی بن ابی طالب میں ا نے کہا کہ آپ کیا جا ہتے ہیں عباس میں اور کہا میں رسول اللہ منگائیٹی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم میں سے کسی کوخلیفہ بنا دیں 'علی میں اور نے کہا آپ ایسا نہ کیجے' بوچھا کیوں؟ جواب دیا 'مجھے اندیشہ ہے کہ آنخضرت منگائیٹیٹی فرما دیں گے''نہیں'' اور آپ کے نہیں کہنے کے بعد جب ہم لوگوں سے خلافت طلب کریں گے تو وہ بھی انکار کر دیں گے' کیونکہ رسول اللہ منگائیٹیٹم نے انکار کر دیا ہے۔

فاطمہ بنت حسین می اور ہے کہ جب رسول اللہ مثالیق کی وفات ہوئی تو عباس می الدینے کہا: اے علی می الدو تا اللہ مثالیق کی مقدم میں موقع ہے۔ کہا: اے علی می الدو تا ہے تو دوبارہ نہیں آتا' اس وقت موقع ہے؛ علی می الدینے کہا' کون ہے جو ہمارے سوااس معالمے میں طبع کرے گا'عباس می الدینے کہا واللہ میرا گمان ہے کہ کوئی ہوجائے گا۔

جب ابوبکر می افزوسے بیعت کر کے لوگ معجد کو واپس ہوئے تو علی ہی افزونے کہ بیرین کو چھا میہ کیا ہے عباس می افزونے کہا ہیہ وہی ہے۔ جس کی میں نے تہمیں دعوت دی تھی اورتم نے جھ سے انکار کیا تھا علی می افزونے کہا کیا میمکن ہے عباس می افزونے جواب دیا کہ اس می کا موقع دوبارہ کبھی نہیں آتا 'عمر می افزونے کہا کہ نبی علی تھی تھی کہا کہ نبی علی تھی تھی ہوں ہے کہا کہ بی علی تھی تھے۔ علی اور عباس اور نبیر میں افزونی آپ کے پاس سے نگلے تو علی اور عباس اور نبیر میں افزونی آپ کے پاس سے نگلے تو مرض وفات میں حضور علیائی کی سیدہ فاطمہ میں افزونی سے گفتگو:

عا ئشہ ٹیاہ بھا اور تھیہ طور پران سے پچھ کہا تو وہ رونے لگیں' پھرانہیں بلایا اور بوشید وطور پران سے پچھ کہا تو وہ بننے لگیں۔

عائشہ شاشنانے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹیانے بھے بینجر دی کہ وہ اپنے اس در دمیں اٹھالیے جائیں گئو میں رونے لگی پھر آپ نے مجھے بیاطلاع دی کہ گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گئو میں (خوش ہوگر) ہنسی۔

عائشہ خاسنا ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مظافیۃ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ خاسنا اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ ان
کی رفتار رسول اللہ مظافیۃ کی رفتار کے مشابتھی آپ نے فرمایا میری بیٹی کو''مرحبا'' پھر آپ نے انہیں اپنی بائیں جانب یاداہنی
جانب بٹھا لیا اور خفیہ طور پر ان سے بچھ کہاوہ رونے لگیں' پھر ان سے خفیہ طور پر بچھ فرمایا تو بننے لکیں میں نے کہارونا اور ہنستا میں نے
اس طرح قریب تزنییں دیکھا' رسول اللہ مظافیۃ آپ تو تمہیں اپنے کلام کے لیے مخصوص کیا بھرتم روتی ہو'وہ کیابات تھی جو بطور راز کے
رسول اللہ مظافیۃ آپ بیان کی' انہوں نے کہا میں الی نہیں ہوں کہ آپ کاراز فاش کردوں۔

جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے ان سے پھروریافت کیا' انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جرئیل میرے پاس ہر

### اخارالني العدادة (مقددوم)

سال آئے تھا درایک مرتبہ قرآن کا دورکرتے تھا اس سال بھی وہ آئے اور دود در کیے میں خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لیے کیسا اچھا پیش روہوں' پھر آنحضرت مظافیر آنے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں جھے سے ملئے میں سب سے پہلی تم ہوگ میں اس کی وجہ سے روئی' پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں یا تمام عالموں کی عورتوں کی سر دار ہوجاؤ' تو میں بنی۔

ا بی جعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَّاثِیْرِ کے بعد فاطمہ بیادیوں کو ہشتے نہیں ویکھا 'سوائے اس کے کہان کے منہ کا کنار اکھل جاتا تھا۔

#### حضرت اسامه بن زيد الله الفناك بارب بيل فرمان نبوى:

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تی آئے اسامہ ٹی افتہ کو تکم دیا تھا کہ وہ لشکر بلقاء کی طرف لے جائیں جہال ان کے والداور جعفر شہید ہوئے بنے اسامہ ٹی افتہ اور ان کے ساتھی تیاری کررہے تھے اور انہوں نے جرف میں لشکر جمع کیا تھا کہ رسول اللہ سکا تی ہی اور تبین مرتبہ رسول اللہ سکا تی ہی اور آپ نے جوراحت محسوس کی تو سر میں پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا: اے لوگو! اسامہ ٹی افتہ کے لشکر کوروانہ کردو نیفر ماکر نبی سکا تی ہی اندر تشریف لے گئے بیاری بہت بردھ کی اور آپ کی وفات ہو گئی۔

اسامہ بن زید جی دی دی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے لوگوں کی بیگفتگوسٹی کہ آپ نے اسامہ بن زید جی دین کو مہاجرین وانصار پر عامل بنا دیا' رسول اللہ منافیظ باہر تشریف لائے منبر پر بیٹے آپ نے اللہ کی حمہ و ثنا کی اور فر مایا: اے لوگو!
اسامہ جی دی دو انصار پر عامل بنا دیا' رسول اللہ منافیظ باہر تشریف لائے منبر پر بیٹے آپ نے اللہ کی حمہ و ثنا کی اور فر مایا: اے لوگو!
اسامہ جی دو انسانہ کی میں بھی کلام کیا ہے حالا تکہ وہ امارت کے اہل بین جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل تھے کشکر اسامہ جی دوانہ ہوگیا وہ جرف پنچ اور لوگ ان کے پاس جمع ہوگئے وہ لوگ اس جالت بیس روانہ ہوئے کہ رسول اللہ منافیظ کی بیاری شدید ہوگی تھی اسامہ جی دو گئا کی اسامہ جی دول کے اللہ منافیظ کی بیاری شدید ہوگی تھی اسامہ جی دول اللہ منافیظ کی بیاری شدید ہوگی تھی اسامہ جی دول کی اسامہ جی دول کا اللہ منافیظ کے بارے بیس کیا فیصلہ کرتا ہے۔

جب دسول الله منالليَّظِ كى بيمارى بهت بؤھ گئ تو ميں اپنے تشکر سے بلیٹ آیا لوگ بھی میرے ہمراہ آگئے 'رسول الله مناللیُظِ پر عنتی طاری تھی' آپ مناللیُظِ بولئے نہ تھے آپ اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر مجھ پر چھوڑنے گئے میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

### الخيقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

ابن عمر میں الفین سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے ایک سریہ بھیجا جس میں ابو بکر وعمر میں الفین بھی تھے ان پر آپ نے اسامہ بن زید میں الفین کوعامل بنایا 'لوگوں نے ان کے بارے میں بعنی ان کے کمن ہونے کے بارے میں طعن کیا 'رسول اللہ مظافیظ کو معلوم ہوا تو آپ ممنبر پر چڑھے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا لوگوں نے اسامہ میں الفیق کی امارت میں طعن کیا ہے انہوں نے ان سے پہلے ان کے والد کی امارت میں بھی طعن کیا تھا حالا نکہ وہ دونوں اس کے اہل ہیں 'اسامہ میں الفین میرے مجبوب ترین لوگوں میں ہیں 'خبر دار میں تم لوگوں کو اسامہ ہیں الفین کے ساتھ خبر کی وصیت کرتا ہوں۔

عبدالله بن عمر می شخص سے مروی ہے کہ نبی منگاتی آئے ایک انگر بھیجا اور ان پر اسامہ بن زید میں ہون کو امیر بنایا ' بعض لوگوں نے ان کی امارت میں طعن کیا ' تورسول الله منگاتی آئے نے فرمایا : اگرتم ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتو تم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کرتے تھے خدا کی قتم وہ امارت کے اہل تھے وہ میرے مجبوب ترین لوگوں میں تھے اور ان کے بعد یہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں ہیں۔

عبداللہ بن سالم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں رسول اللہ مٹائیڈ اسے حدیث بیان کرتے سا کہ جس وقت آپ نے اسامہ بن ذید ہی ہوں کو امیر بنایا تو آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اسامہ ہی اور ان کی اور ان کی امارت میں کلام کیا' رسول اللہ سٹائیڈ الوگوں میں کھڑے ہوئے اور فر مایا (بروایت سالم) خبر دار جم لوگ اسامہ ہی ہوئے کی برائی کرتے ہواور ان کی امارت میں طعن کرتے ہو حالا تکہ اس کے باپ کے ساتھ بھی کر بچکے ہو' بخداوہ امارت کے اہل سے وہ سب لوگوں سے زیادہ مجبوب بین' لہذا ان کے بارے میں خبر کی وصیت تبول کروئی سے زیادہ میرے مجبوب سے اوگوں میں سے بین سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بھی بیر حدیث بیان کرتے نہیں سنا' سوائے اس کے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بھی بیرحدیث بیان کرتے نہیں سنا' سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فاطمہ بی دوئی کو مشتی نہیں کیا۔

انسار کے متعلق فر مان رسالت:

عائشہ تکاہ نظامے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ مظافیۃ انے تھم دیا کہ ہم سات کٹوؤں کے پانی کی سات مشکیں آپ پر ڈالین ہم نے اس تھم کی تعمیل کی جب آپ نے عسل کرلیا تو آپ کوراحت محسوں ہوئی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی انہیں خطبہ سنایا شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی اوران کے لیے (رحمت کی) دعا کی بھرآپ نے انصار کے لیے وصیت کی فرمایا: اے گروہ مہا چرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم لوگ ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے جس پروہ آج بیں ترقی نہیں کریں گئے وہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کے ہاں بناہ کی ان کے کریم کا اکرام کرواور ان کے برے آدی

عبداللہ بن کعب نے نبی مُلِیُّ کے کسی صحافی ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مُلِیُٹِٹِ اپنے نمر پر پی باندھے ہوئے باہر آئے اور فر مایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ جس حالت پر آج ہیں'اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گے میرے انصار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے بناہ دی' ان میں جو نیک ہوں ان کا ا کرام کرنا جو بد ہوں ان ہے درگز زاور جو محن ہوں ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔

ابوسعید خدری ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانی جب برآ مد ہوئے تو لوگ حلقہ ڈکیے ہوئے آپ کا حال دریافت کررہے تھے آپ نہایت تیزی سے نکلے جا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کبڑے کی پٹی سر پر بندھی تھے آپ نہایت تیزی سے نکلے جا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کبڑے کی پٹی سر پر بندھی تھے آپ منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کرآپ کی طرف آ گئے یہاں تک کہ مجد بحر گئی رسول اللہ سکانی آئے نے کلمہ شہادت پڑھا ، جب اس کے منبوں نے مجھے پناہ دی اور ہر طرح سے میر اساتھ دیا 'لہذاان کے بارے میں میر خال رکھو'ان کے جس کو قبول کرواوران کے بدسے در گزر کرو۔

نعمان بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّا نے اپنے مرض موت میں فرمایا کہ ہرنبی کا ترکہ یا جائیداد ہوتی ہے۔ انصار میراتر کہ وجائیداد ہیں لوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی البذائم ان کے حن کوقبول کر داوران کے بدکومعا ف کرو۔

ابوسعید خدری می ادار سے مروی ہے کہ دسول اللہ منگاٹی آنے فرمایا: میرے انصار وہ بیں کہ جھے اور میرے اہل بیت کو پنا دی'تم ان کے محسن کو قبول کر واور ان کے بدے درگز رکرو۔

ابن عباس جی سون سے مروی ہے (بیر مضمون عبد اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا) کہ نبی سائی آلائے گئے آپ سے کہا گرہ یہ انسار جو مبحد میں ہیں ان کی عور تیں اور مردآ پ پر رور ہے ہیں فر مایا نہیں کون را تا ہے لوگوں نے کہا انہیں یہ خوف ہے کہآ ہو فتی اعلیٰ سے جاملیں گئے (پھر سب راوی اس حدیث میں منفق ہو گئے ان سب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ سائلی اللہ سائلی آپ تیزی کے ساتھ بڑھے اور منبر پر بیٹھ گئے آپ ایک رضائی اوڑھے ہوئے تھے جس کا ایک کنارا اپنے کندھوں پر ڈا۔ ہوئے تھے اور سر میں ایک پٹی با ندھے ہوئے تھے (عبد اللہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ) وہ پٹی میلی تھی (اور ابونیم اور ابوالولید نے کہا کہا کہ) چہنی تھی آپ اللہ اور فرمایا: اے گروہ انصار! آ دی تو بہت ہوتے ہیں گر انصار (مددگار) کم ہوتے ہیں 'ولی کہا کہ کی طرح ہوتے ہیں' البذا جو محض ان کے معاملات کا والی ہووہ ان کے میں کو تول کرے اور ان کے بدے ورگز کرے (ابوالولید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ) آپ اپنے مرض موت میں نکلے تھے اور یہ آپ کی آخری مجل تھی جس میں آپ بیٹے کری ان کے کہاں تھی جس میں آپ بیٹے مرض موت میں نکلے تھے اور یہ آپ کی آخری مجل تھی جس میں آپ بیٹے مرض موت میں نکلے تھے اور یہ آپ کی آخری مجل تھی آپ بیٹے کے کہاں تھی جس میں آپ بیٹے مرض موت میں نکلے تھے اور یہ آپ کی آخری مجل تھی آپ بیٹے کہاں تھی جس میں آپ بیٹے کہاں تک کہ آپ اللہ کے گئے۔

انس میں انفادے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا اس طرح برآ یہ ہوئے کہ سر پر پٹی بندھی تھی 'انصار نے اپنے خدام اور اولا ہے آپ کا استقبال کیا 'آپ نے فرمایا :قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب لوگوں ہے محبت کرتا ہوا انصار نے جو پچھان پرواجب تھا اداکر دیا 'جوتمہارے ذہے ہے وہ باتی ندر ہا' لہٰذاان کے من کے ساتھ احسان کرواوران کے بد۔ درگز دکرو۔

احسن شاہد سے مروی ہے کہ نبی سُلاہ اُلے انہوں نے اسکار میرے بعدتم تکلیف سے دوجار ہوگے انہوں نے کا اللہ کا اللہ اوراس کے رسول ۔ یا نبی اللہ پھر آپ ہمیں کیا تھم ویتے ہیں آپ نے فرمایا میں تہمیں سے تھم دیتا ہوں کہتم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اوراس کے رسول ۔ مل جانا۔ اخباراني على (صدودم) كالمن المنافق المن معد (صدودم)

انس میں اندی سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس می اندیو کے کہا میں تہدیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اور رسول اللہ طالیقی کی وصیت انصار کے بارے میں یا ددلاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ طالیقی نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اوران کے بدسے اللہ طالیقی نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اوران کے بدسے درگر رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے یہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ طالیقی کا حکم سراور آسمی حسل پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کر دویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض وفات میں وصیت نبوی مَالَّالَیْمُ ا

ر انس بن ما لک مین میشود سے مروی ہے کہ جب رسول الله مگالٹیلم کا وقت وفات آگیا تو آپ کی اکثر وصیت بیتھی''نماز''اور ''تمہار بے لونڈی غلام''رسول الله مُگالٹیلم پیرالفاظ اپنے سینے میں گلگار ہے تھے اور آپ کی زبان اسے ادانہ کرسکتی تھی۔ کے معید میں میں میں میں میں میں ایک میں کہ کہتہ زاک سول باللہ مثالثی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی

سی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹئ اللیڈ کو کہتے سنا کہرسول اللہ مٹلی ٹیٹی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی ۔

ام سلمہ میں ہوئات مروی ہے کہ رسول اللہ سَالَ ﷺ موت کی حالت میں فرمانے گئے:''نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ) آپ یفرمار ہے تھے۔ مگرزبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

ربال الدر الله من الله سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول الله منگ الله منگ الله عن طاری ہوئی افاقہ ہوا تو فرمایا ''اپ لوغدی علام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ان کو کیڑا پہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو'اوران سے زم بات کرو'' -

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاللہِ اللہ مَاللہِ اللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ یہودودین نصاری) ملک عرب میں ندر ہے دیتے جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولٹیمائے ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مٹاٹیٹی نے جو بات فر مائی یکھی کہ اللہ یہود ونصال کو غارت کر ہے جنہوں نے اپنیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصال کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔ غارت کر ہے جنہوں نے اپنیاء کی قبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصال کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات پوری کی وہ بیتھی کہ آپ نے ان رہا وہین کے لیے وصیت فر مائی جوالر ہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھال بھی دیا اور فر مایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرۃ العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

بریں بر اللہ میں عبداللہ بن عباس جو اللہ عبار ہوں ہے کہ رسول اللہ میں قائد میں قائد میں اور دوسیوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔ وصیت فرمائی۔

۔ جابر نئ الدفن سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُلَّاتِیْجا ہے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فرماتے تھے :خبر دارتم میں ہے کو کی شخص بغیراس کے ندمرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ اخبرالبي العالث اين سعد (مندوم)

کی کی نے بیان کیا گررسول اللہ مالی کے اور ان کے باری کے ذمانے میں فضل بن عباس ہور میں آپ کے پاس آٹ تو آپ نے فرمایا: اے فضل! بید پئی میرے سر پر بائدہ دو انہوں نے بائدہ دی۔ پھر ٹی مالی کا انتحالی کی میرے سر پر بائدہ دو انہوں نے بی منافی کا باتھ کیٹر لیا، آپ کھڑے ہوئے اور ان کے سہارے سے مجد میں داخل ہوئے اللہ کی ہو و ثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق بھے سے وابستہ تھے میں بھی ایک بشر ہوں اس لیے جس شخص کی آبر وکو میں نے پھی نصاب پہنچایا ہو۔ تو یہ میری آبر و موجود ہے اسے بدلد لے لینا چا ہے جس شخص کے جسم کو میں نے پھی تکلیف پہنچائی ہوتو یہ میراجہ موجود ہے اسے بدلد لے لینا چا ہے جس شخص کے جسم کو میں نے پھی تکلیف پہنچائی ہوتو یہ میراجہ موجود ہے اسے بدلہ لے لینا چا ہے جس شخص کے مال کو میں نے پھی نصاب پہنچا یا ہوتو یہ میرا میں ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی تن ہوا وروہ اسے لے لینا چا ہے جان لوکہ تم میں سب سے زیادہ جم سے حبت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی تن ہوا وروہ اسے لے لینا چا ہے جسے میں رسول اللہ منافی کی عداوت و بغض اس حالت میں ملوں کہ میں اس پر خالم وہ کی کہ میں اس کے لین حوالے بھی کا اندیشہ تھا۔ کوئلہ یہ دونوں با تیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا فنس کی بری بات میں اس پر غالب آ کیا ہوتو اسے بھی عدد لینا چا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کہ وہ کی گوا سے کہ میں اس پر غالب آ کیا ہوتو اسے بھی سے مدد لینا چا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کے میں اس پر غالب آ کیا ہوتو اسے بھی سے مدد لینا چا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کے میں اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کے اس کو کہ کو میں اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کہ کہ کی ان کی بھر اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کہ کی میں اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کی ان کی بیا ہو تو اسے بھر کی بین میں اس کے لیے دعا کہ وہ کا کہ وہ کی اس کی کہ کے میں اس کے دیا کہ وہ کی کہ کی بیا کہ کی کے دعا کہ وہ کا کہ وہ کی کہ کی بعد دین کی بات میں اس کے کی دو تو اس کو کی بیا کہ کو دو تو اس کی کی بات میں اس کی کے دور کی اس کی کو دور کی کہ کر کے دور کی کو دور کی کہ کو دور کی کی بیاں کی کی بات میں کر دور کی کو دور کی کی بات کی کی بات کی کر کی بات کی کر دی بات کی کر کی بات کی کر کر کی بات کی کر کی بات کی کر کی بیا کی ک

ایک مخض کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے بھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا کی ہے'ا نے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اوراس نے کہا' یار سول اللہ میں بخیل ہوں بردل ہوں اور بہت سونے والا بھی ہوں البذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور برولی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مثالی ہی اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت اکلی اور اس نے کہا کہ میں ایک ہوں اللہ سے دعا سیجے کہ وہ مجھ سے اسے دور کردے آپ نے فر مایا عائشہ جی ہون کے مکان میں چلؤ جب رسول اللہ ملا ہوں اللہ ملا اللہ علی اللہ علی ہوں اللہ علی ہوں اللہ علی ہوں کہ اور اس کے سرپر کھااور اس کے لیے دعا فر مائی عائشہ جی ایک کہا کہ پھروہ دیر تک بکٹر سے بجدے کرتے رہی آپ نے فر مایا سجدے دراز کرؤ کیونکہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ بجدے کی حالت میں ہونا کشہ جی ایک فاللہ وہ بچھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ منا اللہ منا کے الراس میں و کھ لیا۔

عا کشد می انشان سے مروی ہے کدرسول اللہ مگا گئے آئے اپنے مرض موت میں فر مایا:ا بے لوگوکو کی بات بھی مجھ پر معلق ندکر ؤمیں نے صرف وہی حلال کیااور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مردی ہے کہ رسول اللہ تلکی آئے آئے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو بھی پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال بیا ترام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور ای شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ جی اور اے صفیہ دی اور کیو بھی رسول اللہ مکا گئے آ) جو پھی اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امریں نے نیاز نہیں کرسکتا۔

سعید بن المسیب ولیشیا سے مروی ہے کدرسول الله مظافی اے فرمایا: اے اولا دعید مناف میں جہیں اللہ ہے کی امریس بے

اخبرالني عالمي المنافق ابن معد (عدود)

انس نی ان شاہ سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس شی ان فرسول نے کہا میں تہمیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مُنافیقی کی وصیت انصار کے بارے میں یا دولاتا ہوں انہوں نے بوجھا کہ رسول اللہ مُنافیقی نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حمن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگز رکہا جائے وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے بہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہارسول اللہ مُنافیقی کا حکم سراور آسمی موں پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کر دویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَثَالِقَائِمُ:

رف برن ما لک می افتاد سے مروی ہے کہ جب رسول الله منگانیکی کا وقت وفات آگیا تو آپ کی اکثر وصیت بیتھی''نماز''اور ''تمہار بے لونڈی غلام''رسول الله منگانیکی بیدالفاظ اپنے سینے میں گنگنار ہے تھے اور آپ کی زبان اسے ادانہ کرسکتی تھی۔

کسی محض سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹی الائھ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ منگافیا کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ نفاط میں مروی ہے کہ رسول اللہ مقالی موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' ریزیدراوی نے کہا کہ ) آپ ریفر مار ہے تھے گرز بان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے گر زبان ادانہ کرتی تھی۔

کیب بن مالک ہے مروی ہے کہ تھوڑی در کے لیے رسول اللہ مَلَّ الْیَّامِ مِثْنَی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا ''اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ اللہ سے ڈرو۔ ان کوکیڑ ایہنا وُ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے نرم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانَّ اللَّمِ اللهِ مَانِّ اللهِ مَانِّ اللهِ مَانِّ اللهِ یمودودین نصاری) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولٹیلیا ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مٹالٹیلیا نے جو بات فر مائی یہ تھی کہ اللہ یہود ونصاری کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصاری کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ مٹالٹی آئے جو بات پوری کی وہ پیھی کہ آپ نے ان رہاد بین کے لیے وصیت فرمائی جوالرہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھ مال بھی دیااور فرمایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

برین میں میں عبداللہ بن عباس میں میں میں میں ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے داریوں اور رہاویوں اور دوسیوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

جابر ٹی اور میں اور سے کہ میں نے نبی مثل اللہ اسے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فر ماتے تھے خبر دارتم میں سے کوئی شخص بغیراس کے مذہرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ اخبار الني منظم ١١٨ عملان الني منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي المراكبي منظم المراكبي منظم المراكبي الم

کسی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظاہر کا بیاری کے ذمانے میں فضل بن عباس میں میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اس فضل ایر پئی میرے مر پر بائد ہود وانہوں نے بائد ہودی۔ پھر نی مخالید اخرمایا: ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے بی مخالید کا کہ وقت کی میرے ہوئے اور ان کے سہارے سے مجد میں داخل ہوئے اللہ کی تدو تنا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابسہ سے میں بھی ایک بشر ہوں اس لیے جس شخص کی آبر وکو میں نے پچھ نقصان بہنچا یا ہو۔ تو یہ میری آبر و موجود ہا سے بدلد لے لینا چا ہے کہ موجود ہا سے بدلد لے لینا چا ہے کہ موجود ہا سے بدلد لے لینا چا ہے کہ موجود ہا سے بدلد لے لینا چا ہے کہ موجود ہے اسے بدلد لے لینا چا ہے کہ میں سب سے ذیادہ مجھ سے دالا وہ شخص کے مال کو میں نے پچھ انسان کہ بنچا یا ہوتو یہ میں اس سے زیادہ مجھ سے مسلم موجود ہے اسے اس کا کوئی تن ہوا ور وہ اسے لے لینا چا ہے کہ میں اس سے زیادہ موجود ہے اس سے لینا چا ہے کہ میں اس سے زیادہ موجود ہے اس سے لینا چا ہے کہ میں اس سے زیادہ و بخص اس سے کوئی تن ہوا ور وہ اسے لے لیا بھے بری کردے تا کہ میں اس نے رہ سے میں میں میں کی کہ میں اس کے کہ میں اس کے کہ جھے انتقام کینے میں رسول اللہ مخالی کی مداوت و بغض کا اند پشر تھا ۔ کوئکہ یہ دونوں با تیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نشس کی بری بات میں اس پر غالب آ کیا ہوتو اسے بھی میں میں کے لیے دعا کروں گا۔

ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا پچ ہے اُٹ فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا'اوراس نے کہا' یار سول اللہٰ میں بخیل ہوں' بردل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوَلْ للہٰ اآپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور برد کی اور خواب کو مجھ سے دور کردئے رسول اللہ مَثَالِثِیْمْ نے اس کے لیے دعافر مائی۔

عائشہ ٹیانٹشہ ٹیانٹائے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَاثِیُّا نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو کی بات بھی مجھ پرمعلق نہ کر ؤمیں نے صرف وہی طلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَيْتُمُّمِ نے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ می اسر فاور اے صفیعہ میں اسول اللہ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا

سعید بن المسیب ولینمایسے مروی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیو آنے فرمایا: اے اولا دعبد مناف میں تہیں اللہ ہے کئی امر میں بے

انس نی الفرند سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس نی الفرند نے کہا میں تہدیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مقالیقی کی وصیت انصار کے بارے میں یا دولاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ مقالیقی نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اوران کے بدسے درگز رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے بہاں تک کہ اس پر گر بڑے اور لوٹ کئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مقالیقی کا عظم سراور آسمی محسول پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کردویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَنَالَثُمُ اللّٰهِ

سی شخص ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹی الائد کو کہتے سنا کے رسول اللہ مثل نیٹی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ ن اللہ علیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ) آپ یوفر مار ہے تھے۔ مگرز بان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

رباق رائد رہ ہوں ۔ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ مَالَّيْنِیَّ بِعْثی طاری ہوئی 'افاقہ ہوا تو فر مایا ''اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ ایہنا وَ'ان کے شکم کوسیر کرو'اوران سے زم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی آخر نانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین ( دین یہودودین نصاری ) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جا کیں۔

مربن عبدالعزیز ولٹھائے ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے جو بات فرمائی یہ تھی کہ اللہ یہود ونصاری کو عارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کوسجدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصاری کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ علی اللہ علی دیا اور فر مایا: اگر میں باتی رہ گیا تو ان رہاد بین کے لیے وصیت فر مائی جوالر ہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھے مال بھی دیا اور فر مایا: اگر میں باتی رہ گیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

برین مرب می معبداللہ بن عباس میں میں میں میں ہے کہ رسول اللہ مَا ال

جابر ٹئاسٹونے مروی ہے کہ میں نے نبی طالتیا ہے آپ کی وفات ہے تین شب پہلے سنا کہ آپ فرماتے تھے : خبر دارتم میں ہے کوئی شخص بغیراس کے ندمرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ اخبارالبي مالين المالي مالين المالي مالين المالي مالين المالي مالين المالين مالين المالين مالين المالين مالين المالين المالين

کی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی کے باری کے زمانے میں فضل بن عباس محالات کی باس آئے وہ آپ نے فرمایا: اور فضل ایر پی میں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے بی مالی کا ہاتھ کی لی اس کے بعد فرمایا: اور انہوں نے بی مالی کی اس کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق کی اس کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق بھی سے داخل ہوئے اللہ کی حدوثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق بھی سے داخل ہوئے اللہ کی حدوثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق بھی سے داخل ہوئے اللہ کی حدوثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے معرود ہے اسے بدلد لے لینا چاہیے جس شخص کے جسم کو میں نے بھی تکلیف پہنچائی ہوتو پر میراجہم موجود ہے اسے بدلد لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے بھی تکلیف پہنچائی ہوتو پر میراجہم موجود ہے اسے بدلد لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے بھی تھی اس موجود ہے اسے لینا چاہیے جان اور کہتم میں سب سے زیادہ جمع سے دیادہ بھی اس حالت میں ملوں کہ میں اس پنجا کو کی تو ہوگئی تا ہوگئی ہوگئی کی عدادت و بغض اس حالت میں مول کہ میں اس پر کا بدون کو گئی تھیں ہیں۔ جس شخص کا فنس کی بری بات میں اس پر عالب آگیا ہو تو اسے بھی کا ندیشہ تھا۔ کہتا ہوں کو گئی تھیں ہیں۔ جس شخص کا فنس کی بری بات میں اس پر عالب آگیا ہو تو اسے بھی جمع سے مدد لینا چاہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

الیک تحف کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا سی ہے اے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اوراس نے کہا' یارسول اللہ' میں بخیل ہوں' بردل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوَنْ للبذا آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ میرے بخل اور برز دلی اورخواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مثالیج سے اس کے لیے دعا فر مائی۔

ایک عورت اکھی اور اس نے کہا کہ میں ایک ہول' اللہ سے دعا کیجے کہ وہ مجھ سے اسے دور کردے' آپ نے فرمایا عائشہ خوالان میں چلو' جب رسول اللہ مقالیم عائشہ خوالان کے مکان پر والیس آئے تو آپ نے اپنا عصااس کے سر پر رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی' عائشہ خوالان نے کہا کہ پھروہ دیر تک بکٹر ت مجدے کرتے رہی' آپ نے فرمایا' مجدے دراز کرو' کیونکہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہون عائشہ خوالان نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی کہ میں نے رسول اللہ مقالیم کے دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عائشہ میں شفاسے مروی ہے کہ رسول اللہ میں گئی آنے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگوکوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرؤ میں نے صرف وہی حلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عیسر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی نے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کی شے کو بچھ پر معلق نہ کرو کہ میں نے است حلال یا جوام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کو جرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا' اے فاطمہ میں منظا ور اے صفیہ میں منظا ( پھو پھی رسول اللہ مکا لیے کھا اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کی امریس نے نازمیں کرسکتا۔

سعیدین المسیب ولی الله سے مروی ہے کدرسول الله منافی الله منافی اے فرمایا: اے اولادعبد مناف میں تہیں اللہ ہے کی امریس بے

اخبارالني طاقية ابن سعد (مقدوم)

نیا زنہیں کرسکتا' اے عباس بن عبدالمطلب میں تمہیں اللہ ہے کی امر میں بے نیاز نہیں کرسکتا' اے فاطمہ ڈی ﷺ میں منا تمہیں اللہ ہے کسی امر میں بے نیاز نہیں کرسکتا' و نیا میں تم لوگ مجھ سے جو چاہو ما نگ کو' مگر آخرت میں صرف تمہارے مل بی کام تر کمیں گر

يَ تَخْضُرِتُ مُثَالِثُهُمْ كَيْ صَحَابِهِ النَّهُ عَنْ كُودُ عَامَينِ

ابن مسعود فن الدند سے مروی ہے کہ ہمارے نبی مظافیر اور ہمارے حبیب نے ہمیں اپنی موت سے ایک ماہ قبل اپنی خبر موت کی سنا دی میں ہمیں ہاں باپ اور میری جان ان پر فدا ہوں ، جب جدائی کا زمانہ قریب آگیا تو آپ نے ہمیں ہماری مال عائشہ فن اللہ کے گھر میں جع کیا' ہمارے لیے آپ نے تحقی برداشت کی فرمایا تم لوگوں کو''مرحبا' اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے اللہ تمہیں بیائے میں تمہیں تمہیں منافع دے اللہ تمہیں بیائے میں تمہیں تمہیں منافع دے اللہ تمہیں بیائے میں تمہیں بلند کرے اللہ تمہیں اللہ سے ڈرا تا ہول' میں اس کی خوف خدا کی وصیت کرتا ہول' اللہ کے قلم اور تمہیں اللہ سے ڈرا تا ہول' میں اس کی طرف سے تمہارے لیے قل ہو ڈرانے والا ہول' اللہ کے تعمل کے خلاف اس کے بندوں اور اس کے شہروں میں زیادتی اور فساد نہ کرو نیک انجام تو متقیوں ہی تے لیے ہے' اللہ نے فرمایا کیا متکبرین کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

ہم لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کی اجل کب تک ہے آپ نے فرمایا جدائی اللہ کی طرف جنہ الماؤی کی طرف اور سدر قائنتها کی طرف اور النتها کی طرف اور قانتها کی طرف اور حظ اور حل میں کا وقت قریب آگیا۔ عرض کی نیار سول اللہ! ہم آپ کو کس چیز میں کفن دین آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو میرے انہیں کیڑوں میں یا سمنی

جا درول ميں۔

عرض کی نیارسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا'ہم بھی رونے گے اور آپ بھی روئے پھر فرمایا: تلم ہواؤ' اللہ تم پر رحم کرے اور تمہارے نبی کی طرف ہے تمہیں جزائے فیر دے جب تم مجھے شمل و کفن وے بھٹا تو مجھے میرے اس تخت پر میرے اس گھر میں میری قبر کے کنارے رکھ دینا' تھوڑی ویر کے لیے میرے پاس سے باہر ہوجانا' کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر نماز پڑھیں گے وہ میرے حبیب و خلیل جرئیل علاق ہوں گے' پھر میکائیل علاق 'پھر اسرافیل علاق پھر ملک الموت کو ان کے ہمراہ ان کے تمام الشکر ملائکہ ہوں گے پھر تم ایک آئے وہ ہوکراندر آن'مجھ پر صلوٰ قو اسلام پڑھنا' مجھے اوصاف بیان کرنے اور باواز بلندرونے سے اذیت ند دینا' پہلے مجھ پر میرے عزیز مرد نماز پڑھیں' پھر ان کی عور تیں پھر بعد کوئم لوگ' میرے جواصحاب موجود نہیں ہیں انہیں سلام کہدو بیا' ان لوگوں کو جو میر کی اس قوم میں سے میرے دین میں میری پیروی کریں آئیس بھی سلام پہنچا دینا۔ عرض کی بیارسول اللہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے گا'فر مایا میرے اعزہ 'بہت سے ملائکہ کے ہمراہ' جواس طرح تمہیں و کھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں و کھتے ہے۔ اخت ای کھیا سے اور کیفیا ہے۔

ابی الحوریث ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیلی کو جب کسی مرض کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اللہ سے عافیت کی وعا کرتے تھے جب مرض موت ہوا تو آپ نے شفا کی دعانہیں کی اور فر مانے لگے کہانے نس مجھے کیا ہوا کہ تو ہر جائے بناہ کی بناہ لے لیتا ہے۔ اخبرالني النيان عد (مدرم) المحافظ المن عد (مدرم) المحافظ المن المعالمة الم

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی مَثَالِیْنَا پرموت نازل ہوئی تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگایا' اسے اپنے چبرے پر پھیر نے لگے اور کہنے لگے اے اللہ موت کی تختی پر میری بدد کر' اور تین مرتبہ بیفر مایا: اے جبر کیل امیرے قریب ہوجاؤ' اے جبر کیل میرے قریب ہوجاؤ۔ اے جبر کیل میرے قریب ہوجاؤ۔

عائشہ می انتا ہے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیا کواس حالت میں دیکھا کہ آپ انتقال فر مارہے تھے آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا اس بیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے کھراپنے منہ پر پانی پھیرتے تھے اور فر ماتے تھا اے اللہ سکرات موت پرمیری مددکر۔

ابن عباس وعائشہ مختاظ میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکا لیٹے ایک ہودہ تازل ہوئی تو آپ ایک چادرا پنے چیرے پرڈال لیتے تھے جب اس سے دم گھٹتا تھا' تو اسے چیرے سے ہٹا دیتے تھے اور فرماتے تھے' یہود ونصاریٰ پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا۔

#### وفات نبوي مَثَاثِينِهُمُ كَا المناك سانحه:

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ کی وفات کو تین را تیں باقی رہ گئیں تو آپ پر جرکیل نازل ہوئے اور کہا 'اے احمر'! محصاللہ نے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے آپ مظافیظ ہے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے جرکیل علائلہ میں اپنے کو مغموم اور کرب و بے چنی میں پاتا ہوں۔

جب تیسرادن ہواتو پھر جرئیل نازل ہوئے ان کے ہمراہ ملک الموٹ اور ایک اور فرشتہ بھی اتر اجس کا نام اساعیل ہے 'جو ہوائیں رہتا ہے' نہ بھی آسان کی طرف چڑھتا ہے' اور نہ بھی زمین کی طرف اتر تاہے' وہ ایسے ستر ہزار فرشتوں پر مقرر ہے جن میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جوستر ہزار فرشتوں پر مقرر نہ ہو۔

جبرئیل ان سب کے آگے ہو مصاور کہا: اے احمد اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیات اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے' آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے کو کیما پاتے ہیں' آپ نے فرمایا: اے جبرئیل اپنے کومغموم اور کرب و بے چینی میں پاتا ہوں۔

#### ملك الموت كي آمد:

ملک الموت نے اجازت جابی تو جرئیل نے کہا: یا احمر یہ ملک الموت ہیں' جو آپ سے اجازت جاہتے ہیں' انہوں نے نہ آپ مُلَا اللّٰهِ اللّٰہِ کِی آ دمی سے اجازت جابی اور نہ آپ کے بعد کسی آ دمی سے اجازت جاہیں گئے آپ نے فرمایا 'انہیں اجازت دے دو۔

ملک الموت داخل ہوئے رسول اللہ مُٹالِیُّا کے آگے زُک گئے اور کہا 'یارسول اللہ یا احد ً! اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہےاور مجھے تھم دیا ہے کہ آپ جو تھم فرما نمیں میں اس میں آپ کی اطاعت کروں اگر آپ مجھے تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں ذیبن اسے قبض کروں گا'اوراگر آپ حکم دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں' تو میں چھوڑ دوں گا' آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تم اطاعت کرو گے انہوں نے کہا: مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو حکم دیں میں اس کی اطاعت کروں۔

جریل نے کہا: یا احد! اللہ آپ کا مشاق ہے آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تہیں جس کام کا تھم دیا گیاہے اسے جاری کر وجریل نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ! بیمیراز مین پر آخری مرتبہ آناہے ونیا میں مجھے صرف آپ ہی سے حاجت تھی۔

ی مساور الله مَثَالِیْلُمُ کی وفات ہوگئ اور اس طرح تعزیت کی آ واز آئی کہلوگ آ واز اور آ ہٹ بنتے تھے اور کسی شخص کو نہ

میصتے تھے:

یا اہل البیت السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ "کل نفس ذائقۃ الموت" (ہرجان موت (کامزہ) چکھنے والی ہے)"وانما نوفون اجور کم یوم القیامة" (قیامت کے دنتم لوگوں کے تواب ضرور پورے دیئے جائیں گے) بے شک اللہ کے نام میں ہر مصیب کی تسلی ہے ہرمرنے والے کا جائشین اور ہرفوت شدہ کا تدارک پس اللہ ہی کا بھروسا کرواوراس سے اُمیدرکھؤ مصیبت زوہ تو صرف وہی شخص ہے جوثو اب سے محروم کیا گیا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتۂ۔

علی می النور سے مروی ہے کہ ان کے پاس دو قریش کے آ دمی آئے انہوں نے کہا کہ کیا ہیں تم دونوں کورسول اللہ منافیقی کا حال ساؤں دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافیقی کی وفات سے حال ساؤں دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافیقی کی وفات سے تین دن قبل کا زمانہ ہوا تو آپ کے پاس جرئیل علیظ اترے کھرعلی میں ہؤند نے کہا کی حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں بیان کیا تم بانے ہوکہ یہ تعزیت کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہانہیں تو کہا بین خصر ہیں۔

حضور مَلِكُ كَاسِرمبارك آغوش صديقت مى النَّفَعَامِين:

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی سے کہا کہ کیا ٹبی مظافی ہے مسلمانوں کو وصیت فرمائی ؟ انہوں نے کہا 'آپ نے کہا 'آپ نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فرمائی' مالک میں شاؤند نے کہا اور طلحہ میں شاؤند نے کہا ہزیل بن شرحبیل میں شاؤند نے کہا کہ کیا ہو بکر بڑی اللہ منافیق کے وصی پرزبردسی حکومت کرتے تھے؟ کیا' ابو بکر میں اللہ منافیق کے میں رسول اللہ منافیق کے سے وصیت کسی اور کے لیے کوئی عہد ملا پھران کی تاک میں خلافت کی کمیل ڈال دی گئی ( یعنی اگر رسول اللہ منافیق کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں اللہ عنافیق کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں اللہ عنافیق کی کمیل ڈال دی گئی ( یعنی اگر رسول اللہ منافیق کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں اللہ کیا گئی کرنے کی سے میں خلافت سے کے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر میں اللہ کا گئی کرنے گئی کرنے کی سے کہا کہ میں خلافت کے کہا ہوتی تو ابو بکر میں اللہ کا گئی کرنے گئی کہا کہ کرنے گئی کر

عائشہ شی انتخاب مروی ہے کہ نہ رسول اللہ مُنگالِیَّا مِنْ کوئی وینارچھوڑ اندکوئی درم ندکوئی بکری ندکوئی اونٹ اور ندکسی بات کی وصیت کی۔

اسود ٹھاروں ہے مردی ہے کہ عاکشہ ٹھارٹنا ہے کو چھا گیا کیا رسول اللہ مٹائٹیٹی نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا' آپ کیونکر وصیت کرتے' آپ ٹے نے ایک طشت منگایا تا کہاس میں پیشاب کریں پھرآ پ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مرکئے' آپ کی وفات میرے سینے اور آغوش ہی میں ہوئی۔

اسود سے مروی ہے کہ ام المومنین عائشہ می اینا سے کہا گیا کیارسول الله مَا الله عَلَى شیافت کو صیت کی تھی تو انہوں نے

# اخبارالني ماليان عد (صدوم) من الماكن الماكن

کہا کہآ پ کاسرمیرے آغوش میں تھا' آپ نے طشت منگایا' اس میں پییثاب کیا۔ آپ ُمیرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر نہ ہوئی' پھر کب آپ نے علی مخالفہ کو وصیت کی ؟

ابراہیم میں انتخاب مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثاتی اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی اور آپ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ حضرت عائشہ ٹئا مٹائنا کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔

عائشہ نفسٹن سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ منافیظ میرے سینے پر تھے اور آپ نے اپنا سر
میرے شانے پر رکھ دیا یکا کیک آپ کا سر جھک گیا 'مجھے گمان ہوا کہ آپ میرے سر میں سے بچھ جا ہتے ہیں' آپ کے منہ سے شنڈ اپانی
فکلا جومیری بنٹلی کی ہڈی پر پڑا جس سے میری جلد کے روئیں کھڑ ہے ہوگئے مجھے بیگان ہوا کہ آپ شافیظ پر غثی طاری ہوگئ تو میں نے
آپ کوا یک کپڑے سے ڈھا تک دیا۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ خاسٹنانے کہا کہ رسول اللہ مظافیق کی وفات میرے گھر میں اور میرے آغوش میں ہوئی جب آپ عار ہوتے ہے تھ جریل علائے آپ کے لیے دہی دعا کرنے لگی تو آپ کے ایک دعا کرتے تھے میں بھی آپ کے لیے وہی دعا کرنے لگی تو آپ نے اپن نظر آسان کی طرف اٹھائی اور فرمایا'' رفتی اعلیٰ کے ساتھ''۔

عبدالرحن بن ابی بکر جھ بین آئے ان کے ہاتھ میں ایک سبز نہنی تھی آپ نے اس کی طرف دیکھا تو جھے خیال ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے میں نے اس کا سراچ بایا اور دانت سے کچل کراور ترکر کے آپ کودے دی 'چرجس طرح آپ کو میں نے مسواک کرتے دیکھا تھا اس سے زیادہ اچھی طرح آپ نے اس سے مسواک کی آپ اسے لیے دہ تا آ نکہ وہ آپ کے ہاتھ سے گرگی یا آپ کا ہاتھ گرگیا۔

ونیا کی اخیرساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ نے میر ااور آپ کالعاب دہن جمع کرویا۔

عائشہ خالشہ خالشا ہے مروی ہے کہ مجھ پراللہ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ میری آغوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی پرظلم نہیں کیا نبی مظافیظ کی وفات ہوئی۔

عائشہ خان شہ خان مروی ہے کہرسول اللہ مَالَّةُ کی وفات میری آغوش میں اور میری باری کے روز ہو گی جس میں میں نے کسی پرظام نیس کیا۔

عائشہ تھا ہنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر کم وفات میری آغوش اور میری ہی باری میں ہوئی جس میں میں نے کسی پر ظام نیس کیا ( یعنی اور از واج کی باری نیس تھی کیونکہ انہوں نے اپنے دن خوش سے حضرت عائشہ شائنڈ کا بہہ کر دیئے تھے ) مجھے اپنی کہ سن سے تجب ہوا کہ رسول اللہ مظافیر کا میں اٹھائے گئے میں نے آپ کواس حالت پر بھی نہ چھوڑ ائیماں تک کہ آپ کو مسل دیا گیا اکین میں نے ایک تک ہے کر اے آپ کے سر کے یتجے رکھ دیا۔ میں تورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیخے گی اور سراور منہ پیٹے گئی میں نے آپ کا سر تکھی پر دکھ دیا تھا اور آپ کوائے آغوش سے ہٹا دیا تھا۔

# ﴿ طبقاتْ ابن سعد (حشدوم)

جىداطېر كوتسل دينے كى سعادت:

جابر بن عبداللہ الانصاری سے مروی ہے کہ کعب احبار نے عمر ٹی اور کے زمانیہ خلافت میں کہا کہ ہم لوگ امیر المونین عمر الكاندورك باس بيٹے تھے ميں نے يو جھا: وہ كيا بات تھى جوسب سے آخر ميں رسول الله مَالَقَيْمَ نے فر ماكى عمر الكاندون كما كه علی تکانیؤنہ سے بوچھو' کعب نے کہاوہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہیں ہیں انہوں نے ان سے بوچھا توعلی مخانیؤنہ نے کہا کہ میں آپ كواين سينے سے لگائے تھا' آپ اپناسر ميرے كندھے پر ركھے تھے' جب فرمايا''نماز' نماز' كعب نے كہا كدانبياء كا آخرز مانداييا ہى ہوتا ہے۔ اوراس کا انہیں حکم دیا گیا ہے اوراس بروہ بعوث ہوتے ہیں۔

کعبؓ نے کہا: امیرالمونین آپ کوئس نے خسل دیا 'فرمایا: علی جی اور سے پوچھو' ان سے کعب نے بوچھا تو انہوں نے کہا' میں آپ کوشسل دے رہاتھا'عیاس ٹی اندئز بیٹھے ہوئے تھے'اسامہ اورشقر ان یانی لے کرمیرے یاس آ جارہے تھے۔

عبداللد بن محر بن عمر بن على بن ابي طالب والمعدن اسية والدساورانبول في اسية والدساروايت كى مرسول الله مَا يُعْلِمُ نِهِ مِنْ مُوت مِن فرمايا كه مير بها في كوبلاؤ على مي الله عليه المنظم المنظم في الما مير عقريب موجاؤ على الله وفي الله على آب ك قريب موكيا آب في محمد يرتكيد كاليا أب برابر محمد تكيد لكات رب اور الفتكوفر مات رب بي عَلَيْتُهُمْ كَا يَجْهُلُعابِ دَبِن بَهِي مِيرِ عِلْلَمَارِ بِأَ رسول الله عَلَيْتُهُمْ يِرمُوت نازل بهوتي ميري آغوش بين آپ كومرض كي شدت بهو كئ توميس نے یکارا'اے عباس می اللہ مجھے سنجالومیں ہلاک ہوتا ہول عباس می اللہ آئے وولوں نے مل کے آپ کولٹا دیا۔

على بن حسين التي الله عند عروى ب كرسول الله مَا اللهُ عَالَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي ضعی ویشینے سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سرعلی شاہدہ کے آغوش میں تھا۔ على تئاسفون آپ كونسل ديا، فضل آپ كوآغوش ميس ليه تصاور اسامه مئاسفو فضل مخاصف كوياني در رب تص

انی عطفان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس جہ دینا سے بوجھا: کیاتم نے رسول الله مَا اللهِ عَالَ واس حالت میں دیکھا کہ آپ کی وفات ہو گی اور آپ کا سرس کے آغوش میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی وفات اس حالت میں ہو گی کہ آپ علی میں اللہ سینے سے تکیدلگائے ہوئے تھے میں نے کہا کہ عروہ نے عائشہ جھ دفاسے روایت کی ہے کہ رسول الله منافیق کی وفات میری آغوش میں ہوئی' ابن عباس میں پین نے کہا کہ کیا تہمیں عقل ہے؟ واللہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آ ہے علی میں ہوئی سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے علی ٹھاہ موہ و محض میں کہ انہوں نے اور میرے بھائی فضل بن عباس ٹھاہمانے آپ کونسل دیا میرے والدعباس تفاه و في عسل مين موجود رہنے سے انكاركيا' اوركها كدرسول الله مَلَافِيْزِ نے جميں حكم ديا تقاكم ہم يوشيده رئين وه يرد ب کے ماس تھے۔

بعداز وفات يمنى جإدراوڑ ھاڻا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ام المومنین عائشہ می دھانے کہا کہ رسول اللہ مظافیظ کو جب آپ کی وفات ہو گی تو يمنى جا دراوڙ ھائي گئي۔

# اخبات ابن سعد (دمندوم) المسلم المسلم

سعید بن المسیب ولیسی مردی ہے کہ ابو ہریرہ وی الفر کہتے تھے کہ جب رسول الله مَا اللی کا وفات ہوئی تو آپ کو یمنی چا دراوڑ ھائی گئی۔

> عائشہ خیاہ خانے مروی ہے کہ رسول اللہ سَائِظِیمُ کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ کو یمنی جا دراوڑ ھائی گئی۔ سید نا صدیق اکبر رشجاہ نوع کا رُخ مصطفیٰ پر بوسہ:

الیمی سے مروی ہے کہ نبی مظافیر کی جب وفات ہوگئ تو آپ کے پاس ابو بکر میں اند آئے انہوں نے آپ کو بوسد دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیسی یا کیزہ حیات والے اور کیسی یا کیزہ وفات والے ہیں۔

البهی سے مروی ہے کہ ابوبکر شاہئے نبی مُالیّٰ کی وفات کے وقت موجود نہ تھے وہ آپ کی وفات کے بعد آئے آپ کے چرے سے جا در ہٹائی 'پیٹانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ کین وحیات والے اور کیسی پاکیزہ وفات والے ہیں' بے شک آپ اللہ کے بزدیک اس سے زیادہ مکرم ہیں کہ وہ آپ کو دومر تبد (موت ) سے سیراب کرے۔

عائشہ خاہد تنا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیق کی وفات ہوئی تو ابو بکر خاہد تر آئے اور آپ کے پاس کئے میں نے

پردہ اٹھا دیا' انہوں نے آپ کے چرے سے جا در ہٹائی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا' چرکہا واللہ رسول اللہ کی وفات ہوگئ وہ آپ کے مرکی طرف سے ہٹ گئے اور کہا'' ہے نئی'' چرانہوں نے اپنا منہ جھکایا' آپ کے چرے کو بوسہ دیا' اپنا سراٹھایا اور کہا'' وائے مثل '' پھر اپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر مرسراٹھایا اور کہا'' وائے صفی'' پھر آپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر آپنا منہ جھکایا' آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر آپنا ور کہا دواوڑ ھادی اور باہر چلے گئے۔

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر ٹھی الوئیٹ نے بعد نبی منگاتی کے پاس جانے کی اجازت جابی تولوگوں نے کہا کہ آئ آپ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں انہوں نے کہاتم سے کہتے ہو وہ اندر گئے آپ کے چہرے سے جاور ہٹائی اور بوسد یا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف ہے مروی ہے کہ عاکشہ می ایشاز وجہ نبی مَا اَیْشِ نے انہیں خبر دی کہ ابو بکر می اوغوا ہے النے کے مکان سے گھوڑ ہے پر آئے وہ اترے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کس سے بات نہیں کی یہاں تک کہ عاکشہ می اوٹ کے پاس گئے پھر رسول الله مَا اَیْشِ کی زیارت کا قصد کیا جوا کیہ منی چا در سے وُ ھکے ہوئے نے انہوں نے آپ کا چبرہ کھولا 'جھک کر بوسہ دیا 'اورروئے ' پر کہ اللہ می جہ نہ کرے کا لیکن وہ موت جوآپ پر لکھ دی گئی تو اس موت سے آپ مربی ہے جہ نہ کرے گالیکن وہ موت جوآپ پر لکھ دی گئی تو اس موت سے آپ مربی ہے۔

سعید بن المسیب ولینملائے مروی ہے کہ جب ابو بکر مخالط نبی مثالط کے پاس پنچے جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے تو کہارسول الله سَالِیَّوْمُ کی وَفَات ہوگئ فَتَم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کی بے شار رحتیں آپ پر ہوں وہ آپ پر جھکے' بوسہ دیا اور کہا آپ جیات میں بھی یا کیزور ہے اور وفات میں بھی۔

ا بن عباس وعائشہ تفایق ہے مروی ہے کہ ابو بکر می انتقاف نے رسول الله مَا الله عَلَيْنِ کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسد میا۔

# اخبرالبي ما المنظم يراصحاب سول المنظم في عالت و كيفيت:

انس بن مالک می افزے سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگا تیکی وفات ہوئی تو لوگ رونے گئے عمر بن الخطاب می ان مالک می افزے بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہر گزشی کو یہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمد مرکئے انہیں بلا بھیجا گیا جیسے موئی بن عمران کو بلا بھیجا گیا تھا وہ اپنی قوم سے چالیس رات عائب رہے واللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا لے جائیں گے جو کی ان کریں گے کہ آپٹر گئے۔

عکرمہ میں اللہ علیہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی روح کومعراج ہوئی ہے جیسے کہ موسیٰ علیات کی روح کومعراج ہوئی تھی عمر میں علیات کی موسیٰ علیات کی روح کومعراج ہوئی تھی عمر میں اللہ متالیقی مرے نہیں صرف آپ کی روح کومعراج ہوئی تھی 'رسول اللہ متالیقی نہیں مریں گے تا وقتیکہ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔

عائشہ خی شفاہ مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگالی کی وفات ہوگی تو عمراور مغیرہ بن شعبہ خی شن نے اندرآنے کی اجازت جائ اجازت جائی وونوں آپ کے پاس آئے جرہ مبارک سے جاور ہٹائی عمر خی شند نے کہا'' ہائے عثی' رسول اللہ منگالی کی عثمی س قدر سخت ہے۔ دونوں کھڑے ہو گئے جب دروازے تک پنچے تو مغیرہ نے کہا'' اے عمر خی شند واللہ رسول اللہ منگالی وفات پا چک عمر خی شند نے کہا' تم جھوٹے ہورسول اللہ منگالی عمر نے ہیں۔ تم ایسے محض ہو کہ فتہ تمہیں شکار کر لیتا ہے' رسول اللہ منالی منالی اللہ اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ اللہ اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ اللہ منالی اللہ اللہ منالی اللہ

#### خطبه صديقي شيالاعة.

ابوبكر سي دوران حالت ميں آئے كه عمر مي دوران كو خطبہ سنار ہے تھے ابوبكر سي دوران سے كہا خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہو گئے ابوبكر سي دوران ميت واتھ ميتون ﴾ آپ بھی خاموش ہو گئے ابوبكر مي دوران ميت واتھ ميتون ﴾ آپ بھی (اے رسول) مریں گے (اور بيلوگ بھی مریں گے ) پھر انہوں نے (بي آیت ) پڑھی:

﴿ وَمَا مَحْمَدُ الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل نقلبتمه على اعقابكم ﴾ '' اور محمد بھی صرف رسول ہی ہیں' ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے' تو كيا وه مرجا ئيں ياقتل كرديئے جائيں تو تم لوگ پس پشت واپس ہو جاؤگے؟''۔

وہ آیت سے فارغ ہوئے تو کہا: جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہوتو محمد تو مر گئے اور جواللہ کی عبادت کرتا ہوتو اللہ زندہ ہے وہ مجھی نہیں مرے گا۔

سعید بن المسیب ولیسی سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ شاہدہ کہتے تھے کہ ابو بکر شاہد اس حالت میں مبحد میں آئے کہ عمر بن الخطاب شاہدہ لوگوں سے بات چیت کررہ ہے تھے وہ سیدھے ہی منالی المی کے مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور جو عاکشہ شاہدہ کا مکان تھا' انہوں نے بی منالی آپ کے جہرے سے یمنی چا در ہٹائی جس میں آپ ڈھکے ہوئے تھے' آپ کا چہرہ ویکھا اس موت اس پر جھے' بوسد دیا اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہول' واللہ آپ پر اللہ دوموتیں جمع نہیں کرے گا' آپ بے شک اس موت سے مرکے' جس کے بعد آپ نالی نہیں مریں گے۔

البوبكر مى البوبكر مى

﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مأت اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين،

'' محرکھی اللہ کے رسول ہیں' کیا ہدا گرمر جا کیں یاقتل کردیئے جا کیں تو تم لوگ اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا'اللہ شکر گرز اروں کو جز ادے گا''

جب ابوبکر شاہ و نے اس کی تلاوت کی تولوگوں کو نبی منافظ کی موت کا بقین ہو گیا۔ سب نے یاان میں ہے اکثر نے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ واللہ (ابوبکر شاہدہ کے تلاوت کرنے تک گویالوگ جانے ہی نہ تھے کہ بیا آیت بھی نازل کی گئی ہے۔

سعید بن المسیب ولین کا گمان ہے کہ عمر بن الخطاب نی افتان کہا کہ واللہ بیہ سوائے اس کے بچھ نیس کہ ابو بکر تی افتاد کو اس کی تلاوت کرتے میں نے سنا میں مدہوش ہو گیا حالا تکہ میں کھڑا تھا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور میں نے یقین کرلیا کہ عائشہ فی النظم کا تشہ فی النظم کے میں مان النظم کی وفات ہوئی تو ابو بکر می النظم میں تنے عمر فی النظم کو گر ہے ہوکر کہنے لکے واللہ استوں اللہ منا النظم نہیں مرے سوائے اس کے کوئی بات میرے دل میں نہیں آتی کہ اللہ آپ کو ضرور سیجے گا' آپ ضرور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا ٹیس کے پھر ابو بکر میں ہوئی آ آپ کی منا النظم کا چہرہ کھولا اسے بوسہ دیا' اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں' آپ کو حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات میں بھی متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اللہ آپ کو بھی کو بھی دوموتیں نہ کو بھی دوموتیں نہ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے تو بھی کی بھی کی دوموتیں نہ کی جس کے تو بھی دو اس کی جس کے تو بھی دوموتیں نے کو بھی کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کو بھی دوموتیں نہ کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کو بھی کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کو بھی کی دوموتیں نے کو بھی کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کی دوموتیں نے کو بھی کی دوموتیں نے کی دوموتی نے کی دوموتیں نے کی دوم

ابوبکر ٹئی الدند باہر آئے اور عمر ٹئی الدند نے کہا: اے اپنی مہلت پرقتم کھانے والے 'گرعمر ٹئی الدند نے ابوبکر ٹئی الدند سے کلام نہ کیا' عمر ٹئی الدند بیٹھ گئے ابوبکر ٹئی الدند کی حمد و ثنابیان کی اور کہا: خبر دار جو محض محمد کی عبادت کرتا تھا' جان لے کہ مجمد گر گئے اور جو محض اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور کھی ٹہیں مرے گا'اور کہا:

وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين.

لوگ چنج کے رونے لگے۔

انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ ٹئ اور کے پاس جمع ہوئے 'انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر مہاجرین میں سے۔

ابو بحروم وابوعبیدہ بن الجراح رضافیہ ان کے پاس کے عمر میں الفونے نے تفتگو شروع کی تو ابو بکر میں الفونے نے انہیں خاموش کردیا ، عمر میں الفون کے اس کے عمر میں الفون کے اس کے عمر میں الفون کے اس کی اس کی بات موجی ہے اس کی تفتگو سب سے زیادہ بلیغ تھی انہوں نے اپنے کام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیر بیں اور تم انساروزیر۔

حباب بن الممنذ رالسلمی نے کہا: نہیں' واللہ ہم کبھی ہے گوارانہ کریں گے ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے' ابو بکر میں مقدیر نے کہا:''نہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ وزیر ہو' قریش مسکن ودار کے اعتبار سے وسط عرب کے ہیں اور باعتبار نسب کے سب سے زیادہ شریف ہیں البذا عمراور الوعبیدہ میں میں سے بیعت کرلو۔

عمر شی الدون کہا کہ ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں' آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہم سب سے زیادہ نبی مظافیر ہم محبوب ہیں' عمر شی الدفار نے ان کا ہاتھ کیڑلیا انہوں نے ان سے بیعت کرلی' اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کرلی' کسی کہنے والے نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ شی الدفار کو آل کردیا' تو عمر شی الدفائے کہا' انہیں اللہ نے آل کیا۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ مجھے انس بن مالک چی ہوئے نے خردی کہ جب رسول اللہ سَائِی ﷺ کی وفات ہوئی تو عمر بی ہوئولوگوں میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا خردار میں کسی کو یہ کہتے ہرگز نہ سنوں کہ محمد کمر گئے کی ونکہ محرسم سے بین انہیں ان کے رب نے بلا بھیجا 'جیسا کہ اس نے موسیٰ کو بلا بھیجا تھا اور وہ چالیس رات اپنی قوم سے غائب رہے تھے۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ویشی نے خردی کہ عمر بن الخطاب وی اوٹونے اپنے اس خطبے میں یہ بھی کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ رسول اللہ مٹالین عالیہ علی اوک کا بیاں کے اور یہ مگان کرتے ہیں کہ آپ نے وفات یائی۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ عائشہ ٹی اسٹنا زوجہ نبی مُنالِیْ اِن کہ ابو بکر ٹی اسٹوا پی قیام گاہ سے جوالتے میں تھی' ایک گھوڑ ہے پر آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی' عائشہ ٹی اسٹنا کے پاس گئے اور رسول اللہ مُنالِیْنِیْم کی زیارت کا قصد کیا جو چا در سے ڈھے ہوئے تھے' انہوں نے آپ کے چبرے سے چا در ہٹائی' جھے' آپ کو بوسہ ذیا اور رونے گئے' پھر کہا' میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں' اللہ آپ پر دوموتیں بھی جمع نہ کرے گا' وہ موت جوآپ پر لکھی گئی تھی اے آپی

ابوسلمہ نیاہ بندند نے کہا کہ جھے ابن عباس نیاہ نیا نے خبر دی کہ ابو بکر نیاہ بنداس حالت میں نکلے کہ عمر نیکاہ نوکوں سے کلام کر رہے بیٹے انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤعمر نیکاہ نوند نے بیٹھنے سے افکار کیا ' پھر کہا کہ بیٹھو' مگر و نہیں بیٹھے۔

الوبكر مى مدند نے تشہد شروع كيا تو لوگ ان كى طرف متوجہ ہو گئے اور عمر مى مدند كوچھوڑ ديا 'انہوں نے كہا'' اما بعد! تم ميں سے جو شخص محمد كى عباوت كرتا تھا تو محمد مركئے اور جو شخص اللہ كى عبادت كرتا تھا تو اللہ زندہ ہے جو مرے گانہيں' اللہ نے فرمايا ہے:

﴿ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجرى الله الشاكرين ﴾.

راوی نے کہاواللہ ابو بکر میں میں کے اس آیت کے تلاوت کرنے سے پہلے گویالوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے بیآیت بھی نازل کی ہے سب لوگوں نے اسے ابو بکر میں مدعوے اس طرح حاصل کیا کہ کوئی بشر ایسانہ تھا جسے تم بیآیت تلاوت کرتے نہ سنو۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ولٹھیائے خروی کہ عمر بن الحطاب ٹٹاہڈ نے کہا کہ سوائے اس کے بچھرنہ ہوا کہ میل نے ابو بکر ٹٹاہڈ کواسے تلاوت کرتے سناتو میں مدہوش ہوگیا' یہاں تک کہ میرے دونوں قدم مجھے برداشت نہ کرتے تھے اور میں زمین پرگر پڑا' جب میں نے انہیں تلاوت کرتے سناتو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مٹاٹھی کی وفات ہوگئے۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے انس بن ما لک نے خردی کہ انہوں نے عمر بن الخطاب ٹٹا ایڈ سے صبح کوسنا جس وقت رسول اللہ سَالَّةِ مُلِّا کی مسجد بیس ابو بکر ٹٹا افدا سے بیعت کی گئی اور ابو بکر ٹٹٹا افڈ رسول اللہ سَالِّتِیْمُ کے منبر پر بیٹھے عمر ٹٹکا افدا نے بیار تشہد بڑھا' پھر کہا:

''امابعد کل میں نے تم سے ایک بات کہی تھی جوالی نے تھی جیسی میں نے کہی تھی' واللہ میں نے اسے خداس کتاب میں پایا جواللہ نے نازل کی اور نداس عہد میں جورسول اللہ مَالِيُّ کِلِمَ نے مجھے سے لیا وہ صرف میری آرز دھی کہ رسول اللہ مَالِّ کِلِمَا زندہ رہیں گ''۔

پھر عمر شاندنے وہ بات کی جودہ کہنا چاہتے تھے کہ: آپ ہم سب کے آخر میں وفات یا کیں گئ مگر اللہ نے اپنے رسول ا

### اخبرالني طَاقَ ابن سعد (مندوم)

کے لیے تمہاری نزدیکی پراپی نزدیکی کو پسندگیا'اور بیوہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کی البذاتم اسے اختیار کروتو تم وہی راہ پاؤ گے جس کی رسول اللہ مَالِيُّا کے ہدایت کی گئی۔ حسن جی اللہ سے کہ جب رسول اللہ مَالِیُّا اللہ مَالِیُّا کے ہدایت کی گئی۔ حسن جی اللہ سے تو آپ کا انظار کیا یہاں گئے تو آپ کے اصحاب نے مشورہ کیا کہ اپنے نبی مَالِیُّا کا انظار کرو' شاید آپ کو معراج ہوئی ہوانہوں نے آپ کا انظار کیا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ برحہ گیا ابو بکر میں اللہ زندہ ہے اور نہیں کہ آپ کا پیٹ برحہ گیا'ابو بکر میں اللہ ندہ ہے اور نہیں مرے گا۔

انی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ لوگ عائشہ میں بنی مظافیۃ کے میں نبی مظافیۃ کے پاس آکر آپ کودیکھنے گئے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مرسکتے ہیں طالانکہ آپ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں 'چرآپ مرجا کیں گے حالانکہ آپ نے لوگوں پر شاوت نہیں دی جنہیں واللہ آپ نہیں مرے 'آپ محض اٹھا لیے گئے جسیا کہ عیسیٰ بن مریم عبداللہ اٹھا لیے گئے اور آپ ضرور ضرور واپس آکیں گئے انہوں نے ان لوگوں کو ڈرایا جنہوں نے بیکہا کہ آپ مرگئے عاکشہ میں ہونے میں اور دروازے پر انہوں نے ندادی کہ آپ کو فن نہ کر و کیونکہ رسول اللہ شاہ تھیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات ہوئی تو عباس بن عبد المطلب نکا اور کہا کہ اگرتم میں سے
سی کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات کے بارے میں کوئی عہد ہے تو وہ ہم سے بیان کرے لوگوں نے کہا ' دنہیں ہے' انہوں نے
کہا اے عمر ہی ہذار اس میں سے پچھ تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا ' دنہیں' عباس ہی ہدانہ نے کہا گواہ رہو کہ جو شخص نبی مٹائیٹی بڑکی
عہد کی کہ آپ نے نے اپنی وفات کے بعد کے لیے اس سے لیا ہے شہاوت و سے گا تو وہ کذاب ہوگا' فتم ہے اس اللہ کی کہ سوائے اس کے
کوئی معبود نہیں' رسول اللہ مٹائیٹی کے انقال کیا۔

محربن ابی بکریاام معاویہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُکالِیُمُ کی موت میں شک کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا' آپ م گئے اور بعض نے کہا' نہیں مرے اساء بعث عمیس نے اپناہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھا اور کہا کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ کی وفات ہوگئ' کیونکہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھالی گئی۔

#### يوم وفات:

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا يُظِیُّم ۱۹رصفر البعیے چہار شنبہ کو بیار ہوئے آپ تیرہ رات بیار ہے اور آپ کی وفات ۲ ررزیج الاول <u>۱۱ م</u>یدم دوشنبہ ہوئی۔

علی بن ابی طالب میں ہوئے اور ۱۲ رہے اللہ منافیظ ۲۹ رصفر السے یوم چہار شنبہ کو بیار ہوئے اور ۱۲ ررکیج الا وّل السے یوم دوشنبہ کو آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباس خارد عائشہ خارعا کشہ خارج کے درسول اللہ مظافیظ کی وفات ۱۱ رائٹے الا قبل البھے یوم دوشنہ کو ہوئی۔ ابن عباس اور عاکشہ شکالڈ خارد وسرے سلسلہ روایت ہے ) مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کی وفات ۱۲ ررہ بھے الا وّل ابھے یوم دوشنہ کو ہوئی۔

## اخبار الني الني المناقة ابن سعد (صدوم)

علی شاہد سے مروی ہے کدرسول الله مثاقیم کی وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آ یے سے شنبہ کو وفن کیے گئے۔

عکرمہ تفاطعہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی آپ بقیہ روز اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھے رہے یہاں تک کہ رات کو فن کیے گئے۔

عثمان بن محمدالاخنسی سے مروی ہے کہرسول اللہ مَلَّالَیْنِ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی جب آ فتاب ڈھل گیا تھا اور آپ چہارشنبہ کودفن کیے گئے۔

ا بی بن عباس بن بهل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی وفات دو شنبہ کو ہوئی آ پ دوشنبہ وسہ شنبہ کوڑے رہے بہاں تک کہ جہار شنبہ کو فن کیے گئے۔

ما لک سے مروی ہے کہرسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْهِم كي وفات دوشنبه كوہوئي اور آپ سه شنبه كودفن كيے گئے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہرسول الله مَاليَّيْمُ کی وفات دوشنبہ کوڑ وال آفاب کے بعد ہوئی۔

ا بن عباس می انتفاسے مروی ہے کہ تمہار ہے نبی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی۔

البھی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیر آبی وفات کے بعد ایک شاندروز تک دفن نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ کا کرتہ پھول گیا اور آپ کی خضر میں تغیر دیکھا گیا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کدرسول الله مَاللَّهُ عَلَيْظِ کے ناخنوں میں جب سبزی آ گئ اس وقت مدفون ہوئے۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ جب وہ دن ہواجس میں نبی منائی اٹھالیے گئے تو مدینے کی ہرشے تاریک ہوگئ ہم نے آپ کے دُن (کی گرد) ہے اپنے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ اپنے قلوب کو متغیر پایا ( یعنی وہ نور ندر ہاجو آپ کی حیات میں تھا)۔ رسول اللّٰد مَنَّا اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیخ نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد لوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں گئیر حدیث من کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے ( یعنی تعزیت کا کیا مطلب ہے ) جب رسول اللہ مُنافیخ اٹھا لیے گئے تو لوگ ایک دوسرے سے مل گررسول اللہ مُنافیخ کم کی تعزیت کررہے تھے۔

ا بی رہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگانی کے فرمایا جم میں کسی کو جب کوئی مصیبت پنچے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکر لے جو میری وفات ہے ہے کیونکہ بیسب سے بڑی مصیبت ہے۔

قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ مَا

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول الله مَلَّيْظِيم کی وفات ہو کی تو تعزیت کی آ واز آئی جس کولوگ سنت مقص مرکسی کودیکھتے نہ تھے کہ: السلام علیکم ورحمۃ الله و بر کامۂ اے اہل بیت ''حکل نفس ذائقۃ الموت '' (ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے)''وانما توفون اجود کھ یوم القیامة'' (صرف قیامت ہی میں تہارے اجر پورے دیے جائیں گے)''ان فی الله عداءً

## اخبرالني على المنافقة الله المنافقة المناسعد (مندوم)

من كل مصيبة "ب بشك الله كنام مين برمصيبت كي تسلى ب وحلفًا من كل هالك اور برمر في وال كاعوض ب ودركا من كل مافات (اور برفوت شده شكا تدارك ب ) فبالله فثقوا (لبذاالله بى بريم وسدركهو) واياه فارجوا (اوراس ساميدركهو) المما المصاب من حرم الثواب (صرف وبي مصيبت زوه ب جومصيبت كرثواب من حرم الثواب (صرف وبي مصيبت زوه ب جومصيبت كرثواب من حرم الثواب (صرف وبي مصيبت زوه ب جومصيبت كرثواب من حرم الثواب (صرف وبي مصيبت زوه ب جومصيبت كرثواب على ما المسلم عليم ورحمة الله -

كرتے سميت عسل دينے كا حكم:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی کوایک کرتے میں عسل دیا گیا (بروایت سلیمان بن بلال) جب آپ کی وفات ہوئی۔

ضعی والنی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرنڈ ندا تا رو آپ کواس طرح عنسل دیا گیا کہوہ کرتا آپ کے جسم پرتھا۔

شعبی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کر نہ ندا تارو آپ کواس طرح عسل دیا گیا کہ وہ کر نہ آپ کر تفا۔

ہ پ پرت غیلان بن جریر سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ نبی منگالٹیٹم کونسل دے رہے تھے تو انہیں دفعتۂ ایک ندادی گئی کہ رسول اللہ منگالٹیٹم کو بر ہندنہ کرو۔

الحکم بن عتیبہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے جب نبی مظافیظ کوشس دینے کا ارادہ کیا توانہوں نے آپ کا کرندا تارنا چاہا' ایک آواز آئی کہ اپنے نبی کو برہندند کروانہوں نے اسی طرح آپ کوشس دیا کہ آپ کا کرند آپ پر تھا۔

منصورے مروی ہے کہ ان لوگوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئ کہ کر تدنیا تا رو۔

بنی ہاشم کے آ زاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی مَثَالِیْکِمْ کونسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ کا کرتہ اتار نے چلے کسی منادی نے گھر کے گونے سے ندادی کدآپ کا کرتہ نہ اتارو۔

عائشہ خی ہونا ہے مروی ہے کہ اگر جھے میرامعاملہ پہلے ہی معلوم ہوجاتا جو بعد کومعلوم ہواتو رسول اللہ متالیقی کوسوائے آپ کی از واج کے کوئی شل ندویتا' رسول اللہ متالیقی کی جب وفات ہوئی تو اصحاب خی اٹیفی نے آپ کے شسل میں اختلاف کیا' بعض نے کہا کہ اس طرح شسل دو کہ آپ کے اور آپ کے کیڑے ہوں' ای وفت جب کہ وہ لوگ اختلاف میں بھے آئیوں غنودگی آگئ جس سے ان میں سے ہر محض کی داڑھی اس کے سینے پر پڑگئ پھر کسی کہنے والے نے گہا' جومعلوم نہ ہوا کہ کون تھا آپ کو اس طرح عسل دو کہ کی جب کہ وہ کے گہا' جومعلوم نہ ہوا کہ کون تھا آپ کو اس طرح عسل دو کہ کی ٹیٹرے آپ کے (جسم ) پر ہوں۔

ا بن عباس میں پیشن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثالیا کم کی وفات ہوئی تو جولوگ آپ کوٹسل دے رہے تھے انہوں نے

## اخبرالبي علي المستعد (مددوم) مستعد (مددوم)

اختلاف کیا کیرانہوں نے ایک کہنے والے کوسنا جو انہیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کیا ہے کہ اپنے نبی کواس طرح عسل دو کہ ان پران کا کر تہ ہواس پر رسول اللہ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّ

#### ٱنخضرت مَنَّالِيَّا كُوْسُلِ دِينِ كَاعزاز:

ہام سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُتَافِیْنِم کوعلی بن ابی طالب اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید ہیں آئے نے عسل دیا علی چیاہ نو آپ کوشسل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فیزا ہوں آپ کیات بیں بھی پا کیزہ تھے اور وفات میں بھی۔

عام سے مردی ہے کہ علی مختلف ہوں منظیم کوٹنسل دے رہے تھے اور فضل اور اسامہ میں اللہ آپ کوسنجا لے ہوئے تھے۔ معمی ولیٹھیائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیکم کواس حالت میں شسل دیا گیا کہ عباس میں اللہ سیٹھے تھے اور فضل آپ کوسینے سے لگائے تھے علی میں اللہ آپ کواس طرح عسل دے رہے تھے کہ آپ گرآ پ کا کرتا تھا اور اسامہ پانی دینے کے لیے آ مدور فت کر رہے تھے۔

ا براجیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا کوعباس اورعلی اورفضل ٹی ٹیٹھ نے شسل دیا۔فضل بن دکین نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ عباس میں نیوز انہیں چھیائے ہوئے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منابطیج کے قسل کا ذمہ عباس بن عبد المطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس شاشیج اور رسول اللہ منابطیج کے آزاد کردہ غلام صالح نے لیا۔

زہری سے مروی ہے کہ عباس علی بن الی طالب فضل اور رسول الله مَالْقِیْم کے آزاد کردہ غلام صالح نے نبی مَالْقَیْم ک عُسَل کا نظام کیا اور آپ کا پردہ کیا۔

یز بدین بلال سے مردی ہے کہ علی میں ہوئے نے کہا کہ نبی میں گھٹڑانے سے وصیت کی تھی کہ انہیں میرے سوا کوئی غشل نہ دے اور نہ کوئی بغیراس کے کہاس کی آئمیس ڈھا تک دی جائمیں میراستر دیکھیے۔

فضل اوراسامہ دونوں آ دمی مجھے پردے کے پیچھے سے پانی دیتے تھے اوران دونوں کی آئھوں پر پٹی بندھی تھی میں کسی عضو کو بھی لیتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا تمیں آ دمی میرے ہمراہ اسے اللتے پلتے ہیں یہاں تک کہ میں آ پ کے قسل سے فارغ ہوگیا۔

علی بن ابی طالب می افت مروی ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ مٹالیٹی کے شاری شروع کی توسب لوگوں کو ہاہر کر کے دروازہ پند کرلیا 'انصار نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں اور ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جوسب جانے ہیں قریش نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے جدی عزیز ہیں ' چرا بو بکر میں افتونے لیکار کے کہا: اے گروہ سلمین ہرقوم اپنے جنازے کی اپنے غیر سے زیادہ ستحق ہے 'اس کیے میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ اگرتم لوگ اندر جاؤگ تو تم ان (علی وضل واسامہ ہیں گئے ہی) کوآپ سے ہٹا دو

# اخبرالتي طاقة التي معد (مقدوم) المسلك المسلك المسلك التي طاقة التي معد (مقدوم)

ك والله آب كے ياس كوئى ندجائے سوائے اس كے جو بلايا كيا ہے۔

عبدالله بن نغلبہ بن صعیر سے مروی ہے کہ نبی مظافیاً کوعلی وضل واسامہ بن زیدوشقر ان مختاشاً نے خسل دیا' آپ کے حصہ زیریں کے خسل کا انتظام علی مختاشات کیا اور فضل مختاشات آپ کو سینے سے لگائے تھے عباس اور اسامہ بن زیداور شقر ان مختاشات بانی ڈال رہے تھے۔

سعید بن المسیب ولیٹھیٹے سے مروی ہے کہ نبی مگالیٹی کونسل علی تنکھیٹنے نہ یا اور آپ کوکفن جار آ دمیوں نے دیا 'یعنی علی اور عباس اور فضل اور شقر ان تنکھیٹنے نے۔

ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ نبی مُثَالِّیُمُ کوعلی اورفضل بی پین نے نفسل دیا عباس میں بین سے ان لوگوں نے کہا کہ وہ عنسل کے وقت موجو در ہیں گرانہوں نے انگار کیا اور کہا کہ میں نبی مُثَالِیُمُ نے بیٹے کم دیا ہے کہ ہم پوشیدہ رہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محد عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِیْنَ کوعلی اور فضل بن عباس میں اللہ عُسل دیا ' علی میں ہور جوقوی تھے آپ کوالٹتے پلٹتے تھے اور عباس میں ہوروازے پر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عسل میں موجودر ہے سے صرف اس امرنے روکا کہ میں دیکھیا تھا کہ آپ مجھ سے شرماتے ہیں کہ میں آپ کو بر ہنددیکھوں۔

موسیٰ بن محمر بن ابراہیم بن الحارث الیتی نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی منافقی کوعلیٰ فضل عباس اسامہ بن زیداور اوس بن خولی مختلف نے عشل دیا اور بہی لوگ آپ کی قبر میں اتر ہے۔

علی میں ہوں ہے کہ انہوں نے اور عباس عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں پیٹی نے رسول اللہ میں پینے کونسل دیا۔

اوس بن خولی نے کہا کہا ہے اس جارا حصہ بھی اللہ کی فتم دیتے ہیں کہ رسول اللہ علی فیا کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی دؤ علی جھادئونے ان سے کہااندر آ جاؤ' وہ اندر گئے اور بیٹھ گئے۔

الی جعفر محمد بن علی شاہ ہوں ہے کہ نبی مظافر کا کوئین عسل دیئے گئے بیری کے پانی ہے آپ کواپنے کرتے میں عسل دیا گیا' آپ کواس کنویں میں سے عسل دیا گیا جس کا نام الغرس تھا جو قبامیں سعد بن خیٹمہ کا تھا اور آپ اس کا پانی پیتے تھے علی شاہد آپ کے عسل پر مامور تھے عباس شاہد تا نی ڈالتے تھے فضل آپ کوسینے سے لگائے ہوئے تھے اور کہتے تھے جمھے راحت د بیجے آ ب نے میری رگ قلب قطع کردی میں ایسی چیز محسوس کرتا ہوں جو مجھ پر دومرتبہ نازل ہوتی ہے۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ جب نبی منافیاتی وفات ہوئی تو علی شاہد کھڑے ہوئے انہوں نے دروازہ مضبوط بند کردیا ' پھرعباس شاہد آئے ان کے ہمراہ عبدالمطلب کے خاندان والے بھی تھے وہ لوگ دروازے پر کھڑے ہوگئے' علی شاہد کہ کے لئے کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہول آپ حیات میں بھی یا کیزہ تھاوروفات میں بھی۔

ایک ایسی پاکیزہ ہوا چلی کہ و لیمی انہوں نے بھی نہ پائی تھی عباس میں اندونے نے ملی میں اورت کی طرح ناک میں پولنا چھوڑ دو اورتم لوگ ایپنے صاحب کے پاس آؤ 'علی میں اور کہا کہ میرے پاس فضل کو بھیجو۔

انصارنے کہا کہ ہم رسول اللہ مُثَالِّيُّا کی خدمت میں سے اپنے جھے میں تنہیں اللہ کی تئم دلاتے ہیں' انہوں نے اپنا ایک آ دمی اندر بھیجا جن کا نام اوس بن خولی تھا' وہ اپنے ایک ہاتھ میں گھڑ الیے تھے۔

علی ٹناملائدنے اس طرح آپ کوشس دیا کہ وہ اپناہاتھ آپ کے کرتے کے نیچے داخل کرتے تھے نصل آپ پر کپڑا ڈالے ہوئے تھے اور انصاری پانی دے رہے تھے علی ٹناملائے کا تھ پرایک کپڑا جس کے اندران کا ہاتھ تھا اور آپ کے جسم پرکر تہ تھے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے سنا کہ نی مُثَافِیُّا کے حصد زیریں کے شسل کے منتظم علی میں الدین سعید بن المسیب ولٹھیڈے مروی ہے کہ علی میں الدین نے نبی مُثَافِیُّا کے شسل کے وقت آپ سے بھی وہ چیز الماش کی جومیت سے تلاش کی جاتی ہے ( بینی پول و براز جومیت کا پہیٹ سوت کر ٹکالا جاتا ہے ) مگر انہوں نے پچھ نہ پایا تو کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ حیات میں بھی پاک تصاور وفات میں بھی پاک ہیں۔

تكفين مصطفى مَنَا اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهُمْ:

عا کشد محکاد شخاصے مروی ہے کہ جب نبی مناطقیا کی وفات ہوئی تو آپ کونین سفیدسوتی بمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں ندعمامہ تھانہ کرتا۔

عبداللہ بن نمیر کی حدیث میں عروہ نے کہا''لیکن حلہ'' (جوڑہ یا چا در'تہبندیا یمنی )لوگوں کوشبہ ہوا کہ وہ نی سَال خریدا گیا ہے'تا کہ اس میں آپ کوکفن دیا جائے پھروہ چھوڑ دیا گیا'اور آپ کوتین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

عاکشہ میں وہنائے کہا کہ اس مطے کوعبداللہ بن الی بکر میں وہنائے لے لیا انہوں نے کہا میں اسے رکھے رہوں گا تا کہ جھے اس میں کفن دیا جائے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اسے اللہ اپنے تمی کے لیے پیند کرتا تو ضروراس میں آپ کو کفن دلوا تا 'انہوں نے اسے

# اخبارالني عاليا المنافق ابن سعد (مندوم) المنافق المنا

فروخت کردیااوراس کی قیمت خیرات کردی۔

ابن عمر بن المنظم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَقَيْمِ کو تین سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتہ تھا نہ عمامہ۔ عائشہ شاہ شاہ تا اللہ علی اللہ میں کا کہ میں میں کہ رسول اللہ مُا اللّیْمِ کو تین سوتی کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں

نە كرىنەتھانە ممامە-

عائشہ ٹی انٹشہ ٹی انٹشا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکھی کو تین سوتی روئی کے کپڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ تمامہ۔ کی بن سعید ہے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ٹی انٹیز جب بیار شھے تو انہوں نے عائشہ ٹی انٹنا سے پوچھا کہ رسول اللہ ملکھی کے گڑوں میں گفن دیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں گفن دیا گیا۔

یقوب بن زید ہے مروی ہے کہ نبی مَثَالِیُمُ کونتین سفیدسوتی کپٹروں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ تمامہ۔

ابوقلا بہے مروی ہے کہ نبی مُنافِیْرِ کونین مینی سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلابے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظم کوتین بے جوڑیمنی سفید کیڑوں میں کفن دیا گیا۔

علی تی ہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقابلتا کو تین روئی کے سوتی کیڑوں میں کفن دیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔

عائشہ شار فاسے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کو تین سوتی کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلابے مروی ہے کہ نبی منافقہ کو تین بے جوڑ سفید کیٹروں میں گفن دیا گیا۔

قاده تئالىئىد سے مروى ہے كەنبى مَثَالَيْظِ كُوتِينَ كَيْرُونِ مِين كفن ديا كيا-

عبدالرطن بن القاسم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِيَّا کو تين کپڑوں ميں گفن ديا گيا۔ شعبہ نے کہا کہ آپ ہے کس نے بان کيا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اسے محمد بن علی سے سنا۔

۔ ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں اولا دعبدالمطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بکٹرت جمع تھے میں نے کہا کہ نبی مُثَالَثَیْمَ کوکس چیز میں کفن دیا گیا تو انہوں نے کہا تین کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں نہ قباتھی نہ کر نہ نہ ثمامہ۔

مکحول ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْنَا کُونِين سفيد کپٹروں مِين کُفن ديا گيا۔

سعید بن المسبیب ولینگلیے (متعدد سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ منگانی کے کودو بے جوڑ اور ایک نجرانی جا در میں کفن دیا گیا۔

سعید بن المسیب ولیٹیڈاور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ولیٹیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیم کوتین کیڑوں میں کفن دیا گیا دو

سفید کیڑے تھاورایک جاورحرہ (مینی)تھی۔

یہ پر سے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ مقاطعی کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا'جن میں ایک جا درحبر ، تھی۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ منافیق کو تین کیٹروں میں گفن دیا گیا جن میں دوصحاری کیٹر ہے

جعفر کہتے تھے کہ مجھے میرے والدنے اس کی وصیت کی اور کہا کہ اس پر ہر گزیکھ اضافہ نہ کرنا 'محمہ بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی (یمی) خیال کرتا ہوں۔

محمد بن على سے مروى ہے كەرسول الله مَالْتَيْظِ كوتين كپڑوں ميں كفن ديا گيا جن مين ايب حبر وقعا۔

ابن عباس تن وسلسلدروایت) مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کو دوسفید کپڑوں اور ایک سرخ چادر میں کفن دیا گیا۔ الی اور زہری سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک چادر ۔

تين جا دروں ميں كفن:

عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کو تین تینی موٹی چا دروں میں کفن دیا گیا' جن میں ایک تہبند ایک کریۃ' ایک لفا فہ تقا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں بنی عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیاان سے پوچھا کہ کس چیز میں رسول اللہ مَالَّيْتُمْ کو کفن دیا گیا'انہوں نے کہا کہ سرخ حلہ (جوڑا) اور ایک قطیفہ (جاور) میں۔

حسن الفاه عند سے مروی ہے کہ نی منافق کو ایک قطیفہ (چادر) اور حمر ہ کے جوڑے میں گفن دیا گیا۔

ابراہیم سے (بددوسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْنِ اللهِ مَالِیْنِ کُلُم کو حلے اور کرتے میں کفن دیا گیا فضل وطلق کی حدیث میں حلہ بمانیہ ہے (حلہ چا دروٹہم کے مجموعے کا تام ہے)۔

حسن می الفظ سے مروی ہے کدرسول الله مالنظیم کو حلی جر واور کرتے میں کفن دیا گیا۔

ابن عباس میں میں میں میں ہوئ ہے کدر سول اللہ مالی کی مرخ نجرانی ملے میں کہ جے آپ بہتے تھے اور ایک کرتے میں کفن یا گیا۔

ضَّىٰ ك بن مزاحم سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَيْنِم كودوسرخ چا دروں ميں كفن ديا گيا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ وہ مدینے میں بن عبد المطلب کے چھیر میں آئے انہوں نے ان کے بوڑھوں سے دریافت کیا

كدكس چيز پيل رسول الله مَنْ النَّيْمُ كوكفن ديا گيا توانهول نے كہا كه دوسرخ كيٹروں ميں چن كے ہمراہ كرية خەتقا\_

محربن على بن الحسديف نے اپنے والد ہے روایت کی کہ نبی مُلافیخ کوسات کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

عابد سے مروی ہے کہ نبی مالی الم کودوسوتی کیرول میں کفن دیا گیا جن کومعاذیمن سے لائے تھے۔

الوعبدالله محر بن سعد (مؤلف كتاب) نے كہا كہ بيروايت وہم ہے رسول اللہ مَلَّا يُلِيَّمُ كَى وفات كے وقت معاذ يمن ميں تھے۔(وہ وہاں سے والین نہیں آئے تھے جو جاور میں لاتے)۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی مالیڈا کو حلہ حمر ہ میں گفن دیا گیا' پھروہ اتارڈ الا گیا اور سفید کپڑوں میں گفن

## اخباراني الفيق الله المعد (عددوم) المعلم ال

دیا گیا عبداللہ بن ابی بکر میں من نے کہا کہ اس مطے نے رسول اللہ مَالَّيْئِلِم کی جلدکومس کیا ہے جھے سے بیجدانہ ہوگا یہاں تک کہ جھے اس میں کفن دیا جائے وہ اسے رکھے رہے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اس مطے میں کوئی خیر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کے لیے اختیار کرتا ' جھے اس کی حاجت نہیں' لوگوں کوان کی پہلی رائے سے بھی تعجب ہوااور دوسری رائے سے بھی۔

ابیب سے مردی ہے کہ ابوقلا یہ نے کہا کہ کیا تنہیں ان لوگوں کو ہمارے سامنے رسول اللہ مناقظ کے کفن میں اختلاف کرنے سے تعب نہیں ہے۔

جيدرسالت پر حنوط (خوشبو) كااستعال:

حن خیاہ وی ہے جومیت کے گفن میں لگائی اللہ مظافیا کے حنوط لگایا گیا (حنوط ایک مرکب خوشبو ہے جومیت کے گفن میں لگائی جاتی ہے)۔ جاتی ہے)۔

ہارون بن سعدے مروی ہے کہ علی میں ہوئے ہاس مشک تھی انہوں نے وصیت کی کہ ان کے حنوط لگایا جائے علی میں ہوئے۔ کہا یہ شک رسول اللہ سکا ٹیٹی کے حنوط سے بچی ہوئی ہے۔

رسول الله مَا لَيْدُ اللهُ مَا اللهُ مَا

حسن شین شدہ سے مروی ہے کہ آپ کولوگوں نے شمل دیا کفن پہنایا اور حنوط لگایا پھر آپ کوایک تابوت میں رکھ دیا گیا 'اور مسلمانوں کے گروہ گروہ کر کے لائے گئے جو کھڑے ہو کر آپ پر نماز پڑھتے تھے' پھروہ باہر چلے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے تھے' یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ یرنماز بڑھ لی۔

عبدالرحمٰن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب ایشین کو کہتے سنا کہ جب رسول اللہ سَالَیْتُیْمَ کی وفات ہوئی تو آپ کوتا بوت پر رکھ دیا گیا' لوگ گروہ گروہ ہوکر آپ کے پاس آتے تھے آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر ہوجائے تھے کسی نے ان کی امامت نہیں کی۔

ابن شہاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگانِیمُ ایک تابوت پر رکھ دیئے گئے مسلمان گروہ کروہ کر کے داخل ہوتے تقے اور اس طرح آپ کی نماز دسلام پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگ گروہ ہو کر داخل ہوتے تصرسول اللہ مُکافِیْز ایر نماز پڑھتے تصاور آپ کی نماز جنازہ میں ان کی امامت کی نے نہیں گی۔

ابوعیم سے جواس موقع پر حاضر تھے مروی ہے کہ جب رسول الله منافظیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح آپ کی نماز جنازہ پڑھیں جواب ملا کہ اس دروازے سے باہر چلے جاؤ۔ اخباراني العالث ابن سعد (صدوم)

ابوحازم المدنی سے مردی ہے کہ جب نبی مَثَافِیْمُ کواللہ نے اٹھالیا تو مہاجرین گروہ گروہ ہوکر داخل ہوئے آپ پر نماز

پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے پھرائی طریقے پر انصار داخل ہوئے پھراہل مدینۂ یہاں تک کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں

داخل ہو ئیں ان سے کسی ایسے طریقے پر آواز و فریاد ہوئی جیسی ان سے ہوتی ہے تو انہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آواز ہی جس

داخل ہو ئیں ان سے کسی ایسے طریقے پر آواز و فریاد ہوئی جیسی ان سے ہوتی ہے تو انہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آواز ہی جس

سے وہ منتشر ہو گئیں اور ساکت ہو گئیں گیا کیک کسی کہنے والے نے کہا کہ 'اللہ کے نام میں ہرم نے والے سے تبلی ہے ہر مصیبت کا
عوض ہے ہر فوت شدہ کا بدلہ ہے مجبوروہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کردیا ہو اور مصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا

ابی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی نے اپنے والدسے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ من سعد الساعدی نے اپنے والدسے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ منظیم کی وفات ہوئی تو آپ کی نفول میں رکھ دیئے گئے بھر آپ کو تا بوت پر رکھا گیا 'لوگ ایک ایک ایک گروہ ہو کر آپ پر نماز پڑھی کے معرورتیں۔ تھے'ان کا امام کوئی نہ تھا' پہلے مرد داخل ہوئے انہوں نے نماز پڑھی' بھر عورتیں۔

عبدالحمید بن عمران بن الی انس نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھی جو نبی مُنَا لِیُنْ اِلْ اِلْمَالِیُمُ ہوئے 'آ مخضرت مُنَا لِیْنِیْمُ البِنِہ تابوت پر تھے ہم عور تیں صف بہصف ہو کر کھڑی ہوتی تھیں' ہم دعا کرتے تھے اور آ پُرِنماز پڑھتے تھے آپ شب چہارشنبہ کو مرفون ہوئے۔

موی بن محربن ابراہیم بن الحارث الیتی ہے مروی ہے کہ میں نے یہ ضمون ایک کاغذیمی پایا جس میں میرے والد کا خط ہے کہ جب رسول اللہ متالیق کو کفن دے دیا گیا اور آپ اپنے تابوت پر رکھ دیئے گئے تو ابو بکر وغر جن شاد اخل ہوئے ووٹوں نے کہا دو السلام طلیک ایہا اللّبی ورحمۃ اللہ و برکاتۂ ان دوٹوں کے ہمراہ اس قدر جماعت مہاجرین وانصار کی تھی جس قدر گھریس گئج اکثر تھی انہوں نے بھی ای طرح سلام کیا جس طرح ابو بکر وغر جی ایس کے اس طرح چند صفیل بنالیس کہ اس پر ان کا امام کوئی نہوں نے بھی ای طرح سلام کیا جس طرح ابو بکر وغر جی ایس میں تھے کہا۔

اے اللہ ہم لوگ گوائی دیتے ہیں کہ جو پھھآ پ پرنازل کیا گیا' آ پ نے پہنچادیا' آ پ نے اپنی امت کی خیرخوائی کی راو خدامیں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اور اس کے کلمات پورے ہو گئے' آ پ اس پرائیان لائے جو یکا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں' اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں کر جو اس کلام کی پیروی کریں جو آ پ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو جع کر دے کہ آپ ہمیں بچپان لیں اور ہم آپ کو بچپان لیں 'پشک آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہر بان اور رحم کرنے والے تھے' ہم ایمان کے عض میں بدل نہیں چاہتے اور نہ ہم بھی اس کے عض میں قیمت جاہتے ہیں' ۔

لوگ آمین آمین کہ رہے تھے ایک گروہ نکاتا تھا تو دوسرا داخل ہوتا تھا' یہاں تک کدمردوں نے آپ کپر نماز پڑھ لی' پھر عورتوں نے 'اور بچوں نے'جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے مقام قبر میں انہوں نے گفتگو کی۔

عبداللہ بن عباس تھ ہوئا ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی متاثیق پٹماز پڑھی وہ عباس بن عبدالمطلب اور بی ہاشم تھ ٔ وہ باہر آئے اور مہاجرین وانصار داخل ہوئے پھر گروہ کروہ ہوکراورلوگ جب مرد پڑھ بچکے توصفیں بنا کے بیچ آپ کے

## 

پاس داخل ہوئے بعد کوعور تیں عائشہ خاالۂ اے بھی مثل حدیث ابن ابی سبرہ (جواو پر مذکور ہے) مروی ہے۔

ابن عباس میں شعب مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ و شنبہ کوآ فناب ڈھلنے سے سہ شنبہ کوآ فناب ڈھلنے تک تابوت میں رہے لوگوں نے آپ کے تابوت پر جوآپ کی قبر کے کنارے سے قریب تھانماز پڑھی جب انہوں نے آپ کوقبر میں اتار نے کاارادہ کیا تو تابوت کوآپ کے پاٹوں کی جانب سرکا دیا اورائی جگہ ہے آپ داخل کردیئے گئے آپ کی قبر میں عباس بن عبدالمطلب فضل بن عباس فشم بن ابی طالب اور شقر ان میں شئے داخل ہوئے۔

علی شاہد ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیل تا ہوت میں رکھ دیئے گئے تو میں نے کہا کہ کوئی شخص آپ کے آگے گھڑا نہ ہو شاید وہی تمہاری امامت کریں جو تمہارے زندہ ومردہ کے امام تھے لوگ ایک ایک گروہ کر کے داخل ہوتے تھے اور ایک ایک صف کر کے اس طرح آپ پرنماز پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا' لوگ تکبیر کہدر ہے تھے اور میں رسول اللہ مٹائیل کے قریب کھڑا ہوانے کہ در ہاتھا:

(سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته اللهم انا نشهدان قد بلغ ما انزل الله ونصح لامته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل الله اليه و ثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه).

''اے نی سلام علیک ورحمۃ الله و برکانہ اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ پر جو پھینازل کیا گیاوہ آپ نے پہنچا دیا ' اور اپنی امت کی خیر خوائی کی اللہ کے راستے میں یہاں تک جہاد کیا کہ اللہ نے اپنا دین غالب کر دیا اور اس کی بات پوری ہوگئ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر جو لوگ کہ جو پھھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی پیردی کرتے ہیں' آپ کے بعد ہمیں ٹابت قدم رکھ اور ہمیں آپ کو جع کردے'۔

لوگ آمین آمین کہدر ہے تھے بہاں تک کہ مردوں نے آب برنماز پڑھی پھرعورتوں نے ادر بچول نے۔

عمر بن محر بن عمر ونے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جولوگ رسول اللہ مُنَّافِیْزاکے پاس کئے وہ بی ہاشم تھے پھر مہاجرین اور انصار' پھر اورلوگ یہاں تک کہ وہ فارغ ہوگئے تو عورتیں اور بیچے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی پر بغیرامام کے اس طرح نماز پڑھی گئی کہ مسلمان گروہ گروہ ہو کرپاس آتے نماز پڑھتے' جب فارغ ہوتے تو عمر می مدویتے کہ جنازہ اوراہل جنازہ کو چھوڑ دو۔ روضتہ انور (آرام گاہ رسالت مآب تکا ٹیٹیم ):

عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہو کی تو آپ کے اصحاب یا ہم مشورہ کرنے لگے کہ آپ کو کہاں وفن کریں ابو بکر میں ہوند نے کہا کہ آپ کو وہیں وفن کر و جہاں اللہ نے آپ کو وفات دی فرش اٹھایا گیا اور آپ اس کے نیچے دفن کیے گئے۔

الى سلمه بن عبدالرحن ويحيى بن عبدالرحن بن حاطب سے مروى ہے كدالوبكر فقط و كہا كدرسول الله مظافر كم كهال وفن

کیے جائیں'کی کہنے والے نے کہا کہ منبر کے پاس کسی نے کہا کہ جہال نماز پڑھتے تھاورلوگوں کی امامت کرتے تھے ابوبکر میں استان کے جہال اللہ نے کہا کہ آپ کہا گیااوراس کے بیچے آپ کی قبر کھودی گئی۔

عائشہ میں میں ابوبکر میں ابوبکر میں اللہ نے کہ جب نبی میں اللہ نے کہا تہ جہاں مدفون ہوں ابوبکر میں اللہ نہاں مدفون ہوں ابوبکر میں اللہ کہا کہا تہ کہا تہ کہا تہ کہا تہ کہا تہ کہا تہ کہ جب نبی میں آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا تہ کہاں مدفون ہوں ابوبکر میں اللہ کہ کہا تہ کہا تہ کہا تہ کہا تہا ہوئی۔

ابن عباس میں ایک تابوت میں رکھ دیا گیا، مسلمانوں نے آپ کے دفن میں اختلاف کیا ایک محص نے کہا کہ آپ کو مجد نبوی میں دفن کے مکان میں ایک تابوت میں رکھ دیا گیا، مسلمانوں نے آپ کے دفن میں اختلاف کیا ایک محص نے کہا کہ آپ کو مجد نبوی میں دفن کر دو دوسرے نے کہا کہ آپ کو اللہ مُنافیظِم کو کہتے سنا کر دو دوسرے نے کہا کہ آپ کو اپند منافیظِم کو کہتے سنا کہ جس نبی کی وفات ہوئی وہ اسی مقام پر مدفون ہوا جہاں اس کی روح قبض کی گئی نبی منافیظِم کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ کی وفات ہوئی ہی اور اس کے نبچے آپ کی قبر کھودی گئی۔

ابن ابی ملکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا گئے نے فرمایا اللہ جس نبی کو وفات دیتا ہے وہ ہمیشہ ای مقام پر بدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

عمر بن ذرسے مروی ہے کہ ابو بکر ٹکانٹوٹ نے کہا کہ'' میں نے اپنے خلیل (مَلَاثِیْمٌ) کو کہتے سنا کہ جو نبی جس مکان میں مراوہ ہمیشہ ای مکان میں وفن کیا گیا میں نے ابن ذر سے کہا کہ آپ نے اسے کس سے سنا تو انہوں نے کہا میں نے ابو بکر بن عمر بن حفص سے ان شاء اللہ سنا۔

مالک بن انس سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ سَلَّا اللهِ عَلَیْهُ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے دوسروں نے کہا کہ آپ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے دوسروں نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ سَلَّا اللهُ اللهُ عَلَیْهُ کو کہتے سنا کہ ہر نجی ایج اس کی روح قبض کی ہے پھر رسول اللہ سَلِّا اللهُ کَا اللهُ عَلَیْهُ کو اس مقام سے بٹایا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہاں آپ کی قبر کھودی گئی۔

سعید بن المسیب ولین کی ہے کہ ماکشہ می الفرائے الو بکر می الفرند ہے کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ تین جاند ہیں جو میرے جرے میں گریٹ الو بکر می الفرند ہے کہا کہ بہت اچھا ہے کی (راوی) نے کہا کہ پھر میں نے لوگوں کو بیان کرتے سنا کہ رسول الله متالیق کی جب وفات ہوئی اور آپ عاکشہ می است کھر میں دفن کیے گئے تو ابو بکر می الفرند نے ان سے کہا کہ بہتم ہیں۔ چاندوں میں سے ایک ہیں اور ان میں سب سے بہتر ہیں۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ عاکثہ میں شفانے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے جرے میں تین جاند دیکھے میں ابو بحر اللہ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی کیا تعبیر کی میں نے کہا میں نے رسول اللہ میں تاہوں نے کہا کہ تم نے اس کی تعبیر کی

ابو بکر ٹن اور کہا کہ تہارے بہترین چاندکوتو پہنچادیا گیا چرابو بکروعمر ٹن اونوں انہیں کے مکان میں فن کیے گئے۔

موسیٰ بن داؤد سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہی اللہ ہی اور دوسرا حصد وہ جس میں عائشہ رہتی تھیں' دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار تھی' عائشہ ہی اللہ ہی تھیں کہ اکثر جہاں قبر ہے رات کے سونے کے کپڑوں میں اندر چلی جاتی تھیں' جب عمر ہی اللہ فون کردیئے گئے تو وہ بغیراس کے اندر شاکئیں کہ اپنے بورے کپڑے بہتے ہوتی تھیں ۔

عبدالرحمٰن بن عثمان بن ابراہیم سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ عائشہ ڈی ایڈنٹا اس مقام پڑجہاں ان کے والدرسول اللہ مُٹی ایڈنٹے کے ساتھ دفن ہوئے تھے اپنا نقاب کھول ویٹی تھیں 'جب عمر ٹی ایڈنز دفن ہوئے تو وہ نقاب ڈال لیتی تھیں' پھر انہوں نے نقاب کوسر سے علیحدہ نہیں گرایا۔

حمادین زید نے عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن الی یزید کو کہتے سنا کہ رسول اللہ سَالَیْتِیَّم کے زمانے میں نبی سَالِیَّتِیَّم کے مکان پر دیوار نہتھی' سب سے پہلے جنہوں نے اس پر دیوار بنائی وہ عمر بن الخطاب تھا اللہ بن اللہ بن الی پزید نے کہا کہ ان کی دیوار چھوٹی تھی' اسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا اور بڑھایا۔

#### رسول الله مَنَا لَيْدُ مِنَا لَيْدُ مِنَا لَكُمُ كَلَّ لَكُمُ مِنارك:

جریر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اللهِ مُلَا عَلَا اللهِ مَلَا مِلْ اللهِ مَلَا مِلْ مَلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا مِلْ اللهِ مَلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا لَا اللهِ مَلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلْمُلُولِ اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلِي اللهِ مُلِي اللهِ مُلِي اللهِ مُلِي اللهِ مُلِي اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَا اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلِي اللهِ مُلِلَّةِ مُلِي مُلِي مُلِي اللهُ اللهُ مُلِي اللهِ مُلِي اللهِ اللهِ مُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُلِي اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِلمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ مدینے میں دوآ دمی تھے جوقبریں کھودتے تھے۔ایک ان میں سے لحد (بغلی قبر) کھودتا تھا اور دوسراشق (سیدھی قبر) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مَالِیَّتِیُّم کے لیے کون می قبر مناسب ہوگی' تو کسی نے کہا نظار کرو ان دونوں گورکن میں ہے جو پہلے آئے وہی اپناعمل کرے' پھروہی آیا جولئد کھودتا تھارسول اللہ مَالِیَّتِیُّم کے لیے لئد کھودی گئی۔

عائشہ ٹی ﷺ ناسے مروی ہے کہ مدینے میں دوقبر کھودنے والے تصابک لحد کھودتا تھا اور دوسراشق کو گول نے انتظار کیا کہ ان میں سے کون آتا ہے کھروہ آیا جولحد کھودتا تھارسول اللہ مٹا ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب ہے مروی ہے کہ قبر کھودنے کے لیے ابوطلے کو اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا گیا 'اہل مکہ ش کھودتے تھے اور اہل مدینہ لحد کھودتے تھے ابوطلحہ آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھودی۔

محمر بن المنكد رہے مروی ہے كہ جب نبي سَلَيْتِيْمُ كى وفات ہوئى تو لوگوں نے دوگور كنوں كوكہلا بھيجا'ايك وہ جوشق كھودتا تھا اور دوسرالحد كھودتا تھا'وہ آیا جولحد كھودتا تھا اس ليے رسول اللہ سَلَمْقَیْمُ کے لیے لحد كھود كا گئی۔

قاسم سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک مخص شق تھود تا تھا اور دوسر الحد جب نبی مثلی ﷺ کی وفات ہوئی تو اسحاب جمع ہوئے

# اخبراني العالق المراني العالق الع

انہوں نے دونوں گورکنوں کو بلا بھیجااور کہا کہا ہے اللہ آپ کے لیے انتخاب کر پہلے وہ آیا جو لحد کھود تا تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مدینے میں دوگور کن تھے ایک ان میں سے ضرت کے (سیدھی قبر) کھود تا تھا اور دوسرا لحد 'جب رسول اللّٰد مَثَّا ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو پہلے آئے گا ہم اسے تھم دیں گے کہ بی مَثَّا ﷺ کے لیے قبر کھود نے پہلے وہ آیا جولی کھود تا تھا ہشام نے کہا کہ میرے والداس شخص سے تعجب کرتے تھے جو ضرح میں دُن کیا جاتا تھا حالا تکہ رسول اللّٰہ مَثَّا ﷺ کحد میں مدفون ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ مدینے میں دو شخص تھے ایک لحد کھودتا تھا' دوسرا لحد نہیں کھودتا تھا' لوگوں نے کہا کہان دونوں میں جو پہلے آئے گاوہ اپنا کام کرے گا' پہلے و ہنچنس آیا جولحد کھودتا تھا' اس نے رسول اللہ مُثَاثِیْتِم کے لیے لحد کھودی ہے۔ حسن میں ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْتِم کے لیے لحد کھودی گئی۔

اساعیل بن محمہ بن سعدے مروی ہے کہ سعدے کہا گیا کہ ہم لوگ آپ کے لیے لکڑیاں مہیا کریں جس میں آپ شکا تیکیا کو دفن کریں تو انہوں نے کہانہیں میرے لیے لحد کھودو جیسا کہ رسول اللہ شکا تیکیا کے لیے لیے کھودی گئی۔

یعقوب بن زیدوغفرہ کے آ زاوکردہ غلام عرسے مروی ہے گررسول اللہ مُلَاقِیْنِ کے لیے لید کھودی گی۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ جنہوں نے نبی مُلافیخ کے لیے لیر کھو دی و ہ ابوطلحہ تھے۔

عامر بن سعد بن الی وقاص سے مروی میر کہ جب سعد کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کد کھود واور مجھ پر پچھ اینٹ نصب کردو' جیسا کہ رسول اللہ مثالی ہے ساتھ کیا گیا۔

علی بن حسین نفاط منسے مروی ہے کہ ٹبی مُلاطنا کے لیے لد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر بھی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین تفاید سے (دوسرے سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول الله منافید کے لیے لحد کھودی گئ اور آپ کی لحد پر پکی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین میں شید سے (ایک اورسلیلے سے ) مروی ہے کہ کھود نے میں تو نبی منافظ کے لیے لید کھودی گئی اور نصب کرنے میں آپ کی لحد پر کی اینٹ نصب کی گئی۔

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالَيْظِم کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر پکی اینش نصب کی سکیں شعبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالِیْظِم کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر پکی اینیٹن لگائی سکیں۔عاصم اللاحول سے مروی ہے کہ میں نے عامر سے نبی سَالِیْظِم کی قبر کو یو چھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لحد ہے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے تعمی رہی تھیں ہے کہا کہ بی مالٹی کے لیے ضرح کھودی گی یا لحد انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے لحد کھودی گئ اور آپ کی قبر میں کچی اینٹیں لگائی گئیں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُقَافِیزا کے لیے لحد بنائی گئی آپ قبلے کی جانب سے داخل کیے گئے اور آپ کوسر کی طرف نے نہیں اتارا گیا۔ سالم بن عبداللہ بن عمرے مروی ہے کہ بیتین قبرین رسول اللہ منگائی کا اور عمر ہیں بین کی سب کی این سے بنی ہیں' اور لحد ہیں' تینوں قبلہ رُخ ہیں اور باہم ملی ہوئی ہیں' جابر میں اور نے کہا کہ (اس حدیث کے )سب (راویوں کے )اجدادای روضہ میں ہیں ۔

ابن عباس می از مروی ہے کہ جب انہوں نے رسول الله مَثَّلَیْتُمْ کے لیے قبر کھود نے کا ارادہ کیا تو مدینے میں دوخض سے ابوعبیدہ بن الجراح می اندے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری می اللہ مدینہ کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری می اللہ مدینہ کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ می اللہ کہ کے باس میں اور فرمایا وہ لیک کو ابوعبیدہ می اللہ نے باس میجا، دوسرے کو ابوطلحہ می اللہ اور فرمایا اور فرمایا اور فرمایا اور فرمایا کے لیے گورکن کا انتخاب فرما، ابوطلحہ می اللہ کے ساتھی نے ان کو پالیا۔ وہ آنہیں لے آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لیے کو کن کا انتخاب فرما، ابوطلحہ می اللہ کے ساتھی نے ان کو پالیا۔ وہ آنہیں لے آئے اور انہوں نے آپ کے لیے کہ کھودی۔

ابی طلحہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی مُنَافِیْزا کے لیے شق اور لحد میں اختلاف کیا' مہاجرین نے کہا کہ آپ کے لیے شق
کھود وجیسا کہ اہل مکہ کھود تے ہیں' انسار نے کہا کہ لحد کھود وجیسا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کھود تے ہیں' جب اختلاف بڑھا تو انہوں
نے کہا اے اللہ اپنے نبی کے لیے قبر کا انتخاب فرما (یہ کہہ کے ) انہوں نے ابوعبیدہ اور ابوطلحہ ہی ہیں کو بلا بھیجا' کہ ان دونوں میں سے
جو پہلے آئے وہ اپنا عمل کرے پہلے ابوطلح آئے انہوں نے کہا واللہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ نے آپ مُنافِقیزا کے لیے بیا تخاب کیا ہے'
کیونکہ آئے خود کود کھے تھے اور اسے پندفر ماتے تھے۔

فرش قبر

ابوجمرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس چھ بین کو کہتے سنا کہ نبی مُٹاٹیٹی کی قبر میں سرخ چا در کا فرش کیا گیا 'وکتی نے کہا کہ بیہ نبی مُٹاٹیٹی کے لیے خاص تھا (امت کے لیے جا ترنہیں )۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جس شخص نے قبر میں جا در بچھائی وہ شقر ان رسول اللہ سَالَطَّیَّا کے مولی تھے۔ حسن مُناهِ اللہ عَمَّالِیَّا کُلِی کہ مِسُولِ اللّٰهِ مَنَّالِیَّا کُلِی کَبِر مِیں ایک پر انی سرخ جا در بچھائی گئی جسے آپ اوڑھا کرتے تھے جا در اس لیے بچھائی گئی کہ زمین ترتھی۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مُثَالِّیْا کی قبر میں اس پرانی سرخ چا در کا فرش کیا گیا جے آپ اوڑھتے تھے۔ عقبہ بن الصبهاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن می اللہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مثَّلِیُّ اللہ فِی اللہ میں کی لومیں میری چا ور کا فرش کرنا کیونکہ زمین انبیاء کے اجسام پرغالب نہیں کی جاتی۔

قادہ ہی اندے سروی ہے کہ بی منافظ کے پنچے جادر کا فرش بچھایا گیا۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ایک غلام نبی منالیقیا کی خدمت کیا کرتا تھا جب نبی منالیقیا فن کیے گئے تو اس نے اس چادر کوقبر کے کنارے دیکھا جونبی منالیقیا اوڑھا کرتے تھا اس نے اسے قبریس بچھاد بالھا اکہا کہ اسے آپ کے بعد کوئی نہ اوڑھے گا'وہ چھوڑ دی گئی۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْنَ سِعد (صوروم) ﴿ الْعِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْبِي سَالِيَةً ﴾ المعالي المالي المنظم المالية المنظم المالية المنظم المالية المنظم المالية المنظم ا

حسن مى المطلب في مروى م كرسول الله ما الله على المعلم المطلب في من واخل كيار

عامرے مروی ہے کہ ٹی منگائی کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ نوائی ہوئے مجھے مرحب یا این ابی مرحب نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے ہمراہ عبدالرحلٰ بن عوف میں فیر میں داخل کیا 'وکنع کی حدیث میں ہے کہ معمی ولیٹیلانے کہا : میت کے ولی صرف اس کے اعزہ ہیں۔

عامرے مروی ہے کہ نی متالی کی قبر میں جار آ دمی داخل ہوئے فضل نے اپنی حدیث میں کہا بچھے اس مخص نے پیزجر دی جس نے ان جاروں کودیکھا ہے۔

عامرے مردی ہے کہ مجھ سے مرحب یا ابن ابی مرحب نے کہا: گویا میں ان چاروں کودیکھتا ہوں جو نبی مُنالیکی کی قبر میں اترے شخان میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف شائلۂ شخے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی مُظَافِیْاً کی قبر میں علی اورفضل اور اسامہ بن زید نفاشینے داخل ہوئے' ان سے ایک انصاری نے جن کا نام خولی یا ابن خولی تھا کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں قبور شہداء میں اتر تا تھا' نبی مُظَافِیْاً تو تمام شہداء سے افضل ہیں' ان لوگوں نے انہیں بھی اینے ہمراہ داخل کرلیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللهِ مَلْ اللهِ مَلِي مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَل

موی بن محمد بن ایرا ہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمِ کی قبر میں علی نصل بن عباس بن عبد المطلب 'اسامہ بن زید'اوراوس بن خولی شئائِم اتر ہے۔

علی شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَّاتِیْم کی قبر میں وہ خود ٔ عباس ٔ عقیل بن الی طالب اسامہ بن زید اور اوس بن خولی ٹھائٹیم اتر ہے بیروہی لوگ ہیں جنہوں نے آ ہے کوکفن دیا تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مگائی کی قبر میں علی فضل اور اسامہ نئاڈیٹراترے اوگ کہتے ہیں کہ صالح اور شقر ان اور اوس بن خولی ٹئائیٹر بھی اتر ہے۔

ابن عباس می پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماکھی کے قبر میں علی اور فضل اور شقر ان میں پینا ارسے۔

عبدالرحنٰ بن عبدالعزیز سے مروی ہے: میں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محد بن عرو بن حزم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مَا لَيْنِيْمَ کَ قَبْرِ مِیں کُونِ الرّافقا' انہوں نے کہا کہ آپ کے اعز واوران کے ہمراوانصار بن الحبلی میں سے اوس بن خولی شاہؤ۔

علی بن حینن چیاہ سے مروی ہے کہاوی بن خولی نے کہا کہا ہے ابوالحن میں تمہیں اللہ کا اور اپنے اسلامی مرجے کا واسطہ ولا تا ہوں کہ مجھے نبی منافظ کی قبر میں اتر نے کی اجازت دو انہوں نے کہا اتر ؤمیں نے علی بن حسین تکاہؤ سے یوچھا کہ قبر میں

## اخبار الني والفات ابن سعد (مدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك والمسلك المسلك ال

امرنے والے کتنے تھے تو انہوں نے کہاعلی بن ابی طالب مصل بن عباس اور اوس بن خولی میں اللہ ا

#### مغيره بن شعبه منيالائنه كااعزاز :

ضعی ولینی نے مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں النہ سے روایت کی میں کونے میں لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ نبی سکا لیکٹی کے ساتھ وقت گزارنے میں سب لوگوں سے آخر ہوں جب نبی سکا لیکٹی وفن کر دیئے گئے اور علی میں ایڈ قبر سے نکل آئے تو میں نے اپنی انگوشی (مہر) ڈال دی اور کہا: اے ابوالحسن میں انگوشی انہوں نے کہا اتر واور اپنی انگوشی لے لؤ میں اتر ا' انگوشی لے لی' اور قبر کی پکی اینٹ پر رکھ دی' پھر نکل آیا۔

ا بی معشر سے مروی ہے کہ مجھے سے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جب علی شاہئے قبر سے باہر آ گئے تو مغیرہؓ نے اپنی انگوشی قبر میں ڈال دی اورعلی بنی ہدئوسے کہا کہ بیمبری انگوشی' علی بنی ہوئے ہوئے من بن علی بنی ہیں شاک کہا کہ اندر جاؤ اورانہیں ان کی انگوشی دے دو انہوں نے ایسانی کیا۔

ابوعیم نے بھی اسی کی شہادت وی کہ جب رسول اللہ منافیظ قبر میں رکھ دیئے گئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں کی جانب پر مٹی ہائے گئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں کی جانب بچھرہ گیا ہے آگراہے درست کردوتو بہتر ہے انہوں نے کہاتم اندر جاؤاوراہے درست کردوالوں نے ان پر مٹی ڈال دی بہاں تک کیوہ ان کی نصف پٹر لیوں تک آگئ وہ نظے اور کہنے گئے کہ رسول اللہ منافیظ کے حضور میں تم سے زیادہ قریب میراز مانہ ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی منافظ کی قبر میں سب لوگوں سے زیادہ مغیرہ بن شعبہ کا زمانہ ہے جنہوں نے اپنی انگوشی آپ کی قبر میں ڈال دی اور کہا میری انگوشی انہوں نے انڑ کے اسے لیا اور کہا کہ میں نے اسے صرف اس لیے ڈالا تھا۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ٹنے لوگوں کے نکل آنے کے بعد نبی طالیقیا میں اپنی انگوشمی ڈال دی کداس میں انزیں علی بن ابی طالب ڈیادؤنے کہا کہتم نے صرف اسی لیے اپنی انگوشمی ڈالی کہ آپ کی قبر میں انز واورلوگ کہیں کہ نبی بھی نبی طالیقیا کمی قبر میں انزے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس میں بھی نہیں انز وگے اورانہیں روک دیا۔

عبدالله بن محر بن على مئ وؤنة في السيخ والدين روايت كى كهل بن ابي طالب مئ وفي كما كه لوگ به يه كهين كهم اس

# ﴿ طبقاتْ ابن سعد (صددم) ﴿ لطبقاتْ ابن سعد (صددم) ﴿ للمعتالِي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

علی بن عبداللہ بن عباس سے مردی ہے کہ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا بید عوای ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْتُمْ کے ساتھ سب سے زیارہ ان کا زمانہ گزرا' بیغلط ہے' واللہ سب سے قریب ترعہد رسول اللہ مَالِیُّتُمْ کے ساتھ' قشم بن عباس میں شن کا ہے جو قبر میں جتنے لوگ شخصان میں سب سے چھوٹے تتھے اور جولوگ اوپر چڑ تھے وہ ان میں سب سے آخر تھے۔

#### آتخضرت مَالْقَيْمُ كَي مَدْ فَين

ابن شہاب سے مروی ہے کہ دوشنے کوآ فتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہوئی انصار کے نو جوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کے اقارب سے کوفن کرنے سے بازرہے آپ اس وقت تک وفن نہ ہوئے جب تک تہائی رات نہ گزرگی سوائے آپ کے اقارب کے کوئی شخص کمال رنجیدہ نہ تھائی عنم نے جب رسول اللہ مظافیظ کی قبر کھودی گئی بھاؤڑوں کی آوازش اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے۔

بنی عنم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے بھاؤڑوں کی آ واز اس وقت سی کہ رسول اللہ سکا للی آ رات کو دفن مور ہے تھے۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْم رات کو فن کیے گئے 'بنولیٹ نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت بھاؤڑوں کی آ واز س رہے تھے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمِ رات کو فن کیے جارہے تھے۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ ام سلمہ میں ایشاز وجہ نبی مَنْ اَلَیْمُ کہا کرتی تھیں کہ مجھے نبی مَنْ اِلَیْمَ کی اس وقت تک تصدیق نہیں ہوئی جب تک کہ ابریقوں سے پانی گرنے کی آ واز نہ آئی ( لیعنی جب آپ کوشل دینے بلکے تب یقین آپا کہ واقعی میں آنخضرت مَنْ اِلَیْمُ اینے خداسے جاملے )۔

عائشہ تکاہ خاسے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ مگاہی کے دفن کا اس وقت تک علم نہیں ہوا جب تک کہ ہم نے سہ شنبہ کو پیچل شب بیماؤ ڑوں کی آ واز نہ من لی۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگانِّیَا مرات کو فن کیے گئے انصار بنی عنم کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ ہم نے شب سرشنے کوآخرشب بھاؤڑوں کی آواز بنی۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن محمد لبیہ نے اپنے داداے روایت کی کہ دوشنے کوآ فاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ مَثَاثِیْزُم کی وفات ہوئی اورا پ سہ شنبے کو جب آفاب ڈھل گیا تو ذن کیے گئے۔

علی مخاصط سے بھی مثل روایت بالامروی ہے۔

سعید بن المسیب ولیمیلاً اورا بی سلمه بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیمَا کِی وَفَات دوشنے کو ہو کی اور آپ سہ شنب کو مدفون ہوئے ۔

### اخبار الني ما الني ما

ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی منافیظ قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیے گئے او ج بن یز پدالمؤدب سے مروی ہے کہ ابراہیم بن سعد سے پوچھا گیا کہ: "کم نزل النبی صلی الله علیه وسلم فی الارض قال ثلقًا" (نبی مَنَافِیْظِ زمین میں کتنی گہرائی میں اتارے گئے تو انہوں نے کہا تین گز)۔

قبر پر پائی حیر کنا:

عبدالله بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حرام سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ کی قبر پر پانی چھڑ کا گیا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ کی قبر پر پانی چھڑ کا گیا۔

قبر مصطفیٰ کی ہیئت:

ابوالبراء سے (جو مالک بن اساعیل کے کمان میں زبیر کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں) مروی ہے کہ میں مصعب بن زبیر شاہدند کے ہمراہ اس مکان میں داخل ہوا جس میں رسول اللہ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ (لما) دیکھا۔

سفیان بن دینارسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اورا بوبکر وعمر تھا بین کی قبروں کوسنم (بیشکل کوہان شتر) دیکھا۔ ابرا ہیم سے مروی ہے کہ بی سکا لیٹی کی قبرز مین سے چھاونچی کر دی گئی ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کی قبر ہے۔ جعفر بن عمر نے اپنے والدسے روایت کی کہ بی سکا لیٹی کی قبرایک بالشت اُونچی تھی۔ ابو بکر بن حفص بن عمر بن سعید سے مروی ہے کہ نبی سکا لیٹی اور ابو بکر وعمر چھا ہیں کی قبرمسنم تھی جس پر سنگر پڑے تھے۔

عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ان قبروں پر آیا'ان پر سرخ سنگریزے دیکھے۔

ابراہیم بن نوفل بن سعید بن مغیرہ الہائتی نے اپنے والدے روایت کی کے عمر بن عبدالعزیز النیمائی نے میں وہ دیوارگر پڑی جو نبی منافظ کی قبر پرتھی عمر میں المبند نے اس کے بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت وہ بنائی جارہی تھی تو عمر میں النیم ہوئے تھے انہوں نے علی بن حسین میں ہیں تھی اٹھ کہا کہ اے علی میں النیو کھڑے ہوا ور نبی منافظ کے مکان میں جھاڑو دو و قاسم بن مجد اٹھ کران کے پاس گئے اور کہا 'خدا آپ کونیک ہدایت دے کیا میں بھی جھاڑو دوں؟ انہوں نے کہا 'ہاں 'تم بھی جھاڑو دو 'سالم بن عبداللہ نے کہا کہ خدا آپ کونیک بنائے کیا میں بھی جھاڑو دوں؟ انہوں نے کہا 'تم سب بیٹھواوراے مزاحم تم کھڑے ہوا در جھاڑو دو مزاحم اٹھے انہوں نے اس میں جھاڑو دی۔

مسلم نے کہا کہ بیامراب ثابت ہوگیاہے کہ وہ مکان جس میں نبی مُنَافِیْرُا کی قبر ہے ُعا کشہ تھا ہے کا مکان ہے اس کااور اس کے حجرے کا دروازہ شام کی طرف ہے مکان کی حجیت جس طرح تھی وہ اپنے عال پر ہے مکان میں ایک گھڑ ااور آپ کا پرانا زین ہے۔

محمد بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیا کے زمانے میں رسول اللہ منافقیا کی قبر کی دیوارگر

### 

پڑی وہ اس زمانے میں ولیدی ولایت میں مدینے کے عامل تھے میں ان میں پہلا مخص تھاجو کھڑا ہوا میں نے رسول اللہ مُناقِیَّا کی قبر کی طرف و یکھا تو اس میں اور عائشہ میں ہوئیا گی دیوار کے درمیان قریب ایک بالشت سے زائد فاصلہ نہیں ہے میں سمجھا کہ انہوں نے آپ کو قبلے کی طرف ہے نہیں داخل کیا۔

وفات کے وقت رسول اللہ مَنَالَتُهُمُ کی عمر:

ر بیعہ بن ابی عبدالرحلٰ ہے مروی ہے کہانس بن مالک ٹی اٹھؤ کہتے تھے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کی وفات اس وقت ہوئی جب آ پ ساٹھ برس کے تھے۔

ابوغالب البابلى سے مروى ہے كہ وہ علاء بن زياد العدوى كے پاس حاضر ہوئے جوانس بن مالك شاء وريافت كر رہے تھے كہ اے ابوحزہ رسول الله سَالِيَّةِ مَلَى عمرو فات كے روز كياتھى انہوں نے كہا كہ جس روز آپ كواللہ نے وفات دى ساتھ برس پورے ہوگئے تھے اور آپ اس وفت بھي سب سے زيادہ جوان سب سے زيادہ حسين وجميل اور سب سے زيادہ كيم تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیُّا اس وقت معوث ہوئے جب آ پؑ چالیس سال کے تھے اور وفات جب ہوئی تو ساٹھ سال کے تھے۔

انس بن مالک نے نبی سکا اُلیا ہے۔روایت کی کہ آپ جب نبی بنائے گئے تو جالیس سال کے تھے کے میں آپ دس سال رہے اور مدینے میں دس سال آپ کی داڑھی اور سرمیں میں بال بھی سفید نہ تھے۔

یخیٰ بن جعدہ سے مروی ہے کہ نبی مُلَا ﷺ نے فر مایا اے فاطمہ ہیں ہونی ہون اسے بعث کے بعد جوعمر دی گئی وہ اس کی عمر کی نصف ہوئی عیسیٰ بن مریم ہیں ہونا چالیس سال کے لیے مبعوث ہوئے اور میں بیس سال کے لیے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر ان فرمایا ہر نبی اپنی نبوت کے بل کی عمر سے نصف عمر تک زندہ رہتا ہے عیسیٰ بن مریم اپنی قوم میں چالیس سال رہے۔

ابن عباس بن الله من الله بن المسيب عائش معاويد النه عبد الله عبد بن المسيب عائش معاويد النه عبد الله عبد الله بن المسيب عائش معاويد الله عبد الله بن المسين المسين المسين عبد الله بن عتب عامر (دوسلسلوں سے) عبد الرحمٰن بن قاسم (اپنے والد سے) اور علی بن حسین الله عن الله علی الله علی

بنی ہاشم کے مولی عمارے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس جی ہیں کہ جس روز رسول اللہ مَالَّ اللَّهِ مَالَّ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَّ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالِ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مَالِ اللهُ مَالِ اللهُ مَالِ اللهُ مَالِ اللهُ مَاللهُ اللهُ مَاللهُ مَالل

آپ کی جرت کے مینے میں۔

انس بن مالک ابن عمر ابن عباس سعید بن المسیب بسلسله دیگر ابن عباس سے ایک تیسرے سلسلے سے پھر ابن عباس ہیں انس بن مالک شخصی مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے مدینے میں دس سال قیام کیا ، عباس شکھ نے مدینے میں دس سال قیام کیا ، ابوجرہ کی حدیث میں ابن عباس شکھ نے کہا کہ آپ نے معین تیرہ سال قیام کیا جس میں آپ پروتی آتی رہی۔ ابوجرہ کی حدیث میں ابن عباس شکھ نے کہا کہ آپ نے معین تیرہ سال قیام کیا جس میں آپ پروتی آتی رہی۔

رنج وغم سے صحابہ میں اللہ فی اور اہل بیت کی حالت

انس شی الدی ہے کہ جب نبی ما اللہ علی اللہ علی ہے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بے ہوش کرنے لگی اللہ علی الل

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹائٹی کی وفات ہوئی توام ایمن والدہ اسامہ بن زید روئیں ان ہے کہا گیا 'اے ام ایمن کیا تم رسول اللہ مُٹائٹی پر روتی ہو'انہوں نے کہا'نہیں واللہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں پینیں جانتی کہ آپ ایسی چیز کی طرف گئے جود نیائے آپ کے لیے بہتر ہے' میں آسان کی خبر پر روتی ہوں جومنقطع ہوگئی۔

عاصم بن محر بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ابن عمر ہی اٹھیٹا کا بغیر رؤئے ذکر کرتے نہیں سا۔
شبل بن علاء نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی سائٹیٹی کا وقت وفات آیا تو فاطمہ ہی اٹھیٹا نبی سائٹیٹی نے فر مایا
اے بیاری بٹی ندرو جب میں مروں تو ''انا للہ وانا الیہ راجعون'' کہنا' بیانسان کے لیے ہر مصیبت کاعوض ہے انہوں نے کہایار سول
اللہ' آپ کاعوض' آپ نے فر مایا میرا بھی۔

پ بوجعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُثَاثِیمٌ کی وفات کے بعد فاطمہ شکھٹا کو پہنتے نہیں دیکھا' سوائے اس کے کہ ان کے منہ کا کنارہ کمی قدر کھل گیا ہو۔

عبدالرحن بن سعید بن ریوع سے مروی ہے کہ ایک روزعلی بن ابی طالب رنجیدہ اور چادر اوڑ ہے ہوئے آئے ' ابو بکر خیاہ ہوئے کہا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں' علی خیاہون نے کہا کہ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی وہ تمہیں لاحق نہیں ہوئی' ابو بکر خیاہ ہونے کہا علی خیاہ ہو کہتے ہیں سنوا تم سب لوگوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آیا تم نے رسول اللہ طافیۃ کم برجھ سے زیادہ ممکنین کسی کودیکھا ہے؟۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹی الدین کہتے سنا کہ''رسول اللہ مَثَاثِیَّتِیْم کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب میں سے بعض کوآپ کا اس قدرغم ہوا کہ قریب تھا کہ ان کی عقل پر بن جائے میں بھی انہیں میں تھا' جن کوآپ کاغم تھا' اس وقت جب کہ میں مدینے کے قلعوں میں سے کسی قلع میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو بکر جی الاؤر سے بیعت ہو چکی تھی تو میرے پاس سے

الطبقات ابن سعد (مندرم) عمر التاسعة كررك ميل في البيغ عمى وجه سان كاخيال بهى ندكيا عمر التاسعة يل كي يهال تك كدوه الوبكر التاسعة إلى كي 

انبول نے میرے سلام کا جواب شددیا۔

عثان المهارب بها كى ميرب ياس آئے انہوں نے مدعوى كيا كدوه تهارب ياس سے كر رف اورسلام كيا، مرتم نے انہيں جواب ندویا کیابات ہے جس نے تہیں اس امریر برا میختہ کیا میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ مالین کی نے ایسانہیں کیا عمر می اللہ عند کہا کیول نہیں واللہ مگراہے بی امیدیہ تمہارا حصہ ہے میں نے کہاواللہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہتم میرے پاس سے گزرے اور نہاس کی کہتم نے مجھے سلام کیا۔

ابو پکر ہی ہوئی نے کہاتم کی کہتے ہو' واللہ میں گمان کرتا ہوں کہتم کسی ایسے آمر میں مشغول تھے جوتم اینے دل میں کہدر ہے تھے' میں نے کہا ہاں کو چھا'وہ کیا بات تھی'میں نے کہارسول اللہ مالیلیم کی وفات ہوگی اور میں نے اس است کی نجات کے وسیلے کو بھی آپ سے نہ بوچھا کدوہ کیا ہے'ای کو میں اپنے ول میں کہدر ہاتھا'اوراس معاملے میں اپنی کوتا ہی پر تعجب کرر ہاتھا۔

ابو بكر مى الدون نے كہا كميں نے اس كوآپ سے دريافت كرليا ہے اور آپ نے مجھے بتا ديا ہے بيں نے يو جھاوہ كيا ہے تو الوبكر وي الدند ن كها ميس في آب وريافت كيايارسول الله اس امت كي نجات كاوسله كياب آب في فرمايا: جو من مجم اساس کلے کو قبول کر لے جو میں نے اپنے چھا (ابوطالب) کے سامنے پیش کیا تھا، مگرانہوں نے مجھ ہی کوواپس کردیا، وہ ان کے لیے باعث نجات تھا'وہ کلمیشہادت جے میں نے اپنے پچار پیش کیا ہیہ: لا الدالا الله محمد رسول الله (بے شک محمد کواللہ نے رسول بنایا)۔

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ مانگا کے مرض موت میں ازواج آپ کے پاس جمع ہوئیں آپ کی زوجہ صفیہ الله عنائے کہا کہ یا نبی الله میں جا ہتی تھی کہ جو تکلیف آپ کو ہے وہ مجھے ہوجاتی اور آپ اچھے ہوجاتے نبی منافظ کی از واج نے ان پرچشم نمائی کی آ بخضرت مَلَا يُؤَمِّ نے بيدو كيوليا و ماياتم لوگ كلي كروانهوں نے كہاكس وجہ سے يارسول الله آپ نے فرمايا تم نے این ساتھ والی کی چشم نمائی کی واللہ وہ تھی ہیں۔

قاسم بن محمد سے مردی ہے کدرسول الله مظافی کا ایک صحابی کی نظر جاتی رہی ان کے یاس اصحاب عیادت کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں آئکھوں کو صرف اس لیے جاہتا تھا کہ ان سے رسول الله مُثَاثِقِم کو دیکھوں' جب اللہ نے اپنے نبی کو ا ٹھالیا تو بتالے ہر نیاں نظرا نے سے مسرت نہیں ہوتی۔

ا بن الى مليكه ہے مروى ہے كہ عائشہ مخاطفا نى مَا لَيْنَا كى قبر پرايك كروٹ ليٹ جاتی تھيں انہوں نے خواب ميں ويکھا كہ آ ب نکل کران کے پاس آئے ہیں عاکشہ میں منائے کہاواللہ بیاس فم کی وجہ ہے جس میں میں مبتلا ہوں آپ بھی نکل کرمیرے یاس شرآ کیل کے اور انہوں نے بیترک کردیا۔

### اخبار الني ما الني

رسول اللهُ مَثَالَةُ يَوْمَ كَي ورا ثت:

ابوبکر میں ایسونہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالیٹی کو کہتے سنا کہ ہم کسی کووارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ عاکشہ عمر بن الخطاب عثان بن عقان علی بن ابی طالب زبیر بن العوام سعد بن ابی وقاص اور عباس بن عبد المطلب حق الشیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئی نے فرمایا: ہم کسی کووارث نہیں بناتے ،ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مٹالٹیئی کی مراد اپنی ذات تھی۔

ابو ہریرہ میں ہو جھ چھوڑوں وہ میری از واج کے نفتے اور میرے عامل کی تخواہ کے بعد صدقہ ہے ( یعنی وقف ہے )۔

ام ہانی ہے مروی ہے کہ فاطمہ میں سینئ نے ابو بگر میں شؤند ہے کہا کہ جب آپ مریں گو آپ کا دارث کون ہوگا'انہوں نے کہا میری اولا داور بیوی' انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا جو جمیں چھوڑ کے آپ نبی (مَنَّا الْحِیْمُ عَنَیْ اللّٰهِ عَنَّا الْحِیْمُ اللّٰهِ عَنَّا الْحِیْمُ اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنَّا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَا عَلَا الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَا اللللللْمُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

جعفرے مروی ہے کہ ابو بکر میں افاظہ میں افاظہ میں افاظہ میں ان اللہ میں اپنی المطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئیں عباس بن عبدالمطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئے ان کے ہمراہ علی میں افاؤ آئے ابو بکر میں افاؤ نے کہا کہ دسول اللہ مگا فیڈ آئے ان کے ہمراہ علی میں افاؤ آئے ابو بکر میں افاؤ آئے اور جو کھا است بی مگا فیڈ بھے اپیا فرز مرعطا کرجو ) میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو ابو بکر میں افوق کہا کہ دسول ہوئے آئے اور میں جانیا ہول علی میں افوق کہا ہے کہا کہ دسول اللہ مگا فیڈ کہا ہے کہ

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر میں ہفتہ کو کہتے سا کہ جب وہ دن ہوا جس میں رسول اللہ منافیق کی و فات ہوئی تو اسی روز ابو بکر میں ہفتہ سے بیعت کر کی گئی دوسرا دن ہوا تو فاطمہ میں ہفتہ علی میں ہفتہ نے ہمراہ ابو بکر میں ہفتہ نے ہا کہ آیا اسباب آئیں انہوں نے ابو بکر میں ہفتہ سے کہا کہ میر سے والد رسول اللہ منافیق کی میں وارث ہوں جسیا کہ جب آپ مریں گو خانہ داری سے با جائیدا دسے انہوں نے کہا کہ فدک نیبراور صدقات مدینہ کی میں وارث ہوں جسیا کہ جب آپ مریں گو تو اللہ میں میں گور سے بہتر تھے آپ واللہ میں ہوں گئی الو بکر میں ہفتہ نے کہا کہ بخد آپ کے والد مجھ سے بہتر تھے آپ واللہ میں میں بیٹر سے آپ کی وارث ہوں گئی کو وارث بین بین این کہ دیں تو میں ضرور ضرور آپ کا قول آبول کروں گا اور ضرور ورضرور کہ آپ کہ واللہ میں اور انہوں نے مجھ اطلاع دی کہ رسول اللہ منافیق نے کہا کہ میرے پاس ام ایمن آئیں اور انہوں نے مجھ اطلاع دی کہ رسول اللہ منافیق نے کہا کہ میرے پاس ام ایمن آئیں اور انہوں نے مجھ اطلاع دی کہ رسول اللہ منافیق نے کہا جو دیل میرے پاس ام ایمن آئی تھدین کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے پاس ام ایمن آئیں تھدین کروں گا فاطمہ میں ہونی کہ دیں تو میں آپ کی تصدین کروں گا فاطمہ میں ہونی کہ دیں تو میں آپ کی تصدین کروں گا فاطمہ میں ہونی کو کہا جو دیل میرے پاس تھیں کروں گا فاطمہ میں ہونی کہا جو دیل میرے پاس تھیں اس سے میں آپ کو گا کہ کہوں ۔

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیُّا کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے سوائے اپنی از واج کے مسکن اور ایک زمین کے کسی چیز کی وصیت نہیں کی۔

عمرو بن الحارث جورسول الله متاليخ كے سائے اور آپ كى زوجہ جوير پير كے بھا كى تقے مروى ہے كہ والله رسول الله متاليظ كا نے اپنی وفات كے وقت نہ كو كی درہم چھوڑ اندرینار نہ غلام نہ لونڈى نہ كو كی اور چیز سوائے اپنے سفیہ خچر متھیاراورا يک زمين كے جسے آ ہے نبطور صدقہ (وقف) چھوڑا۔

عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافی آنے سوائے اپنے سفید نچر متھیا راور ایک زمین کے جے آپ نے صدقہ کر دیا اور کچھ نہ چھوڑ ا۔

عائشہ میں پیٹنا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے رسول اللہ مُلِّقَیْنِ کی میراث کو پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ نہ ہوتم مجھ سے رسول اللہ مُنَاتِقِیْنِ کی میراث پوچھتے ہو' حالا تکہ آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ نہ آپ نے کوئی دینارچھوڑا نہ درہم' نہ غلام نہلونڈی' اور نہ بکری نہ اونٹ۔

علی بن حسن میں میں میں میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مگالیکر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے نہ دینار جھوڑانہ درہم اور نہ غلام نہ لونڈی۔

ابن عباس ششن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَالِّمْ کُل وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ٹُلٹِیْزُ نے نہ کوئی دینار چھوڑانہ 'درہم' نہ غلام نہ لونڈی نہ باندی (ایک زرہ اس حالت میں چھوڑی کہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع (تقریباً ہمن) بھو کےعوض رہن تھی۔

## ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) المعلق الم

زیداسلم وعمروبن عبداللہ مولائے غفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظاہلیم کی وفات ہو چگی تو ابو بکر میں افاد نے جب ان کے پاس بحرین سے مال آیا کہ جس شخص کے لیے نبی مظاہلیم کا وعدہ ہووہ میرے پاس آئے 'جابر بن عبداللہ الانصاری آئے انہوں نے کہا کہ نبی مظاہلیم نے بھے سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس بحرین کا مال آئے گا تو آپ مجھ کو اس قدر دیں گے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا 'شار کیا تو پانچ سودرہم تھے'وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا 'شار کیا تا ابو بکر میں افاد نہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا 'شار کیا تو پانچ سودرہم تھے'وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا 'شار کیا تو پانچ سودرہم تھے'وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا شار کیا تھا۔ برخص انہوں نے اپنے دونوں میں سے برخص کودس دیں درہم پہنچے۔ نے وعدہ کیا تھا۔ برخص نے وہ لیا جواس سے آپ نے وعدہ کیا تھا۔ برخص

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُؤلِیَّا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدر دوراس قدر دور گا، گروہ آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہرسول اللہ مُؤلِیْنَا کی وفات ہوگئ جب وہ مال ابو بکر جی ہوئے کے پاس فید کے باس وعدہ ہو وہ آئے جابر نے کہا کہ آئے خضرت مُؤلِیْنا نے بھے اس قدرادراس قدردیں گئے آئے خضرت مُؤلِیْنا نے بھے اس قدرادراس قدردیں گئے ابو بکر جی ہودرہم سے پھردوم ویہ اورلیا۔

جابر شاسط سے مروی ہے کہ بی مُنافِظِ نے فرمایا جب ہمارے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدراوراس قدر دوں گا' آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا' وہ مال ابو بحر شاطئ کے پاس آیا تو ابو بحر شاطئ کے باس وعدہ ہووہ ہمارے پاس آئے میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھے ہمالے لوئیس نے ایک لپ یا چنگل بھرلیا' میس نے اے بار جو اور لیا۔ چنگل بھرلیا' میس نے اے بار گھرای طرح دومرتبہ اور لیا۔

جابر سے مروی ہے کہ ابو بکر می اوئینہ نے رسول اللہ منالیقی کی وفات کے بعد خطبہ پڑھااور کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ منالیقی کی وفات کے بعد خطبہ پڑھااور کہا کہ جس بھرین کا مال منالیقی کے پاس وعدہ ہووہ کھڑا ہوجائے جابر بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے بھے سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو میرے لیے تین مرتبہ لیے بھر کرویا جائے گا' پھرانہوں نے ان کے لیے تین مرتبہ لیے بھردیا۔

جابر ٹنی اور سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر ٹنی اور نے کہا کہ لپ بھراؤ میں نے پہلی مرتبہ لپ بھرا تو اسے یا نچے ہوتیا گیا' پھر انہوں نے کہا کہا تناہی دوبارہ لپ بھراؤ میں نے ایسا ہی کیا۔

ابوسعید خدری جی ہوئوں ہے کہ میں نے ابو بکر جی ہوئوں کے منادی کؤجب بحرین کا مال آیا تو بیندا دیتے سنا کہ جس شخص سے رسول اللہ منافیقی نے کوئی وعدہ کیا ہوتو وہ آئے کوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں دیتے تھے پھر ابو بشر المازنی آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سَائِلْقِیْم نے فرمایا اے ابو بشر جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہمارے پاس آنا 'ابو بکر جی ہوئوں نے انہیں دویا تین لیے بحرکر دیا تو انہوں نے اسے جودہ سودرہم یایا۔ اخبراني الله المراني المناقلة المن المناقلة الم

جابر شاہ اور ابو بکر شاہ نے کہ علی بن ابی طالب شاہ نے رسول اللہ من اللہ علی کا قرض اوا کیا اور ابو بکر شاہ نے آپ کے اور سے کے اور ابو بکر شاہ نے آپ کے اور سے کیا۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیظ کی وفات ہوگئ تو علی شاہئونے نے ایک پکارنے والے کو تھم دیا کہ وہ پکارے کہ جس رسول اللہ منافیظ کا وعدہ یا قرض ہووہ میرے پاس آئے وہ ہرسال یوم الحرمین میں جمرہ عقبہ کے پاس کسی کو بھیجتے تھے جو یہ بات پکار دے بہال تک کہ علی شاہئو کی وفات ہوگئ حسن بن علی شاہئوں کہی کرتے تھے بہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہوگئ اور ان کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔ (رضوان اللہ علیہم وسلام)

حضور عَلائظًا كِعْم مين اشعار كهني والےحضرات:

محمد بن عمر والواقد ی نے اپنے رجال (رواۃ) ہے روایت کی کہ ابو بکر صدیق تن الفظام نے رسول اللہ مثالظام کا (حسب ذیل) مرشہ کہا ہے:

حضرت الوبكر صديق في الدعن كاشعار:

یاعین ذایکی ولا تسألی وحُق البکاء علی السید دارے آلیان شان میردوکیں۔ دارے شایان شان میردوکیں۔

على خير خِندف عند البلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السلام الرجوا واكثر من وقت بهترين ثابت وك آج ال كاشام السلام البلاد على احمد فصلى المليك ولى العباد وربّ البلاد على احمد وها لك جوبندون كاوالى اورشهول كايرورد كارب رسول الله مَنْ الْحَيْمُ يرورود بَصِح ـ

فکیف الحیاة لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشهد ابزندگی کی کیاصورت ہے وہ کچوب تو کھو گیا جو تمام حاضرین صحبت کے لیے وجہ زینت تھاوہ تو جا تارہا۔

فلیت الممات لنا کلنا و کتا جمیعًا مع المهتدای المحالی المحالی

ولهُ ايضًا

لقّا رأیت نبیّنا مُتجدّه صافت علّی بعرضمن الدُور ''جب میں نے اپنی پینیمرکو کرسب کے پنیمرسے زمین کے اندرجاتے دیکھا تو مکانات باوجودا پی وسعت کے جھ پرتگ ہوگئے۔

O خندف: يومصيت عن متلا مواور كامياب موجائد

اخبراني العدادة م العدادة

وارتعت رَوعة مستهام والله والعظم منی واهن مکسور میں اس شیدائی کی طرح خوف زده ہوگیا جو گھبرایا ہوا جیران و پریشان پھرر ہا ہو۔ میری ہڈی کمزوروست وشکتہ ہوگئی۔ اعتیق فی ویقیت منفر ڈا وانت حسیر ہے۔ اے متیق! تیرامجوب تو فن ہوگیا' اب تواکیلارہ گیا' تکان اور تجب تجھیر طاری ہے۔

یالیتنی من قبل مھلكِ صاحبی غیبتُ فی جَدَث علّی صحور الے کاش میں الے صاحبی الے میں الے

فلتحدثن بدایع من بعدہ تعبی ابھن جوانح وصدور آپ مَلَّا اللَّهِ اللَّ ولهٔ ایضا

باتت هموم تاوبنی حشدا متل الضحورنا مست هدت الجسدا "غُم والم کے گروہ رات تجربیٹ بیٹ کے میرے پاس آئے رہے وہ ایسے خت تھے کہ پھروں کی طرح تمام شب جم کوتو ڑا کیے۔
یالیتنی حیث بنت الغداۃ به قالوا الوسول قد امسلی میتا فقدا ایکاش (ای وقت میں بھی مرگیا ہوتا) جس وقت دن کو بھے خرمی اورلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علی انتقال فرما گئے۔
اے کاش (ای وقت میں بھی مرگیا ہوتا) جس وقت دن کو بھے خرمی اورلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علی انتقال فرما گئے۔
لیت القیامة قامت بعد مهلکة ولا نولی بعدہ مالاً ولا ولا ولدا

كاش آپ كى وفات كے بعد قيامت قائم ہوجاتی كهذائم آپ كے بعد مال ودولت كود كيكھتے نداولا وكو

والله اثنى على شيء فقدت به من البريّة حتى ادخل اللحدا

والله الخلوقات میں سے جو چیز مجھ سے کھوئی جا چکی ہے میں ہمیشداس کی ثناوصفت کیا کروں گایباں تک کر قبر میں داخل ہوجاؤں۔

كم لِي بعدك من هم ينصبي اذا تذكَّرْتُ انَّى لا ارأك ابدا

آ ب کے بعد عم والم کیا کچھ مجھے آزار پہنچاتے رہیں گے۔جب میں یہ یاد کروں گا کہاہے بھی مجھے آپ کا دیدارنفیب نہ ہوگا۔

كان المصفاء في الاخلاق قد علموا وفي العقاف فلم نعدل به احدا

سب کومعلوم تھا کہ آ ب کیسے یا کیز واخلاق تھے عفت و پر ہیر گاری میں ہم سب کسی کوبھی آ پکا ہمسز ہیں سیجھتے تھے۔

نفسى فداؤك من ميت ومن بدن ما اطيب الذكروالاخلاق والجسدا

مير كاجان آپُ پرقربان كيا تا بوت تھا' كيساجهم تھا' آپ گي يا كٽني يا كيز ۽ تھي اخلاق كئيے اچھے تھے بدن كتا لطيف تھا''۔ ،

عبدالله بن اليس في الأنزك اشعار:

تطاول لیلی و اعترتنی القوارع وخطب جلیل للبلیة جامع "میری رات دراز ہوگی اور مجھے مصائب شدیدہ وحوادث عظیمہ جو بلیات کے جامع تھے پیش آئے۔

🛈 عثيق: صديق أكبر فيادند كاخطاب قل

اخاراني طافقات اين سعد (مددوم)

غداة لغى الناعي الينا محمدا وتلك التي تستك منها المسامع موت کی خبر دینے والے نے صبح کوہمیں آنخضرت مُلافیق کے انقال کی خبر دی۔ بیدہ خبر تھی جس سے کان بہرے ہوجاتے ہیں۔ فلورد ميتا قتل نفسى قتلُها ولكنه لا يرفع الموت دافع اینے آپ کوتل کرڈالنے سے اگر کسی مرنے والے کی زندگی واپس آسکی تو میں اپنے آپ کوتل کرڈالتا لیکن موت کوکو کی دفع کرنے والا دفع نهير كرسكتا \_

فآليتُ لا أُثنى على هُلك هالكِ من الناس ما اوفى ثبير وفارع میں نے قسم کھا کی تھی کرنے والے انسان کی موت پر اس کی مدح وثنانہ کروں گاجب تک کہ کوہ ثیر وکوہ فارع سر بلند ہیں۔ مصيبة انى الى الله راجع ولكننى باك عليه ومُتبعً لیکن میں آ پ ٹیرروؤں گااور آ پ کے جاد ثے کے پیچھے پیچھے رہوں گا' در حقیقت مجھےاللہ ہی گی جناب میں واپس جانا ہے۔ وقد قبض الله النبيين قبله وعادٌ اصيبت بالوزاي والتبابع الله نے آئے سے پہلے اور انبیاء کی رومیں بھی قبض کیں ، قوم عاد پر بھی مصیبت نازل ہوئی اور قوم تج پر بھی۔ فياليت شعرى من يقوم بامونا وهل في قريش في امام يُنازع كاش مجهم علوم موجاتا كدكون ماراا تظام كرے كا۔اوركيا قريش ميں كوئي ايساامام بے جوآپ كامقابله كرسكے۔ ازمّة هذا الامرو الله صانع ثلاثة رهط من قريش هم هم قریش میں تین بیں کہ وہی اس امر میں عنان اقتد ارر کھتے بین اور کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔

عليٌّ او الصّديق او عمرٌ لها وليس لها بعد الثلاثة رابع

علی حیات بین یا ابو بکرصدیق می ادائه بین یا عمر می ادائه بین جواس کے لیے موز وں ہوں گے ان تین کے بعد جوتھا کو تی نہیں ۔

فان قال منّا قائلٌ غير هذه ابينا وقلنا الله راء وسامع اگرہم میں سے کسی کہنے والے نے ان کےعلاوہ کچھ کہا۔ تو ہم اس کونہ مانیں گے اور کہیں گے کہ دیکھنے والا سننے والا اللہ ہے۔

فيا لقريش قلدوا الامر بعضهم فان صحيح القول للناس نافع کیا اچھا ہوکہ قریش اپنامعاملہ انہیں میں سے کسی کے سپر دکرین کیونکہ سچھے بات ہی لوگوں کے حق میں مفید ہوتی ہے۔

ولا تبطئوا عنها فواقًا فانها اذا قُطعتُ لم يُمْنَ فيها المطامع اس میں ایک ساعت بھی دیرنہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہو گیا تولا کچے اور طبع اس کی آرزونہ کرسکیں گے''۔

حسان بن ثابت منی اللغ کے انشعار:

والله ماحملت أنثًى ولا وضعت مثل النبيّ رسول الامّة الهادى " خدا كا فتم كسى عورت كونداييا حمل بوا نداييا وضع حمل بوا بيسي آتخضرت مَا يَقِيمُ تَح كَداُمت كوبدايت كرنے والے بيغير مَا يَقِيمُ تَحْد

### اخبراني سائيم المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية الم

امسلی نساء ک عطلن البیوت قما یضو بن خلف قفاستو باوتاد یا حفرت آپ کی بیویوں نے اس حالت میں شام کی کرمب گھر خالی کردیئے۔اب پیچے پیخیں لگائے وہ پروہ نہیں تانتیں۔ مثل الرواہب یلبسن المسوح وقد ایقن بالبوس بعد النعمة البادی راہب عورتوں کی طرح وہ گلیم پوش ہوگئ ہیں۔اوران کونمایاں عیش و تعم کے بعداب تکلیف کا یقین آگیا ہے''۔ ولڈ ایضا

آلیت حلفة بوغیو ذی دخل منّی الیه حقی غیر افعاد ''ایسے نیک مرد کی حیثیت میں جس کی بات میں کسی کو دخل دینے کی مجال ندہو' میں نے قسم کھا گی ہے' میرّی بیشم حق ہے' اس میں باطل کی گنجائش نہیں۔

بالله ماحملت انشى و لا وضعت مثل النبى نبى الرحمة الهادى خداكى تم كى عورت كونداييا حمل بوائدا يون على الله ماحملت انشى و لا وضعت خداكى تم كى عورت كونداييا حمل بوائدا يون على الله الدون من احد اوفى بلمة جار او بميعاد روئ زين بركوئي اييانييل كرزار جوامسائ كى ذمه دارى يا وعده پوراكر في ميل آپ سے زياده و فاشعار بو من الذى كان نوراً يستضاء به مبارك الامرذا حزم وارشام الله كى درابركون بوسكنا جوا كي نورتها كه الله سين عاصل كى جاتى تقى داس كے امريس بركت تقى وه احتياط و مدايت كرف والا

مُصدِّقًا للنبيس الا لى سلفوا وابدل الناس للمعروف للحادى جوانبيا على المعروف المحادى المعروف المحادى جوانبيا على المعروف المحادى المعروف المحادى المعروف المحادى المعروف المحادى المعروف المعروف المحادى المعروف المعروفي ا

ولةُ ايضًا

ما بال عينك لا تنام كانَّما كُخِلَتُ مَآقيها بكُحلَّ الا رثمد

" نیری آ تکھوں کوکیا ہوگیا ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ایسامسوں ہوتا ہے کہ ان میں سرمے کی کر کری سائی ہے۔

جزعًا على المهدى اصبح ثاويا ياخير من وطي الحطى لا تبعد

اس مهدي پرجزع وفزع كى بنا پرنيندازگئ جواب دفن موچكا ب\_ائے شكريزوں كوسب سے بہتر روندنے والے دور نہ موجانا۔

ياويح انصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء المُلحد

افسوس اب حضرت کے انصار اور حضرت کے گروہ کا کیا ہوگا۔ جب کہ قبر میں آپ کی غیبت واقع ہو چکی ہے۔

جنبي يقيك الترب طفى ليتني كنتُ المغيب في الضريح الملحد

میراپہلوآ ب کومٹی سے بھاتا مجھ پرافسوس ہے اے کاش ایس بی قبر میں غائب ہوا ہوتا۔

يابكر' آمنة المبارك ذكرة ولدته محصنة بسعد اسعد

اے آمنٹے اکلوتے فرزندجن کی یادیس برکت ہے۔جوان پاک دامن عفیفہ سے نیک ترین سعادت کے ساتھ پیدا ہوئے۔

نوراً ضاء عيل البرية كلها من يُهد للنور المبارك يهتدي

ایک ایبانور که تمام مخلوق پراس کی روشنی چیکی ۔ جساس با برکت نور کی راہ دکھادی گئی اسے ہدایت ہوگئی۔

القليم بعدك بالمدينة بينهم يالهف نفسى ليتنى لم أولد

مدینے میں ان لوگوں کے درمیان کیا آ پ کے بعد میں تقبر اربوں۔وائے صرت کاش کہ میں پیدا ہونہ ہوتا۔

بابى وأمى من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدى

میرے ماں باپ اس ہوایت یافتہ نبی پر قربان جائیں جس کی وفات کے دن میں دوشنے کوحاضرتھا۔

فضلِلتُ بعد و وفاته معلِددا ياليتني صُبّحتُ سم الاسود

آپ کی وفات کے بعد میں جیران رہ گیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ کالے سانپ کے زہر کے ساتھ میری مج ہوتی۔

اوحَلّ امرُ الله فينا عاجلًا في روحةٍ من يومنا اوفي غد

یا ماری نسبت الله کا حکم جلد آجاتا آج ہی کے دن رحلت کرجاتے یاکل۔

فتقوم ساعتنا فنلقی سیّدًا محضًا مضاربه کریم المحتد موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت قائم ہوجاتی تو ہم اس سردار سے ملتے جس کے خیے عل وغش سے پاک تصاور جس کی اصل ونسل کریم تھی۔

یار ب فاجمعنا معًا و نبینا فی جنّهِ تعفی عیون الحسّه است می جنّهٔ تعفی عیون الحسّه الدی۔ است میں جوماسدوں کی آنھوں میں زخم ڈال دے۔ است میں جوماسدوں کی آنھوں میں زخم ڈال دے۔ فی جنه الفودوس واکتبھا لنا کیا دا الجلال و ذا العُلا و اَلسُودَد جنت الفردوس میں ہمیں کی جاکر دے اور اس کو ہمارے لیے لازم بنادے۔ اے جلال والے بلندی والے اور بزرگی والے۔

اخبات ابن سعد (مقددم) المسلك المسلك المسلك المبدوم)

والله اهداه لنا وهدى به انصارة فى كلّ ساعة مَسْهَدِ الله فَى كلّ ساعة مَسْهَدِ الله فَى كلّ ساعة مَسْهَدِ الله فَ بَعْرِ مِنْ الله فَ الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله ومن يَحف بعرشِه والطيّبون على المبارك احمدً الله الله الله ومن يَعْنِ الرَّعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِال الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِال الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ الله الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِال الله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ سِالله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى إِلْ عُلُوق بِهِ سِلْ الله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَى إِلَى عُلُوق بِهِ الله ومن يَعْنَى الله ومن يَعْنَهُ الله ومن يَعْنَالهُ ومن يَعْنَالله ومن يَعْنَا الله ومن يُعْنَا الله وقائل الله ومن يَعْنَا الله ومن يُعْنَا الله ومن يُعْنِي الله ومن يُعْنَا الله ومن يَعْنَا الله ومن يُعْنَا الله ومن يُعْنَا الله ومن يُعْنَا الله ومن يُعْنَا الله وم

لکن افیضی علی صدری باربعنی ان الجوانح فیھا ھاجس صالی اے آکھتو تمرے بینے پرچارچار آنو بہا۔ کیونکہ پسلیوں کے اندرجلادینے والامہین سوز پنہاں ہے۔
سمّے المشعیب و ماء الغرب یمنحه ساق بُجمله ساق بُجمله ساق بازلال بیشے اورمثک کے پانی کی طرح آنو بہا۔ ایبا پائی جے نالے سے لے خقاد کے سقا شائے لیے پھر تا اور پلا تا ہو۔
چشے اورمثک کے پانی کی طرح آنو بہا۔ ایبا پائی جے نالے سے لے خقاد کے سقا شائے کے پھر تا اور پلا تا ہو۔
علی دسول لنا محص ضریبته سمح الحلیقة عَفَّ غیر مجھال ایے نی بڑے دوادار سے عفیف سے نادان نہ ہے۔
ایسے نی غیر گرر و جو ہمارے سے خالص مخلص سے نادان نہ ہے۔

<sup>•</sup> اردوش آخه آخه آنو كم بي الرعري ش جارة نوكا عادره ب-

#### 

حامى الحقيقة نسّال الوديقة فكان العُناة كريم ماجدٌ عال جوحقیقت اور حق کے حامی تھے نہایت تخی تھے'مصیبت ز دوں کور ہائی ولانے والے تھے'شریف تھے'بز رگ تھے اور مربلند تھے وهاب عانية وجناء شملال كشاف مكرمة مطعام مسغبة نہایت درجہ علانیہاور کھلی ہوئی مکرمت والے بھوکوں کو ہکثرت کھانا کھلانے والے جرم کے بڑے بخشے والے تھے۔ عَفِّ مكاسبه جزلٍ مواهبه خير البرية سمح غير نگال ان کی کمائی نہایت یا کتھی' بخشش بہت بڑی تھی' تمام مخلوق میں سب سے اچھے تھے'روادار تھے' مگرست وضعیف نہ تھے۔ وازى الزِّناد و قواد الجياد الى يوم الطواد اذا شبت باجذال جہاد کی آگ بھڑ کاتے 'سواریوں کوافسرین کےمعرے میں لے جاتے آتش جنگ مشتخل ہوتی توسب کے آگے بڑھ جاتے۔ لكنِّ علمك عند الواحد العالي ولا أَذْكُمَّ على الرحمٰن ذا بشو الله كے حضور ميں اس انسان كاميں تركينيس كرتا۔ اے پيغير التجھے اللہ بى خوب جانتا ہے كہ تو كيسا تھا۔ انّى ارى الدهر والايام لفجعني بالصالحين و ابقى ناعم البال میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ مجھا چھے اچھے ہزرگوں کے غم میں مبتلا کر رہا ہے اور میں فارغ البال ہاتی ہوں۔

ین و پیردهایون کردهای خصافیط الحصر بر دول کے میں بیٹا کردہا ہے اور پیل فاری البال ہائی ہوں۔ یاعین فابکی رسول الله اذذکرت ذات الالله فنعم القائد الوالی اے آئی اجب اللہ کی ذات پاک کا تذکرہ ہوتورسول اللہ کورو جو بہترین سرخیل اور بہت اچھوالی تھے"۔ ولهٔ ایضًا

نَبِّ المساكين ان الحير فارقهم مع الرسول تولَّى عنهم سحرا "دمكينول كونجر دے دوكر سورے بى ان سے مدموڑ كے چلے اللہ منگاللہ اللہ منگالہ كائے كے ساتھ بى خير وخو في بھى ان سے جدا ہوگئ جو سورے بى ان سے مدموڑ كے چلے اللہ على اللہ على

 لم يتوك الله خلقًا من بويته ولم يعش بعدة الله ولا ذكرا كاش الله على ولا ذكرا كاش الله على ال

ذلّت رقاب بنی النجار گُلّهِم و کان امراً من الرحمٰن قد قدرا تمام قبیله بنی النجاری گرونیس جمک کئیس می تقریمی مقدر موچکی تین '۔ کعب بن ما لک شی الی غز کے اشعار:

یاعین فاہکی بلدمع ذَری لخیر البریّة والمصطفلی "البریّة والمصطفلی" اشکبار ہو۔ان مرنے والے کے لیے جو کلوقات میں سب سے ایتھاور برگزیدہ تھے۔

على خير من حملت ناقة واتقى البريّة عند التقلى النويّة عند التقلى النويّة عند التقلى النويّة عند التقلى النويّة عند التقلى النويرة المرابع الم

علی سید ماجد حجفل وخیر الانام و خیر اللّها ده چومردار تے برگ تے اور تمام جہاں میں سب سے برھ پڑھ کے تھے۔

له حَسَبٌ فوق كُلَّ الانام من هاشم ذلك المرتبلي النام المرتبلي الله المرتبلي النام المرتبلي النام المرتبلي النام النام

نحصٌ بما كان من فضله وكان سراجًا لها في الدُّجا الكَّابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و کان بشیرًا لنا منذرًا و نورگا لنا صوؤه قداضا ہمارے تن میں وہ بشر بھی تھے نذر بھی تھے۔اورا ایسے نور تھے جس کی شعاع نے ہم کوروش کررکھا تھا۔

اروي بنت عبدالمطلب تفاشئفا كے اشعار:

الا یاعین ویحك اسعدینی بد معكِ ما بقیت وطا وعینی ای آنوے میری مدرکراور میری بات مان و اسعدینی ای آنوے میری مدرکراور میری بات مان الا یاعین ویحك واستهلی علی نور البلاد واسعدینی ای آنکه تیرا برا حال بوجوملک بجر کری میں نور تی ایک آنکه میری مدرکر ب

الخيقات ابن سعد (صدوم) كالمنافق المن سعد (صدوم) المنافق المن سعد (صدوم)

فان عدالت عاذلة فقُولی علام وفیم ویحك تعد لینی کی شیحت کرنے والی اگر تجھے شیحت کرنے والی اگر تجھے شیحت کرنے کہ دے کہ تیرابراہو کس امر پراور کس بات میں تو جھے شیحت کرنی ہے۔
علی نور البلاد معا جمیعا رسول الله احمد فاتر کینی میں گریاں ہوں تو ان پرگریاں جو تمام ملک میں سب کے لیے نور تضاللہ کے رسول تضاحہ تھے۔ لہذا جھے میر ے حال پر پیٹوڈ دے۔
فولا تقصری بالعدل عتی فلُومی ما بدالمك اودعینی بایں ہمراگر تو جھے شیحت کرنے میں کئی تیں کرتی تو جیسا جی میں آئے ملامت کرلے یا جی چاہتوں ہے دے۔
بایں ہمراگر تو مجھے شیحت کرنے میں کئی تیں کرتی و شیب بعد جدتھا قرونی یا لیاں مصیبت ہے جس نے مجھے بیت کردیا 'میری عظمت ست کرڈالی اور مجھ کو بوڑھا کردیا ''۔

الا یا رسول الله کنت رجاءنا و کنت بنا برّا ولم تك جافیا "

روکنت بنا برّا ولم تك جافیا "

روکنت بنا رگاه تخ مارے ساتھ مراعات كرتے تے ختك مزاج اور بدسلوك نہ تے 
و کنت بنارو فل رحيما نبيّنا ليك عليك اليوم من كان باكيا كان باكیا كان

أباحسن فادقتة وتوكته فبكَّ بحزن آخر الدهر شاحيا اے ابوالحن (علی بن ابی طالب) تو حضرت سے جدا ہوگیا' تونے آپ کوچھوڑ دیا اب آخرز مانے تک دردناک رنج وغم سے حضرت مردوتارہ۔

> فدا لرسولِ الله امی و خالتی و عمّی و نفسی قُصَرَة ثم خالیا رسول الله سَلَّ اَلِیْمُ کے لیے بیری ماں اور خالہ اور بی اور خود میری جان آپ پر قربان ہوجائے۔ صبرت وبلغت الرسالة صادقًا وقمت صليب الدين ابلج صافيا آپ نے مبرکیا ، ثابت قدم دہے اللہ کے پیغام کورائتی کے ساتھ پہنچایا۔ دین کو استوار فرمایا گروش وصاف بنایا۔

### اخبراني العراني العران

فلو أنّ رب الناس ابقاك بيننا سَعِدنا و لكن أمرنا كان ماضيا انسانون كاپروردگارا بكوار مارسيان ريخ دياتو بم كوفلاح بوتى اليكن بمارامعا لمية وليخ والا بى شار عليك من الله السلام تحيّة واد جلت جنّاتٍ من العدن راضيا يا حضرت آپ پراللد كاسلام بواور بهشت عدن مين بخشى درآ كين "

عا تكه بنت عبد المطلب ضي الدعفان

عینی جود اطوال الدهر وانهمرا سکبا و سحا بدمع غیر تعذیر " " اے میری دونوں آئھو جب تک زمانے کی درازی قائم ہے دوداور جی کھول کے آنسو بہاؤ جس میں کوئی کوتا ہی نہونے پائے۔ یاعین فاسحنفری بالدمع واحتفلی حتی الممات بسجل غیر منزور اسکبارہوم ہے دم تک اسے دولا ب اشک بہاجس میں کی واقع نہ ہو۔

یاعین فانھملی بالدمع واجتھدی للمصطفی دون حلق الله بالدور اے بیری آئھ!اشکبار ہواورکوشش کر کے اشکبار ہوان کے لیے جو برگزیدہ تھے نور لے کے آئے تھے ان کے علاوہ خلق اللہ میں سے اورکی برندرو۔

بُمستهلٌ من الشوبوب ذى سَيَّل فقد رُزئتُ بنى العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِي العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِينَ كيونكه عدل وخروالي يغمر مَا النَّالِم كل مصيبت مجم پرنازل موتى ہے۔

من فقد ازھوضا فی المحلق ذی فحو کہ اس روش ذات کو میں کھونہ بیٹھوں جس کے وسیع اخلاق ہیں' فخر کے لائق ہے ہرتنم کے عیب وامراض اخلاقی اور مکروفریب سے اس کا دامن پاک ہے۔

فاذهب حميداً جزاك الله مغفرةً يوم القيامة عند النفخ في الصور اب تو قابل تعريف اوصاف كرماته جا تيامت كرن جب صور پهونكاجائ توالله تخفي جزائ غيرد راور مغفرت نازل كرئ '۔ ولها

### ا طبقات ابن سعد (مددوم) المسلم المسلم

آلی لك الویلات مثل محمّد فی كلّ نائبة تنوب ومشهد تجم يرافسوس به برايك حادثداور برايك معركه من تجمّع محد ( مَنْ النَّيْرِ ) حيث كهال مليس گــ

فابكى المبارك والموفق ذوالتقى حامى الحقيقة ذا الرَّشاد المرشد الن پرروجوبركت والمحقيقة ذا الرَّشاد المرشد الن پرروجوبركت والمحقق في المُنات ا

اَم من لكل مُدَفع ذى حاجة ومسلسل يشكو الحديد مقيّد اباس حاجت اب اس حاجت مندكون كام آئے گاجو برطرف سے تكالا جاتا ہوا ہے دھكے ديئے جاتے ہوں بابد نجير ہواورلو ہے كى بندش كا گدر راہو۔

ام من لوحی الله یتوك بیننا فی كل مَمَسلی لیلة اوفی غه اب برشام و حرالله کی وی سی الله اوفی غه اب برشام و حرالله کی وی سی ای کردمیان روجایا کرتی تقی م

فعلیک رحمة ربنا وسلامُه یاذا الفواضل والندو السودم افضیاتوں والے فیاض سردار تی پر مارے پروردگاری رحمت وسلام ہو۔

هَلاَ الْموت كُلُّ مُلَقَنِ شكسُ خلايقهِ لنيم المُحتَد المُوت كُلُّ مُلَقَنِ شكسُ خلايقهِ لنيم المُحتَد تير بدي الله النظاء النسب كوموت كيول ندآ كي جوعتى بين بدخلق بين اصل وُسل كي كينے بين '۔ و لها ايضًا

اعینی جُودٌ بالدموع السواجم علی المصطفی بالنور من آل هاشم در استری دونون آسمون آسوون آسون المسلم ال

على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والاسلام بعد المظالم ان يررؤ وجومظالم ك بعد ينكى وعدل وتقوى وين واسلام ك بنديده تص

علی الطاهر المیمون ذی الحکم اوالندی و ذی الفضل والداعی لخیر التراحم پاک تھ برکٹ والے تھ متحمل تھ فیاض تھ صاحب فضیلت تھ آپس میں بہترین رحم وکرم کے ساتھ رہنے سہنے کی دعوت دیا

لهف نفسی وبت کالمسلوب ارق اللیل فعلة المحروب

د مجھا پی جان پرافسوس ہے میں نے اس مخص کی طرح شب بسر کی جس سے سب کچھ پھن گیا ہواورر نے عُم میں رات بحرجا گتا
رہا ہو۔

اذ رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبى جبهم ني و يكها كرآب كرجر وران بين جهال مير حبيب ريت تقوه فالى بو يك بين -

اورث القلب ذا كحزنا طويلا خالط القلب فهو كالمرعوب السحاديث في المرعوب المرعوب

لیت شعری و کیف امسی صحیحًا بعد أن بین بالرسول القریب كاش مجه خبر بوتی مین کیسی و تندرست روسی بول بعداس كرسول الله مَالِی الله مَالله مَاله مَالله مَ

اعظم الناس فی البریّة حقًا سیّد الناس حبّه فی القلوب وہ در حقیقت تمام مخلوق میں سب سے بڑے تھے سب کے سردار تھے۔ان کی مجت ہردل میں ہے۔

فانی الله ذاك اشكو وحسبی يعلم الله جوبتی ونحیبی میں الله ی الله خوبتی ونحیبی میں الله ی سے الله میری کلفت اور گرید کوخوب جانتا ہے ''۔

أفاظم بكى ولا تسأمى بصبحك ما طلع الكوكبُ "اے فاطمدرو تارے جب تك طلوع ہوتے رہیں كى مج كورونے سے تفك شرجانا۔

ہو المُرأیبکی وحُقّ البکاءُ ہو الماجد السید الطّیّبُ ولاا کیے تھے جن کے لیے رونا سزاوار ہے وہ بزرگ مرداراوریاک تھے۔

فاؤ حشت الأرض من فقده وأى البرية لا ينكب ال كان كرا من من فقده المراق ا

فما لى بعدك حتى المما ت الا الجوى الداخل المنصب يارسول الله (مَالَيْنِمُ) مرت دم تك آپ ك بعدين دردول بين بتلار بهول كي

فبکی الرسول وحقت له شهود المدینة والعیب رسول الله(مَالِيُّةُ الله و و عَاسَب من کے لیے رونا مزاوار ہے۔

لتبکیك شمطاء مضرورة اذا حجب الناس لا تحجب وه برشكل عورت آپ پرروئ گی جس کی بصارت الیی جاتی رہی ہو کہ جہاں پروه اور تجاب کا موقع ہووہاں بھی تجاب نہ کر سکے۔

لیبلیك شیخ ابو ولدة یطوف بعقوته اشهب آب كوده بیر مردروك گاجى كرم بابور

ویکیك رکب اذا ارملوا فلم یکف ما طلب الطّلّب سوارجبره گرار مطرح مقصد میں ناکام رہیں تووہ آپ بی کاماتم کریں گے۔

وتبنکی وعیرة من فقده بحزن ویسعدها المیشب تمام قبائل آپ کے جاتے رہنے کا در دبھرا گریہ کریں گے اورائ میں بے تا بی اُن کو مددد ہے گئے۔

فعینی مالک الاندمعین وحق لدمعک یستسکب اے میری آکھا توکیوں کیں روتی کجنے تو دل کھول کے آنسو بہانا چاہیے ''۔ ولھا ایضا

عینی جودا بدمع سجم یبادر غربا بما منهدم "اسمیری دونول آنکھوروؤ اورا پھی طرح روو ۔

اعینی فاسخنفر او اسکبا بوجد وحزن شدید الالم الم میری دونون آنکھؤاس طرح روو کہ بجائے آنو کے بےتابی اور تخت دردناک رنج کی تراوش ہو۔ علی صفوة الله رب العباد و ربّ السماء وبادی النسم ان پرجواللہ کے متن کرتمام بندوں کا پروردگار اور تخلوق کا آفریدگار ہے انہیں کو انتخاب فرمایا تھا۔

على الموتضى للهداى ولتقى وللرُشد والنور بعد الظلم النيرجوبدايت وتقوى وارشاداورتاريك كي عدروشى كمرتضى تص

ادقت فیت لیلی کالسلیب لوجد فی الجوابح ذی دیب در مین المجوابح ذی دیب در که دیب در که دیب در که در که در که در که در که در که با در در که با در در که با در ک

فشیبتنی و ما شاہت لدائی فامسی الراس منی کالعسیب اس درونے پیرانہ سالی سے پہلے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا' میراسراییا سفید ہوگیا جیسے برف کے گالے سے پہاڑ کی چوٹی سفیدنظر آتی ہو۔

لفقد المصطفى بالنور حقًا رسول الله مالك من ضريب يدردان مصطفى عات رسخ المرد عن من الله عن الله

کویم الحیم ادوع مصرحیی طویل الباع منتجب نجیب مرشت کے بہت ہی شریف بڑے سروار بڑے بہاور بڑے طاقتور نہایت متخب شریف انسان۔

ثمال المعدمين وكلّ جارٍ وما كلّ مضطهدٍ غريب

نادار پنواؤں کے اور تمام ہمسایوں کے والی ووارث جس پردیسی پرظم ہوا ہواس کے ماواو مجاتھ۔ فامّا تمس فی جدث مقیما فقیدما عشت ذاکرم وطیب

اب اگرا پ قبرین جارہے ہوتو کیا ہوا'آپ نے تمام زندگی بزرگ و بہتری میں بسرگی۔

و كنت مو فقًا فى كل امر وفيما ناب من حدث الخطوب برامر مين تو فتى آپ كى رفتى بوتى 'جوحاد شريش آيا آپُ ئى كے ففيل اس كى مشكل آسان بوكى''۔

### الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلم المسلم المسلم المسلم المباراتين المنظم المباراتين المبا

عین جودی بدمعة تسكاب للنبی المطهر الاواب "الماحق تسكاب للنبی المطهر الاواب "ات تصاحب المحلول المحلول

عین من تذہین بعد نبی خصّه الله ربنا بالکتاب اےآ کھ!اب رسول اللہ (مُنَالِّیُّمِیِّم) کے بعد اورکون ہے جے تو روئے گی وہی تو تھے جن کو ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہے مخصوص فرمانا تھا۔

فاتح خاتم رحيم رؤوفٍ صادق القيل طيب الاثواب آپُ فاتْ الاثبياء تَظَرَيم تَظْ مَهربان تَظْبات كَ يَحِيظُ بِاك لباس والے تق

مشفق ناصح شفیق علینا رحمة من الهنا الوهاب مشفق عن المشفق المشفق

عین جودی بدمعنی وسهور واندبی خیر هالک مفقود ''اے آگھآ نسوبہااور بیداررہ اورائے گزرجانے والے کاماتم کرجوسب میں ا<u>چھے تھے</u>

واندبی المصطفی بحزن شدید خالط القلب فهو کالمسمود السے شدید خالط القلب فهو کالمسمود ایسے شدیدرنج کے ساتھ مصطفیٰ کاماتم کرجودل میں پوست ہوگیا ہواوردل اس رنج سے گویا ہلاک ہور ہا ہو۔

كدت اقضى الحياة لمّا اتاه قدر خط فى كتاب مجيد قريب تقاكم يل أي زندگى كاخاتم كردول جب آپ يروه تقريبازل بوئى جوكتاب مجيد مين مرقوم بوچكى تقى \_

فلقد كان بالعباد رءوفا ولهم رحمة وخير رشيد

آپ تمام بندول پرمهر بان ان کے حق میں رحت اور بہترین رہ نما تھے۔

رضی الله عنه حَيًّا ومیتا و جزاه والجنان یوم النحلود زندگی اورموت برحال میں اللہ ان سے راضی رہے اور بڑا میں اس بیشگی کے دن انہیں بہشت عزایت فرمائے''۔

### اخبراني عد (مدوم) كالمنظمة المناسعد (مدوم) والمناسعد (مدوم) والمناسعد (مدوم) والمناسعة المناسعة المنا

آب لیلی علّی بالستهاد و جفا الجنب غیر و طئ الوساد "
"میری رات بیداری کے ساتھ پھرآئی' بے قراری سے بستر پر پہلو لگنے نیس یا تا۔

واعترنی الهموم جدًّا بوهن الامور نزلن حقًّا شداد السيغول نے جھے گھررکھا ہے 'جو حقیقت میں شخت امور لے کے اُترے ہیں۔

رحمة كان للبرية طرًا فهدى من اطاعه للسداد وهمم كان البرية طرًا فهدى من اطاعه للسداد وهمم من المراد وهم من المراد وهم المراد ومن المراد و المناب دارى الراد و المناب دارى المناب دارى

پاكسرشت پاكيزهنش پاكباز نهايت شريف النسب فياض-

ابلج صادق السجية عف صادق الوعد منتهى الروّاد روّن خوعادت كي يج عفيف راسى كما تمده وفاكر في والے طلب كارول كم منتها كم مقصود

عاش ما عاش فی البّریة برًّا ولقد کان نهبة المرتاد جب تک جیم مین کی کے ساتھ جیا نیض حاصل کرنے والوں کے لیےان کا فیض حقیقت میں مال غنیمت تھا۔

ثم ولّی عنّا فقیدًا حمیدًا فجزاه الجنان رب العباد نهایت قابل تعریف حالت شربیم مدمور کے چلے گئے بندوں کاپروردگار جزاش ان کو بہشت بخشے '۔

مندبت الحارث بن عبد المطلب مناه عناك اشعار:

یاعین جو دی بدمع منك وابتدری كما تنزل ماء الغیث فانثعبا در الله منافعیا منافعیا بربازال مند برساتا ہے۔

اوفیض غرب علی عادیة طویت فی جدول حرق بالماء قد سربا و پرانا کنوان او پرت بند ہوگیا ہوجس طرح اندری اندر تالی میں اس کا پائی بہتا ہوائی طرح تو بھی آنسو بہا۔

لقد امتنى من الانباء معضلة انّ ابن آمنة المامون قد ذهبا

مجھے ایک و شوار خبر کینجی ہے کہ آ مند کے برکت والے فرزند جاتے رہے۔

انّ المبارك والميمون في جدتٍ قد الحفوه تراب الارض والتحديد

وه صاحب يمن وبركت اب أيك قبر مين بين أن يرخاك كالحاف ذال ركها ب

الیس او سطکم بیتاً واکرمکم حالاً وعماً کریما لیس موتشبا کیاتم سب میں وہ شریف گھرانے کے ندشخ کیا تھیال اور ووصیال میں کوئی الی شرافت رکھتا تھا جس میں کی تتم کی آلاکش ندہؤ'۔ ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ معد (صدره) ﴿ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

فاعطیت العطاء فلم تکدو واخلامت الولائد والعبیدا یا حضرت آپاس طرح عطادیت تھے۔ یا حضرت آپاس طرح عطادیت تھے کہ کی کو کدورت نہ ہوتی چھوٹی چھوٹی لڑکوں اور غلاموں کی بھی آپ خدمت کرتے تھے۔ و کفت ملاذن فی کل لزب اذا هبت شآمیة برود ۱ مراکب علاقت کے جائے پناہ تھے جب ٹھنڈی ہوا چلتی اور ٹھنڈ ہوتی تو آپ ہی آرام پہنچاتے۔ ہرا کیک مشکل میں آپ ہمارے لیے جائے پناہ تھے جب ٹھنڈی ہوا چلتی اور ٹھنڈ ہوتی تو آپ ہی آرام پہنچاتے۔

افاطم فاصبری فلقد اصابت رذیتک التهائم و النجودا اے فاطمہ اب الب مرکز تیری مصیبت نے تہام ونجد تک کوغمز دہ کررکھا ہے۔

قد بکر النعی بخیر شخص رسول الله حقاً ما حییت بهترین خص کی سنانی آئی جواللہ کے سیے پینم سرتے جب تک میں زندہ رہوں ایباد وسر الحض شاطے گا۔

ولوعشنا ونحن نواك فينا وامر الله يتوك ما بكيت الرجم جية رئي آپكوچوژ ديا تو مين ندروتي \_ اگرجم جية رئي آپكوچوژ ديا يئ تو مين ندروتي \_ فقد عظمت مصيبة من لغيت فقد عظمت مصيبة من لغيت

فقد بحر النعني بداك عملها فقد عظمت مصيبة من لغيث ما تى نے تصدا بی خرص كوسناني اس ليے كه بین جرمرگ بوى بھارى مصیبت ہے۔ وقد عظمت مصیبته وجلت و کلّ الجهد بعدك قد لقیت حقیقت میں بیمصیبت بہت بی بوی گئ آپ کے بعد برطرح کی تکلیف مجھ پیش آئی۔

الی ربّ البریّة ذاك نشكو فانّ الله یعلم ما اتیت مخلوقات کے پروردگاری ہے اللہ اس کی شکایت کرتی ہوں اس لیے کہ مجھ پرجوگزری ہے اللہ اس کو خوب جا نتا ہے۔

افاطم الله قد هد ركنی وقد عظمت مصیبته من رویت الے فاطمہ فاسٹونا! میں بہت بردا حادثہ ہے ''۔

ولها ايضًا

قد كان بعدك ابناء وهنبثه لوكنت شاهد هالم تكثر الخطب "آپ ك بعدط ح طرح كى خبرين آتى رئين ان كود كيف سننه والے آپ موجود بوت تو معالمه نه برها و الله الله مالله فقد الارض وابلها فاحتل لقومك واشهدهم ولا تعب بم آپ كواس طرح كويد في يانى كوز مين كويد ين آپ اپن قوم مين آئ أبين و كيك ان كساته رئي اور كيل نه چائي م آپ كواس طرح كويد في يانى كوز مين كويد يا تي قوم مين آئ أبين و كيك ان كساته د يا ور كيل نه جائي و مين العرة الكتب قد كنت بدرًا ونورًا يستضاء به عليك تنزل من ذى العرة الكتب

آ پُ چودھویں رات کے جائد سے ایسے نور سے کہ اس سے روشی حاصل کی جاتی ہے عزت والے معبود کی جانب سے آپ پر کتابیں اُنر تی تھیں۔

و کان جبریل بالآیات یحضونا فعاب عناو کل الغیب محتجب جریل جالآیات یحضونا فعاب عناو کل الغیب محتجب جریل جوآ بیش لے کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے اب ہم نے فائب ہو گئے اور ہراکی غیب اس طرح پردہ میں چلا جاتا ہے۔

فقد رفیت ابا سہلاً خلیقته محض الصریبة والا عراق اولغب میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم خالص کرداراور فائدان کے تھے ۔

کے تھے ''۔

### عا تكة بنت زيد بن عمر وبن فيل كاشعار:

امست مراکبه اوسشت وقد کان یرکبها زینها زینها زینها زینها زینها زینها در شام بی سواریال موحش بیل جن پروه سوار بولت کرسواری کی ان سے زینت برح جاتی و امست تبکی علی سیّد تردد غبوتها عینها شام بی سردارکورور بی بین آ کھ سے رورہ کے آنسوآتے جاتے بیل و امست نساؤک ما تستفیق من الحزن یعتادها دینها فرط رخ و شرح سے آپ یبیول کوافاقہ تک نبیل رورہ کرنے برحت سے

### اخبات این سعد (صدوم) کال محمد ۱۷۲ کامی محمد اخبار النی مانیم

یعالجن حزنًا بعید الذهاب وفی الصدر مکتنع حینها الله المرنج وَمْ کی چاره گری می جود بیش جانے والا ہے اور سینے میں اس کا درو ہے۔

یضر بن بالکّف حرا لوجوہ علیٰ مثلہ جادھا شونھا ہتھیلیوں سے چہرے بگاڈر بی ہیں۔ایے پراییا ہی ہوتا ہے۔

هو الفاضل السيّد المصطفى على الحق مجتمعٌ دينها وه فاضل شيء سردار شيء بركزيده مينان كي وجدر من مجتمع تقال

فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان ميته حينها رسول الله وقد حان ميته حينها رسول الله (مَثَالِيَّةِ عَلَيْ ) كِ بعداب مِن كَيْمَ عَيْمُ عَلَى الشّعار: أُمُ أَيْمُن مِن اللهُ عَلَى كُمُ عَلَى الشّعار:

عین جودی فان بذلك للدمع شفاء فاكثری مبكاء " المام مبكاء " المام مبكاء " المام مبكاء المام مبكاء المام مبكاء المام مبكاء المام المام

وابكيا خير من رزيناه في الدنيا ومن خصّه بوحي السماء المديدة ومن خصّه بوحي السماء المديدة المد

ولقد كان بعد ذلك نورًا وسراجًا يُضيُّ في الظلماء الكاتب وسراجًا يُضيُّ في الظلماء الكاتب وسراجًا يُضيُّ في الظلماء الكاتب وسرائِين بلكرآ بِالسينوراور جراعٌ تصروتار كِي صروقن مو

طيب العود و الضريبة والمعدن والخيم خاتم الانبياء باك فسلت باك فائدان باك فائدان باك مادت اورآخرى بينم من المسلم والمعدن باك فسلم المسلم المسل

### صحابه منی الله فی اتباع و پیروی کا حکم

### مناقب شيخين

حذیقہ بن الیمان میں شن سے مروی ہے کہ نبی مالی گیا نے قر مایا 'ان دونوں کی چیروی کروجومیرے بعد ہوں گے ( بعنی ابو بکرو عمر میں ہیں)۔

حذیفہ ٹی منطقہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی منافیظ کے پاس بیٹھ سے کہ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں میں میرا کس قدرر بنا ہوگا۔ لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرنا جومیر بے بعد ہوں گئے آپ نے ابو بکر وعمر ٹی مین کی طرف اشارہ کیا۔ حذیفہ ٹی منطقہ سے ایک اور سلسلے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی منافیظ کے پاس بیٹھ سے کہ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان میری کتنی زندگی باقی ہے للیڈا تم لوگ ان دونوں کی اقتدا کرنا جومیر نے بعد ہوں گئے اور آپ نے ابو بکر و عمر ٹی این کی طرف اشارہ کیا' اور تم لوگ عمار بن بیامر ٹی ایشن کی ہدایت یا نا اور این ام امام عبد کے عبد سے تمسک کرنا۔

ابن عمر شدن سے مروی ہے کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ رسول اللہ سُلُطُون کے زمانے میں لوگوں کو تنوی کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر وغیر میں بین کہ ان دونوں کے سوامیں کسی اور کونہیں جا نتا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر وعثان وعلی شامتہ رسول الله مَاليَّةُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا

حزہ بن عبداللہ بن عمر شاہر ن اللہ اللہ والدے دوایت کی کہ میں نے نبی مَلَّ اللَّیْمِ سے سنا کہ میں جس وقت سور ہاتھا تو میرے پاس ایک پیالہ دودوہ کا لایا گیا۔ میں نے پیا یہاں تک کہ اس کی خوشبومیرے ناخنوں میں جاری ہے میں نے اپنا بچا ہوا عمر شاہر نو دوریا اوگوں نے بچ چھا کہ آپ مَلِ اللّٰ اللّٰ کے اس کی کیا تعبیر لی فر مایاعلم۔

ففاف بن ایماء سے مروی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز عبدالرحمٰن بن عوف ٹی اداؤہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب عمر ٹی اداؤہ ن خطبہ پڑھاتو میں نے انہیں (عبدالرحمٰن بن عوف ٹی اداؤہ کو) کہتے ساکہ میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک اے عمر ٹی اداؤہ آب معلم ہیں عبدالرحمٰن بن ابی الزنا دکوان سے تجب ہوا میں نے کہا اے ابو حجم تم ان سے کیوں تعجب کرتے ہو انہوں نے کہا میں نے ابن ابی منتقی سے سنا کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عاکشہ نی دوایت کرتے تھے کہ رسول اللہ سکا لیکھ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ اس کی امت میں ایک یا دو معلم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو معلم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو معلم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو علم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو علم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو علم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو علم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ادو علم نہ ہوتے ہوں اگر میری اُمت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب ٹی ایک کوئی ہوئی ہوئی دو میں ایک کی دو ا

ابوذر می ادور می اور می ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافیاً کو کہتے سنا کہ اللہ نے حق کوعمر میں اداری کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ نافع بن عمرے مروی ہے کہ نبی مثلی کی آئیڈ نے فرمایا کہ اللہ نے حق کوعمر میں اداری کی زبان ودل پر کر دیا۔ ہارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن الخطاب بنی اللہ کے پاس جھیجا گیا تو میں نے فقہاء (علماء) کو ان کے پاس بچوں کی طرح دیکھا جن پروہ (عمر بنی اینے علم وقفہ میں غالب تھے۔

شفق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خی اللہ بن اللہ علم ایک ہا گرعرب کے زندہ لوگوں کاعلم ایک پلے میں اور عمر خی اللہ نو کاعلم ایک پلے میں رکھا جائے تو بے شک ان سے عمر شی اللہ نو کا پلہ جھک جائے عبداللہ بن مسعود جی اللہ نے کہا کہ اگر ہم عمر حی اللہ نو کا حساب لگا ئیں تو وہ ۱۸۱ حصیلم کالے گئے۔

شمرے مروی ہے کہ حذیقہ ٹئاہڈونے کہا گویا تمام لوگوں کاعلم عمر ٹئاہڈوئے ایک ناخن کے گوشت کے پنچے پوشیدہ تھا۔ عامرے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو میں دیکھتا کہ عمر ٹٹاہڈونے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ کسی امر میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے تا وفتیکہ ان کے قبل اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہ وہ مشورہ لیتے تھے۔

مخمرے مردی ہے کہ میں نے عبیدہ سے دادا کی میراث یا جھے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہتم اس کی طرف کیا قصد رکھتے ہوئمیں نے اس کے بارے میں عمر شکاہدہ کے سوفیصلے یا در کھے ہیں میں نے کہا (سومیں) سب کے سب عمر شکاہدہ کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب عمر شکاہدہ کے ہیں۔

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی ایون نے عبداللہ بن مسعود اور ابوالدرواء اور ابوذر شکا پیٹے سے فرمایا کہ میں اسے جا تنا ہوں انہوں نے ان مینوں کواپئی وفات تک مدینے سے نکلنے نہ دیا۔ وفات تک مدینے سے نکلنے نہ دیا۔

محود بن لبید سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عقان تفاظ کو منبر پر کہتے سنا کہ کمی شخص کواس حدیث کی روایت جائز منبیں جواس نے ندابو بکر تفاظ کے ندابو بھر کا اور کھے والے بین آگاہ ہو کہ میں نے مانع نہیں آگاہ ہو کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے جھے پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنی نفستگاہ آگ کی بنالی (یعنی اس کا ٹھکانہ دوز نے ہے)۔

### على بن افي طالب ض الدعد كي قوت فيصله:

علی ٹھاسٹوے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مٹائٹائے نے بن بھیجا تو میں نے کہایارسول اللہ مٹائٹائی آپ مجھے بھیجے ہیں حالانکہ میں جوان ہوں'ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا' حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیڑ ہے' آپ نے اپنا ہاتھ میرے سیٹے پر پھیرا' پھر فر مایا اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت کراوران کی زبان کو ٹابت کر'قتم ہے اس ذات کی جس نے (زمین ہے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔

علی شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیُّا نے بھے قاضی بنا کریمن بھیجا' میں نے کہایارسول اللہ مَثَاثِیُّا آپ بھے ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو مجھ سے سوال کریں کے طلائکہ بھے قضاء (فیصلہ کرنے) کاعلم نہیں ہے آپ نے اپنایا تھ میر لے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت کرے گا' دولڑنے والے جو تمہارے سامنے بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے سے بھی من نہ لینا جیسا کہ پہلے سے تم نے سنا' کیونکہ پیطریقہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے لیے اس سے فیصلہ ظاہر ہوجائے۔ میں برابر قاضی ربایا (بیہ کہا کہ ) اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں بھی شک نہیں ہوا۔

علی میں شورے (بددوسلسلہ) مروی ہے کہ جھے نبی مَنْ اللهِ عَلَی مِیا۔ تو میں نے کہایا رسول الله مَنْ اللهِ آپُ مجھے اللہ علی میں اللہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوت اللہ میں ہیں ہیں ہوت رسیدہ ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کو نہ پہنچوں گا' فرمایا اللہ تنہاری زبان کو ثابت کرے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا۔

سلیمان الاحمسی نے اپنے والد سے روایت کی کھلی ٹی ہوئی نے فر مایا کہ کوئی آیت الیی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے اپیا قلب عطا کیا ہے جوعقل والا ہے اور الیمی زبان دی ہے جوگویا ہے۔

ا بی الطفیل سے مروی ہے کہ علی تی شوئنے فر مایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کو پوچھو کیونکداس کی کوئی آیت الی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہول کہ وہ رات کونازل ہوئی یا دن کو ہموارز مین برنازل ہوئی یا پہاڑ بر۔

محرے مردی ہے کہ بچھے اطلاع دی گئی کہ علی ہی اور کر جی اور کی بیعت سے تاخیر کی انہیں ابو بکر جی اور اسور انہوں نے کہا کہ کیا تم ہے کہ بیعت سے تاخیر کی انہیں ابو بکر جی اور اسور کے لیے جائے کے کہا کہ کیا تم نے میری امارت کو تا ابند کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے ایک قتم کھائی تھی کہ میں اپنی چا در اس کی تعزیل کے کے اور کسی ضرورت سے نہ اور تھوں گا' تا وقتیکہ قرآن کو جی نہ کرلوں کو گوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کو اس کی تعزیل کے مطابق تھا ہے مجمد نے کہا کہ میں نے عکر مدسے اس تحریکو موجوں تو اس نی جانے تھے۔

یوچھا تو وہ اسے نہیں جانتے تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علی بن ابی طالب می الفرنے اپنے والدے روایت کی ہے کہ علی می الفرنے سے کہا گیا کہ آپ کے لیے کیا تھا کہ آپ حدیث میں رسول اللہ منافی کے اصحاب میں سب نے بڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے پوچھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتاویتے تصاور جب میں خاموش رہتا تو ازخود شروع کرتے تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے عکر مدسے سنا کہ وہ ابن عباس میں بین سے بیان کرتے تھے کہ جب کوئی تقد (معتبر آدی) ہم سے علی بین ان جانب سے کوئی فتو کی بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف ند کرتے عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن الی طالب بی الفیزییں۔

الی اسحاق سے مروی ہے کہ عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بوے عالم علی بن ابی طالب جی مدو ہیں۔

ابوہریرہ ہی انتفاعہ مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی الدونے فر مایا کہ علی ہی الدونہ ہم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔
سعید بن المسیب ولیس کے اور فر مایا آج میں نے
ایک کام کیا ہے بجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتو کی دو انہوں نے کہا اے امیر المونین وہ کیا ہے فر مایا 'میرے پاس سے ایک جاریہ
(لونڈی) گزری بھے وہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اس سے جماع کیا حالا تکہ میں روزہ دارتھا' ساری جماعت نے اس کوان پرگراں

### اخبراني المنظمة المن العدوم) المنظمة المن المنظمة المن

سمجھا علی شیاط خاموش رہے انہوں نے فر مایا اے علی بن الی طالب شیاط تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا آپ نے طلال کام کیا ایک دن کے بد لے ایک دن کاروز ہ رکھ لیجئے انہوں نے کہا تمہارافتو کی سب سے بہتر ہے۔

سعید بن المسیب ولیٹیلیئے سے مروی ہے کہ عمر دی اور اس امر مشکل و دشوار سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسن جی اور نہ ہوں۔

ابن عباس می است مروی ہے کہ ایک روز عمر می این خطبہ سنایا اور کہا کہ علی میں است سے زیادہ علم قضاء کے ماہر ہیں' ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں' ہم ان میں سے بچھاشیاء چھوڑیں گے جوابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سَالَ اللّٰهِ سَالَ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰہِ اللّٰہِ مَاللّٰہِ مَاللّٰہُ مَاللّٰہِ مَاللّٰہِ اللّٰہِ مَاللّٰہُ مَاللّٰہِ مَاللّٰہُ مَاللّٰہُ مَاللّٰہِ مَاللّٰہِ مَاللّٰہُ مَاللّٰہُ مَاللّٰہُ مَاللّٰہُ مَاللّٰہُ مَاللّٰہُ مِاللّٰہُ مِاللّٰہُ مِاللّٰہِ مِاللّٰہِ مَاللّٰہُ مَالللّٰہُ مَاللّٰہُ مِاللّٰہُ مِاللّٰہُ مَاللّٰہُ مِاللّٰہُ مِاللّٰہِ مَاللّٰہُ مِاللّٰہُ مِن مَاللّٰہُ مِن مَاللّٰہُ مِلّٰ مِن مَاللّٰہُ مِن مَاللّٰہُ مِن مَاللّٰہُ مِن مِن مِن مِن مَاللّٰہُ مِن مِن مَاللّٰہُ مِن مَاللّٰہُ مِن مِن مَاللّٰ مِن مَالْمُ مِن مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مَاللّٰ مَالّٰ مِن مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مِن مَاللّٰ مَاللّ

ابن عبال ٹیکٹن سے مردی ہے کہ عمر ٹیکٹئنٹ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ قضا کے جانبے والے علی ٹیکٹئنڈ ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن کے جانبے والے ابی ہیں۔

ا بن عباس می بین سے مروی ہے کہ عمر می الفت نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عالم قضاعلی می الدہ ہیں اور ہم سب سے زیادہ عالم قرآن الن اور ہم بہت کچھالی کی قراءت کی وجہ سے جھوڑتے ہیں۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ عمر شیادہ نے کہا کہ علی شیادہ ہم سب سے زیادہ فیصلے کے ماہر ہیں اور الی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاءے مروی ہے کہ عمر شکاللہ کہا کرتے تھے کہ علی شکاللہ ہم سب سے زیادہ قضاء کے ماہر ہیں اورانی ہم سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں۔ :

عبدالرحمٰن بن عوف بنياشة كافقهي مقام:

عبدالله بن دیناگرالاسلمی نے اپنے والدے روایت کی که عبدالرحمٰن بن عوف می الله ان کول میں سے تھے جورسول الله مَنْ اللَّهُ اَکْ وَمَانَ مِیں جو کِی آنخصرت مَنْ اللّٰهِ اِسْ سنتے تھے اس کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور ابو بکر وعمر وعمّان می اللّٰهُ بھی۔ اُنی بن کعب می اللہ و کی امتیازی حیثیت:

أبی بن کعب وانس وابود به البرری اور انس سے (ایک اور سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَّیْکُم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تہمیں قرآن سناؤں بعض رواۃ نے کہا کہ (بچائے قرآن کے) فلاں فلاں سورت (فرمایا) انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ سے میرانام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کے کہا کیا کہ کیا) اللہ نے آپ سے میرانام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کی آسموں سے فوقی سے آسو جاری ہوگئے۔رسول اللہ منافی اللہ اور حمته، فبدلك فلیفر حوا هو حیر کی آسموں سے معون " (اللہ کے فعل ورحمت میں)۔ مما یجمعون " (اللہ کے فعل ورحمت سے کھرائی سے انہیں خوش ہونا چاہیے جواس سے بہتر ہے کہ وہ تح کرتے ہیں)۔

انس فناه اسمروی ہے کہ آپ نے انہیں سورہ کم مکن سائی تھی۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول پر "اقدا باسم دیك الذی علق" نازل كي تو ني مَالَّيْظِمُ أَبِي بن كعب كے پاس آئے اور فرمايا كہ مجھے جبريل عَلِيْظائے نے تھم ديا ہے كہ ميں تبہارے پاس آؤں تا كرتم اس سورت كوسكھ لواورا ہے حفظ كراوا بى بن كعب في كهايار سول الله مَا الله على الله في ميرانا ملياب؟ آب فرمايال-

عبداللد بن مسعود في الدعة كاعلم قرآن:

ابن عباس شاہئا ہے مردی ہے کہ سوال کیا گیا تم لوگ دوقراء توں میں سے سکواولی شارکرتے ہوانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود شاہئو کی خراء تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود شاہئو کی فراء تو کہا کہ درسول اللہ مُنَافِئِم کو ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سایا جاتا تھا سوائے اس سال کے جس میں آپ کی وفات ہوئی' کیونکہ اس رمضان میں آپ کو دومر تبہقر آن سایا گیا' عبداللہ بن مسعود شاہئو آپ کے پاس حاضر ہوئے اوراس میں سے جومنسوخ ہوگیا یا بدل دیا گیا' وہ انہیں معلوم ہے۔

مسروق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئے نے فرمایا کہ کوئی سورت ایسی نبیس نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے ہے معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل کی گئ اگر مجھے بیر معلوم ہوتا کہ کوئی شخص کسی ایسے مقام پر مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچا کیں گی تو میں اس کے یاس ضرور جاتا۔

ایراہیم سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئیہ نے کہا کہ میں نے ستر سے زائد سورتیں رسول اللہ سَالِیَّامِ کی زبان مبارک سے حاصل کیس۔

مسروق ولیٹیلئے مروی ہے کہ گویا میں اصحاب مجمد مثل گئی کے ساتھ بیٹھا ہوں' میں نے انہیں مثل دوض کے پایا' ایک حوض وہ ہے جوالیک آ دمی گوسیراب کرتا ہے ایک حوض وہ ہے جو دُن گوسیراب کرتا ہے' ایک حوض وہ ہے جوسوکوسیراب کرتا ہے' ایک حوض وہ ہے کہ اگر اس پرتمام زمین کے باشندے اتر آئیں تو وہ انہیں بھی سیراب کردے' میں نے عبداللہ بن مسعود وہ اللہ تو کوائی تتم کے حوض کے مثل پایا (جُوروے زمین کوسیراب کردے )۔

الوالاحوص سے مروی ہے کہ اصحاب نبی مظافیم کی ایک جماعت (یاراوی نے بیکہا کہ) نبی مظافیم کے چند اصحاب

ابوموی کے مکان میں قرآن کا دور کررہے تھے عبداللہ بن مسعود جی ایئد کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے محمد مَثَلَّتُهِمْ پرنازل کیا اسے بیشخص جو باہر چلا گیا ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہے جو یہاں رہ گئے اور جو دوسرے مقام پر ہیں ' ابوموی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جب ہم لوگ پوشیدہ ہوجا کیں گے تو اس کی بات نی جائے گی اور جب ہم لوگ غائب ہوں گے تو وہ موجود ہوگا۔

ا بوعمروشیبانی سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ٹی افرائند نے کہا کہتم لوگ جھے سے نہ بو چھا کروجب تک بیطلامہ تم میں ہیں ایسی ابن مسعود ٹی الاؤر۔

الوعطیہ الہمد انی سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود خلاف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور ایک مسکلہ پوچھا' انہوں نے فرمایا کہتم نے میر سے سواکسی اور سے بھی اس کو پوچھا ہے اس نے کہا ہاں ابوموی سے پوچھا ہے' اس نے انہیں ان کے قول کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اس شخص کی مخالفت کی اور کھڑے ہو کر کہا کہتم لوگ مجھ سے پچھ دریافت نہ کرو جب تک کہ بیعلامہ تمہارے درمیان ہیں۔

این مسعود وی افزورے مردی ہے کہ میں نے ستر سورتیں نبی منگائی کی زبان مبارک سے سیکھیں جن میں کوئی میراشر یک نبیل۔
شقیق بن سلمہ سے مردی ہے کہ جس وفت قراءتوں کے متعلق جو تھم دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود وی النونے نے ہمیں خطبہ سنایا انہوں نے غلول (خیائت) کا ذکر کیا اور کہا کہ ''من یعل یات بما علی یوم القیامة'' (جو محص خیائت کرے گا تو جس چیز کی اس نے خیائت کی ہے اسے قیامت میں وہ الائے گا کوگوں نے قراءتوں میں خیائت کی ہے بھے اپنے محبوب کی قراءت پر پڑھوا اس نے خیائت کی ہے بھے اپنے محبوب کی قراءت پر پڑھوا اس وقت زیادہ پہند ہے کہ میں زبیر بن ثابت وی افزو کی معبود نبیس میں نے اس وقت رسول اللہ منافیظ کی زبان مبارک سے ستر سے زائد سورتیں حاصل کی جی کہ زبین ثابت وی افزو اسے کے جو کہ ان کے دو گیسو تھے اور داڑھی نہتی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

پھرفر مایاتتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اگر میں کسی ایسے مخص کو جانتا جو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ عالم ہو
اور وہ ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ پہنچا تا تو میں ضروراس کے پاس جاتا پھرعبداللہ بن مسعود میں نوئے کے شقیق نے کہا
کہ میں مختلف حلقوں میں بیٹھا جن میں اصحاب رسول اللہ منافیقی وغیر ہم تھے گر میں نے کسی کو ابن مسعود میں ہوئے قول کی تر دید کرتے
نہیں سنا۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ ایک روزعبداللہ اس حالت میں آئے کہ عمر میں ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو آتے دیکھا تو فر مایا کہ بیا یک صندوق ہے جوفقہ سے بھراہوا ہے انگمش نے بجائے فقد کے علم کہا۔

اسد بن وداعہ سے مروی ہے کہ عمر شی البئونے ابن مسعود شی البئو کا ذکر کیا اور فر مایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جوعلم سے بھرا ہوا ہے 'جن کی وجہ سے بیس نے اہل قادسیہ کا کرام کیا ہے۔ ابوم وئی اشعری شی الدئو کی عظیم الشان قراء ہے :

عائشہ تفاش الله منافق بروسلسلہ) اور عبدالله بن بريدہ كے والد سے مروى بے كدرسول الله منافقة مناف ابوموك اشعري مناسفة

کی قراءت سی اور فرمایا که ان کوآل داؤد کے عزامیر (باجوں) میں سے حصہ دیا گیا ہے۔

انس ٹی انٹونسے مردی ہے کہ ابومویٰ اشعری ٹی ایئو ایک رات کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ازواج نبی مُناکٹیٹانے ان کی آ واز سن وہ بڑے خوش آ واز تھے وہ کھڑی سنتی رہیں جب ضبح ہوگئی تو 'ابومویٰ ٹی ایئوں سے کہا گیا کہ ازواج سن رہی تھیں'انہوں نے کہا کہا گر مجھے علم ہوتا تو میں مغرورتم کو (تم عورتوں کو) اوراچھی طرح سنا تا اورتم (عورتوں) کومزید شوق دلاتا' (راوی) حماد نے کہا کہ میں تم (مردوں) کو اوراچھی طرح سنا تا اورتم (مردوں) کومزید شوق دلاتا۔

انس شکاندہ سے مردی ہے کہ مجھے اشعری شکاندہ نے عمر شکاندہ کے پاس بھیجا' عمر شکاندہ نے کہا کہ تم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا کہ آبیں اس حالت میں چھوڑ اسے کہ وہ لوگوں کو تر آن پڑ ھارہے تھے آپ نے فرمایا' دیکھووہ عقیل ونہیم ہیں' مگر یہ بات انہیں نہ سنانا' پھر مجھ سے فرمایا کہ تم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا اشعریوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں' بلکہ اہل بھر ہو کو میں نے کہا دیکھئے' اگروہ یہ بات (لیعنی اعراب کہنا) س لیں تو انہیں ضرورنا گوار ہو' انہیں خبر نہ کرنا کیونکہ وہ اعرب (ویہاتی) بین مگریہ کہالائدکوئی ایسا آدمی عطاکرے جواللہ کی راہ میں جہادکرنے والا ہو۔

سلیمان یا کسی اور سے مروی ہے کہ وہ ابوموی کے کلام کواس قصائی سے تشبیہ دیتے تھے جوہڈی کا جوڑ معلوم کرنے میں خطا میں کرتا۔

قادہ ٹیاہؤنٹ مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کومناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تاوقتیکہ اسے قل اتناواضح نہ ہو جائے جیسا کہ دات دن سے ظاہر ہو جاتی ہے' عمر ٹھاہؤنہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے فر مایا ابومویٰ ٹھاہؤنہ نے بچے کہا۔ اکا برصحابہ کرام الٹیٹیٹوٹیٹن :

ابوالبختری سے مردی ہے کہ ہم علی تفایق ہے ہاں آئے اوران سے اصحاب مجمد مثل پیٹی کا حال بوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کس کا حال 'ہم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود جھارہ کا حال بیان سیجے' انہوں نے کہا کہ وہ حدیث وقر آن کے عالم ہوئے'اس علم کی انتہا کو پنچے اور انہیں پیلم کافی تھا۔

ہم نے کہا کہ ابومویٰ تناشقہ کا حال بیان سیجے تو کہا کہ وہ کافی طور پرعلم میں ریکے ہوئے تھے پھروہ اس رنگ سے باہر ہوگئے۔

ہم نے کہا کہ عمارین یاسر مخاشع کا حال بیان سیجئے تو فر مایا کہ وہ مومن تھے جو بھول گئے جب یا دولا یا گیا تو یا دکرلیا۔ ہم نے کہا کہ حذیفہ مخاطعہ کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ اصحاب مجم میں سب سے زیا دہ منافقین کاعلم رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ ابو ذر مخاطفہ کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا پھراس میں عاجز ہوگئے۔

ہم نے کہا کہ سلمان میں میں کا حال بتاہیے تو کہا کہ انہوں نے علم اوّل وعلم آخرکو پایا' وہ ایک ایسے ربار کے مانند تھے جس کی گہرائی کوہم اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں پاسکتا۔

تهم نه كها: اے امير المومنين آپ اپنا حال بيان سيجيئ فرمايا: ميرا حال تم يو چھتے ہؤميرا حال پيہ ہے كہ جب ميں رسول الله

### اخبراني العالث اين معد (مندوم)

مَا الله المراح الله المنطقة والمحصوط الموتا تقا اورجب من خاموش ربتاتها توازخود مير يرساتهوا بتداك جاتى تقى -

قادہ وابن سیرین سے مروی ہے کہ نبی سی ابور داعو پر سے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ابوصالے نے نبی سی الفران کی مال روئے کہ وہ علم سے شکم سیر کردیئے گئے ہیں۔

میں میں الفران کی میں الموان کی مال روئے کہ وہ علم سے شکم سیر کردیئے گئے ہیں۔
میں میں میں الموان کی میں الموان کی مال روئے کہ وہ علم سے شکم سیر کردیئے گئے ہیں۔

معاذبن جبل ونيالاؤه كي عظمت:

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ قیامت کے دن بفذر فاصلہ حد نظر معاذ بن جبل جانا علاء کے آگے آگیں گے۔

محمد بن کعب الفرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ النَّیْمُ نے فر مایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل میں اللہ علاء کے آگے ہوں گے۔

انس بن مالک تھالائد سے مروی ہے کہ نبی مَالِیُّا نے فرمایا کہ میری اُمت میں سب سے زیادہ حلال وحرام کاعلم رکھنے والے معاذبین جبل ٹھالائد ہیں۔

مجامد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گھڑ جب حثین روانہ ہوئے تو آپ نے معاذ بن جبل میں این کو کے میں چھوڑ دیا تا کہوہ اہل مکہ کوفقہ کی تعلیم دیں اور انہیں قرآن پڑھا کیں۔

مویٰ بن علی بن رباح نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب بنی ہوئیت نے الجابیہ میں خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جو محف فقہ کو یو چھنا جا ہے وہ معاذبن جبل ثن ہوئوکے پاس آئے۔

ایوب بن نعمان بن عبداللہ بن کعب نے اپنے والد ہے اورانہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی کہ جس وقت معاذ بن جبل خی ہؤئر شام روانہ ہو گئے تو عمر بن الخطاب میں ہؤئد کہا کرتے تھے کہ ان کی رواقلی نے مدینے واہل مدینہ کو فقہ میں اور جن امور میں وہ ان کوفتو کی دیا کرتے تھے بچتاج بنادیا حالانکہ میں نے ابو بکر خی ہؤئد سے لوگوں کوان کا حاجت مند ہونے کی وجہ ہے کہا تھا کہ وہ انہیں روک لیس 'گر انہوں نے انگار کیا اور کہا کہ جس شخص نے جہاد کا ارادہ کیا اور جو شہادت چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گامیں نے کہا والله آ دمی کوشهادت عطا کردی جاتی ہے حالانکہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہوتا ہے جواپنے شہر سے پورا بے نیاز ہوتا ہے کعب بن مالک نے کہا کہ معاذبن جبل ٹیکھنڈ رسول اللہ مٹائیٹی اور ابو بکر ٹیکھنڈ کی حیات میں ہی فتو کی دیا کرتے تھے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر شاہدہ نے کہا کہ قیامت کے دوز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل میں میں اور پیقر سچھنکنے کی جگہ کے ان کے آگے ہوں گے۔

عامرے مروی ہے کہ ابن مسعود نفاط نے فرمایا کہ معاذاس آیت کے مصداق تھے:"کان امة قانتا لله حنیفا ولمہ یك مامن البشر کین "کان امت قانتا لله حنیفا ولمہ یك من البشر کین "روہ ایسے پیشواتھ جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھاوروہ شرکین میں سے نہتے ) ایک شخص نے ان سے کہا کہ اسال البین البرا میں آیت کے مطلب ومصداق کو بھول گئے کیتو حضرت ابرا جیم علیا ہے کہ انہوں نے کہا 'دنہیں' ہم انہیں ابرا جیم سے تشبید یے تھے امت و چھم ہے جولوگوں کو ٹیمر کی تعلیم کرے اور قانت وہ سے جوفر ماں بردار ہو''۔

مسروق ولیسیلات مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود ہی ہوئے پاس سے انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل ہی ہوا ہے پیشوا سے پیشوا سے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع سے فروہ بن نوفل نے ان سے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن بھول گئے آپ کی مراد ابراہیم بیں انہوں نے کہا: کیا تم نے مجھے ابراہیم کا ذکر کرتے سنا؟ ہم تو معاذ کو ابراہیم سے تشبید دیتے ہیں یا انہیں ان کے ساتھ تشبید دی جاتی تھی ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ'' امد "کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ شخص ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطبع ہو۔

ابوالاحوص مے مروی ہے کہ ایک روز ابن مسعود اپنے اصحاب سے حدیث بیان کروں ہے تھے کہ معاذ ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تقے اور وہ شرکین میں سے نہ تھا ایک شخص نے کہا اے ابوعبد الرض ابرائیم ایسے پیٹوا تھے جو مطبع تھے اس شخص نے بیگان کیا کہ ابن مسعود ٹی ہوئد کو وہم ہوگیا 'ابن مسعود ٹی ہوئد نے کہا امت وہ ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دے کھرانہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جانے ہوکہ قانت کیا ہے لوگوں نے کہا 'دنہیں' 'تو انہوں نے کہا کہ قانت وہ ہے جو اللہ کا مطبع ہو۔

کروں پالدین معدان سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن پیش کہا کرتے تھے کہ ہم سے دونوں عاقلوں کا حال بیان کرو کہا جاتا تھا کہ دونوں عاقل کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ معاذ اورا بودالدرداء ٹن پیش ۔

اعمش سے مروی ہے کہ معاذ تھ مدور نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ وحاصل کروجس طرح سے وہ تہارے پاس آئے۔

عبدالرحن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بمرصدیق خیاہؤء کو جب کوئی ایسا امرپیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم کامشورہ لینا چاہتے اور مہاجرین وانسار کے آدمیوں کو بلاتے تو ہ عمرُ عثان علیٰ عبدالرحن بن عوف معاذ بن جبل البی بن کعب اور زید بن ثابت مٹی اللّئے کو بھی بلاتے تھے 'یہ لوگ ابو بکر حق الله فت میں فتو کی دیا کرتے تھے اور لوگوں کا فتو کی صرف انہیں لوگوں کے پاس جاتا تھا' ابو بکر میں اللہ عالمت پرگزر گئے' عمر میں اللہ ہوئے وہ بھی اسی جماعت کو بلاتے تھے' جب وہ خلیفہ تھے تو فتو کی عثمان والی وزید میں اللہ عن بیاس جاتا تھا۔

محمہ بن ہمل بن البی حیثمہ نے اپنے والدے روایت کی رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کے زمانے میں جولوگ فتو کی دیتے تھے وہ تین آ دمی مہا جرین کے تقے اور تین انصار کے عمرُ عثمان وعلی اور ابی بن کعب 'معاذ بن جبل وزید بن ثابت مُن المُنْفِر۔

عبدالله بن وینارالاسلی نے اپنے والد سے روایت کی که عمر شکافت کو اپنی خلافت میں جب کوئی امر شدید پیش آتا تھا تو وہ اہل شور کی انصار ٔ معاذبن جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت شکافتھ سے مشور ہ طلب کرتے تھے۔

المسور بن مخرمہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیۃ کے اصحاب کاعلم چھ مخصوں تک ختم ہوتا تھا عمر عثان علی معاذین جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت بن میں شنم (بینی برخض کوانہیں چھ سے علم حاصل ہوا)۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ مٹالیق کے علم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی انتہا چھ پر پائی عمر علی عبداللہ معاذ ابوالدر داءاورزیدین ثابت میں شاخ پھر میں نے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو مجھے ان کے علم کی انتہا علی و عبداللہ میں پر ملی۔

عامرے مردی ہے کہ اس امت میں نبی مُنافِیْم کے بعد چھ علاء ہوئے عمر عبد اللہ زید بن ثابت ہی مُنافِیْم جب عمر ہی اللہ کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں کا قول علی ہی اللہ بوتا تھا۔

مسزوق سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کے اصحاب شاہیج میں سے عمرُ علی' ابن مسعود' زید' ابی بن کعب اور ابومویٰ اشعری شاہیج صاحب نتو کل تھے۔

عامرے مروی ہے کہاں امت کے قاضی جارہیں عمر علیٰ زید ابومویٰ اشعری ٹیکٹھ اوراس امت کے عقلاء جارہیں عمرو بن العاص معادید بن ابی مفیان ومغیرہ بن شعبہ وزیاد میں کٹھے۔

عبدالله بن عمرو بن العاص الله عن عمروى ب كدرسول الله منافق في مايا كه جار آ دميول سے قرآن حاصل كرو: عبدالله بن مسعود الى بن كعب معاذبين جبل وسالم مولائے الى جذيفه جي الله م

عبدالله بن سلام في الدعد كاعلم كتاب:

یزید بن عمیرہ اسکسکی سے جومعاذ کے شاگر دیتھے مردی ہے کہ معافرنے انہیں تھم دیا کہ وہ چار سے طلب علم کریں 'عبداللہ بن مسعود' عبداللہ بن سلمان فاری اورعو بمر ابوالدرداء ٹئ الٹیج سے۔

معاذ بنی افزے سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔

معبدالجہنی سے مروی ہے کہ ایک شخص ہے جن کا نام پزید بن عمیرہ السکسکی تھا وہ معاذبین جبل می الدر کے انہوں نے بیان کیا کہ جب معاذبین جبل شی الدین کا وقت وفات آیا تو پزیدان کے سرہانے بیٹے رور ہے ہے ان کی طرف معاذشی الدر نیا کہ جب معاذبین کیا چیز رلاتی ہے بزید نے کہاد کیھے میں دنیا کے لیے بہیں روتا جو مجھے آپ سے بیٹی تھی میں اس علم کے لیے روتا ہو مجھے آپ سے بیٹی تھی میں اس علم کے لیے روتا ہو مجھے اسے فوت ہوگیا معاذشی ان سے کہا کہ علم جیسا تھا گیانمیں میرے بعدتم چار آ دمیوں سے علم حاصل کرنا عبداللہ بن معود شی اللہ علی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہو جنت میں مسعود شی اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جو جنت میں ہو ہو ہوں گی اور سلمان فاری میں اللہ میں ال

معاذ جی ہوئو کی وفات ہوگی اور بزید کونے میں آگئے وہ عبداللہ بن مسعود خواہؤہ کی مجلس میں آئے ان سے ملے تو ابن مسعود جی ہوئو نے کہا کہ معاذ بن جبل جی ہوئو ایسے پیشوا تھے جو یک وئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے ان کے اصحاب نے کہا کہ ابراہیم ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ابن مسعود جی ہوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے۔ معاذ بن جبل جی ہوئوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے۔

مجاہد را تھائے۔ مروی ہے کہ ''و من عندہ علم الکتاب'' (اوروہ خص جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبدالله بن سلام می الدع ہے۔

مجامد ولینجازے مروی ہے کہ "و شہد شاہد من بنی اسوائیل علی مثله" (اس فتم کی بات کی بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دی) انہوں نے کہا کہ اس شاہد کا نام عبداللہ بن سلام میں ہوئیہ ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس قول میں مروی ہے کہ "ان یعلم علماء بنی اسرائیل" (اسے بنی اسرائیل کے علاء جائے ہیں) انہوں نے کہا کہ دہ علائے بنی اسرائیل پانچ تھے جن میں عبداللہ بن سلام میں ہؤد ابن یا مین ثقلبہ بن قیس اسدواسید تھے۔ ابوذ رغفاری میں الدؤر کی شان علم :

مرحدیا ابن مرحد نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابوذ رغفاری کے پاس بیٹیا تھا' ایک مخص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ كياآ پ كوامير المونين نے فتوى دينے سے منع نہيں كيا؟ ابوذر رئ الله الله الله اكرتم لوگ تكواراس پر (اپنے حلق كي طرف اشاره كيا) ركادواس بات پركمين اس كلے كورك كرووں جوين نے رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ال کے ایسا ہو ( لیعنی حلق بر تلوار چلے )۔

ابوذر و الله ما الله م بذر بعد وفات ہم سے جدا ہوگئے ) کہ کوئی پرندہ آسان پراپنے پر بھی نہ پھڑ پھڑانے پایا تھا کہ ہمنے آپ سے علم یاد کرلیا۔ عبد نبوي مي قرآن جع كرف والاصحاب في الله

قعمی ویشی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کے زمانے میں چی شخصوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعب معاذ بن جبل · الوالدرداءُ زيد بن ثابت سعد أورابوزيد أورجح بن جاريه في أيم في مرف دويا تين سورتول كعلاوه يوراقر آن جمع كيا-ابن مسعود تفاه فزنے سترے زائد سور تیں آنخضرت مَالَّیْنِ اے حاصل کیں اور بقیہ قر آن انہوں نے مجمع ہے سیکھا۔

عامرانعنی ہے مروی ہے کدرسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ من كعب زيد بن ثابت ابوالدرداء ابوزيداور سعد بن عبيد حقائق ني جب مي ملايوم كي وفات مو كي تو مجمع بن جاريه كوايك يا دوسورت ياقى رەڭئى تقى \_

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول الله منگافی کے زمانے میں آئی بن کعب زید بن ثابت عثمان بن عفان اور حمیم داری تفاطئف نے قرآن جمع کیا۔

قره بن خالدے مروی ہے کہ میں نے قادہ کو کہتے تنا کدرسول اللہ مَالِيُّةُ کے عبد میں ابی بن کعب معاذ بن جبل زید بن ثابت اورا بوزید ٹی ﷺ نے قرآن پڑھا' میں نے کہا کہ کون ابوزید' تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہوئے کے بچاؤں میں ہے۔

محمد سے مروی ہے کہرسول الله مظافیم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے اصحاب جی الله علی میں سے سوائے جارے جوسب کے سب انصار میں سے متھے کسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا' یانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کوچمع کیازیدین ثابت ابوزید معاذبن جبل اور ابی بن کعب تفایقتم میں و محض جن میں اختلاف ہے تتمیم داری میں۔

قادہ سے مروی ہے کہ میں نے الس می اللہ سے کہا کہ رسول اللہ خاتیج کے زمانے میں قرآن کس نے جمع کیا 'انہوں نے کہا چارنے جوسب انصار میں سے تھے ابی بن کعب معاذ بن جبل زید بن ثابت اور ایک انصاری نے جن کا نام ابوزید تھا۔ انس بن ما لک فاروزے مروی ہے کہ رسول اللہ مگافیا کے زمانے میں جارنے قرآن حاصل کیا' ابی بن کعب معاذین

جبل زيدبن ثابت اورا بوزيد مى الأنف

عباده بن الصامت الي بن كعب الوابوب ادرابوالدرداء حي المنفر

محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی کے زمائے میں جارا ومیوں نے قرآن جمع کیا ابی بن کعب معاد بن جبل زید بن

## اخبراني العات اين معد (صدوم)

ثابت اورابوزید می گذار دو آ دمیوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ عثان وتمیم داری میں اوربعض نے کہا کہ عثان وابوالدرداء میں پین میں۔

ابن مرسامولائے قریش سے مروی ہے کہ عثان بن عفان نے عمر تی اداعد کی خلافت میں قرآن جمع کیا۔

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انسار نے نی علی ایک زمانے بیل قرآن جج کیا معاذ بن جہل عبادہ بن صامت ابی بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انسار نے نی علی الم اس مت ابی بن کعب ابوایو ب اور ابوالدرواء خی الحقی نے جب عربن الخطاب می ہوئو کا زمانہ ہوا تو انہیں ایک ایسے خی کی حاجت ہے جو قرآن الل شام اس قدر زیادہ ہوگئے اور ان کی تعداواتی بڑھ کی کہ انہوں نے شہروں کو مجردیا 'انہیں ایک ایسے خی کی حاجت ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور فقہ سکھائے 'لہذا اے امیر الموشین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جھے سے تمہارے برادر ان ایل شام نے ایسے لوگوں کی مدوما کی ہے جوانہیں ترق آن کی تعلیم دیں اور علم دین سکھا کی بلایا ور ان سے کہا کہ جھے سے تمہارے برادر ان ایل شام نے الیہ لوگوں کی مدوما کی ہے جوانہیں قرعہ ڈال لو تعلیم دیں اور علم دین سکھا کی تم بھی تم تر میں قرعہ ڈال لو اور اگر میں سے تین آدمی بغیر قرع سے تین تے میری مدوکر واللہ تم پر رحمت کرئے اگر تم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ باہم قرعہ ڈالیل شام سے تین آدمی بغیر قرعہ والی ہوئے اور ابوالدرواء جی تین میں کہ باہم قرعہ ڈالیل کے موجوب کو کہ اپنے تین آدمی بغیر ترجی ہے اور ابوالدرواء جی تین کہ باہم قرعہ ڈالیل کے موجوب کو کہ کہ تم لوگوں کو تنظف وجوہ پر پاؤگر کے ان جس کو کی ایسا ہوگا جو سکھ لے گا ، جب تم دیکونا کہ اس نے سکھ لیا تو اس کے اس کی کہ باہم قرعہ ڈالیک دیم کی کہ بیا کہ بھی کہ باہم قرعہ ڈالیک دیم کو کہ اور دو مرافلہ کے اور دو مرافلہ کی دولوگ تھوں کے مال طاعون میں وفات پاگئی عبادہ بعد کو فلسطین جو گئے اور وہیں وفات تک برابرد شکھ کی معاذ عموان میں وفات پاگئی عبادہ بعد کو فلسطین جو گئے اور وہ ہیں وفات تک برابرد شن بھی میں دیے۔

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ ابودرداء ٹی اور رداء ٹی اور مایا کہ عالم نہیں ہوتا جب تک متعلم (طالب علم) نہ ہو اور عالم نہیں ہوتا تا وفتیکے علم پر عامل نہ ہو۔

الی قلابہ سے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی شور کہا کرتے تھے کہ تم اس وقت تک پورے نقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتگہ تم قرآن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی پیوئر نے فرمایاعلم حاصل کروا گریتم اس سے عاجز ہوتو کم از کم اہل علم سے محبت ہی کرو'اورا گریتم ان سے محبت نہ کروتو تکم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ ابوالدرواء نے قرمایا کہ جوعلم میں بوٹھ گیاوہ ورومیں بوٹھ گیا۔

یجیٰ بن عبادنے اپنی حدیث میں کہا کدسب نے زیادہ خوف ناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں ہیہ کہ قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے کہ تم مالم متے اور میں کہوں ہاں' پھر کہا جائے تو تمہیں جو پچھام تھااس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔ تاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابوالدرداء ہی ہؤران لوگوں میں سے تتے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ عبدالرحل بن جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھوخر دارابوالدرداء حکماء میں سے ایک ہیں 'دیکھوخر دارعرو بن العاص بھی حکماء میں سے ایک ہیں' دیکھوخر دار' کعب احبار علماء میں سے ایک ہیں' کہ ان کے پاس بھلوں کی طرح علم تھا' اگر چہم لوگ ان کے معاطعے میں کوتا ہی کرنے والے تھے۔

زيد بن ثابت شي الدنه كاعلم فرائض اورمهارت تخرير.

زیدِ بن ثابت می او کوں ہے کہ جھے ہے رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ میرے پاس غیر زبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں' میں پیند نہیں کرتا کہ انہیں کوئی اور پڑھے کیا تم سے ممکن ہے کہتم خط عبر انی یا فرمایا سریانی سیکھ لؤمیں نے کہاہاں پھر میں نے اسے سترہ شب میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت ٹناہ بھروی ہے کہ جب رسول اللہ مُگاٹیج مدینے تشریف لائے تو مجھ سے فر مایا کہتم یہود کی تحریس کے لو کیونکہ واللہ میں اپنے خط پر یہود سے مطمئن نہیں ہوں پھر میں نے اسے نصف ماہ ہے بھی کم مدت میں سکھ لیا۔

زید بن ثابت می افغارے کہ میں اس حالت میں رسول اللہ مٹائیٹی کے پاس آیا کہ آپ اپنی ضروریات لکھارہے تھے آپ نے فرمایا قلم اپنے کان پررکھ لو کیونکہ زید لکھوانے کے لیے زیادہ یا در کھتے ہیں۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا كمان ميں سب سے زياده فرائض كے عالم زيد ہيں۔

انس بن مالک ٹی اور فرائض کے جانے والے زید بن ٹابت ٹی اور میں اور میں میں میں میں میں ہے اور میں میں میں سب سے زیادہ فرائض کے جانے

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ عمر وعثان میں تضاء وفتو کی وفرائض وقر اءت میں زید بن ثابت میں نور کر کی کومقدم نہیں کرتے تھے۔

موی بن علی بن رباح نے اپنے والد سے روایت کی کہ جابیہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئے نے خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جوشض فرائض (مُسائل تر کہ دمیراث) کو چھٹا جا ہے وہ زید بن ثابت میں ہوئے کے پاس آئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وی الفائد نے زید بن ثابت وی الفائد کو قضاء پر عامل بنایا اوران کے لیے تخواہ مقرری۔
عبد الرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر وی الفائد ہر سفر میں زید بن ثابت وی الفائد کو خلیفہ بناتے تھے ہاراوی نے
یہ کہا کہ جس سفر کا آپ ارادہ کرتے تھے عمر وی الفائد لوگوں کو شہروں میں جھیجا کرتے تھے ۔
عمر میں بھیجا کرتے تھے عمر وی الفائد کے جاتے تھے کہ زید بن ثابت وی الفائد کو بھی کہا جا تا تھا تو کہتے تھے کہ زید کا رتبہ میر ہے بندہ کے باس نام زولوگ بلائے جاتے تھے کہ زید کے تاریخ ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں 'وہ جو کھی زید کے پاس پاتے ہیں گئی اور کے بار نہیں باتے ہیں گئی اور کے بار نہیں باتے ہیں گئی اور کے بار نہیں باتے ہیں گئی اور کے باتے ہیں باتے ہیں گئی اور کے باتے ہیں باتے ہیں گئی ہے کہ نہیں باتے ہیں باتے ہیں گئی ہور کے باتے ہیں باتے ہیں باتے ہیں گئی ہور کے بات کی باتے ہیں کہتا ہے ہیں باتے ہیں باتے ہیں گئی ہور کے باتے ہیں باتے ہی

قبیصہ بن ذویب بن طلحہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت میں ایئوں کم سینے میں عمر وعثمان میں این نے میں اور علی شی اور علی شی اور علی شی اور علی شی اور علی میں اور علی میں اور علی میں اور علی میں قضاء وفتوے وفر اکفن وقراءت کے رئیس رہے اس کے بعد ( یعنی علی میں اور کی مدینہ کے بعد ) پانچ سال تک دہے میں معاویہ والی ہوئے تو بھی وہ اس طرح رہے یہاں تک کہ 80 ھے میں زید کی وفات ہوگئی۔

شععی ولٹینیڈے مروی ہے کہ ابن عباس خالات خالیہ بن ثابت خالات کا سندھ کے لیے رکاب بکڑی اور کہا کہ اس طرح علاء اور بزرگوں کے ساتھ کمیا جاتا ہے۔

مروق ہے مروی ہے کہ میں مدینے آیا اصحاب نی مظاہلے کو دریافت کیا تو زید بن ثابت تھ الدہ مضوط عم والوں میں نظر اللہ بن الاشج سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والتی نے جو پھے تضاء کاعلم حاصل کیا یا جس سے وہ فتو کی دیا کرتے تھے اس کا اکثر حصد زید بن ثابت تھ الدہ سے تھا 'بہت کم الیا ہوا کہ کوئی مقدمہ یا ہوا فتو کی ابن المسیب کے پاس آئے جے ان اصحاب نی مظاہلی کی جانب سے بیان کیا جائے جو مدینے سے باہر تھے کہ انہوں نے بین کہا ہو کہ زید بن ثابت تھ الدہ واس کے بعد کہاں ہیں 'کیونکہ وہ معاملات تھا بیں جو ان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں کہاں ہیں 'کیونکہ وہ معاملات تھا بیں جو ان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں بھیرت رکھنے والے ہیں جو ان کے پاس آئے ہیں جن بیں جن میں کچھ (فیصلہ کی اور کا) سنانہیں گیا' ابن المسیب کہتے تھے کہ مجھے زید بن ثابت کا کوئی الیا قول نہیں معلوم جس پرمشرق ومغرب میں اجماع کر کے مل شرکیا جائے یا اس پر اٹل معرم ل شرکریں ہمارے پاس ان میں اور کا کوئی الیا قول نہیں معلوم جس پرمشرق ومغرب میں اجماع کر کے مل شرکیا جائے یا اس پر اٹل معرم ل شرکریں ہمارے پاس ان ہیں۔ کے سوااور لوگوں سے احاد بیث وظم آتا ہے جن پر بیل نے شاور لوگوں کوئل کرتے دیکھا اور شان کو جو ان کے درمیان ہیں۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جس روز زید بن ثابت می پیؤنہ کا انقال ہوا ہم ابن عمر میں پین کے ہمراہ تنے میں نے کہا کہ آج انسانوں کا عالم مرگیا' ابن عمر ہی پیئن نے کہا' آج اللہ ان پر رحمت کرے' وہ عمر میں پیؤنہ کی خلافت میں لوگوں کے عالم اور اس (خلافت) کے علامہ تنے' عمر ہی پیؤنہ نے عالم لوگوں کو شہروں میں منتشر کر دیا تھا انہیں اپنی رائے سے فتوی دینے کو منع کر دیا تھا اور زید بن ثابت می بیٹ بیٹ میں بیٹھ کراہل مدینہ کو اور ان کے علاوہ آنے والوں کو فتوی دیتے رہے۔

شعبی ولیسی سے مروی ہے کہ مروان نے ایک شخص کوزید بن ثابت ٹی ہوئد کے لیے پس پردہ بٹھایا بھراس نے اسے بلایا 'وہ بیٹے کرزید سے سوال کررہا تھا اورلوگ لکھ رہے تھے زید نے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اے مروان میراعذر قبول کر میں صرف اپنی رائے سے کہتا ہوں۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب زید بن ثابت ہی مینو دفن کیے گئے تو ابن عباس ہی دین نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا'وہ آ دمی مرجا تا ہے جو کسی ایسی شے کا عالم ہوتا ہے کہ اس کے سوادوسرااس کا عالم نہیں ہوتا تو جوعلم اس کے ساتھ تھاوہ چلاجا تا ہے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ جب زید بن ثابت پی طابقال ہوا اور وہ دفن کر دیئے گئے تو ابن عباس ہی پین نے کہا کہ اس طرح علم جا تا ہے۔

عمار بن ابی عمار سے مروی ہے کہ جب زید بن ثابت خادوہ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ قصر کے سامید میں ابن عماس مخالات ک پاس بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ علم اس طرح جا تا ہے آتے بہت ساعلم دفن کر دیا گیا۔

یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ جس وقت زید بن ثابت میں ہوء کا انتقال ہوا تو ابو ہریرہ تھا ہونے کہا کہ آج اس امت کا

# الطبقات ابن معد (مدوم) المسلم المسلم

علامه مرگیا شایدالله این عیاس شاین کوان کا جانشین کردے۔

علم حديث مين ابو هرميره تئاشة كابمثال مقام:

ابو ہریرہ می موں ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے مجھ سے فر مایا کہ اپنا کیڑا پھیلاؤ میں نے اسے پھیلا دیا 'پھر مجھ سے رسول اللہ مظافیظ نے دن بھر حدیث فر مائی 'میں نے اپنا کپڑا اپنے پیٹ کی طرف سمیٹ لیا 'میں اس میں سے بچھ نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے حدیث بیان فر مائی تھی۔

ابو ہریرہ خیاہ نوسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافی ہے حرض کی کہ آپ سے بہت حدیثیں سنیں مگرانہیں بھول گیا' آپ نے فرمایا اپنی چا در پھیلاؤ' میں نے اسے پھیلادیا پھرآپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی جھڑک دیااور فرمایا اوڑھتو' میں نے وہ ادڑھ لی اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابو ہریرہ تھ ہوں سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافیۃ کے دوبرتن محفوظ کر لیے ہیں ان میں سے ایک کومیں نے پھیلا دیا اور دوسر سے کواگر میں پھیلا وَں تو مدرخرہ کاٹ دیا جائے۔

پیر کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال ہیہ ہے کہ ہمارے برادران مہاجرین کو بازاروں کی آید ورفت نے مشغول کرلیا تھا' ہمارے برادران انصار کو مالی کاموں نے مشغول کرلیا تھا۔ابو ہریرہ ڈی ہونو صرف اپنی شکم پری پر سول اللہ عَلَّاتُیْم کے ساتھ رہتے تھے' وہ الین باتش شفتے تھے جود وسرے لوگنہیں سنتے تھے اوروہ الی باتیں یا ذکر لیتے تھے جواورلوگنہیں یا دکرتے تھے۔

ابو ہریرہ خیست مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے فرمایا: جو خض کی جنازے پر حاضر ہوگا تو اس کے لیے ایک قیراط ہے (قیراط دینار کا ایک حصہ) ابن عمر خیست نے کہا کہ ابو ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ہریرہ خیست کے اور ہریرہ خیست نے کہا کہ اب کہ آپ کہ اور ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ابو ہریرہ خیست کے اور ہریرہ خیست نے کہا کہ اب ابوعبدالرحمٰن مجھے نی منافیظ کی محبت سے نہ تو مجور کی کاشت نے رو کا اور نہ باز اروں کی (بخرض تجارت) آ مدورفت نے ابن عمر خیست نے کہا کہ اب کہ ابو ہریرہ خیست نے نہا کہ اللہ منافیظ کا علم ہاورتم ہم سب سے زیادہ آپ کی حدیث کے حافظ ہو۔

ابوہریرہ می اور سے مردی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ابوہریرہ می اور سول اللہ مُلَّ الْکُوْمُ ہے احادیث کی روایت میں کثرت کی ہے؛ چرمیں ایک شخص ہے ملا اور کہا کہ کل عشاء میں رسول اللہ مُلَّ الْکُومُ کون می سورت پڑھی اس نے کہا جھے نہیں معلوم میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلال فلال سورت پڑھی۔
میں نے کہا کیا تم اس میں نہیں تھے اس نے کہا ' ہاں' میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلال فلال سورت پڑھی۔

ابو ہریرہ میں شفاعت میں سب سے زیادہ سعید اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت میں سب سے زیادہ سعید ( کامیاب) کون ہوگا' آپ نے نے فرمایا الوہ ہریرہ میں شفاعت میں المان میرا کمان میری شفاعت میں وہ محض کامیاب ہوگا جس نے اپنے دلی خلوص سے 'لااللہ اللہ'' کہا۔

عمرو بن بیجیٰ بن سعیدالاموی نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ عائشہ مخالط خابو ہریرہ مخالفہ سے کہا کہتم رسول اللہ سَالَیْظِیَّا سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہوجنہیں میں نے آپ سے نہیں سنا' ابو ہریرہ مخالفہ نے کہا' اے ام المومنین ؓ! میں نے انہیں اس حالت میں حاصل کیا ہے کہ آپ کوسر مددانی اور آئینے نے ان سے بازر کھا' مجھے ان چیزوں میں سے کسی نے مشغول نہیں کیا۔

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ میں نے بزید بن الاصم کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ ٹی افتونے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ٹی اور تم نے حدیث کی کثر ت کر دی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ تمام باتیں بیان کردوں جو میں نے رسول اللہ مُٹالِیکٹی سے تی ہیں تو تم لوگ مجھے گھورے پر بھینک دو گے اور مجھ سے بات نہ کرو گے۔

محمد بن ہلال نے اپنے والدے اورانہوں نے ابو ہریرہ ٹی اور سے دوایت کی کدا گرمین تم لوگوں کوان تمام ہاتوں ہے آگاہ کردوں جومیں جانتا ہوں تولوگ مجھے جہل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کدابو ہریرہ ٹی اور بھون ہے۔

حسن شی الدور سینے میں ہے کہ ابو ہر رہ ہی الدور کی الدور کی الدور کی الدور کی الدور کی ہے کہ الدور کی ہے کہ الدور کی کہا اگر دور ہمیں بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا اور جلایا جائے گا اور جلایا جائے گا اور جلایا جائے گا اور جلایا جائے گا تور جلایا تا کہ ابو ہر رہے میں ہے گا تور کی ہے کہ میں نے ابو ہر رہے ہی الدور کی ہے کہ میں نے ابو ہر رہے ہی الدور کی ہے کہ میں نے ابو ہر رہے ہی الدور کی ہے سنا کہ ابو ہر رہے ہی الدور کی ہے نے لکھتا ہے۔

مفسرقر آن سيرنا عبدالله بن عباس مياهم

ابن عباس بن سیست مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْتِم نے میرے لیے دومر تبددعا فر مائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کرے۔ ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّیْتِم نے مجھے بلایا'میری بیشانی پر ہاتھ بھیرااورفر مایا: اے اللہ انہیں حکمت اورتفسیر قرآن کاعلم دے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیَّ نے فر مایا: اے اللہ ابن عباس چھین کو حکمت عطا کراور انہیں تفییر کاعلم دے۔ ابن عباس چھیئن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَافِیْتُ میمونہ چھیئنا کے گھر میں تنے میں نے آپ کے لیے رات کے وضو کا ﴿ پانی رکھ دیا تو فرمایا: اے اللہ انہیں وین کاعلم وقہم عطا کراور انہیں تفییر کاعلم دے۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ایٹو اٹل بدر کواپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیتے تھے عمر میں ای نے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا اور مجھ سے بھی' میں نے جواب دیا تو عمر ہی ایڈونے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھتم دیکھتے ہواس کے بعد مجھے ان ہر ( لینی این عباس میں ایش کے ساتھ نظر عمایت ہر ) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔ عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ عمر وعثان میں میں دونوں ابن عباس میں بین کو بلاتے تھے اور اہل بدر کے ہمراہ ان سے بھی مشورہ لینتے تھے' وہ عمر وعثان میں میں کے زمانے میں اپنی وفات تک مفتی رہے۔

مسروق ولیشینے سے مردی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ اگر ابن عباس ٹی ڈین ہم لوگوں کی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان سے وصول نہ کرئے نضر (راوی) نے اس حدیث میں اثنا اور زیادہ کیا کہ ابن عباس ٹی دین کیسے اچھے تر جمان قرآن ہیں (مفسرقرآن ہیں)۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ ابن عباس میں تا تھے تھے تر جمانِ قر آن ہیں (مفسر قر آن ہیں)۔ ابن عباس میں تاریختالی کے قول و ما یعلمھ و الا قلیل میں (یعنی انہیں سوائے چند کے کوئی نہیں جانیا) مروی ہے کہ میں ان چند میں ہوں' اوروہ سات آ دمی ہیں۔

عبیداللہ بن ابی بزید سے مروی ہے کہ ابن عباس ہی ہیں ہے جب کوئی امر دریافت کیا جاتا تھا تو اگروہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اسے بتادیتے تھے'اگروہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ مُظَافِّع کے مروی ہوتا تو اسے بتادیتے 'اگران میں سے کسی سے مروی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے اجتہا دکرتے تھے۔

عجابدے مروی ہے کدابن عباس میدان کا نام ان کے کثر تعلم کی وجہ سے دریار کودیا گیا تھا۔

عطاء ہے مروی ہے کہ ابن عباس ہی ہیں کو دریا کہا جاتا تھا اور عطاء تو ( بجائے ابن عباس ہی ہیں کہنے کے ) کہا کرتے تھے کہ دریانے کیا اور دریانے کہاوغیرہ۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے کسی شخص کوابن عباس میں پیش سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ ٹم اس لڑکے یعنی ابن عباس چھٹھنا کے ساتھ ہوگئے اور ٹم نے ا اکا براصحاب رسول اللہ منافین کے چھوڑ دیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ستر اصحاب رسول اللہ منافین کے کہا کہ جب وہ ہاہم کسی امر میں مناظرہ کرتے تھے۔ مناظرہ کرتے تھے تو ابن عباس چھٹین کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔

یوسف بن مبران سے مروی ہے کہ ابن عباس ٹھا ٹھن سے قرآن بہت پوچھا جاتا تھا' وہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح ہے' اور اس طرح ہے کیاتم نے شاعرکواس طرح کہتے نہیں سنا (یعنی محاور ہُ قرآنی پرشاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے )۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ علی وابن عباس جی ایشے دونوں میں ابن عباس جی پیٹن قرآن کے زیادہ عالم بیٹے اور دونوں میں علی ٹی دنو مہمات کے (یعنی جن کی مراد واضح نہیں ہے ) زیادہ عالم تھے۔

ابن جرتئے ہے مروی ہے کہ عطاء نے کہا کہ کچھلوگ ابن عباس ٹن ٹن کی پاس شعر دریافت کرنے کے لیے اور پچھلوگ عرب کی جنگیں اوران کے واقعات ( دریافت کرنے ) کے لیے ان میں سے کوئی قتم ایسی ندھی جو وہ جا ہے اوران کے سامنے پیش نہ ک

حسن می اور سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس می این پہلے شخص ہیں جنہوں نے بھرے میں شہرت حاصل کی اور وہ

ز بردست مقرراور بہت علم والے تھے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی اوراس کی ایک ایک آیت کی تفسیر کی -

ابن عباس می این سے مروی ہے کہ جب رسول الله مالين عليم کی وفات ہوگئ توسس نے ايك انسارى سے كہا كداصحاب رسول مَنْ يَعْمَمُ كُو بِلِالاوَ تُو بَمْ تُم إن سے حديث وريافت كرين كيونكه اس وقت بيترے صحابي موجود بين انساري نے كها: اے ابن عباس میں تا تھیں تم پر تعجب ہے کیا تم پر خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند بین حالانکہ رسول اللہ منگی کے اصحاب میں جیسے لوگ ہیں وہ ہیں (یعنی کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں )۔

ابن عباس جور الله مل الله على الله عن من في بي خيال ترك كر ديا اورخود على آكے اصحاب رسول الله ملى الله على الله کرنے لگا'اگر مجھے کسی محض ہے حدیث پینچی تھی تو میں اس کے دروازے پر جاتا تھاجب کہ وہ قیلولے میں ہوتا تھا'اپنی چا دراس کے وروازے پر بچھالیتا اور آندهی مجھ پرمٹی والتی تھی کھروہ تخص مجھے دیکھا تو کہنا کداے رسول اللہ کے بچاکے بیٹے آپ کو کیا ضرورت لائی' آپ نے مجھے کیوں نہ بلا بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا' میں کہنا تھا کہ' 'نہیں' مجھ پر آپ کے پاس آ نے کاحق زیادہ ہے'' <u>پھر میں ان سے حدیث یو چھتا تھا۔</u>

وہ انصاری زندہ رہے' انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہلوگ میرے گر دجمع ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں' <u>کہنے لگ</u>نیہ نوجوان مجھ سے زیادہ عاقل ہے۔

ابن عباس تفاوی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مکالیوم کی اکثر حدیثیں انصار کے پاس سے پاکیں میں کی شخص کے یاں جاتا تھااوراہے سوتا ہوایا تا تھا تو اگر میں جاہتا تو میرے لیے اس کو جگادیا جاتا ' مگر میں اس کے دروازے پر بیٹے جاتا تھا' اور آ ندھی میرے منہ پرتچیٹرے مارتی تھی۔وہ جب بیدار ہوتا تو میں جوجا ہتا تھااس سے بوچھتا تھا'اوروالیس ہوجا تا تھا۔

انی کلثوم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس محاسفان فن کردیے گئے تو ابن الحفیہ نے کہا کہ آج اس امت کا اللہ والا چل بسا۔ حضرت ابن عياس مناهم كاحلقه درس:

عبیداللد بن عبداللد بن عتبہ سے مروی ہے کہ ابن عباس میں شما چند خصلتوں میں لوگوں سے بڑھ گئے تھے علم میں کوئی ان ہے آ گے نہ بڑھا' فقہ میں ان کی رائے کی حاجت ہوتی تھی' اور علم وعطاء واحسان میں' میں نے کسی محض کو نہ دیکھا جورسول اللہ منافیظ كى حديث كا جس ميں وه سب سے آ كے تھان سے زيادہ جانے والا ہوئيا ابو بكر وعمر وعثان تفاش كى قضاء كوكى ان سے زيادہ جانے والا ہوان سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یاسمجھ رکھتا ہوئیا ان سے زیادہ شعر وعربیت کا اور تفسیر قرآن وحساب وفرائض کا جانے والا ہوئنہ واقعات گزشته کاان ہے زیادہ کوئی جانبے والاتھا' اور نہ اس معاملے میں جہاں رائے کی حاجت ہوتی کوئی ان سے زیادہ صائب

وه ایک روز بینصته تنفیقو صرف فقه کا درس دیت ایک روز صرف تغییر کا ایک روز صرف مغازی کا ایک روز صرف شعر کا اور ا بک روز صرف تاریخ عرب کا میں نے کسی عالم گوبغیراس کے بھی ان کے پاس بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھک نہ گئے ہوں ' اور میں نے بھی کئی طالب علم کونہیں دیکھا کہ اس نے ان کے پاس علم نہ پایا ہو۔

داؤ دین جبیرے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب ولٹیلا کو کہتے سنا کہ ابن عیاس میں پیشاسب سے زیادہ عالم ہیں۔

عامر بن سعد بن ابی وقاص شی شدند سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدگو کہتے سنا کہ میں نے کسی کو ابن عباس جی ہوئی سے زیادہ حاضر الفہم' کامل العقل' کثیر العلم متحمل مزاج نہیں ویکھا' میں نے عمر بن الخطاب شی ہوئے کو یکھا تھا کہ وہ انہیں امور مہمہ کے لیے طلب کرتے سے اور کہتے سے کہ تہمارے پاس امرمہم آیا ہے پھروہ اپنے قول کو آگے نہ بڑھاتے سے حالا تکہ ان کے آس پاس مہاجرین وانصار میں سے اہل پدر بھی ہوتے تھے۔

بنہان سے مردی ہے کہ میں نے ام سلمہ ہی پیشاز وجۂ نبی مُلی پیشا کہ میں لوگوں کا تفاق ابن عباس ہی پیشا پر دیکے اہوں' تو ام سلمہ ہی پیشانے کہا کہ وہ بقیدلوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عائشہ شاشے مروی ہے کہ انہوں نے ج کی راتوں میں ابن عباس شائن کواس طرح دیکھا کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے علقے تھا ورمنا سک (حکام ج) کیو چھے جارہے تھے عائشہ تناہ تنائشہ تنائشہ

ابن عباس ٹی انتخاب ٹی انتخاب میں ایک روز عمر بن الخطاب ٹی ایٹونے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو یعلیٰ بن امیدنے یمن سے کھھاتھا' میں نے انہیں اس کے بارے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

الی معبدے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں اللہ سنا کہ ابن عباس میں ہیں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں عکر مدسے مروی ہے کہ میں نے معاویہ بن الی سفیان کو کہتے سنا کہ تمہارے مولی (لیعن عکر مدے آتا وآزاد کرنے والے) واللہ مردہ وزندہ سب سے زیادہ فقید ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقاس امت کے اللہ والے (ربانی) ہیں جومردہ وزندہ سب سے زیادہ عالم زیادہ عالم ہیں۔

طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس ٹھائٹ مضبوط علم والوں میں سے تھے (الراتخین فی العلم میں سے تھے)۔

طاؤس نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عباس میں ہنااس طرح لوگوں پر چھا گئے تھے جس طرح تھجور کے لمبے درخت چھوٹے درختوں پر چھاجاتے ہیں۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ ابن عباس خاہیں مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے پھراگر وہ اجازت دیتے تھے کہ میں ان کے سرکو بوسادوں تو میں یوسد ریتا تھا۔

ما لک بن ابی عامرے مردی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس پی شن کونیم و ذکاوت وعلم دیا گیا میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئی کنبیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کوان پر مقدم کیا ہو۔

محمد بن ابی بن کعب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ابی بن کعب کو اس وقت کہتے سنا کو ان کے پاس ابن عباس میں منت سے جب وہ کھڑے ہوئے تو والدنے کہا' بیاس امت کا علامہ ہوگا' اس کو عقل وقہم دی گئی ہے' اور رسول الله مناہم ہوگا ان کے لیے دعا کی ہے کہ (اللہ ) نہیں وین میں فقیہ کرے۔

# اخبرالبي العلام ١٩٣٠ العالم ا

ابن عباس می الله من الله من ہے کہ میں نے جبریل صلوات اللہ علیہ کو دومر تنبه دیکھا اور رسول اللہ منالی میں نے میرے لیے دو مرتیہ دعا قرمائی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس میں پیشن کو بخارتھا' عمر بن الخطاب میں الدعیادت ک لیے آئے 'عمر میں اللہ عنائے کہا کہ تمہارے بیاری نے ہمارے ساتھ کوتا ہی کی اللہ ہی سے مدد جا ہی جاتی ہے نہ

ا بی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں شون کو کہتے سنا کہ مجھ سے بھی کئی شخص نے کوئی حدیث بیان نہ کی جو میں نے اس سے پوچھنہ لی ہو میں ابی بن کعب میں ان کے دروازے پر سوجاتا تھا' اس سے پوچھنہ لی ہو میں ابی بن کعب میں ان کے دروازے پر سوجاتا تھا' اگر آئیس میری موجودگی کاعلم ہوجاتا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جورسول اللہ مُثاثِین کی وجہ سے تھا ضرور پیند کرتے کہ آئیس میرے لیے بیدار کردیا جائے لیکن میں ناپیند کرتا تھا کہ آئیس ملول کروں۔

سلمی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس میں تا کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پر وہ رسول اللہ سَائِ ﷺ کے پچھافعال ابورافع سے یو چھا کرلکھ رہے تھے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص چھ ہوئو کو کہتے سنا کہ ابن عباس چھ پینی جوگز رگیا اس میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اور ان معاملات میں جن میں ( کتاب وسنت میں سے ) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ ہیں عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی ابن عباس چھ ہیں کوخبر دی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی علم ہے اور وہ بھی رسول اللہ من تھی ا دریافت کہا کرتے تھے۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے بھی کسی شخص کونہیں دیکھا کہ وہ ابن عباس میں بین سے اختلاف کر کے ان سے جدا ہوا ہو۔ پھراس نے انہیں تسلیم نہ کیا ہو۔

یعقوب بن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس وقت انہیں کہتے سنا جس وقت ابن عباس جی ہوں کی وفات کی خبر پنجی انہوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ برد باراور سب سے زیادہ عالم مرگیا' بے شک ان کی وجہ سے اس امت پر الیی مصیبت آگئی جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

ابوبکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس میں من کی وفات ہوئی تو رافع بن خدیج نے کہا کہ آج وہ خض مرگیا جس کے علم کی حاجت تمام شرق ومغرب میں تھی۔ 

### عبدالله بن عمر شياط، كي علمي احتياط:

ابوجعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیْمِ کے اصحاب میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب جھادیوں سے زیادہ کوئی مختاط شرقعا کہ رسول اللہ مُٹالِیْمِ کے سے کوئی حدیث سے تو نہ اس میں کچھ بڑھائے نہ گھٹائے۔

عمرو بن دینارسے مروی ہے کہ ابن عمر خ<sub>اط</sub>ین نوجوانوں کے فقہاء میں شار کیے جاتے تھے شعبی م<sup>یلین</sup>فلئے سے مروی ہے کہ ابن عمر <sub>انتا</sub>سن حدیث کے زبر دست عالم شخے فقہ میں زبر دست عالم نہ تھے۔

#### عبدالله بن عمروا بن العاص مى الأخا:

عبدالله بن عمر و می این سے مروی ہے کہ میں نے جو کھی نمی منگائی اسے سنا تھا آپ سے اس کے لکھنے کی اجازت جا ہی 'آپ نے مجھے اجازت دی' پھر میں نے اسے لکھا' عبداللہ می اور نے اپنی اس کتاب کا نام'' الصادقہ'' رکھا تھا۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر و بن العاص کی پیٹنا کے پاس ایک کتاب دیکھی تومیس نے دریافت کیا' انہوں نے کہا کہ یہ' الصادقہ'' ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جومیس نے رسول اللہ مکا تینے سے اس طرح سنیں کہ ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ ندتھا۔

### چندفقيد صحاب شيالته

محمر بن سیرین سے مروی ہے کہ عمران بن الحصین حدیث میں رسول اللہ مُثَاثِیْنَا کے ثقنہ اصحاب میں شار کیے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا کے اصحاب میں سے شام میں کوئی ندر ہا جوعبادہ بن الصامت اور شداد بن اوس جھ النزاسے زیادہ ثقنہ ڈیادہ فقیداور زیادہ لیٹندیدہ ہو۔

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے اصحاب جب بیٹے کر باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں فقہ ہوتی تھیں' سوائے اس کے کہ وہ کسی کو تھم دیں کہ وہ انہیں سورت پڑھ کرستائے یا کوئی آ دمی از خود قرآن کی سورت پڑھ کرستائے۔

حظلہ بن ابی سفیان نے اپنے اساتذہ سے روایت کی کہ نوجوان اصحاب رسول الله مظافیظ میں ابوسعید خدری می الله عند منت زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا۔

### ام المومنين سيده عا كنثه حيالة عَمَاز وحبر نبي مَالِيَعِمَا

قديصه بن ذويب بن حلحله من مروى ب كه عائشه ويدائنا اتن بوي عالم تعين كدرسول الله مَثَالَيْنَ كا كابر صحابه ويدائنا ان

ابوبردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ اصحاب رسول اللہ عَلَّا ﷺ جب کسی بات میں شک کرتے تھے تو عاکشہ میں اللہ علاقاتی سے پوچھتے تھے وہ ان کے پاس اس (بات) کاعلم پاتے تھے۔

مسروق سے مروی ہے کہ ان نے کہا گیا کہ آیا عائشہ تھا شافر انفل اچھی طرح جانی تھیں انہوں نے کہا'' کیا خوب قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے انہیں رسول الله مظاللہ علی استانی دیکھا کہ اکا برصحابہ تھا گئے ان سے فرائض یو چھتے تھے۔

الی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ نئ ہوٹنا سے زیادہ نہ کسی کوسٹ رسول اللہ مٹافیخ کا عالم دیکھا' نہ کسی ایسے معاطم میں جس میں رائے گی حاجت ہوان سے زیادہ عالم دیکھا اور نہ کسی آیت کے شانِ نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا' نہ فرائض ہی میں ۔

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ ازواج نبی مثلاً پیٹی نے کثیر احادیث حفظ کیں مگر نہ عاکشہ و ام سلمہ حکامین کے برابر' عاکشہ حکامت علی وعثمان حکامید میں اپنی وفات تک فتو کی دیتی رہیں'ان پراللّٰد کی رحمت ہو رسول اللّٰہ سَکَالِیُّؤ اصحاب عمر وعثمان حکامین ان کے پاس بھیج کرا حادیث وریافت کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عائشہ ابو بکر وعمر وعثان ٹھاٹٹھ کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پرفتو کی دیتی رہیں (اللہ تعالی ان پر رحمت کرے) میں برابران کے ہمراہ رہا 'اوران کا احسان میرے ساتھ رہا' میں برعلم ابن عباس ٹھاٹٹھ کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا' میں ابو ہریرہ اور ابن عمر ٹھاٹٹھ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں' اور بہت زیادہ بیٹھا ہوں' . وہاں یعنی ابن عمر ٹھاٹٹ کے یہاں تقوی اور علم اور عظمت اور ان امورے آگا تی تھی جن کا آئیس (ابو ہریرہ ٹھاٹھ کو )علم نہ تھا۔ اکا برصحابہ سے قلت روایت کی وجہ:

محمہ بن عمر واسلمی نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیْتِا کے اکا براصحاب سے صرف اس لیے روایت کی قلت ہے کہ وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت ہوو فات پا گئے 'صرف عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب شاہر بن سے کثر ت ہوئی اس لیے کہ بید دونوں والی ہوئے' ان دونوں نے لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا۔

رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ الللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ الللَّاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّالِمُنَ

رسول الله مَالِيَّةِ مَا كابراصحاب آپ سے حدیث بیان کرنے میں برنسبت اوروں کے بہت کم رہے مثلاً ابوبکر وعثان' طلح ٔ زبیر' سعد بن ابی وقاص' عبدالرحن بن عوف' الی عبیدہ بن الجراح' سعید بن زید بن عمر و بن نفیل' ابی بن کھب سعد بن عبادہ' عبادہ بن الصامت اسید بن الحضیر' معاذبن جبل' اورانہیں کے ہم پلیدوسرے لوگ۔ ان لوگوں سے کثیر احادیث نہیں آئیں جیسا کہ رسول اللہ سکاٹٹیٹی کے نوجوان اصحاب سے آئیں مثلاً جابر بن عبداللہ اللہ ابوسعید خدری ابو ہربرہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمرو بن العاص عبداللہ بن عباس رافع بن خدی انس بن مالک بڑاء بن عاز ب جن پینے اوران کے ہم بلہ لوگ۔

یسب کے سب نقہائے اصحاب رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْتُمْ مِینْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اکثر روایت وعلم ان اصحاب رسول الله منافیقیم اوران کے ہم جنسوں میں ہے۔ اس لیے کہ بیزندہ رہے اور ان کی عمریں دراز ہوئیں ۔ لوگوں کوان کی حاجت ہوئی 'رسول الله منافیقیم کے بہت سے اصحاب آپ کی وفات سے قبل اور بعد آپ کاعلم لے گئے ان سے کچھ منقول نہیں 'اور بوجہ کثرت اصحاب رسول الله منافیقیم کے ان کی حاجت نہ ہوئی۔

رسول الله متال تقویم کے ہمراہ تبوک میں جوآپ کا آخری غزوہ تھا' تمیں ہزار مسلمان حاضر ہوئے' یہ لوگ ان کے علاوہ تھے جو اسلام لائے اور اپنے شہرومقام میں ہی رہے اور جہادنیں کیا' ہمارے نزدیک وہ ان سے زیادہ تھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت ہم نے ان میں سے ان کا شار کیا جن کا نام ونسب ہمیں معلوم ہوسکا اور جن کا حال غزوات وسریات میں معلوم ہوسکا اور جن کاوہ مقام بیان کیا گیا کہ جہاں انہوں نے قیام کیا۔

ان میں سے جورسول اللہ منافظ کی حیات میں شہید ہو گئے جوآ پ کے بعد اور جورسول اللہ منافظ کے پاس قاصد بن کے آئے چراپی قوم میں لوث گئے اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی ان میں بعض وہ بیں جن کا نسب واسلام معلوم ہے بعض وہ بیں جو صرف اس حدیث سے پہچانے گئے جوانہوں نے رسول اللہ منافظ سے روایت کی۔

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول اللہ مُنَافِیْنِم کی وفات سے پہلے ہوگی اور ان کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقاماتِ حاضری) معلوم ہیں ' پچھا یسے ہیں جن کی موت رسول اللہ مُنَافِیْنِم سے جو حدیث بیان کی وہ یا دکر لی گئی بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی رائے سے فقویٰ دیا۔

بعض وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ مُنگانِیم عدیث نہیں بیان کی شایدان کی آپ سے صحبت و مجاست و ساع ان لوگوں سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی لیکن ہم نے اس معاملے کو ( یعنی ترک روایت حدیث کو ) ان کے روایت حدیث سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی لیکن ہم نے اس معاملے کو ( یعنی ترک روایت حدیث کو ) ان کے روایت حدیث سے بہتے پر یااس بات پر کہ بوجہ کثر ت اصحاب رسول اللہ مُنگانِیم ان کی حاجت نہیں ہوئی یا عباوت میں اور سفر یا جہاد فی سبیل اللہ میں مشغولی پر محمول کیا ' یہاں تک کہ وہ اس حالت میں گزر گئے کہ ان سے نبی مُنگانِیم کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئی والا کہ بورے طور پر رسول اللہ منگانِیم کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملاقات کاعلم ہے۔

اخبدالني عالية المن سعد (حددوم)

ان میں سے سب لوگ نبی مظافیر کے ساتھ نہیں رہتے تھے ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کے ہمراہ مقیم رہے آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کے ہمراہ تمام مشاہد (مقامات حاضری) میں حاضر ہوئے بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو دیکھا بچروہ اپنی قوم کے شہر میں پایٹ گئے بعض وہ ہیں جو تھوڑ نے تھوڑ نے بعد آپ کے پاس اپنی تجاز وغیرہ کی منزل سے آتے تھے ہم نے ان تمام اصحاب رسول اللہ مظافیر کوجن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں لکھا ہے جو عرب رسول اللہ مظافیر کی منزل سے آتے تھے ہم نے ان تمام اصحاب رسول اللہ مظافیر کو جن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں سکھا ہے جو عرب رسول اللہ مظافیر ہو ایم کی بین ہمیں معلوم ہوا ہم رسول اللہ مظافیر کیا ہے۔ مدیث روایت کی ان سب امور کو جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہم نے بیان کیا ہے گئے ہو رہے کا کا حاط نہیں کیا۔



# اصحاب رسول الليظافي أين كے بعد المل علم اور المل فقه تا بعين

## سعيد بن المسبيب وللتعليد

قدامہ بن موی انجی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹی ٹنڈی دیا کرتے تھے حالا تکہ اصحاب رسول اللہ مَا کالٹی اِندہ تھے۔ سعید بن المسیب ولٹی کیا ہے سے مروی ہے کہ ہراس قضا کا جس کا رسول اللہ مَا کٹی آبادرا بو بکر وعمر جھ دین نے فیصلہ کیا جھ سے زیادہ جانبے والا کوئی شدر ہا مسعرنے کہا کہ بیں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثان ومعاویہ جھ بھی کہا تھا۔

محمد بن کیکی بن حبال سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹھیلا اپنے زمانے میں جولوگ مدینے میں منے فتوے میں ان کے امام اور ان پرمقدم منے کہا جاتا ہے کہ وہ فقیہ الفقہاء تتھے۔

محول مع مروى ب كرسعيد بن المسيب والتعليط عالم العلماء تقر

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ کھول نے کہا کہ میں نے تم سے جوحدیثیں بیان کیں وہ میں اور معی سے ہیں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدین آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بوے فقیہ کو دریا فت کیا تو مجھے سعید

بن المسیب ولیس کی ہاں بھیجا گیا' میں نے ان سے کہا کہ میں افتتاس کرنے والا ( پھے حاصل کرنے والا) ہوں' عیب جوئی کرنے

والنہیں ہوں' میں ان سے سوال کرنے لگا اور مجھے ایک شخص جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا' میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے سے زک

جاؤ کیونکہ میں جا بتا ہوں کہ اس شخ سے بچھ یا دکروں' اس نے کہا کہ لوگو اس شخص کو دیکھو جو چا بتا ہے کہ یا دنہ کرے حالا تکہ میں

ابد ہریرہ فن الدو کی مجلس میں رہا ہوں۔

جب ہم لوگ نماز کوا مطے تو میں اس مخص کے اور سعید کے درمیان کھڑا ہوا' امام سے کوئی بات ہوگئ جب ہم لوٹے تو میں نے اس سے کہا کہ آیا تم نے بھی امام کی نماز میں کوئی بات ناپسند کی 'اس نے کہا نہیں' میں نے کہا کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ابو ہریرہ میں شفت کی مجل میں دے جو اب دیا ابو ہریرہ میں شفت کی مجل میں دے جو اب دیا سعید بن المسیب ویشوٹ نے میری مخالفت کی میں نے کہا نہیں "واسے اس کے کہ فاطمہ بنت قیس کے بارے ہیں' کہ سعید ویشوٹ نے کہا کہ کہ یہ وہ محورت ہے جس نے مردول کو تجب میں ڈال دیا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ قاسم بن محمہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن المسیب ولیٹھائے اس میں بیریکہا ہے معن نے اپنی حدیث میں کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سردار ہیں محمہ بن عمر و نے اپنی حدیث میں

كها كدوه مار يسرداراور مار عالم بي-

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ فحر بن جبیر بن مطعم می الفظ آ کر سعید بن المسیب ولیٹھیا سے فتو کی پوچھتے تھے ہشام بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے زہری کؤ جب کسی سائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب ولیٹھیا نے اپناعلم کس سے حاصل کیا تو 'یہ جواب دیتے سنا کہ زید بن ثابت می الفظ ہے کہ میں ہم نشینی کی' اور نبی مثالی ہی از واج سنا کہ زید بن ثابت میں الفظ ہی اور میں مثالہ سے بھی ہم نشینی کی' اور نبی مثالی ہی از واج عائشہ وام سلمہ میں الفظ ہی انہوں نے عثان بن عقان علی صہیب اور محمد بن منامہ سے بھی سنا' ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہر بری و ٹی الفظ سے ہواور وہ ان کے وا مادشے انہوں نے عمر وعثان میں الفظ ہی اسلام میں سنا' اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا' جن کا فیصلہ عمر وعثان شی الفظ ہی جانے والا شرقا۔

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ثابت فی ہوئے کی مجلس میں بیٹھتے تھے میں اور سعید بن المسیب ولیٹھاڈ اور قبیصہ بن ذویب 'ہم لوگ ابن عباس بنی الانت کے ہمراہ بھی بیٹھتے تھے' لیکن سعید بن المسیب ابو ہریرہ ٹھی الدور کی مسندات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ بین نے اپنے والدعلی بن حسین میں ہوئد کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ابو ہریرہ میں ہوئو کی مبتدات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

۔ سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے مروی ہے کہ میں نے مکول سے بوچھا کہتم جن لوگوں سے ملے ان میں سب سے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن المسیب ویشیائے۔

میمون بن مہران ہے مروی ہے کہ میں مدینے میں آیا ٔ وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریا فٹ کیا ' تو مجھے سعید بن المسیب ولٹٹیلا کے پاس بھیجا گیا ' میں نے ان سے مسائل پو چھے۔

شہاب بن عباد العصری ہے مروی ہے کہ میں نے جج کیا جم مدینے میں آئے جم نے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ عالم کو دریا فت کیا تولوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولیٹھیا ہیں-

شہاب بن عباد سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولٹیماڑ ہیں ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم ہے کہا گیا کہ سعید بن المسیب ولٹیماڑ ہیں انہوں نے کہا کہ بین تمہیں اس محض کو بتاؤں جو میں سب سے زیادہ افضل ہے وہ عمرو بن عمر ٹی اور میں ہیں۔

یجی بن سعید ہے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والتعلیف کتاب الله کی کوئی آیت بوجھی گئ توسعید نے کہا کہ میں قرآن میں

ما لک نے کہا کہ مجھے قاسم بن محمد سے اس کے مثل معلوم ہوا۔

محمد بن سعد (مؤلف کتاب مذا) نے کہا کہ مجھے مالک بن انس مخاہدے اور انہیں بیجیٰ بن سعید سے معلوم ہوا کہ کہا جاتا کہ ابن المسیب عمر بینائیونے کے راوی ہیں۔

مکول سے مروی ہے کہ جب سعید بن آلمسیب ولٹھاٹی کی وفات ہوگئی تو لوگ برابر ہوگئے کوئی شخص ایبانہ تھا کہ سعید بن المسیب ولٹھاٹیہ کے حلقے میں آنے سے پر ہیز کرئے میں نے اس حلقے میں مجاہد کو دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ سعید بن المسیب ولٹھاٹیان کے درمیان باقی ہیں۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹیملا کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایساعالم نہیں جواپیے علم کومیرے پاک نہ لائے 'وہ بھی ان کے پاس لایا گیا جوسعید بن المسیب ولٹیملائے یاس تھا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیا کی مقدے کا فیصا نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ سعید بن المسیب ولیٹھیا سے نہ دریا فت کرلیں انہوں نے کسی کوان کے پاس بھیج کر دریا فت کیا گراس نے انہیں بلالیا' وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر ولیٹھیا نے کہا کہ قاصدنے خطاکی' ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریا فت کر لے۔

معمرے مروی ہے کہ میں نے زہری کو کہتے سٹا کہ قریش میں چار دریا پائے سعید بن المسیب عروہ بن زبیر ابوسلمہ بن عبدالرحن اورعبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ۔

ز ہری سے مروی ہے کہ بیل عبداللہ بن تعبد العذری کے ہمراہ بیٹے کران سے اپی قوم کانب معلوم کرتا تھا'ان کے پاس ایک جاہل خص آ کراس مطلقہ کا تھم پوچھے لگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلا قیں دی جائل خص آ کراس مطلقہ کا تھم پوچھے لگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلا قیں دی جائیں پھراس سے دوسرے آ دی نے نکاح کر لیا اور اس سے صحبت کی'اس نے بھی اسے طلاق دے دی' قوہ قورت کس کے پاس لوٹے 'آیا ایپ شوہراوّل کے پاس انہوں نے کہا کہ بچھے نہیں معلوم' تم اس آ دی کے پاس جاؤ' اور اس سے سعید بن المسیب ویشیلا کی طرف اشارہ کیا' میں نے اپنے دل میں گہا کہ بیتو سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اور اس نے مجھے نبر دی تھی کہ وہ رسول اللہ سکا تین کی عقل ہے جو اس شخص کے منہ پر پھینک دی گئی ہے۔
میں بھی سائل کے پچھے ہول' اس نہ سعید ہوائی کے مقال ہے ہوائی خص کے منہ پر پھینگ دی گئی ہے۔

میں بھی سائل کے پیچے ہولیا'اس نے سعید بن المسیب ولٹیلٹ سوال کیا' میں سعید کے ساتھ ہوگیا' وہ مدینے کے علم پر غالب سے انہیں سے استفتا کیا جاتا تھا'ان سے اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن بشام' سلیمان بن بیار جوعلاء میں سے سے غالب سے انہیں سے انگیا کیا جاتا تھا'ان سے اور ابو بکر بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمٰن خارجہ بن زید بن ثابت قاسم اور سالم' فتوی انہیں لوگوں کے پاس گیا'ان لوگوں کے پاس سے سعید بن المسیب ولٹھلڈ' ابو بکر بن عبد الرحمٰن سلیمان بن بیبار' قاسم بن محمد باوجود یکہ قاسم فتو سے سازر ہے تھے' سوائے اس کے کہوہ بغیر فتوی دیئے کوئی چارہ ٹھ پائیں۔ اور بہت سے آ دمی تھے جو ان کے مثل متھاوران سے زیادہ ن رسیدہ تھے اور صحابہ میں انٹیش وغیر ہم کے فرزند تھے جن کوئیں نے پایا۔

مہاجرین وانصار میں سے بہت ہے آ دمی مدینے میں تھے جن سے مسائل پوچھے جاتے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کواس ہیئت پڑئیس رکھا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ سعید بن المسیب ولیٹمیڈ کی لوگوں کے نزدیک چندخصلتوں کی وجہ سے نہایت ہی عظیم قدر تھی شدید تقویٰ پر ہیزگاری وقت گوئی بادشاہ وغیرہ کے سامنے بادشاہ سے کنارہ کئی اورعلم جس کے مشابہ سی کاعلم نہ تھا 'اس کے بعد مضبوط رائے عمدہ رائے بھی کیسی احجی کیسی احجی کیسی احجی کیسی معلوم ہوسکتی احجی کیسی معلوم ہوسکتی کے بیسب سعید بن المسیب ولیٹھیڈ میں اس زہد وفقر کی وجہ سے تھا جس میں ایسی عزیت ہے جو بغیر کسوٹی کے نہیں معلوم ہوسکتی میں ان کے روبروکوئی مسئلہ نہیں بیان کرسکتا تھا یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ فلاں نے یہ یہ کہا اور فلاں نے اس اس طرح کہا 'اوروہ اسی وقت جواب و ہے دیتے تھے۔

زہری سے مروی ہے کہ میں ثغلبہ بن ابی مالک کے پاس بیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھے ایک روز کہاتم یہ چاہتے ہوئیں نے کہاہاں' انہوں نے کہا کہ تمہیں سعید بن المسیب ولٹیمیڈ کی صحبت لا زم ہے' چرمیں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ بیٹھا۔ فقیہا ن ومفتیان مدینہ:

سلیمان بن عبدالرحن بن جناب سے مروی ہے کہ میں مہاجرین اور انصار کے تابعین سے ملاجو مدینے میں فتو کی دیتے تھے ' مہاجرین کے تابعین میں سعید بن المسیب ولیٹھلڈ 'سلیمان بن بیار ابو بکر بن عبدالرحن بن الحارث بن مشام' ابان بن عثان بن عفان عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ عروہ بن زبیر' قاسم اور سالم تھے' انصار کے تابعین میں سے غیداللہ بن عامر بن ربید ' ابوسلمہ بن عبدالرحل عبدالرحل ' ابوبکر ابن عمرہ بن عمرہ بن عرب ن طلدہ الزرقی ' ابوبکر ابن مجمود بن عرب من طلدہ الزرقی ' ابوبکر ابن عمرہ بن عمرہ بن مرب بن من بن مند فیا ہے۔

ابن جری سے مروی ہے کہ صحابہ مختائیہ کے بعد جولوگ مدینے میں فتو کی دیتے تھے ان میں سائب بن یزید مسور بن مخر مہ عبد الرحمٰن بن حاطب اور عبد اللہ بن عامر بن رسیعہ تھے 'یہ دونوں' عبد الرحمٰن وعبد اللہ' عمر ثبن الخطاب ہی ہیں کی پرورش میں تھے اور ان دونوں کے والد بدری تھے' (جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ) اور عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک تھے۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ سات آ دی جن سے مدینے میں مسائل پوچھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ سعید بن المسیب ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام عروہ بن زبیر عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ قاسم بن محمد خارجہ بن زیداورسلیمان بن بیار تھے۔

### سليمان بن بيار وليُعليُهُ:

عبداللد بن بزیدالبد لی سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار ولٹھٹ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ولٹھٹ لوگوں کے بقیہ بین میں نے ایک سائل سے سنا جو سعید بن المسیب کے پاس آیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان بن بیار ولٹھٹ کے پاس جاؤ کیونکہ جو آج باقی میں وہ ان میں سب سے زیادہ عالم بیں۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ میں نے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نز دیک سلیمان بن بیمار سعید بن المسیب سے زیادہ مجھوالے ہیں۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں مدینے آیا 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جانبے والے کو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن بیار رکھنیلا ہیں۔

## 

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ ہم لوگ جج کے لیے روانہ ہوئے اور کھے آئے میں نے اہل مکہ میں سب سے زیادہ عالم کو پوچھا تو کہا گیا کہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کواختیار کرو۔

### عكرمه وليتعليه مولى ابن عباس مني النفا:

عروبن دینارے مروی ہے کہ جاہر بن زیدنے میرے پاس چندمسائل بھیج کہ میں انہیں عکر مدہے پوچھوں اور کہنے لگے کے عکر مدابن عباس بن پیشن کے مولی (آ زاد کر دہ غلام ) ہیں مید زیاجیں اس لیے ان سے دریافت کرو۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہا گر عکر مہلوگوں سے اپنی حدیث روک لیں تو ان کے پاس سواری کے اونٹ بند ھے رہیں۔ طاؤس سے مروی ہے کہ اگر میہ مولائے ابن عباس چھوٹھنا اللہ سے ڈرے اور اپنی حدیث روک لے تو ان کے پاس سواریاں بندھی رہیں۔

سلام بن مسکین سے مروی ہے کہ مرم تغییر کے سب سے بڑے عالم تھے۔

ایوب سے مردی ہے کہ عکرمدنے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور آ دی کو بات گہتے سنتا ہوں تو اس ہے بھی میرے لیے علم کے بچاس درواز کے کل جاتے ہیں۔

ابوانحاق ہے مروی ہے کہ تکرمہ آئے 'انہوں نے سعید بن جبیر موجود ہی تھے کہ حدیث بیان کی تعیں گر ہیں لگا کیں اور کہا کہ حدیث صحیح 'بیان کی۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ ابن عباس میں میں میرے پاؤل میں بیڑی ڈال دیتے تصاور مجھے قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ سعید بن بزید سے مروی ہے کہ ہم عکرمہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہتم لوگوں کو کیا ہوا' کیا تم لوگ نہیں ہوان کی مرادیہ تھی کہ میں تہمیں اپنے سے سوال کرتے نہیں دیکھتا۔

### عطاء بن الي رباح والتعلية.

ا بی جعفر محد بن علی بن حسین می مدود سے مروی ہے کہ عطاء بن ابی رباح ولٹھیئے سے زیادہ مناسک ج کاعالم کوئی ٹہیں رہا۔ اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے' جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کی تائید کی جاتی ہے۔

ائن جری کے مروی ہے کہ جب عطاء کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کہ پیلم ہے یارائے اگر وہ منقول ہوتی تھی تو کہتے تھے علم ہے اوراگران کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ رائے ہے۔

اسلم معتری سے مروی ہے کہ ایک احرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابوٹھ کہاں ہیں' اس کی مرادعطاء سے بھی' لوگوں نے سعید کی ظرف اشارہ کیا' اس نے پھر کہا کہ ابوٹھ کہاں ہیں ؟ سعیدنے کہا کہ اس جگہ ہارے لیے عطاء کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے' ( یعنی عطاء یہاں نہیں ہیں )۔ الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے کی کوئیس دیکھا کہ اس علم سے اسے اللہ کی خوشنو دی مقصود ہوسوائے ان تین کے عطاء ا طاؤس اور مجاہد۔

حبیب بن ابی ثابت ہے مروی ہے کہ جھے سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں جو میں تنہیں عطا کردوں تواسے کی سے نہ پوچھو۔

عمره بنت عبدالرحمٰن وعروه بن زبير

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹیلٹ ابو یکر بن محمد بن عمر و بن حزم کو لکھا کہ رسول اللہ متالٹ کا جوحدیث و کیھوتو اے لکھو کیونکہ مجھے علم کے مثنے اور اہل علم کے گزر جانے کا اندیشہ ہے۔
اندیشہ ہے۔

محمہ بن عبدالرحلٰ سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز ولٹیمیٹ نے کہا کہ کوئی محف صدیث عائشہ میں پینا کا ان سے بعنی عمرہ ے زیادہ جاننے والا ندر ہا'انہوں نے کہا کہ عمر میں ہوان سے بع چھا کرتے تھے۔

عبدالرحن بن قاسم سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کوعرہ سے مسلم پوچھتے سات

ابن شہاب کہتے تھے کہ جب مجھ سے عروہ حدیث بیان کرتے تھے بھرعمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نز دیک عروہ کی حدیث تھے ہوتی تھی' جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عروہ کوابیا دریا پایا جس کا سازایا نی نہیں نکالا جاسکتا۔

حمادین زید سے مروی ہے کہ میں نے ہشام بن عروہ سے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہتم لوگوں نے کون ساعلم حاصل کیا' کیونکہ آج تم لوگ چھوٹے ہو'اور قریب ہے کہتم لوگ بوے ہوجاؤ گئ ہم نے تو صغرتیٰ میں علم حاصل کیا تھا اور ہم بوے ہوگئ آج ہم اس حالت کو بھٹے گئے کہ ہم سے مسائل ہو چھے جاتے ہیں۔

محدث جليل ابن شهاب زبري وليُعليُّه:

ابراہیم بن معدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے کسی کوٹیں دیکھا کہ اس نے رسول اللہ مظافی کے بعدا تناعلم جمع کیا ہو جتنا ابن شہاب نے جمع کیا۔

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر الہذ لی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس عدیث کے لیے میری پہ حدیث یا در کھو جسے زہری نے بیان کیا' ابو بکر ولٹھیڈنے کہا کہ میں نے ان کا لیٹنی زہری کامثل بھی نہیں و یکھا۔ مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سنا کہ مدینے میں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث کسی کوئیس یا یا' میں نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ ابن شہاب زہری۔

معمرے مروی ہے کہ زہری ہے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آ زاد کردہ غلاموں سے حدیث نہیں بیان کرتے' انہوں نے کہا کہ میں ضروران سے حدیث بیان کرتا ہوں'لیکن جب میں مہا جرین وانصار کے فرزندوں کو پاتا ہوں توان پروہ مجروسہ کرتا ہوں جوان کے علاوہ دوسروں پڑئیں کرتا۔

عبدالرزاق ہے مروی ہے کہ میں نے عبیداللہ بن عمر بن حفض بن عاصم بن عمر بن الخطاب وی دورے سنا کہ جب میں بوا

اخبرالبي المالي المالي

ہوا تو طلب علم کا ارادہ کیا 'میں آل عمر نتی اور کے اساتذہ میں ہے ایک ایک شخص کے پاس جانے لگا' میں کہتا تھا کہآپ نے سالم سے کیا سنا' جب بھی میں ان میں ہے تھی ایک کے پاس جاتا تو وہ کہتا کہتم ابن شہاب کواختیار کرو' کیونکہ ابن شہاب 'سالم کے ساتھ رہے۔ تھے' حالا تکہ ابن شہاب اس وقت شام میں تھے' پھر میں نافع کے ساتھ ہوگیا' اللہ نے اس ساتھ رہنے میں خیز کثیر کر دی۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیس انہوں نے کہا کہ جو روایتیں نبی سَلَّیْتُوْاسے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں انہوں نے کہا کہ جوروایتی صحابہ میں اُٹیٹی سے آئی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیس کے کیونکہ وہ بھی سنت ہیں میں نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں تھیں کے انہوں نے لکھااور میں نے نہیں لکھا 'وہ کا میاب رہے اور میں ناکام رہا۔

رادی نے کہا کہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن شہاب علم میں ہم سے پچھآ گے نہ بڑھے' سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آتے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے اپنا کپڑاا پنے سینے پر باندھ لیتے تھے اور جو جا ہتے تھے پوچھتے تھے اور ہمیں صغرتی مانع ہوتی تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ ہم علم کا لکھنا ناپیند کرتے تھے پہال تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پرمجبور کیا' تو ہم نے سمجما کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص لکھنے کوندرو کے گا۔

الاب سے مروی ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کی کوئیں و یکھا۔

مکول سے مروی ہے کہ میں سنت ماضیہ کا زہری ہے زیادہ عالم کسی گونہیں جاتا۔

عبدالرزاق ہے مروی ہے کہ میں نے معمرے سنا کہ ہم لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم زہری ہے بڑھ گئے' یہاں تک کہ ولید قبّل کیا گیا'انفاق ہے دفاتر اس کے خزانوں ہے چوپایوں پرلا دے گئے جنہیں کہتا تھا کہ بیز ہری کاعلم ہے۔

